# مایک این عالی وان

مسلحوتی اورخوارزم شاہی سلاطین زنگی اور صلاح الدین ایو بی تصنینف،

منيس المؤرخين عالامًه عبدُ الرحل ابنِ خلدونَّ (۸۰۸-۸۰۲)

لفائر ك أندوباذاركرابي ط مي

1210gg

في مشم

المحتى اكم أندو إذائة إي ط

سلحوقي وخوارزم شابئ سلطين اورفيتنة ناتار سلجوتى وخوارزم شابى خانوادول كحالات وكوائف خاند جنكيول عيسائيول كامقابله كفاركرج اور تفياق كي جدوجهد تركول كي يورش تاجداران الجوقيهاور ملوك خوارزم كي مدافعانه كوششين چنگيز خان كاخروج " تا تاريول كاعالمكيرطوفان مما لك اسلاميدكى تبابى وبربادي كى عبرتناك داستان

مزكى أورخاندان لاح الدين الوبي في طيران تا ناريوركا زوال

ترجمه وحكيم الحرين الرآبادي ما قط سيررشير المارشد رسابق مكرشع بربارا إلى المرايق

لفائش مدل اکائدوبازارکراچی طریمی مدل اکائنسیاری



### هر دست سلحو قی خوارزم شاہی سلاطین اور فتنهٔ تا تار

| <del> </del> |                                |                       | N N N     | <u> 180 garin Sarasa ya Barata B</u> |          |
|--------------|--------------------------------|-----------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| صفحة         | <del></del>                    | . 4                   | صفحہ      | عنوان عنوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |
| No.          |                                | شيخ ابواسحاق شيرازى   |           | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |
| · pro        |                                | عميدالدولهكي وزارت    | PP        | ١: بإل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |
|              | •                              | خليفه مقتدى كاسلطان   |           | سكوتيه سلطان محمد شاه بن سلطان الپ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | دولت     |
| yr g         |                                | عميد الدوله كي معزولي |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ارسلال   |
| اس           | <b>ب</b> ضر ۱۵۰ میلاد از ۲۵۰ م | فخرالدوله كاموصل برأ  |           | تر کوں کانب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | سلجوتی   |
| l says       | اعت المحالية                   | مسلم بن قریش کی اط    |           | ي نسلي شاخيس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | نز کوں   |
| 3415         |                                | فتح انطا كيه          | !         | كالمسكن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ا تر کوں |
| بإس          |                                | قتل مسلم بن قريش      |           | الب أرسلان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1:       |
|              |                                | سليمان بن تظلمش كا    |           | ن الب ارسلان كاخلاط برجهاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |
| p-p-         |                                | تتش كاحلب يرقبضه      | 44        | ي جانب پيشقد ي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | اسمرقند  |
|              | نہ                             | فخرالدوله كاآمدير فبض |           | ت بك اور سلطان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | قارور    |
|              |                                | ميا فارقين كي مهم     |           | ناه کی جنگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ا ملک ش  |
|              |                                | فتح جزيره ابن عمر     | 1         | بن قریش کی اطاعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
| יקיין        | ابن خیشی                       | سلطان ملك شاه اورا    |           | غتدى بامرالله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ' 1      |
| <u> </u>     | >                              | السلطان ملك شاه كاح   |           | مامحاصره ومثق<br>المحاصره ومثق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |
|              |                                | امارت حلّب يرآ قسنا   | - 1       | مار منتق سر قبضه<br>کار منتق سر قبضه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | اتسر     |
| ra -         |                                | سلطان ملک شاه کی •    |           | يى مصر پرفوج كشي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | اتسنرا   |
|              | ه کی رضتی                      | بنت سلطان ملك شا      | FA.       | <b>1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | انسز     |
| 1964         | مرقند پر قبضه                  | سلطان ملك شاه كاس     |           | لدوليتش كامحاصره حلب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 120      |
|              | ت                              | والى كاشغركى اطاعية   | i 1, 1, 1 | بن قریش کا دشق پرحمله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | امسلم    |
| MA.          | I company                      | سروار حكليه غين الد   | :         | اکی بغناوت کیدید در                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | التكش    |
| - <b>r</b> 2 |                                | السلطان ملك شاه كي    | 19        | كامر والردوير قبضه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | المحكش   |
|              |                                |                       |           | كاشجام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ا تكثر   |
|              | 100                            |                       |           | — ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |

| آ صة | عنوان                                                             | صفحہ | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------|-------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحہ | اساعیل بن داوُ داورتر کان خاتون                                   |      | يعقوب تكين كانجام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| این  | ا ساعیل بن داور دکاتِلْ<br>اساعیل بن داور کاتِلْ                  | 4    | سلطان ملک شاہ اور طغرل بن نیال کے دوستانہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۲۲   | توران شاه بن قاروت بک کاخاتمه                                     |      | [مراسم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|      | مقتری کی وفات                                                     | ۳۸   | ا تتش کی حمش پر فوج کشی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      | بر کیاروق کا خطبه                                                 |      | طرابلس کی مہم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|      | متنظهر کی خلافت                                                   |      | المك شاه كايمن پر قبضه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|      | آ قسنقر اور بوزان كاقبل                                           |      | نظام الملك طوي كاقتل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| MZ   | تتش کی ہمدان کی جانب پیش قدمی                                     |      | جمال الملك كاقتل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|      | تنش اور بر کیاروق کی جنگ                                          |      | عثان بن جمال الملك اور كردن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|      | محمود بن ملك شاه كي وفات                                          |      | سلطان ملك شاه اورنظام الملك طوى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | بركياروق كااصفهان يرقبضه                                          |      | سلطان ملک شاہ اور نظام الملک کے مامین کشیدگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| r/A  | يوسف بن ارتق كي بغداد مين آمر                                     |      | نظام الملك طوى كي سيرت وكردار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|      | تاج الدولة تنش كاقتل                                              | 1    | مدرسانظامیه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۹۸   | قوام الدوله ابوسعيد كربوقا                                        |      | سلطان ملکشاه کی وفات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      | کر بوقا کاموصل پر قبضه<br>ترو                                     | ۲۳   | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|      | تسفيردهب                                                          | .1   | بر کیاروق بن سلطان ملک شاه<br>بر کیاروق بن ملک شاه کی گرفتاری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|      | رسلان ارغو                                                        | 1    | ر میارون کی رہائی<br>رکیارون کی رہائی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۵۰   | رسلان ارغو کابلا دخراسان پر قبضه<br>مرسک می منتر برقت             |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | ورسوس کی گرفتاری قبل<br>رسلان ارغو کافش                           |      | ر کیاروق اور محمود کی جنگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|      | d                                                                 | 1    | رزالملک کی وزارت<br>مراهلک کی وزارت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۵۱   | سرارسلان ارغو<br>مارت خراسان پر <u>خر کا نقر</u> ر                |      | اللك الملك المستعدد ا |
|      | گرفت را منان کر بره نظر ر<br>مود بن ملیمان کی بغاوت               |      | ري التشر الصد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|      | رربن ایمان بارقطاش کی بغاوت<br>پیر تو دن اورامیر بارقطاش کی بغاوت | ī    | موصل موصل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| or   | یر رودن اور امیر بارقطاش کی سرکونی                                |      | قسنقر اور بوزان کی تنش ہے علیحد گی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|      | يار حدق مير بارص من مردب<br>غاز حکومت بنوخوارزم شاه               |      | ج الدولة تش كى مراجعت شام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| SAA  |                                                                   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| صفحه       | عنوان                                                                       | THE RESERVE OF A SECOND | 1 Billion - Service School Control of the Control o |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | تاغيل بن يا قوتى كى بغاوت                                                   |                         | خوارزم شاه الوشكين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| "Him."     | ىلطان محما كى ہمدان پر فوج كشى                                              |                         | محمر بن ابوشكين اورطغرل تكيين محمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            | رکیاروق کی بغداد میں آمد                                                    |                         | اتسئر بن محمد خوارزم شاه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|            | ر کیاروق کے امیر صدقہ کی بغاوت                                              | 1                       | عيسائيون كانطا كيه پر قبضه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|            | ملطان محمد اور شجر کی بغداد میں آمد                                         | ar                      | مسلمانون كامحاصرة انطاكيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۸۵۸        | رقة بأطني                                                                   | 1                       | عيسائيون كاسواحل شام ربيقضه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|            | رقه باطنعیک سرکو بی                                                         |                         | اميرانز کي بغاوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 40         | رسلان شاه کا بلاد کر مان پر قبضه                                            |                         | امیرانز کائل<br>ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|            | رقه باطنيه كاقتل عام                                                        | (3                      | الفنل بن بدر جمالی کابیت المقدس پر قبضه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ΫŸ         | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                       |                         | بيت المقدس برغيسائيول كاقبضه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1 1        | ر کیارو <b>ق وثمر می</b> ن مصالحت<br>ا                                      | <sup>1</sup> 1          | سلطان محمد بن ملك شاه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Y</b> Z | ,                                                                           | ۵۸                      | موئد الملك عبيداللدابن نظام الملك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|            | ملح نامه کی تنتیخ                                                           | l .                     | مادر بر کیار وق کافل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2 7.       | ننگ چهارم محمد و بر کمیاروق                                                 |                         | سلطان محمه کا خطبه وخطاب<br>زیر ق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|            | ملطان محمر كالصفهان ميس قيام                                                |                         | مجد دالملك الباسلاني كأقتل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4/         | ر کیاروق کا محاصره اصفهان<br>مرکبیاروق کا محاصره اصفهان                     |                         | برکیاروق کی مراجعت اصفهان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            | زيراعز ابوالمحاس كاقتل                                                      | 4 1 4 4                 | بغدادين بركياروق كاخطبه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4          | زر خطیرا بومنصور                                                            | · I                     | سعدالدوله کی اطاعت<br>عمر الدوله کی اطاعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 49         | ساعیل بن ارسلان والیٔ بصره کی معزولی                                        | 1                       | عمیدالدوله بن جبیرگ گرفتاری<br>ای ته مرس بها ط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|            | مارت بصره پرامیر قماج کاتقرر<br>رکھیں مان سات م                             |                         | ارکیاروق و <b>گر</b> ی پہلی جنگ<br>الاسانگی میں تعد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|            | بوالحن بروی کی گرفتاری<br>عماری می شده کشده در                              |                         | معدالدوله گوهر آئين<br>جنگ برگياروق و تنجر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|            | ساعیل کی واسط پر فوج کشی و پسپائی<br>میر ابوسعید محمد کامحاصر ہ بھر ہ       | 1                       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4          | میرا بوسعید حمد کا محاصره بصره<br>میرا بوسعید اوراساعیل بن ارسلان کی مصالحت |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            | میر ابوسعید اورانها یک بن ارسلان ی مصالحت<br>فات امیر کر بوقا               |                         | جنگ کالی برتیارون تر<br>مویدالنگ کافل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|            | قات امیر کر ہوقا<br>موی تر کمائی اور سنقر جہ                                |                         | ویدامهای و براسان کوروانگی<br>سلطان محمد کی جرجان کوروانگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| صفحه         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | عنوان                |                                                                                    | صفحه         | عوان بي                                             |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------|
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | انگی بغداد           | سلطان محمد گی رو                                                                   | ۷1           | چکرمش کاموصل پر قبضه                                |
|              | مالحت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ے شاہ سے مص          | سلطان محمد اورملا                                                                  | 1 - 3        | سقمان بن ارتق كا قلعه كينعا پر قبضه                 |
| ۸۰           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      | اميراياز                                                                           |              | امیر برسق کارے پر قبضہ<br>امیر نیال کی مراجعت بغداد |
|              | Mayyir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      | اميراياز كأقتل                                                                     |              | امیر نیال کی مراجعت بغداد                           |
|              | an raid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | فتل ا                | ابوالمحاس صبعى كا                                                                  | A VA         | امير نيال كاظالماندروبي                             |
| : 1          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _                    | قلعه ماردين                                                                        | 27           | کمشکین اورایلغازی کی لڑائی<br>کرچھ                  |
|              | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      | يا قوتي بن ارتق َ                                                                  |              | 1 (E2)                                              |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | لربائي               | يا توتي بن ارتق ک                                                                  | 44           | کمشکلین کاواسط سے اخراج ومصالحت                     |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                                                                                    |              |                                                     |
|              | Nago filia Par                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                                                                                    |              | محمه بن مویدالملک                                   |
| 1            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                    | ,                                                                                  |              | شهرعانه پرملک این بهرام کا قبضه                     |
|              | i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ل میں مصالحہ         | سقمان اور چکرمش                                                                    | <b>4</b> 0   | برگیاروق اور محمد کی مصالحت<br>صد                   |
| . 1          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | د ین پر قبضه<br>ر    | مقمان اور چکر <sup>مظ</sup><br>مقمان کا قلعه مار<br>مقمان بن ارتق<br>محمان بن ارتق |              | اسلی نامه<br>اسلی نامه                              |
| 1            | art e i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | لى وفات<br>گرمة م    | سقمان بن ارک <u>ن</u><br>م                                                         |              | سلطان برگیاروق کااصفهان پر قبضه                     |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      | منگبرس کی بغاور<br>وزن سر                                                          |              |                                                     |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ام الملك كاوا<br>. ر | محرالملك بن نظ<br>أن المدن كا                                                      |              | قراجه اور محمد اصفهانی<br>ها مش استور سرایت         |
| 3            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ورتري<br>ر           | جادی سقادا ی<br>ی می <sup>ن</sup> سیام میر                                         |              | چکرمش اور مقمان کااشحاد<br>میازی کیات               |
| ì            | A STATE OF THE STA | ری                   | چکر ش می کرفها<br>منگ سے می <sup>ش</sup>                                           | , e , 24, 11 | عیسانی کی شکست دیسپائی<br>قمص                       |
| 1            | No. of the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 24                   |                                                                                    |              | فمص بروديل                                          |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                              |              | بر کیارو ق کی وفات                                  |
|              | Mark III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | •                    | مینی ارسلان کام<br>قلا درس کا قبول                                                 | 7 A          | چاپ : ٣                                             |
| <br>         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3                    |                                                                                    |              | سلطان محربن ملك شاه                                 |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      | جاولی کاموسل<br>جادلی کامحاصرہ                                                     |              | سلطان من بر کیاروق<br>ملک شاہ بن بر کیاروق          |
| 101.50<br>10 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      | جادی6 عاشرہ<br>فل صدقہ بنم                                                         |              |                                                     |
| . ^,         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      | ن صدور بن<br>فخر الدولدا بوعلي؛                                                    |              | [P. MW] 9 July 11                                   |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ن مار                | إسر الكرول والول                                                                   | <b>-</b> 7   |                                                     |

| صفحه                                    | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | صفحہ                                     | عنوان                                          |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 90                                      | امير برسق كى وفات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | این عمار کی بغدا دروانگی                       |
| 1-1-1                                   | جیوش بک اور مسعود بن سلطان محمد کی موصل بر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | زوالهنا قب کی عهد شکنی                         |
|                                         | حكومت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ۸۷                                       | جاد لی کی سرکشی                                |
|                                         | جاولى سقاوااور سلطان محمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | امير مودود كاموصل برقبضه                       |
| 1                                       | سلطان محر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ž .                                      | چاد کی اور ایلغازی                             |
|                                         | جاول كا قلعه المطخر پر قبضه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | قیمص بردویل کی رہائی                           |
| 931                                     | جاولی اور حسین بن مبارز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | قمص ٔ جوسلین اور طنگری کی جنگ                  |
|                                         | حاولی کی فتو حات<br>فت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | جاولی کی رهبه کوروانگی                         |
|                                         | ح داراا برو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | جاول کارقه پرمحاصره                            |
| 3)                                      | كرمان پرِفوج كثى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | جاولی اور ایلغازی                              |
| 94                                      | جاول کی شکست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . vez sja                                | ملك رضوان اور جاولي فيفي المسابق المسابق       |
|                                         | The state of the s |                                          | جاولی در بارشای میں                            |
|                                         | سلطان محمد کی وفات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -3                                       | عیسائیوں اورمسلمانوں کی جنگ                    |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | محاصره تل باشر                                 |
| i i                                     | £ : ŲŲ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | عیسائیوں کی بلاداسلامیہ پر پیش قدمی اور مراجعت |
| 1 !                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | امير مودود كالربار جهاد                        |
| \ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \ | سلطان محود كاخطبه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | معركيطريبي المرافية المعدوة                    |
| To the second                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | امير مودود و كاقل                              |
| a e e la                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | آ قسنقر برسقی                                  |
| À                                       | خليفه مشظهر باللدي وفات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ۳۹۹                                      | عیسائیوں کا ترک وطن اور روائلی انطا کیہ        |
| 100 4                                   | ملک سعوداور برسقی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | ایازین الوالغازی کی گرفتاری در بائی            |
|                                         | ملک سعود اور بر قعی کی پیش قندی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | ابوالغازيُّ کی گرفتاری                         |
|                                         | برقی کی مراجعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | en e | ابوالغادي کي ر اکي                             |
|                                         | سلطان محموداور ملك مسعود ميس مصالحت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | ابوالغازى اورقطلع تكين كى بغاوت                |
| in jugari                               | اميرمنكيرل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ٩٣                                       | للعدفام في كامحاصره                            |
| 224                                     | ملك طغرل بن سلطان محمد المنطقة ويفي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | عيبها بيول كي غارت كري                         |

| صة          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | صة          | 1.00                                |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------|
| صفحد        | the contract of the contract o | صفحه        | عنوان                               |
| - 111       | امیر شیر گیری گرفتاری در ہائی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1           | ملک طغرل کی بغاوت                   |
|             | وزبرغش الملك كاقتل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 144         | سلطان محمودي ملك طغرل برفوج تشي     |
|             | كرج تفيي ق مين نفاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             | ملك سنجر                            |
| IIP         | برسقی کی معزولی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | ملک خبر کی غزنی پرفوج کشی           |
|             | برتقش زکوئی کی تقرری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1000        | سلطان محموداور ملك ينجر             |
|             | عما دالدین زنگی کی گورنری بصره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             | امیرانز کی پیش قدمی ومراجعت         |
| lik.        | ملك طغرل ودبيس كي عراق كوروانكي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | سلطان محمود کی روانگی بهدان         |
|             | دبیں کی روا نگی ہروان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             | ملک سنجر کی سلطان محمود ریفوج کشی   |
|             | ملك طغرل اوردبين كاجمدان مين ظلم وجور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             | سلطان محموداور ملك بنجرى جنگ        |
| II 🔯        | رتقش زکوئی کی ریشه دوانی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ,           | ملك ينجر كابيغا صلح                 |
|             | سلطان محود کی بغداد کی جانب پیش قدمی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | I• <b>۵</b> | سلطان محموداور ملك سنجر مين مصالحت  |
| #/ · ·      | جنگ سلطان محمود وخلیفه مستر شد بالله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             | قتل امير منكبرس                     |
|             | سلطان محمود کی بغداد میں آ مد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | قتل على ابن عمر حاجب                |
| ША          | خليفه مسترشدا ورسلطان محمود مين مصالحت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             | سنقرشا می کاقتل                     |
| ,<br>,<br>, | وزيرا بوالقاسم كي معزو في أور بحالي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             | على بن سلمان كابصره پر قبضه         |
|             | عزالدین ابن برسقی کی وفات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | *.          | آ قسنقر بخاری کا بھرہ پر قبضہ       |
|             | امارت موصل برعمادالدين زنگي كاتقر ر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             | تغلبس بركرج كاقبضه                  |
| IIZ         | عمادالدین زنگی کی روانگی موصل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1•4         | فشيم الدوله برسقى اورسلطان محمود    |
|             | زنگی کا جز مریوابن عمر پر قبضه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1•٨         | وز بر ابوعلی کی معزولی              |
| nA.         | نصيبين كالمم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             | جنگ سلطان محمود وملک مسعود          |
|             | زنگى كا خالور و 7 ان پر قبطه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             | سلطان محمودا درملك مسعود مين مصالحت |
| ngdaja)     | تطلغ ابركا حلب برقبضه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             | جيوش بك كي اطاعت                    |
| 119         | بدرالدول سليمان اور قطلغ ابه كي جنگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                                     |
| ra tièn i   | حلب برعما دالدين زنكى كاقبضة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11•         | جيوث بك كاقل                        |
| 1           | سلطان ننجراور ملك طغرل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             | وز ریرا بوطالب سمیری کاقتل          |
| 114.        | سلطان محود کی روانگی بغداد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             | ملك طغرل كي اطاعت                   |

|              | • 5      | <del></del>         | N. C. |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------|----------|---------------------|-------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| :            | صفحہ     |                     | عنوان                                     | صفحه   | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|              | IFA      |                     | ملطان داؤ د کا خطبه                       | 4      | سلطان محمود کی وفات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|              |          | _ی                  | ملطان مسعودى بغدادى جانب بيشقا            | - 1    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|              | \$ 1     |                     | بلطان مشعود كامحاصره بغداد                | - ITI  | ٥: بال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|              | 119      |                     | غليفه راشد كي معزولي                      | ł      | سلطان مسعود بن سلطان محمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|              | \$ a     |                     | سلطان داؤ داور سلحوق شاه کی جنگ           |        | جنگ سلطان مسعود و سلطان داؤ د                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|              | - Valley |                     | شرف الدين ونوشيروال كي معزولي             |        | سلجوق شاه کی بغداد میں آمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|              | in tease |                     | جنگ سلطان مسعود وسلطان داؤر               |        | خليفه مستر شداور سلطان محمود مين مصالحت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|              | IF       |                     | سلطان مسعود کی شکست                       | 144    | طليفه مستر شدكى روانكى خانقين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|              |          |                     | سلحوق شأه کی بغداد پر فوج کشی             |        | جنگ سلطان تنجر وسلطان مسعود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|              |          | r <sup>1</sup> year | قتل خليفه راشد بالله عباسي                | إساما  | ملك طغرل كي تخت نشيني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|              | Tri s    |                     | وزارت كمال الدين محمه                     |        | ملک طغرل اور سلطان داؤ دکی جنگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|              |          | Albania             | وزيركمال الدين محمر كاقتل                 |        | سلطان مسعوداورسلطان داؤد المستعوداورسلطان واؤد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|              |          |                     | وزارت ابوالعزطا هر                        | ire,   | فتح آ ذربائيجان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|              |          |                     | بقش سلامي كاقتل                           |        | جنگ سلطان مسعوداور ملک طغرل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|              |          |                     | محدخوارزم شاه                             |        | ا ملك طغرل كي شكست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|              | 144      | \$ " <sup>3</sup>   | جنگ سلطان تنجروآ تسنر                     | .•     | معر كة زوين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1            |          | Ale San San San     | آ تسنر كالبلا دخوارزم پر قبضه             | Ira    | سلطان مسعود کی بغداد میں آرر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|              | Sire.    | ri das e            | اتا بك قراسقر                             |        | خليفه مسترشد بالله اورسلطان مسعودين كشير كى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|              |          | ÷ .                 | قراسنقر كابلاد فارس پرقبضه                |        | ملک طغرل کی وفات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1            |          | e gradiensk         | قراسنقر کی وفات                           | - 4° : | جنگ سلطان مسعود وخليفه مسترشد بالله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| :<br>}<br>•- |          | <u> </u>            | چهاروانگی کی بلاد فارس برفوج کشی          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|              |          |                     |                                           |        | خليفة مسترشد بالتداور سلطان مسعود مين مصالحت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|              | Ţ        | garantas.<br>Na     | سلطان مسعود کی طلبی                       | 11/2   | طيفه مترشد بالله كاتل بالمداللة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|              | • 1      |                     | سبق قراخان كاقبول اسلام                   | 1.     | خليفه راشد بالله کی تخت شینی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|              |          |                     | قدرخان كاخروج وتل                         |        | خليفه راشد بالله وسلطان مسعود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|              |          |                     | تر كان قارغلبه                            |        | ابوعبدالله حسن اورا قبال کی گرفتاری در ہائی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| -            | `        |                     |                                           |        | The second secon |

| صفحه    | عنوان                              | صفحہ    | عنوان                                           |
|---------|------------------------------------|---------|-------------------------------------------------|
|         | تر کان غز                          | Ira     | حسن تكين كي گورنري سمر قند                      |
| 42      | تر کان غرفواورامیر قماح کی جنگ     | 2.00    | كوهرخان چيني كى كاشغر پر فوج كشي                |
|         | سلطان سنجر کی گرفتاری              |         | کو ہرخان اورخان مجمود کی جنگ                    |
| يبإنها  | تر کان غز کا خراسان پر قبضه        |         | جنگ کو ہرخان اور سلطان شخر                      |
|         | تر كان غز كاظلم وجور               | ſ       | کو ہرخان کی وفات                                |
| i, i s  | امير قماح اورامير زنگي مين مناشقت  | 172     | سلطان تنجرا درخوارزم شاه كي مصالحت              |
| بالجا   | سلطان سنجراور حسين غوري            |         | سلطان مسعوداورا تا بك زنگى كى مصالحت            |
| i       | امير قماح كاخاتمه                  |         | ا بوازییکی بغاوت<br>افتا                        |
|         | ترکون کی مرومین غارت گری           |         | ابوالفتح بن دراست کی معنزولی و بحاتی            |
| ira     | طون کی یا مالی                     | IMA -   | عبدالرحن طغاريك<br>  عبدالرحن طغاريك            |
|         | نیشا بورکی بر بادی قتل عام         |         | ا قُلْ طغاريك                                   |
| IN'Y    | وزبرطا هربن فخرالملك كي وفات       |         | امير عباس والى رب كاقتل                         |
|         | تر کان غز کامحاصره ہرات            | ا المال | امير بوازييكي اصفهان پرفوج كشي                  |
|         | موند کانیثا پور پر قبضه            |         | امیر بوازید کاخاتمه                             |
| 102     | ایتاخ کارے پر قبضہ                 |         | امراءکی بغاوتیں                                 |
| * *     | سلطان سليمان شاه بن سلطان محمر     |         | بغدادی بربادی بنده در این است.<br>منتونه        |
|         | سليمان شاه كي بغداد مين آمد        |         | خليفه مقتضى اورسلطان مسعود                      |
| IM      | سليمان شاه كى سلطان محمد بريوج كشي |         | سلطان ينجراور سلطان مسعوديين كشيد كى ومصالحت    |
| 1, 1,   | سليمان شاه کی شکست وگرفتاری        |         | نهروان کا تاراج                                 |
| :<br>:: | سلطان سنجر كافرار المناه المساهدات | A ye is | بلطان معودي وفات                                |
|         | سلطان محر كامحاصره بغداد           |         |                                                 |
| וְרָאָם | T                                  |         | سلح قر المن الما                                |
|         | ملک شاه اورامیر همس کی جنگ         | 3       | سلجو قبول کا دورزوال<br>این مجرسی این مح        |
| 10.     | وفات سلطان سنجر وفات سلطان سنجر    |         | سلطان محمر بن سلطان محمود<br>ملک شاه کی گرفتاری |
|         |                                    |         |                                                 |
|         | جلگ ایتاخ اور موید                 | וריך    | اميرخاص بك                                      |

|   | صفحه       | Control Manager (No. 1994)            | عنوان                                   |                                       | صفحہ       | عنوان الله         | Charles Charles                          |
|---|------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|------------|--------------------|------------------------------------------|
| 1 | IΔA        | s.                                    |                                         | ایلاکزاتا بک                          |            | 1                  | ايتاخ كى اطاعت                           |
| 1 | 23 a.      |                                       | میں اشحاد                               | أيلا كزاورايتاخ:                      |            | ي ٠٠٠٠             | جنگ موید وسنقرعزیز                       |
|   |            |                                       | 5                                       | جنگآ تسنقرایلا                        | 1.9        | <u> </u>           | مویداورتر کوں کی جنگہ                    |
|   | i.         |                                       |                                         | متحمود بن ملك شا                      |            | ارت گری            | ار کوں کی سرخس میں ء                     |
|   |            | and the second                        | نج                                      | جنك ايلا كزوايتا                      | 101        | 1                  | جلال الدين عمر بن سا                     |
|   |            | भी कुल है।<br>इस्तिहरू                |                                         | أيتاخ كى فكست                         | ł          | زاسان              | سلطان محمود کی روانگی خ                  |
|   |            |                                       |                                         | موید کے کارنا۔                        |            |                    | طوس کی تنابی                             |
| - | 14.        |                                       |                                         | شادباخ کی ازس                         | 1          |                    | مويد كامحاصره نينثالور                   |
| + |            | :                                     | , ,                                     | خان محمود وجلال <sup>6</sup>          |            |                    | ا ملک شاه کی غار <i>ت گر</i>             |
|   |            | \$100 But                             |                                         | شهرستان پرقبضه                        |            | ر قبضه             | ملك شاه كاخوزستان                        |
|   |            |                                       |                                         | مېم قلعه سکر ه<br>ونته                |            |                    | السلطان محمر کی وفات                     |
|   |            | e e f                                 | _کش                                     | فتح اسفراین<br>شنه                    | 1          |                    | المليمان شاه                             |
|   |            |                                       | 3 -                                     | َ يُوْشِخْ وہراٹ پرفو<br>پ ہے کہ شد ف |            |                    | زین الدین مودود کی<br>ن ن مقتضر          |
|   |            | \$ 15g 15 L                           | •                                       | کرج کی شهرو فی<br>سنگ ماها ش          |            | i °                | وفات خليفه مقتضى وخلا                    |
|   | 141        |                                       |                                         | جنگ ایتارخ وکر<br>قرمسده مرسط         |            | i .                | مویدکاسرخس پر قبضه<br>قلعه اشقیل کی شخیر |
|   | an<br>Kana |                                       | بصبہ<br>ااخراج اور یا مالی ۔۔           | قومس پرموید کا<br>تر کان تا خار ک     |            | · ·                | ا فلعها ین می نیر<br>خربنده کامل         |
|   |            |                                       | ه کرانی اور پایان سه<br>ورغرشان پر قبضه | مره چاهالة ان<br>سنة كامالة ان        |            |                    | مربیده هن<br>مویداور محود کی مصالح       |
|   | 140        |                                       | در رسان چربسته<br>ر                     | امیرایتکین کافر                       | î.         |                    | ویداور ودن سام<br>تر کان بزر بی          |
|   | Ä.         |                                       |                                         | امیرایتکین والی                       |            |                    | ر مان برربیه<br>شاه مازندرال اورتر کو    |
|   | Sant Sant  | :<br>:===                             |                                         | شاه ما زندرا <u>ل</u>                 |            |                    | ایتاخ کی بقراتکین پر                     |
|   | 3 m 20     | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                                         | شاه مازندرال کم                       |            |                    | ملک شاه کی وفات                          |
|   | /4         |                                       | باء                                     | مويدكامحاصره                          | 104        | ب الدين كروباز     | سليمان شاه اورشريفه                      |
|   |            |                                       | بلاكز                                   | جنگ آ قسنقر وا                        | ျိန်က များ |                    | لليمان شاه اورشرف                        |
|   | אויין      | 78                                    |                                         | جنگ زنگی وشمله                        |            | 4 <u>.</u><br>- 8  | عليمان شاه كاقتل                         |
|   |            | s<br>en-usus ya deninda da an         | مراجعت                                  | شمله کی پسیائی و                      |            | ف نشینی<br>خت مینی | ملک ارسلان شاه کی                        |

| صفحه       | عنوان             |                                       | صفحه     | عنوان                                       |
|------------|-------------------|---------------------------------------|----------|---------------------------------------------|
|            | 1935 <b>- 256</b> | سنكل كي سركشي                         |          | جنگ ایلا کز اورایتانج                       |
| :  .       | , 3 m - 3 ,       | سنكلى كى تنكست وفرا                   |          | ملک طغرل کی وفات                            |
| . I        |                   | المنكلي كأخاتمه                       | 170      | ارسلان شاه کی وفات                          |
|            | كاقتل             | جلال الدين محر تكش                    |          | خلافت مستضى بإمرالله                        |
| : <b>{</b> |                   | شجره سلاطين سلحوقيه                   |          | تخوارزم شاه کی وفات                         |
|            |                   |                                       |          |                                             |
| 120        | <b>∀</b> : ♣      | إ                                     | 144      | اليلد كزكى وفات                             |
| : !        | انوشكىين          | ملوك خوارزم محمرابن                   |          | ابن تنظی کانهاوند پر قبضه                   |
|            |                   | واتسزمر                               |          | شمله کی وفات                                |
| 1          |                   | انوشكين غرثني                         |          |                                             |
| ÷ 1        | = 1               | ارسلان ارغون                          |          | سلطان طغرل کی تخت نشینی                     |
|            | ت .               | محمر بن سليمان کي بعناو               | 1        | وفات محمر بن بهلوان                         |
|            |                   | قودزی بغیاوت ولل                      | 1        | قزل ارسلان اور سلطان طغرل                   |
| MZIM.      | 4 1               | محمه بن نوشتنگعین                     | ,        | وز برجلال المدين عبيدالله كي شكست وكرفتاري  |
|            |                   | محمر بن انوشكين كاخوا                 |          | جنگ سلطان <i>طغر</i> ل وقرزل ارسلان         |
|            | 40E               | أتسنر بن محمه بن انوشكيه              | 1        | I                                           |
| 140        |                   |                                       |          | بمدان برسلطان طغرل كاقبضه                   |
|            |                   | <b>▲</b> -                            |          | رے پرخوارزم شاہ کا قبضہ                     |
| No. of     | پراتسز کا قبضه    |                                       | 1        | سلطان طغرل اورخوارزم شاه                    |
| 1124       |                   | صوبه بهن كاتاراج                      | 1        | - I                                         |
|            |                   | رسلان بن انسز                         |          | از بک بن بہلوان                             |
| N          |                   | واو                                   | diastri. | ال وكبر<br>ال                               |
| 144        |                   | پ<br>ملاؤالدىن تكش بن ار              | 12.      | ار بک اوروالی اربل<br>فده بده مده           |
|            |                   | للاوالدین سن بن ار.<br>محود بن ارسلان |          | خوارزم شاه کامازندران پر قبضه<br>غمیشه سیکا |
|            |                   | مود.ن ارسلان<br>نویدی گرفتاری وقل     |          | اید عمش اور منکلی<br>فق غمه                 |
|            |                   | نویدن <i>رخا</i> ری و <i>ن</i>        |          | قل ايدغمث                                   |

| صفحہ     | عثوان                                                                                  | صفحہ                   | عنوان المسلم                                            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|
| IAY      | كوكجه كارك يرقفنه                                                                      |                        | تر كان خطا كى علاؤالدىن تكش پرفون كشى                   |
| <u> </u> | ملك شاه بن علاؤالدين تكش                                                               | 149                    | السلطان شاه كاسرخس اور مروبر قبضه                       |
| -        | خوارزم شاه اورخليفه ناصر                                                               |                        | طغان شاه بن موید                                        |
|          | شاه خطا گی بلغ پر فوج کشی                                                              |                        | سنجرشاه بن طغان شاه                                     |
| 11/2     | خوارزم شاه کی اطاعت                                                                    | <br>  ( <b>/\^</b> • / |                                                         |
|          | جنگ خوارزم شاه اور شاه خطا                                                             |                        | علاؤالدين تكش وسلطان شاه                                |
|          | ميابق كى بعناوت                                                                        |                        | غیاث الدین غوری اور سلطان شاه                           |
| IAA      | خوارزم شاه كامحاصر ه قلعه موت                                                          | iΛi                    | ا صلح نامه کی مخالفت                                    |
|          | علاؤالدين كى وفات                                                                      |                        | جنگ شهاب الدین غوری اور سلطان شاه<br>نیم :              |
|          | قطب الدين محمر بن علاؤ الدين تكش                                                       | F                      | علاؤالدین تکش اورغیاث الدین غوری                        |
| e e e    | علاؤالدين تكش كاكردار                                                                  | IAF                    | علاؤالدىن تكش كى فوج كشى كى دهمكى                       |
|          |                                                                                        |                        | وفات سلاطن شاه                                          |
| 1/19     | ا : پاپ                                                                                |                        | علاو الدين منكش اور غياث الدين غوري مين                 |
|          | علا والدين محمر بن تكش اورتا تار<br>ت. نشه.                                            |                        | مصالحت سي                                               |
|          | تخت تشيني                                                                              | 1                      | جنگ علاؤالدین تکش اورموید                               |
|          | جنگعلاوُ الدين ثانی اور هندوخان<br>نور در در نور مندوخان                               | 1                      | علاؤالدین تکش کی نیشا پور پرفوج کشی<br>ساز در برونی تنا |
|          | غیاث الدین غوری اور جنقر ترکی<br>شده برخیری خیری                                       | t.                     | جنگ سلطان طغرل اور قطلغ<br>مناب خور این مناب            |
|          | شهابالدین غوری کی مرو پرفوج تشی<br>خ                                                   | 1                      | خوارزم ثناه کا قلعه سرخس پر قبضه                        |
| 19+      | سرخن اورطوس کی تنجیر<br>سرخن اور طوس کی تنجیر                                          | 1                      | سلطان طغرل کی رہے پرفوج کشی                             |
|          | جنگ غیاث الدین اور علی شاه بن خوارز م شاه<br>فنات نام الدین اور علی شاه بن خوارز م شاه | I.                     | خوارزم شاه اوروز ريمويدالدين                            |
|          | مارت خراسان برضیاءالدین محمد کا تقرر<br>تروه سرخا                                      |                        |                                                         |
| 191      | فرامطيول كأقل عام                                                                      | 1                      |                                                         |
|          | ملا وَالدين محمد بن تكش كي منيثا بور پرفوج كشي<br>هذار سرماه                           | ł:                     | وزىرمويدالدىن كى ربے پرقون تى تى<br>قطلق سانچىكىن       |
| 191      | میثاپورکامحاصره<br>این از منام کار                 | 1                      |                                                         |
|          | ملا وَالدِین غوری کی روا گلی ہرات<br>اور کا اس مجر سرام است                            | 1                      |                                                         |
|          | ملا دالدين محمر كامحاصره سرخس                                                          |                        | سيف الدين طغرل                                          |

| صفحه           | عنوان در ا                                | صفحه    | عنوان                                    |
|----------------|-------------------------------------------|---------|------------------------------------------|
| 14.            | خوارزم شاه كاجورجان يرقضه                 |         | علاؤالدين محمر كى مراجعت خوارزم          |
|                | تر کان خطا کور ند کی حوالگی               |         | حسن بن محمد مرغنی کی گرفتاری             |
|                | خوارزم شاه كاطالقان يرقبضه                |         | ہرات پرخوارزم شاہ کی فوج <sup>کش</sup> ی |
| <b>M</b> +1    | اسفراين پر قبضه                           |         | امیر حاجی کی گرفتاری                     |
| No.            | قاضی صاعد کی گرفتاری                      |         | طالقان پرشبخون                           |
| li<br>postable | مازندران کی مہم                           |         | خوارزم شاه کی مراجعت                     |
|                | تر کان خطا( تا تار )                      | 1917    | معركهمرو                                 |
| r•r            | تا تاری غلبے بیزاری                       |         | جنگ محمد بن خر بک ومنصور ترکی            |
|                | مصالحت مابين خوارزم شاه وغياث الدين محمود |         | خوارزم شاه اورحسن بن حرميل               |
|                | خوارزم شاه کی گرفتاری                     |         | خوارزم نثاه کا ہرات پر قبضه              |
|                | گورنرون کی خورمختاری                      |         | شہاب الدین غوری کی خوارزم پر فوج کشی     |
|                | خوارزم شاه كافرار                         | 4<br>5  | جنگ شہاب الدین غوری اور تر کان خطا       |
|                | ابن حرميل کي گرفتاري                      | 194     | شهاب الدين كي مراجعت غزني                |
|                | ابن حرميل كاقتل                           |         | شهاب الدين غوري كي شكست كي وجه           |
| -              | امين الدين الوبكر كي روائلي هرات          |         | شهاب الدين غورى اورتر كان خطامين مصالحت  |
|                | خوارزم شاه کا ہرات پر قبضه                |         | حسن بن حرميل کي سازش                     |
| 7+0            | غياث الدين محمودا ورعلى شاه كاقتل         |         | على بن عبدالخالق                         |
|                | فتخ فيروزكوه                              |         | گورزمروکی طلی                            |
| Nay.           | جنگ خوارزم شاه اورتا تار                  | 19/     | امیران بن قیصر کی معزولی                 |
|                | طانیکوه شاه تا تاری گرفتاری               |         | خوارزم شاه کی پیش قدمی ومراجعت           |
| . r• y         | والى سرقندى بعناوت<br>فتح سرفند           |         | حسن بن حرميل کي املاک کي سبطي            |
| 1 - 1 - 7      | فتحسرفنا والمستعادات                      | 1 to 1. | غوارزم شاه کابرات پر قبضه                |
|                | ملوك خانبيه كابلا دساغون مين قيام         | 199     | جنك غياث الدين محمودا ورحسن بن حرسيل     |
| 1.7117         | شاه چين أورتا تار                         |         | حسن بن حرميل کی بادعيس پرونوج نشي        |
| 7.4            |                                           |         | خوارزم شاه کا محاصره بلخ<br>بلد          |
| gř., j         | تا تاريون کى بربادى                       | A Tra   | بلخ برخوارزم شاه كاقبضه                  |

| -        |                                      | <u> </u>    | T                                       |
|----------|--------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|
| صفحہ     | عنوان                                | صفحہ        | عنوان                                   |
|          | جنگ خوارزم شاه و چنگیزخان            | 3           | خوارزم شاه اور کشلی خان                 |
|          | امير نيال كاانجام                    | 7•4         | تر كون مين اختلاف                       |
| ria      | علاؤالدين والى قندهار كى عليحد گ     |             | ابو بكرتاج الدين                        |
|          | خوارزم شاه كاتعاقب                   |             | ابوبكرتا جدالدين كاكرمان اورسنده يرقبضه |
|          | خوارزم شاه کاخزانه                   |             | والى هرمز كى اطاعت                      |
| \ \ \ .  | وزبر عمادالملك كأخاتمه               | 7.9         | خوارزم شاه کاغزنی پر قبضه               |
| riy      | سلطان محمر بن تکش کی وفات            |             | قطلغ تكدين كالنجام                      |
|          | 2                                    |             | تسخير بلادجبل                           |
| ri2      | ٥٠: بال                              |             | از بک بن محمه کااصفهان پر قبضه          |
|          | جلال الدين منكبرس بن علاؤ الدين محمد | <b>*</b> 10 | خوارزم شاه کی ماوراءالنهر برفوج کشی     |
|          | مادرخوارزم شاه<br>-                  |             | از بک کی اطاعت                          |
|          | تر کمان خاتون کی گرفتاری             |             | سعدزگی کی رہائی واطاعت                  |
|          | ابن اثیر کی روایت                    | ) i         | خوارزم شاه اورخليفه ناصرالدين الله      |
| MA.      | نظام الملك كاانجام                   | 711         | شخ شهاب الدين سهرور دي کي سفارت         |
|          | تا تاریون کی بلغار                   |             | خوارزم شاه کی مراجعت                    |
| ;        | بلاوكرج كاتاراح                      |             | قطب الدين اولاغ شاه كي ولي عهدي         |
| ria      | مراضى پامال                          | rir         | وز ریمهر بن احمد کی روایت               |
|          | تا تاريول كي اربل پرفوج کشي          |             | غیاث الدین تیرشاه کی گورزی              |
|          | الل بهدان كاقتل عام                  |             | مويدالملك قوام الدين                    |
|          | ار دبیل کی تباہی                     | ,           | مويدالملك كاخطاب                        |
| P.F.     | بلقان کی بربادی                      |             | مويدالملك كي وفات                       |
| C-       | الل گنجہ معمالت                      | PIP         | تر كمان ها تون                          |
|          | تا تاريون اوركرج كى جنگ              |             | تر كمان خاتون كالقب                     |
|          | اہل شاخی کا قتل عام                  |             | چنگیزخان کی سفارت                       |
| rri .    |                                      | rir         | اميرنيال اورتا تارى تاجر                |
| Natalija | تا تاريول كي تفياق مصالحت            | Vi i        | چىگىزخان كے سفير كاقل                   |
|          |                                      |             |                                         |

| صفحہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | عنوان                                                                                                          | صفحه | عنوان                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------|
| ~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | امیر بقاطابشی کی اسیری در ہائی                                                                                 | :    | لان اور قفيا ق كے قبيلوں كى تباہى                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ر بیر بهاها می ماریر اور بان<br>جنگ امیر بقاطابش واز بک خان                                                    |      | لان اور چار سے بیون کی بابی میں۔<br>تا تاریون کاروس پر حملہ  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                                                                                                              | :    | تا تاریون کی بلغار پرفوج کشی<br>تا تاریون کی بلغار پرفوج کشی |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | غیاث الدین تیرشاه کامحاصره اصفهان<br>در سین بشرک من سرک د                                                      |      | با ناریون کی بعدار پرون کی<br>چنگیزخانی کشکری غارت گری       |
| 779                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | امير بقاطابشي كي بغاوت ومركو بي                                                                                | ľ    | بینیزهان سری عارت سری<br>تنخیر باز                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | غياث الدين تيرشاه اورآ بنات خان                                                                                |      | <b>"</b>                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | جنگ امیر بقاطابشی و تا تار<br>درین صط                                                                          |      | محاصره طالقان<br>: پیش                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | غياث الدين تيرشاه كاقلعه جات اصطحر وحره پر قبضه                                                                |      | مردا درسا دا پر فوج کشی                                      |
| ٠٣٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | جلال الدين منكبرس اورتا تار<br>سريس                                                                            |      | اختیارالدین زنگی بن عمر<br>رته .                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | تا تاربون کی شکست                                                                                              |      | مردکی تنخیر<br>■ قا                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | معر که شردان                                                                                                   | 2    | چَنگیزخان کاظلم وجور                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | جنگ جلال الدين منكبرس اور چنگيز خان                                                                            |      | غيثا پور کا تاراج                                            |
| آسانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | جلال الدين منكبرس كي تنكست وفرار                                                                               |      | مقبرون كاانهدام                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | غزنی کا تاراج                                                                                                  |      | ابل ہرات پرمظالم                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حلال الدين منكبرس مندوستان ميں                                                                                 |      | سلطان جلال الدين منكبرس                                      |
| PPP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | جلال الدين منكبرس اورشس الدين التمش                                                                            | 770  | تا تاریول کاخوارزم پرحمله                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | خود مخارام اءاور سلطان غياث الدين                                                                              |      | قطب الدين اولاغ شاه كاقتل                                    |
| بنوسونو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | جلال الدين كي ہندوستان سے مراجعت                                                                               |      | حلال الدين منكبرس كي مراجعت غزني                             |
| ÷<br>;<br>;<br>; ; ; ; ; ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | براق حاجب                                                                                                      | 774  | رضاءالملك شرف الدين كاقتل                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | فارس سعد بن زنگی کی اطاعت                                                                                      |      | تا تاريون كاخوارزم يرقبضه                                    |
| :<br>:<br>:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | جلال الدين منكبرس اورغياث الدين                                                                                |      | آ بنایخ خان اورا ختیارالدین                                  |
| S Comment of the Comm | حلال الدين منكبرس اورغياث الدين بين مصالحت                                                                     | 114  | بشخوان كامحاصره                                              |
| PPP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                |      | اختیارالدین زنگی کی وفات                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | آبنان كأنباء يرقضه                                                                                             |      | آ بنائ خان اورتا تاريوں كى جنگ                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | جلال الدِّين كي روا نگي خوزستان                                                                                |      | رکن الدین غورشاه اورتا تاریوں کی جنگ                         |
| rma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | جلال الدين منكبرس كامحاصره وقو قا                                                                              | rta  | این آبداورتا تاری                                            |
| 1: 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | حلال الدين منكبرس اورمظفرالدين مين مصالحت                                                                      |      | غياث الدين اور تيرشاه بن خوارزم شاه                          |
| La La Lambeure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ang ang situa sa sa ataunang 1900 at sa sa sa sa at sa 1900 at sa 1900 at sa sa sa 1900 at sa sa sa sa sa sa s |      | la de la                 |

| صفحہ          | عنوان المناس                                | صفحه     | عنوان                                                              |
|---------------|---------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------|
|               | علال الدين منكبرس كالغليس يرقبضه            |          | وزريشرف الملك                                                      |
|               | حالی کا ثب کی روایت                         |          |                                                                    |
| <b>L</b> lulu | راق حاجب کی بعناوت                          |          | تا تاریوں کی ہمران میں غارت گری                                    |
| 1 37.         | ز ریشرف الدین اور کرج                       |          | رشيدوالىشروان اور قفياق                                            |
| 1 1 1 1 1     | بلال الدين منكبرس كامحاصره خلاط             | PMZ      | تفچاتی گروه کاشروان پر قبضه                                        |
| rra           | ز کمان ابوامیه کی سرکشی وسرکوبی             |          | قفيا قيون كا قلعه شروان مين اجتاع                                  |
| }             | كرج كأتغليس برقبضه                          | TTA      | از بک بن بهلوان اور تفچاق                                          |
|               | غلیس کا تاراج                               |          | جنگ کرج و قبيا ق                                                   |
|               | عاموش بن اتا بك ازبك                        |          | تفي قيون کي پامل                                                   |
| 777           | رخان أور فرقه اسمعيليه                      |          | كرج كابليقان پر قبضه                                               |
|               | رخان کا خاتمہ                               |          |                                                                    |
|               | معيليو ب كادامغان پر قبضه                   | 1        | كرج كى پامالى                                                      |
|               | بلطان جلال الدين منكبرس اور فرقه اسمعيليه   | 5        | جلال الدين منكبرس كي مراغه پر فوج كشي                              |
| rr2           | يم جلال الدين منكبرس                        |          | جلال الدين منكبرس كامراغه برقضه                                    |
|               | سام الدين كاشهرخو كي پر قبضه                | >        | اميرمغال طالبي                                                     |
|               | ملطان جلال الدين منكمرس اورتا تاريوں كى جنگ |          | از بک بن بهلوان اورجلال الدین منگیرس                               |
| YMA.          | ا تاريول كامحاصره اصفهان                    |          | علال الدين منكرس كاتبريز پر قبضه<br>الماليان منكرس كاتبريز پر قبضه |
|               | لطان جلال الدين منكبرس اورغياث ميس كشيدگي   | 1        | جنگ جلال الدین منگبرس وکرج                                         |
| tra           | ياث الدين كا قلعه موت مين قيام              |          | جلال الدین منگرس کی مراجعت تبریز<br>میراند کریشششیشی               |
|               | لمطان جلال الدين منكمرس كامحاصره قلعه موت   | - 1      | نظام الملك طغرائي اورتش الدين پرغتاب                               |
| <u> </u>      | ياث الدين كاتل                              |          | جلال الدین منگرس کا بیگم از یک سے نکاح                             |
|               | ہلوانیے کی بغاوت                            |          | Total Table 1                                                      |
| ro•           |                                             | I.       | غلیفه ناصرالدین الله کی وفات<br>کرچی و م                           |
|               | ورس برفوج کشی<br>مرکز میر                   |          | کرج اورار کن<br>طغرل شاه اور کرج                                   |
|               | وی کی مہم                                   |          | معرن شاهاور رن<br>کرج کا تعلیس پرتسلط                              |
| roi           | ة حات وزير ثرف الملك                        |          |                                                                    |
|               | لغرزونين برتسلط                             | i Physic | جلال الدين منكرس كابلا دكرج برجهاد                                 |

| صفحه        | عنوان                                                                            | صفحه                            | عنوان 🔻                                                                                |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|             | ہمشیرہ سلطان وتر کمان خاتون                                                      | 1400                            | امير مقدى كى مخالفت                                                                    |
| i Air ii    | الأكن الدين شاه كي اطاعت                                                         | tot                             | امير مقدًى كي اطاعت                                                                    |
|             | سلطان جلال الدين منكبرس كاخطبه                                                   |                                 |                                                                                        |
|             | عمادالدین بن بهلوان وسلیمان شاه کی اطاعت                                         |                                 |                                                                                        |
| <b>*4</b> • | خلعت وتحائف كي تفصيل                                                             | rom                             |                                                                                        |
| 14,1,       | وال روم كاوفدوتحاكف المناه المناه المناه المناه                                  |                                 |                                                                                        |
| <b>F1</b> 1 | قلعه موت کی مہم                                                                  |                                 | آضیاءالدین کی معزولی                                                                   |
|             | والى قلعه موت كى اطاعت                                                           |                                 | الببان والى خلخالى                                                                     |
| 1 1 2 2 2   | جہان بہلوان کی ہندوستان سے واپسی                                                 | 75                              | عزالد ين خلخالي                                                                        |
|             | جہان بہلوان گافل                                                                 |                                 | خرت برت کا تاراج                                                                       |
|             | خراسان کی وریانی                                                                 |                                 | وز پرشرف الملک ہے۔لطان کی کشیدگی                                                       |
| דיד         | تا تاربول کی آ ذربائیجان پرفوج کشی                                               | 1.7                             | سلطان جلال الدين اور قبائل تقياق<br>فة                                                 |
| - Acc       | [ جنك بوغروتا تار                                                                |                                 | الحقي وربند                                                                            |
|             | سلطانی لشکر برتا تاریوں کا شب خون                                                |                                 | سلطان جلال الدين كاصوبه كتاسفي پر قبضه                                                 |
|             | حلال الدین منگبرس کی ماہان سے روانگی                                             |                                 | شروان شاه کی باریا بی<br>سروان شاه کی باریا بی                                         |
| 777         | جلال الدين منكبرس اوروز برالسلطنت                                                | 1<br>1<br>2<br>1<br>1<br>1<br>1 | اليلك خان كابلادكرج پرجهاد                                                             |
|             | تا تاریون کاتیریزاور گنجه پر قبضه                                                |                                 | قیدیان بچیره کی رہائی                                                                  |
|             | وزیرالسلطنت کی گرفتاری قبل<br>س                                                  |                                 | سلطان جلال الدين كامحاصره قلعه سكان<br>خلاط كي مهم                                     |
| 146         |                                                                                  |                                 | علاق م<br>حسام الدين على كاقتل                                                         |
| E TOUR      | ملک الاشرف و کیقبادی جلال الدین منگرس سے علیحد گی                                |                                 | 1                                                                                      |
| 1770        | تا تاريوں کی چش قدی<br>هند مرس میں اور کی مرس                                    | 1                               | 1 .                                                                                    |
|             | تا تاریون کاسلطان کیمپ کامحاصره<br>امیر ادر خان کاانجام                          | E/F                             |                                                                                        |
| 3           | امیراوتر خان کاانجام<br>سلطان جلال الدین منگیرس کی گرفتادی                       | 10/                             | ر الدين اربعه 6 عالمه<br>الملك الاشرف والي ومثق                                        |
| 1           | سلطان جلال الدين منكبرس كافتل<br>سلطان جلال الدين منكبرس كافتل                   |                                 |                                                                                        |
| LAA         | سلطان جلال الدين منكبرس كي سيرت وكردار<br>سلطان جلال الدين منكبرس كي سيرت وكردار |                                 | . //                                                                                   |
|             | سلطان جلال الدين عمر فن مسيرت و فردار<br>تا تاريون کي سفا کيان                   | 1 .                             | جهال الدين منكرس اورملك الاشرف مين مصالحت<br>جلال الدين منكرس اورملك الاشرف مين مصالحت |
|             |                                                                                  |                                 |                                                                                        |
| 114         |                                                                                  |                                 | 0720200                                                                                |

تاريخ ابن ظلدون دهية فتم \_\_\_\_\_ في الرجي المين ال

## شامان سلحو في اور

新加州的第三人称单数

# خوارزم شاہی سلاطین اور فتنهٔ تا تار

از

#### چو مدری محمدا قبال سلیم گامندری

سلحوتی اورخوارزم شاہی خانوادول کے حالات وکوائف پرشتمل زیرنظراورات یوں تو تاریخ ابن خلدون ہی کا ساتواں حصہ ہے لیکن سچ پوچھے تو بیعلامہ عبدالرحمٰن ابن خلدون جیسے صاحب نظر محقق مؤرخ کے در دمند دل کی گہرائیوں سے نکلا اورخون جگر میں ڈوباہوا مرثیہ ہے انہوں نے بیطویل عبرت ناک مرثیہ عربوں کی تین عقوان شباب ہی میں واقع ہونے والی موت پر کیا تھا۔

دارالخلافہ کے ومثل سے بغداد میں منتقل ہوتے ہی زوال کے آثار نظر آنے لگے تھے ہوعباس نے اپنے حریف عرب قبیلے بنوامیہ سے مجمی سیاہ کے بل ہوتے پر افتدار چھینا تھا آس لیے ان کی ہمدردیاں شروع ہی سے غیر عربوں کے ساتھ تھیں قلمدان وزارت سے لے کرسول فوج کے تمام بڑے بڑے عہدے ایرانیوں خراسانیوں اور ترکوں کے ہاتھ میں چلے گئے تھے۔ یہیں سے عرب وجم کے درمیان بغض اور برطنی کی فضا پر براہو کی ایسی فضا جو مجروں چغل خوروں اور جا پادسوں کو بے حدراس آئی۔

رفتہ رفتہ رفتہ قصر خلافت کے معتمد می فظوں کو ٹا اہل حکمرانوں کی طبیعت میں اتنا اثر و خل حاصل ہو گیا کہ خلیفہ وقت ان کے ہاتھ میں کئٹر تبلی بن کررہ گیا اور وہ خلافت مآ ب کو اپنی انگلی کے اشار ہے سے نچانے گئے چراغ کے بینچ چیل جائے والے ان گھٹا توپ اندھیروں سے شورشوں سرشیوں اور بغاوت کے شعلے بلند ہوئے قسمت آڑ ما' فوجی سر داروں نے 'دعظیم الشان اسلامی ریاست' کے چیے چے پرلوٹ ماراور فتنہ و فساد کا بازارگرم کیا اور خلیفہ وقت کا افتد ارصرف بغداد کی فصیلوں کے اندر محدود ہو کررہ گیا۔ ماوراء النہ کے حراکش مگ چھیلی ہوئی سلطنت پیوند زمین ہوگئی اور اس کے کھٹڈروں پر سلح تی اور خوارزم شاہی خانوادوں ماوراء کی مراکش مگ

ے اپنی آزاد خود مخازریا سیل تعمیر کیں اگر چہان ملوک القوائف میں طغرل سنجر الپ ارسان جیسے اور محمد خوارزم شاہ جیسے بڑے پائے کے سیاہی سلطان پیدا کے جن کے سیوراور تد برکود کھے کرا مید پیدا ہوگی تھی کہ شاید عالم اسلام پر چھائے ہوئے اد ہار کا طوفان ٹل جائے لیکن افسوس! میر دیف ہم عصر ریاسیں بھی ہیرونی دشمن کے خلاف مشتر کہ بچاؤ قائم کرنے کی بچائے ایک دوسرے کی آگھاڑ بچپاڑ میں مصروف ہوگئیں اوران کے تمام بحد و دوسائل با ہم آویزی کی نذر ہوگئے۔

یمی وجہ ہے کہ نظام الملک جیساوز ریا تدبیراورالپ ارسلان جیساز مانہ شناس حکمر ان بھی اس موذی مرض کا کوئی علاج نڈ کرسکا جوقو می اتحاد واشتر اک کو گھن کی طرح اندر ہی اندر کھائے چلا جار ہاتھا۔ بچ تو یہ ہے کہ فطرت نے آج تک اپنا کوئی عمل ادھور ا نہیں چھوڑا ہے اور نہ بی ان قوموں کومعاف کیا ہے جونقصان وانتشار کی مجرم ہوں' سلطان اور وزیر کی ناکامیوں میں بھی ترکان خاتون کا ہاتھ کار فر مانظر آتا ہے اس خود غرض اور عاقبت نااندیش ملکہ نے سلطان کی موت کے بعدا پنے بھی ایک بیٹے کے پنج سے اقتدار کی کری تھینچنے اور دوسرے بیٹے کو اس پر بٹھانے گی کوشش میں سام رہ سے سمر قند تک فتنہ وفساد کا ایسا دروازہ کھولا جس پرخان اعظم چنگیز خان کی عرصہ سے نظریں لگی ہوئی تھیں۔

الطائی کی برف پوش چوٹی سے نیچ جھا تکتے وقت اسے ما ژندران سے مکران اور بلخ سے بدخثاں تک اڑنے والے دھوئیں کے سوااور کچھ دکھائی نہ دیااوروہ ای دبیز پرد ہے گی آٹر لیتا خوں آشام تا تاری بھیڑیوں کے ساتھ ختن اور خطاکی ڈھلانوں سے اتر ااور تاشقند سے تیریز تک جس رائے سے گذراد بھیے ہوئے انگاروں اور جلے ہوئے انسانی ڈھانچوں کے انبار لگا تا چلا میں اسے اتر ااور تاشقند سے تیریز تک جس بھی رائے تام اکا دُکا گیا ہوہ وہ زمانہ سے جب مسلمانوں کی مضبوط منظم محومت کا نام ونثان مٹ چکا تھا صرف چند سرحدی قلعوں میں برائے نام اکا دُکا دستے متعین تھے جنہیں تا تاری طوفان تکوں کی طرح اڑا تا 'خوش حال شہروں پر چنگھاڑتا' بے روک ٹوک بڑھتا چلا آیا۔

ہر شہر نے قلعہ بند ہوکر بھو کے بھیڑیوں سے محفوظ رہنے کے لاکھ بتن کے لیکن قدرت کا اٹل فیصلہ صادر ہو چکا تھا شہروں پر شہر فتح کرتے جلے گئے مورتوں مردوں بچوں اور پوڑھوں کو قطار میں کھڑا کر کے موت کے گھاٹ اتارا گیا اور ایک عام شہری سے کے کرحا کم شہر تک کی مسلمان کی جان و مال اور عزت و آبر ومحفوظ ندر ہی ۔ مفتوحین سے پونجی ہٹور نے کے لیے انہیں فولا دی شانجوں میں طرح طرح کا عذاب و یا گیا دفینوں کے لائح میں بڑے بڑے بڑے بزرگوں تھم انوں اور خاونلہ کے مقبروں اور محبدوں کو بھی ڈھا دیا گیا مال باپ اور جوان بھا نیوں کے سامنے عفت مآب بیٹیوں 'بہنوں اور خاوندوں کے سامنے پر دہ دار ہیویوں کی بے حرمتی معصوم بچوں کے سامنے ماں باپ کافتل عام' گھر کے اٹھے والے شعلیٰ چینیں' آبیں' فریادیں اور آنسو بھی وحشیوں کو انسانیت کا سبتی نہ پڑھا سے ۔

ان کی ہیت و دید ہے کا پی عالم تھا کہ بقول علامہ ابن اثیر' میں اصفہان کے ایک کمرے میں کھڑا کھڑ گی ہے و کھے رہا تھا' چند سہم سہم سے مسلمان جان بچانے کے لیے گھروں سے نکل کر جامع مسجد کی طرف لیکچ کہ ایک تا تاری کی ان پرنظر پڑگئی وہ چلایا '' تھبرو'' اور بارہ پندرہ جوانوں کے قدم شل ہو گئے تا تاری نے دائیں ہائیں دیکھا اور مسلمانوں کا کام تمام کرنے کے لیے اسے دور دور تک کوئی چیز دکھائی نہ دی پھراس نے آئیس اوند ھے منہ زمین پر لیٹنے کا اشارہ کیا اور خود ساتھ والے گھرکی طرف بھاگا ذرا دیر بعد ایک زنگ خوردہ درانتی ہاتھ میں اچھالٹا نمودار ہوا اورایک ایک کر سے سب کوذنے کر ڈالا۔''

لیکن بے کسی اور بے بسی کے ان گھٹا ٹو پ اندھیروں میں بھی جلال الدین خوارزم شاہ کی تلوار بجلی کی طرح چمکتی دکھائی ویتی ہے وہ شھی بھر سرفروشوں کے ساتھ قدم قدم پرتا تاری طوفان سے ناکام ککرا تارہا اور آخر کارجب دریائے سندھ کے کنارے بہاڑ پر گھر گیا تو اپنے رہوار سمیت ایک او کی چٹان سے سندھ کی بھری ہوئی لہروں پر کودگیا اس کے عزم واستقلال کود کھی کرچنگیز خال نے جمرت سے اپنی انگل منہ بیں ڈال کی اور بے اختیار پکارا ٹھا'' کاش! ایسا ایک بیاہی میر لے لئکر میں بھی موجود ہوتا '' سلح تی اور خوارزی سلامین کے واقعات اور تا تاری طوفان کے کوائف و کیفیات پر مشتمل تاریخ ابن خلدون کا ساتواں

حصى عبرت كامر قع بھى ہے اور درس عبرت بھى أسے يڑھے اوراس كى روشى ميں اپنے حال اور منتقبل كا جائزہ ليجے۔

to be of the action of the contract of the following of the

#### 

#### بسرالله الرحس الرحير

BELLINE BUREL

#### نحمدة ونصلى على رسوله الكريمر

سلاطین سلجو قیہ میں الب ارسلان بانی دولت سلجو قیہ قزل ارسلان ملک شاہ سلجو تی 'سلطان خر'قطلمش والی تو دیدو بلا دروم' توران شاہ تاج دار فارس بڑے بڑے اولوالعزم تحکمران گذرے ہیں۔ ملوک خوارزم کی سلطنت انہیں سلجو قیوں کی سلطنت کی ایک شاخ ہے نہیں کے زمانہ میں چنگیز خان تا تاری ٹیروں کو لے کر نکلا اور اسلامی حکومت کا شیرازہ منتشر کردیا مسلطنت کی ایک شاخ ہے نہیں کے زمانہ میں چنگیز خان تا تاری ٹیروں کو اور سلجو قیوں کی علامہ امام عبدالرحمٰن ابن خلدون (رحمتہ اللہ علیہ ) نے ان کے حالات انساب 'خانہ جنگیاں تا تاریوں اور سلجو قیوں کی لا ایکوں کو کمال تحقیق اور تدبر سے اپنی تالیف کردہ کتاب''العمر و دیوان المبتداء والجز فی ایام العرب والعجم والبر برومن

عاصر ہم من ذوی السلطان الاکبر' میں تحریر کیا ہے۔

ترجمہ تاریخ کی چود ہویں جلد کتاب مذکور کے ایک حصہ کا ترجمہ کے جس میں انہیں خونی واستانوں کا تذکرہ ہے قدر دانانِ فن تاریخ کی خدمت میں کمال دیدہ ریزی' جاں سوزی اور محنت شاقہ کے بعد پیش کی جاتی ہے تو قع یہ ہے کہ اللہ جل شایۂ قبولیت عامہ کے زیور سے اس کومزین وآ راستہ فرمائے گا' قوم کی گری ہوئی حالت کاسنوار نے والا وہی ہے شاید اس کے مطالعہ سے قوم کو عبرت کا سبق حاصل ہو' نفاق' حقلا' خود غرضی اور قوم فروشی کی صفات مذمومہ ترک ہو جا کیں۔وَ ما ذلك على الله بعزيز

安徽 大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大

Barrier Brain Committee and the second secon

rangida kalendar di dalam kalendar kalendar kalendar kalendar kalendar kalendar kalendar kalendar kalendar kal Kalendar ka

The same of the sa

fra the feath of his hour and the below in a single

网络霍勒 化海绵 网络香港鱼 医二甲甲氏氏试验 医毒毛的 化二苯基基酚

Sale Commence with the commence of the sale of the sal

那么我认为真实性 医皮肤着油物 海海 医血管神经管 机能力

The Control of the Co

البدآ باد

مريخ الرمضان البارك ۱۳۸۸ الم

vanjaija e jebo

# ورات سلوق

# سلطان ملك شاه بن سلطان الب ارسلان

سلجو قی ترکول کا نسب سلطین سبوقیہ نے ممالک اسلامیہ پر غلبہ جاصل کرلیا تھا۔ ان کی حکومت کا سکہ تمام ممالک مشرقیہ میں حدود مصرتک چل رہا تھا۔ انہوں نے خلافت بغدا دیر جابرانہ قوت حاصل کرلی تھی عبد خلافت خلیفہ قائم ہام اللہ سے ان زمانہ تک کے حالات اور جیسی جیسی ان کی حکومتیں تمام عالم میں چھیلی ہوئی تھیں ہم ان تمام حکومتوں کے واقعات تجریر کرتے ہیں اور میجی خلام کے کہ انہوں نے علاء کے ساتھ کیسا سلوک کیا اور انہیں کس طرح ادائے فرض منصی سے باز رکھا۔ اسی سلسلہ بین ان حکومتوں کا ذکر بھی تحریر کیا جائے گا جو ان کی حکومت سے نکلی آور پیدا ہوئی تھیں۔

م او پرسلسلہ السّاب عالم میں ترکول کا نسب الکھ آئے ہیں کہ نیے گور بن یافٹ کی اولا وسے ہیں جو کہ یافٹ گے ان حات لڑکوں میں سے ایک لڑکا ہے جن کا ذکر تو رہت میں آیا ہے اور وہ ساتوں اللہ کڑکے یہ ہیں۔ '' ماداق' ماذائے ماغوغ' قطوبال ماخ 'طیراش' کومر۔' اس الحق نے ان میں سے چھلڑکوں کا ذکر کیا ہے ۔ ماڈائے کوچھوڑ ویا ہے ۔ یہ بھی تو لایت میں کھا ہے کہ افرنج (قرانش) تو لایت میں لکھا ہے کہ افرنج (قرانش) ربعاث کی اولاد سے ہے۔ صقالبۃ اشکان کی اور خزرتو غربا کی 'لیکن علاء نسب الرائیلیں کے زوری ہے جے کہ خزر اور تربعات کی اولاد سے ہے۔ صقالبۃ اشکان کی اور خزرتو غربا کی 'لیکن علاء نسب الرائیلیں کے زوری میں سے یہ ترکمان ایک ہیں اور ترکون کی تمام شاخیس کومر کی تو اولاد سے ہیں اور ترکون کی تمام شاخیس کومر کی اولاد سے ہیں ۔ بطاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ یوگ کی اولاد کے ہیں بعض علاء نسب کا یہ خیال ہے کہ یہ لوگ طراش بن یافٹ کی اولاد کے ہیں ۔ اس کا یافٹ کی اولاد کی تاریخ کی تو اس کا یافٹ کی اولاد کے ہیں اور خزان کی تاریخ کی تو اس کی گور کی ترکی کی اولاد کے ہیں ۔ اس کا یافٹ کی اولاد کی تاریخ کی تو اس کا یافٹ کی اولاد کی تاریخ کی تاری

تر کول کی نسلی شاخیل : ترکول کی بہت ی شاخیں اور شعد دخنسیں ہیں ۔ انہیں میں سے روس اور اعلان ہے۔ اعلان کو ابلان بھی کہتے ہیں' خفشاخ (جوتفیاق کے نام سے مشہور ہیں ) ہیاطلہ 'طلح اور غز (جن میں سے بلجوقیہ اور ختا ہیں' جن کی سکونت سرز مین ظمفاح میں تھی ) میک قور ترکس'ار کس اور ططر (جن کو طفر غریھی کہتے ہیں ) انہیں ترکوں کی نسلی شاخیں ہیں

لے مصح لکھتا ہے کہ جو نسخ کتاب کے ہمارے ہاتھوں میں ہیں ان میں ایسانی لکھا ہے کیکن نیایں کے خلاف ہے جوجلداول کتاب فانی میں لکھا ہے۔

ا ای مضمون کا سابقہ مضامین سے بچھ ربط و تعلق نہیں ہے شاید مؤرخ ابن خلدون نے اس مقام برخالی جگہ چھوڑ دی تھی کا تب نے بچھ خیال نہیں کیا جسیا کہ سمجھ کر پڑھنے والوں پر بیام رظاہر ہوگیا ہوگا کہ بیاس واقعہ کا خلاصہ ہے جسے شنخ عطار نے لکھا ہے کتب تو ارتخ کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ بیوا قعہ سلطان الب ارسلان کے قبضہ حلب کے خمن میں اس واقعہ کو تفصیل کے سلطان الب ارسلان کے قبضہ حلب کے خمن میں اس واقعہ کو تفصیل کے ساتھ تحریر کیا۔ دیکھوتار نخ کامل جلام الب ارسلان کے قبضہ حلب کے خمن میں اس واقعہ کو تفصیل کے ساتھ تحریر کیا۔ دیکھوتار نخ کامل جلام اصفی میں مطبوعہ لیڈن (مترجم)

سلطان الب ارسلان کا خلاط پر جہا د: ار مانوس نامی رومیوں کا بادشاہ ان دنوں قطنطنیہ پر حکومت کر رہا تھا۔

اس کی طبیعت میں شرارت کوٹ کوٹ کر تھری ہوئی تھی۔ بلادا سلامیہ کے سرحدی شیخ بیشہ خطرے میں رہتے سے الاسم بی فوج مہیا کر کے ملک شام پر چڑھائی کر دی۔ شہر منح کو جا کر گھیرلیا۔ قل وخوں ریزی الوٹ مار کا بازار اگرم کر دیا محمود بن صالح بن مرداس کلا بی اور ابن صان طائی نے اپنی قوموں اور عمر بوں کو جوان کے قرب و جوار میں سے جع کر کے مقابلہ کیا کیان کا میاب نہ ہوئے۔ روی لشکر نے نہایت برے طور سے آئیس شکت دی اور ار مانوس قسططنیہ والی آیا۔ اس کے بعد (سالامیہ پر حملہ کیا۔ اس فوج میں اور کر فرانس روس کر خاور سالامیہ پر حملہ کیا۔ اس فوج میں اور کر فرانس روس کر خاور میں رہتے تھے چنا نچہ ملاز کر د (صوبہ خلاط کہ وہ عرب بھی شامل سے جوان کے ممالک کے قرب و جوار میں رہتے تھے چنا نچہ ملاز کر د (صوبہ خلاط کہ شہر) پر پہنچ کر گوائی کا نیز ہ گاڑا۔ اس وقت سلطان الب ارسلان شہر فوی (صوبہ آذر با بجان) میں حلب سے والی ہو کر آئی کا نیز ہ گاڑا۔ اس وقت سلطان الب ارسلان شہر فوی (صوبہ آذر با بجان) میں حلب سے والی ہو کہ ارسان ہو کہ وہ کہ وار السلطنت نظام الملک کوئی افوال بھی حلید میں شکر اسلام نے رومیوں کو شکست دی اس کے بعد باوشاہ کو سے اس کوئی اور آلات سے بنگ کرنے کے لیے بڑھا۔ سلطانی میں جھیج دیا سلطان نے اس کی ناک کوادی اور اس کے بالی واسباب اور آلات سے ارمانوس کا روی ہراول دستہ مرمقابل ہوا نہیں جھیج دیا سلطان نے اس کی ناک کوادی اور اس کے بالی واسباب اور آلات سے بنگ کرنے کے لیے بڑھا مالملک کے پاس وارنہ کردی کے دارالخلافت بغداد تھی کوئیا)

سمر قندکی جانب پیش قدمی اس کے بعد سلطان سمر قند کی جانب بڑھا۔ تکین والی سمر قند شہر چھوڑ کر بھاگ لکلا۔ صلح کا پیغام دیا۔ چنانچی ملک شاہ نے اس سے مصالحت کرلی۔ بلخ اور طغارستان کی حکومت اپنے بھائی شہاب الدین کوعنایت کی اور خزاسان ہوتا ہوارے کی طرف روانہ ہوا۔

قاروت بک اور سلطان کرمان کا حاکم تھا جبائے ۔
جوائی سلطان الپ ارسلان کے مرنے کی خبر معلوم ہوگی تو اس نے تاج و تحت شاہی پر قبضہ کرنے کی غرض ہوگی تو اس نے تاج و تحت شاہی پر قبضہ کرنے کی غرض ہوگی تو اس نے تاج و تحت شاہی پر قبضہ کرنے کی غرض ہوگی تھا۔ مسلم بن قدم بر تھایا۔ انفاق یہ کہ اس کے پہنچنے سے پہلے سلطان ملک شاہ اور نظام الملک وزیر السلطن شرے بی گیا تھا۔ مسلم بن قریش منصور بن دہیں اور بہت سے امراءا کرا و موکب سلطانی کے نماتھ تھے۔ ( ہم شعبان کا کاروت بک اور سلطان ملک شاہ سے مقام ہمدان میں مقابلہ ہوا۔ قاردت بک کوشکست ہوئی گرفتار ہوکر امام سعد الدولہ کے ہرائے مین کے روبرو چیش کیا گیا۔ امام سعد الدولہ نے اس کا گلا گھونٹ دیا جس سے وہ مرگیا۔ لیکن کر مان کی حکومت اس کے لاڑے کو دی۔ ان لوگوں کو جا کرنے اور ضلعت عرفا کے عربون اور کردوں کو بھی جا گیریں اور انعام و پیچے۔ اس وجہ سے کہ انہوں نے موقع جنگ پر نمایاں خدشیں انجام دی تھی۔

مسلم بن قریش کی اطاعت: چونکه سلطان الب ارسلان شرف الدوله سے ناراض تھا اس وجہ سے خلافت مآب نے نقیب النقباء طراد بن محمد ذہبی کوشرف الدولہ کے پاس موصل روانہ کیا تھا کہ اس کواپنے ہمراہ سلطان الب ارسلان کی خدمت میں لے جا کر میری سفارش کر کے باہم صفائی کرا دو۔ چنا نچے نقیب النقباء شرف الدولہ کواپنے ساتھ لیے ہوئے سلطان الب ارسلان کے مرنے کی خبر ملی تو ان لوگوں نے ملک شاہ کی خدمت میں حاضر ہوکر باریا بی حاصل کی اور شریک جنگ قاروت بک ہوئے ۔مسلم بن قریش نے ملک شاہ کی اطاعت و کی خدمت میں حاضر ہوکر باریا بی حاصل کی اور شریک جنگ قاروت بک ہوئے ۔مسلم بن قریش نے ملک شاہ کی اطاعت و فرما نیم دواری اس سے پہلے ہی قبول کر لی تھی ۔ باتی رہا بہاء الدولہ مصور بن دمین نیدا بی وجہ سے سلطانی موکب میں تھا کہ اس کے باپ نے پچھال ملک شاہ کی خدمت میں اس کی معرفت بھیجا تھا۔ جس وقت سے بارگاہ سلطان میں حاضر ہوا اس وقت سے بارگاہ سلطان میں حاضر ہوا اس

خلیفہ مقتری با مراکتد اس کے بعدایا زبرا درسلطان ملک شاہ نے بہقام بلنے ۵ اس پیم میں وفات پائی۔ سلطان ملک شاہ نے بہقام بلنے ۵ اس پیم میں وفات پائی۔ سلطان ملک شاہ نے اس کے بیٹے کو کے لائلے ہوگئی گفات میں رکھا۔ اس سے ۵ اشعبان میں خلیف قائم بامرالشنے اپنی خلافت کے بیٹنالیس برس بورے کر کے وفات پائی۔ وفات کے وفت اس کا کوئی لڑکا موجود نے قاصرف ایک بوتا تھا جو مقتدی بامر اللہ عبداللہ این محرک نام سے بھارا جا تا تھا۔ اس کا باپ محمد بن قائم بامراللہ نے ابنا ولی عہد مقرر کیا تھا جس کا لقب و خیرة اللہ بن تھا اور کنیت ابوالعباس تھی سے بیس وفات یا چکا تھا اس وجہ سے خلافت ما تب نے وفات کے وقت اپنے بوتے عبداللہ محمد کو ابنا ولی عہد مقرر کیا چنا نے نوفات کے وقت اپنے بوتے عبداللہ محمد کو ابنا ولی عہد مقرر کیا چنا نے وفات کے وقت خلافت ما تب اراکین وولت موجد الملک بن نظام الملک وزیر

البن اشیرنے اس واقعہ کو ۲ ( میں ہے کے واقعات میں لکھاہے۔ ویکھوتاریخ کامل اثیر جلد واصفی ۲۰

انسنر کا محاصرہ ومشق ہم اوپر بیان کرآئے ہیں کہ اتسنر نے رملہ اور بیت المقدس پر الزیم ہیں قبضہ کرکے دمشق کا محاصرہ کرلیا تھا بچاصرے کے بعد بچھ موچ سمجھ کرواپس آگیا لیکن دمشق کے اطراف میں غارث گری اورلوٹ مار کا بازار گرم کررگھا کوئی سال ایسانہ تھا کہ جس میں اس نے اطراف دمشق کوتا شت وتا رائی نہ کیا ہو۔ یہاں تک کہ کے لاسم ہے کا دور آگیا۔ ماہ رمضان میں دمشق کا پھرمجا صرہ کرلیا اور چندروز بعدمجا صرہ اٹھا کرواپس ہوگیا۔

اتسنر کا دمشق پر فیضیہ: والی دمش معلی بن وحید جوفلیفه ستنصر علوی مقری کی طرف ہے دمشق پر ما مور تھا دمشق جیوڑ کر
جاگ لکا فوج اور زعایائے اس کے ظلم وجور سے تنگ آگراس کے خلاف بلوہ کردیا معلیٰ دمشق سے نکل کر بائیاس پہنچا پھر

با نیاس سے نکل کرصور میں جا کر دم لیاصور سے مقر جلا گیا۔ خلیفہ مقری نے گرفتار کر سے جیل میں ڈال دیا اور فید ہی میں اس
کی موق واقع ہوئی۔ اہل ومشق نے معلیٰ کے بھاگ جانے کے بعد انتصار بن ہج صمودی ملقب بہنسیرالدولہ کو اپنا والی مقرر کیا۔ رسد وغلہ کی کی وجہ سے خالت خراب ہوگی اور پریشانی کی کوئی انتہا نہ تھی ۔ انسنر کوموقع مل گیا۔ ماہ شعبان
مقرر کیا۔ رسد وغلہ کی کی وجہ سے خالت خراب ہوگی اور پریشانی کی کوئی انتہا نہ تھی ۔ انسنر کوموقع مل گیا۔ ماہ شعبان
مقرر کیا۔ رسد وغلہ کی کی اور جریا مال ومشق نے مقابلہ سے ہاتھ تھنج لیا۔ امان کی درخواست کی ۔ انتصار کو دمشق کی جگہ قلمہ بائیاس اور شہریا فہ جوسا مل پر ہے دیے دیا اور ماہ ذی القعدہ میں دمشق میں داخل ہو کر خلیفہ مقتدی کے نام کا خطبہ جامع دمشق میں داخل ہو کر خلیفہ مقتدی کے نام کا خطبہ جامع دمشق میں برحان اور نہروں پر جونسے کی خراعمل "کے کے کم ممانعت کر دی اور نفتہ شام کے اکثر شہروں پر جونسے کر لیا۔

انسنر کی مصریر فوج کشی : ۹۳ میں اسٹر نے مصریر فوج کشی کی اور پہنچ کراس کا محاصرہ کرلیا رسد وغلہ کی آ مد بند کر
دی روزانہ جنگ ہے اہل محرکو تک کرنے لگا۔ خلیفہ مستنصر علوی نے باویہ شینان عرب ہے اُمداد کی ورخواست کی ۔ ان
لوگوں نے امداد کا وغدہ کیا۔ اوھر نے بدر جنالی عسا کر قاہر ہ کو لے کر مقابلہ پڑایا۔ اوھر نے بادیہ شینان عرب حسب وعدہ
کمک پڑا گئے۔ انسنر کو قلت ہوئی بہ ہزار خرابی جان بچا کر بیت المقدس کی طرف جا گا۔ اہل بیت المقدس نے اس کی
عدم موجود گی سے زمانہ میں خوب رنگ و کھائے تھے۔ جن لوگول کو انسنر بیت المقدس جھوڑ گیا تھا ان کو محراب واؤد میں محصور
کررکھا تھا اور طرح طرح کی تکالیف اور صیب بھول میں ان کو بشالا کررکھا تھا تا المقدس انسنز کی آمد کی جزئ کر حضوظ
مقامات میں قلمہ نشین ہوگئے۔ انسنر نے بزور تیج ان کوزیر کیا۔ ان کے مال واسباب کولوٹ لیا۔ ہزار ہا موت کی مذلا ہو
گئے جولوگ مجد افعی میں جانچھے تھے وہ بھی اس قبل و خوزیر کی سے جانبر نہ ہوشکے۔

۔ انسٹر کے نام کی صحت ہم اوپر کر آئے ہیں۔ اہل شام اس کو انسیس (یا انسیس) کہتے تھے لیکن صحیح انسٹر ہے۔ یہ ترکی

کا منتظرر ہااور قریب شہریناہ تنش سے ملاقات کی تنش کوانسز کی یہ برتمیزی ناگوارگزری عصر کا اظہار کیا۔ انسز نے باول

نا خواسته معذرت کی یکش نے ای وفت اسے قل کر ڈالا۔ اس طرح دمثق اور تمام ممالک شام پر قابض ہو گیا۔ جبیبا کہ

مسلم بن قریش کا دمشق برحملی: آخرا می ایم بین سلم بن قریش نے دمشق کا محاصرہ کیالیکن چندروز بعد محاصرہ اٹھالیا۔ مسلم بن قریش کی دائیں کی واپسی کے بعد تنش نے دمشق سے فروج کیا۔ ساحل شامی کی طرف بر ھا۔ چنا نچے طرسوں کو فتح کر کے دمشق واپس آیا چر ہوئی ہے مسلم بن قریش کواس کے دمشق واپس آیا چر ہوئی کی مسلم بن قریش کواس کی خرلگ گئی خالی میدان دیکھ کر دمشق پر حملہ کر دیا۔ اس جملہ میں مسلم بن قریش کے ساتھ محربے بھی امداد کا وعدہ کیا تھا مگر یہ امدادی فوج 'مسلم بن قریش کے واپس آنے کے بعد پیچی یعش کواس کی اطلاع ہوئی۔ اس نے رومی شہروں کا ارادہ ترک کر دیا اور نہایت تیزی سے مسافت طے کرتا ہوا مسلم سے پہلے دمشق بین تج گیا۔ مسلم نے دمشق پر پہنچ کرمحاصرہ کیا۔ تنش اپنی فوجوں کو مرتب کر کے محاصرہ اٹھا دیئے کی غرض سے شہرسے باہر نکا اور خم شونک کرمیدان میں آگیا۔ مسلم کواس واقعہ میں شکست ہوئی۔ اور خم شونک کرمیدان میں آگیا۔ مسلم کواس واقعہ میں شکست ہوئی۔ اور خم شونک کرمیدان میں آگیا۔ مسلم کواس واقعہ میں شکست ہوئی۔

تکافی کی بعناوت: ای اثناء میں سلم کویہ خرگی کہ اہل تران نے اس کے خلاف علم بعناوت بلند کمیا ہے۔ بحال پریشان مرج الصفر سے اپنے دارالحکومت کی جانب والیں ہوا اس کے بعد امیر الجوش نے مصر سے فوجیں مرتب کر کے ۸ سے میں دمشق پر حملہ کیا اور اس کا محاصرہ کرلیا۔ اہل دمشق نے قلعہ بندی کر لی۔ امیر الجیوش اپنا سما مند کے کروائیں ہوکر سلطان کے بھائی تکش سے جاملانے۔۔۔۔ اس سے اس کی قوت بڑھ گئی۔ علم بغاوت بلند کردیا۔ مردالردواور مردالشا ہجبان وغیرہ پر قبضہ کر

ا اصل كماب من جكد فالى بـ

کے خراسان پر قبضہ کے ارادے سے نبیٹا پور کی طرف روانہ ہوا۔ سلطان کواس کی خبرلگ گئی۔ تکش کے پہنچے سے پہلے سلطان نبیٹا پور پہنچ گیا۔ تکش ناکام واپس ہوا او ترفد میں پہنچ کر قلعہ نشین ہو گیا۔ سلطان نے اس پرمحاصرہ کیا۔ تکش نے مجبور ہوکر مصالحت کی درخواست کی اور ان تمام لشکر یوں کو جو شاہی فوج اس کے پاس قید تھے آزاد کر دیا اور ترفد سے نکل کر بارگاہ سلطانی میں حاضر ہوا۔ سلطان نے اس کی عزت کی گئے لگایا۔

تکش کامر والرود پر قبضہ اس کے چندروز بعدے ہے میں تکش کے دماغ میں پھر بعناوت کا سودا سایا' مردالرود پر و و بارہ قبضہ کر لیا اور بڑھتے ہوئے سرخس کے قریب بھنچ گیا اور قریب سرخس اس قلعہ کا محاصرہ کر لیا جو مسعود ابن امیر فاخر کے قبضہ میں تھا مسعود میں مقابلہ کی قوت نہ تھی۔ قریب تھا کہ قلعہ کو تکش کے حوالہ کر دیتا۔ اتفاق سے ابوالفتو ح طوش ( یہ نظام الملک وزیر السلطنت کا مصاحب تھا) کو ایک تد ہیر سوجھی ابوالفتوح آن دنوں نیشا پور میں تھا۔ اس نے ایک خط نظام الملک طوی کی طرف سے متعود والی قلعہ کو اس مضمون کا لکھا کہ ''تم گھراؤ نہیں پورے دم وخم سے مقابلہ پراڑے رہو میں بہت جلد سلطانی موکب کے ہمراہ تمہاری مدد کو بہنچ رہا ہوں اور دشمنوں کو مار کر بھگا دوں گا' پرخط ایک سائلہ نی سوار کو دیا اور بید ہو اور قبل کی بہت جلد سلطانی موکب کے ہمراہ تمہاری مدد کو بہت کہ جو گھ کے وقت کہد دیتا کہ '' سلطان ملک شاہ' رے سے ایک بڑی فوج کے کہ مصعود کی امداد کوروانہ ہوگیا ہے۔ ''چنا نجنہ سائلہ نی سوار نے الیابی کیا۔

تکش کا انجام: چونکہ ابوالفتوح کا خط نظام الملک وزیر السلطنت کے خط ہے بے حدمشا بہتھا اس وجہ سے تکش کو یقین ہوگیا کہ یہ خط ضرور نظام الملک کا ہے اب خیر نہیں ہے فوراً محاصرہ اٹھا کر انتہا کی بے سروسا مانی سے قلعہ رنج کی طرف بھا گھڑا ہوا۔ انتے بھی ہوش وحواس قائم نہ رہے کہ خیمے اور سامان ساتھ لے جاتا۔ چو لھے پر ہانڈیاں چڑھی ہوئی چھوڑ کر بھا گیا۔ اہل قلعہ نے دوسرے دن قلعہ سے نکل کر جو کچھاس کے شکر گاہ میں تھا اس پر قبضہ کرلیا۔ اس کے تین مہینہ کے بعد سلطان ملک شاہ آیا اور اس نے تکش کا محاصرہ کیا اور اسے ہر ورتیج فتح کر کے تکش کو اپنے بیٹے احمد کے حوالہ کر و یا احمد نے اس کی آئھوں میں نیل کی سلائیاں پھروا دیں اور جیل میں ڈال دیا ۔ مختصریہ کہ اس طریقہ سے سلطان ملک شاہ نے اس کی آئی وجھی نہ توڑا۔ ا

شخ ابواسجاق شیرازی کی سفارت چونکه عمید العراق ابوالفتج بن ابواللیث والی عراق خلیفه مقتدی با مراللہ کے ساتھ مدمعاملگی اور کے اوائی سے پیش آتا تھا اس وجہ سے خلافت ما آب نے (ماہ ذی الحجہ ۱۵ اس بیش) شخ ابوا حاق شیرازی کوسلطان ملک شاہ اور وزیر السلطنت نظام الملک کے پاس عمید العراق کی شکایت کا خط و سے کراصفہان روانہ کیا۔ شیرازی کوسلطان ملک شاہ وزیر السلطنت نظام الملک کے پاس عمید العراق کی شکایت کا خط و سے کراصفہان روانہ کیا۔ اس کی شاہ بیا تھا کہ میں مہیں کی متم کی ایذانہ دوں گا۔ چنا نچرکش نے اس عہد واقر ارکی بناء پر اپنے کوسلطان کے والد کیا تھا۔ اس کے بعد سلطان کو تین میں ایڈ اوری اور قید کرنے کی فکر ہوئی فقہاء نے فتو کی دیا کہ آپ اس کوا پنے بیٹے احمد کو دید بیجے وہ اس کے ساتھ سب بھی کر بیکی گا آپ بری الذمہ رہیں گے چنانچہ سلطان نے ایسانی کیا۔ ویکھوتاری کا کال ابن آشیر جلد وا

عمید الدوله کی وزارت با اسم مین نظام الملک نے فخرالدوله ابونفرین جیر کوخلیفہ مقندی بامراللہ کی وزارت سے معزول کردیا تفاعمید الدولہ بن فخرالدولہ نے وزیرالسلطنت نظام الملک کے دربار میں عاضر ہوکر معذرت کی چنا نچہ نظام الملک اس سے راضی ہوگیا اور خلافت مآب سے اس کے قصور کی معافی اور دوبارہ عہدہ وزارت پر مقرر کیے جانے کی مفارش کی خلافت مآب نے میں الدولہ کو قلمدان وزارت مرحمت فرمایا اور اس کے باپ کو برستور معزول رکھا جیسا کہ اوپر خلفاء بغداد کے حالات کے ممن میں ہم بیان کرآئے ہیں۔

خلیف مقتری کا سلطان کی لڑکی سے عقل میں علیہ مقتدی نے فخرالدولہ (وزیر) کوسلطان ملک شاہ کے پاس اس کی بیٹی سے بنی کر نے کوروانہ کیا چنا نچر فخرالدولہ سلطان ملک شاہ کی خدمت میں اصفہان پہنیا اور خلیفہ مقتدی کا پیام سلطان کو دیا سلطان نے اپنی بیٹی کا عقد خلافت مآ ب کے ساتھ بچیاں ہزار دینار مہر مجل پر کر دیا فخرالدولہ بغداد کی طرف واپس ہوا۔

عمید الدولہ کی معترولی بھر ایجا ہے ہیں خلیفہ مقتری نے فخر الدولہ کے بیٹے عمید الدولہ کو وزارت کے عہدہ سے معزول کر دیا۔ اتفاق میر کہ جس ون عمید الدولہ معزول کر دیا۔ اتفاق میر کہ جس ون عمید الدولہ معزول کیا گیا ہی ون سلطان اور نظام الملک کا خط بنوجیر اپنے اہل وعیال کے سلطان کے پاس چلے گئے۔ سلطان بری آئی بھگ ہے وغیرہ کی طبی کا صادر ہوا چنا نجی بنوجیر اپنے اہل وعیال کے ساتھ سلطان کے پاس چلے گئے۔ سلطان بری آئی بھگ ہے میں آئی فخر الدولہ کے ہمراہ ایک فوق دیار بکر کو بنوا مروان کے قبضہ سے نکا لئے کی فیش سے زمانہ کی اورائن امر کی اجازت دی کہ ''تم اس کے دعاصل کواپنے صرف میں لا و خطبہ میں اپنا نام داخل کر لؤاور سے روانہ کی اورائن امر کی اجازت دی کہ ''تم اس کے دعاصل کواپنے صرف میں لا و خطبہ میں اپنا نام داخل کر لؤاور سے ساتھ شاہی لئکر لیے ہوئے دیار بکر کی طرف بردھا۔

لے فخرالد ولہ کی معزولی کے بعد وزارت عظمی ابوالفتح مظفرا بن رئیس الرؤ سا کومرحمت ہوئی۔ پیمحکم تغییرات کاوز پرتفایہ دیکھو کامل این اثیر جلد • اصفے۸۳

فخر الدوله كا موصل بر قبضه ابن مردان والى دیار برکواس كی خبرلگ گئ ۔ گھبرا گیا۔ مسلم بن قریش سے امداد کی درخواست کی اوراس صله بیس ایک خاص امر (آ مدارے ویے) كا اقرار کیا دونوں نے شمیس کھائیں اورابن جیر سے جنگ کرنے پر شفق ہوگئے ابھی جنگ كا آغاز نہ ہواتھا كہ سلطان نے ابن جیر ابن مردان سے مصالحت کرنے پر آمادہ ہوگیا۔ ارتق كو بدامر شاق گزرا فوراً حملہ کر دیالڑا کی چھڑ گئی عربوں اور کردوں کوشکست ہوئی۔ ان کی شکر گاہ لوٹ کی گئی۔ مسلم بن قریش سے قریش کی سے آمد کا محاصرہ کرلیا مسلم بن قریش نے قریش کی طرح جان بچا کر آمد پہنچا ہوئے مندگروہ نے تعاقب کیا اور چاروں طرف سے آمد کا محاصرہ کرلیا مسلم بن قریش نے اس امر کو محسوس کر کے اب بیس گرفتار ہوا چا ہتا ہوں امیر ارتق کے پاس کہلا بھیجا کہ مجھ سے جس قدر مال چا ہو لے لوا ور مجھے نکلنے کا راستہ دیدوا میر ارتق اس امر پر راضی ہوگیا کہ مسلم بن قریش آمد کو خیر باد کہہ کررقہ کی طرف چلا گیا اور ابن جیر فیریا فارقین کا راستہ دیدوا میر ارتق اس امر پر راضی ہوگیا کہ مسلم بن قریش آمد کو خیر باد کہہ کررقہ کی طرف چلا گیا اور ابن جیر نے میا فارقین کا راستہ لیا۔ منصور بن مزیدا وراس کا بیٹا صدقہ ابن جیر سے علیمتہ ہوکر خلاط کی جانب واپس ہوئے۔

سلطان کو جب اس امرکی اطلاع پنجی که مسلم بن قریش کا آید پرمحاصره کرلیا گیا ہے تو اس نے عمید الدولہ کی بودی فوج کے ساتھ موصل سرکر نے کی غرض سے روانہ گیا۔ اس میم بین عمید الدولہ کے ہمراہ اقسفقو قسیم الدولہ ہے۔
سلطان نے اس کے بعد حلب کی حکومت عنایت کی تھی۔ قصہ مخضر عمید الدولہ موصل کی جانب روانہ ہوا۔ اثناء زاہ میں امیر اراق بل گیا وہ بھی عمید الدولہ کے ہمراہ موصل کی مہم پرواپس ہوگیا جس وقت شاہی لشکر موصل کی ہنچا۔ عمید الدولہ نے اہل موصل کی کا بیان کر کے پاس صلح کی صورت میں انعامات اور عدم صلح کی صورت میں جنگ کا بیام بھیجا۔ اہل موصل نے اپنی ناکا می کا لیقین کر کے مصالحت کے ساتھ شہریناہ کے دروازے کھول دیے اور اطاعت قبول کر لی۔

مسلم بن قریش کی اطاعت سلطان بنفس نفیس اپنالشکر ظفر پیکر لیے ہوئے مسلم بن قریش کے مقبوضات کی طرف ہو ہار گیر لیے ہوئے مسلم بن قریش کے مقبوضات کی طرف ہو ھا۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ مسلم بن قریش کو محاصرہ سے نجات مل گئی تھی اور وہ رحبہ کے متصل مقیم تھا سلطان نے تجھیڑ چھاڑ مناسب نہ تجھی موید الملک بن نظام الملک کو خط دے کرمسلم بن قریش کے پاس بھجا۔ مسلم نے شاہی خط کو سراور آئکھوں سے لگایا اور وفد لے کرمقام بواز پنج میں دربارشاہی میں حاضر ہوا۔ سلطان نے اسے خلعت خوشنودی سے سرفراز فرمایا اور اسے اس کے مقبوضات پر بحال رکھا اور خودا پنج بھائی تکش سے جنگ کرنے کے لیے (خراسان کی طرف) روانہ ہوا جس کا ذکر آپ ابھی او پر پڑھآ ہے ہیں۔

فنخ انطا کید اسلیمان بن تظلمش بن اسرائیل بن بلوق والی تونیدوا قسرانے بلا دروم سے ملک شام کو تباہ و بربا دکرنے ک غرض سے قدم بڑھایا۔ ۱۹۸۸ھ سال کیڈروی بادشاہ کے قبضہ میں تھا فردوردی نامی عیسائی بادشاہ اس کا حکمران تھا۔ فردوردی کا اخلاق انچھانہ تھا۔ نہایت درجہ کا ظالم اور بداطوار تھا۔ رعایا اور شکری اس سے نالان شھاسپے کڑے کو بھی قید کر دیا تھا اس نے افسراعلی پولیس سے جوفردوردی کی طرف سے انطا کید کی دھا ظت پر مامور تھا ساز باز پیدا کیا۔ چنانچ دونوں نے متفق ہوکر سے بین سلیمان بن قطلمش کو انطاکیہ پر قبضہ کر لینے کے لیے بلا بھیجا۔ سلیمان تین ہزار سواروں اور بہت قبل مسلم بن قریش: انطاکیہ فتح ہونے کے بعد مسلم بن قریش وائی حلب نے سلیمان بن قطامش کے پاس ایک قاصد روانہ کیا اوراس سے اس مال کا مطالبہ کیا جوفر دور دس عیسائی بادشاہ انطاکیہ مسلم بن قریش کوسالانہ بطور جزبیدا داکیا کرنا تھا اور عدم اداکیگی کی صورت میں سلطان کی شاہی قوت واقتدار کی دھمکی دی ۔ سلیمان نے جواب دیا ''سلطان کی اطاعت میرا شعار ہے قطبہ میں بھی اس کا نام ہے 'سکہ پر بھی اس کا نام مسکوک ہے پاتی رہاسالانہ خراج جوفر دور دس دیتا تھا اس کا جواب سے شعار ہے قطبہ میں بھی اس کا نام ہے 'سکہ پر بھی اس کا نام میں اور مسلم جزید اور خراج نہیں دیتا '' مسلم بن قریش کو اس جواب سے باراضگی پیدا ہوئی فوجیں مرتب کر کے اطراف انطاکیہ کی طرف بڑھا اور غارت گری شروع کر دی ۔ سلیمان نے بھی بہارائگی پیدا ہوئی فوجیں مرتب کر کے اطراف انطاکیہ کی طرف بڑھا اور غارت گری شروع کر دی ۔ سلیمان نے بھی بہارنگ دیکھر کو لیا۔

بشارت نامه زوانه کیا ۔

اس کے بعد مسلم بن قریش عرب اور تر کما نوں کو چھ کر کے انطا کیہ کوسر کرنے کے لیے روانہ ہوا اس مہم میں مسلم بن قریش کے ہمراہ نامی گرامی تر کمانی سردار تھے انہی میں جق امیر تر کمان تھا سلیمان بن قطعش نے بھی فوجیں فراہم کیں اور انطا کیہ کی ہمر باندھ کر میدان جنگ میں آگیا۔ آخر ماہ صفر ۸ کے بھی میں انطا کیہ کے باہر ایک تھلے میدان میں فریقین نے صف آ رائی کی۔ اثناء جنگ میں جق امیر تر کمان سلیمان بن قطعمش سے ل گیا۔ اس سے مسلم کی فوج میں بھگدڑ مجھ گئی عرب تکست کھا کر بھاگ نے اس بھر دھکڑ میں بھگدڑ میں میں گئی عرب تکست کھا کر بھاگ نے اس بھر دھکڑ میں مسلم بن قریش مارا گیا۔

سلیمان بن قطلمش کا محاصرہ حلب مسلم بن قریش کے قل کے بعد سلیمان نے حلب کا محاصرہ کیا۔ اہل حلب نے قلعہ بندی کر لی۔ ابن حیثی عباسی سردار حلب نے سلیمان بن قطلمش کی خدمت میں تحاکف اور نذرانے بھیجے اور بیہ درخواست کی کہ مجھے چندروز کی مہلت دیجئے تا کہ میں سلطان ملک شاہ سے خطو کتابت کرلوں اگر وہ اجازت ویدیں گے تو میں حلب کوآپ کے حوالہ کردوں گا۔ سلیمان اس فریب میں آگیا اور ابن حیثی نے تاج الدولہ تنش سے سازش کرلی اور اسے حلب کی قبضہ کرنے کے لیے آیا۔ امیر ارسوس ا اکٹ بھی اس کے اسے حلب کی قبضہ کرنے کے لیے آیا۔ امیر ارسوس ا اکٹ بھی اس کے مراہ تھا۔ امیر ارسوس نے کوئی امر خلاف مزاج سلطان ملک شاہ سرز دہوگیا تھا جس سے اسے اپنی جان کا خطرہ بیدا ہوگیا

ا کتابت کی فلطی ہے ارسوس نام ندتھا بلکدارتن نام تھا۔ بیو ہی ہے جس نے معرکد آمدین شرف الدولہ مسلم بن قریش کو پچھ لے کرنگل جانے دیا تھا۔ یتی امر سلطان ملک شاہ کے مزاج کے خلاف ہوا تھا۔ دیکھوتاریخ کامل ابن اثیر جلد واصفحہ ہی۔

تشش کا حلب پر فیضیہ سلیمان کواس کی خبر گلی تو اس نے تیش کی روک تھام کی غرض ہے تشکر مرتب کیا اور خم ٹھونگ کر میدان میں آگیا۔ امیر ارتق نے اس لڑا تی میں بہت بڑے بڑے نمایاں کام کیے گئی بار زغہ میں آیا۔ آخر کا رسلیمان کو شکست ہوئی پیر خیر سے خود اپنا گلاکاٹ کرم گیا تیش نے اس کے شکر گاہ اور بھپ کولوٹ لیا۔ جنگ سے فارغ ہو کرا بن حیثی سے حلب سپر دکرنے کا مطالبہ کیا ابن حیثی نے جواب دیا' ذرا صبر کیجئے میں سلطان ملک شاہ سے مشورہ کر لول اگر اجازت دیں گئو تیس میں بلاکی عذر شہر پر آپ کو قبضہ دیدوں گا' تیش نے صاف جواب پا کر شہر پر محاصرہ کر دیا ابن حیثی نے نہایت مستعدی اور ہوشیاری سے قلعہ بندی کرلی اتھاتی ہے کہ اہل شہر میں سے بعض لوگوں نے تیش سے سازش کرلی اور تیش کوشہر میں داخل ہونے کا موقع دیدیا چنا نچے تیش نے شہر پر قبضہ کرلیا ابن حیثی نے امیر ارتق کے پاس جاکر پناہ لی امیر ارتق نے میں داخل ہونے کا موقع دیدیا چنا نچے تیش نے شہر پر قبضہ کرلیا ابن حیثی نے امیر ارتق کے پاس جاکر پناہ لی امیر ارتق نے امیر ارتق کے پاس جاکر پناہ لی امیر ارتق نے امیر ارتق کے پاس جاکر پناہ لی امیر ارتق نے امیر ارتق کے پاس جاکر پناہ لی امیر ارتق نے امیر ارتق کے پاس جاکر پناہ لی امیر ارتق نے امیر ارتق کے پاس جاکر پناہ لی امیر ارتق نے نے اس کی اس کھیا۔

فخر الدول کا آمد پر قبضیہ: ۸ کی ہے میں ابن جیر (فخر الدولہ) نے اپنے بیٹے زعیم الرؤ سا ابوالقاسم کوآ مد کا محاصرہ کرنے کے لیے بیٹے زعیم الرؤ سا ابوالقاسم کوآ مد کا محاصرہ کرنے کے لیے بیٹے جناح الدولہ سالا رجھی ایل آمد کی تھا۔ زعیم الرؤ سائے آمد پر محاصرہ ڈالا۔ کھیتوں کو برباد کر دیا۔ اہل آمد بھوکوں مرنے لگے گراس پر بھی اہل آمد کی گردونواح کے بارآ ور درختوں کو کا ان ڈالا۔ کھیتوں کو برباد کر دیا۔ اہل آمد بھوکوں مرنے لگے گراس پر بھی اہل آمد کی بھائی پر شکن ندآئی۔ مقابلہ پر اڑے رہے اس اثناء میں عوام الناس عیسائیوں کے افسروں سے نگ آگئے تھاس کے پاس جمع ہو گئے ہاڑ بھی گیا ، سلطانی شعار کی ندا کردی۔ چونکہ عوام الناس عیسائیوں کے افسروں سے نگ آگئے تھاس کے پاس جمع ہو گئے ہاڑ بھی گیا ، وغیم الرؤ ساکوموقع مل گیا۔ شہر میں داخل ہو کر قبضہ کرلیا۔ یہ واقعہ ماہ محرم ۸ کے بھی کا ہے۔

میافارقین کی مہم انبی دنوں زعیم الدولہ کا باپ فخر الدولہ میافارقین کا محاصرہ کیے ہوئے تھا گو ہرآ کین شحنہ بغداد ایک تازہ دم فوج لیے ہوئے اس کی کمک پرآ گیا جس سے فخر الدولہ کی قوت بڑھ گئی۔ حصار میں تحق شروع کر دی الا جمادی الآخر کوشہر پناہ کا پھر کا ایک بڑا گلڑا گر پڑا۔ اہل شہر نے گھبرا کرشہر پناہ کا دروازہ کھول دی افخر الدولہ نے شہرا ور ابن مروان کے تمام مال واسباب پر قبضہ کرلیا مال واسباب کو اپنے بیٹے زعیم الرؤ ساء کی معرفت سلطان کی خدمت میں بھیج دیا۔ زعیم الرؤ ساء گو برآ کین کے ساتھ بغدا دکی طرف روانہ ہوار قد دولوں بغداد پہنچے۔ گو برآ گئین تو بغداد میں رہ گیا اور زعیم الرؤ ساء بغداد سے روانہ ہو کرسلطان کی خدمت میں اصفہان پہنچا۔

فتح جز مروا ابن عمر مهم میافارقین کے فتم ہونے پرفخر الدولہ نے ایک بڑی فوج جزیرہ ابن عمر کوسر کرنے کے لیے جیجی۔ جزیرہ ابن عمراس وقت تک مردان کے قبضہ وتصرف میں تھا فخر الدولہ کی فوج نے جزیرہ ابن عمر پر پہنچ کرما صرہ کرلیا۔ لڑائی چھڑگی اہل شہر میں سے بعضوں نے سلطان ملک شاہ کی اطاعت قبول کرالیا ورشہر پناہ کے اس دروازے کوجوان کے قریب تھا کھول ویا۔ فخر الدولہ کالشکر تھس پڑا اور شہر پر قبضہ کرلیا۔ جزیرہ ابن عمر کے فتح ہوجانے سے ویار بکر سے بنومردان کی

حكومت ختم ہوگئی۔ والبقاءاللدوجد ہُ ۔

اس کے بعد سلطان ملک شاہ نے دیار بمرکو فخر الدولہ بن جبیر سے کے لیا۔ فخر الدولہ موصل چلا گیا اور و ہیں مقیم رہا یہاں تک کہ <u>۴۸ ہے</u> میں اس دنیا فانی ہے کوچ کر گیا۔

سلطان ملک شاہ اور ابن میثی جس وقت تاج الدولة تش نے شہر طلب پر قبضه کیا تھا ان دنوں سالم بن ملک بن مروان برا درعم زاومسلم بن قریش حلب میں تھا۔شہر فتح ہو گیا تھالیکن قلعہ حلب اس کے قبطتہ میں تھاتنش قلعہ کا بھی ستر ہ دن تک محاصرہ کیے رہا۔ یہاں تک کہ ملطان ملک شاہ کے بھائی کے آنے کی خبر مشہور ہوئی۔ ابن خیش نے جس وقت کہ اسے تتش كى برهن موئى قوت سے خطرہ پيدا ہوا تھا سلطان ملك شاہ كولكھ جيجا تھا كہ آپ تشريف لائيں ميں حلب پر قبضہ دے

سلطان ملک شاہ کا حلب پر قبضہ: اس بنا پر سلطان ملک شاہ نے ماہ جمادی الآخر و سے میں اصفہان سے حلب کی طرف کوچ کیا مقدمة انجیش پر برس اور بدران وغیرہ نای گرامی سردار تھے۔ ماہ رجب میں موصل پہنیا موصل سے روانه بوكرحران بيل وارد موارا بن شابي والىحران نه شهر ملاز مان سلطان عي حواله كرديا سلطان في محمد بن شرف الدوليد مسلم بن قریش کومرحمت فر مایا۔ آس کے ساتھ ہی رحبہ اور اس کے مضافات مروج ' رقبہ اور خابور کی بھی اسے حکومت وی اوراین بہن ڑلیخا خاتون ہے اس کا عقد کر دیا اس کے بعد الرہا کی طرف بڑھا اور اسے رومیوں کے قبضہ سے نکال لیا۔ رومیوں نے اسے ابن عطیہ سے خرید کیا تھا جیسا کہ ہم اوپر تحریر کرآ ہے تیں۔الر ہا کومرکرنے قلعہ جبر پہنچا اور اسے بھی برور تنغ فتح كرليا \_ جس قدر بنوقشر و ہاں تصریب کوموت کے گھاٹ اتار دیا۔ان دنوں اس قلعہ کا ایک تخص جعفر نامی نا بیجاوالی تھا'اس کے دو بیٹے تھے۔ بیلوگ دن دہاڑ ہے مسافروں کولوٹ لیتے تھے۔ ہرآنے جانے والے کوان سے خطرہ لاحق تھا۔ سلطان نے اس قلعہ کو فتح کر کے ان کی تکلیف دہی اور ضرر رسانی ہے عوام الناس کو بچالیا۔ بعبر کے بعد منج فتح کیا اور دریائے فرات کو حلب کی طرف سے عبور کیا۔ تعش نے سلطان کی آید کی خبریا کرمع امیرارتق شہر حلب ہے کوچ کر دیا آور میدانوں کے نشیب وفراز طے کرتا ہوا دمشق پہنچا۔ سلطان نے پہلے شہر حلب پر قبضہ کیا اس کے بعد قلعہ حلب سالم بن ملک ے لیا۔اوراس کی جگہ قلعہ همرعنایت کیااس وقت سے قلعہ همر 'سالم کی اولا دے قبضہ میں رہایہاں تک کے سلطان نور الدین محمودز نگی شہید نے قلعہ هجر کوسالم کی اولا دے لیا۔

امارت حلب بر افسنقر کا نقرر: اس کے بعد نفر بن منقذ کنانی والی شیرز کا عریضہ علطان کی خدمت میں آیا جس میں اس نے اپنی اطاعت کا اظہار کیا تھا اور اس نے لاؤ کیڈ کفر طاب اور فامیدکوسلطان کے حوالہ کر دیا۔ سلطان نے نفر کو ان شہروں کی حکومت پر بدستورقائم رکھااور شیرز کا ارادہ ترک کر دیا۔ حلب پر قبضہ کرنے کے بعد تیم الدولہ اقسنقر کو حکومت حلب بر مامور گیا۔ اہل حلب نے اقسنقر سے ابن حثیثی کونکال دینے کی درخواست کی چنانچہ اقسنقر نے اسے حلب ہے دیار بکر جھیج ویا اور وہیں اس نے وفات یا کی۔ سلطان ملک شاہ کی مراجعت بغداد سلطان ملک شاہ ان مہمات سے قارغ ہوکر دارالخلافت بغدادی جانب والی ہوا سنہ ندکور کے ماہ ذی الحجہ میں بغداد بنچا۔ دارالمملکت میں فروش ہوا خلافت مآب کی خدمت میں بہت سے تعالف اور ندرانے چش کے۔شب میں خلافت مآب کے دربار خاص میں باریاب ہوا۔ دن کوجلس عام میں شرف نیاز حاصل کیا خلافت مآب نے سلطان کوخلعت عنایت کیا۔ اس کے بعدام اسلحوقید اور نظام الملک وزیرالسلطنت خلافت مآب کی دست ہوی کے لیے چش کیے۔ ایک ایک خلافت مآب کے حضور میں چش ہوتا تھا اور نظام الملک خلیفہ کو ان سے متعارف کراتا جاتا تھا اس کے بعد خلافت مآب نے سلطان کو عنان حکومت تفویض کی عدل وانصاف کرنے کی ہوایت کی ۔سلطان نے خلافت مآب کے ہاتھوں کو بوسد دے کرآ محموں سے لگایا اور بسر وچشم ان کی ہدایتوں کو قبول کیا اس سلسلہ کی ۔سلطان نے فلافت مآب نے وزیر السلطنت نظام الملک کو بھی خلعت سے سرفراز کیا دربار عام برخاست ہوا۔ نظام الملک اپنے میں خلافت مآب نے دربر السلطنت نظام الملک کو بھی خلعت سے سرفراز کیا دربار عام برخاست ہوا۔ نظام الملک ا

وزیرالسلطنت ابوشجاع نے ترکمان خاتون کی خدمت میں حاضر ہوکر عرض کیا کہ سیدنا امیر المؤمنین خلافت مآب ارشاد فرمائے ہیں کہ رہائی الله بامیر محم ان تو دو الا مافات المی اهلها ﴿ (ترجمہ بِشُك الله تعالی تم لوگوں كوظم دیتا ہے كہ تا ہوں ہوئے ہيں كہ رہائے ہيں ہوئے ہيں گامانت دارالخلافت میں بھیج دیتا ہے كہ خلافت مآب کی امانت دارالخلافت میں بھیج دی جائے (لیعنی رفعتی کر دی جائے ) ترکمان خاتون نے کہا میں بسروچشم الے منظور کرتی ہوں ۔ چنا نچہ سلطان کی لڑکی کی رفعتی کی گئی۔ آگے تمرداران دولت نظے ہر سردار کے ساتھ بکشرت شمعیں اور مشعلیں تھیں جنہیں سوار لیے ہوئے تھے۔ ان کے پیچھے خاتون یا گئی میں تھیں جوسونے کی بنی ہوئی تھی۔ جوابرات کی جھالریں تی تھیں 'یا گئی کے اردگر د دوسوتر کی سے۔ ان کے پیچھے خاتون یا گئی میں تھیں جوسونے کی بنی ہوئی تھی۔ جوابرات کی جھالریں تی تھیں 'یا گئی کے اردگر د دوسوتر کی

ل وه معین جن کوسوار کے کر چلتے ہیں۔ ب

رخصتی کے دوسرے دن خلافت مآب نے دعوت ولیمہ کی ۔تمام سرداران کشکر امراء دولت اور شہر کے رؤسا دستر خوان پر حاضر تھے۔ جالیس ہزار من صرف چینی خرج ہو گی۔اس سے اور مصارف کا انداز ہ کرنا جا ہے۔ دعوت ولیمہ کے بعد خلافت مآب نے سرداران کشکراور تمام حاشیہ کثینوں کوخلعت عنایت کیے۔

سلطان ملک ما بھائی ہوتا تھا بیش الملک وہی ہے جواس سے پہلے سر قند کا والی خاندان خانیہ سے احمد خان بن خصر خان تھا جوش الملک کا بھائی ہوتا تھا بیش الملک وہی ہے جواس سے پہلے سر قند کا حکمران تھا۔ اس کی چوچی سلطان ملک شاہ کی بیوی تھی ۔ احمد خان نہایت خالم اور بداخلاق تھا۔ اہل سر قند نے سلطان ملک شاہ کی خدمت میں وفد بھیجا کہ حکومت سر قند کو آ ب اپنا کے حکومت سر قند کو آ با تھا۔ اس وفد کا سر دار فقیہ ابوطا ہر شافعی تھا سر قند آ ب اپنا کے حکم حکومت سر قند فی کا طہار کر کے روافہ ہوا تھا چیئے یہ فدر حقی بیان سے چوپ کرآ یا تھا۔ اس وفد کا سر دار فقیہ ابوطا ہر شافعی تھا سر قند کی اطہار کر کے روافہ ہوا تھا چیئے پید سلطان کی خدمت میں صافر ہو کرا اہل سر قند کا بیام پہنچا یا سلطان نے ۲۸۲ سے میں سر قند کے اراد سے ساطان ملک وزیر السلطنت نے اسے بھی اپنی رکا ب میں سر قند کے اراد سے ساطان ملک وزیر السلطنت نے اسے بھی اپنی رکا ب میں سر کے لیا اور اس کا میا بی بیش بیان کی حروث کرتا گیا گیا ہوا بخارا پہنچا۔ اس پر اور اس کے میں سے کو قام کرتا ہوا بخارا پہنچا۔ اس پر اور اس کے میں سر فند کر اور اس کے سر جوں کو قو ڈیل کردونو اس کے کہ خواس کردونو اس کے اس کردونو اس کے اس کردونو اس کرتا ہوا بخارا پہنچا۔ اس پر اور اس کے کہ خواس کردونو اس کے کہ جواس کی خوش کر اس کی خواس کردونو اس کے اس کرتا ہوا بخارا پہنچا۔ اس پر اور اس کے کہ خواس کردونو اس کے کردونو اس کے کردونو اس کرتا ہوا بخارا پہنچا۔ اس پر اور اس کے کہ خواس کو گئی ۔ رات دن شہر پناہ کی دیواروں اور بر جوں کو تو کی گئی ۔ رات دن شہر پناہ کی دیواروں اور بر جوں پر سنگ باری ہو نے گئی ۔ شاہی لئکر نے اس طرف کی شہر پناہ کی دیواروں اور کر جوں کردونوں کردونوں کے کہ کہ کو کہ کا دیوار کی کہ کو کہ کور کی کہ کور کی کردونوں کر

والی کا شغر کی اطاعت احمد خان رو پوش ہو گیالیکن ایک ترکی سپائی گرفتار کرلایا۔ سلطان ملک شاہ نے اسے رہا کر کے اصفہان بھیج دیا اور سمرفتد کی حکومت پر سر داران خوارزم میں سے ابوطا ہر کو ما مور کر کے کا شغر کی طرف بڑھا۔ رفتہ رفتہ شہر بوز کند پہنچا اوروائی کا شغر کے پاس سے پیام بھیجا''کرا گرتم میرے نام کا خطبہ اور سکہ اپنے مقبوضات میں جاری کر دواور میری حکومت کی اطاعت قبول کر اعلامت قبول کر میری حکومت کی اطاعت قبول کر لوثو میں تمہارے ملک سے متعارض نہ ہوں گا''والی کا شغر نے بیان کرا طاعت قبول کر لی ۔ دربار شاہی میں حاضر ہوا۔ سلطان نے اس کی عزت کی خلعت دیا اور اسے اس کے مقبوضات پر بدستور بحال رکھا۔

اس کے بعد سلطان خراصان کی جانب والی سے مواد

مردار حکلیہ عین الدولہ کی بغاوت سمر قدیمی فوجوں کا ایک گروہ حکلیہ نامی رہتا تھا۔ نہایت سرکش اور ہاغی تھا۔ اس نے ابوطا ہرنے بنزمی و ملاطفت انہیں رو کناچاہا گیا۔ اس نے ابوطا ہرنے بنزمی و ملاطفت انہیں رو کناچاہا کیکن کا تھیا ہے نہ ہوسکا۔ ابوطا ہرنے جب ان کا رنگ اچھانہ ویکھا تو سمر قد کو خیر باد کہہ کرخوارزم چلا گیا۔ سمر قدیمیں افواج حکلیہ کا سمر قدر ابوطا ہی ایک خض تھا۔ علم بغاوت بلند کرنے کے بعد اسے سلطانی سطوت سے خوف و خطرہ پیدا ہوا۔ یعقوب تک فیل کا سردار والی کا شغر سے خط و کتابت کی اور اسے سمر قدر بلا کر قبضہ دے دیا۔ یعقوب نے شکر گذاری کے ساتھ

سمر قند پر قبضہ کرلیا اوراس کے چندروز بعدان لوگوں کو جومین الدولہ سے عداوت رکھتے تصاب کے خلاف ابھار ویا۔ ان لوگوں نے اپنے اعزہ وا قارب کے خون کا دعویٰ کیا۔ یعقوب نے فقہاء سے استقناء کیا۔ فقہاء نے مین الدولہ کے قل کا فتو گی دیدیا یعقوب مین الدولہ کو آل کر کے سمر قند کا خودسر جا کم بن گیا۔

سلطان ملک شاہ کی دوہارہ کسنجیر سمرفند: ان واقعات کی اطلاع بارگاہ سلطانی میں ہوئی۔ سلطان یہ سنتے ہی آ گ بگولا ہو گیا ۲۸۴ھ میں فوجیں آ راستہ کر کے سمرفند کی طرف روانہ ہوا۔ جب مرکب ہمایوں' بخارا پہنچا تو یعقوب' سمرفند چھوڑ کرفرغانہ کی طرف بھا گا اور وہاں سے کا شغر کا راستہ لیا اس کی فوج کی ایک چھاعت علم شاہی کی مطبع ہو کر سلطان ملک شاہ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ چنا نچہ مقام ملوادیس ( بخارا کے ایک گاؤل ) میں باریا بی کا شرف حاصل کیا سلطان ملک شاہ نے سمرفند پر جھند کر کے امیر انز کواس کا والی مقرر کیا۔ یعقوب کی گرفزاری اور تعاقب میں فوجیں بھیجیں' بادشاہ کا شغر کو بھی بعقوب کی جبتو کرنے کے لیے لکھا۔ انقاق یہ کہ یعقوب کے شکر بین بغاوت بھوٹ نکلی گئلانے اس کے خزانہ کولوٹ لیا۔ یعقوب بحال پر بشان اپنی جان بچا کر بھا گا۔ اپنے بھائی کے پاس کا شغر میں جا کر بناہ لی اس کی خبر سلطان ملک شاہ کو ہو گئی۔ بادشاہ کا شغر کوشخت تر دد کا سامنا ہوا۔

لیعقوب تکلین کا انجام سلطان ملک شاہ کا خوف بھی اپنی ڈراؤنی صورت دکھار ہاتھا۔ بھائی کی عبت بھی دل میں جوش کررہی تھی۔ آ ٹرکارخوف غالب آ گیا۔ اپنے بھائی یعقوب کو گرفتار کر کے اپنے لڑکے اور چند مصاحبوں کے ہمراہ سلطان کی خدمت میں روانہ کیا اور یہ ہدایت کردی کہ اثناء راہ میں یعقوب کی آئھوں میں نیل کی سلائیاں پھروا دینا۔ اگر سلطان ملک شاہ کے حوالہ کر دینا۔ جب بیاوگ سلطانی سلطان ملک شاہ کے حوالہ کر دینا۔ جب بیاوگ سلطانی لشکرگاہ کے قریب پنچاور یعقوب کی آئھوں میں نیل کی سلائیاں پھیرنا چا ہا تو انہیں یہ خبرگی کہ طغرل بن نیال نے لا تعداد فوج سے کا شغر پر حملہ کیا ہے اور یعقوب کوچھوڑ دیا۔

سلطان ملک شاہ اور طغرل بین نیال کی کڑت فوج سے خطرہ پیدا ہوا۔ اپ مقوضات کو بچانے کی غرض سے واپس ہوا۔ تاج
سلطان کو بھی طغرل بین نیال کی کڑت فوج سے خطرہ پیدا ہوا۔ اپ مقوضات کو بچانے کی غرض سے واپس ہوا۔ تاج
الملک کو بعقو ب سے مراسم دوستانہ پیدا کرنے پر مامور کیا۔ تاج الملک نے اس خدمت کو جیسا کہ چا ہے تھا انجام دیا۔
سلطان ملک شاہ اور لیقو ب کے جب باہم دوستانہ مراسم ہو گے تواسے فوجیں دے کر طغرل بن نیال کے مقابلہ پر کا شعر
روانہ کیا۔ طغرل نے بین کر کا شغر سے کوج کر دیا اور سلطان ملک شاہ خراسان کی جانب واپس ہوا۔ دویارہ ہم میں جان واپس کو ایک حلب دو اور لی تاب ہوا۔ دویارہ ہم میں جان کہ دار الخلافت بغداد وارد ہوا۔ اس کی آمد کی خبر پاکراس کا بھائی تاج الدولہ تش والی شام میں الدولہ افسنتر والی حلب بوزان وائی الرہا اور مختلف صوبجات کے بہت سے حکر ان دار الخلافت بغداد میں حاضر ہوئے۔ سلطان ملک شاہ نے بردی دھوم سے مقل میلا دمنعقد کی جس کی نظر اس سے پہلے نہیں ملتی۔ اس مرتبہ اپنے وزیر السلطنت اور دومر سے اراکین دولت کو معلم دیا گیا پی سکونت کے لیے دار الخلافت بغداد میں مکانات کی تغیر شروع ہوگئی۔ چندروز قیام عظم دیا گیا پی اپنی سکونت کے لیے دار الخلاف بغداد میں مکانات کی تغیر شروع ہوگئی۔ چندروز قیام عظم دیا گیا پی اپنی سکونت کے لیے دار الخلاف بغداد میں مکانات بخوالو۔ چنا نچر مکانات کی تغیر شروع ہوگئی۔ چندروز قیام عظم دیا گیا پی اپنی سکونت کے لیے دار الخلاف بھی جندروز قیام

تنش کی حمص پر تو ج کئی جب سلطان و دباره ۴۸ می پیش دارالخلافت بغداد آیا آورامراء شام وفد ہوگر دربار شای میں حاضر ہوئے جیسا کہ ہم او پر تحریر کر آئے ہیں تو جب بیلوگ اپنے آپ مما لک مقبوضہ کی جانب واپس ہوئے تو سلطان نے آپ بھائی تاج الدولہ تنش کو حکم دیا کہ شامی ساحل پر بلغار کر کے اسے دولت علویہ کے قبضہ سے نکال لو۔ انسنتر اور بوزان کو تنش کی امداد کی ہدایت کی ۔ جب تنش و مشق واپس آیا تو فوجون کو آمراستہ کر کے مصل پر چڑھائی کردی۔ ان دنول جمص میں ابن ملاعب حکومت کرر ہاتھا۔ بینہایت ظالم اور بداخلاق شخص تھا۔ جیسا پینچ کر برور تنج فتح کر کے قلعہ عراقہ کی ظلم وایڈ ارسانی میں طاق میے رعایا کو اس سے خت تکلیف تھی۔ تنش نے حمص پر پہنچ کر برور تنج فتح کر کے قلعہ عراقہ کی جانب بڑھا وہ بھی ایک خادم تھا۔ جانب بڑھا وہ کو ایک خادم تھا۔ اس کے بعد قلعہ اقامیہ کا محاصرہ کیا جائم قلعہ خلیفہ مصری کا ایک خادم تھا۔ اس نے خدا دادقوت سے مقابلہ مناسب نہ مجھالمان کی ورخواست کی اور قلعہ کی تنجیاں تنش کے حوالہ کرویں۔

طرابلس کی مہم : تتش نے اسے بھی مخرکہ کے طرابلس بینج کراؤائی کا نیزہ گاڑد یا۔ والی طرابلس میں مدافعت کی طاقت نہ تھی ۔ ساز باز سے کام نکالنے گی کوشش کی ۔ تتش کے ہمراہی امراء کے پاس مصالحت کراد سے کام بینجا اوراس معاوضہ میں زرکثیر دینے کا وعدہ کیا۔ ان لوگوں نے تحق ہے انکاری جواب دیا۔ تب والی طرابلس نے اقسنتر کے وزیر کو بلایا۔ تیس برار دینار نفتہ کی تھیایاں پیش کیس اوراس قدریا اس سے زیادہ قیمت کے تھا کف اور نز رائے ویے اس نے آپ آتا افسنتر کو وائی طرابلس سے مصالحت کرنے پر بحث و تکرار ہو اقسنتر کو وائی طرابلس سے مصالحت کرنے پر بحث و تکرار ہو گئی۔ سخت کلامی کی نوبت پہنچ گئی۔ اقسنتر اپنی فوجوں کے ساتھ کوچ کر گیا۔ باقی ماندہ امراء بھی بہ مجبوری والیس ہوئے۔ غرض کہ وائی طرابلس کا کام بن گیا اور سلطان ملک شاہ کی مجوزہ واسیم پوری نہ ہوئی۔

ملک شیاہ کا بیمن پر قبضہ دارا گلافت بغدادیں ان امراءیں سے جود کا برشاہی میں وفد ہوکر آئے تھے عثان بق امیر ترکمان والی قریسین بھی تھا۔سلطان ملک شاہ نے اسے تجاز اور یمن کی طرف بڑھنے کا حکم دیا۔ سعد الدولہ کو ہرآئی سیر پولیس بغداد کواس ہم کا افسر اعلی مقرر کیا۔ سعد الدولہ نے ترشک نامی ایک شخص کواس فوج کی کمان دی۔ چنا نچیز شک نے جانز پر یلغار کیا اور اس پر قابض ہوگیا قبضہ کرنے کے بعد ترشک نے برعملی شروع کردی فوجی بھی اس کی دیکھا ویکھی برے افعال میں جٹا ہوگئے۔ امیر جاز محمد بن ہاشم ان لوگوں کی زیاد تیوں اورظلم کی شکایت لے کرور ہا دشاہی میں جا ضربوا اور اس کے بعد ترشک نے ویک ہو گئے۔ امیر جازم میں باشم ان لوگوں کی زیاد تیوں اورظلم کی شکاران کر کے عدن پر بھی قابض ہوا اور اس کے بعد ترشک نے ویک کات کیں۔ عدن پر قبضہ کرنے کے ساتویں دن ترشک مرگیا۔ اس کے امرائی اسے اور الحلافت بغدادا شمالائے اور فون کردیا۔

نظام الملک طوسی کافتل: ۸۵٪ جیس سلطان ملک شاه ٔ دارالخلافت بغداد کی جانب داپس بور باتھا۔ ماہ رمضان میں اصفہان پہنچا' وزیرالسلطنت نظام الملک افطار کے بعدا پنے خیمہ سے فکل کرا پنے حرم سرامیں جار ہاتھا۔ ایک باطنی فریا دی صورت بنائے سامنے آگیا۔ وزیرالسلطنت جوں ہی اس کی فریاد سننے کواس کے قریب گیا۔ باطنی نے وزیرالسلطنت کے پیٹ میں نجر بھونک دیا اور بھا گا خیمہ کی طناب میں الجھ کر گر پڑا گرفتار کرلیا گیا اور اس وفت مارڈ الا گیا۔ نظام الملک کواس کے خیمہ میں اٹھالائے۔ زخم کاری لگا تھا جا نبر نہ ہوسکا اور جاں بحق ہو گیا۔ تیس سال سلطان ملک شاہ کی وزارت کی اس واقعہ سے فوج میں بجانی کیفیت پیدا ہوگئی سلطان ملک شاہ اس واقعہ کوس کروزی السلطنت کے خیمہ کی طرف آیا۔ اے دیکھ کرلوگوں کا جوش فروہو گیا۔

چونکہ عنان حکومت نظام الملک کے قضہ افتد ارمیں تھی سارے احکام اس کے اور اس کے لڑکوں کے نافذ ہوتے تھے۔ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ سلطان ملک شاہ نے باطنی قاتل کو نظام الملک کے تل پر مامور کیا تھا۔

عثان بن جمال الملک اور کرون قص مختر سلطان ملک شاہ کا دل نظام الملک اوراس کی اولاد کی طرف مے میلا موتا گیا اور لگانے بجھائے رہے۔ یہاں تک کہ نظام الملک کا پوتا عثان بن جمال الملک مروکا والی مقرر کیا گیا۔ سلطان ملک شاہ نے کسی ضرورت سے کردن افسر پولیس کوعثان کے پاس بھیجا کردن کی عزت سلطان ملک شاہ کی آ تھوں میں بہت زیادہ تھی اور بیاس کے خاوہ وں اور امراء میں ایک سربر آوروہ خض تھا اتفاق بید کہ اس کی عثان سے چل گئی عثان کو این میں بہت زیادہ تھی سلطان ملک شاہ کا مجھ خیال ندکیا کردن کو ذیل کر کے چیل میں ڈال دیا چندرون بعدر ہاکرون بحال پریشان سلطان ملک شاہ کی خدمت میں پہنچا۔عثان کی زیاد تیوں کی شکایت کی۔

 سلطان ملک شاہ اور نظام الملک کے ما بین کشیدگی مخضریہ کہ نہایت تفصیل کے ساتھ ای قتم کی تقریر کی اور یہ کہا جاؤاں میں سے جوچا ہوسلطان سے کہ دو کئیر و نے سلطان کی خدمت میں حاضر ہوکر جو مجھ نظام الملک نے کہا تھا لفظ بہ لفظ سلطان کے کا نول تک پہنچا دیا اور اس کے بعد فخر الملک وغیرہ باریا ب ہوئے اور ان لوگوں نے اصل بات کو چھپانے کی کوشش کی لیکن چونکہ نکمر و نے نظام الملک کا جواب من وعن گوش گزار کر دیا تھا۔ مجبور اُن لوگوں کو اس کے قول کی تصدیق کرنا پڑی ۔ اس واقعہ کے بعد سلطان ملک شاہ تھر بیتی آئیا۔ تقریباً ایک ماہ کے بعد سلطان ملک شاہ بھی اس و نیا ہے کو چ کر گیا۔

نظام الملک طوسی کی سیرت و محاسن نظام الملک بہت بزاعالم بخی عادل اور علیم تھا۔ لوگوں کی خطاؤں سے درگزر کرتا تھا۔ علیاء دین اور اہل اللہ کی بید عزت اور تو قیر کرتا تھا۔ ان کی خدمت میں رہنے کا گویا عادی تھا۔ اس کے در بار میں یہی لوگ رہنے اور ان کی خدمت میں رہنے کا گویا عادی تھا۔ اس کے در بار میں یہی لوگ رہنے اور ان کی در بار میں کشرت سے مدر سے قائم کیے اور ان کے مصارف کے لیے ایک بردی رقم مقرر کی ۔ بغداد خراسان وغیرہ بڑھے بورے شہروں میں حدیث پڑھانے کی درس گاہیں محمول ان سے عہد وزارت میں بہت سے تیکن اور محصول ان محمول ان میں موم وصلو قرکا پایند تھا نماز کے اوقات کا بہت لیا ظار کھتا تھا اس نے عہد وزارت میں بہت سے تیکن اور محصول ان

اری این خلادن صدفتم میں اور ایر الزام الز

مدرسہ نظامیہ: دارالخلافت بغداد میں بہت بڑا مدرسہ بنوایا جس کا نام نظامیہ تھا۔ شیخ ابواسحاق شیرازی اس کے مدرس اعلیٰ نتے ایس خیر میں انہوں نے وفات پائی۔ تب مویدالملک ابن نظام الملک نے شیخ ابواسحاق شیرازی کی جگہ ابوسعید کو مامور کیالیکن یہ تقرری نظام الملک کونہ بھائی امام ابونصر صباغ صاحب شامل کو یہ خدمت سپر دکی ۔ اسی سنہ کی ماہ شعبان میں امام ابونصر نے بھی اس ونیائے فائی کو چھوڑ دیا تب نظام الملک نے ابوسعید کو ۸ سے بین اس خدمت پر متعین کیا اس کے بعد شریف علوی 'بوالقاسم و بوی نظامیہ سے صدر مقرر ہوئے۔ ۲۸۲ ہے میں ان کا بھی انتقال ہوگیا۔ ابوعبد اللہ طہری اور قاضی عبد الو ہاب شیرازی باری باری نظامیہ میں درس دینے گھے۔ سمج میں سے امام ابوطامہ غزالی مند درس و تدریس پر متمکن ہوئے جوایک مدت پر رہے نظام الملک کے عہد وزارت میں تعلیم وقعلم کا بے حدج جا ہوا چونکہ اس متمکن ہوئے جوایک مدت کے اور چونکہ اس متمکن ہوئے جوایک مدت کے اور چونکہ اس متمکن ہوئے جوایک مدت کے اور کی توجع کم دین کے حاصل کرنے کی طرف زیادہ تھی۔ واللہ اعلم۔

سلطان ملک شاہ کی وفات: نظام الملک طوی کے تب بعد سلطان ملک شاہ دارالخلافت بغدادی جانب واپس ہوا۔ آخر ماہ رمضان (۵۸م ہے) میں وارد بغداد ہوا۔ ابوالفضل ہردستمانی سلطان ملک شاہ کی زوجہ تر کمان خاتون جلالیہ کا وزیر تفا۔ یہ اس وقت ماوراء النج میں تفا۔ یہ سلطان ملک شاہ نے نظام کی چغلی سب نے زیادہ کرتا تھا سلطان ملک شاہ نے وارالخلافت بغداد وار وجوت می ارادہ کرلیا تھا کہ قلمدان وزارت اسی کوسپر دکیا جائے لیکن ایک اتفاقی حادث نے سلطان ملک شاہ کواس ارادہ سے بازر کھا اور وہ یہ تھا کہ عمید الفطر سے تیسر نے دن سلطان ملک شاہ ملیل ہوا اور ہا شوال ۵۸ میں ہوگو انتقال کرگیا ہے۔

CENTRAL PROPERTY OF THE PROPER

## بركياروق بن سلطان ملك شاه

تر کمان خاتون جلالیہ سلطان کے ساتھ بغداد میں موجودتھی اوراس کالڑکامحمود اصفہان میں تھا۔ تر کمان خاتون نے مصلحتاً سلطان کی موت کو چھپا یا اوراس کی نغش لیے ہوئے اصفہان کی طرف روانہ ہوئی تاج الملک وغیرہ امراءاس کے رکاب میں سخے قوام الدولہ امیر کر بوقا (جوآئندہ والی موصل ہوگیا) بھی آگیا گیا تھا سونے میں سہاگہ لگی اسے سلطان ملک شاہ کی انگوٹھی دے کروالی قلعہ اصفہان کے پاس بھیجا والی قلعہ نے سلطان کی انگوٹھی دیکھر تفلعہ کی تنجیاں امیر کر بوقا کو دیدیں امیر کر بوقا ہو دیدیں امیر کر بوقا نے قلعہ پر قبضہ کرلیا اس کے بعد بھی تر کمان خاتون آپینچیں امراء شکر اور تمام فوج کو جائزے اور انعامات دیے اور ایخ بیٹے میں کہ مود کی محمود کی محمود

محود کی بیعت سلطنت کے بعد خلیفہ مقدر کی خدمت میں درخواست کی گر محمود کی با ضابطہ تخت شینی ہوگئ ہے اور ارا کین سلطنت نے بیعت کر لی ہے خطبوں میں اس کے نام کے داخل ہونے کی اجازت دی جائے۔'' خلافت مآب نے اس شرط سے منظور فرمایا کہ'' تازمانہ نابالغی'ا میرانز'امور سلطنت کا گران اور خشط رہے گا اور مجد الملک صیغہ مال'اور عزل ونصب عمال کا مختار ہوگا۔'' تر کمان خاتون (محمود کی مال) نے اسے منظور نہ کیا۔ امام ابو حالم غزالی نے جو خلافت مآب کا بیام لے سے تھے تر کمان خاتون کو سمجھایا کہ شرعاً تہمار الڑکا تابالغی کی وجہ سے حکومت و سلطنت کی عنان ہاتھ میں نہیں لے سکتا'اگرتم ان شرائط کو قبول نہ کروگی تو سلطان ملک شاہ کا دوسر الڑکا تابالغی کی وجہ سے حکومت و سلطنت کی عنان ہاتھ میں نہیں لے سکتا'اگرتم ان شرائط کو قبول نہ کروگی تو سلطان ملک شاہ کا دوسر الڑکا تحت شین کر دیا جائے گا۔ مجبوراً تر کمان خاتون نے شرائط نہ کورہ ہالاکو منظور کرلیا اور محمود کے نام کا خطبہ آخر ماہ شوال ۸۸۸ میں بڑھا گیا

برکیاروق بن ملک شاہ کی گرفتاری جب ترکمان خاتون کواس نے فراغت ہوئی تو اس نے چند امرا کو برکیاروق بن ملک شاہ کا بڑالڑکا تھا) کے گرفتار کرنے کے لیے اصفہان روانہ کیا۔ چنا نچہ برکیاروق گرفتار ہوکر جیل میں ڈال ویا گیا سلطان ملک شاہ مملاطین مجوقیہ میں بہت بڑے پاریکا بادشاہ تھا۔اس کی حکومت کا سکہ چین سے شام تک اورا فضائے شام سے مشہور ہیں۔ اورا فضائے شام سے مشہور ہیں۔

بر کیاروق کی رہائی: برکیاروق سلطان ملک شاہ کا بڑالڑ کا تھا۔اس کی ماں کا نام زبیدہ تھا۔یا قوتی بن داؤڈ سلطان ملک شاہ کا چاتھا۔ زبیدہ اس کی لڑکتھی برکیاروق کی گرفتاری پراس کی ماں نے نظام الملک کے غلاموں سے سمازش کرلی۔ مسب کواس سے برافر ذختگی پیدا ہوئی۔نظام الملک کے سلاح خانہ پر جو کہ اصفہان میں تھا قبضہ کرلیا۔جیل سے برکیاروق محمود کی اصفہان کوروانگی: ان دنوں تر کمان خانون اپنے بیٹے محمود کے ساتھ دارالخلافت بغداد میں تھی۔اس خبر کو سن کر بغداد سے اصفہان کی طرف روانہ ہوئی ۔فوج نے تاج الملک سے اپنی تخواہ اور روزینہ کا مطالبہ کیا۔ تاج الملک نے کہا'' ذراصبر کرومیں قلعہ برجین جاکر روپیدلا تا ہوں تا کہ تنہیں تمہاری تخواہ اور روزینہ دوں ۔''فوج بیس کرخاموش ہوگئ اور تاج الملک قلعہ میں جاکر بیٹھر ہافوج نے اس کے خزانہ کولوٹ لیا اور اصفہان کی طرف بڑھی۔

بر کیاروق اور محمود کی جنگ: بر کیاروق اور نظامیه خدام نے رہے پر دھاوا کیا تھا۔ ارغش نظامی اوراس کی فوج نے ان کی اطاعت قبول کر لی ارغش کے مل جانے ہے بر کیاروق کی قوت پڑھ گئی۔ قلعہ طبرک کی طرف قدم بڑھایا اور بزور تی فی تحقی کی اطاعت قبول کر لیا ترکمان خاتون کے الیا تا جوئی تو آگ بگولا ہوگئی۔ بر کیاروق سے جنگ کرنے کے لیے فوجیس روانہ کیس (بزوگرد کے قریب) دونوں فوجوں کا مقابلہ ہوا۔ ترکمان خاتون کے بعض امراء جن میں سکبرو (یا پلیمرو) اور کم مشکلین جان دار کا نام خصوصیت ہے لیا جاتا ہے بر کیاروق سے مل گئے اس سے ترکمان خاتون کی فوج میدان جنگ سے بھاگ کھڑئی ہوئی اور اصفہان جاکر دم لیا۔ بر کیاروق نے تعاقب کیا اور اصفہان کا محاصرہ کرلیا۔

عز الملك كى وزارت : عزالملك (ابوعبدالله حين) بن نظام الملك خوارزم كاوالى ظائة باب كال عن بيشتر كسى ضرورت عبلطان ملك شاه كى خدمت مين اصفهان جلاآيا تقايدا صفهان مين موجود تقاكداس كه باب ك قل كا واقعه بيش آگيا اوراس كے بعد سلطان ملك شاه نے بھى وفات بائى -سلطان كى وفات كے بعد بھى عز الملك اصفهان مين تضهرار باجب بركياروق نے اصفهان كا محاصره كيا تو عز الملك الب بھائيوں عزيزوں اور فوج كے ساتھ جوزياده تر نظا مى مملوك تھے بركياروق كے ايس جلاآيا ۔ بركياروق برى آؤ بھت سے ملا اور تمام امور سلطنت كے ساه وسفيد كرنے كا اختيار ديديا جيے كداس كا باب نظام زمان ملك شاه ميں تھا۔

قبل تاج الملک: ابوالغنائم مرزبان بن خسرو فیروز الخاطب به تاج الملک ترکمان خاتون کا وزیر شا۔ به شکر یوں کے خوف سے قلعہ برجیس چلاگیا تھا جیسا کہ ہم او پر لکھ آئے ہیں۔ اس کے بعد ترکمان خاتون نے اصفہان پر قبضہ کرلیا۔ تاج الملک کواس کی خبر لگ گئی۔ ترکمان خاتون کی خدمت میں حاضر ہو کر معذرت کی۔ '' جھے والی قلعہ نے گرفتار کرلیا تھا اس وجہ سے واپس نہ ہوسکا۔ 'ترکمان خاتون نے اس معذرت کو تبول و منظور کرکے اپنی فوج کا سپر سالار بنا کر جنگ برکیاروق پر روانہ کیاں وجہ روانہ کیاں جاتا ہے۔ اور کردیا اور چونکہ برکیاروق ماج الملک گرفتار ہو کر برکیاروق کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ برکیاروق نے اس وجہ نے اس وجہ نے اس میں میں ماروں کی جہد کرلیا۔ گرفتا میہ ہوئی کو تاج الملک کی کھیے۔ تا ماہ کہ اور اس کی سیاست سے واقف تھا۔ اس وجہ الزام اس کے برتھو یا جاتا تھا۔ برکیاروق نے نظامہ فوج کو نقتہ وجنس دے کرراضی کرنا چاہا۔ لیکن و و راضی شہوئی اور اسے ماہ کروم ۲ کی جیس ماروں کے نظامہ فوج کو نقتہ وجنس دے کرراضی کرنا چاہا۔ لیکن و و راضی شہوئی اور اس

تاج الملک کے محاس اخلاق اور مکارم عادات کم نہ تھے لیکن اس کی ساری خوبیاں نظام الملک کے قبل سے ملیا میٹ ہوگئیں ۔اس نے شخ ابواسحاق شیرازی کی قبر بنوائی تھی اور اس کے احاط میں ایک مدرسہ جاری کیا تھا جس کے مدرس اعلیٰ ابو بکر شاسی تھے۔

تا ن الدولہ نتش کا رحبہ وضیبین پر قبضہ تا الدولہ تش (سلطان ملک شاہ کا بھائی) والی شام اپنے بھائی سے ملئے کے لیے دارالخلافت بغداد آرہا تھا ہیں بہنچا تو اسے سلطان ملک شاہ کی موت کی اطلاع ہوئی ہیئت پر قبضہ کر مشق والی آیا یا فوجیں فراہم کیں ۔ فوجیوں کو دریا ولی سے نفذ وجنس ویا اور حکومت وسلطنت حاصل کرنے کی غرض سے دوانہ ہوا ۔ طب بہنچا۔ شیم الدولہ اتشتر والی حلب نے اس امر کو محتوں کر سے کہ اس کے آتا عائد ارضلطان ملک شاہ کے لاکوں میں جھڑا ابیدا ہوا ہے اور طرہ میہ ہے کہ وہ لوگ ابھی چھوٹے ہیں تاج الدولہ تش کے علم حکومت کی اظاعت قبول کر لی اور اپنی فوج کے ساتھ اس کے ساتھ اس کے ساتھ اس کے ساتھ روانہ ہوا۔ باغی بسار (باغی سیان) والی انطا کیدا ور بوزن والی الربا وحران کے پاس الی بھی بھیجا اور ان لوگوں کو اس کے ساتھ اس کے ساتھ روانہ ہوا ۔ اور ان ہوگی ۔ ان لوگوں نے بھی اطاعت قبول کی اپنی اپنی بھی بھیجا اور ان لوگوں کو ای مقدم کے نام کا خطبہ کیا حمل کو ایس کے ہمراہ روانہ ہوئے ۔ بعش ان سب کو اپنی رکاب میں مقبوضات میں تا نے الدولہ تعش کے نام کا خطبہ کیا حمل کو ایک بیاں اور ان کیا۔ تعش الدولہ تعش کی باس آتھ کی حکول کر نصری کو پا مال کیا۔ تھی بن شرک الدولہ سلم بن قریش کو جسیاں کی حکومت پر مامور کر کے موصل پر بلغار کیا۔ اس اشاء میں کافی بن فخر الدولہ بن جیر 'جزئر و این عمرے تعش کے پاس آگیا۔ تعش نے اس تا اس ای وزارت کا عہدہ عوالہ کیا۔ اس ای بی بی فخر الدولہ بن جیر 'جزئر و این عمرے تعش کے پاس آگیا۔ تعش نے اس تا اسے ابنی وزارت کا عہدہ عوالہ کیا۔ تعش کے پاس آگیا۔ تعش نے اسے اپنی وزارت کا عہدہ عوالہ کیا۔ تعش کی باس آگیا۔ تعش کیا ساتھ کیا۔ تعش کیا ہوں کیا گول کو تعش کیا گول کو تعش کی بی کو کر ان کیا کیا گول کو تعش کیا۔ بین خوال کو تعش کیا گول کیا کیا کیا گول کو تعش کیا گول کو تعش کیا۔ کول کو تعش کیا گول کو تعش کول کو تعش کیا گول کو تعش کول کو تعش کیا گول کو تعش کیا گول کو تعش کیا گول کو

فتح موصل مصل برعلی بن شرف الدوله مسلم بن قریش کا قضد تھا۔ اس کی ماں کا نام صفیہ تھا یہ سلطان ملک شاہ کی پھوپھی تھی۔ تر کمان خاتون نے علی بن شرف الدولہ کے پتجا ابراہیم اللہ وقید سے چھوڑ دیا چنا نچہ ابراہیم قید سے رہا ہو کرموصل پہنچا

اس کامیا بی کے بعد تنش نے دارالخلافت بغداد میں اپنے نام کا خطبہ پڑھنے کا پیام بھجا۔ گوہرا کین افسر پولیس بغداد نے اس سے موافقت کی اور یہ کہلا بھجا کہ میں نے شاہی فوج کو کھودیا ہے جواب آجائے تو تعمیل کی جائے۔

آ قسنقر اور بوزان کی نتش سے علیحدگی اس کے بعد تنش نے دیار بکر کی طرف قدم بڑھایا اوراس پراپی حکومت کا جھنڈا گاڑکرآ ذربا بجان پرحملدآ ور ہوا۔ برکیاروق کوان واقعات کی خبر ہوئی ۔ فوجیس مرتب کر کے اپنے بچانتش کی روک تھام کے لیے لگلا (جس فوقت دونون فوجوں کا مقابلہ ہوافتیم الدولہ آقسنقر نے بوزان والی الرہا وحران ہے کہا '' تم لوگوں نے اس کی (بعنی تنش کی) اطاعت اس وجہ ہے گئی کہ ہمارے آقائی نامدار سلطان ملک شاہ کے لڑکوں بیس جھگڑا پیدا ہوا تھا اور یہ بھی خیال تھا کہ وہ ابھی بچہ ہیں سلطنت کا کام انجام ندوے سکیس گے۔ اب بفصلہ تعالی سلطان برکیاروق نے ہاتھ پاؤں سنجال لیے ہیں اور حکومت وسلطنت کا دعویدار ہوا ہے۔ لہذا ہم لوگوں پرلازم ہے کہ سلطان برکیاروق کے قدموں سے والی برکیاروق کے قدموں سے والی برکیاروق کے قدموں سے والی سنجال کے جی اور کی کشرگاہ میں جلے گئے۔

تائ الدولة تنش كی شام كوروانگی: تاخ الدولة تش نے بيرنگ د كيه كرائي سر ڈال دى اور بلا جنگ وجدال شام كى جانب واپس ہوا۔ تاخ الدولة تش كى واپس سے بركياروق كے قدم عومت وسلطت پر مضبوطى كے ساتھ جم گئے۔ كو جرآ ئين افسر پوليس بغدادا ہے محسوس كر كے كہ عنان حكومت سلطان بركياروق كے قبضہ افتدار بين آگئى ہے بركياروق كو جرآ ئين افسر غادت كى ۔ امير برش نے بال بين بال ملايا 'مشكين جان دار نے به اشارہ تشيم الدوله بركياروق ہے كو جرآ ئين افسر پوليس بغدادكى شكايت كر دى ۔ اسى شكايت كى بهنا پر بركياروق نے كو جر آئين كو بغدادكى كو توالى ہے معزول كر كے امير منكر وكوافسر پوليس بنايا اور كو جرآ ئين كى تمام جائيداد صبط كر كے امير منكر وكوافسر پوليس بنايا اور كو جرآ ئين كى تمام جائيداد صبط كر كے امير منكر وكو بغدادكى حوالى ہو ان حركات كى ويفدادكى جو اس سے سرز د جو كی توان جوا۔ وقو قاسے والي بلا كرفتل كر ڈالا اور اس كى جگر فلين كو بغداد لوليس كا افسر مقرر كيا۔

ا سلعیل بن واؤد اور تر کمان خاتون: اسلیل بن داؤد ملک شاہ کے بیچا کا بوتا اور برکیاروق کا ماموں'

ا مضمون عبارت ما بین خطوط بلالی میں نے تاریخ کامل ابن ا جیرے اخذ کر کے لکھا ہے تا کر دیو مضمون باقی رہ جائے اور مطلب خط ندہونے باے۔

آ ذربائیجان کا والی تھا تر کمان خاتون نے اس کے پاس پیام بھیجا کہ "تم برکیاروق ہے لڑکر ملک پر قبضہ کر لواور تمہارے لیے یہ بھیمشکل نہیں ہے اگر تم بیکا م کرو گے تو میں تم سے عقد کر لوں گی 'المعیل اس فریب میں آگیا۔ تر کما نوں کو چمع کر کے فوج آ راستہ کی اور برکیاروق ہے جنگ کرنے کے لیے روانہ ہوا۔ مقام کرج میں صف آرائی ہوئی۔ اثناء جنگ میں المعیل کے بعض سر داران لٹکر برکیاروق سے مل گئے جس سے المعیل کوشکست ہوئی اصفہان جا کر دم لیا۔ تر کمان خاتون نے اس کے بعد اس کا نام سکہ پرمسکوک کرایا۔ عقد بھی کرنے کا قصد کیا اس کے نام کا خطبہ پڑھوایا اور اپنے بیٹے محمود کے نام کے بعد اس کا نام سکہ پرمسکوک کرایا۔ عقد بھی تر کمان امیرانز نے جو وزیراعظم اور سپر سالار لشکر تھا اس سے مخالفت کی ۔ لشکر کی بعاوت کی دھمکی دی۔ جب اس پر بھی تر کمان خاتون نے اپنی ضدنہ چھوڑی تو اس سے علیحد وہوگیا۔

اسمعیل بن داؤد کافتل اس کے بعد اسمعیل کی بہن زبیدہ خاتون اور برکیاروق نے اسمعیل سے خطاہ کتابت شروع کی اور اسمعیل بن دیاروق نے سرکیاروق نے عزت واحترام کی اورا سے برکیاروق سے مصالحت کر لینے پر آ مادہ کرلیا اسمعیل برکیاروق کے پاس آ یار برکیاروق نے واحترام سے اس کا استقبال کیا۔ سرداران لشکر کمشکین جائدار آ قسنقر اور بوزان وغیرہ نے متفق ہوکراسملیل کے اس راز کو کہ یہ حکومت وسلطنت کا خواہاں ہے افتا کر دیا اورا ہے قبل کر کے برکیاروق کو مطلع کر دیار برکیاروق نے اس کا خون معاف کر دیا۔

توران شاہ بن قاروت بک کا خاتمہ توران شاہ بن قاروت بک فارس کا عمران تھا ہے ہم جے میں خاتون جالیہ (تر کمان خاتون) نے امیرانز کوفارس کے سرکرنے پر مامور کیا۔ امیرانز نے ابتداء توران شاہ کو شکست دیدی کیکن فتح یا بی کے بعد لشکر یوں کے ساتھ کے ادائی اور بداخلا تی ہے پیش آیا جس سے اس کے شکروالے اس سے بدول ہو گئے توران شاہ نے امیرانز پر جملہ کر دیا۔ امیرانز کواس واقعہ میں شکست ہوئی۔ توران شاہ نے اپنا ملک امیرانز سے واپس لے لیا۔ اثناء جنگ میں توران شاہ کے اینا ملک امیرانز سے واپس لے لیا۔ اثناء جنگ میں توران شاہ کوایک تیرآ لگا تھا۔ جس کی وجہ سے وہ اس واقعہ کے دوم بین دیدم گیا۔

بر کیاروق کے نام کا خطبہ مقدی کی وفات ماہ محرم کے ۱۸۳۸ میں خلیفہ مقدی بامراللہ نے سلطان بر کیاروق کو اس کے بچانش کی شکست کے بعد دارالخلافت بغداد طلب فر مایا۔ خلعت دیا۔ اس کے نام کا خطبہ جامع بغداد میں پڑھوایا امور سلطنت کے سیاہ وسفید کرنے کا اختیار دیا سلطان بر کیاروق نے نہایت مسرت سے اسے زیب تن کیا۔ اس کے بعد ۱۵ محرم سنہ مذکور میں خلافت ما کہ بے دفعتاً وفات یائی۔

منتنظیم کی خلافت فی خلیفه مقتری با مراللہ کی وفات کے بعدان کا بیٹا متظیم باللہ تخت خلافت پر میمکن ہوا۔ امراء وولت ارا کین سلطنت نے بیعت کی خلیفہ متظیم نے سلطان بر کیاروق کوخلعت دیا اور جو جوافتیارات مرحوم نے دیے تھے وہ سب اس نے بھی سلطان کودیۓ اور سلطان سے خلیفہ متنظم کی خلافت کی بیعت لی گئی۔

آ قسنقر اور بوزان کاقتل: تنش آ ذربایجان کی شکست کے بعد دمثق پہنچا نوجوں کی فراہمی اوراساب جنگ کے نمہا کرنے میں مصروف ہوا۔ چندروز میں ایک بڑی فوج جمع ہوگئ ہے ۸۸سے میں دمثق سے حلب پرحملہ کیا۔ قسیم الدولہ

آ قستر اور بوزان منفق ہوکر مقابلہ پرآئے۔امیر کر بوقابھی سلطان برکیاروق سے امدادی فوج کے حطب کو بچائے کے لیے آیا ہوا تھا۔ حلب سے نوکوں کے فاصلہ پر دونوں فریقوں کی مُدبھیٹر ہوئی۔ تنش نے ان لوگوں کو شکست دی آقستر کر فار ہوگیا۔ تنش نے اے آل کو ڈالا۔امیر کر بوقا اور بوزان نے حلب جاکردم لیا۔ تنش نے تعاقب کیا اور حلب پہنچ کر اس کا محاصرہ کرلیا۔ آخر کار حلب بھی برور تیخ فتح کرلیا۔ امیر کر بوقا اور بوزان بھی گرفتار ہوگئے۔ تنش نے بوزان کو پا بہ زخیر حران اور الر ہائی طرف روانہ کیا (حران اور الر ہائے اطاعت نے افکار کیا۔ تنش نے بوزان کامر اتار کر اہل حران اور الر ہائے باس بھیجا۔ حران اور الر ہائے رہنے والے بوزان کاسر دکھیر تھر اگے اور ڈرکرا طاعت قبول کی۔ تنش نے ان پر قبضہ کرائیا۔ باقی رہ گیا امیر کر بوقا اسے مص کی جیل میں ڈال دیا۔ دکھیر کھرا گئے اور ڈرکرا طاعت قبول کی۔ تنش نے ان پر قبضہ کرلیا۔ باقی رہ گیا امیر کر بوقا اسے مص کی جیل میں ڈال دیا۔

تتش کی ہمدان کی جانب پیش قدمی: اس کامیابی کے بعد تش جزیرہ ٔ دیار بکر خلاط اور آفر بائجان پر یکے بعد دیگرے قبضہ حاصل کر کے ہمدان کی جانب چلا۔ اس وقت ہمدان میں اتفاق سے فخر الدولہ ابن نظام الملک موجود تفایخ الدولہ ' خراسان سے سلطان برکیاروق سے ملئے آر ہا تھا۔ امیر قماج سپر سالار محمود سے اصفہان میں ملاقات ہوگئ ۔ امیر قماج خون مار ااس کے مال واسباب کولوٹ لیا ۔ فخر الدولہ سی طرح سے فئے بچا کر ہمدان پہنچا۔ یہاں تش سے مدہمیز ہوگئ ۔ تتش نے اسے گرفتار کر کے قل کرنے کا قصد کیا۔ امیر باغی بیار نے سفارش کی اور بیرائے دی کہ پلک کا میلان خاطر فخر الدولہ کے خاندان کی طرف زیادہ ہے۔ اسے اپنا وزیر بنا لیجئے۔ چنا نچینش نے فخر الدولہ کو قلمدان وزارت کا مالک بنا دیا۔

تنش اور برکیاروق کی جنگ برکیاروق اس وقت صیبین میں تھا۔ یہ ن کرکہ اس کا چھاتش آ در بائیجان کی طرف بڑھ رہا ہے اور برکیاروق اس وقت دونوں فوجوں کا بڑھ رہا ہے صیبین ہے تعش کی فوج کر دیا اور دریائے و جلہ کو بالائے موصل سے عبور کر کے اوبل پہنچا جس وقت دونوں فوجوں کا مقابلہ ہوا۔ تعش کی فوج میں سے امیر لیعقوب بن ارتق نے برکیاروق پر شب خون مارا۔ برکیاروق کوشکست ہوئی امیر یعقوب نے برکیاروق کے تعمل کا موکوٹ لیا۔ برکیاروق کے تمام ہمراہی تتز بتر ہو گئے۔ صرف امیر برسق کھشکین جاندار اورالیارق رکاب میں رہ گئے۔ بہ ہزار خرابی جان بچاکراصفہان پہنچا۔

محمود بن سلطان ملک شاہ کی وفات اصفہان میں ترک خاتون مادر محمود بن سلطان ملک شاہ کی حکومت تھی کیکن اس وقت اس کا انقال ہو چکا تھا۔ پہلے محمود اور اس کے ہوا خواہوں نے برکیاروق کوشہر میں داخل ہونے ہے روکا۔ پھر خود محمود دھوکہ دہی کی غرض ہے آ کر برکیاروق کو لے گیا اور نظر بند کرلیا ہم محمود کے ہوا خواہوں نے برکیاروق کوئل کرڈا لئے کا قصد کیا۔ انفاق ہے محمود بیار ہوگیا اس وجہ ہے برکیاروق کوئل نہ کیا ہم محمود بن سلطان ملک شاہ نے 19 شوال کر مسم ہے میں ایک برس حکومت کر کے وفات یا گی۔

بركياروق كالصفهان برقبضد: اس كرن بركياروق اصفهان برقابض بوگيااوراس ك قدم استقلال كرماته وكياروق كا اصفهان بركياروق كا خدمت مين باريابي حاصل كا-

سلطان برکیاروق نے عز الملک ابن نظام الملک کی جگدا ہے عہدہ وزارت سے سرفراز کیا۔ (عز الملک کا اس سے پیشتر مقام صبیبن میں انقال ہو چکاتھا) مویدالملک نے امراء سلحوقیہ اور ہوا خواہان سلطنت کو نامہ و بیام بھیج کر سلطان برکیاروق کی طرف مائل اور ہوا خواہ بنالیا جس سے سلطان برکیاروق کی شان وشوکت بڑھ گئی اور اس کی حکومت کا ڈٹکا بہجنے لگا۔

بوسف بن ارتق کی بغداد میں آمد تنش نے برکیاروق کی شکست کے بعد پوسف بن ارتق تر کمانی افسر پولیس کو ترکول کوجمع اور منفق کرنے کی غرض سے دارالخلافت بغدا دروانہ کیا تھا۔اہل بغداد نے بغداد میں داخل ہونے سے روگا۔ اس عرصہ میں صدقتہ بن مزید والی حلہ اٹل بغداد کی امداد پر آ پہنچا۔ مقام یعقوب میں مذہبھیڑ ہوگی۔صدقہ شکست اٹھا کر حلہ چلا گیا اور پوسف بن ارتق دارالخلافت بغداد میں داخل ہوگیا اور وغین قیام کیا۔

تاج الدولة بنتس كافتل سند كرك المراق كرمقابله مين كاميا بي عاصل كرك بهدان كى طرف قدم بوهايا الل مدان نے قلعه بندى كرك الين اس امركوكه م مين مقابله كي قوت نيين ہے محسوس كرك امان كى درخواست كى يتش نے ان كوامان ديدى اور بدان پر قابض ہوكرا صفهان اور مروكارخ كيا۔ امراء اصفهان كے پاس اللى جيجے اوران كو ملائے كى كوشش كى ۔ چنا نچ ان لوگوں نے اطاعت اور حاصرى كا وعدہ كيا نه بركياروق ان دونوں بستر علالت پر پرا ہوا ان سب واقعات كود كيدر با تھا۔ جب اے مرض ہے افاقه ہوا تو اس نے جرباد قان كى جانب خروج كيا۔ بوا خوابان دولت بلوقي اس خركون كر جوق در جوق بركياروق كى خدمت مين حاضر ہوئے۔ بات كى بات مين تيس برارفوج بمع ہوگئے۔ اپنے بچي اس خركون كر جوق در جوق بركياروق كى خدمت مين حاضر ہوئے۔ بات كى بات مين تيس برارفوج بمع ہوگئے۔ اپنے بچي مين سند سند كركون كر جوق در جوق در جوق بركياروق كى خدمت مين حاضر ہوئے۔ بات كى بات مين تيس برارفوج بحق ہوگئے۔ اپنے بچي مين سند كے سي دوست نے اپنے دوست آقسند كے بہاں قيد تھا۔ مين تيس كو مارڈ الا يتش كى نشك اور تيس كو بھى ہوئى۔ فخر الملك بن نظام الملك جوا كي مدت سے تش كے بہاں قيد تھا۔ قال نہ دور كور كا كيا۔

قوام الدوله ابوسعید کر بوقا: آب اوپر پڑھ آئے ہیں کہ پیش نے قوام الدولہ ابوسید کر بوقا کو آ قسائر اور بوزان کے بعد حلب کی جیل میں قدر کی صبتیں جمیاتا رہا۔ یہاں تک کہ رضوان ابن پیش حلب کا حکم ان ہوا۔ سلطان برکیاروق نے رضوان کے پاس امیر کر بوقا کے رہا کر نے کا حکم بھیجا۔ چنا نچہ رضوان نے امیر کر بوقا اور التونیاش کا رہا ہونا تھا کہ ہر چنا نچہ رضوان نے امیر کر بوقا اور التونیاش کا رہا ہونا تھا کہ ہر طرف سے ٹدی دل فوج آ کر جمع ہوگئی اس وقت موصل کی عنان حکومت علی بن شرف الدولہ سلم بن قریش کے ہاتھ میں طرف سے ٹدی دل فوج آ کر جمع ہوگئی اس وقت موصل کی عنان حکومت علی بن شرف الدولہ سلم بن قریش کے ہاتھ میں حکومت پر مامور کیا تھا اس کا بھائی محمد بن شرف الدولہ بن مسلم تصبیبین کی حکومت پر تھا مروان ابن وہب اور ابوالہجا کردی اس کے دائیں اور بائیں بازو شخ محمد کا موصل پر فوج کشی کی امداد پر آبا یا۔ کوکسی ذریعہ سے اس کی خبر لگ گئی۔ امیر کر بوقا کو بیوا قد لکھ بھیجا اور اسے اپنی کمک پر بلایا۔ چنا نچ کر بوقا علی کی امداد پر آبایا۔ ختا میں دن تک تصمیمین کی طرف بڑھا۔ چالیس دن تک تصمیمین کی طرف بڑو ھا۔ چالیس دن تک تصمیمین کی طرف بڑو ھا۔ پر بیا ہا۔ کر کرارا سے برور تھا تھی گیا۔

کر بوقا کا موصل پر قبضہ: اس کا میابی کے بعد کر بوقائے موصل کی جانب قدم بڑھایا۔اہل موصل قلعہ بند ہوگئے۔
کر بوقائے اسے اعراض کر کے اور محرکوتل کر کے دریا ہیں ڈال دیا اور موصل کے عاصرہ کی غرض ہوا گیا ہوا۔ ڈیڑھ کوس کے فاصلہ پر پڑاؤ کیا۔ علی نے امیر چکرمش والی جزیرہ این عمر سے امداد کی درخواست کی امیر چکرمش لشکر آ راستہ کر کے علی کی کمک پر دوانہ ہوا۔امیر التو نتاش نے آگے بڑھکر بیخ وسنان سے اس کا استقبال کیا۔ باہم لڑائی ہوئی بالآخر چکرمش نے فکست کے بعد کر بوقا کی اطاعت قبول کرلی اور اس کے ساتھ موصل کے حاصرے کے لیے آیا ورجیسا کہ چا ہے تھا مدد کی ۔ جب محاصرہ کی سختیاں زیادہ ہوئیں تو نو ماہ کی تکلیف اور محاصرہ بر داشت کر کے علی والی موصل بھا گر کھڑا ہوا صدقہ بن مزید کے پاس حلم جا کر پناہ لی۔ کر بوقا مظفر ومنصور موصل میں داخل ہوا اور التو نتاش کا پیضل نا گوارگز را۔ موصل بین داخل ہوا افراک والتو نتاش کا پیضل نا گوارگز را۔ موصل بین داخل ہو افغات ۱۹ مرب ھے کے ہیں۔

سنجير رحب : قضه موصل كے بعد كر بوقانے رحبہ پر دھاوا كيا۔ اہل رحبہ مقابلہ پر آئ لاے ليكن كا مياب نہ ہوئے كر بوقا اس پر قبضه حاصل كر كے موصل كى جانب واپس ہوا اور اہل موصل كے ساتھ نرى اور مهر بانى سے پیش آيا۔ عدل وانصاف سے كام ليا۔ جس كى وجہ سے اہل موصل راضى وخوش ہو گئے اور اس كى حكوم كواستى كام حاصل ہو گيا۔

ارسلان ارغو: ارسلان ارغوایتے بھائی سلطان ملک شاہ کے پاس بغداد میں مقیم تھا۔ جب سلطان ملک شاہ نے سفر آخرت اختیار کیا اور اس کے بیئے محمود کی حکومت وسلطنت کی بیعت لی گئی اس وفت ارسلان ارغواپنے سات غلاموں کے ساتھ خراسان چلا گیا۔خرانسان بیٹی کر ہاتھ پاؤں لگائے۔ایک گروہ جمع ہوگیا۔ نیٹا پور پر دھاوا کیا۔اہل نیٹا پورمقا بلہ پر

ل اصل كماب مين اس مقام ير يحونبين لكهاب.

آئے۔مروکی طرف لوٹا۔مرومیں سلطان ملک شاہ کے غلاموں میں ہا کیے غلام امیر تو در ( قو دن ا) شجیعہ نامی حکومت کر ر ہاتھا۔ان لوگوں میں سے تھا جنہوں نے نظام الملک کے تل کی سازش کی تھی۔امیر قو در نے ارسلان ارغو کی اطاعت قبول کر کی اورشیر پر قبضہ دے دیا۔اس سے ارسلان ارغو کی قوت مہت اور جراکت بڑھائی۔ بلنج کی طرف بڑھا فخر الملک بن نظام الملک حاکم بلخ مقابلیه نه کرسکا بلخ حچور کر بھاگ نکلا ہمدان میں جا کر پناہ لی اور تاج الدولة نتش کا وزیرین گیا جیسا کہ

ارسلان أرعو كابلا وخراسان بر فبضير ارسلان أرغوت بلخ اترند نيثا پوراور تمام بلا وخراسان پر فضه كرايا ـ سلطان برکیاروق اوراس کے وزیرالسلطنت مویدالملک کی خدمت میں درخواست جیجی کہ مجھے خراسان کی سند حکومت عطا کی جائے اور بین اس کا واحد حکمران شلیم کیا جاؤں جیسا کہ میرا دا دا واؤ دتھا' چونکہ بر کیاروق اپنے بھائی محمود اؤر اپنے چیا تنش کے جھگڑوں میں مصروف تھا۔ کچھ جواب نہ دیا۔ پھر جب برکیاروق نے مویدالملک کوعہدہ وزارت سے معزول کر کاس کے بھائی فخر الملک کو فلمدان وزارت عطا کیااور مجد الملک بارسلان امور سلطنت پرغالب ہوا۔ تو ارسلان ارغو نے سلطان برکیاروق سے خط و کتابت کا سلسلہ بند کر دیا۔ برکیاروق کویہ نا گوارگز را'اپنے بچا بورسوس (بور برس م) کوافواج شاہی کا افسر بنا کر ارسلان ارغو کو ہوش میں لانے کی غرض ہے روانہ کیا۔ ارسلان ارغوشکست کھا کر پہنچا۔ بورسوں نے ہرات میں پڑاؤ کر دیا۔اس کے بعد ارسلان ارغونے فوجیل مرتب کر کے مروکی جانب قدم بڑھایا اوراہے بڑور پنج فتح کر ك ويران كرديا مروجيك شركات وخون كالميدان بناديال

بورسوس کی گرفتاری وقل بورسوس کواس کی اطلاع ہوئی 'ہرات ہے ۸<u>۸م جیس ارسلان ارغو کے طوفان ب</u>رتمیزی کی روک تھام کے لیے روانہ ہوا۔ اس کشکر میں امیر مسعود بن تاجر (اس کے باپ داؤ د کا سپہ سالا رتھا) اور امیر ملک شاہ وغیرہ نامی گرامی امراء وسر دار بھی تھے ارسلان ارغو نے امیر ملک شاہ کونا مدوییا م کر کے ملا لیا اور امیر مسعود بن تاجر کو اس کے بیٹے کے ساتھ ارسلان ارغو کی سازش ہے کسی نے ای کے خیمہ میں قتل کر ڈالا ان واقعات سے بورسوں کی کمر ہمت ٹوٹ گئی لشکر میں پھوٹ پڑگئی کثرت سے خالف پیدا ہو گئے تا ہم مقابلہ پر اڑا رہا۔ بالآ خرگر فار ہو کراپنے بھائی ارسلان ارغو کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ ارسلان ارغو نے تریذ کی جیل میں جیجے دیا اور ایک سال بعد بھالت قید قل

ارسلان ارغو كافل ارسلان ارغوكا اب كوئى مزاحم اوررقيب باقى ندر باتفا ـ بركياروق نے اس تے سركرنے كوجومهم جیجی تھی وہ تباہ وبر باد ہو چکی تھی۔اس وجہ سے اس نے امراء ورؤساخراسان کے آل وخون ریزی پر کمر باندھ لی۔خراسان کے شہروں کی شہر پناہ کومسار کر دیا سبز دار ٔ مردشا ہجہان سرخن نہا ونداور نیشا پورے قلعوں کومنہدم کر کے زمین دوز بنالیا۔ وزیرانسلطنت عمادالملک بن نظام الملک سے تین لا کھ دیناربطور جر ماندوصول کیا اوراس پربھی جب اس کے دل کو سکین نہ موئی تو قتل کر ڈالا۔قصہ مختفر جس سے اسے ذرا بھی مخالفت کا خطرہ پیدا ہوسکتا تھا اس کا سر کچل دیا۔خراسان طالمانہ حکومت کرنے لگا۔ نہایت بے رحم اور بے حد عصد ورتھا۔ اپنے غلاموں سے بھی درگز رند کرتا تھا۔ ڈرا ڈرائی بات پربھی سخت سے سخت سر اویتا تھا۔ اتفاق سے ایک روز خلوت میں اپنے غلام سے کسی معمولی بات پر ناراض ہوگیا۔ سخت وست کہا اور مارا غلام کو اشتعال پیدا ہوگیا۔ سے ایک روز خلوت میں اپنے علام سے کسی معمولی بات پر ناراض ہوگیا۔ سے ایک روز خلوت میں اپنے میں بھونک دیا جس سے بیمر گیا۔ بیواقعہ ماہ محرم موسم سے کا ہے۔

پسر ارسمان ن ارغو: ارسان ارغو کفل کے بعداس کے ہمراہیوں نے اس کے ایک چھوٹے لڑکے کو اپنا امیر بنایا سلطان برکیاروق نے ایک فوج خراسان کی طرف ارسلان ارغو سے جنگ کرنے کے لیےرواشی تھی۔ اتا بک قماح اور اسلطان برکیاروق نے لیے ہوائی ہی اسلان ارغو کے لکی ارسان ارغو کے لکی ارسان ارغو کے لکی ارسان ارغو کے لکی خرص کر قیام کر دیا۔ یہاں تک کہ سلطان برکیاروق کی سواری آگئی۔ سلطان برکیاروق نے نیشا پوری طرف قدم بر هایا چنا نچہ ماہ جمادی الاولی وقت میں قبل وقال کے بغیر نیشا پوراورتمام بلاد خراسان پرقابض ہوگیا۔ اس کے بعد کی بر دھاوا کیا۔ ارسلان ارغو کے قبل کے بعد کا موجہ کے ساتھ جے انہوں نے ارسلان ارغو کے قبل کے بعد کا موجہ کے اسلان ارغو کے قبل کے بعد کا موجہ کے بعد کا موجہ کی بر کی پر شمکن کیا جمرائی دو ہوا سے میں امان کی درخواست بھی ۔ سلطان موجہ کے ساتھ ور بار شمل میں باریاب ہوئے۔ برکیاروق نے ارسلان ارغو کے ہمرائی دی ہزار کی جمعیت اوراس کے لاکے کے ساتھ ور بار شاہ میں باریاب ہوئے۔ برکیاروق نے ارسلان ارغو کے ہمرائی دی ہزار کی جمعیت اوراس کے لاکے کے ساتھ ور بار شاہ میں جنوب ہوئے۔ برکیاروق نے ارسلان ارغو کے ہمرائی دی حکومت اے عنایت کی لیکن زمانہ نہ گر رہے۔ ارسلان ارغو کے لی ایک اوراس کے ہرائی اور اسلان ارغو کے ہوئی میں باریاب ہوئے۔ برکیاروق نے ارسلان ارغو کی ماں نے اسلان ارغو کے ہوئی تھا ان کے پاس چلا گیا۔ ارسلان ارغو کے لئی اوراس کی ہرائی تربیت اور نگہداشت کے لیے لئی از رہوں کی ہرائی تربیت اور نگہداشت کے لیے خدام مقرر کرد ہے۔ خدام مقرر کرد ہے۔

ا مارت خراسان برسنجر کا تقرر اس کے بعد سلطان برکیاروق نے ترند کی طرف کوچ کیا۔ اہل ترند نے اطاعت قبول کی ۔ سمر قند میں بھی اس کے نام کا خطبہ پڑھا گیا۔ قرب وجوار کے امراء نے اطاعت وفر مانبر داری کے پیام بھیجے۔ سات مہینہ ملخ میں قیام کرکے واپس ہوا اوراپ جمائی شخر کو حکومت خراسان پرچھوڑ آیا۔

محمور بن سلیمان کی بغاوت: جس وقت سلطان برکیاروق خراسان میں خیمہ زن تھا ای زمانہ میں ایک شخص محمور بن سلیمان نائی نے جوسلطان برکیاروق کے قرابت مندول سے تھا اور امیر امیر ال کے لقب سے موسوم اور مشہور تھا۔ علم حکومت کے خلاف بغاوت کا جھنڈ ابلند کیا۔ بلخ کی طرف قدم بڑھا یا اور والی غزنی بؤ سبکتگین سے امداد کی درخواست کی۔ والی غزنی نے اس شرط سے امداد دی کے مملکت خراسان میں جوشر فتح ہوان میں والی غزنی کے نام کا خطبہ پڑھا جائے محمود الی نان وشوکت اس سے بڑھ گئی ۔ دماغ عرش پر چڑھ گیا ملک سنجر کواس کی اطلاع ہوگئی ایک دستہ فوج کے کر بحالت خفلت محمود کے لئکر پر حملہ کر دیا توج میں بھگدڑ کی گئی ۔ محمود کے لئکر پر حملہ کر دیا توج میں بھگدڑ کی گئی ۔ محمود کے لئکر پر حملہ کر دیا توج میں بھگدڑ کی گئی ۔ محمود کے لئکر پر حملہ کر دیا توج ہوادیں۔

امیر قو در اور امیر بار قطاش کی بغاوت: سلطان بر کیاروق کی خراسان ہے والیس کے بعد اکنجی نائب خوارزم بھی اپنالشکر لیے ہوئے سلطان سے ملئے کی غرض ہے روانہ ہوا کیکن مروی کی کراہوولعب اورعیا ہی میں مصروف ہوگیا امیر قو دن ) سلطان بر کیاروق سے علالت کا حیلہ کر کے مرومیں رہ گیا تھا اس نے بدرنگ دکھے کر امیر بارقطاش سے سازش کی اور دونوں نے اکنجی گوزخوارزم کے قل کا مشورہ کیا چنا نچہ پانچ سوسواروں کی جمعیت سے امیر قو دن اور امیر بارقطاش نے اکنجی پررات کے وقت حملہ کیا اور اسے مارڈ الا ۔ پھر کیا تھا میدان صاف ہوگیا فو جیس لیے ہوئے خوارزم کی طرف بڑھے اور بین فا ہر کرکے کہ سلطان بر کیاروق نے ان دونوں کوخوارزم کی حکومت عطا کی ہے خوارزم پر قبضہ کر لیا سلطان بر کیاروق کو اور امیر بارقطاش کی سلطان بر کیاروق نے وات کی اطلاع ہوئی ۔ اس افزا میں بی خبر سننے میں آئی کہ امیر انزنے فارس میں بغاوت کردی سلطان بر کیاروق نے وات کا اور امیر بارقطاش کی سلطان بر کیاروق نے وات کی افزا در وائے ہوگیا۔ سلطان بر کیاروق نے وات کی افزا در وائے ہوگیا۔ سلطان بر کیاروق نے دوانہ کی جانب روانہ ہوگیا۔

ا میر قودن اور امیر بار فظاش کی سرکونی داور حبثی عراق سے برات کی طرف چلا اور شاہی گئروں کے جع ہونے کے انظار میں ہرات کے قریب پنج کر قیام کیا۔ امیر قودن اور امیر بار فظاش نے داور حبثی کی قون کم تھی ہوا گئری ہوئی جیمون کو عور کر کے دم لیا امیر قودن نہیں آئے پایا تھا کہ امیر بار فظاش نے داور حبثی کی فون کم تھی ہوا گئے گئری ہوئی جیمون کو عور کر کے دم لیا امیر قودن نہیں آئے بایا تھا کہ امیر بار فظاش میں امیر بار فظاش کو مار بھگایا۔ اثناء جنگ میں امیر بار فظاش گرفتار کر لیا گیا جوں ہی پینجر امیر قودن کے لئکر بین پنجی تمام فوج باغی ہوگئی امیر قودن کے مال واسباب اور خزانہ کولوٹ لیا گیا۔ امیر قودن بہ ہزار خرابی جان بچا کر بھا گا سنجار پنجیا۔ والی سنجار نے گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا۔ چندر دوز بعدر ہاکر دیا۔ گرفتار کی خدمت میں بلخ پہنچا ملک سنجر نے بڑی آؤ بھگت کی۔ امیر قودن بھی اطاعت و خرا نبر داری سے اپنی خدمات انجام دینے لگا۔ اندرونی اور بیرونی انظام درست کیا فوجیں با قاعدہ مرتب کیس۔ موت کا فرمانی حدال کے خدائد دوئی اور بیرونی انظام درست کیا فوجیں با قاعدہ مرتب کیس۔ موت کا میر قورت کی سے اس قیدر ہا۔ پھر داور حبثی نے اسے فرمانی تھار کے دائر دوئی انظام درست کیا فوجیں با قاعدہ مرتب کیس۔ موت کا قل کر ڈالا۔

آغاز حکومت بنوخوارزم شاہ: ابوشکین امراء سلوقیہ میں ہے ایک امیر کا (بلکباک) زرخرید غلام تھا۔ اس نے ابوشکین کوغرشتان کے ایک شخص سے خرید لیا تھا۔ اس مناسبت سے ابوشکین غرشی کے نام سے موسوم ہوا۔ ابوشکین نے اس امیر کے یہاں نشو ونما پائی۔ بڑا ہوا۔ ہوشیار اور بیدار مغز تھا۔ اپنے آتا کی مرضی کے مطابق کام کرتا تھا۔ جو انمر داور دلیر محمی تھا۔ اللہ تعالی کے نفل سے ابوشکین کے گھر لڑکا بیدا ہوا۔ محمد نام رکھا۔ ابوشکین نے نہایت خوبی سے اسے تعلیم و تربیت دی۔ فنون جنگ بھی سکھلائے۔ سیاسیات کی بھی اعلیٰ تعلیم دلائی۔ عنایت الی سے محمد ایک قابل قدر انسان ہوگیا۔ جب امیر داؤ دہشی خراسان کی طرف دوانہ ہوا تو محمد بھی اور لوگوں کے علاوہ اس کے ہمراہ تھا۔

<u>خوارزم شاہ ابوشکین</u>: بغاوت خراسان فرد ہونے کے بعدامیر داؤ جبٹی کویڈ گر دامن گیر ہوئی کہ خوارزم کی گورزی پر

محمد بن ابوشکین اور طغرل تکین محمد: محمد نے کئی ضرورت سے کچھ دن کے لیے خوارزم کو چھوڑ دیا تھا۔ ترکول کو موقع مل گیا۔ ان کے با دشاہوں میں سے ایک بادشاہ خوارزم پر چڑھ آیا۔ طغرل تکین محمد بن انجی سابق گورزخوارزم بھی : ترکول سے مل گیا اس کی خبرمحمہ بن ابوشکین کو ہوگئ ۔ سب کا مول کو چھوڑ کرخوارزم کے بچانے کے لیے بڑھا اور ملک سخر سے احداد کا خواہاں ہوا۔ ملک سخران دنوں نیشا پور میں تھا۔ ملک سخرانی فوجوں کو لے کرروانہ ہوا۔ محمد بن ابوشکین بلاا تنظار ملک سخران کو بے ۔ انتہائی بدھوائی سے متعشلاع کی طرف بھا گے۔ طغرل سخر کرت کے ۔ انتہائی بدھوائی سے متعشلاع کی طرف بھا گے۔ طغرل مگلین نے بھی جرجان کی جانب کوچ کردیا۔ اس واقعہ سے ملک سخرگی آئکھوں میں محمد اور زیا دہ عزیز ہوگیا۔

آتسنر بن محمد خوارزم شاہ جب محمد خوارزم شاہ نے وفات پائی تو اس کا بیٹا اتسنر تخت آرائے حکومت ہوا۔ یہ بھی نہایت نیک مزاج مد براور عادل تھا۔ اس نے اپنے باپ کے زمانہ میں اکثر لڑا تئوں میں سپر سالاری کی تھی۔ فنون جنگ سے پوری واقفیت رکھتا تھا۔ اس نے شہر مقشلاع کوتر کوں سے چھین لیا ملک ہجرا سے بے حدعز پر رکھتا تھا۔ اس نے شہر مقشلاع کوتر کوں سے چھین لیا ملک ہجرا سے جدعز پر رکھتا تھا۔ اس نے فائدان میں ساتھ رکھتا۔ لڑا ئیوں میں اس کوفوج کا افسر اعلیٰ بنایا تھا۔ اسی زمانہ سے حکومت وریاست محمد بن ابوشکیوں کے فائدان میں ساتھ رکھتا۔ لڑا ئیوں میں ابتدا ہے پھران پر تا تاریوں نے چھٹی صدی ہجری میں یورش کی اوران کی حکومت وسلطنت کے فائد کے سلسلہ میں بیان کیا جائے گا۔ فائمہ کردیا۔ انہی سے تا تاریوں نے ملک پر قبضہ حاصل کیا ہے جدیبا کہ ان کے حالات کے سلسلہ میں بیان کیا جائے گا۔

عيسائيون كا انطاكيه يرقضه الى نماند عيسائيون مين ممالك اسلاميه رقضه كرييني كريك بيدا مولى ب

لے کروسیڈ یعنی سلیم جنگ کی ابتداعیدائیوں کاخروج وظہوراور بعض مما لک اسلامیہ پر قبضہ ۸ ہے جے سے شروع ہوتا ہے۔ پہلے انہوں نے بلاو اندلس میں طلیطلکو لے لیا جب اس سے مسلمانوں کے کان پر جوں خدرینگی تو ۲۸ سے میں جزیرہ صقلیہ کی طرف قدم بڑھایا اور اس پر بھی بڑور سے قابض ہو گئے۔ ساطین اسلام آپی کی خانہ جی ہوگئے اس سے ان کی برص اور بڑھ گئی۔ افریقہ پر ہاتھ مارا اور اس کے بعض شہروں پر قابض ہوگئے۔ سلاطین اسلام آپی کی خانہ جنگیوں میں معروف تھے۔ فہ ہی جوش اخوت اسلامی ہدردی اور خیرخواہی ملت کا خاتمہ ہوچکا تھا۔ عیش وعشرت میں جنل ہوگئے سے اس وجہ جنگیوں میں معموف تھے۔ فہ ہی جوش اخوت اسلامی ہدردی اور خیرخواہی ملت کا خاتمہ ہوچکا تھا۔ عیش وعشرت میں ملک شام پر چڑھائی کی۔ بیت سے عیسائیوں کا شوق ملک گیری فہ جی پر دہ اپھر آپیا تھا آپی اور خور بیزی کا درواز ہ کھل گیا۔ ۹ میں ملک شام پر چڑھائی کی۔ بیت المقدس کے لینے کی بنیاو ڈالی۔ بردویل عیسائی باوشاہ نے ایک بڑی فرج جس کر کے رجار فرانسی کو اطلاع دی (جس نے صقلیہ پر بشتہ کر لیا تھا کہ اس میں جس کر کے رجار فرانسی کو اطلاع دی (جس نے صقلیہ پر بشتہ کر لیا کہ میں ایک فوج عظیم لے کر افریقہ پر چڑھائی کرتا ہوں اور اسے عقریب فٹے کر کے تہا را بھرانی میں۔ رجار نے اپنے اراکین سلطنت کو ایک جلسم میں جسم کر کے ان سے اس معالمہ میں مشورہ کیا سب نے بردویل کے خیال کی تعریف کی ۔ سلطنت کو ایک جلسم میں جسم کر کے ان سے اس معالمہ میں مشورہ کیا سب نے بردویل کے خیال کی تعریف کی ۔ سلطنت کو ایک جلسم میں جسم کر کے ان سے اس معالمہ میں مشورہ کیا سب نے بردویل کے خیال کی تعریف کی ۔

مسلمانوں کا مجاصرہ انطا کیے: اس واقعہ کی مسلمانوں کو جرہوئی۔ انطا کیہ کے واپس لیتے کے لیے ہر طرف ہو و رہ سلمانوں کا مجاسلہ بناح الدولد کر ہوقا شام کی طرف چلا مرج وابق تک و بنیج بینچتا ایک ہوائشکر جمع ہوگیا۔ دقاق بن تش طخرل تکین اٹا بک جناح الدولہ والی هم ارسلان تاش والی سنجارا ورستمان ارتق وغیرہ نامی گرامی امراء پی اپی فوجیں لیے ہوئے آپنچ اور انطاکیہ کی طرف بزھے محاصرہ کرلیا۔ اتفاق سے اسلامی امراء میں پھوٹ پڑئی۔ امیر کر ہوقا بداخلاقی برسنے لگا اور امراء کو بیدام وقع خدمل تھا۔ ان کے دلوں میں اس کی طرف سے کدورت پیداموگی چونکہ عیسائیوں کورسد و فلہ کے فراہم کرنے کا موقع خدملاتھا۔ اس وجہ سے محاصرہ کی تکلیف سے پریشان ہونے لگے۔ امیر کر ہوقا سے امان کی درخواست کی۔ امیر کر ہوقا نے امان دینے سے افکار کیا۔ عیسائیوں پر نہایت مصیبت اور تنی کا وقت آ گیائہ پائے رفتن نہ جائے مائدن کا مضمون تھا۔ ان عیسائی کروسیڈروں کے ساتھ عیسائی بادشاموں میں سے بردو میل صخیبل ' مکدمری' قبط والی الر ہا اور بیمند والی انسال کی جی محصور تھا۔ عیسائی فوج کا کمان افر بھی بیمند تھا۔ شدت میسائی کروسیڈرانطا کیہ ہے باہر آگے تو الزائی کا و تندی کے اسلامی امراء میں نقاق تو پریائی ہوگیا تھا اور ان کے دلوں میسائی کروسیڈرانطا کیہ کے باہر آگے تو الزائی کا جھنڈاگاڑ دیا۔ اسلامی امراء میں نقاق تو پیرائی ہوگیا تھا اور ان کے دلوں میسائی کروسیڈرانطاکی باہر آگے تو الزائی کا جھنڈاگاڑ دیا۔ اسلامی امراء میں نقاق تو پریائی ہوگیا تھا اور ان کے دلوں میس امیر کر ہوقا کی بداخلاقی ہے کہ ورت پر ابو

<sup>(</sup>بقیہ خاشیہ گذشتہ صفحہ سے) رجازتے کہاتم لوگ عقل سے خالی ہوا گراس نے افریقہ کو لے لیا تو ہماراسلسلہ فتم ہوجائے گا اورا گرنا کام واپس آیا تو ہمیں اس کی ہمدر دی کرنا ہوگی اور اس میں ہم کو ٹکالیف کا سامنا کرنا ہوگا۔ بہتریہ ہے کہ اسے فتح بیت المقدس کی رائے دی جائے اور مسلما ٹوں پر جہاد کرنے کا مشورہ دیا جائے۔ حاضرین جلسہ نے اس رائے کو پہند کیا۔ چنا نچہ یہی رائے بردویل کو کھے بجی اسے پہند کیا اور فتح بیت المقدس کے ارادے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ مترجم عفی عنہ۔

عیسا ئیوں کا سواحل شام پر قبضہ اس کامیابی کے بعد عیسائیوں نے معرہ نعمان کی طرف قدم بڑھایا۔اورا سے بھی کے لیا۔ نہایت ہے دحی اور سفا کی سے اہل معرہ نعمان کو پامال کیا۔اس کے بعد غرہ پر حملہ کیا۔ چار مہینے تک محاصرہ کیے رہے۔اہل غرہ نہایت مردا تکی سے مقابلہ کرتے رہے۔ابن منقذ والی شیرزنے نامہ و پیام کرکے مصالحت کرلی۔ پھر حمص کا محاصرہ کیا۔ جناح الدولہ نے سلح کا پیام بھیجا۔ مصالحت ہوگئی۔عکا کی طرف بڑھے۔اہل عکانے قلعہ بندی کرلی۔ ناکام والیس ہوئے۔اسی زمانہ سے سواحل شام پر عیسائی کروسیڈروں کا قبضہ شروع ہوتا ہے۔

بیان کیا جاتا ہے کہ میں ۔۔۔۔ خلفاءعلوین نے عیسائیوں کو ملک شام پر قبضہ کرنے کا اشارہ کیا تھا اور انہی کی تحریک سے وہ اس جراً ت سے حملہ آ ور ہوئے تضرب بیتھا کہ خلفاءعلویہ کوسلاطین سلجو قید کی بڑھتی ہوئی قوت سے خطرہ پیدا ہوگیا تھا۔ انہوں نے ملک شام کوغز و تک دبالیا تھا اور ان کے امیروں میں سے قسیس نامی ایک امیر نے مصر برحملہ کیا تھا اور مدتوں تک

ل ابن اثیرنے اس واقعہ کو ذرانفصیل ہے کھا ہے جس کا خلاصة تحریر کیا جاتا ہے۔عیسا ٹی کروسیڈروں کوانطا کیہ پر قبضہ کیے ہوئے بارہ ون ہو کے تھے۔رسدو غلہ کا کوئی سامان نہیں کرنے یائے کہ امیر کر ہوتا وغیرہ آ گئے عیسائی کروسیڈر بھوکوں مرنے لگے۔امراء نے اپنی اپنی سواری کے جانوروں کو کھانا شروع کردیا ، غربا اور سیابی درخت کے پتول سے پیٹ جرنے گئے۔ امیر کر ہوتا کے یاس پیام بھجا کردی ہے ہم کوایان و بیج ہم شہر خالی کیے دیتے ہیں۔ '' امیر کر ہوقانے جواب دیا'' ہرگز امان نہیں دی جائے گی' ہم تم کوتلوار کے ذریعہ ہے فالیں گے۔''اس جواب سے کروسیڈرول کے پاؤل کے پنچے سے زمین نکل گئی ایک پا دری نے جس پران عیسائیوں کا زیادہ اعتقاد تھا ان لوگوں سے کہا گھبراؤ نہیں!اس انطاکیہ میں مسے کی صلیب فلاں مقام پر مدفون ہے قلاش کرو۔اگر مل گئ تو تمہاری فتح ہوگی ورند تمہاری بلا کت اور تباہی یقنی ہے۔" یادری صاحب نے اس سے پہلے صلیب کو مقام موعودہ میں وفن کر دیا تھا۔عیسائی کروسیڈ صلیب کے علاش کرنے پر تیار ہو گئے۔ یاوری صاحب نے کہا ''وہ یون نہیں ملے گی۔ نین دن روزہ رکھو۔ دعا کروگنا ہوں کی مغفرت چا ہو۔ چو تھے روز تلاش کی کوشش کرو \_ کامیاب ہو كتاتو چركيا كہنا ہے ورضوت ہے۔ 'عيسائي كروسيدروں نے اس يول كيا اورجيسا كديا درى نے كہاتھا، طاش كے بعدصليب ال في \_ ياورى صاحب نے کہا'' اب کیا ہے خوشیاں مناؤ۔شہریناہ کا دروازہ کھول کریا ٹج یا تج جیم آ دی امان کا جھنڈ الیے ہوئے نکلوجب سب کے سب انطا کیہ کے باہر آ جاؤ تو جنگ کا فقارہ بجادو۔ فتح یاب ہو جاؤ گے''جس وقت عیبائی کروسٹر رانطا کیہے متفرق طور پر ن<u>کلنے گ</u>ے مسلمانوں نے امیر کر ہوقا سے عرض کیا ''ان عیمائیوں کومہلت نہ دی جائے جون جوں لگلتے جائیں انہیں قل کرتے جائیں'' امیر کر ہوقائے جواب دیا · · نکل آئے دوہم انہیں لوکر پسیا کردیں گے۔ ' لیکن مسلمانوں میں بعض امراءنے اس کی خالفت کی اور عیسائیوں کے ایک کروہ کوٹل کروالا۔ ا میر کر بوقانے خود جا کر انہیں اس سے روکا جب تمام میں ان کروسیڈر شہرانطا کیہ سے نکل آئے تو انہوں نے صف آرائی کی۔ چونکہ کر بوقانے مسلمانوں کے ساتھ ناگوار برتا و کیا تھا اور عیسائیوں نے قل ہے روکا تھا اس وجہ سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ ایک ہاتھ بھی لڑنے کا گنہ کا رنییں ہوا۔انتیٰ ملحصاً من تاریخ الکامل ابن اثیر۔

مع اصل كتاب مين ال مقام ير مي تين كلها ب

اس کا محاصرہ کیے رہا۔خلفاءعلویہ نے اس امرکو کہ ایک نہ ایک روز سلاطین سلجو قیہ مصرکوبھی لے لیں گے اس کا احمال کرکے عیسائیوں کوملک شام پر قبضہ کر لینے کا اشارہ کر دیا تا کہ سلاطین سلجو قیہ کی زرسے خود محفوظ رہیں اوران کے اورمصر کے درمیان عیسائی حاکل اور سدراہ ہوجا کیں۔واللہ سجانۂ وتعالی اعلم۔

اميرانزكى بغاوت: جس وقت سلطان بركياروق خراسان كى جانب روانه ہوا تھا۔ اى زمانه ميں اميرانزكوفارس كى مكت بر ماموركيا تھا۔ فارس كے ملك پرشوا نكار كے قبائل قابض ہوگئے تھے اورابران شاہ بن قاروت بك وائى كر مان كى پشت بناى اورامداوے فارس پر حكومت كرر ہے تھے۔ جب اميرانز نے فارس پر فوج كشى كى تو شوا نكار مقابلہ پر آئے اورلا ہے۔ اميرانز كوشكست ہوئى۔ اميرانز اصفهان واپس آيا۔ سلطان بركياروق كواس ہے مطلع كيا اور خراسان حاضر ہونے كى اجازت چاہى۔ سلطان بركياروق كواس ہے مطلع كيا اور خراسان حاضر ہونے كى اجازت چاہى۔ سلطان بركياروق نے اصفهان ميں تھر ان كا افسر اعلى مقرد كيا گيا۔ مويد الملك بن نظام الملك فوجيں عراق اوراس كے اطراف و جوانب بيں تھيں امير انزكوان كا افسر اعلى مقرد كيا گيا۔ مويد الملك بن نظام الملك دارالحلافت پر آمادہ كيا شاہ كا وروگ كى وحكى داميرانزكوان كا فاردا كا مامد بيا م المدى كرمازش كراور محكى دى دھكى دارالحلافت بن تھا اور المام كى المام المرانز نے ملى درآمد كيا نے تامدو بيا م جيم كرمازش كراور محكى دار المان كا مورائن دول كئے بی تامدو بیا م جيم كرمازش كراور محكى دار ناكا ان ورائل دول كئے بیل تھا اس قرار دارا دے مطابق اميرانز نے مملى درآمد كيا نے بنانچي آست آست بي خرمشہور ہوگئى۔ اميرانز کو فراد درنيا دورو يا دول كئے بيل تھا اس قرار دارائن الميرانز نے مملى ديا دول كئے بيل تھا اس قرار دارے مطابق اميرانز نے مملى ديا ديا ہے بيا نے تامدو بيا م جيم كرمازش كران كا فات كرنے لگا۔ خوف وخطرا در زيادہ ہوگيا۔ فوجي فراد درنيا دہ ہوگيا۔ فوجي نامدہ كيا دول كوچ كيا اور تھا كھور المان كى مخالفت كرنے لگا۔

ا مير انز كافل المسلم المان بركيارون سے فخر الملک البارسلان كى واپسى اور سپردگى كامطالبه كيا۔ ابھى به معاملہ طےنہ ہوا تھا كه تركول ميں سے تين شخص جوامير انز ہى كے لشكر كے شخے اور خوارزم كے رہنے والے شخے شب كے وقت اس پر توٹ ير سے اور استے لى كر ڈالا لشكر ميں بلا ھے گيا۔ مال رو پيرا وراسباب كولشكر يوں نے لوٹ ليا يفش كواصفهان ميں لائے اور وفن كرديا۔ امير انز بڑا يا بندصوم وصلو ق كثير المنا قب اور فى تھا۔ امير آنز كے لى كي فبرسلطان بركيارو تى كواطراف ريم ميں گئي امير انز بڑا يا بندصوم وصلو ق كثير المنا قب اور فى تھا۔ امير آنز كے لى كي فبرسلطان بركيارو تى كواطراف ريم ميں بين امير انز بي اسلمان كى با چيس كھل پڑيں۔ يہ واقعہ الاس كے بعد اور ميں تھر ارباس كے بعد اور ميں سلمان كى واقعہ الاس كے بعد اور ميں سلمان كى خدمت ميں بارياب ہوا۔ سلمان محرب عزت واحر ام پيش آيا اور دب كى كومت عنايت كى۔

افضل بن بدر جمالی کا بیت المقدل پر قبضہ: تاج الدولة پیش نے بیت المقدس کو خلفاء علویہ والی ان مصر کے قبضہ ہے نکال لیا تھا اورا پی طرف سے امیر سقمان بن ارتق کواس کی حکومت پر مامور کیا تھا جس وقت ترکوں کو بمقام انطا کیہ عیسائی کروسیڈروں کے مقابلہ میں شکست ہوئی تو مصری خلیفہ کو بیت المقدس کے واپس لینے کا شوق اور جوش پیدا ہوا۔ افضل بدر جمالی سپر سالار دولت علویہ فو جیس مرتب کر کے بیت المقدس کی طرف بڑھا اور بیت المقدس کا محاصرہ کر لیا اس وقت بیت المقدس میں امیر سقمان اور ایلغازی پسران ارتق' یا قوتی' (ان دونوں کا بھیجا) اور سونج (انہی دونوں کا بچازاد بھائی) موجود تھے محصورین نے جی تو ڑکوشش کی ۔ لیکن کا میاب نہ ہوئے ۔ افضل بن بدر جمالی کی مختیقوں نے شہر پناہ کی دیوار کوقو ڈ ڈالا محصورین نے جی صرہ کے جالیس دن بعد ہتھیا رڈ ال دیپے' امن وامان حاصل کر کے بیت المقدس کوفتح مند

گروه کودے دیا۔ بیرواقعہ ماہ شعبان اوج کا ہے۔ افضل نے کامیابی کے بعد محصور امراء کے ساتھ بہت اچھے برتاؤ کیے امیر سقمان اور ایلغازی کومع ان کے ہمراہیوں کے زادراہ دے کر رخصت کیا۔ امیر سقمان نے الزہامیں جا کر قیام اختیار کیا' ایلغازی عراق چلا گیا اور افضل اپنے سرداروں میں سے افتخار الدولہ کو بیت المقدم کی حکومت پر مامور کر کے مصر کی جانب والیس ہوا۔

بیت المقدس برعیسا نیول کا قبضہ: عیسائیوں نے عکا سے واپس ہوکر بیت المقدس کی طرف قدم بڑھایا۔ چالیس روز نہایت بختی سے عاصرہ کیے رہے بالآخر آخری ماہ شعبان ۱۹۳ جو بین شہر پناہ کی شالی دیوار تو ٹر کھس پڑے اور بہت بڑی خور بیزی (غار نگری) کا دروازہ کھول دیا۔ مسلمانوں کا ایک گروہ محراب داؤد علیم السلام میں تین روز تک پناہ گزین رہا۔ آخر کا رعیسائیوں سے امان حاصل کر کے رات کے وقت عسقلان چلا گیا۔ مجداقصی میں ستر ہزار سے زیادہ مسلمان شہید کیے گئے جن میں علاء ' زہاد مہا جرین اور رؤسا شہر ہے۔ چالیس قدیلین کلان نقر کی ( ہرایک کا وزن تین ہزار چھ سو در ہم مطابق وزن رائج الوقت ہیں ہیں میں میں میر کا تھا ) ایک سو بچاس قندیل خور دفقر کی ایک تورنقر کی وزن چالیس رطل شای ( مطابق وزن رائج الوقت ایک من ) اور ان کے علاوہ بہت سامال واسباب جو کہ حدوثار سے باہر تھالوٹ لیا۔

مسلمان فریادی صورت بنائے بحال پریثان دارالخلافت بغداد پنچے۔خلیفہ مقتدی نے انہیں ابومجہ دامغانی 'ابوبکر شاشی ابوالقاسم زنجانی 'ابوالقاسم زنجانی کے انتقام لینے کی ہدایت گی۔ یہ وفد حلوان تک پُنجا تھا کہ ان لوگوں کو مجد الملک الرسلان کے آل اور سلطان محمد کی نزاع و جنگ کی خرمعلوم ہوئی ناکام واپس آئے اور عیسائیوں نے شام پراستقلال کے ساتھ قدم جمالیا۔

چونکہ ہم نے اپنی کتاب میں التزام کرلیا ہے کہ ہرخاندان حکومت کے حالات جدا جدا کھیں گے اس وجہ سے ان واقعات ہے ہم گریز کرتے ہیں اور سلاطین سلجو قید کی حکومت کے حالات تحریر کرتے ہیں۔

سلطان محمد بن ملک شاہ: محمد اور خرحقیقی بھائی تھے سلطان برکیاروق نے سنجر کو حکومت خراسان پر متعین کیا تھا۔ ۱۸۸۸ پیر میں محمد' سلطان برکیاروق کے پاس جس وقت کہ بیداصفہان کا محاصرہ کیے ہوئے تھے چلا آیا۔ برکیاروق نے محمد کو سلطان برکیاروق کے ہمراہ روانہ سلطان کے متعلقات کی حکومت عطاکی اور چونکہ محمد کی عمر کم تھی۔ امیر قطاع تکلبن اتا کب کوبطور وزیراس کے ہمراہ روانہ

شیر گنجه صوبه اران کے مضافات سے تھا۔ قطون (فضلول بن ابوالاسوار) اس پر حکمرانی کر رہا تھا سلطان ملک شاہ نے اس صوبہ کو قطون سے لئے کر سر بہنا ساوتکین خادم کوعنایت کیا اور قطون کواس کی جگہ اسر آباد کی حکومت مرحمت کی۔ لیکن چند روز بعد صواراں کی حکومت ' پھر قطون کو صافت نے کر دی گئی۔ جب قطون کی مالی اور فوجی حالت ذرا درست ہوگئ تو بغاوت کا حجنڈ ابلند کر دیا۔ سلطان ملک شاہ نے امیر بوڑان کواس کی سرکو بی پر روانہ کیا۔ چنا نچہ امیر بوزان نے اسے شکست دے کر گرفتار کر کے بغداد بھیج دیا اور اس کے مقبوضات پر قابض ہوگیا۔ سلطان ملک شاہ نے موبداراں کوامیر بوزان ' باغی

سیان والی انطا کیداوران کےافسران فوج پرتقبیم کردیا اور ۲۸ میرچ میں قطون بحالت قید بغداد میں مرگیا۔

باغی سیان کے مرنے کے بعدان کا بیٹا اپنے باپ کے مقبوضہ ممالک کی طرف چلا آیا۔ تب سلطان بر کیاروق نے ۱۸۸۸ جیمیں گنجہ اور اس کے متعلقات پرچھر کو حکمر انی کی سندعنایت کی جیسا کہ ہم ابھی تحریر کر آئے ہیں۔

موکد الملک عبید الله ابن نظام الملک: جب محمد کی قوت برطی اور حکومت میں استحام پیدا ہوا تو اس نے اپنے وزیرا تا بک قطلخ تکین کو مارڈ الا اور تمام صوبرارال پر قابض ہوگیا۔ انہی دنوں موید الملک عبید الله ابن نظام الملک اپنے آقامیر انزکے تل کے بعد محمد کے پاس چلا آیا تھا۔ محمد نے استحابی عزت دی اور وزارت کے عہدہ سے سرفرا ز کیا موید الملک نے حکومت وسلطنت کی دعوے داری کی رائے دی۔ چنا نچہ محمد نے اپنی بادشاہی کا اعلان کر کے اپنے مقبوضات میں اپنے نام کا خطبہ پڑھوایا۔ اس کے بعد ہی مجد الملک البارسلان کے مارے جانے کا واقعہ پیش آیا جو کہ مقبوضات میں اپنے نام کا خطبہ پڑھوایا۔ اس کے بعد ہی مجد الملک البارسلان کے مارے جانے کا واقعہ پیش آیا جو کہ پر کیاروق کی مفاقت ترک کے برکیاروق کی رفافت ترک کے مرکیاروق کی مفاقت تام کا خطبہ پڑھوایا۔ امرا پاشکر کواس سے منافرت پیدا ہوئی۔ برکیاروق کی رفافت ترک کے محمد کے پاس چلے گئے (اور الم تب ہوکررے کی طرف بڑھے) برکیاروق ان لوگوں کے پہنچنے سے پہلے رہ میں واضل ہو محمد کے پاس چلے گئے (اور الم تب ہوکررے کی طرف بڑھے) برکیاروق ان لوگوں کے پہنچنے سے پہلے رہ میں واضل ہو گیا تھا۔ بڑے بڑے امراء شحوق قدام مرضور میں ہوئے۔

ما در برگیاروق کافل برگیاروق پیخرس کر که اس کا بھائی محمد بقصد جنگ رواند ہوگیا ہے۔ رے سے اصفہان کی جانب والیس ہوا۔ اہل اصفہان نے اصفہان میں واخل نہ ہونے دیا۔ تب خوزستان کا راستہ اختیار کیااور محمد نے ماہ ذیقعد موید میں ہوئی تھی۔ موید موجہ میں رے پر فیصنہ کرلیا۔ زبیدہ خاتون ما در برکیاروق اپنے بیٹے کے ساتھ نہیں گئ تھی 'رے میں ظہری ہوئی تھی۔ موید الملک نے اسے گرفتار کرکے قلعہ میں قید کردیا۔ اس پر بھی صبر نہ آیا تو مال واسباب ضبط کرلیا۔ جب اس سے بھی اس کے دل کوتسلی نہ ہوئی تو ایک روز اس کا گلا گھونٹ دیا جس سے وہ مرگئ ۔ ہر چند اس کے مصاحبوں نے اس فعل سے اسے روکا مگر اس نے ایک کی بھی نہ تن اورانی خباحث کے اظہار سے بازنہ آیا۔

سلطان محمد کا خطبہ و خطاب سعد الدولہ گوہرآ ئین افسر پولیس بغداد کو برکیاروق ہے کشیدگی و منافرت ہیدا ہوگئ تھی۔ یہ امیر کر بوقا والی موصل نچکرمش والی جزیرہ ابن عمراور سرخاب میں والی گنلسون وغیرہ سے ملا اور سب کو برکیاروق کی مخالفت پر ابھار دیا۔ یہ سب مع اپنی فوجوں کے سلطان محمد کی بارگاہ میں حاضر ہونے کوروا نہ ہوئے۔ سلطان محمد اس وقت قم میں مقیم تھا۔ سلطان محمد نے ان سب کو خلعت و ہے۔ انعامات اور جائزے سے سرفراز کیا۔ سعد الدولہ گوہرآ ئین کواپن نام کا خطبہ پڑھنے کی ہدایت کر کے دارالخلافت بغداد کی جاب واپس ہوا۔ سعد الدولہ گوہرآ ئین نے بغداد بھی کرخلافت مآب کی خدمت میں باریا بی کی عزت حاصل کی اور سلطان محمد کے نام کا خطبہ پڑھوانے کی بابت عرض کیا۔ خلافت مآب نے منظور فر مالیا اور سلطان محمد کوغیات الدنیا والدین کا خطاب عنایت کیا۔ امیر کر بوقا اور پیکرمش وغیرہ سلطان محمد کے ہمراہ اصفہان کی طرف روانہ ہوگئے۔ واللہ سے نہ وقعالی اعلم۔

ا اصل كتاب مين اس جكدير يحينين لكهام مين في ربط مغمون ك خيال عديارت ما بين خطوط بلالى تاريخ كال سالكودي بـ (مترجم)

مجد الملک الیاسلانی کافتل ایوافعنل سدالی (البارسلان) ملقب بدجد الملک سلطان برکیاروق کی ناک کا بیل بناہوا تھا۔ تمام کاروبار سلطنت کے سیاہ وسفید کا مالک تھا۔ اس کا ایسااثر تھا کداس کے سابطنت کے سیاہ وسفید کا مالک تھا۔ اس کا ایسااثر تھا کداس کے سابطنت کی بھی دال ٹیس گئی تھی۔ جب امراء برکیاروق فو قد باطند کی سازشوں کے شکارہو نے گیا اور پر در پے قتل ہو گئے تو امراء برکیاروق کو یہ خیال ہدا ہوا کہ ہونہ ہو کہ داملک الباسلانی کا یفعل ہے چنانچہ امیر برشق سے قتل کیے جانے پر اس کے لاکون زگی اورا تجوری کو بھی خیال ہونہ ہوا ان اور فلا ہوا ان لوگوں نے اپنے بہت مقتل کا الزام مجد الملک کے سرتھو پا اور برگیاروق سے علیحدہ ہوگے - سرداران لاگول خیال ہونہ الملک کے سرقطور فلا کہ اور طفاہرک بن البزن پیش بیش ان ان لوگول نے متحق ہوئے امیر حیرہ والکا بک اور طفاہرک بن البزن پیش پیش تھا ان لوگول نے متحق ہوئے امیر حیرہ والکا بک اور طفاہرک بن البزن پیش پیش تھا ان لوگول نے متحمل ہوئی ہوئی۔ تمام اور خوا میں میں مقبل ہوئی۔ تمام اور خوا میں ہوئی۔ تب ان لوگوں نے برکیاروق سے مجد الملک کی ہردگی کا مطالبہ کیا اور خوا میں مقابل کے تب ان لوگوں نے برکیاروق سے مجد الملک کی ہردگی کا مطالبہ کیا اور وقت آپ ان کے جذبات اور خوا ہش کے مطابق بھے تو کہ کو کا در کے قابل کو متلور نہ کیا گئی ان اسلان نے بیرانے دی کہ '' بہ کا ظامسلے تھے وزیرو تی گرفار کے قبل کیا تو اس میں رعب سلطنت جا تارہ ہوگا۔ 'سلطان ہرکیاروق اس میں رعب سلطنت جا تارہ ہوگا۔ 'سلطان ہرکیاروق الدی کے در مار نے کو تم الملک کو وان کے حوالہ کر فو الدی کو والد کر ویا سے مجد الملک کو ان کے قبل کرفالا۔ شورش رفع ہوگئی۔ سراتار کر الملک کو ایا کی گئی ہوگئی۔ سراتار کر الملک کو یا س مجتبی ہوگئی۔ سراتار کر الملک کے یا س مجتبی ہوگئی۔ سراتار کر الملک کو یا سیا۔ سرورش کو یا گیا۔ سرورش کی کو یک کو یا گیا۔ سرورش کو یا گی

بر کیاروق کی مراجعت اصفہان اس واقعہ ہے امراء دولت اور سرداران نظر کو برکیاروق ہے اور زیادہ منافرت اور کشیدگی ہیدا ہوئی۔ کہلا بھیجا کہ آپ رے چلے جائے۔ ہم لوگ آپ کے بھائی محمہ سے نیٹ لیس گے۔ چنا نچہ برکیاروق ہادل ناخواستہ رے کی جانب واپس ہوا۔ان لوگوں نے اس کی قیام گاہ کولوٹ لیا اور اس کے بھائی محمہ کے پاس چلے گئے۔ برکیاروق کوچ اور قیام کرتا ہوااصفہان ہے رشتاق چلا گیا۔

بغداد میں برکیاروق کا خطبہ: برکیاروق اوراس کا امرائشریال بن انوشکین اپی فوج کے ساتھ خوزستان کی طرف روانہ ہوا۔ خوزستان سے واسط کا راستہ اختیار کیا۔ صدقہ بن مزید والی حله آ ملا۔ اس کے بعد ان سب نے وارالخلافت بغداد کا قصد کیا۔ اس وقت بغداد میں سعدالدولہ کو برآ کین اضر پولیس موجود تھا اور سلطان محد کیا حکومت کا مطبع تھا۔ برکیاروق کی آمد کی خرس کر بغداد چھوڑ دیا۔ ایلغازی بن ارتق وغیرہ امراء بھی اس کے ساتھ بغداد سے نکل

لے مجزالملک بے حد نیک مزاج 'صوم وصلوٰ ہ کا پابند' تنجد پڑھنے کا عادی اور تئی تھا۔علو یوں کے ساتھ بہت ایٹھے برتا و کرتا اور دا دود ہش سے بیش آتا تھا۔خوز پڑی ہے اس کونفر نے تھی کہ شیعیت مزاج میں تھی مگر بایں ہمہ محابہ رضی اللہ عنہم کی عزت کرتا تھا اور ان سے تیمرا کرنے والے کو ملعون کہنا تھا۔ دیکھوتا رخ کامل جلد • اصفحہ ہے 19۔

آئے۔ برکیاروق ۱۵صفر ۱۹۳ میں بغداد پہنچااوراپ نام کا خطبہ جامع بغداد میں پڑھوایا۔

سعد الدوله کی اطاعت : سعد الدوله نے سلطان محمد اور موید الملک کواس واقعہ ہے مطلع کیا اور برکیاروق کے مقابلہ پر سکر سلطان محمد اور اس کے وزیر موید الملک نے امیر کر بوقا والی موصل اور چکرمش والی برزیرہ این عمر کو برکیاروق کے مقابلہ برکیاروق کے مقابلہ کے لیے روانہ کیا۔ چکرمش نے سعد الدولہ سے بین طاہر کیا کہ میر ہے مقبوضہ بلاویس بی داہری پھیلی ہوئی ہے۔ لہذا مجھے آپ واپسی کی اجازت و بچئے ۔ سعد الدولہ بین کر ہما ایکا ہوگیا اور باول نا خواستہ اجازت و بدی سعد الدولہ بین کر ہما ایکا ہوگیا اور باول نا خواستہ اجازت و بدی سعد الدولہ بین کر ہما ایکا ہوگیا اور باول نا خواستہ اجازت و بدی سعد الدولہ اور اس کے مصاحبوں کو سلطان محمد کی امداد سے ناامیدی ہوگئی برکیاروق کی خدمت میں اطاعت وفر ما نبر واری کا پیام بھیجا۔ چنا نچہ برکیاروق 'بغداد سے نکل کر ان لوگوں کے پاس آیا۔ ان لوگوں نے نہایت جوش سے استقبال کیا۔ برکیاروق 'کشادہ پیشانی سے ملا اور خوشی و مسرت سے بغداد کی جانب ان لوگوں کے ساتھ واپس گیا۔

عمید الدولہ بن جہیر کی گرفتاری: اس کے بعد عمید الدولہ بن جیر (خلافت ما ب کاوزیرتھا) کو گرفتار کرلیا اور اس سے دیار بکر اور موصل کی گورزی کے زمانہ سے دیار بکر اور موصل کی گورزی کے زمانہ میں حاصل کیے تھے۔ ردوکد کے بعد ایک لا کھ ساٹھ ہزار دینار پر معاملہ طے ہو گیا۔ وربار خلافت کا عہد ہ وزارت میں حاصل کیے تھے۔ ردوکد کے بعد ایک لا کھ ساٹھ ہزار دینار پر معاملہ طے ہو گیا۔ وربار خلافت کا عہد ہ وزارت اعز ابوالمحاس عبد الحکیل بن مجمد وہتانی کوعطا کیا اور خلافت ما بنے برکیاروق کو خلعت عنایت فرمایا۔

 ر جب سنه ند کورکو جامع بغدا دمیں سلطان محمد کے نام کا خطبہ پڑھا گیا۔

سعد الدوله الرقط مقاد ملک ابوکا لیجار نے اسے اپنے بیٹے ابونھر کی خدمت میں بھیجے دیا تھا جب ابونھر کو طغرل بک نے گرفتار کر بن بویکا خادم تھا۔ میں اور کے طاق میں اور کے اسے اپنے بیٹے ابونھر کی خدمت میں بھیجے دیا تھا جب ابونھر کے مرنے کے بعد سلطان الب ارسلان کی خدمت میں رہنے لگا۔ کا بونھر کے مرنے کے بعد سلطان الب ارسلان کی خدمت میں رہنے لگا۔ کا بیت شعارا ورفت مقالے سلطان الب ارسلان کی خدمت میں رہنے سلطان الب ارسلان کے بعد اس کے بیٹے سلطان ملک شاہ نے سعد الدولہ کو سفیر بنا کر دارالخلافت بغداد روانہ کیا۔ سعد الدولہ و نے بعد الدولہ کو اس کی سعد الدولہ کو سفیر بنا کر دارالخلافت بغداد کے نظم و نسق کی مدمت عطام و کیا۔ وارالخلافت سے خلعت ملا اور دارالخلافت بغداد کے نظم و نسق کی خدمت عطام و کی ۔ اراکین دولت خدمت عطام و کی ۔ اراکین دولت اس کی جانب سے جوعزت سعد الدولہ کو حاصل ہوئی تھی کی خادم کو نصیب نہیں ہوئی ۔ اراکین دولت اس کی جانب سے جوعزت سعد الدولہ کو حاصل ہوئی تھی کے دان پورے کر کے اس معرکہ میں کام آئی گیا۔ اس کی جگہ ایلخاری بن ارتق پولیس افر بغداد ہوا۔

جنگ بر کیاروق و سنجر بر کیاروق نے اپ بھائی محمد سے شکست اٹھا کر گنتی کے چند جال شارول کے ساتھ رہے جا
کردم لیا اس کے ہوا خواہول کو اس واقعہ کی اطلاع ہوئی۔ چاروں طرف سے آآ کر اس کی خدمت میں جمع ہو گئے۔
بر کیاروق نے ان سب کو سلح کر کے خراسان کی جانب کوچ کیا۔ اسٹرائین پہنچا میر داؤ دجشی بن التونتاق کو دامغان سے بلا
ہمیجا ۔ طبرستان جرجان اور خراسان کا زیادہ حصہ اس کے قبضہ حکومت میں تھا۔ امیر داؤ د نے کہلا بھیجا کہ '' جب تک میں
حاضر ہوں اس وقت تک آپ نیشا پور جا کر قیام اختیار فرماویں'' بر کیاروق نے اسٹرائین سے کوچ کیا اور فیشا پور پہنچا۔
ابو محمد اور ابوالقاسم بن امام الحرمین میں امیر نیشا پور کوگرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا۔ چندروز بعد ابوالقاسم کو بحالت قید زہر
دیا گیا۔ جس سے ان کی موت وقوع میں آئی۔

بر کیاروق کی شکست : اس کے بعد خرنے امیر داؤرجہ ٹی پر فوج کٹی کے۔امیر داؤد نے بر کیاروق کواس کی اطلاع دی اورا پی امداد کی درخواست کی بر کیاروق فوجوں کومرٹ کر کے روانہ ہوا۔ بوشنے کے باہرا یک میدان میں دونوں جریف صف آ را ہوئے جرکے میٹ پر امیر پر غش میسرہ پر امیر کوکر اور قلب نشکر میں امیر رستم تھا۔ بر کیاروق نے رستم پر حملہ کیا اور اسے مارڈ الا ۔ قلب نشکر مین بھکٹر رہی گئی۔ بر کیاروق نے خرکی ماں کو گرفتار کر لیا۔ ہمراہیان بر کیاروق اور خال اور مال غنیمت جمع کرنے میں مشخول ہو گئے۔ امیر برغش اور امیر کوکرنے اس امر کا احساس کر کے بر کیاروق پر حملہ کر دیا۔ جنگ کا پیانے بیا۔ جب کیاروق پر حملہ کر دیا۔ جنگ کا پیانے اسے امیر برغش نے قبل کر ڈ الا۔ بر کیاروق بھاگ کر جرجان پہنچا۔ پھر جرجان سے دامغان چلا گیا اور و ہیں سے اہل گیا۔ جب دامغان میں بھی اس کے پریشان دل کوسکون نہ ملا تو دامغان کر جرجان پہنچا۔ پھر جرجان سے دامغان چلا گیا اور و ہیں سے اہل گیا۔ جب دامغان کی خطوط کھے۔ امراء کی ایک جماعت پر خبر پاکر حاضر ہوگئی جن میں جاول سفادہ جمی تھا۔ اصفہان کی طرف والیس ہوگیا۔ اس وجہ سے برکیاروق عسر کرم کی طرف والیس ہوگیا۔ برکیاروق عسر کرم کی طرف والیس ہوگیا۔ برکیاروق عسر کرم کی طرف والیس ہوگیا۔ برکیاروق عسر کیاروق عسر کیاروق عسر کرم کی طرف والیس ہوگیا۔ برخوا اس کے پہنچنے سے پیشتر محمد اصفہان میں داخل ہوگیا تھا۔ اس وجہ سے برکیاروق عسر کرم کی طرف والیس ہوگیا۔ برخوا اس کے پہنچنے سے پیشتر محمد اصفہان میں داخل ہوگیا تھا۔ اس وجہ سے برکیاروق عسر کرکرم کی طرف والیس ہوگیا۔

جنگ ثانی برکیاروق و محمد جس وقت برکیاروق کو خرس سوم میں شکت ہوئی اوروہ شکت کھا کرا صفہان کی طرف گیا۔ محمد اس کی روائی ہے مطلع ہو کرا صفہان میں پہلے سے واغل ہو گیا تھا۔ مجبوری خراسان کی جانب لوٹ پڑا اور عشر کرم پہنچ کرقیام پذیر ہوگیا۔ ۲۹ مع میں امیرزگی وامیرالہی پیران برین برکیاروق کی خدمت میں باریاب ہوئے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمدان کی جانب روائد ہوئے ای اثناء میں امیراضر ہم گیا تھا۔ امیرایا ذکو بیشہ پیدا ہوا کہ مویدا لملک کی سازش سے امیراضر کے وزیر کے امیراضر کی وزیر کے امیرا بیاز اورامیراضر میں دکمال اتحاد تھا ایک روزموقع پاکرامیرا بیاز نے امیراضر کے وزیر کوئل کرڈالا اورانقام کے خوف سے پانچ ہزار فوج کے ساتھ برکیاروق کی خدمت میں بھاگ آیا۔ تفورٹ کے دن بعد سرخاب بن کینر ووائی آورہ بھی محمد سے تنظر ہوکر برکیاروق کے پاس چلا آیا۔ اس طرح رفتہ رفتہ بچپس مملہ بزارسوار برکیاروق پرتیسری جمادی الآخر موج ہو میں مملہ کیا دونوں بھا بیوں بھرکیاروق پرتیسری جمادی الآخر موج ہو میں مملہ کیا دونوں بھا بیوں بھرکیاروق پرتیسری جمادی الآخر موج ہو میں مملہ کیا دونوں بھا بیوں بھرکیاروق پرتیسری جمادی الآخر موج ہو میں میں تھرکیاروق پرتیسری جمادی الآخر موج ہو میں محمد کیا دونوں بھا بیوں بھر گھرے اگر امراء محمد کی رفاقت ترک کر کے برکیاروق کی دونوں بھرکیا تھا بیوں بھر کیاروق کیا بعدو بھرکیاروق کیا بعدو بھرکیاروق کیا بعدو بھرکیاروق کیا بھر کی دونوں بھرکیاروق کیا بیاروق کیا بھرکیاروق کیا بھرائی دونوں کیا بھرکیاروق کیا بھرکیاروق کیا بھرائیوں بھرکیاروق کیاروق کیا بھرکیاروق کیا بھرکیاروق کیا بھرکیاروق کیا بھرکیاروق کیاروق کیا بھرکیاروق کیا بھرکیاروں کیا بھرکیاروق کیا بھرکیاروق کیا بھرکیاروق کیاروق کیا بھرکیاروں کیا بھرکیاروں کیا بھرکیاروں کیاروں کیاروں

موید الملک کافل : موید الملک گرفتار ہوگیا۔ اسے برکیاروق کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ برکیاروق نے اسے بخت اور نا ڈیا کلمات سے خاطب کیا اور اپنی اور اپنی دولت کے ساتھ کے ادا' بدعید' بخیل اور نہایت درجہ کا چتا پرزہ مخض تھا۔ فتیا بی کے بعد اعز ابوالمحاس وزیر برکیاروق نے ابوابراہیم استر آبادی کوموید الملک کا مقبوضہ مال واسباب اور خزانہ ضبط کرنے کی غرض سے درالخلافت بغداد روانہ کیا۔ چنا نچہ موید الملک کا جو مال واسباب ہاتھ آیا وہ عقل وقیاس سے زیادہ تھا بیان کیا جاتا ہے کہ دارالخلافت بغداد کے علاوہ بلا دعم میں جو خزانہ موید الملک کا ہاتھ آیا تھا اس میں یا قوت کا ایک تکینہ بھی تھا جس کا وزن جالیس مثقال تھا۔ اس کے تل بلا دعم میں جو خزانہ موید الملک ابوالمعمور محد بن حسین کوعہدہ وزارت عظا کیا۔

سلطان محمر کی جرجان کوروانگی: محد کی مہم سے فراغت حاصل کر کے برکیاروق کر ہے چلا گیا۔ امیر کر بوقا والی موصل اور دبیں ابن صدقہ (ان دنوں صدقہ والی حلہ تھا) وفد ہو کر مبارک باد دینے کے لیے بارگاہ سلطانی میں حاضر ہوئے۔ گرشکست اٹھا کر جرجان پہنچا اپنے بھائی شخر سے امداو کی درخواست کی ۔ چنا نچ شخر نے محمد کی خواہش کے مطابق مال واسباب اور آلات حرب بھتے دیئے اور اپنے بھائی کی ول دبی کے خیال سے خراسان سے روانہ ہو کر جرجان پہنچا بھر دونوں مستق ہو کر دامخان پر جا اتر ہے اور اسے ویران کر کے رہے جا کر مقیم ہوئے نظامیہ افواج بی خبر پاکر جمع ہوگئے۔ رفتہ رفتہ جمعیت بڑھ گئی۔

اسلعیل بن یا قوتی کی بغاوت: برکیاروق نے فتح یاب ہوکررسد کی کی وجہ سے اپی فوج کومنتشر کر دیا تھا۔ دہیں بن صدقہ آپنے باپ کے پاس حلہ چلا گیا تھا آ ذر ہا تجان میں داؤ دین اسلمیل بن یا قوتی نے بغاوت کی تھی اس کی سرکو بی کے ا لیے قوام الدولہ امیر کر بوقا دس ہزار فوج کے ساتھ آ ذر ہا ٹیجان بھیج دیا گیا تھا 'امیر ایاز اجازت حاصل کر کے ہمدان چلا آیا تفاا در عیدالفطر کے بعد واپس آنے کا وعدہ کر آیا تھا غرض آس طرح فوج کا بڑا حصہ منتشر ہو گیا تھا۔ برکیاروق کی رکاب میں تھوڑی ہی فوج باقی رہ گئی تھی جب اسے محمد اور سنجر کے اتفاق کی خبر گلی اور ان کی فوجوں کی کثرت سے مطلع ہو کر ہے انتہا پر بیثان ہوا۔ جب کوئی تدبیر سمجھ میں نہ آئی تو ہمدان کی طرف روانہ ہوا تا کہ امیر ایاز سے مل کراپئی منتشر قوت کو سنجا لے۔ اثناء راہ میں پینجر بدئی کہ امیر آیاز نے نامہ و بیام کر کے محمد کی اطاعت قبول کر لی ہے پھر کیا تھا ہاتھوں کے طوط اڑ گئے اور پاؤں سلے سے زمین نکل گئی۔خوزستان کی جانب لوٹ پڑا کوچ وقیام کرتا ہوں تشتر پہنچا۔ امیر ابن برس کو طبی کا خط لکھا۔ چونکہ امیر ابن برس 'ایاز کے ہمراہیوں سے تھا بر کیاروق کی طبی پر حاضر نہیں ہوا۔ بر کیاروق پر بیثان حال عراق کی جانب روانہ ہوا اور طوان پہنچا۔ یہاں امیر ایاز حاضر ہو کر قدم ہوں ہوا۔

سلطان مجمر کی ہمدان برفوج کشی: امیرایاز نے محمد سے اپنی اطاعت کی بابت خط و کتابت کی تھی۔ لیکن محمد نے اسے منظور نہ کیا اور اپنی فوجیں ہمدان کے سرکر نے کے لیے بھیج دیں۔ امیرایاز نے گھیرا کر ہمدان چھوڑ دیا۔ محمد کے لشکریوں نے ہمدان پر قبضہ کرلیا۔ امیرایاز نے مصاحبوں اور ہوا خواہوں سے تاوان جنگ وصول کیا۔ ہمدان کے رئیس سے آیک لا کھودینار کا مطالبہ کیا۔

برکیاروق کی بغداو میں آمد: برکیاروق اورامیرایازکوچ وقیام کرتے ہوئے ۱۵ ذی قعدہ ۴ وی ہوکو دارالخلافت بغداد میں وافل ہوئے۔ چوکہ ننگ دستی میں مبتلا ہوگئے تصاس کیے خلافت منآ بے خرچ کے لیے رو پیہ طلب کیا۔ خلافت ماآ ب نے بہت ردوکد کے بعد صرف بچاس ہزار دینار سے مدد کی ۔ لیکن اس رقم سے برکیاروق کا کام نہ چلا۔ اس کے ہمراہیوں نے عوام الناس کے مال پر ہاتھ بڑھایا جو کچھاور جہاں پایالوٹ لیا۔ ابو مجمع عبداللہ بن منصور معروف بدابن صلیحہ قاضی جبلہ سواحل شام سے فرانسیسی عیمائیوں کے مقابلے سے شکست کھا کر دارالخلافت بغداد بھاگ آیا تھا۔ اس کے پاس بہت سامال اور زرنفذ بھی تھا۔ برکیاروق کے اس سے زبردتی مال چھین لیا۔ قاضی ابن صلیحہ کے حالات خلافت عباسیہ کے حالات کا من جس میان کرتے ہیں۔

بر کیاروق سے امیر صدقہ کی بغاوت: اس کے بعد بر کیاروق نے اپنے وزیراعز ابوالمحاس کوامیر صدقہ بن منصور بن دہیں بن عزیدوالی طلہ کے پاس بھیجااور بیہ طالبہ کیا کہ خراج ہے دس لا کھ دینار تہارے ذمہ باقی ہیں انہیں اوا کروور نہتم سے زبردی وصول کیے جانمیں گے اور ملک بھی تم سے لے لیا جائے گا۔ امیر صدقہ بین کرآگ بولا ہو گیا بر کیاروق کی اطلاعت سے منحر ف ہوکر سلطان محمد کی حکومت کا مطبع ہوکرائ کے نام کا خطبہ پڑھنے لگا۔ بر کیاروق کواں کی اطلاع ہوئی طابح کی خطبہ پڑھنے لگا۔ بر کیاروق کواں کی اطلاع ہوئی طبی کا خط کھا اس سے درگز رکرنے کا وعدہ کیا۔ امیر ایاز نے تمام مطالبات کی ذمہ داری لی لیکن امیر صدقہ ناکہ بھی نہیں داخل کردیا جائے قصہ مخضر امیر صدقہ نیریں دی خال کردیا جائے قصہ مخضر امیر صدقہ نیریں دوتر کی خالفت پر قائم رہا اور اس کے عامل کو فقہ سے نکال کر کوفہ کواسین مقوضات میں داخل کرلیا۔

سلطان محمرا ورسنجر كى بغداد مين أمد : سلطان محمداد رخرنے بعدان پر قبضه كرنے كے بعد بركياروق كتا قب ك

غرض سے حلوان کی طرف کوچ کیا حلوان میں ایلخازی بن ارت اپنی فوج کے ساتھ حاضر ہوااور اپنی خد مات سلطان محد کے دربار میں پیش کیں۔ اس سے محد کی فوج بہت زیادہ ہوگئ بغداد کی جانب سے ہوا تھا۔ محمد کی آمد کی خبر سن کر برکیاروق اور اس سے ہمراہی گھبرا گئے۔ بادل نا خواستہ بغداد کو خبر باد کہ کرغر بی جانب سے عبور کر گئے۔ سلطان محمد آخر ہم ہو ہے میں داخل بغداد ہوا۔ دریائے د جلد دنوں حریفوں میں بچ بچاؤ کرر ہا تھا۔ ایک کنارہ پر سلطان محمد کی فوج تھی اور دوسر سے کنار سے براس کے مقابلے میں برکیاروق کالا وکشکر تھا ایک نے دوسر سے پرتیر باری کی۔ سلطان محمد کی فوج تھی اور دوسر سے کنار سے پراس کے مقابلے میں برکیاروق کالا وکشکر تھا ایک نے دوسر سے پرتیر باری کی۔ براستہ میں باہم سخت کلا کی اور کو کی تھی خواج روق میں ہوگئی ہ

فرقہ باطنیہ فرقہ باطنیہ کاظہور (بذمانہ کی عومت سلطان ملک بٹاہ سلوقی) عراق فارس اور خراسان میں ہوا۔ یہ فرقہ کوئی نیا فرقہ نی نی نیکہ بیفرقہ در حقیقت فرقہ قرامطہ میں سے ہے فرقہ باطنیہ اور قرامطہ کاطریق عمل اور اعتقادات متحدیس کی نیان اس دور میں فرقہ باطنیہ استحیابہ ملاحدہ اور فداویہ کے ناموں سے موسوم ہوا ناموں کی تبدیل کسی نہ کس سب اور وجہ سے ہے ہرائیک کی وجہ تیم کہ بیا ہے اعتقادات اور اپنی دعوت کو دوسروں سے فنی اور پوشیدہ رکھتے تھے۔ اساعیلیہ اس سب سے کہتے ہیں کہ یہ فرقہ اسلیم امام بن امام جعفر صادق کا متبع تھا، ملاحدہ کہنے کی وجہ سے کہ کہ بیا ہے کہ جس کے قل پر یہ مبلط دوسروں سے فنی اور پوشیدہ رکھتے تھے۔ اساعیلیہ اس سب سے کہتے ہیں کہ یہ فرقہ اسلیم امام بن امام جعفر صادق کا متبع تھا، ملاحدہ کہنے کی وجہ سے کہ کہ کہ وجہ سے کہ جس کے قل پر یہ مبلط ملاحدہ کہنے کی وجہ سے کہ بیات کے قبل پر یہ مبلط اور مقرر کیے جاتے تھے اس کے قل میں یہ ابتدا قرمط سے ہوئی تھی اس وجہ سے اس کی طرف منسوب ہوگر قر امطہ کے نام سے موسوم کیے جاتے تھے۔

فرقتہ باطنیہ کی سرکوئی۔ تیسری صدی ہجری میں اور اس کے بعد اس ندہب کی بنیا و بحرین میں پڑی اس کے بعد مشرق میں سلطان ملک شاہ کی حکومت کے زمانہ میں اس فدہب نے نشو ونما پائی۔ سب سے پہلے اس فدہب والوں کا ظہور اصفہان میں ہوا۔ برکیاروق اپنے بھائی محمود اور اس کی ماں خاتون جلالیہ کا اصفہان میں بھاصرہ کیے ہوئے تھا۔ آپل کے جھگڑ ول نے اس فرقہ کے خاتمہ کی طرف کسی کو متوجہ نہ ہونے دیا۔ برکیاروق محاصرہ چھوڑ کروا پس ہوا تھا کہ اس فرقہ برٹوٹ بورے۔ ہاتھ پاؤل نکا ہے۔ باشندگان اصفہان مذہبی پیشواؤل نشاۃ اور فقہاء کے اشارہ و تھم سے اس فرقہ برٹوٹ بورے۔ چاروں طرف سے مار دھاڑ شروع کر دی۔ گرفتار کرکے زندہ آگ میں ڈال دیا۔ بہشروں نے عدم کا راستہ لیا' باتی بازگان مشتر ہوگئے اور بلادیجم کے اکثر قلعوں پر قبضہ کرلیا جیسا کہ آپ او پران کے حالات میں پڑھ آئے ہیں۔

إديكوة ارتخ كالمابن اثيرجلد واصفحه الامطبوعه ليدن

ارسمان شاہ کا بلا و کرمان پر قبضہ: نیران شاہ بن بدران شاہ بن قاروت بک والی کرمان نے ابوزر عرکا تب رہوکہ خوزستان کا رہنے والا تھا) کی تحریک سے ندہب باطنیہ اختیار کیا۔ ابوزر عدکے پاس ایک حفی فقیہ احمد بن حمین بلخی نامی رہتا تھا۔ اکثر باشندگان کرمان اس کے معتقد سے ابوزر عدنے اس فقیہ کوئل کرڈالا۔ نیران شاہ کا سالارلشکر جو کوئوال شہر تھا اس واقعہ سے متنفزا ورکشیدہ خاطر ہو کر سلطان محمد اور در پر سلطنت موید الملک کی خدمت میں چلاگیا۔ سالارلشکر کے جانے کے بعد فوج نے نیران شاہ کے خلاف بلوہ کر دیا۔ خزانہ لوٹ لیا اور اس سالارلی کرتا ہوئی وروگوش باہر نکال دیا۔ پریشان حالت میں گرتا پڑتا قلعہ مسہدم (سمیرم) پہنچا اور والی قلعہ میں بستوں سے اجازت حاصل کرے قیام پذیر ہوا۔ ارسلان شاہ اور کی سالارلی کی خدمت میں پیش کیا۔ ارسلان شاہ کے دونوں کوئل کر سالارلیک کی خدمت میں پیش کیا۔ ارسلان شاہ نے دونوں کوئل کر کیا دکر مان پر قبضہ کرلیا۔

فرقہ باطنبیکا قتل عام · چونکہ برکیاروق اکثر انہی باطنوں کوان لوگوں پر متعین کیا کرنا تھا جن کاقتل کرانا اسے مدنظر ہوتا تھا (امیرانز افسر پولیس اصفہان اور ارغش وغیرہ اسی کے اشارہ سے باطنوں کے ہاتھوں قتل ہوئے ) اس وجہ ہے برکیاروق کے ہوا خواہان حکومت باطنوں کے حملوں سے محقوظ رہے لیکن برکیاروق کے لشکر میں فرقہ باطنیہ کاعمل وخل ہو گیا۔ بہت نے فوجیوں نے اس مذہب کواختیار کرلیا۔ کثرت کی وجہ سے جے جائے تھ تی کی وہمکی دیتے تھے۔ سرداران لشکر بھی خائف ہو گئے۔اس وجہ سے لوگوں نے برکیاروق پر باطنیہ مذہب کی طرف مائل ہونے کی تہمت لگائی۔ حالانک برکیاروق فرقه باطنیہ ہے اپنے دشمنوں کے مقابلہ پرکام لیتا تھا۔ چنانچدارا کین دولت اور سرداران لشکر جمع ہوکر برکیاروق کی خدمت میں حاضر ہوئے اور معاملات حاضرہ کو پیش کر کے فرقہ باطنیہ کے تل کی رائے دی۔ برکیاروق نے ان کے مشوروں کو بغورسنا اور اس کا کاربند ہوا اور فرقہ باطنیہ کے قتل عام کا تھم دیدیا۔ چاروں طرف سے اس فرقہ پر مار دھاڑ شروع ہوگئی۔ جہاں پر جو مخص فرقہ باطنیہ کا ملائے تامل مار ڈالا۔ ابوابراہیم استر آبادی پر (جسے وزیر السلطنت اعز ابوالحاس نے موید الملک کے مال واسباب صبط کرنے کے لیے دارالخلافت بغداد بھیجاتھا) بھی اس ندہب کی یا بندی کی تہمت تھی۔ برکیاروق نے اس کے قل کا تھم بغدا دبھیجدیا۔شاہی فوج میں سے امیر محمد بن دشنزیا ابن علاء الدولہ بن کا کوپیہ اس الزام میں مارڈ الا گیا۔ پیشپزیز د کا والی تھا۔ لگانے بجھانے والوں نے کیا الہراسی مدرس جامعہ نظامیہ پر بھی نہی الزام لگایا۔ سلطان محمہ نے گرفتار کر لینے کا حکم صادر کیا۔ خلیفہ متنظیرنے اس کی برات ُ تفذی اور علود رجہ کی شہادت دی۔ تب کہیں غریب البرای کی جان بکی۔ رہا کیا گیا قصہ مخضراس فرقہ باطنیہ کا خراب مادہ عام لوگوں میں سے نکال کر پھینک دیا گیا۔ لیکن جن قلعوں کے وہ مالک ہو گئے تھے وہاں پر اس طریقہ سے ان کے ند ب کا کام جاری رہا۔ یہاں تک کہ ان کی حکومت کاسلسلختم ہوا جیسا کہ ان کے حالات اوپر بالنفصیل تحریر کیے جانچکے ہیں۔

کے کرمان کی فوج نے نیزان شاہ کے بعدارسلان شاہ بن کرمان شاہ بن قاروت شاہ بک کوکری امارت پرمشمکن کیا تھا۔ یہ نیزان شاہ کا پچپازاد بھائی تھا۔ دیکھوتارنخ کامل ابن اثیرجلد • اصفحہ ۱۹مطبوعہ لیدن ۔

جنگ ثالث برکیاروق ومحمد جب برکیاروق نے بغداد سے داسط کی جانب کوچ کیا' سلطان محر' بغداد میں داخل ہوا۔ ۱۵محرم ۱۹۸۸ چنک قیام پذیرر ہا۔ پھر دہاں سے مع سنجر کے روانہ ہوا۔ محمد نے ہمدان کا راستہ اختیار کیا اور سنجر نے خراسان کی طرف کوچ کیا۔

محداور شجری روانگی کے بعد خلیفہ متنظیر تک بینج انی گئی کہ برکیاروق 'بغداد کے اراد سے روانہ ہوا چاہتا تھا۔
اس خبر کے علاوہ برکیاروق کی طرف سے ان نازیبا کلمات اور ان افعال کی بھی اطلاع دی گئی جواس نے خلافت مآ ب کے خادموں کی نسبت کہے تھے۔ خلافت مآ ب نے سلطان محمد کو ہمدان طلب کر کے ارشاد فرمایا'' میں تمہارے ساتھ برکیاروق سے لڑنے کو چلوں گا'' سلطان محمد نے گذارش کی''خلافت مآ ب کو تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس سے جنگ کرنے کے سلطان محمد نے گذارش کی''خلافت مآ ب کو تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس سے جنگ کرنے کے لیے میں تنہا کافی ہوں' خلافت مآ ب اس جواب سے بے حد خوش ہوئے اور ارادہ ترک کردیا۔ سلطان محمد ابوا کما مفضل بن عبد الرزاق کو بغدادی کو تو الی برمقرر کر کے برکیاروق کی روک تھام کے لیے روانہ ہو گیا۔

برکیاروق بغداد سے روانہ ہوکر واسط پنچا۔ رؤساشمراس کی فوج کی بدکر داری سے خاکف ہوکر زبید میں طرف بھاگ گئے۔ برکیاروق نے واسط میں قیام کر دیا۔ جباس کے مرض میں ذرا کی محسوس ہوئی اور بیک گونہ افاقہ ہوا تو دریا کو جاب خرب سے جانب شرق کی طرف عبور کرنے کا سامان تھا۔ جوام الناس جان وا برو کے خوف سے اپنے اپنے گھروں میں درواز بے بند کیے ہوئے بیٹھے تھے۔ گاروبار سب بند تھا۔ کوئی شخص کی ضرورت سے با ہزئیں نکاتا تھا۔ قاضی ابوعلی فاروقی شاہی لشکر میں آیا۔ امیر ایاز اوروز پر السلطنت سے ملاقات کی۔ مخص کی ضرورت سے با ہزئیں نکاتا تھا۔ قاضی ابوعلی فاروقی شاہی لشکر میں آیا۔ امیر ایاز اوروز پر السلطنت سے ملاقات کی۔ الل شہر کے ساتھ فری اور میں اور کوتو اسٹ کی اور اس امری بھی خواہ ش کی کہ اہل شہر کی تھا ظت کی غرض سے بولیس اور کوتو ال مقرد کیا جائے ۔ امیر ایاز اوروز پر السلطنت سے مزدور اور کشتی مہیا کرنے کی فر ماکش کی۔ قاضی نے بہت بھا دیا۔ چوکیاں مقرد کردیا جائے۔ اس کی دوراور کشتی مہیا کرنے کی فر ماکش کی۔ قاضی نے بہت سے مزدور لا کر موجود کردیا۔ قاضی کی دوراور کشتی مہیا کرنے کی فر ماکش کی۔ قاضی نے بہت کے فردور لا کر موجود کردیا۔ قاضی نے اس نے جو چیز پائی لوٹ کی۔ غار گری کا بازار کرم ہو گیا۔ قاضی نے امیر ایاز اور وزیر السلطنت سے بیاس گیا اور ان سے رخم وغو کی درخواست کی۔ فار گری کا بازار کرم ہو گیا۔ قاضی نے امیر ایاز نے فوجوں نے نظر کوتاران سے رخم وغو کی درخواست کی۔ فار گری کا بازار کرم ہو گیا۔ قاضی نے امیر ایاز نے فوجوں نے نظر کردیا۔ کوغائرت گری ہو گیا۔ قاضی کے دیا۔ فوج کوغائرت گری کا دیا۔ فوج کوغائرت گری ہو تھا۔ کوغائرت گری کا دیا۔

بر كياروق ومحمد مين مصالحت ال كے بعد شكر واسط نے اطاعت قبول كی اور امان كی درخواست كی بر كياروق نے اسے امان مرحمت فرمائی اور مج اس شكر كے بلاد بنو برس (اہواز) كی طرف رواند ہوا۔ ابھی اہواز نہیں جنجتے پايا تھا كہ اسے بنداد سے محمد كی روائی كی خبرگی ۔ اہواز كا خيال چھوڑ كراس كے تعاقب ميں نہادند كی جانب كوچ كيا۔ دونوں بھائيوں كا مقابلہ ہوگيا۔ دونوں نے صف آرائی كی ليكن شدت سرماكی وجہ سے معركد آراند ہو سكے اپنے اسپے كيمپ ميں واليس آئے۔ دوسرے دن چرصف آراہوئے دونوں حرفوں كے جنگ آورصف لشكر سے نكل كرميدان ميں آتے تھے مصافحہ كرتے تھے اوروائين چلے جاتے تھے۔ موادان لشكر نے نوج كا يرنگ و كي كرباہم گفت وشنيز شروع كی۔

کی۔چنانچید ونوں فریقوں میں اس امر پرمصالحت ہوگئی۔

- (۱) میکه برکیاروق سلطان کے لقب سے ملقب کیا جائے اور محد ملک کے خطاب سے خاطب ہو۔
  - (۲) ملک محر کے لیے تین ضرب سلام دی جائے۔
  - (m) حَيرة مع مضافات أوربا يجان ديار بكر جزيره اور موصل ملك محركوديا جائے \_
- (۷) برگیاروق محرکوان والی ان شهر کے مقابلہ میں امداد دے جوم کی مخالفت کریں صلح نامد لکھا گیا۔ دستخطوں سے مرتب ہوا۔ دونوں بھائیوں نے حلف اٹھایا اورا پنے اپنے مقبوضہ کما لک کی ظرف واپس ہوئے۔ چنانچہ برگیاروق نے سادہ کاراستہ اختیار کیا اور محراستر آباد کی جانب لوٹا۔ پیمصالحت ماہ رہے الاول ۴۵ سے میں ہوئی۔

صلح نامہ کی تنیخ: اسر آباد میں محر کے والی آنے پر بیا فواہ اڑی کہ جن امرانے سعی وکوشش کر کے مصالحت کرائی ہے انہوں نے فریب اور دھوکہ دیا ہے محمد کے کا نوں تک بیر آ واز پینی ۔ اسر آباد سے قز دین چلا آبا۔ رئیس قز دین کو ملایا اور است به سکھلایا که'' تم اپنی طرف سے میری اور میرے امراء کی دعوت کرو۔ اس وقت مجھے موقع مل جائے گاہیں ان امراء سے نہ سکھلایا کہ'' تم اپنی طرف سے میری اور میرے امراء کی دعوت کی دموت کی دموت کی در محمل این امراء سے فریب کا انتقام لوں گا' رئیس قز وین نے اس قرار داد کے مطابق محمد اور افلین کو گرفتار کرلیا جو بڑے افروں میں سے تھے اور مصالحت کرانے میں پیش پیش بیش سے میں میں دوت قبل کرڈ الا اور افلین کی آئھوں میں نیل کی سلائیاں پھر وادیں۔ اور مصالحت کرانے میں پیش پیش بیش میں تھے دیمہ کواس وقت قبل کرڈ الا اور افلین کی آئھوں میں نیل کی سلائیاں پھر وادیں۔

جنگ جہارم محمد برکیاروق ای اٹاء میں امیر نیال بن انوشکین حامی برکیاروق سے علیمہ ہوکر (سلطان محمد کی خدمت میں چلا آیا) سلطان محمد کی قوت امیر نیال کے مل جانے سے بڑھ گئے۔ معاہدہ صلح کو بالا نے طاق رکھ دیا۔ جنگ کرنے کے لیے تم شونک کر میدان میں آگیا۔ برکیاروق بھی اس سے مطلع ہوکر آپہنچا۔ دونوں حریفوں نے رے کے قریب صف آ رائی کی۔ سرخاب بن کی خسر و دیلی والی سادہ نے برکیاروق کی طرف سے امیر نیال پر مملہ کیا۔ امیر نیال مختل کیا۔ امیر نیال مختل کیا۔ امیر نیال محمد کیا۔ امیر نیال محمد کیا۔ امیر نیال محمد کی میں بھگڈ رچھ گئے۔ مجمد کی تمام فوج بے قابو ہوکر میدان جنگ سے بھاگ کھڑی ہوئی۔ بعضوں نے طبرستان جاکر دم لیا، بعض بھاگ کر قز دین پہنچ گئے۔ میہ چوتھی کے جنگ ماہ جمادی الاولی ہوم میں سلم کے چار ماہ بعد ہوئی تھی۔

<u>سلطان محمد کا اصفہان میں قیام: محم<sup>ع</sup> کنتی کے چند جانتاروں کے ساتھ اصفہان پہنچا۔ امیر نیال بھی اس کے ہمراہ</u> تھا۔ اس وقت تک اصفہان کی عنان حکومت محمد کے قصد میں تھی۔ شہر بناہ <sup>سی</sup>کی مرمت کرائی پیشہر بناہ کے اردگر دگہر کی خندق

له اس الرائي مين محمد كي ركاب مين دس بزار سوار تقهة و يجهونا ريخ كامل ابن اثير جلده اصفحه ٢٤٧ مطبوعه ليدن يه

ع سترسوار امراه تصدو مجهوتاريخ كالناين الترجلد واصفي ٢٦٨مطبوع ليدن

س آئ شهر پناه کوعلاء الدین کا کوکید نے ۲۶م مطبوعہ میں بنوایا تھا۔ ویکھوٹارنخ کامل این اثیرجلد ، اصفیہ ۲۲۸مطبوعہ لیدن ۔

بركياروق كا محاصره اصفهان: بركياروق في بندره بزارنوج كى جمعيت سے اصفهان پرحمله كيا۔ بدت درازه تك محاصره كيدر با حول حصار كى وجہ سے اصفهان كا غله ختم ہوگيا۔ محمد كى مالى حالت خراب ہوگئى۔ رؤسا شہر سے كئى مرتبہ مصارف جنگ اور حصار كى دبى كيفيت ربى تو بادل نا خواسته مصارف جنگ اور حصار كى دبى كيفيت ربى تو بادل نا خواسته اصفهان كوخير باد كهدكر شب كے وقت شہر سے مع امير نيال كے نكل كھڑا ہوا۔ باتى امرا پائتكرا ورارا كين دولت كواصفهان ميں چھوڑ ديا۔ بركياروق نے امير اياز كوايك دستہ فوج كے ساتھ سلطان مجركے تعاقب اور گرفتارى پر روانه كيا۔ ليكن محمد نكل گيا اور ہاتھ نہ آسكا۔ بعض مؤرخوں نے لكھا ہے كہ امير اياز نے محمد كوگرفتاركر ليا تھا۔ محمد نے كہا ''امير اياز تيمهارى گردن ميں ميرى بيت كا طوق اب تك پڑا ہوا ہے۔ بيں نے تمہارے ساتھ كوئى بدسلوكى نيس كى۔''امير اياز بين كرخاموش ہوگيا۔ گرفتارى سے ہاتھ كھئے ليا۔ علم مجمعر اور تين اونٹ مال واسباب سے لدے ہوئے لكروا پس آيا۔

جس دفت محمہ نے اصفہان چھوڑا۔ گردونواج کے مفسدوں اورلٹیروں نے شہر پردست درازی شروع کر دی۔ایک لا کھ کے قریب جمع ہو گئے۔سٹر صیاں اور کمندیں لے کر دوڑ پڑے۔ خندق کوخس و خاشاک سے پر کر کے شہر بناہ کی فصیل پر چڑھ گئے۔اہل شہرنے ان کا مقابلہ کیا۔ چنانچہ دہ اس کثرت کے باوجو دنا کام ہوکرلوٹ گئے۔

آخر ذیقعد ۱<u>۹۵۸ میں</u> میں برکیاروق بھی محاصرہ اٹھا کراصفہان سے ہمدان کی طرف لوٹ پڑا۔ پرانے شہر پر جسے شہرستان کہتے ہیں مرشدالہراس کوایک ہزار سواروں کی فوج سے مامور کیا اور اپنے بیٹے ملک شاہ کوبھی وہیں چھوڑ آیا۔

وزیراعز ابوالمحاس کافل : زمانه حصارین وزیرالسلطنت اعز ابوالمحاس عبدالجلیل دستانی کوایک نوجوان باطنی نے قل کرڈالا۔ وزیرالسلطنت اپنے خیمہ سے سوار ہوکر دربار شاہی میں جار ہاتھا۔ اثناء راہ میں فرقہ باطنیہ کا ایک نوجوان لاکا سامنے آگیا اور چند نیزے مارے۔ جس سے وزیرالسلطنت جاں بحق ہوگیا۔

وزیرالسلطنت نہایت کریم' خوش خلق اور انتہائی مخی تھا۔ یہ اس زمانہ میں عہدہ وزارت سے سر فراز کیا گیا تھا جس وقت نظام ثناہی میں خلل واقع ہو گیا تھا اور مالی حالت کمزور ہو گئی تھی۔اس وجہ سے اس لیے لوگوں سے اس نے جروتشود سے روپیہ وصول کرنا شروع کیا جس سے لوگوں کونفرت اور کشیدگی پیدا ہو گئی تھی۔اس کے قل کے بعد اس کے غلام کو بھی کسی نے ایٹ آقائے خون کے موض قل کروالا۔ یہ غلام تخصیل فیکس پر مامور تھا۔

وزیر خطیر ابومنصور : اعز ابوالحاس عبدالجلیل کے قل ہونے کے بعد برکیاروق نے خطیر ابومنصور میندی کوقلدان مزارت مرحت کیا۔ خطیر سلطان محمد کا وزیر تفا۔ سلطان محمد نے اسے زمانہ حصار میں شہر پناہ کے کسی درواز ہے کی حفاظت پر متعین و مامور کیا تھا۔ محاصرہ کی درازی ہے جب ننگ دی رونما ہوئی تو محمد نے نیال بن انوشکین کوخطیر کے پاس بھیجااور فوج کی تخواہ اداکر نے کے لیےرو پید طلب کیا۔ خطیر رو پیدا دانہ کر سکارات کے وقت دروازہ شہر پناہ سے نکل کرا پیے شہر چاگیا اور قلعہ نشین ہوگیا۔ برکیاروق نے اس کے محاصرہ پر بھی فو جیں بھیج ویں۔ خطیر نے اطاعت قبول کرلی اورامان کا چلاگیا اور قلعہ نشین ہوگیا۔ برکیاروق نے اس کے محاصرہ پر بھی فو جیں بھیج ویں۔ خطیر نے اطاعت قبول کرلی اورامان کا

خواستگار ہوا۔ برکیاروق نے اس کی درخواست منظور فر مائی چنانچہ خطیر جس وقت وزیر السلطنت اعز قتل کیا گیا تھا در بار شاہی میں حاضر ہوا۔ برکیاروق نے اعز کی جگہ اسے عہدہ وزارت سے سرفراز کیا۔ واللہ تعالی اعلم بغیبہ ۔

اسلعیل بن ارسلان والی بھرہ کی معزولی: ان دنوں بھرے کا عنان حکومت اسلیل بن ارسلان کے قبضہ افتدار میں تھی سلطان ملک شاہ کے عہد حکومت میں اہل رے نے نافر مانی 'سرشی اور بغاوت کا شیوہ اختیار کرلیا تھا۔ رے کا جوشی افسر پولیس مقرد کیا جاتا تھا۔ اسے اہل رے اس قدر تھ و پریشان کرتے تھے کہ وہ بھاگ نکلتا تھا۔ سلطان ملک شاہ نے اس زمانہ میں اسلیل کورے کا افسر پولیس مقرد کیا۔ اسلیل نے نہایت دانشمندی اور ہوشیاری سے کام لیا۔ جوزیادہ سرکش تھان کی گوشالی کی۔ جو ذرا بھلے مانس تھا نہیں سمجھایا بجھایا۔ غرض ایس نری اور گری سے کام لیا کہ جس سے اہل سرکش تھان کی گوشالی کی۔ جو ذرا بھلے مانس تھا نہیں سمجھایا بجھایا۔ غرض ایس نری اور گری سے کام لیا کہ جس سے اہل سرکش تھے ان کی گوشالی کی۔ جو ذرا بھلے مانس تھے انہیں سمجھایا بھایا۔ غرض ایس نری اور گری سے کام لیا کہ جس سے اہل سے سید تھے ہوگئے۔ اس کے بعدا سے معزول کردیا گیا۔

ا مارت بھرہ برامیر قماح کا تقرید: پھربرکیاروق نے بھرہ کی حکومت پرامیر قماج کو مامورکیااور چونکہ برکیاروق امیر قماح کی علیحدگی پیندند کرتا فقاس وجہ ہے المعیل کوانیر قماح کا نائب بنا کر بھرہ بھیج دیا۔ تھوڑے دن بعدامیر قماج کر کیاروق سے علیحدہ ہو کرخواسان چلا گیا اسلمیل کے دہاغ بیں حکومت بھرہ کا سودا سایا 'خود مرہو گیا' مہذب الدولہ بن ابوالخیر نے بطیحہ ہے اور معقل بن صدفہ بن مصور بن حسین اسدی نے جزیرہ سے جنگی کشتیاں اور کثیر تو جیس لے کر بھرے برچ ھائی کی ۔ دونوں حریف مطاری میں صف آ راہوئے اثناء جنگ میں معقل بن صدفہ کوایک تیرآ لگا جس کے صدمہ سے معقل مرگیا۔ مہذب الدولہ گھرا کر بطیحہ لوٹ آیا۔ اسلمیل نے کشتیوں پر قبضہ کرایا جو بچھ پایالوٹ لیا یہ واقعہ اوس ہے کا ہے۔

ابوالحسن ہروی کی گرفتاری: مہذب الدولہ نے گوہرآئین سے امدادی درخواست کی۔ گوہرآئین نے ابوالحن ہروی اورعباس بن ابوالخیرکومہذب الدولہ کی ممک پرروانہ کیا۔ اسلمیل نے ان کوبھی شکست دی۔ ابوالحن اورعباس کو گرفتار کرلیا۔ پچھروز بعد عباق کے باپ نے پچھروپیدوے کرعباس کوچٹر آلیا۔ ابوالحن ہروی بدستور قید کی مصبتیں جھیاتار ہا۔ ایک مدت کے بعدیانچ ہزارہ بنار لے کراہے بھی رہا کردیا۔

ان واقعات سے اسلیمل کی جراکت بڑھ گئ 'مالی حالت بھی قوی ہوگئ۔بھرہ کی حکومت پر قدم جم گئے۔ایک قلعہ'ایلہ میں نتمیر کرایا۔ دوسرا قلعہ شاخی میں مطاری کے مقابل بنوایا۔ بہت سے نیکس موقو ف کر دیئے۔ چونکہ سلاطین سلجو قیہ باہمی جھڑوں میں مبتلا ہتے۔اس وجہ سے اسلیمل کا دائرہ حکومت وسیع ہوگیا۔مسبار (مشان ) پر بھی قبضہ کر کے اپنے مقبوضات میں داخل کرلیا۔

اسلعیل کی واسط برفوج کشی و پسیائی: ۹۵ ہے کے دور میں اسلعیل کو داسط پر قبضہ کرنے کی ہوس پیدا ہوئی۔ اہل داسط سے خط و کتابت شروع کی چند آ دمیوں کو پٹی پڑھا کراپنے ساتھ ملالیا۔ فوج مرتب کر کے اور جنگی کشتیوں پر سوار ہوکر واسط کی طرف پڑھا۔ نیر آبان پر پہنچ کراہل واسط کوشہر حوالہ کرنے کا بیام دیا' اہل شہرنے اٹکاری نبواب دیا۔ تب اسلمیل نے نہرا بان سے کوچ کر کے جانب شرقی پڑاؤ ڈالا۔ چندروز تھبرار ہا۔ اہل شہرنے مدافعت کی مجوری والہی کا تھم دیالیکن

پھر بیخیال کرکے کہ شہرواسط اپنے مدد گاروں اور محافظوں سے خالی ہو گیا ہے لوٹ پڑا۔ جن لوگوں نے اسلعیل سے سازش کی تھی انہوں نے بھی اسلعیل کووا پس بلانے کی غرض سے آگ روشن کی۔اسلعیل کے ہمر اہی جوں ہی شہر میں واخل ہوئے۔ اہل شہرنے جاروں طرف سے مارد حاڑ شروع کردی۔اساعیل شکست کھا کر بھرے کی جانب واپس ہوا۔

امیر ابوسعید محمد کا محاصر ہ بھر ہے۔ اسلیل جب بھرہ کے قریب پہنچا تو دہاں دوسراگل کھلانظر آیا اور وہ یہ کہ امیر ابوسعید میں ابوسعید میں بھرہ بری اصرہ کے ہوئے تھا۔ اسلیل اور ابوسعید میں بھرہ بری اصرہ کے ہوئے تھا۔ اسلیل اور ابوسعید میں بھر چھاڑ پھاڑ پہلے سے چلی آرہی تھی۔ اسلیل نے ہیں جنگی کشتیاں ابوسعید کے مقوضہ علاقہ پر قبضہ کرنے کی غرض سے روانہ کی تھیں' ابوسعید نے بچاس کشتیوں کا ایک بیڑہ مقابلہ پر بھیجا۔ وریائے دجلہ میں دونوں سریف لا پڑے ۔ ابوسعید کو کا میا بی ہوئی۔ اسلیل کے چند آ دی گرفار کرلے گئے۔ اس کے بعد اسلیل اور ابوسعید سے مصالحت ہوگئی ابوسعید نے اسلیل کے ہوئی۔ اسلیل کے جند آدی گرفار کرلے گئے۔ اس کے بعد اسلیل اور ابوسعید سے مصالحت ہوگئی ابوسعید نے اسلیل کے واسط پر چڑھائی کی تو ابوسعید نے ہاتھ یاؤں نکا کے دہانہ پر پھوفی نہ دیکی پراتار نے ہاتھ یاؤں نکا کے دہانہ پر پھوفی نہ دیکی پراتار دی ۔ بھرے کا بری اور بحری محاصرہ کرایا۔

امير الوسعيد اوراساعيل بن ارسلان كي مصالحت: اس اثناء ميں اساعيل الل واسط علام الله واقعات على الله واسط على الله واقعات كر قريب آئن بنجا ہاتھوں كے طوط اڑكے - پاؤل تلے سے زمين نكل كل - اساعيل نے وكيل دربار خلافت كوان واقعات سے مطلع كيا 'ابوسعيد سے مصالحت كرا دينے كى درخواست كى - چنانچه وكيل دربار خلافت نے بچ بچاؤكر كے دونوں ميں مصالحت كرا دى - ابوسعيد اپنے مركز حكومت كى طرف واپس آيا اور اساعيل بھرہ پرمستقل طور سے حكومت كر نے لگا۔ يہاں تك كه صدقہ بن مزيد نے حالات ميں ہم لكھ يہاں تك كه صدقہ بن مزيد نے بانچويں صدى ہجرى ميں بھرہ پر قبضہ كرايا جيسا كه صدقہ بن مزيد نے حالات ميں ہم لكھ آئے ہيں -

موسیٰ ترکمانی اورسنقرجید: اہل موصل کواس کی خبر نتھی انہوں نے امیر کر ہوقا کی وفات سے مطلع ہوکر موٹی ترکمانی کو قلعہ کیفا ہے بلا بھجا۔ موٹی ترکمانی 'امیر کر ہوقا کی طرف سے قلعہ ندکور کا قلعہ داراورا میر کر ہوقا کا نائب تھا۔ موٹی ترکمانی اظہارا طاعت کی غرض ہے آتا ہے۔ استقبال کیا۔ بغل گیر ہوا۔ پھر دونوں میں باتوں باتوں میں بھگڑ اہو گیا۔ سنقرجہ نے کہا ''ہمارا تمہارا جھگڑ نا نضول ہے۔ سلطان کے قبضہ اقتد ارمیں ہے جسے وہ جا ہے گا آمیر بنائے گا' موٹی ترکمانی نے کوئی چکرمش کا موصل پر قبضہ : چکرمش والی جزیرہ ابن عمر کوان واقعات کی اطلاع ہوئی ۔ فوجیں آراستہ کر کے تصهین پر چڑھ آیا اوراس پر قبضہ کرلیا۔ موسی ترکمانی کواس کی خبر لگی۔ غصہ سے کانب اٹھا۔ بغرض انتقام جزیرے کی جانب کوچ کر دیا۔ چکرمش نے تعاقب کیا اور موصل پہنچ کراس کا محاصرہ کرلیا۔ موسی ترکمانی نے سقمان بن ارتق والی دیار بکر سے امداد کی درخواست کی ۔ قلعہ کیفا ویئے کا قرار کیا۔ سقمان نے فوجین مرتب کر کے موصل کی جانب کوچ کیا۔ چکرمش نے محاصرہ اٹھا لیا۔ موسی کوچ کیا۔ چکرمش نے موصل کا پھرمحاصرہ کرلیا۔ اہل موصل نے بہ معالمت موصل پر قبضہ کے بعد ماوی کے قاتل کو گرفتار کر کے قصاص لیا اس کے بعد خابور پر قابض ہو گیا۔ عربوں اور گردوں نے اس کی اطاعت قبول کرلیا۔

سقمان بن ارتق کا قلعہ کیفا پر قبضہ مقمان بن ارتق نے موی کے آل کے بعد قلعہ کیفا پر قبضہ کرلیا۔ ای زمانہ سے اس قلعہ کی حکومت سقمان بن ارتق کے خاندان میں رہی ابن اثیر کہتا ہے کہ اس وقت یعنی ۱۲۸ ہے دمیں قلعہ کیفا کا والی محود بن قر اارسلان بن داؤ دبن سقمان بن ارتق ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

امير برسق كا رہے پر فیضیہ ۱۹۵۰ میں جنگ چہارم كے بعد سلطان بركیاروق كے عاصرے كے زمانہ میں امير نیال بن انوشكين حسائ سلطان محمد كے ساتھ اصفہان میں تھا جب سلطان محمد محاصرہ سے ذكلاتو امير نیال نے رہے میں سلطان محمد كے نام كاخطبہ قائم كرنے كی غرض سے رہے جانے كی اجازت طلب كی چنا نچامير نیال اوراس كا بھائی علی ماہ صفر ۱۳۹۳ مير میں رہے پہنچا۔ والی رے نے جو بركیاروق كی طرف سے امير تھا۔ اطاعت قبول كی امير نیال نے رہے پر قبضہ كر لیا۔ اہل دے كے ساتھ بر آيا تا وان وصول كيے۔ بركیاروق نے امير برسق بن برسق كو ماہ رہے الا ول ۱۳۹۲ مير ميں امير نیال سے جنگ كرنے كے ليے روانہ كیا۔ امير نیال مقابلہ پر آيا كيكن شكست اٹھا كر بھاگ لكا۔ امير برسق نے رہے بر قبضہ كرایا۔

امير نيال كى مراجعت بغداد: على اس شكست كے بعد قزوين جو كه اس كا دارالسلطنت تفاجلا كيا اور نيال نے بہاڑى راستداختياركيا۔ بہت ہے ہمراہى اثناءراہ ميں مرگئے۔ سات سو بيادوں كى جماعت ہے دارالخلافت بغداد بہنچا خليفہ متنظير نے بڑى آؤ بھگت كى اور نہا بت عزت واحرّ ام سے تھبرایا۔ امير نيال نے سلطان محركى اطاعت وفر ما نبر دارى كا اظہار كيا۔ اس كے بعد امير نيال ايلغازى اور سقمان بن ارتق نے ايک خاص جلسه منعقد كيا۔ سلطان محركى جمايت كرنے كا حلف اٹھایا اور سب كے سب امير صدقہ بن مزيد والى حلہ كے ياس حلہ گئے۔ اس سے بھى اسى قرار دادير حلف ليا۔

<u>امیر نیال کا ظالما ندرو ہیں</u>: امیر نیال نے دارالخلافت بغداد پرقدم جمالینے کے بعداہل بغداد سے ظالمانہ برتاؤ شروع کر دہا۔ظالمانہ حکومت کرنے لگا۔گورزوں پرجر مانے کیے۔سوداگروں اور رئیسوں سے تاوان لیا۔اہل بغداد جمع ہو کمشکلین اورا بلغازی کی لڑائی: سلطان جم نے گوہرا کین افر پولیس بغداد کے قل کے بعدا بلغازی بن ارتن کو بغداد کا افر پولیس مقرر کیا تھا جب سلطان برکیاروق کو بمقابلہ سلطان جرا کا فر پولیس مقرر کیا تھا جب سلطان برکیاروق اصفہان میں کامیا بی حاصل ہوئی اور سلطان برکیاروق اصفہان سے ہمدان آگیا تو کمشکلین نصیری کو ماہ رہج الاول ۱۹۲۱ ہے جی افر پولیس مقرر کر کے بغداد روانہ کیا۔ ایغازی نے کمشکلین کی آمد کی خر پاکرا ہے بھائی سقمان بن ارتق والی قلعہ کیفا کو طلی اورامداد کا خطاکھا۔ امیر صدقہ بن مزید والی خلد کے پاس خود گیا۔ دونوں نے ایک دوسر کی مدد کرنے کی تشمین کھا کیل ۔ والی ہوکر بغداد آیا اس اثناء میں سقمان بھی راہ کے دیہاتوں اور قصبات کو تا راہ کرتا ہوا آئی بچا۔ مشکلین کوچ وقیام کرتا ہوا قرقسال میں وارد ہوا۔ برکیاروق کے ہوا خوا ہوں کا ایک گروہ کمشکلین کی خدمت میں حاضر ہوا کمشکلین ان لوگوں کے ساتھ بغداد کی طرف برھا۔ ایکنار کی حدود کی اور کنارہ دجلہ کے ویہاتوں کو تا راہ جرکے دیا توں کو تا راہ جرک کے والی آیا۔

کمشکر کی معزولی: اس کے بعد مشکرین نے امیر صدقہ والی صلہ کے پاس بر کیاروق کی اطاعت کا پیام بھیجا۔ امیر صدقہ نے انکاری جواب ویا خطہوں صدقہ نے انکاری جواب ویا خطہوں کے بغداد پہنچا۔ خطبوں کے پاس گشتی تھم بھیج ویا کہ ''منبرول پرسوائے خلافت مآب کے کہا کا نام نہ لیا جائے'' ایلغازی اور سقمان کو بھی اپنے آنے کی خبر کردی۔ بید دونوں اس وقت جرنی میں تھے۔ چنانچہ ایلغازی اور سقمان دجیل کو تاراج کرتے ہوئے بغداد کی

ل تاریخ کال ابن اثیر میں بجائے قرقیدا کے قرمیسین لکھاہے۔ غالبًا بی میچ ہے۔

جانب چلے۔ راستہ میں جس قدر چھوٹے بوے گاؤں ملے سب کولوٹ لیا بغداد کئے کروہ آفت کیائی کہ تو بہ ہی بھلی! گرانی بیحد بردھ گئ لوگوں کوا پی عزت اورا پن مال واسب کا سنجالنا دشوار ہوگیا۔ کاروبار بند ہوگیا۔ راستہ چلنا دشوار تھا۔ فتندو فناد کی کوئی انتہانہ تھی۔ ایلخازی مقمان اور وہیں بن صدقہ نے رملہ میں قیام اختیار کیا۔ بغداد کے عوام الناس ان سے برسر پیکار آئے لیکن بے سود تھا۔ خلیفہ متنظم نے قاضی القصافة ابوالحن والمخانی اور تا جا ارو سااہن رحلات کی کوصد قد بن مزید نے پیشرط پیش کی کہ آپ مشکلین کو بغداد سے نکال میں جیجا۔ ہم آپ کے مطبع اور فرما نبر دار ہیں چنا نچہ اس شرط کے مطابق خلافت مآب نے مشکلین کو بغداد سے نہروان کی جانب نکال دیا۔ فتندوفسا وفروہوگیا۔ صدقہ علم لوٹ آیا اور سلطان محمد کا نام خطبہ میں واخل کیا گیا۔

جنگ پنجم بر کیاروق و محد: سلطان محدی طرف سے گنجہ اور بلا داران پرامیرغز غلی مامورتھا ایک دستہ فوج اس کی رکاب میں تفارصوبہ تبجہ میں آذر بائیجان سے رنجان تک اس کی حکومت پھیلی ہوئی تھی۔ جس وقت سلطان محمد اصفہان میں محصور ہوا امیرغز غلی منصور بن نظام الملک اوراس کا براورزادہ محمد بن موید الملک محاصرہ اٹھانے کے لیے روانہ ہوئے رہے بہتے برکیاروق کے لئیکرنے رہے جھوڑ دیا۔ امیرغز غلی نے اس پر قبعنہ کرلیا۔ یہ واقعہ آخر موس مے کا ہے۔

پھرامیرغز غلی پینچر پاکرکہ سلطان محر محاصرہ اصفہان سے نگل کرآ رہا ہے۔ رہے سے کوچ کردیا ہمدان میں سلطان محمد سے ملاقات ہوئی۔ سلطان محمد شیروان خرض سے ہمدان میں قیام کیا۔ تکان سفر دفع نہیں ہونے پایا تھا کہ سلطان مرکیاروق کی روائل کی خبرآ گئی۔ سلطان محمد شیروان کی جانب روانہ ہوا۔ کوچ وقیام کرتا ہوا آؤر ہا عجان پہنچا مودود ہیں اساعیل بن یا قوتی کا بیام آیا کہ آپ میرے پاس

لے کتابت کی ملطی ہے تائی الرؤ سائے باپ کا نام موصلایا تقار دیکھوتاری کا مل این افیرجلدہ اصفی ۲۳۳۔ ع چونکہ مودود کے بھائی اساعیل کوسلطان برکیاروق نے قتل کر ڈالا تھا اور اس کی بہن سلطان محد کے نکار 7 میں تھی۔اس وجہ سے اس نے برکیاروق کے خلاف سلطان محد کوامداد کا وعدہ کیا تھا۔صوبہ آذر بائیجان کا ایک جصہ کیٹیراس کے قصنہ میں تھے۔امندر حمث اللہ۔

تشریف لا ہے۔ میں سلطان برکیاروق کے مقابلے میں آپ کی مدد کروں گا۔ چنانچے سلطان محکہ مودود کی طرف روانہ ہوا۔
انفاق سیر کہ جول بی سلطان محکم مودود کے پاس پہنچا مودود کا انقال ہو گیالیکن مودود کی فوج نے متفق ہو کر سلطان محکم کی جمایت پر کمر باندھ لی۔ اس فوج میں سقمان قبطی "محکم بن باغی سیاں (اس کا نائب والی انطاکیہ تھا) اور قبل ارسلان بن سبع الاحم موجود ہے۔ سلطان برکیاروق کواس اجتماع اور انقاق کی خبر گی۔ موت کی طرح ان کے سرول پر پہنچ گیا۔ خراسان کے قریب دونوں حریفوں نے صف آ رائی کی۔ گھسان کی لڑائی شروع ہوگی۔ لئیکر برکیاروق سے ایاز نے ایک دستہ فوج کے کر سلطان محمد پر پیچھ سے حملہ کر دیا۔ سلطان محمد کی فوج میدان جنگ ہے بھاگ کھڑی ہوئی سلطان محمد اپنے چند ہمراہیوں کے ساتھ ارقیس (صوبہ خلاط) میں جا کر دم لیا۔ امیر علی وائی اردن (روم) آ ملا ارقیس سے اصفہان کی جانب کوچ کیا۔ ان دنوں موجہر برادر قبطون وادی اصفہان میں حکومت کر رہا تھا۔ پھراصفہان سے ہرمز کی طرف چلاگیا۔ محمد موید الملک بھی اس جنگ میں برادر قبطون وادی اصفہان میں حکومت کر رہا تھا۔ پھراصفہان سے ہرمز کی طرف چلاگیا۔ محمد موید الملک بھی اس جنگ میں شریک تھا شکست کے بعد بحال پریشان دیار بکر کی طرف بھاگا ، جب وہاں بھی سکون کی صورت نظر نہ آئی تو جزیرہ این عمر چلاگیا۔ دیس بغداد جاکر دم لیا۔

محمد بن موبد الملک: محمد بن موبد الملک اپنے باپ کے زمانہ میں مدرسہ نظامیہ کے قریب رہا کرتا تھا۔ لوگوں نے اس کے باپ سے اس کی زیاد تیوں کی شکایت کی۔ موبد الملک نے گو ہرآ کین افسر پولیس بغداد کواس کی (محمد) گرفتاری کا اشارہ کر دیا۔ محمد نے دارالخلافت جا کر پناہ کی موجد الملک البارسلانی کے پاس چلا گیا۔ اس وقت محمد کا باپ (موبد الملک) زندہ تھا اور سلطان محمد کے پاس گنجہ میں تھا جس وقت سلطان محمد نے دعوی سلطنت کیا اور اپنے نام کا خطبہ پڑھوایا تو موبد الملک کو قلمدان وزارت سپر دکر دیا۔ محمد اس سے مطلع ہوکر اپنے باپ (موبد الملک) کے پاس چلا آیا۔ پھر جب اس کا باپ (موبد الملک) کے پاس چلا آیا۔ پھر جب اس کا باپ (موبد الملک) کے فاص مصاحبوں میں داخل ہوگا۔

شہر عانہ پر ملک ابن بہرام کا قبضہ نہ ملک ابن بہرام بن ارتق پراور ذاوہ ایلفازی بن ارتق شہر سروج کا مالک تفا۔ عیسائیوں نے شہر شروج ملک ابن بہرام کے قبضہ ہے نکال لیا ملک ابن بہرام نے شہر شروج حجوز کرشہر عانہ پر جملیا کر دیا۔ بنویعیش بن عیسیٰ بن خلاط مقابلہ نہ کر سکے۔ عانہ کو خیر باو کہہ کرامداد کی غرض سے صدقہ بن مزید کے پاس چلے گئے۔ صدقہ نے انہیں تسلی دی اور ان کے ہمراہ عانہ کی طرف روانہ ہوا۔ ملک ابن بہرام کو اس کی اطلاع ہوگئی۔ بہرام اور زکمانوں نے عانہ کو خل کے بارکہ کی اور علمی طرف روانہ ہوا۔ مدت نے بہرام کی امانتوں پر قبضہ کرلیا اور حلہ کی طرف والی بوئے صدقہ نے بہرام کی امانتوں پر قبضہ کرلیا اور حلہ کی طرف والی ہوئے صدقہ نے بہرام کی امانتوں پر قبضہ کرلیا اور حلہ کی طرف والی بوئے صدقہ نے بہرام کی امانتوں پر قبضہ کی این بہرام کو موقع مل گیا۔ دو ہزار ترکمانوں کی جمعیت سے پھرعانہ پر جملہ کر دیا اور ایک خفیف جنگ کے بعد عائم بر بیات کی طرف گیا اور پھروہاں سے والیس آیا۔

ل يدوا قعدماه محرم يروم هو كالسياريخ كالل اثير جلد واصفح ٢٥١ مطبوعه ليدن

بر کیاروق اور محمر کی مصالحت آپ او پر پڑھ آئے ہیں گدوونوں سلطانوں برکیاروق اور محمر میں ایک مت سے لڑا کیوں کا سلسلہ چھڑا ہوا ہے؛ فتذو فسا دی کوئی حد نہیں رہی 'جانوں اور مالوں کا نقصان' لشکر بیوں کا ہے جا د ہاؤ' دشمنان اسلام کی یورش' ملک کی ویرانی' بے ضابطگ ' بے قاعد گی اور قوانین اسلام یک جو حتی کا کوئی وقیقہ باقی ندر ہا تھا' سلطان بر کیاروق نے ان باتوں کا احساس کر کے سلح کی تحریک کی روائنا مور' مقتدائے قوم مفتیوں کو بیام صلح و بے کر سلطان محمد کے بیاس روانہ کیا۔ ان دونوں فقیہوں نے سلطان محمد کو سمجھا بجھا کر مصالحت کرنے پر آ مادہ و تیار کیا چنانچوان دونوں فقیہوں کے ساتھ ساتھ کے اور ایکی بھی آئے۔گفت وشنید کے بعد باہم ان شرائط شرمطالحت ہوئی۔

صلح نا میہ: (۱) سلطان محر کے قبضہ اقتدار میں بروئے مصالحت جوشہرو پیے جائیں ان کامستقل حکمران سلطان محمد تنلیم کیا جائے۔سلطان برکیاروق کوان پروست درازی کرنے کا کوئی حق نہ ہوگا۔

- (۲) سلطان برکیاروق سلطان محر کے علم طبل سے معارض نہ ہوگا۔
  - (۳) خطوکتابت وزیرون میں ہوا کر ہے۔
- (٧) کشکریوں کو اختیار ہے جس سلطان کی خدمت میں جا ہیں فوجی خدمت انجام دیں۔
- (۵) ملطان محرکونہر استر (اسبند رود) ہے باب الا بواب تک اور دیار بکر جزیرہ موصل شام اور عراق میں بلا دمقوضہ امیر صدفتہ بن مزید کودیئے جائیں۔ بقیدمما لک اسلامیہ پر سلطان بر کیاروق کا قبضت سلیم کیا جائے گا۔

حسب قراردادشرائط مذکورہ صلح نامہ لکھا گیا۔ فریقین نے دستھ کیے پابندی شرائط کا حلف اٹھایا 'سارے جھگڑے رفع دفع ہو گئے اور تمام امورانظام سے انجام پانے گئے۔

سلطان برکیاروق کا اصفہان بر قبضہ: سلطان محمد نے نشکر اصفہان کو اصفہان خالی کرنے اور سلطان برکیارو ق کو الدکرویے کے لیے لکھ بھیجا۔ نشکر اصفہان نے ابھی اصفہان خالی نہ کیا تھا کہ سلطان برکیاروق بہنچ گیا' اپنی اطاعت کا پیام دیا۔ نشکر نے انگاری جواب دیا اور سلطان محمد کی بیگات کو بحفاظت تمام کے کراصفہان سے سلطان محمد کی طرف روانہ ہوا۔ سلطان برکیاروق نے نشکریوں اور بیگات کی حدسے زیادہ عزت کی اور مال واسباب دیکر سلطان محمد کے پال بہ احترام تمام بہنچا دیا مصالحت کے بعد ایلغازی در بارخلافت میں حاضر ہوا۔ خلیفہ متنظم سے سلطان برکیاروق کے نام کا

ن تاضی ابوالمظفر جرجانی خفی اور ابوالفرج احمد بن عبدالغفار بهدانی معروف بیصاحب قراتکین مصالحت کاپیام لے کر گئے تھے۔ دیکھو گا' ابن اثیر جلد • اصفحہ ۲۵ مطبوعه لیدن ۔

ع مصالحت و بین ہوئی تھی۔ قبل مصالحت رہے جہال طبرستان خوزستان فارس دیار بگر برزیرہ لبعض تصص بطائے تھریت اور حبین شریفین پرسلطان برکیاروق قابض تھا۔ آؤر ہا تیجان بلاداران آر مینہ اصفہان عراق باشٹناء تکریت اور بطا تح کا کچھ حصہ سلطان تھ کے جسنہ میں تھا۔ بھرہ میں دونوں سلطانوں کاعلم اہرار ہاتھا۔ ملک خراسان جرجان سے ماوراء النبرتک ملک خرد بائے ہوئے تھا جس میں اس کے بھا ک سلطان محمد کا خطبہ وسکہ حال کا تھا۔ مندوحت اللہ ع

خطبہ پڑھے جانے کی اجازت حاصل کی چنانچہ ہے میں سلطان برکیاروق کا خطبہ جامع بغدا داور واسط میں پڑھا گیا۔

ایلغازی کی روانگی بغداد و مراجعت مصالحت ہے بل ایلغازی سلطان محمد کا مطبع اور ہوا خواہ تھا۔ صدقہ یہ ت کرکہ ایلغازی نے برکیاروق کے خطبہ کی تحریک کے برافر وختہ ہو گیا۔ خلافت ما بولکو بھیجان مجھے صدقہ کی بیر کت پہند نہیں آئی۔ میں اسے دارالخلافت بغداد سے باہر نکا لئے کے لیے آیا ہوں 'اور فوج مرتب کر کے دارالخلافت بغداد پہنچ گیا۔ حریم خلافت کے روبر وائر کر زمین ہوی کی رسم اداکی اور غربی بغداد میں خیمہ ڈال دیا۔ ایلغازی 'بغداد چھوڑ کر یعقو با گیا۔ حریم خلافت کے روبر وائر کر زمین ہوی کی رسم اداکی اور غربی بغداد میں خیمہ دونوں میں مصالحت ہوگئ ہے جلا گیا امیر صدقہ کے پاس معذرت کا پیام بھیجا اور خط لکھا جس کا مضمون میں تھا برکیاروق اور محمد میں مصالحت ہوگئ ہے دونوں میں بیام سے بغداد برکیاروق کو دیا جائے میں اس کی طرف سے بغداد کا افسر پولیس ہوں 'میر سے مقبوضہ بلا د'سلطان برکیاروق کی حکومت کے زیراثر متھور ہوں 'ایسی صورت میں کیا بیمکن تھا کہ میں برکیاروق کی خالفت کر سکتا۔''امیر صدقہ نے اس عذر کو تبول کرلیا اور حلہ وائی آیا۔

ماہ ذی القعدہ ب<u>ے مس ملانت م</u>آب نے سلطان بر کیاروق امیرایازاور وزیرالسلطنت خطیر کوخلعت مرحمت کیا اطاعت وفر مانبرداری کا حلف لیااور بغدادوا پس آیا۔واللہ سجانہ ولی التو فیق۔

قراجها ورحمه اصفهانی آب او پر پڑھا کے بیل کہ ملاطین اسلام کی باہمی خانہ جنگی کی وجہ سے عیسائیوں نے شام کے اکثر شہروں پر بقضہ کرلیا تھا اور ممالک اسلامیہ پران کے دانت کیے ہوئے تھے بران پر ملک شاہ کا غلام قراجه محمر انی کرر ہاتھا۔ لہو ولعب سپر وشکار کا عادی اور انتہائی فالم تھا اپنے ہمراہیوں میں سے محمد اصفہانی نامی ایک شخص کو حران میں اپنا قائم مقام مقرد کر کے کسی ضرورت سے کہیں چلا گیا تھا۔ واپس آیا تو محمد اصفہانی نے شہر میں داخل نہ ہونے دیا۔ بغاوت کا جسند ابلند کردیا 'اہل شہر نے قراجہ کے ظلم وستم کی وجہ سے محمد اصفہانی کا ساتھ دیدیا۔ محمد اصفہانی نہایت ہوشیار اور چاتا پر زہ تھا۔ اس نے تمام ترکوں کو حران سے نکال دیا 'صرف ایک ترکی غلام جاولی نامی رہ گیا تھا۔ محمد اصفہانی نے اسے اپنے لشکر کا سیسر سالار بنایا اپنے خاص ندیموں میں داخل کرلیا 'ایک روز موقع پاکر جاولی نے محمد اصفہانی کو مار ڈالا اور حران پر تا بعن ہو گیا۔

چکرمش اورسقمان کا استحاو: عیمائیوں کوان واقعات کی خبر ہوگئ فوجیں لے کرحران پر آپنچے اور محاصرہ کرلیا۔ چکرمش والی جزیرہ ابن عمر اورسقمان والی کیفا (کبیعا) میں سلسلہ جنگ چھڑا ہوا تھا۔اسقمان اپنج براور زاوہ کے قمل کا مطالبہ کررہا تھا۔لیکن ان دونوں اسلامی حکمر انوں نے اس امر کا کہ عیسائی 'بلا داسلامیہ کوزیروز برکررہے ہیں۔اجہاس کر کے باہمی جنگ کو بالائے طاق رکھ دیا۔مقام خابور میں جمع ہوئے اور مسلمانوں کی امداد کا بیڑوا ٹھایا۔ چنا تھے سقمان اور چکرمش اپنی اپنی فوجیس مرتب کر کے عیسائیوں سے جنگ کرنے اور حران کا محاصرہ اٹھائے کے لیے بوجے

عیسا ئیول کی شکست و پسیا کی: سنمان کی رکاب میں سات ہزارتر کمانی تھے اور چکرمش کے ساتھ تین ہزار ترک عرب اور کرد تھے' نہر بلنج پر عیسائیوں سے نم بھیڑ ہوئی۔ سنمان اور چکرمش کی فوجیں کچھے دریتک لؤکر پیچھے ہیں۔ میں انہوں نے یہ سمجھ کر کہ مسلمانوں کو گلست ہوگئی ہے تعاقب کیا۔ دوکوں تک عساکر اسلامی بھاگی چلی گئیں اور عیسائی فوجیں تعاقب کرنے ہوئے عیسائیوں نے جیس تعاقب کیا۔ دوکوں تک عساکر دیا۔ قتل وغارت کرتے ہوئے عیسائیوں فوجیں تک پہنچ گئے بیثار مال غنیمت ہاتھ آیا۔ قمص بردویل والی الرہا کو ایک ترکمانی نے جو سفمان کی فوج کا آوی تھا گرفتار کرلیا۔ بیمند والی انطاکیہ اور ہنگری والی ساحل جنگ ہے پہلے پہاڑے بیچھے کمین گاہ میں تھے۔ غرض میر تھی کہ بین محرکہ کے وقت مسلمانوں پر بشت سے حملہ کریں گے۔ لیکن جب ان دونوں نے عیسائیوں کی گئست دیکھی لو تمام دن کمین گاہ میں رو پوش رہے شام ہوتے ہی نگل کر بھاگے۔ مسلمانوں کو معلوم ہوگیا۔ تعاقب کیا۔ بہت سے عیسائی مارے گئے۔ ایک بڑی جماعت گرفتار کرلی گئی نیمند اور ہنگری ہہ ہزار خرابی اپنی جان بچا کر بھاگ گے اور ہاتھ نہ آ سکے۔

قمص بردویل ، فتح یا بی کے بعد چکرمش کی فوج گڑگی اور یہ کہنے گئی کہمص بردویل سلمان کے قبضہ میں ہے مال غنیمت بھی بدر جہا ہم سے زیادہ اس کے ہمراہیوں کے ہاتھ لگا ہے ''لوگوں کی نظروں میں ہماری عزت خاک نہ ہوگ ۔ چنا نچہ چکرمش ان کے مجبور کرنے پر سلمان کے فیمہ سے تمص بردویل کو پکڑلا یا۔ بیا سرسلمان کونا گوارگز را۔ اس کے رکا ب کی فوج نے تمص کو چھن لینے کا قصد کیا سلمان نے اس خیال ہے کہ مسلمانوں میں اختلاف پیدا ہوجائے گا پی فوج کواس فعل ہے بازر کھا اور اسی وقت کو چھ کر دیا۔ اثناء راہ میں عیسائیوں کے متعدد قلع فتح کیے۔ چکرمش نے حران کی جانب لڈم بروھایا اور اسے فتح کر کے الر ہا پر جا پہنچا۔ بندرہ دن تک محاصرہ کیے رہا۔ سواہویں روزموصل لوٹ آیا۔ پنیٹیس ہزار دینار بطور فدریم میں مردویل سے وصول کیے اور ایک سوساٹھ مسلمان قیدیوں کو جواس کے قبضہ میں تصریبا کرایا۔

بر کیاروق کی وفات: سلطان بر کیاروق اصفهان سے (بعارضه سل و بواسیر) علیل ہو کر بہ قصد بغداد روانہ ہوا'
یز دگر دینچا تو مرض میں اور اضافہ ہو گیا۔ اپنے بیٹے ملک شاہ کوجس کی عمراس وقت پانچ برس کی تھی ابنا و لی عہد بنایا 'خلعت
دی۔ امیر ایاز کواس کی وزارت کا عہدہ عنایت کیا۔ ملک کے نظم ونسق کا ذمہ دار بنایا 'اراکین دولت سردا دان فوج کو ملک شاہ کی اطاعت اور امیر ایاز کی موافقت کی ہوایت کی اور ان سب کو بغداد کی طرف روانہ کیا۔ بیلوگ بغداد نہ پہنچنے پائے سے کہ ہر ربیج الآخر ۸۹ میں کے سلطان بر کیاروق نے اپنی حکومت کے بارہ سال چھم بینہ پورے کر کے سفر آخرت اختیار کیا۔ امیر ایاز' خبر وفات من کر واپس آیا۔ اصفہان میں بر کیاروق کو دفن کیا۔ سراوقات 'خیے' چھتر' شمسیہ اور تمام وہ چیزیں جو شای لواز مات سے بھی گئی ہیں۔ ملک شاہ ابن بر کیاروق کے لیے مہیا کردئیں۔

برکیاروق نے اپنے زمانہ حکومت میں اس قدر لکالیف مصائب اور جھڑے دیکھے اور اٹھائے کہ اس ہے پیشتر سلاطین سلحوقیہ میں سے کسی نے نہ دیکھے تھے لیکن جب اس کی حکومت مستقل ہوگئ فتنہ ونساد فروہو گیا اور چاروں طرف سے خوش نصیبی کے آٹار نمایاں ہو چلے تو موت کا زمانہ آگیا اور زمین نے اسے اپنی آخوش میں لے لیا۔

## 

## سلطان محمر بن ملك شاه

ملک شاہ بن برکیاروق : برکیاروق کی وفات کے بعداس کے بیٹے ملک شاہ کے نام کا خطبہ بغداد میں پڑھا گیا۔
ایلغازی بغداد میں تھا۔ بغداد سے برکیاروق کے پاس اصفہان گیا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ بغداد آرہا تھا۔ جب
برکیاروق کا انتقال ہوگیا تو اس کے بیٹے ملک شاہ اورامیرایاز کے ہمراہ بغداد واپس آیا وزیرابوالقاسم علی بن جمیر نے گرم
جوشی سے ملک شاہ کا احتقال کیا ہے ۔ . . . ایلغازی اورامیر طغایرک دربارخلافت میں حاضر ہوئے ملک شاہ کے نام کا خطبہ
بڑھے جانے کی درخواست کی ۔خلافت ما ج نے اجازت مرحمت فرمائی اوراسے وہی خطاب دیے جواس کے داوا ملک شاہ کودیے تھے۔

لے اصل کتاب میں جگدخالی ہے۔

چکرمش کی فوج کا ایک دسته موصل کے قریب ایک ٹلیہ ( یعفر ) پر پڑا ہوا تھا محمد کی رسد کورو کتا اور لوٹ لیتا تھا۔

اہل موصل کی اطاعت اس اثناء میں اجمادی الاولی سند ندکورکو برکیاروق کی وفات کی خبر موصل پہنچ گئی کی گرمش نے اہل موصل کی اطاعت اس واقعہ جاں کا ہے مطلع کر گے آئندہ کی بابت مشورہ کیا۔ اہل شہر نے جواب دیا '' ہماری جانیں ہمازارو پیداور مال خدمت کے لیے حاضر ہے۔ مصلحت وقت کو آپ ہم سے زیادہ سمجھتے ہیں' سرداران شکر سے رائے طلب سمجے'' چکرمش نے سرداران شکر کومشورہ کی غرض سے بلایا' سرداران شکر نے سلطان محمد کی اطاعت کی رائے دی' چکرمش نے سلطان محمد کی خدمت میں اطاعت کی بیا ہم جا ہے ہم میں حاضر ہوا۔ سلطان محمد کی دائے سے واحر ام پیش سعد الملک کوشہر خوالہ کرنے کے لیے بلا ہم جا ہے ہم میں حاضر ہوا۔ سلطان محمد ہوت واحر ام پیش سعد الملک کی دائے سلطان محمد ہوت واحر ام پیش سعد الملک کی دائے سلطان محمد ہوت واحر ام پیش سعد الملک کی دائے سلطان محمد ہوت واحر ام پیش سعد الملک کی دائے سلطان محمد ہوت واحر ام پیش سعد الملک کی دائے سلطان محمد ہوت واحر ام پیش سعد الملک کی دائے سلطان محمد کی خوال سے چکرمش کوفوراً واپس کردیا۔

سلطان محمد کی روانگی بغداد سلطان بر کیاروق اوراس کے بھائی محمد کی حال ہم او پرتحریر کرآئے ہیں اور پہمی کھھ آئے ہیں کہ برگیاروق اور محمد بروئے مصالحت اپنے بلا د پر تنہا قابض ہو گئے اس کے بعد ہی بر کیاروق نے وقات پائی اس کا بیٹا ملک شاہ بغداد چلا آیا۔ محمد کوان واقعات کی اس وقت اطلاع ہوئی جب کہ وہ موصل کا محاصرہ کے ہوئے تھا 'چکرمش نے برگیاروق کی وفات کی وجہ سے مصالحت کرلی اور محمد کی اطاعت قبول کرلی 'محمہ نے بغداد کی طرف کوچ کیا 'چکرمش اور سقممان قبلی (قطب الدولہ اسلمیل لمبن یا قوتی بن داؤد کا غلام ) وغیرہ امراء رکاب بیش شے صدفتہ والی حلہ نے بہت ہی فوج فراہم کر کے اپنے بیٹوں بدران اور دہیں کو سلطان محمد کی ضدمت میں بغداد آنے کی تحرکے باہر خیمہ دیا تھا۔ یہ دونوں بھی سلطان محمد کے ساتھ تھے۔ امیر ایاز (ملک شاہ کا اتا بک) مدافعت پر آمادہ ہوا۔ بغداد کے باہر خیمہ نصب کیا 'سرداران لشکر نے سلطان محمد ہے جنگ کرنے کی رائے دی وزیر السلطنت ابوالها سن سعی (صفی ) نے اس رائے کی مخالفت کی موجہ میں بیٹر گیا۔

سلطان مجرنے بغداد پہنچ کے غربی جانب پڑاؤ ڈالا۔ اس ست میں اس کے نام کا خطبہ پڑھا گیا' بعض جامع مجدوں میں دونوں سلطانوں یعنی سلطان محراور سلطان ملک شاہ کا نام خطبہ میں داخل کیا گیا۔ ایک دوجا مع مسجدوں میں ک کانام خطبہ میں نہیں لیا گیا' امام نے صرف سلطان العالم کہنے پراکتفا کیا۔

سلطان محمد اور ملک شاہ سے مصالحت امیرایاز نے سرداران کشکرادراعیان دولت کو دوبارہ مضورہ کی غرض ہے ایک جلسہ میں بلایا اور ان لوگوں سے پھر حلف اٹھانے کو کہا ' بعض نے تو اس کی تغییل کی لیکن بعض نے دوبارہ حلف اٹھانے سے انگار کردیا اور یہ کہا کہ بار بار حلف اٹھانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے امیر ایاز کو اس سے شبہ بیدا ہوا۔ وزیر ابوالمحاس کوشلے کرنے کی غرض سے سلطان محمد کی خدمت میں روانہ کیا۔ابوالمحاس سلطان محمد کی خرض سے سلطان محمد کی خدمت میں روانہ کیا۔ابوالمحاس سلطان محمد کے کمپ میں پہنچ کر سعد الملک

ل يا توتى منطان ملك شاه اول كارجيا تفاء مندر مندالله

اميراياز مسلم كے چند دن بعدا براياز نے اپنے مكان (جو در حقيقت گو برآئين افسر پوليس بغداد كا مكان تھا) يمن سلطان محمد كى دعوت كى بے شار نذرا نے اور بہت سے تحائف پیش ہے۔ انہى بیس كوہ بخش تھا جے اميراياز نے اپنے غلاموں كو بين نظام الملك كے تركہ سے ليا تھا۔ سلطان محمد كى خدمت بیں بیش كرنے كى غرض سے اميراياز نے اپنے غلاموں كو زرق برق وردياں پہنا كرآلات حرب سے مسلم كيا تھا۔ ان غلاموں بیں ایک شخص رہا كرتا تھا جس سے بیسب نداق كيا كرتے تھے۔ چنا نچ براہ نداق اس شخص كو بھى زرہ بكتر پہنا كراو پر سے جبوع پہنا ديا اور چھيڑ چھاڑ نداق كرنے گئے۔ يہ شخص بھاگا۔ اميراياز كے غلام تالياں بجائے ہوئے اس كے پيچھے دوڑ ہے۔ يہ شخص سلطان محمد كے ماشيہ نشينوں كے پاس جا كر بيٹھ گيا۔ سلطانی خدام كو اس سے شبہ كر بيٹھ گيا۔ سلطانی خدام كو اس سے شبہ كر بيٹھ گيا۔ سلطانی خدام كو اس سے شبہ بورے پايا۔ اس كو خدام كو اس سے شبہ بورے پايا۔ سلطانی خدام كو اس سے شبہ بورانے كی طرف سے بغض پيرا ہوگيا۔

اميراياز كافل اس واقعه كے چنددن كے بعد سلطان محد نے اداكين دولت اور سرداران فشكركودربار فاص ميں بلايا جن ميں اميراياز بحق تفائور بين كا برسالان بن سليمان بن قطعش نے ديار بكر پر تمله كيا ہے۔اس كے مقابلہ پر كسے بھيجا چاہيے۔ سب نے بالا تفاق اميراياز كو بيجيخ كى دائے دى اميراياز نے گذارش كى داس ميم پر مير ب ساتھ امير صدقه بين مزيد كو بھى روانہ فرما ہے ''سلطان محمہ نے منظور فرماليا اور حكم نامہ كيف كى فرض سے دونوں اميروں كو كل سرائے سلطانى ميں حاضر ہونے كى بدايت كى سلطان محمہ نے كل سراك ايك كوشہ ميں چندلوگوں كو امير اياز كے قبل كى فرض سے چھپار كھا ميں حاضر ہونے كى بدايت كى سلطان محمہ نے كل سراك ايك گوشہ ميں چندلوگوں كو اميراياز كے قبل كى فرض سے چھپار كھا تھا۔ جوں بى اميراياز ان كى طرف سے گزرا' تكوارين تول كر اميراياز پر ٹوٹ پڑے اور قبل كر ڈالل ايا۔ اياز كالشكراس واقعہ كون كر كالى پڑا۔ اس كے مكان كولوث ديا۔ سلطان محمہ نے ان كى مدافعت پر اپنی فوج كو مامور كيا' بلا فرو ہو گيا۔ اس كے بعد سلطان نے بغداد سے اصفهان كى جائے۔ گيا۔

ابوالمحاسن ضبعی کافل : امیرایاز سلطان ملک شاہ کے غلاموں میں سے تھا۔ سلطان ملک شاہ کے انقال کے بعد ایک امیر کے مصاحبوں میں وافل ہو گیا' اس امیر نے امیر ایاز کولڑکوں کی طرح رکھا۔ ختطم' مدبر سیاسیات سے واقف اور

لڑائیوں میں صائب الرائے تھا۔ مذاق کی بدولت ایک لمحہ میں امیر ایا ز کی عزت وعظمت 'شان وشوکت اور آبروخاک میں مل گئی ابوالمحاسن ضبعی (امیر ایا ز کا وزیر) چند ماہ تک رو پوش رہااس کے بعد گرفتار ہوکر سعدالملک وزیر کی خدمت میں پیش کیا گیا' ماہ رمضان ۴۹۸ چے میں مارڈ الا گیااس وقت اس کی عمر چھتیں سال کی تھی' ہمدان کے خاندان ریاست سے تھا۔

قلعیہ ماردین: قلعہ ماردین ویار بکر کا ایک مشہور قلعہ تھا۔سلطان برکیاروق نے اپنے ایک مغنی (گویا) کوعنایت کیا تھا۔اس قلعہ کے گر ڈونواح میں گر دوں کا ایک بہت بڑا گروہ رہتا تھا جس کا کا م لوٹ ماراور غارت گری تھا۔ قافلوں کاصیح سلامت یہاں سے گزرجانا دشوارتھا۔

یا تو تی بن ارتق کی گرفتاری وقت بے وقت موقع پا کر قلعہ ماردین پر بھی ہاتھ صاف کردیا کرتا تھا اتفاق سے امیر کر بوقا موصل ہے آمد کا محاصرہ کرنے کی غرض ہے چلا۔ اس وقت آمدا کی ترکمان کے قبضہ میں تھا۔ والی قلعہ نے ستمان بن ارتق ہے امداد کی درخواست کی شقمان اپنی فوجیس لے کراس کی امداد پر آگیا پھر کیا تھا۔ اہل قلعہ بھی خم تھونک کر میدان میں آگئے لڑائی شروع ہوگئی۔ عماد الدین زگئی بن آقسنقر اور اس کے باپ کے بہت سے سردار بھی امیر کر بوقا کے ساتھ سے ۔ ان لوگوں نے کمال مردا تک سے لڑائی میں حصہ لیا۔ لڑائی کے نازک نازک موقعوں پر ثابت قدم رہے۔ آخر کا رستمان کو شکست ہوئی اس کا برادر زادہ یا قوتی بن ارتق گرفتار ہوگیا' امیر کر بوقائے قلعہ ماردین میں مغنی عالم قلعہ کے پاس قید کر ویا ہے۔ ذیا بھی ایک قلعہ کے پاس قید کر ویا ہے۔ نازے میں علی میں قید کی مصبتیں جھیلتا رہا۔

یا قوتی بن ارتق کی رہائی: جب گردونواح کے کر دُقل و عارتگری بکثرت کرنے گے اور اہل ماردین ان کے آئے دن کی لوٹ مارسے نگے آگے تو یا قوتی نے مغنی والی قلعہ ہے کہلا بھیجا'' اگرتم مجھے قیدے رہا کر دوتو میں ان گئیرے کر دول کی عارت گری ہے اہل قلعہ کو کر دول سے سی قسم کی ایذ او کی عارت گری ہے اہل قلعہ کو کر دول سے سی قسم کی ایذ او تکلیف پہنچ جائے' مغنی نے نہایت خوشی سے یا قوتی کورہا کر دیا۔ یا قوتی نے کمال مردانگی اور دانائی ہے ان گئیرے کر دول کی عارت گری کا خاتمہ کیا۔اطراف خلاط تک کسی قسم کا خطرہ باقی ندرہا۔

یا قوتی بن ارتق کا قلعہ ماروین کا قبضہ: یا قوتی ہے ہمراہیوں ہے دیکھا دیکھی قلعہ کے بعض سپاہی بھی کر دوں پر شب خون مار نے گئے یا قوتی ان سے معارض نہ ہوا۔ بلکہ ان کی خاطر داری کرتار ہا۔ادھر چنددن کے بعد یا قوتی ہے د ماغ میں قلعہ پر قبضہ کر لینے کی ہواسائی۔ادھر قلعہ کی تمام فوج نے لوٹ مار کا شیوہ اختیار کرلیا۔ایک روز قلعہ کے فوجی لوٹ مار کر کے والی آر ہے تھے یا قوتی نے اپنے ہمراہیوں کو اشارہ کر دیا۔ان لوگوں نے قلعہ کے فوجیوں کو گرفتار کرلیا 'باتی سوار ہو کر قلعہ کے قریب گیا اور اہل قلعہ کو بیدھمکی دی کہ اگر م قلعہ ہمارے حوالہ نہ کردیے۔قویم میں کوئی کر ڈالوں گا'اہل قلعہ بین کر تھرا گئے ۔کسی نے دم تک نہ مارا۔قلعہ کا دروازہ کھول دیا۔ بنجیاں حوالہ کردیں' یا قوتی نے قبضہ کرلیا۔

یا قوتی کا خانتمہ: قبضہ ماردین کے بعدیا قوتی نے فوجیں فراہم کیں تصیبین اور جزیرہ ابن عمر کی طرف بڑھا یہ دونوں مقامات چکرش کے مقبوضات میں تھے۔ چکرمش اور اس کے ہمراہیوں نے یا قوتی کی مدا فعت پر کمر باندھی۔ اثناء جنگ سقمان اور چکرمش میں مصالحت: یا قوتی کی زوجاس کے چپاستمان کی لڑگتھی' اپنے شوہر کے مارے جانے پر اپنے باپ سقمان کے پاس چلی گئی اوراس سے تمام واقعات بتلائے' تر کمانوں کوجع کر کے اپنے شوہر کا بدلہ لینے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی' سقمان بھی اس کے ہمراہ نصبیین کی طرف چلا' چکرمش کواس کی خبر ہوئی' گھبرا گیا' مصالحت کا پیام بھجااور بہت سامال اور روپید دے کرسقمان کوراضی کرلیا' سقمان لوٹ آیا۔

سقمان کا قلعہ ماردین پر قبضہ قلعہ ماردین میں یا قوتی کے بعداس کا بھائی''علی'' چگرمش کی حکومت کے زیرا ژ حکمرانی کرنے لگا۔علی کمی ضرورت سے کہیں چلا گیا تھا۔اس کی غیر حاضری کے زمانہ میں اس کے نائب نے سقمان کو یہ لکھ بھیجا کہ تمہارا بھیجا''علی'' قلعہ ماردین چگرمش کو دینا چاہتا ہے سقمان میہن کرسخت برافروختہ ہوا'علی واپس نہ ہونے پایا تھا کہ سقمان نے ماردین پر پہنچ کر قبضہ کرلیا اور بعوض قلعہ ماردین اپنے بھیجا''علی'' کو کو ہ جورعنایت کیا اس زمانہ سے قلعہ ماردین' سقمان کے قبضہ میں آگیا' قلعہ کیفا تو پہلے ہی سے قبضہ میں تھا'نصیمین کو بھی اپنے وائر ہ حکومت میں لے لیا۔

ستمان بن ارتق کی وفات اس کے بعد فخر الملک بن عمار والی طرابلس نے عیسائیوں کے مقابلہ پر سقمان بن ارتق سے المداد کی درخوست کی فخر الملک خفاء عبید بن مصر کا ایک گور نر تقالیکن ان کی کمزوری کی وجہ سے خود مخدار ابن بن بیٹا تھا۔ عیسائیوں نے سواحل شام پر قابض ہونے کے بعد طرابلس کی طرف قدم بڑھایا۔ فخر الملک نے سقمان کو ۱۹۸ ھے میں اپنی امداد پر بلا بھیجا جیسا کہ ابھی آپ واو پر پڑھ آئے ہیں سقمان نے امداد کا وعدہ کیا 'گفتر کی تیاری میں مصروف ہوا۔ استے میں طفکتین والی دمشق کا (بیٹاج المدولہ تشن کا غلام اور آزاد محمران تھا) طبی کا خط بہٹیا گیا۔ لکھا تھا ''میں مریض ہوں نزدگی کی کوئی امید نہیں ہے جس قد رجاد ممکن ہود مشق آ جاؤالیا نہ ہو کہ میں مرجاؤں اور عیسائی دمشق پر قابض ہوجا گیں'' مشمان نے بیخط پڑھ کرنہا ہے گئے۔ اس وقت سقمان نے بیخط پڑھ کرنہا ہے گئے۔ اس وقت سقمان نے دولہ پر چرائی کی طفت کی دولہ تھا کہ کو گئے ہوں کہ کرنہا تھا کہ سے مشمان کو واپس کرنے کا مشورہ کردہا تھا کہ طفت کین کو اللہ تعالی امرہ۔

جس وقت سقمان قریتین میں علیل پڑا اور اس کے ہمرا ہیوں نے اس کے مرنے کا یقین کرلیا۔ قلعہ کیفا کی جانب واپس جانے کی رائے دی سقمان نے جواب دیا'' میں اب واپس نہ جاؤں گا میں عیسائیوں پر جہاد کرنے کی غرض سے نکلا موں اگر میں مرگیا تو مجھے شہیدوں کا ثواب ملے گا۔''

منكبرس كى بغاوت وگرفتارى منكبرس بن يورش بن الپارسلان (سلطان محمر كابرادرعم زاد) اصفهان ميں تقار اتفاق كچھاليا پيش آيا كەسلطان محمد سے اس كے تعلقات ختم ہو گئے خود مختارى كاخيال پيدا ہوا' اصفهان سے نہاوند آيا اور خود مختار حكومت كا اعلان كرديا امراء بنى برسق حكمرانان خوزستان كوا بنى اطاعت وفر ما نبر دارى كا پيام بھيجا۔سلطان محمد كواس كى اطلاع ہوگئى زمكين بن برسق گوگرفتار كرليا۔ زمكين نے اپنے بھائيوں كولكھ بھيجاك '' جس طرح ممكن ہومنكبرس كوگرفتار كر فخر الملك بن نظام الملك كا واقعه ل: آباو پر پڑھآئے ہیں كه فخر الملك بن نظام الملك تاج الدولة تش كا وزیرتھا۔ کسی امر پر ناراض ہو کرنتش نے نظام الملك كوجیل میں ڈال دیا۔ جب سلطان بر کیاروق نے تتش كوشكست دی تو بر کیاروق نے فخر الملك كوقید سے رہا كردیا۔

فخر الملک کا بھائی موید الملک برکیاروق کا وزیر تھا۔ مجد الملک البارسانی کی سعی و سفارش سے ۲۸۸ھ میں برکیاروق نے قلمدان وزارت فخر الملک کوعنایت کیا۔ چندروز بعد فخر الملک عہد ہ وزارت سے سنعفی ہو کر سلطان سنجر بن ملک شاہ کی خدمت میں خراسان چلا گیا۔ سلطان سنجر نے اس کی قدرافزائی کی اوراپی وزارت کا عہدہ عنایت کیا۔ پانچویں صدی کے آخر میں ایک باطنی فریاوی صورت بنائے ہوئے ایوان وزارت کے دروازے پر حاضر ہوا۔ فخر الملک نے فریا دسننے کی غرض سے باطنی کواپنے پاس بلالیا۔ عرض لے کر پڑھنے لگا۔ باطنی کوموقع مل گیا۔ پیٹ میں خبر بھونک دیا۔ فخر الملک نے ترز پ کرم توڑ دیا۔ باطنی گرفتار کرلیا گیا۔ سلطان سنجر کی خدمت میں پیش کیا گیا' باطنی نے چند آ دمیوں کو بتلا دیا کہ انہوں نے مجھے گخر الملک کے قون کے بدلے تی پر مامور کیا تھا۔ بیاس کی محض شرارت تھی اور مقصد سے تھا کہ وہ لوگ بھی فخر الملک کے فون کے بدلے تی کے الیاس کا پیمقصد حاصل نہ ہوا اور مارڈ الا گیا۔

جاو کی سفا واکی گورنری: جاو کی سفاوا نوزستان اور فارس کے درمیانی شہروں پر قابض ہو گیا تھا۔ متعدد قلع تغیر کرائے اکثر شہروں کی شہر پناہیں بنوائیں کچھ دن بعدر عایا پرظم وستم کرنے لگا۔ جس وقت سلطان محمد سنفل طور سے حکومت کرنے لگا اس وقت جاو کی کوسلطان محمد سے خطرہ پیدا ہوا 'سلطان محمد نے امیر مودود بن انوشکین کو جاو لی کے زیر کرنے پر مامور کیا 'جاو لی نے سلطان محمد کے پاس کہلا بھیجا'' میں مامور کیا 'جاو لی نے سلطان محمد کے پاس کہلا بھیجا'' میں امیر مودود کی دھم ساطان محمد کے پاس کہلا بھیجا'' میں امیر مودود کی دھم کا اور جنگ سے حکومت کی اطاعت نہ کروں گا'اگر حضور والی کسی دوسر سے امیر کو دی اور اسے جاولی کے پاس امیر مودود کی دھم سے اولی کے پاس جاولی کے پاس بھیجا' جاولی نے قلعہ کا دروازہ کھول دیا اور سلطان محمد کے پاس اصفہان چلا گیا' سلطان محمد نے نہا بیت عزت واحتر ام سے بھیجا' جاولی نے قلعہ کا دروازہ کھول دیا اور سلطان محمد کے پاس اصفہان چلا گیا' سلطان محمد نے نہا بیت عزت واحتر ام سے ملاقات کی عرص سے مطاف کی دوسر سے امیر کو دائی سلطان محمد نے نہا ہے کی غرض سے شام کی طرف روانہ کیا۔ چونکہ چکرمش والی موصل نے مالیہ ادا کرنا بند کر دیا تھا اس وجہ سے سلطان محمد نے موصل و یا ریکر اور شام کی طرف روانہ کیا۔ چونکہ چکرمش والی موصل نے مالیہ ادا کرنا بند کر دیا تھا اس وجہ سے سلطان محمد نے موصل و مائی۔ والی موحد نے موصل و مائی۔

چکرمش کی گرفتاری : جاولی نے موصل کی جانب کوچ کیا 'بغداد ہوتا ہوا ہوا ترج بہنچا 'چارروز کے قبل عام وخون ریزی کے بعد ہوا زیج پر فیاری طرف بڑھا 'ابوالہجا 'بن برشک گردی ہذبانی والی اربی کے بعد ہوا زیج پر فیصنہ حاصل کیا 'اہل ہوا زیج کوامان دی 'اربل کی طرف بڑھا 'ابوالہجا کا لڑکا اربل کی فوج اور جاولی کے مقابلہ کے لیے روانہ ہوا۔ اربل کے قریب ابوالہجا کا لڑکا اربل کی فوج کے ہوئے آ ملا۔ استے میں جاولی بھی آ گیا دونوں حریفوں نے صف آ رائی کی 'چکرمش کی فوج میدان جنگ سے بھاگ کے ہوئے آ ملا۔ استے میں جاولی بھی مشکل اوا کیا جب تک ان کھڑی ہوئی 'چونکہ چکرمش ملالت کی وجہ سے پاکی پر سوارتھا 'بھاگ نہ سکا' اس کے غلاموں نے جی نمک اوا کیا جب تک ان کے دم میں دم رہا کسی کو چکرمش کی پاکئی کی حفاظت میں نخص میں دم رہا کسی کو چکرمش کی پاکئی کی حفاظت میں زخمی ہوا۔ موصل کی جانب شکست کھا کر چلا گیا اور وہیں مرگیا چکرمش گرفتار کرلیا گیا' جاولی کے روبرو پیش کیا گیا۔ جاولی نے قید کردیا اور موصل کی جانب شکست کھا کر چلا گیا اور وہیں مرگیا چکرمش گرفتار کرلیا گیا' جاولی کے روبرو پیش کیا گیا۔ جاولی نے قید کردیا اور موصل کی جانب شکست کھا کر چلا گیا اور وہیں مرگیا چکرمش گرفتار کرلیا گیا' جاولی کے روبرو پیش کیا گیا۔ جاولی نے قید کردیا اور موصل کی جانب شکست کھا کر چلا گیا اور وہیں مرگیا چکرمش گرفتار کرلیا گیا' جاولی کے روبرو پیش کیا گیا۔ جاولی نے قید کردیا اور موصل کی جانب شکست کھا کر چلا گیا اور وہیں مرگیا چکرمش گرفتار کرلیا گیا' جاولی کے روبرو پیش کیا گیا۔ جاولی نے قید کردیا اور موصل کی جانب شکست کھا کیا گوٹ

زگی بن چکرمش دوسرے دن اس واقعہ کی خبر موصل پنچی اہل موصل نے زگی لبن چکرمش کوا مارے کی کرسی پر متمکن کیا ۔ غزغل (چکرمش کا غلام) امور سلطنت کا گران اور نتظم بنایا گیا۔ لشکر یون کورو پیڈ مال آلات حرب اور گھوڑے ویئے موصل کی قلعہ بندی کی شہر بناہ درست کرائی 'چاروں طرف خند قیس کھدوا 'بین 'قلیج ارسلان وائی بلادروم سے امداد کی درخواست کی ۔ چنا نچ لیج ارسلان بلادروم سے فوجیس لے کرموصل کی طرف روانہ ہوا 'کوج وقیام کرتا ہوا تصبیبین چہنچا۔ جاولی کواس کی آمد کی اطلاع ہوئی موصل کا خیال دل سے نکال کردوسری طرف کی راہ لی۔ جاولی کی روائی کے بعد برستی افسر پولیس بغداد 'موصل میں وارد ہوا' برستی نے ہر چند اہل موصل کو اپنی طرف مائل کرنا چا ہا گروہ مخاطب نہ ہوئے 'نا چار اس دن بندا کی جانب لوٹ کھڑ ا ہوا۔ اس کے بعد ترج ارسلان 'تصبیبن سے موصل کی طرف روانہ ہوا۔

جاولی سقاوا کی رحبہ کوروانگی جاولی موصل سے بخار چلا آیا تھا'ایلغازی بن ارتق اور چکرمش کے لشکر کا ایک بروا گروہ جاولی کے پاس آگیا تھا۔ چار ہزار سواروں کی جمعیت ہوگئ تھی موصل کے قبضہ کا خیال پیدا ہور ہاتھا کہ ملک رضوان بن تنش کا خط شام سے آیا لکھا تھا کہ''عیسائیوں نے بے حدوست درازی شروع کردی ہے۔ مسلمانان شام میں ان کے مقابلے کی طاقت نہیں ہے' تمہاری ضرورت ہے جلد آؤ'' جاولی نے اس خط کو پڑھ کررجہ کی جانب کوچ کردیا۔

فینے ارسلان کا موصل پر قبضہ: اہل موصل اور چکرمش کے شکر کے سر داروں نے قیاج ارسلان کی خدمت میں پیام مصالحت بھیجا'امان کی درخواست کی قلعے ارسلان نے امان دینے کا حلف لیا'اہل موصل نے شہر پناہ کا دروازہ کھول ویا۔ قلیج ارسلان نے موصل میں داخل ہو کر ۵ ارجب موجھ میں قبضہ کرلیا۔ چکرمش کے لڑکے کو خلعت ویا' خطبہ میں خلافت ما جب موجھ میں قبضہ کرلیا۔ چکرمش کے لڑکے کو خلعت ویا' خطبہ میں خلافت ما جب کے بعد ابنانام پڑھوا یا سلطان محمد کا نام خطبہ سے نگلوا ویا' لشکر کے ساتھ اچھے سلوک کیے' قلعہ کو غرفی ہے لیا۔ اپنی طرف سے اس کا حاکم مقرر کیا' قاضی ابو محمد عبد اللہ بن قاسم شہرزوری کو عہدہ قضا پر بحال رکھا اور ڈرمام حکومت ابوالبر کات محمد بن محمد بن میں کوعنا بیت کی۔

لے زنگی کی عمراس وقت گیارہ برس کی تھی ۔ دیکھو کامل ابن اشیر جلد • اصفحہ ۲۹۳مطبوعہ لیدن ۔

قلا دروس کا قبول اسلام تینی ارسلان کے ہمراہیوں میں سے امیرابراہیم بن نیال ترکمانی والی آ مداور محمد بن جق ترکمانی والی قلعہ زیاد (خرتبرت) کا ذکر خصوصیت کے ساتھ ذکر کرنا مناسب ہے۔ ابراہیم بن نیال کوآ مدکی حکومت پرتائ الدولہ پیش نے مامور کیا تھا اس زمانہ سے آمداس کے قبضہ میں رہا ہم محمد بن جق کا قبضہ قلعہ زیاد پراس طرح سے ہوا کہ قلاد روس ترجمان بادشاہ روم قلعہ زیاد الرہا اور انطاکیہ کا مالک تھا۔ جب سلیمان بن قطام ش (قلیج ارسلان کا باپ تھا) نے انطاکیہ کوقلا دروس رومی کمزور پڑگیا۔ قلعہ زیاد کو انسان کا باپ تھا) نے انطاکیہ کوقلا دروس رومی کمزور پڑگیا۔ قلعہ زیاد کو رسی میں ہوگیا۔ انسان کی بحد بن جی کوموقع مل گیا، قلعہ زیاد کوقلا دروس سے چھین لیا۔ صرف الرہا، قلا دروس کے قبضہ میں رہ گیا۔ اس کے بعد قلا دروس سلطان ملک شاہ نے اسے الرہا کی حکومت پر بحال اس کے بعد قلا دروس سلطان ملک شاہ نے اسے الرہا کی حکومت پر بحال اس کے بعد قلا دروس سلطان ملک شاہ نے اسے الرہا کی حکومت پر بحال

جاولی کا محاصرہ رحبہ آپ کو یاد ہوگا کہ جس وقت قلیج ارسلان تصیبین پہنچا تھا ہی وقت جاد لی نے موصل سے سنجار کا راستہ اختیار کیا تھا۔ پھاننچہ کوج وقیام کرتا ہوا آخر ماہ رمضان موھ یعنی رحبہ پہنچا اور محاصرہ کرلیا ان دنوں رحبہ بیل ہوشیان میں سے محمہ بن سباق نامی ایک شخص حکومت کررہا تھا۔ محمہ بن سباق کو حکومت رحبہ پہنچا اور محاصرہ کرلیا ان دنوں رحبہ میں بنوشیان میں سے محمہ بن سباق نامی ایک شخص حکومت کررہا تھا۔ محمد بن سباق کو حکومت رحبہ پر ملک وقاق نے مرنے پرخود مرحا کم بن گیا ، حکرانان ومشق کی اطاعت ترک کر کے قبلے ارسلان کا مطبع ہوگیا تھا اور اس کے نام کا خطبہ پڑھتا تھا۔ جاولی نے جب اس کا محاصرہ کیا تو ملک رضوان کو جلی کا خطبہ میں مرافعت کی جائے گی ملک رضوان اس تحریر کے مطابق محاصرہ رحبہ پر آپ پہنچا اور شریک محاصرہ ہوا۔ شہر پناہ کے محافظوں میں سے ایک گروہ نے جاولی سے سازش کرلی۔ محسب قرار داد نصف شب میں دروازہ کھول دیا۔ جاولی اپنائشکر کے ساتھ شہر میں داخل ہوگیا اور اس پر قبضہ کرلیا۔ محمہ سباق نے بیرنگ دیچرکرا طاعت قبول کرلی اور اس کے ساتھ عیسا سیوں کی مدافعت کے لیے دوانہ ہوا۔

عاولی کا موصل پر قبضہ: قلیح ارسلان نے موصل پر قبضہ کرنے کے بعدائیے بیٹے ملک شاہ کو جس کی عمر گیارہ سال کی مخص حکومت موصل پر مامور کیا۔ خفا ظت وا نظام کی غرض سے ایک فوج بھی دی اور ایک امیر کوظم و نسق کے لیے بطورا تالیق متعین کیا۔ اس کے بعد جاولی سے جنگ کرنے کے لیے روانہ ہوا۔ لیکن جاولی کی فوجی قوت سے لیے ارسلان کے ہمراہی متاثر ہو گئے۔ ابراہیم بن نیال خابور سے اپنے دارالحکومت آ مدلوث آ یا۔ قلیج ارسلان نے اپنے وارالحکومت آ مدلوث آ یا۔ قلیج ارسلان نے اپنے وارالحکومت سے مزید فوجیں طلب کیں۔ جاولی نے قرح ارسلان کی فوج کی کی کا احساس کر کے گڑائی چھیز دی۔ ماہ ذیقعدہ سنہ مذکورہ میں ہنگامہ کارزارگرم ہوا۔ لیج ارسلان کی فوج میدان جنگ سے بھاگ کھڑی ہوئی۔ جاولی نے موصل میں داخل ہوکر اپنی حکومت کا حجند اگاڑ دیا۔ سلطان محد کے نام کا خطبہ پڑھا گیا' چکرمش کے ہمراہیوں کو گرفار کر کے تاوان وصول کیا۔

جاولی کا محاصر ہم جزیرہ : اس کا میابی کے بعد جاول نے جزیرہ کی طرف قدم بڑھایا۔ جیش بن چکرمش مع غرغلی وہاں موجود تھا اور اس کے باپ کے بہت سے غلام سرفروثی کرنے کو تیار تھے۔ ایک مدت تک جاولی محاصرہ کیے رہا۔ بالآخر قبل صدقیہ بن مزید جس وقت صدقہ بن مزید والی حلہ اور سلطان محد کے درمیان کشیدگی اور منافرت پیدا ہوئی۔ ای وقت سلطان محمہ نے صدقہ بن مزید پر فوج کشی کر دی صدقہ مقابلہ پر آیا ' لڑائی ہوئی' میدان سلطان محمہ کے لشکر کے ہاتھ رہا۔ صدقہ شکست کھا کر بھا گا اثناء جنگ میں مارا گیا' جیسا کہ ملوک حلہ کے حالات میں اس واقعہ کوہم لکھ آئے ہیں۔ سلطان محمہ نے اس کے تمام مقبوضہ علاقہ پر قبضہ کرلیا۔ واللہ سجانے' وتعالی اعلم۔

فخر الدولہ ابوعلی بن عمار فخر الدولہ ابوعلی بن عمار والی طرابلس عبیدیوں کے مقابلہ پرخود مخار حکومت کا مدعی ہوگیا تقا اوران سے قطع تعلق کرلیا تھا۔ اسی زمانہ میں عیسائیوں نے سواحل شام پروست درازی شروع کر دی اور آئے دن بلاد اسلامیہ پرحملہ آوراس کا محاصرہ کرنے گئے۔ فخر الدولہ ابوعلی ان کا مقابلہ نہ کرسکا۔ مسلمانوں کو اس سے سخت مصائب کا سامنا کرنا پڑا اس اثناء میں بی فجر سننے میں آئی کہ سلطان محمد کی حکومت مستقل ہوگئی ہے۔ وشمنان شاہی زیروز بر ہوگئے ہیں فخر الدولہ ابوعلی نے اپنے برادر عمر زاد ذوالمنا قب کوطر ابلس کی حکومت پر بطور اپنے نائب کے مقرر کیا، لشکریوں کو چند مجدید کی شخو ایس اور روز سے خرابلس کوعیسائیوں کے سنخو ایس اور روز سے خرابلس کوعیسائیوں کے مقرر کیا دولہ ابلس کوعیسائیوں کے محلہ سے مشمئن و بے خطر کرکے بارگاہ سلطانی میں باریا ب ہونے کی غرض سے دمش روانہ ہوا۔

<u>فوالمنا قب کی عہد شکنی</u> آپ اوپر پڑھآئے ہیں کہ فخر الدولہ ابوعلی طرابلس سے روانہ ہونے کے وقت اپنے برادر زادہ ذوالمنا قب کوطرابلس کی حکومت پر مقرر کر آیا تھا۔ ذوالمنا قب نے فخر الدولہ کی روائلی کے بعد بدعہدی کی' اہل طرابلس سے منفق اوران کے ساتھ ہوکر دولت علویہ مصربہ کی اطاعت کا اعلان کیا' افضل بن امیر الجیوش کے پاس اطاعت و نیاز مندی کا عریضہ بھیجا۔ امداد اور رسد کی درخواست کی' افضل بن امیر الجیوش خلیفہ مصر کا وزیر تھا۔ ان دنوں حکومت و

مہری میں میں ہوتا ہے۔ مسلم مور ہاتھا۔اس نے شرف الدولہ بن ابوالطیب کوطر ابلس کا والی مقرر کرکے روانہ کیا۔خزانہ مال ' غلہ اور بہت سااسباب اس کے ہمراہ کردیا۔شرف الدولہ نے طرابلس پہنچ کرفخر الدولہ ابوعلی کے اہل وعیال اور ہوا خواہوں کوگرفتارکر کے ان کے مال وذخائز کوضبط کرلیا اور سب کوکشتیوں پر بارکر کے مصرروانہ کردیا۔

جاولی کی سرکشی: جاولی کا قلیج ارسلان اور ابن چکرش ہے موصل کے لینے اور ان دونوں کے اس کے ہاتھوں ہوگئی سرکشی: جاولی کی حکومت موصل پر مستقل ہوگئی ہونے کے واقعات ہم او پر لکھ آئے ہیں ان دونوں کے مارے جانے ہے جاولی کی حکومت موصل پر مستقل ہوگئی چونکہ سلطان محمد نے جاولی کو ان بلاد کی حکومت بھی دے دی تھی جے اس نے برور تینج فیج کیا تھا۔ یا آئندہ فیج کرتا' اس وجہ ہوگئی۔خزانہ بھی بھر گیا تھا چرکیا تھا جاولی کا وماغ پھر گیا تھا بھر کیا تھا جاولی کا وماغ پھر گیا تھا پھر کیا تھا جاولی کا وماغ پھر گیا۔ سلطان محمد کو جو پچھ سالا نہ دیا کرتا تھا بند کردیا' اس پر طرہ سے ہوا کہ سلطان نے اسے جنگ صدقہ کے لیے بلا بھیجا وہ نہ گیا۔ اس پر مزید سے میں کرسلطان سے لڑنے کے لیے آ مادہ ہوگیا۔

امير مودود كا موصل يرفيض جسودة سلطان محركونهم صدقة سے فراغت ہوئى امير مودود كوعسا كرسلطانى كا امير بناكراورموصل كى سند تكومت عطاكر كے جاولى كى سركولى كے ليے دوانہ كيا۔ امراء ابن برت سمان قبلى آقسنقر برقى نصر بن مہلىل بن ابى الشوك كر دى اور ابوالہيجاءوائى اربل كوامير مودودكى مدد پر ماموركيا ' رفتہ رفتہ شابى فوج موصل يہنى موصل كے باہر پڑاؤ كيا۔ جاولى نے لڑائى كى پورى تيارى كى تقى شہر پناه پر پہره چوكى مقرر كر دى تقى ۔ رؤسا شهركوجن سے خطره محسوس ہوا تقاقت كر ديا تقاشہ بين اپنى يوى دختر برسق كو پندره سوجنگ آوروں كى جمعيت سے شہرا كر شہر چھوڑ ديا۔ اس كى بيوى بحس نہايت مديره اور ہوشيارتھى اس نے بھى بہت سے لوگوں سے تا وان وصول كيا ' استقلال و جرات سے مقابلہ كرتى رہى ہو كامير مودود اللہ شہركا كيا ذكر ہے خوداس كى فوج والے بھى نتگ اور بددل ہو گئے تھے۔ اس وجہ سے بعض محافظين شهر پناه نے امير مودود اللہ شہركا كيا ذكر وجہ جاولى نے قلم كا در وازه بندكر اللہ شہركا كيا ذكر وجہ جاولى نے قلم كا در وازه بندكر اللہ شہركا كيا ذكر وجہ جاولى نے قلم كا در وازه بندكر اللہ شہركا كيا ذكر وجہ جاولى نے قلم كا در وازه بندكر اللہ تا تھر مودود تے موسل اور اس نے تمام علاقہ پر قبضہ كرايا۔

جاولی اور ایلغازی: جاولی نے موصل سے روانہ ہونے کے وقت قمص کوساتھ لیا ( بیٹھس وہی ہے جس کوسٹمان نے گرفتار کیا تھا اور چکرمش نے سلطان سے لیا تھا ) نصیبین پہنچا ایلغازی بن ارتق والی نصیبین سے سلطان محمہ کے مقابلہ پر امداوی درخواست کی ایلغازی نے انکاری جواب دیا اور اپنے بیٹے کوفوج کے ساتھ تصیبین میں چھوڑ کر ماروین کی طرف روانہ ہوگیا۔ جاولی کواس کی خبرلگ گئی وہ بھی ایلغازی کے پیچھے چلا 'ماردین میں پہنچ کرتن تنہا ایلغازی کے پاس گیا مجبوراً ایلغازی نے جاولی کی موافقت کی اور اس کے ہمراہ تصیبین آیا۔ تصیبین سے روانہ ہوکر سنجار پہنچ کرما صرہ کردیا۔ اہل سنجار نے شہر پناہ کا دروازہ بند کرلیا مقابلہ پرتل گئے اس کے بعد ایک روز ایلغازی کوموقع مل گیا' جاولی محاصرہ سنجار پر چھوڑ

قمص بردویل کی رہائی: رحبہ کے قریب پینی کرجاولی نے قمص بردویل کو پانچ برس کے بعدایک کثرر قم لے کران شرائط سے رہا کیا

(۱) جس قدرمسلمان قیدی ہوں وہ رہا کردیئے جائیں۔

(۲) بوقت ضرورت جس وقت طلب کیا جائے امداد کو آجائے جب جاولی اور تمص میں باہم مصالحت ہوگئی تو جاولی نے قمص کو سالم بن ما لک والی تعلیہ معرکے پاس بھیجا تعدیر دکر نے کا پیام دیا۔ سالم بن ما لک والی تعدید کے پاس بھیجا تعدیر دکر نے کا پیام دیا۔ سالم نے قلعہ حوالہ کر دیا 'استے میں قمص کا خالہ زاد بھائی ''جوسلین 'والی تا شرجو کہ سیجی سرداروں میں سے ایک نامور شخص تھا آگیا۔ یہ بھی قمص کے ساتھ گرفتار ہوگیا تھا۔ لیکن بیں ہزار فدر دو ند ہوگیا اور جوسلین بطور صابت قلعہ جبر میں رہ گیا۔ اس کے فدید دے کر رہا ہوگیا تھا۔ اس کے اتے ہی قمص 'انطا کیدی طرف روانہ ہوگیا اور جوسلین بطور صابت میں لے کر جوسلین کو بقیہ شرائط بعد جاولی نے قلعہ جبر کو جوسلین سے لے لیا اور جوسلین کی جگہ اس کے اور قمص کے سالوں کو ضائت میں لے کر جوسلین کو بقیہ شرائط رہائی پوری کرنے کے لیے مصرک کے یاس روانہ کیا۔

قمص 'جولین اور طنگری کی جنگ: جس وقت تمص انطاکیہ پنچا والی انطاکی طنگری نے تمیں بڑاروینار گوڑ ہے اور بے شار آلات جرب پیش کیے الر ہا اور سروج وغیرہ قمص کے بقنہ میں تھالیکن جس وقت قمص گرفار کرلیا گیا تھا اس وقت مسلط طنگری نے الر ہا وغیرہ کو تمص کے افروں سے جھین لیا تھا قمص نے والیسی کا مطالبہ کیا طنگری نے لگا سا جواب وے ویا مصص ناداخس ہو کرتل با شرچلا گیا۔ استے میں جو ملین آ پہنچا عیدا کیوں کو اس سے بے عدمسرت ہو گی سادا شہر چرا فاں کیا گیا۔ طنگری نے بید خطرے کا سامنا ہو گا قمص اور جو ملین کا محاصرہ گیا۔ طنگری نے بید دن تک محاصرہ کیے رہا مقمص اور جو ملین نے موقع پا کر طنگری والی انطاکیہ کے مقبوضہ قلعوں پر جملہ کر دیا۔ کرلیا۔ چند دن تک محاصرہ کیے رہا مقمص کی امداد پر بھیج و سے قمص 'جو ملین اور طنگری میں گھسان کی لڑائی شروع ہوگئ خوز یزی کا دروازہ کھل گیا 'پوپ اور پاوریوں کی ایک جماعت نے درمیان میں پڑکر باہم جنگ کرنے سے دونوں فریقوں اور دی کا دیا۔ کوردک 'بیمند (طنگری کا مامول) بھی آگیا۔ پوپ نے طنگری کے خلاف فیصلہ کیا اور تھم دیا کہ اگر ہا وغیرہ قمص کو واپس دیا گیا۔ کوردک 'بیمند (طنگری کا مامول) بھی آگیا۔ پوپ نے طنگری کے خلاف فیصلہ کیا اور تھم دیا کہ اگر ہا وغیرہ قمص کو واپس دیا گیا۔

اس فیصلہ کے بعد قمص نے فرات عبور کیا اور حسب شرا لگار ہائی' مال مقررہ کا اکثر حصہ اور مسلمان قیدیوں کو جاولی کے پاس بھیج دیا۔

جاولی کی روانگی رحیہ: قمص کورہا کر کے جاولی رحیہ کی طرف چلا گیا' ابوالیم بدران اور ابوکال منصور پسران صدقہ اپنے باپ کے تل کے بعد سے سالم بن مالک کے پاس مقیم سے ان دونوں نے جاولی سے امداد کی درخوست کی ۔ جاولی نے ال کی پشت بنا ہی کے لیے ان کے ساتھ حلہ چلنے کا وعدہ کیا اور سب کے سب ابوالغازی تکین کواس مہم کا سروار بنانے پر متفق ہوئے ابھی روائلی کی نوبت نہیں آئی تھی کہ اصبرند صاور آپنجیا سلطان محمد نے اسے رحیہ کی حکومت عنایت کی تھی اس نے ہوئے ابھی روائلی کی نوبت نہیں آئی تھی کہ اصبرند صاور آپنجیا سلطان محمد نے اسے رحیہ کی حکومت عنایت کی تھی اس نے

جاولی کورائے دی کہ''تم عراق کی طرف بڑھنے کے بجائے شام کا قصد کرو۔اس دفت شام' نشکراسلام سے خالی ہو گیا ہے اور عیسائیوں کی چیرہ دئتی روز ہروز تی پر ہے'اگرتم ایسا کرو گے تو تنہیں سلطان محمہ سے آئندہ کسی خطرے کا اندیشہ ندر ہے گا' جاولی نے اس رائے کو پیند کیا' سامان جنگ درست کر کے رحبہ سے روانہ ہوگیا۔

جاولی کا رقد کا محاصرہ: اس کے بعد جاولی کے پاس سالم بن مالک والی قلعہ جبر کا قاصد پہنچا 'سالم نے بی نمیر ک زیادتی کی شکایت کھی تھی اور امداد کا خواستگار ہوا تھا واقعہ بیتھا کہ بی نمیر نے بھرہ سے ملی بن سالم والی رقہ پر جملہ کیا تھا اور علی بن سالم کوتل کر کے رقہ پر قبضہ کرلیا تھا ملک رضوان پینجر پا کر حلب سے رقد کی طرف روانہ ہوالیکن بنی نمیر نے تا وان جنگ دے کر مصالحت کر لی۔ چنا نچہ ملک رضوان واپس آیا' جاولی نے ملک شام جانے کی بجائے بنونمیر کی سرکو بی کے لیے رقہ کی طرف کوچ کردیا' ستر دن تک بنی نمیر کا رقہ میں محاصرہ کے رہا' بنی نمیر نے تنگ آ کر مصالحت کی درخواست کی' بہت سامال واسباب اور گھوڑے دے کر جاولی سے سلح کر لی' جاولی نے محاصرہ اٹھالیا اور سالم کومعذرت نامہ لکھ بھیجا۔

جاولی اور ایلغازی: ای اثاء میں حسین ابن اٹا بک قطلغ تکین فخر الدولد ابن گار کے ساتھ جاولی کے پاس بھٹی گیا۔
حسین کا باپ تخر میں سلطان مجرکا اٹا بک تفار سلطان مجر نے کسی باٹ پر ناراض ہو کر قطلغ تکین کوئی کرڈ الا حسین سلطان مجر کے در بار میں حاضر ہوا۔ سلطان نے تبلی دی اور اپ خاص ہم نینوں میں واخل کر لیا۔ پھر جب عیسا کیوں کی چرہ دی کی خبر اے سنے میں آئی تو فخر الدولد ابن محار کے باس بھیجا تا کہ در بارشاہی کے ساتھ جاولی کے تعلقات کوش کوار ہوجا کی موالی سے فخر الدولد ابن محار کے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے میسا کیوں پر جہاد کی غرض سے فخر الدولہ ابن محار کے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے میسا کیوں پر جہاد کی غرض سے دوانہ کرو میں اپنے لڑکے کو بطور صاف کیا اور حسین سے کہا '' ہم موصل جا کر فکر موصل کو عیسا کیوں پر جہاد کرنے کی غرض سے دوانہ کرو میں اپنے لڑکے کو بطور صافات تمہار سے حوالہ کرتا ہوں' ملک کا نظم و نسق اس محق سے قبضہ افتد ار میں رہے گا جو سلطان مجمد کی طرف سے مامور ہوگا'' حسین جاولی سے دخصت ہوکر اس سے قبل کہ موصل فئے ہو موصل میرود و نے قبل کے موصل کا حیار کیا اور میہ کہا کہ خرص سے کوچ نہیں کروں گا'' چنا نچہ امیر مودود' موصل سے کوچ نہیں کروں گا'' چنا نچہ امیر مودود' موصل کا محاصرہ کے در بایماں تک کہ موصل فئے کر لیا جیسا کہ آب ہیں موصل کا محاصرہ کے در بایماں تک کہ موصل فئے کر لیا جیسا کہ آب ہیں ہو آب ہیں۔

حسن ابن قطلعٰ تکین 'سلطان کی خدمت میں واپس آیا اور جاولی کی طرف سے نہایت خوبی سے نیاز مندانہ عرض و معروض کیا جس سے سلطان محرکا دل صاف ہوگیا۔

ای کے بعد جادلی نے شہر بالس کی طرف کوچ کیا اور اسے ملک رضوان بن تنش کے ملازموں کے قبضہ سے نکال لیا' شہر بالس کے رہنے والوں کی ایک جماعت کوتل کیا' جس میں قاضی مجمہ بن عبدالعزیز بن الیاس مشہور فقیہہ بھی تھے' یہ نہایت نیک مزاج اور متق شخص تھے۔

ملک رضوان اور جاولی: اس واقعہ کی خبر ملک رضوان بن دقاق کو پیٹی آگ بولا ہوگیا، نوجین مرتب کرے جاولی سے جنگ کرنے کے اولی سے جنگ کرنے کے کا پی نوجیس لے

کررضوان کی کمک پرآگیا۔ جاولی نے بھی قمص کے پاس امدادواعا نت کا پیام بھیجااور جس قدر در فدیداس کے ذمہ باقی تھا اے معاف کردیا۔ چنا نجو قمص اپنی فوج کے ساتھ جاولی کی کمک پرآپہنچا جاد کی اس وقت نئے میں تھا' استے میں پی خبر بہنچا گئی کہ موصل پرامیر مود دو اور شابی لفکر نے بیننہ کرایا ہے اس خبر کا مشہور ہونا تھا کہ جاولی کا تمام کا رضا نہ درہم برہم ہوگیا اکثر ہمراہیوں نے ساتھ چھوڑ دیا زنگی بن آفسنتر اور بکتاش نہا ندی ساتھ چھوڑ کر چلے گئے۔ اصبید صادابر ان بن صدقہ اور ابن چکرمش باقی رہ گئے۔ اتفاق سے رضا کا رول کا آیک گروہ جاولی کی کمک پرآگیا جن سے جاولی کے قدم میدان جنگ میں جم کے۔ تل باشر پر بڑاؤ کیا' ملک رضوان بھی مع طنگری کے آگیا۔ لڑائی چھڑ گئی۔ عنوان جنگ ایسا تھا کہ ملک رضوان کو تکست ہوتی نظر آپ بی تھی 'موان جاولی کے رکا ب کی فوج' ملک رضوان کے مفر ورگروہ کے تعاقب میں بڑھی' جاولی نے بیار تازین بیکر مش بازی نظر آپ بھی تھا گا ہوا تھا۔ اس لیے جاولی کی گوشش برکار تا بت ہوئی 'مجبوراً میدان جنگ سے بڑھی' جاولی نے گئی ہوا تھا۔ اس لیے جاولی کی گوشش برکار تا بت اولی کی گوشش برکار تا بیا ہوگئہ ہاڑ بچا ہوا تھا۔ اس لیے جاولی کی گوشش برکار تا بیا ہوگئی ہوا گیا۔ ابن جم میں جا کر دم لیا' بہت سے مسلمان مارے گئے۔ والی انظا کیہ نے جاولی کے توسلمان شکلت پاکر تی جو کو سیاتی اور چوسلمان تھا۔ اس کی عرف کو ایک کی ہوتا تھا تو اس کا علاج کی ہوگوں کو گھانا کھلاتے 'برہنوں کو کپڑ ہے کمس اور چوسلین آل باش کی عرف کرتے جو نہ کہا دیے توسلمان کی گئے۔ جوسلمان کو کہ کی ہوتا تھا تو اس کی عرف کرتے کی جو کوں کو کھانا کھلاتے 'برہنوں کو کپڑ ہے کہا تھا دورز اوراہ درے کران کے وطن پہنچا دیے تھے۔

عیسا ئیون اور مسلمانوں کی جنگ: ۵۰ ه پی سلطان محد نے امیر مودودوالی موسل کوعیائیوں کی جنگ پر مامور فرمایا سقمان قطبی والی دیار مجرواً رمینی ایا کی (ایلیلی) وزنگی پسران برس والیان بھان امیر احرب والی مرافئ البیجاء والی اربی اورا میرا بوالغازی والی ماردین کوامیر مودود کی امداد کا حکم دیا 'امیر ابوالغازی بذات خوداس جنگ میں نہیں گیا تھا بلکہ اپنے جیٹے ایاز کواپنی جگہ جی جی ایم نے جاہدین اسلام 'سیلاب کی طرح سنجار کی طرف بو ھے عیسائیوں کے چند قلع فقط کیے ۔شہرالر ہا پر محاصرہ کیا 'مدتوں محاصرہ کیا مراء میں کروڑ پڑے ۔فرات عبور کرے الر ہا کو بچانے کی کوشش کی 'لیکن لشکر اسلام کی کھڑت اور رعب یہ من کرا بی این فرات کو عوار کے عیسائی فرات کو عوار بیان کے ایک اس خیال سے کہ عیسائی فرات کو عوار سے خوار سے خوار کے عیسائی فرات کو عوار کے عیسائی فرات کو عوار سے خوار سے کے میسائی فرات کو عوار سے نام میں خوار سے نام کرا سائی فرات کو عوار کے عیسائی فرات کو عوار سے نام کرا سائی فرات کو موسلام کی کھڑت اور کے عوار سے خوار سے میں خوار سے نام کرا ہے کہ کوشش کی 'لیکن کشر اسلام کی کھڑت اور کے عوار کے عوار کے عیسائی فرات کو خوار سے خوار کے میسائی فرات کو خوار کے میسائی فرات کو خوار کے میسائی فرات کو خوار کے خوار کے خوار کے خوار کے خوار کے خوار کے خوار کو خوار کوشش کی کوشش کی 'لیکن کشر اسلام کی کھڑت اور کو خوار کے خوار کی کوشش کی کھڑت کی کوشش کی نام کو خوار کے خوار کے خوار کے خوار کی کوشش کی کھڑت کو خوار کے خوار کو کو خوار کے خوار کے خوار کے خوار کے خوار کے خوار کیا کو خوار کی کوشش کی کی کشر کی کر خوار کی کوشش کی کوشش

محاصرہ تل باشر : عسا کر اسلامیہ نے الرہا کا محاصرہ اٹھانے میں خت غلطی کی۔ اہل الرہا میں محاصرے کی شدت کے باعث مقابلے کی قوت ندر ہی تھی اور نداس کے پاس غلہ کا ذخیرہ باتی رہا تھا' الرہاضی وشام میں فتح ہوجا تالیکن ماشاء اللہ کان و مالم بیٹاء کم بیکن کا مضمون ہوا' عیسائیوں کی والیسی الرہا اور فرات کو عبور کرنے کی خبر من کرشاہی لشکر الرہا کی طرف والیس لوٹا اور پہنچے ہی اسے گھیرلیا' اب کیا تھا' الرہا اب وہ الرہا ندر ہاتھا شہر پناہ کی فصورت نظر ندا آئی ۔ محاصرہ اٹھا خروریات کا کانی ذخیرہ موجود ہوگیا تھا' فوج می کثرت سے موجود تھی ۔ چونکہ کا میابی کی کوئی صورت نظر ندا آئی ۔ محاصرہ اٹھا کی تو بہ کر قاعد تل باشر کی بیٹی کے مورت نظر ندا آئی تو بہ مجود کی قلعد تل باشر کا بھی محاصرہ اٹھا لیا' طب بین واضل ہونے کا قصد کیا' ملک رضوان نے شہر پناہ کے درواز سے بند کر موجود کی تو بہ میں انقال ہوگیا۔ اس کے ہمرا ہی اس کا تابوت لے کر اس کے شہروا پس جوئے گا فیصد کیا' ملک رضوان نے شہر پناہ کے درواز سے بند کر اس کے شہروا پی اس کا تابوت لے کر اس کے شہروا پس جوئے گا فیصد کیا' ملک دخوان ہوگی گئے۔ ان لوگوں نے ہوئے اثناء راہ میں ایلخازی بن ارتق نے ان لوگوں نے ہوئے گا نے دودو ہا تھ چل گئے۔ ان لوگوں نے ایلخازی کوئی سامند لے کر رہ گیا۔

عیسا سیوں کی بلا داسلا میہ پر بیش قدمی و مراجعت ان دافعات کے بعد ابن برس علیل ہوگیا 'امیراحمہ بک والی مراضہ سلطان محد کی خدمت میں شمان قطبی کے مقبوضات حاصل کرنے کے لیے روانہ ہوا 'قطلعٰ تکین والی دمش نے امیر مودود سے میل جول پیدا کرلیا 'امیر مودود واس کے ساتھ نہر عاصی پراتر پڑا 'اس سے شکر اسلام منتشر ہوگیا 'عیسا سیوں کو اس کی اطلاع ہوئی 'مارے خوشی کے جامد سے باہر ہوگئے 'فوجوں کو مرتب کیا اور بلا داسلامیہ کی تسخیر کے اراد سے قامیہ کی طرف روانہ ہوئے 'مار اور سلطان بن منقذ والی شیرز میں کرامیر مودود اور قطلعٰ تکین کے پاس پہنچا 'دونوں کو نصیحت و ملامت کی عیسا سیوں کو جہاد پر ابھارا 'چنا نچہ امیر مودود' قطلعٰ تکین اور سلطان بن منقذ 'شیرز آگئے۔ ڈیرے ڈال دیۓ 'مور پے قائم کیسا سیوں کو جہاد پر ابھارا 'چنا نچہ امیر مودود' قطلعٰ تکین اور سلطان بن منقذ 'شیرز آگئے۔ ڈیرے ڈال دیۓ 'مور پے قائم کیے ۔عیسا سیوں کے ایس مور پر ہوگئے کر پڑاؤ کیا 'لین مسلمانوں سے پھھ ایسے مرعوب ہوئے کہ جنگ کے بغیرفا میدی جانب لوٹ گئے۔

امير مودود كا الربا پر جہاد: ٢-۵٪ ميں امير مودود نے الربااور سروج پر جہاد کی غرض ہے پھرفوج کشی کی پینچتے ہی الربااور سروج کے گردونواح کوزیروز برکرئے لگا'عیسائیوں کواس سے سخت مصیبتیں اٹھانی پڑیں' جوسلین والی کل ہاشرئے موقع پا کرعسا کراسلامیہ پرایک روز حملہ کردیا' چنذ بار برداری کے اونٹ اور خچر پکڑ کر لے گیا'عسا کراسلامیہ نے بین کر حملہ کی تیاری کی' جوسلین مقابلہ برنہ آیا اور بھاگ گیا۔

معمر كمطبريد: چونكه آخرا وهي مين بغددوين بادشاه بيت المقدس اطراف دمشق بركي مرتبه مط كرچكا تقااس وجه ي

قطلغ تکین والی کمش کی تحریک سے امراء اسلام میں پھرایک جوش پیدا ہوا۔ چنانچہ کردھ پے میں امیر مودود والی موصل میں کمیرک والی سخار امیر ایاز بن ایلغازی اور قطلغ تکین والی کمش نے متحدہ توت سے عیسائیوں کے مقبوضات کی طرف جہاد کے ارادے سے قدم بڑھایا۔ فرات عبور کر کے بیت المقدس کی تنجیر کے ارادے سے کوچ کیا۔ بغدوین کواس کی اطلاع ہوئی 'جوسلین والی تل باشر بھی اس کے ہمراہ تھا' اردن میں عیسائیوں نے پڑاؤ کیا' طبریہ کے قریب دونوں فریقوں نے صف آ رائی کی معرکہ کارزارگرم ہوگیا۔ عیسائیوں کی فوج میدان جنگ سے بھاگ کھڑی ہوئی۔ ایک بڑاگروہ مارا گیا۔ بہت سے دریائے طبریہ اور بحراردن میں ڈوب کرمر گئے' لشکراسلام نے ان کے کیمپ اور کمسٹریٹ کولوٹ لیا۔

آ قسینقر برسقی: سلطان محرکواس افسوسناک واقعہ کی اطلاع ہوئی موصل اور اس کے صوبہ پر آ قسنقر برستی کو کردھ ہے میں مامور کیا 'اپنے بیٹے ملک مسعود کوا کے عظیم فوج کے ساتھ آ قسنقر برشی کے ہمراہ موصل روانہ فر مایا اور عیسائیوں پر جہاد کرنے کا تھم دیا 'بلاواسلامیہ کے حکرانوں کو آ قسنقر کی اطاعت وامداد کی ہدایت وتا کیدگی۔ آ قسنقر برشی کوچ وقیام کرتا ہوا موصل پہنچا 'حسب فرمان شاہی چاروں طرف سے اسلامی فوجیس آ کرجے ہوگئیں' عماد الدین وقی بن آ قسنقر (پدر سلطان نورالدین حجمہ فائی جزیرہ وشام) اور نمیروائی شجار بھی آگئے آ قسنقر برخی نے عساکر اسلامیہ کوم تب کرے جزیرہ ابن عرکی طرف کوچ کیا امیر مودود کے باپ نے اطاعت قبول کی شہر حوالہ کر دیا اس کے بعد آ قسنقر برخی ماردین پہنچا' ابوالغازی والی ماردین نے حسب ارشاؤ سلطان اطاعت کا اظہار کیا اور اپنے بیٹے ایاز کوم فوج' آ قسنقر برخی میں میسائیوں سے لڑائیاں ہوتی رہیں ۔لیکن کوئی نینچہ خیز جنگ نہ ہوئی رسدی کی کی وجہ سے آ قسنقر برخی

ل مضمون ما بین خطوط بلالی میں نے تاریخ کامل سے اخذ کیا ہے۔ دیکھوتاریخ کامل ابن اثیر جلد واصفی سے سمطبوعہ لیدن ۔

كومحاصره المهاليزايرا إشميشاط كي طرف چلا كيات

ان لڑا سکوں اور زمانہ محاصرہ الرہا میں الرہا سروج اور شمیشاط کے مضافات واضلاع الشکر اسلام کی غار تگری کی نذر ہو گئے' دیہات' قصبات اورشہراجڑ گئے۔

عيسائيون كانترك وطن وروائكي انطاكيير: اسى اثناء مين كراسك عيسائي بادشاه مرغش كيسوم اوروعيان كالتقال ہوگیا تھا'اس کی بیوہ' نشکراور حکومت پر قابض ہوگئ تھی' برتقی کی خدمت میں نیاز نامہ بھیجا' اطاعت وفر مانبر داری کا اظہار کیا بریقی نے بھی اپنا سفیر رواند کیا 'بیوہ کراسک نے بریقی کے سفیر کی عزت کی نذرانے اور تحاکف دے کر بریقی کی خدمت میں واپس کیا۔اس واقعہ سے بہت ہے عیسائی ترک وطن کر کے انطا کیہ چلے گئے۔

ایاز بن ابوالغازی کی گرفتاری ور مائی: اس کے بعد بر قی نے ایاز بن ابوالغازی کواس وجہ سے کہ ابوالغازی نے برستی سے تھم کی تعمیل نہیں کی تھی۔ گرفتار کرلیا۔ ابوالغازی کواس کی اطلاع ہوگئ فوجیس مرتب کر کے برستی سے جنگ كرنے كے ليے كوچ كرديا ، چنانچ ابوالغازى اور برتقى سے معركة آوائى ہوئى ، برتنى فكست كھاكر بھاگ كھ ابوا ابوالغازى نے اپنے بیٹے کو قیدے چھڑالیا۔جیبا کہ آپ ابوالغازی کے سلسلہ حکومت کے تذکرے میں پڑھیں گے۔

ابوالغازي کي گرفتاري: سلطان محرنے ابوالغازي کواس حرکت پرعتاب آموز خط لکھا' انجام کاراورشاہی قوت کی وصمی دی ابوالغازی بخوف سلطان قطلغ تکین والی دمشق کے پاس چلا گیا۔والی دمشق قطلغ تکین اور عیسائی امراء شام نے با جم ایک دوسرے کی امداد کی تنمیں کھائیں۔ابوالغازی دیار بکر کی طرف داپس ہوا۔ قزجان بن قراحیہ والی حص کواس کی خبرلگ گئ اچا تک موت کی طرح ابوالغازی کے سر پہن گئے گیا 'ابوالغازی کے ہمراہی چندروز آ رام کرنے کی غرض سے اپنے ا پنے شہروں کو چلے گئے تھے چند سوار اس کی رکاب میں باتی رہ گئے تھے۔ قزجان کو اس ارادے میں کا میا بی ہوئی۔ ابوالغازى كوگرفتاركرليا قطلغ تكين والى دمشق اس خبرے آگاہ بوكرا بي فوج كے ساتھ دوڑ پڑا۔ قز جان كو ابوالغازي كى ر ہائی کا پیام چھیجا۔ قزجان نے انکاری جواب دیا اور یہ کہلا بھیجا ''اگر قطلعٰ تکین الٹے پاؤں واپس نہ جائے گا تو میں ابوالغازي کونل کر ڈالوں گا۔ آئندہ جو کچھ ہونا ہوگا ہوگا قطلغ تکین دمشق کی جانب واپس ہوا۔

ا بوالغازي كي رماني . قزجان نے ان واقعات كى دربارشاہي بيں اطلاع كردى تھى اور تھم كا نظار كرر ہاتھا' انفاق ے جواب آنے میں تا خیر ہوئی۔ اس وجہ سے ابوالغازی ہے تتم لے کراور اس کے بیٹے ایاز کوبطور ضانت کے اپنے قبضہ میں کر کے رہا کردیا۔ چنا نچہ ابوالغازی قیدے رہا ہو کر حلب گیا اور تر کما نوں کوجع کر کے قز جان کا محاصرہ کر لیا۔ اپنے بیٹے ایازی ر مائی کا مطالبه کیا۔ات میں شاعی نشکرآ عما۔

ابوالغازی اور قطلغ تکین کی بغاوت: آب اوپر پڑھ آئے ہیں کہ ابوالغازی اور قطلغ تکین والی رمثق نے سلطان محر کے خلاف علم بناوت بلند کرویا تھا اور عیسائیوں کی قوت مسلمانوں کے مقابلہ بیں بہت بڑھ گئے تھی سلطان محمہ نے اس کا احساس کر کے ایک بوی فوج جس کا سپرسالار''امیر برسق'' والی بھران تھا۔ابوالغازی' قطلغ تکین کو ہوش میں

نا گوارگزیرا...

قَلْعِهِ فَا مِيهِ كَا مِحَاصِرهِ: جب''ماة'' قِرْجان كود نه ديا گيا توايارُ ابن ابوالغازي نه اپنے بيٹے كوضائت كے طور پر قز جان کے حوالہ کر دیا۔ ابوالغازی وظلغ تکین اور شمس الخواص شاہی لشکر کے مقابلہ میں امداد حاصل کرنے کی غرض ے انطاکیہ چلے گئے۔ بردویل والی انطاکیہ سے امداد طلب کی ۔ای اثناء میں اتفاق سے بغدوین والی قدس شریف اور والی طرابلس وغیرہ عیسائی سلاطین بھی انطا گیہ آگئے۔لشکر اسلام سے جنگ کرنے کی بابت مشورہ ہوا۔ بیرائے قرار پائی ' 'کدان وفت مسلمانوں سے جنگ ندگی جائے' قلعہ فامیہ میں چل کر قیام کیا جائے اور جب موسم سرما آ جائے اور لشکر اسلام موسم سرماکی وجہ سے متفرق ہو جائے تو مسلمانوں پر حملہ کیا جائے '' دو ماہ تک اس قر ارداد کے مطابق قلعہ فامیہ میں تھبرے رہے موسم سر ما آ گیا۔لیکن اسلامی عسا کرموسم سر ما میں متفرق نہ ہوئے اس سے عیسا ئیوں کا جوش شینڈا ہو گیا۔ اپنے ارادول اورتمنا وَل کا خون کر کے اپنے اپنے شہروں کولوٹ گئے۔ ابوالغازی ٔ ماردیٰ کی جانب اورقطلغ تکین دمثق کی جانب واپس گیا۔عسا کراسلامیہ نے کفرطاب (عیسا کی مقبوضات) کی طرف حرکت کی' بینچتے ہی محاصرہ کرلیا اور بزور نیخ قبضہ کر کے والی گفرطاب کو گرفتار کرلیا باتی ماندہ عیسائی جنگ آ وروں کو قبل کر ڈالا۔ اس کے بعد قلعہ فامیہ پرحملہ آ ورہوئے ۔اہل قلعہ نے درواز ہ بند کرلیا۔قلعہ نہایت مضبوط تھا کسی طرف سے حملہ کرنے کا موقع ندملا۔

عیسا تیوں کی غارت گری فامیہ سے نامید ہو کرمعرہ کی طرف واپس ہوا۔معرہ بھی عیسائیوں کے قضہ میں تھا۔ جیوش بک عسا کرانملامیہ سے علیحدہ ہوکرم اغه کی طرف گیا اور بردور پنج اس پر قبضہ کرلیا۔ بقیہ اسلامی نشکر معرہ سے صلب چلا -آیا۔ حسب دستورتمام اسباب اور خیموں کوآ گے روانہ کرایا تھوڑی ہی فوج حفاظت کی غرض سے ساتھ تھی۔ بقیہ فوج متفرق طور پر بے خوف وخطر کوچ کر رہی تھی' بردویل والی انطا کیہ' کفرطاب کے محاصرہ کی خبرس کر پانچ سوسوار اور دو ہزار پیا دوں کی جمعیت سے کفرطاب کی امداد کے لیے روانہ ہو گیا تھا۔مسلمانوں کواس کی خبر نتھی۔ بردویل ہی سے لشکر کے

ل سلطان محرنے بیگم دیا تھا کہ اس مہم میں جتنے شہر فتح ہوں وہ سب قز جان کو دیئے جا کیں۔مندر حمتہ اللہ

قریب پڑاؤ کر دیا۔ بردویل کوموقع مل گیا۔ فوراً حملہ کردیا تمام مال واسباب لوٹ لیا۔ محافظوں اور غلاموں کوتل کیا اور جیسے جیسے اسلامی لشکر متفرق طور پر آتا گیا تہ تیج کرتا گیا ان واقعات کے اثناء میں ''امیر برسق'' بھی آپہنچا' مسلمانوں کو خاک وخون پرلوٹنا ہوا دیکھ کر کھڑک اٹھا اور شمشیر بکف ہو کرلڑنے پر تیار ہو گیا لیکن اپنے بھائی کے اصرار ہے مجبور ہو کر اپنے ہمراہیوں کے ساتھ جنگ سے اعراض کر کے کوج کردیا۔ عیسائیوں نے ایک کوس تک تعاقب کیا۔ جب امیر برسق ہاتھ نہ آیا تو واپس آئے۔ چاروں طرف سے مسلمانوں پر ماردھاڑ شروع کردی اور بے گنا ہوں کوٹل کر کے اپنا کلیجہ ٹھنڈا

امير برسق كى وفات اياز بن ابوالغازى كے مسلمان محافظوں نے بدرنگ ديكھ كراياز كوتل كر و الا حلب اور ديكر بلاد اسلاميہ كر بنو الله الله كا بيران كر بخوف جان وآبر و ترك وطن كر كے اسلامي شهروں هيں چلئ آئے ، فتح يا بي اور امداد سے نااميد ہوگئے ۔ بقيہ عساكر اسلاميہ شكست كھاكرا ہے اپنے شهروں كولوث كيا۔ برسق اور اس كا بھائى زنگى اپنى اميدوں اور تمناؤں كوا ہے اسپے سينوں ہيں ليے ہوئے واقع بين ملك عدم كورواند ہو گئے۔

جیوش بک اورمسعود بن سلطان محمد کی موصل پر حکومت ان دافعات کے ختم ہوئے پرسلطان تھئے۔ موصل اوران شہروں کی حکومت نے امیر جیوش بک' کوعنایت کی جوآ قسنقر برسقی کے زیر حکومت تھے اور اپنے بیٹے مسعود کو حکومت میں شریک کرکے'' امیر جیوش' کے ہمراہ روانہ کیا۔ برستی نے رحبہ میں قیام اختیار کیا۔ یہ بھی اس کے مقبوضات میں تھا یہاں تک کرسلطان محمد نے وفات یائی۔

جاولی سقا وا اور سلطان محمد آپ او پر پڑھ آئے ہیں کہ جس وقت جاول سقادا' سلطان محمد کی خدمت میں باریاب ہوا۔ سلطان محمد اس ہوگیا' اسے ملک فاری کی سند حکومت عطائی' اپنے بیٹے جعفری بک کوجس نے حال ہی میں رضاعت کا زمانہ پورا کیا تھا۔ اس کے ہمراہ روانہ کیا اور بیا قرار لیا کہ ملک فارس کی ہر طرح سے اصلاح کی جائے گیا۔ مفسدوں اور باغیوں کی سرکونی کا کوئی وقیقہ فروگذاشت نہ کیا جائے گا۔

جاولی کا قلعہ اصطحر پر قبضہ جاولی سقاوا' سلطان سے دخصت ہوکر فارس کی طرف روانہ ہوا۔ امیر بلدا جی کے مقبوضہ بلا د سے ہوکر گزرا' امیر بلدا جی' سلطان ملک شاہ اول کے مخصوص غلاموں سے تھا' کلیل' سرماۃ اور قلعہ اصطحر وغیرہ پر قابض ہور ہا تھا جاولی سقاوا نے جعفری بک سے ملنے کی غرض سے بلدا جی کو بلا بھیجا۔ جوں ہی بلدا جی جعفری بک کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جعفری بک جیسا کہ جاولی نے اسے سکھا رکھا تھا بول اٹھا'' اسے پکڑلو'' جاولی سقاوا نے اسی وقت بلدا جی کو گرفتا رکزلیا' مال واسباب کولوٹ لیا' بلدا جی کا بہت بڑا ذخیرہ اور خزانہ اس کے انائل و عیال کے ساتھ قلعہ اصطحر میں تھا' قلعہ اصطحر کی محافظت پر اس کا وزیر جمی ما مور تھا۔ بلدا جی کی گرفتاری من کر باغی ہو گیا' بلدا جی کے باس بھیج دیا اور قلعہ پرخود قابض ہوگیا' جب جاولی سقاوا نے ملک فارس پر تسلط حاصل کر لیا قو قلعہ اصطحر کو بھی تھی کے باس بھیج دیا اور قلعہ پرخود قابض ہوگیا' جب جاولی سقاوا نے ملک فارس پر تسلط حاصل کر لیا تو قلعہ اصطحر کو بھی تھی کے قبضہ سے نکال لیا۔ اپنا خزانہ اور ذخیرہ اس میں محفوظ کر

جاولی اور حسین بن مبارز: اس کے بعد جاولی سقاوان ''حسین بن مبارز''امیر شوان کا ہ اکراد و والی نیاء کو طبی کا خطر دوانہ کیا' حسین نے جوابا لکھا'''میں سلطان کا خادم ہو' مجھے حاضری میں عذر نہیں ہے۔لیکن جو برتاؤ آپ نس امیر بلداجی کے ساتھ کیا ہے وہ مجھے معلوم ہے اس خطرے کے خیال سے میں حاضری سے معذور ہوں'' جاولی سقاوانے اس مراسلہ کو دیکھ کر واپسی کا حکم دے دیا۔ قاصد نے واپس ہو کر حسین کو جاولی کی واپسی سے مطلع کیا' حسین نے بے حد خوشی منائی' جاولی تھوڑی دور چل کر لوٹ پڑا اور نہایت تیزی سے مسافت طے کر کے حسین کے سر پر پہنچ گیا' حسین نے بچھ منائے نہ بنی' بھاگ فکلا' قلع عمد اللح میں جاکر پناہ لی۔

عاولی کی فتو حات : جاولی نے اس کے ہمراہیوں کو گرفتار کرلیا' مال واسباب پر قابض ہوگیا۔اس کے بعد شہر نساء کی طرف کوچ کیا' اہل نساء نے شہر پناہ کے دروازے کھول دیئے' شہر حوالہ کردیا' جاولی نے نساء پر قبضہ کر کے ملک فارس کے اکثر شہروں کوا پنے دائرہ حکومت میں داخل کرلیا۔ انہی میں'' جہرم' نھا۔ پھر حسین کا قلعہ عمدالج پر جا کر محاصرہ کرلیا۔ مرقوں محاصرہ کیا وار محاصرہ کیے دہا۔ اثناء محاصرہ کرایا۔ مرقوں ہوں کو شیراز کی جانب والیس ہوااور پچھ عرصہ قیام کر کے گازرون پر حملہ کیااور اس پر جھی برور تیج قبضہ کر کے امیر ابوسعید بن محمد کے قلعہ پر محاصرہ کیا دو برس تک محاصرہ کیے رہا۔ اثناء محاصرہ میں ابوسعید نے دو مرتبہ کے کا پیام بھیجا۔ جاولی نے دونوں ہارا بوسعید کے قاصدوں کو تل کر ڈالا اور محاصرہ میں اور ختی کر دی' ابوسعید نے آمان کی درخواست کی' قلعہ حوالہ کرد ہے کا قرار کیا۔ چنا نچہ جاولی نے قلعہ پر فبضہ کر کے ابوسعید کو آمان دے دی۔ اس کے چندروز بعد ابوسعید کو جاولی نے اس کے لڑے کو گرفتار کرلیا' انقاق میں کہ چندروز بعد ابوسعید کو جاولی نے اسٹے تل کر ڈالا۔

منتخ وارا بجرد: اس مہم کوسر کر کے جاولی نے دارا بجرد کی طرف قدم بڑھایا' ابرا ہیم والی دارا بجرد میں مقابلے کی طاقت نہ تھی اور مصالحت کا نتیج بھی کچھا چھا نظر نہ آیا۔شہر چھوڑ کرارسلان شاہ بن کر مان شاہ بن ارسلان بک بن قاروت بک والی کر مان کے پاس چلا گیا جاولی کی دال نہ گئی' محاصرہ اٹھا کر کر مان کے پاس چلا گیا جاولی کی دال نہ گئی' محاصرہ اٹھا کر دائیں ہوااور کر مان کے دال بھر کی طرف لوٹا۔ اہل دارا بجرد نے بیٹال کرکے کہ والی کر مان کی ایرادی فوج آئے دائیں ہواولی کر فوج کو قلعہ میں داخل کر لیا تھر کیا تھا قیامت برپا ہوگی' قتل عام کا بازار گرم ہو گیا۔ مال واسباب لوٹ لیا گیا۔ گئی جار بھوئے۔

گیا۔ گئی کے چند آدی جاں برہوئے۔

کر مان پر فوج کشی: اس فتح یا بی کے بعد جاولی نے کر مان کا قصد کیا' حسین سر دار شوا نکارہ اکراد کو کر مان پر جملہ کرنے کی غرض سے بلا بھیجا' حسین کو جب چھٹکارے کی کوئی صورت نظر نہ آئی مجبوراً کتمیل تھم کے لیے حاضر ہو گیا اور جاولی نے حاضر ہو گیا اور جاولی نے والی کر مان کے پاس ( قاضی ابوطا ہر عبداللہ بن طاہر قاضی شیراز کی معرفت ) یہ بیام بھیجا کہ شوا نگارہ اکراد' سلطانی رعایا ہیںتم ان کومیرے پاس واپس کردو' ور نہ میں تم پر حملہ کروں گا' والی کر مان نے بیام بھیجا کہ شوا نگارہ اکراد' سلطانی رعایا ہیںتم ان کومیرے پاس واپس کردو' ور نہ میں تم پر حملہ کروں گا' والی کر مان نے

جواب دیا '' مجھے شوا نکارہ اکراد کو واپن کرنے میں کوئی عذر نہیں ہے لیکن چونکہ میں نے پناہ دی ہے لہذا میں ان کی سفارش کرتا ہوں ان کوآپ کی تکلیف نہ و بیجے گا''جاہ کی نے والی کر مان کے قاصد کی بے حد عزت کی انجام دیا اور خلیعت عطا کیا اور اسے اس کے آقا والی کر مان کی طرف نے بدطن کر کے اپنا جاسوس بنا کر واپس کیا۔ کر مان کا قاصد واپس ہوکر شکر کر مان کو جو وزیر والی کر مان کی ماتحی میں سیر جان میں شہرا ہوا تھا ایک پی پڑھائی کہ وزیر نے اپنی فوج کو منتشر کر دیا۔ بات کی بات میں سیر جان اپنی فوج کو منتشر کر دیا۔ بات کی بات میں سیر جان اپنے محافظوں سے خالی ہوگیا۔ جاولی ای وقت کا منتظر تھا فوراً اپنی فوج کو کر مان کی طرف بڑھنے کا حکم دیا اور ایک قلعہ کا محاصرہ کر لیا اس سے والی کر مان کو قاصد کی طرف سے بدطنی پیدا ہوئی گرفان کی طرف سے بدطنی پیدا ہوئی گرفان کر کیا ہے۔ والی کر مان نے قاصد کوئل کر کے اس کا مال واسباب اور مکان لوٹ لیا۔ فوج کو تیاری کا حکم دیا والی قلعہ (جس کا جاولی محاصرہ کیے ہوئے تھا) بھی والی کر مان مال واسباب اور مکان لوٹ لیا۔ فوج کو تیاری کا حکم دیا والی قلعہ (جس کا جاولی محاصرہ کے ہوئے تھا) بھی والی کر مان سے آملا۔

جاولی کی شکست: چنا نجروالی کر مان چھ ہزار سواروں کی جمعیت سے جاولی کی جنگ پر روانہ ہوا' اور والی قلعہ کی رائے سے معمولی راستہ کو چھوڑ کر اجنبی راستہ کو احتیار کیا' جاولی کو اس کی خبر لگ گئی آیک سر دار کو خبر لائے کی خرض سے روانہ کیا' اس سر دار نے معمولی راستہ پر کسی کونہ پایا' جاولی کے پاس آیا اور سیاطلاع دی کہ کشکر کر مان ہیں مقابلہ کی طافت شرخی اس وجہ سے واپس گیا' جاولی مطمئن ہو گیا زیادہ مدت نہ گزری تھی کہ کشکر کر مان نے جاولی کے لئکر پر چھائپہ مارا ( میدواقعہ ماہ شوال ۸ مردہ ہے کا ہے) جاولی شکست کھا کر بھا گالشکر کا زیادہ حصہ کا م آگیا۔ بہتیر ہے گرفتار کر لیے گئے اس اثناء میں خسر و اوران ابی سعید جن کے باپ کو جاولی نے قالی کیا تھا آگئے جاولی انہیں دیکھر گھرا گیا۔ ان دونوں نے جاولی کوشنی دی اور کم بھا طات تمام شہرنساء پہنچا دیا۔ اس کا بقد لفکر بھی جو کسی طرح آپی جان بیا کر میدان جنگ سے بھاگ کھڑا ہوا تھا آگئے جاولی ان میں ان کے بھی جاولی کے پاس آگئے۔ جاولی' والی کر مان نے بھی جاولی کے پاس آگئے۔ جاولی' والی کر مان نے بھی جاولی کے پاس آگئے۔ جاولی' والی کر مان نے بھی جاولی کے پاس آگئے۔ جاولی' والی کر مان سے بدلہ لینے کی تیاری کر بی رہا تھا کہ جعفر بی بیا بین سلطان محمد کا ماہ ذی الحجہ و دھی میں انقال ہو گیا اس وقت کر مان سے بدلہ لینے کی تیاری کر بی رہا تھا کہ جعفر بی بی بیاں سلطان محمد کا ماہ ذی الحجہ و دھی میں انقال ہو گیا اس وقت کی اس کی عمر پانچ برس کی تھی ۔ جاولی کے سارے مصو بے خاک میں مل گئے' تمناؤں کا خون ہو گیا۔ والی گر مان سے بدلہ لینے کا بوش شنڈ امو گیا۔

جاولی کا انتقال: والی کرمان نے سلطان محمد کی خدمت میں عرض داشت بھیجی 'جاولی کی دست درازی کی شکایت کی اور بید درخواست کی کہ جاولی کو آئندہ جنگ وجدال سے منع کر دیا جائے 'سلطان محمد نے جواب دیا''تمہارے لیے مناسب بیرے کہ جاولی گوراضی کرواور اس برحدی قلعہ کو جس کا اس نے محاصرہ کر رکھا ہے' اسے دیدو' وقاصد کے واپس آئے نے کے بعد ہی دیجے الاول واقعینان حاصل ہو گیا۔ بعد ہی دیجے ہوئے جل بسا۔والی کر مان کوا طمینان حاصل ہو گیا۔ واللہ سجانۂ و تعالی اعلم۔

<u>سلطان محمد کی وفات:</u> آخر (۲۴) ماہ ذی الحجہلا<u>ہ ج</u>یس سلطان محدے اپنی تھومت کے باڑ ہوئی بڑس سفر آخرت اختیار کیا'اپنی موت سے دس روز پہلے اپنے بیچے محمود کے قت میں ولی عہدی کی وصیت کی اور تمام کا روبار سلطنت اسے سپر ہ in a proportion of the control of th

the contract the second of the

the figure of the first transfer and transf

المسلطان محد کی ولاوت ۱۸ شعبان سے میں ہوئی تھی سینتیں برس جاتر ماہ اور چھون کی عمریا کی ماہ وی الجیم وسی میں دوے وارسلطنت موا۔ جامع بغداد میں بارباراس کے نام کا خطبہ پڑھا گیا اور موقوف کیا گیا ہے بہت سے مصائب اور تکالف کا سامنا کر ناپڑا۔ بالآخر بجب اس کے بھائی سلطان برکیاروق نے وفات پائی توزمام حکومت مستقل طور سے اس کے بھائی سلطان برکیاروق نے وفات پائی توزمام حکومت مستقل طور سے اس کے بھند میں آئی۔ برسی شان وشوکت اور زعب وواب والا تھا۔ دیجھوتاری کا مل ابن اثیر جلد اصفحہ ۱۸ مطبوعہ لیدن۔

the state of the s

## 

## سلطان محمود بن سلطان محمر

سلطان مخمود کا خطبہ: سلطان محمود نے تخت حکومت پرمتمکن ہو کرقلمدان وزارت وزیر السلطنت ابومنصور کے سپر دکیا۔ خلیفه متنظیر بابتد کی خدمت میں عرض داشت جیجی خطبہ میں نام داخل جونے کی اجازت طلب کی۔ چنانچہ نصف محرم (تیرھویں محرم جمعہ کے دن )محمود کے نام کا خطبہ جامع بغداد میں پڑھا گیا بغداد کی پولیس افسری پر طہرون (مجاہد الدین مبروز) کو بحال رکھا۔سلطان محمد نے اسے اس عہدہ پرا<mark>ے ہ</mark>یں مامور کیا تھا۔

مبروز کی معزولی آ تستر برشی رحبه میں رہتا تھا سلطان محدنے آ تستر برشی کوبطور جا گیررحباعنا یت کیا تھا آ تستر برعی ' رحبہ میں اپنے جیٹے عز الدین معود کو اپنا نائب مقرر کر کے سلطان محمد کے انقال سے قبل جا گیر بڑھانے کی غرض سے سلطان محمر کی خدمت میں آر ماتھا۔ اثناء راہ میں بیمعلوم ہوا کہ سلطان محمد کا انتقال ہو گیا ہے۔ بغداد کی جانب لوٹ پڑا۔ بہروز افسر پولیس بغدا دکواس کی اطلاع ہوئی' برسقی کو بغداد ہیں داخل ہونے سے روک دیا۔ برسقی' سلطان محبود کی خدمت میں باریا ہے ہوا چونکہ امراء وارا کمین سلطنت میروز نے ناراض تھاس وجہ سے عرض معروض کر کے بغداد کی پولیس افسری ا پر برسقی کی تقرری اور بهروز کی عزولی کا حکم صادر کرایا۔ جول ہی برسقی دارالخلافت بغداد میں اپنی تقرری اور بهروز کی معزولی کا فرمان شاہی لیے ہوئے داخل ہوا۔ بہروز بغداد چھوڑ کر بھریت بھاگ گیا۔اس کے بعد سلطان محمود نے بغداد کی پولیس افسری پرامپرعما دالدین منکبرس کو مامور کیا۔امپر منگبری نے اپنے مبین بن از بک کواپنا نائب بنا کر بغدا دروانیہ کیا۔ برسقی کواس کی خبرنگی ۔فوجیس مرتب کر کے مقابلہ پر آیا۔لڑائی ہوئی' حسین کوشکست ہوئی اور مارا گیا۔ باقی ماندہ سلطان محمود کے پاس بھاگ آئے۔ بیروا قعہ خلیفہ متنظم کے انقال سے پہلے کا ہے۔

وبليس بن صديقه: وبين بن صدقه اي زمانه سے سلطان محد کی خدمت ميں تفاجب که اس کا باب صدقه مأرا گيا تفاجيسا کہ آپ اوپر پڑھ آئے ہیں۔ سلطان محمہ نے اسے جا گیریں دی تھیں اور بے حدعزت افزائی کی تھی اس نے حلہ برا بی طرف سے سعیدا بن جمید عمری کو مقرر کر رکھا تھا سلطان حمد کی وفات کے بعد سلطان محمود سے اجازت حاصل کر کے سلطان محمود کے ساتھ حلہ چلا آیا'اس خبر کون کر عرب اور کر دول کا ایک بڑا گروہ جمع ہو گیا۔

خليف مستظهر بالله كي وفات ان واقعات كے بعد خليفه ستظهر بالله بن مقتدى بامرالله في ماه رئيج الآخر القيم مين وفات یائی اس کا بیٹا مسترشد باللہ تختِ خلافت پرمتمکن ہوا۔اس کا نام فضل تھا۔ ابومنصور کنیت تھی۔خلفاءعباسیہ کےسلسلہ میں ہم اے تحریر کر آئے ہیں۔ MILLEY LOOK MARKET

ملک مسعود اور برسقی ہم او پر تریز کر کر آئے ہیں کہ سلطان محمود نے اپنے بیٹے مسعود کوموصل کی تھومت پر ما مورکیا تھا۔

اس کا اتا بک جیوش بک اس کے ساتھ تھا۔ جب سلطان محمد کی وفات کی خبر ملک مسعود کوئینجی تو ملک مسعود نے موصل سے حلہ کے خیال سے کوچ کر دیا۔ اتا بک جیوش بک وزیر السلطنت فنح الملک آبواز نے وغیرہ اپنی فوجوں کے ساتھ رکاب میں آقسنقر والی سنجاز ابوالہجاء والی اربل اور کر بادی ہی خراسان تر کمانی والی بواز نے وغیرہ اپنی فوجوں کے ساتھ رکاب میں سے دیس نے ان لوگوں کی مدافعت پر کمر با ندھی مجبور ہوکر دارالخلافت کی جانب واپس ہوئے برستی افسر پولیس بغداد خم شونگ کرمیدان میں آیا اور دارالخلافت بغداد میں داخل ہونے سے روک دیا۔ ملک مسعود نے بیرنگ دکھی ترجیوش بک کو برستی کے پاس بھیجا اور پیکلا بھیجا کہ 'نہم لوگ تم کے لائے نے بین بالکہ دبیس وائی صلہ کے مقابلے میں تم عہد و بیان ہوا خوا کے بیان بوا بالی کرنے کے لیے آئے ملک معود نے بغداد بین قیام کیا۔

ملک مسعود اور برسقی کی پیش قدمی: برستی نے امیر منگری کے بیٹے حسین کوشکست دے کر مار ڈالا تھا جیسا کہ آپ اوپر پڑھاآئے ہیں چنانچہ امیر منگری فوجیں مرتب کر کے برسقی کی گوشالی کے لیے بغداد کی طرف روانہ ہوا۔ جب اے اس امر کی اطلاع ہوئی کہ ملگ مسعود بغداد میں واخل ہو گیا ہے تو نعمانیہ کی جانب سے د جلہ کوعبور کر کے دبیں کے پاس بہنچا۔ امداد کی درخواست کی ۔

امیر منگیرس کی آمداوروالیسی کی خبر ملک مسعود کو دوگئی۔ لڑائی کا جھنڈا کے کر لگا۔ جیوش بک برستی وغیرہ امراءر کا ب میں تھے۔ کوچ وقیام کرتا ہوا مذائن پہنچا۔ امیر منگیرس اور دبیس کی فوج کی کثرت نے کر ہمت تو ڈ دی۔ آگے بر صفے کی جرات نہ ہوئی۔ بلا جدال وقبال واپس ہوا۔ نہر صرصر کوعبور کر کے جاروں طرف غارت گری شروع کر دی۔ خلیفہ مستر شد نے ملک مسعود اور برستی کو ان کی زیاوتیوں اور لوٹ مار کی شکایت لکھ جیجی اور باہم مصالحت کر لینے کی ہدایت کی۔ اس اثناء میں بی خبر سننے میں آئی کہ امیر منگیرس اور دبیس نے منصور براور وبیس اور امیر حسین بن از بگ کی ماتحق میں ایک بڑو الشکر وار الخلافت بغداو کی خمایت کے دلیے دواند کیا ہے۔

برسقی کی مراجعت: برستی بیسنتے ہی اپ لڑے عزالدین مسعود گواپ نشکر پرنا ب مقرر کر کے بوقت شب بغداد کی جانب لوٹ پڑا۔ پہل است کی بھیڑ ہوگئ اور نشکر منکر س کو دریا عبور کرنے ہے روک ویا۔ وو دن تک دونوں فریق ایک ووسرے کے مقابل تھبرے رہے تیسرے دن عزالدین مسعود کا خط پہنچا۔ لکھا تھا کے 'فریقین (یعنی ملک مسعود اور ملطان محمود) میں مصالحت ہوگئ ہے' اس خبرے برستی کا سالہ انشہار گیا' ہاتھوں کے طوط فراز گئے۔ بادل ناخواستہ جانب غربی ہے دریا عبور کر گیا۔ اس کے بعد ہی منصور اور حسین بھی اپنا کشکر لیے ہوئے بغداد میں واضل ہوگئے ہوئے مامع مسجد سلطانی کے قریب قیام کیا' وہیں اور کے قریب قیام کیا' وہیں اور کے قریب قیام کیا' دہیں اور کے قریب قیام کیا' وہیں اور کے قریب قیام کیا' دہیں اور کے قریب قیام کیا' دہیں اور کے قریب قیام کیا' دہیں کے قریب قیام کیا' دہیں کے قریب قیام کیا' دہیں کو نامیاں کے قریب قیام کیا' دہیں کیا گیا کہ کے قریب قیام کیا' کر ان کی کر بیاں کیا گئی کر بیاں کر کر بیاں کر کر بیاں کر کر بیاں کر بیاں کر بیاں کر بیاں کر بیاں کر بیاں کر بیاں کر بیاں کر بیاں کر بیاں کر کر بیاں کر کر بیاں کر کر بیاں کر بیا

لے اصل کتاب میں اس مقام پر پھیٹیں لکھاہے۔

منگرس رقد کے بینچ قیام پذر یہوئے عز الذین مسود بن بر قلی نے اپنیاب سے ملیحدہ ہو کرمنگرس کے پاس قیام اختیار کیا۔ سلطان محمود اور ملک مسعود میں مصالحت نے صلح کا سبب بدیوا کہ جیوٹ یک نے سلطان محمود نے آؤر بائجان کوان عرایضہ جیجا بقا کہ میری جاگیراور ملک مسعود کی جاگیر میں اضافہ کر دیا جائے نے چنا نچے سلطان محمود نے آؤر بائجان کوان

دونوں کی جا گیروں میں اضافہ کر دیا۔ اس کے بعد پی جرگوش کر ار ہوئی کہ یہ دونوں (جیوش بک اور ملک مسعود) بغداد کی جانب جارے ہیں اس سے سلطان محمود کوان دونوں کی بغاوت کا خطر ہیں داہوا۔ شاہی فوجوں کوموصل کی جانب بوصنے کا حکم دیدیا جیوش بک کے قاصد نے جو سلطان محمود کے دربار میں خطالے کر آیا تھا یہ دافغات لکھ جھیج انفاق سے بہ خطام مکرش پولیس افسر بغداد کے ہاتھ لگ گیا۔ منکرس نے اس خطاک جیوش بک کے پاس بھیج دیا اور سلطان سے اس کی اور ملک مسعود کی صفائی کرا دی۔ پھر دونوں مفائی کرا دی۔ پھر دونوں مفائی کرا دی۔ پھر دونوں بھا تیوں میں مضالحت کرا دی۔ پھر دونوں بھا تیوں میں مضالحت کرا دی۔ پھر دونوں جھا تیوں میں مضالحت کرا دی۔ پھر دونوں دونوں نے انفاق کر کے بر سقی کوشکر اور بھا تیوں کو یہ اندیشہ دامن گیر ہوا کہ مبادا بر سقی مطل انداز ہو اس وجہ سے دونوں نے انفاق کر کے بر سقی کوشکر اور دار الخلافت بغدادے علیحدہ کردیا۔ امیر منکرس بغداد کا پولیس افسر مقرر ہوا۔

امیر منگیری: چونکہ امیر منگیری نے ملک مسعودی مال ہے جس کا نام سر جہاں تھا عقد کرلیا تھا اس وجہ ہے ملک مسعود پر امیر منگیری کا اثر زیادہ تھا اور ای کے مشورہ سے ملک مسعود تمام کا م انجام دیتا تھا۔امیر منگیری نے بغداد کی پولیس افسری پر مقرر ہونے کے بعدرعایا کے مال وعزت پر دست درازی شروع کر دی۔ظلم وستم کی کوئی حد باتی نزر ہی ۔ ان واقعات کی خبر سلطان محود کے کا توں تک پنجی طبی کا فرمان بھیجا۔امیر منگیری حیلہ وحوالہ سے ٹالٹا رہا۔ بالا خرمنگیری نے اہل بغداد کے خوف سے بغداد کوچھوڑ دیا۔واللہ سجانۂ وتعالی اعلم۔

ملک طغیر ل بن سلطان محمد ملک طغیرل بن سلطان محداینی باپ کی وفات کے وقت قلعہ سرجہاں میں مقیم تھا۔

امیر شیر گیرو ہی ہے جس نے اساعیلیہ کے قلعوں کا محاصرہ کیا تھا جیسا کہ اساعیلیہ کے طالات میں بیان کیا جا چکا۔ ملک طغیرل کی عمراس وقت دس برس تھی سلطان محمود نے تحت حکومت پر مشمکن ہونے کے بعد کسعدی (کنعدی) کوالیت بھائی طغیرل کی عمراس وقت دس برس تھی سلطان محمود نے تخت حکومت پر مشمکن ہونے کے بعد کسعدی (کنعدی) کوالیت بھائی (ملک طغیرل) کا اتا بک اور اس کی حکومت کا مدیر اور شخام مقرر کر کے دوانیہ کیا اور یہ ہدایت کر دی کہ جس قدر رجاد ممکن ہو مطفیرل کوشائی دربار میں لیا ہے۔

ملک طغرل کی بغاوت: چونکه امیر کسوری کا دل سلطان محود کی طرف سے صاف نہ تھا چینیے ہی ملک طغرل کو بخاوت پر ایوارشاہی در بار میں حاضری سے روک دیا۔ پہنر سلطان محود تک پہنی ۔سلطان محود نے تالیف قلوب کے خیال سے خلعت 'تھا نف اور تبیں ہزار دینار سرخ نفذروانہ کیے اور جا گیریں دینے کا وعدہ کیا۔لیکن اس پر بھی ملک طغرل کا دل اپنے بھائی کی خدمت میں حاضر ہونے پر ماکل نہ ہوا' امیر کسعدی نے جواب میں عریضہ جونے کہ 'مہم لوگ شاہی

ل بیتحا نف اورخلعت شرف الدین نوشیروال لے کر گیا تھا۔ دیکھوتاریخ کامل این اشیرجلد واصفیہ ۳۸ مطبوعہ لیدن ۔

اطاعت قبول کیے ہوئے ہیں' جس طرف موکب ہمایوں کا قصد ہوگا بسروچیثم اس طرف چلنے کو حاضر ہیں۔''

سلطان محمود کی ملک طغرل برفوج کشی: سلطان محود تا را گیا که اس بین کی دا زیبے کسی سے این ارا دہ کو ظاہر نہ کیا۔ فوجیں لے کرایے بھائی پر ملہ کرنے کی غرض سے قلعہ شہران گئی جانب روانہ ہوگیا۔ جہاں پر ملک طغرل کا خزا نہ اور امیر کسعدی تک پہنچ گئی۔ دونوں نے پوشیدہ طور نے فوج لے کرشہران کو مال واسباب تفا۔ شدہ شدہ اس کی خبر طغرل اور امیر کسعدی تک پہنچ گئی۔ دونوں نے پوشیدہ طور نے فوج لے کرشہران کی بچائے قلعہ سرجھان پہنچ گئے اور سلطان محبود نے قلعہ شہران کے بچائے قلعہ سرجھان پہنچ کے اور سلطان محبود نے قلعہ شہران کی بخائے کرجس قدر ملک طغرل کا خزاند اور مال واسباب کا ذخیرہ تھا کے لیا۔ اس قلعہ میں وہ نیس ہزار دینار بھی تھے جے سلطان محبود چند دن تک زنجان میں قیام کر کے رہے چلا آیا۔ ملک مخبود نے اس کے ہوا خوا ہوں اور ہمر اہی اس کے پاس آ طغرل اور امیر کسعدی نے قلعہ سرجھان سے گئے میں جا کرقیام کیا۔ رفتہ رفتہ اس کے ہوا خوا ہوں اور ہمر اہی اس کے پاس آ گئے ۔ اس واقعہ سے دونوں بھائیوں کی کشیدگی اور منافرت بڑھ گئی۔

ملک سنجر جس وقت سلطان محمد کی خبر و فات اس کے بھائی ملک سنجر کوخراسان میں پینجی اس قدر رنج وغم کا اظہار کیا کہ بیان سے باہر ہے عزاداری کے لیے زمین پر بیٹھا سمات روز تک شہراور بازار بندر کھا۔ پھر جب اپنے برادر زادہ کے تخت آراہونے کی خبر سی تو گجز گیا 'بلاد جبل اور عراق کا قصد کیا۔ اپنے بھائی کہ جگہ حکومت وسلطنت کا دعوے دار ہوا۔

ملک سنجرگی غزنی برفوج کشی: ۸نه هیمیں ملک سنجر نے غزنی پرفوج کشی کا قلی اورائے بزور تیج فتح کیا تھا۔ غزنی کی فتح کے بعد ملک سنجرکو من کرکھ کے دور السلطنت ابوجعفر محمد بن فخر الملک ابوالمنظفر بن نظام الملک نے والی غزنی سے ملک سنجرکو غزنی کے اراد سے سے بازر کھنے اور مصالحت کراد ہے کے لیے رشوت لی ہے اورای قتم کی حرکت کا ارتکاب اس نے ماوراء النهر میں بھی کیا ہے اس کے علاوہ بہت سامال واسباب اہل غزنی سے بجبر حاصل کیا ہے دروپید حاصل کرنے کی غرض سے اہل غزنی پرطرح طرح کے مظالم کیے جیں اور امراء وارا کین دولت کی اہائت اور تو بین کی ہے ای قتم کی اور بھی شکا بیش گوش گزار ہوئیں جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ملک شخر نے ناخ واپس آ کر وزیر السلطنت کو گرفتار کر کے تل کر ڈالا۔ اس کے مال و اسباب کو ضبط کرلیا۔ اس کے خزانہ جس کا فتیجہ یہ ہوا کہ ملک شخر نے ناخ واپس آ کر وزیر السلطنت کو گرفتار کر کے تل کر ڈالا۔ اس کے مال و اسباب کو ضبط کرلیا۔ اس کے خزانہ جس مال واسباب اور جواہرات کے علاوہ دوکر وڑ نقتر موجود تھا۔

ابوجعفروز برالسلطنت کے تل کے بعد قلمدان وزارت شہاب الاسلام عبدالرزاق برادرزادہ نظام الملک معروف بہ ابن الفقیہ کے سپر دکیا گیالیکن بیاس پاید کا نہ تھا اور نہ اس میں مقول وزیر کی طرح چھرتی تھی چنانچہ جب ملک تنجر کوانے بھائی۔ محمد کی وفات کی خبر ملی اور دعوائے سلطنت کر کے اپنے جھتیجے سلطان محمود پر حملہ کرنے کا قصد کیا تو سابق وزیر کے قل پر بہت پچھتا یا۔

and a second and the managements in the contract that is because the contract to

ل ماہ جمادی الا ول سواہ ہے میں دس ہزار سواروں کی جمیت ہے روانہ ہوا تھا ابن اثیر جلد • اصفی ۳۸۳مطبوعہ لیدن۔ ع تاریخ کامل میں بجائے شہزان سیران اورنوٹ میں شمیران لکھاہے۔ ایپنیا مند۔

سلح في أورخوارزم شابي سلاطين سلطان محمود اور ملک سنجر: سلطان محمود نے ملک سنجر کے قصد سے مطلع ہوکر شرف الدین انوشیرواں بن خالداور فخر الدین طغرک کوتخا ئف ونذ رانے دیے کراپنے چچا ملک نجر کی خدمت میں روانہ کیا اور پہ عرض کی'' میں آپ کا چھوٹا ہوں' دولا كوسالا نه حاضركيا كرول گا آور ماز ندران بھي ميں آپ كو ديتا ہوں آپ مجھ چٽو ج کئى كى زحمت نه اٹھا ہے'' ملک سنجر نے دونوں قاصدوں کو جواب دیا '' نیٹیں ہوگا میرا بھیجامحودا بھی بچہ ہے۔اس کا وزیراوراس کا حاجب''علیٰ ابن عمر''اس يرقابو يا چکا ہے سوائے فوج کشي کرنے کے اور کوئي چارہ کارنہيں ہے۔ 'شرف الدين اور فخر الدين بيرن کر خاموش ہو گئے اور نا کام واپس آئے۔

ا میر ایز کی پیش قدمی ومراجعت ملک نجرنے سلطان محودے جنگ کرنے کے لیے نوجیں مرتب کیں۔ امیر انز كومقدمشه أنجيش كامردار بناكر جرجان كي جانب بوصن كاحكم ديات الطان محود ف يبخريا كريد افعت يركمر باندهي اسيغ حاجب علی ابن عمر کوجو کداس کے بات کا بھی حاجب رہاتھا فوجیں دے کر روک ٹوک کی غرض سے روانہ کیا۔ جس وقت علی ا بن عمر ٔ امیر ایز کے لشکر کے قریب پہنچا (امیر ایز اس وقت جرجان میں پڑاؤ ڈالے تھا) کہلا بھیجا ''امیر ایز اتم کوشرم نہیں آتی ' کیاتم کومرحوم سلطان محرکی وصیت یاونهیں ہے' کیاتہہیں سے یقین ہے کہ ملک سنجر کی نیت اچھی ہے؟ اور وہ آیئے تجتیج سلطان محمود کے ملک کی حفاظت کی غرض سے بیز تکلیف اٹھار ہاہے ہوش کے ناجن او وہ سلطنت وحکومت کا وعوے وار ہوکر آیا ہے بہتر یہ ہے کہتم لڑائی سے کنارہ کش ہوجاؤں' اجمرانزاس پیام سے ایسامتا ٹر ہوا کہ جرجان سے واپس ہو گیا۔

سلطان محمود کی روانگی بمدان اتفاق سے سلطان محود کے شکر کا ایک دسته امیر از کے شکر پہنچ گیا تھا اور اس سے اس نے کچھ حاصل کرلیا تھا قصہ مختصر علی این عمر حاجب شلطان محمود کی خدمت میں رہے واپس آیا۔سلطان محمود نے علی ابن عمر کی اس خدمت کا اعتراف کرتے ہوئے شکر بداوا کیا اور چندون رے میں قیام کر کے کرمان کی طرف کوچ کیا۔ جب كرمان مين عراق ہے امدادي فوجين امير منكبرس اور منصور بن صدقه برا در دبين وغير و امراء كي ماتحتي ميں آگئيں ت سلطان محمود نے ہمدان کی طرف روانگی کا قصد کیا۔ ہمدان میں پہنچ کراس کا وزیرانسلطنت است رہیب انقال کر گیا ابوطالب تميري كوعهده وزارت عنايت كياب

ملک سنجر کی سلطان محمود برفوج تشی: ملک خبرنے امیرانز کی شکست کے بعد ہیں ہزارفوج 'اٹھارہ ہاتھیوں کے ساتھ اپنے بھتیج ہے جنگ کرنے کے لیے کوچ کیا امراء کبار میں سے امیر ابوالفضل والی سجستان کالڑ کا' خوارزم شاہ محر امیر انز امير قماح اورعلاءالدوله كرشاسف بن فرامرز بن كاكوييوالي يزوهمراه تفاعلاءالدوله كرشاسف سلطان مجراور ملك سنجر کی بہن کا داما دفقا اور سلطان محمد کے خاص الخواص امراء میں سے تھا۔ سلطان محمد نے اسے بلا بھیجا۔ سلطان محمد کے مرینے کے بعد ملک بنجر نے علاءالدولہ کو ملانے کی کوشش کی طلبی کا خطالکھا' اس وجہ سے علاء الدولہ نے سلطان محمود کی خدمت میں حاضر ہونے میں تاخیر کی سلطان محمود نے اس کی جا گیراور مقبوضہ شہر کوامیر قراحیہ ساقی کو دیدیا علاء الدولہ ملک سنجر کے

سلطان محمود اور ملک شجر کی جنگ: قریب سادا 'ساجیادی الاول سادی میں دونوں حریفوں نے صف آ رائی کی۔سلطان محمود کی فوج نے اس دریا پر تکنیجے ہی قبضہ کرلیا جوسادہ اور خراسان کے درمیان تھا۔سلطان محمود کی رکاب میں تنس ہزار فوج تھی۔امراء کبار میں سے حاجب علی بن عمر آمیر منگبرس'ا تا بگ غرفانی امیر برس کے لڑے 'اوسٹقر بخاری اور قراجہ سُاتی تھے سات سواونٹ آلات حرب کے تھے جوں ہی دوٹوں خریف صف آ راء ہوئے ۔ فوجیس میمنہ ومیسر ہ مقابل ہوئیں ۔ ملک پنجر کے میمندا ورمیسرہ کی فوجیس میدان جنگ ہے بھاگ کھڑی ہوئیں لیکن ملک پنجر قلب لشکر گو لیے ہوئے فابت قدی سے الزتارہ اسلطان محود سامنے سے حملہ پر حملہ کر رہا تھا۔ ملک سنجر سے جنگ کا پیرنگ و کیھ کرا ہے ہاتھی کو ر طایا۔ ملک سنجر کے ہاتھی کا بڑھنا تھا کہ تمام کالی بھجنگ پہاڑیاں جو تعداد میں اٹھارہ تھیں۔ وفعیدُ حرکت میں استحکیں ۔ سلطان محود كالشكر بهاك نكلا - اتا بك غرنلى كرفتار موكيا اتا بك غرنلي ملك بغركو جميشه يبي لكها كرتا تفاكه بين آب يسيج کوآ ہے کی خدمت میں حاضر کر دوں گا جس ونت اتا بک غرغلی ملک سنجر کے روبروپیش ہوا' ملک نجر نے اس وعدہ پر جووہ کیا کرتا تھا بخت برہمی کا آظہار کیا۔اتا بک غرغلی نے معذرت کی۔ایک بھی ندسنی۔کوتوال کوتھم دے دیا۔اس نے سراتار ليال الطان محودكي فدكسي طرح المع جان بيا كرفكل كيا ملك سنجر في سلطان محود كي فيمد مين قيام كيا مرواران لشكر في عاضر ہوکر مہا رکیا دوی' شکست یا فتہ گروہ کو بھی بلا بھیجا۔ دہیں ابن صد قیہ نے خلیفہ مستر شد کی بار گاہ میں اس فتح کی خبر وی \_ ملک خبر کا نام خطبہ میں داخل کیے جانے کی اجازت طلب کی ۔ چنا نچہ جمادی الاول سنہ ندگور کے آخری جمعہ تامیں ملک سنجر کے نام کا خطبہ جامع بغدا دمیں پڑھا گیا اور سلطان محمود کے نام کا خطبہ موقو ف کر دیا گیا <sup>ہے</sup>

ملک سنچر کا پہام ملکے : فتح کے بعد ملک خبر ہمدان چلا آیا اور اپنی فوج کی قلت اور سلطان محمود کی فوج کی کثرت کومسوس کرے سلطان محبود کے پاس صلح کا پیام بھیجا۔ ملک سنجر کی والدہ' شلطان محبود کی دادی' ملک سنجر کو سلطان محبود کی مخالفت اور اس سے جنگ کرنے سے روکتی تھی یہی وجہ تھی کہ ملک نجر نے سلطان محمود کا شکست کے بعد تعاقب اور یا مالی کا قصد نہیں کیا اوراسي کی ہدایت اور نیز تھیل تھم کی وجہ سے سلطان محمود کوسلے کا پیام دیا۔

برتقی' ملک مسعود کے باس آ ذر با مجان میں اس وقت سے تھا جب کہ یہ بغداد سے نکا تھا۔ اس واقعہ کے بعد ملک مسعود کی رفات ترک کر کے ملک بچر کی غدمت عیں خلاآ یا تفا۔

ل ا تا بک غرطی خالم اور سفاک تھا اہل ہمدان پر بے حدظلم کرتا تھا۔اللہ تعالیٰ نے اسے سزائے موت دے کراہل ہمدان کواس کی ظالمانیہ حركات سے نجات ديدي۔ ديموتار ت كامل ابن اشر جلد • اصفحه ٣٨٨ مطبوعه ليدن -

٢ چهبيوس تاريخ تقي ايضاً منه (حواله ايضاً منه)

ع کچھیںویں تاریخ تھی۔ایسنا مند( حوالہ ایسنا منہ) ع سلطان محمود نے شکست کے بعد مع وزیر السلطنت ابوطالب تمیری علی ابن عمر حاجب اور قراجہ ساتی 'اصفہان میں جا کرقیام کیا۔ دیکھو تاریخ کامل این اثیرجلد ۱۰ اصفحه ۳۸۸ مطبوعه لندن ت 

سلطان محموداور ملک سنجر میں مصالحت: اس کے بعد ملک بخر ہمدان سے کرخ کی طرف روائد ہوا۔ اشتے میں ملک بخر کا قاصد جوسلح کا پیام کے کرسلطان محمود نے بیشرط پیش کی تھی کہ عنان حکومت آپ اپنے قبضا قدار میں رکھے گئیں اپنے بعد مجھا پناولی عہد مقر رفر ناہے ملک بخر نے اس شرط کو قبول کر لیا۔ چنا نچہ دونوں نے اس شرط پر تشمیس کھا میں اور مصالحت ہوگئی اماہ شعبان میں سلطان محمود بہت کے قبی تحاکف لے کر اس عربی خدمت میں حاضر ہوا۔ اپنی دادی کے پاس قیام کیا۔ ملک شجر نے اس کے تحاکف اور نذر الوں کو قبول کیا۔ اپنی جو بھی دیا کہ میرے نام کے بانی جو بہت کو دیے ایک شق تھم اپنی ممالک محمود کا نام خطبوں میں داخل کیا جائے اور میرے بعد یہی تاج و تحت کا دار شوما لک سمجھا جائے ۔ اس مضمون کی درخواست دار الخلافت بغداد میں جی جھے دی ۔ سوائے رہے کہا م شہروں کو جس پر زمانہ جگٹ میں قبضہ کر لیا تھا سلطان محمود کو دائی میں قبضہ کر لیا تھا سلطان محمود کو دیا۔ مرخواست دار الخلافت بغداد میں جمی جھے دی ۔ سوائے رہے کہا م شہروں کو جس پر زمانہ جگٹ میں قبضہ کر لیا تھا سلطان محمود کو دائی کر دیا۔ سلطان محمود کو دی کے اس مشہروں کو جس پر زمانہ جگٹ میں قبضہ کر لیا تھا سلطان محمود کو دائی کر دیا۔ سلطان محمود کی دیا۔ سوائی ک

قبل امیر منگیرس: امیر منگرس سلطان محمود کی شکست کے بعد ابغداد کی طرف لوٹا تھا۔ لوٹ مارکرتا ہوا بغداد کے قریب بہنچا۔ دہیں بن صدقہ نے ایک فوج ہوی جس نے امیر منگیرس کو بغداد جس داخل فد ہونے دیا۔ اپنا سامند کے کروالیس ہوا۔ یہ دور زانہ تھا کہ ملک بخر اور شلطان محمود میں مصالحت ہوگی تھی۔ با دل فاخواستہ ملک بخر کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ملک سنجو نے سلطان محمود کے حوالہ کردیا چونکہ سلطان محمود اس سے اس کے ظلم وستم اور بلا اُجازت بغداد جانے کی وجہ سے ناراض شھا اُس وجہ سے اسے قبل کرڈالانہ

قبل علی ابن عمر جاجب جاجب علی ابن عمر کی قدرومنزلت سلطان محمود کی آنکھوں میں اس درجہ بڑھی کہ امراء و اراکین و دولت رشک و حدل نظروں سے و بھٹے گے۔ لگانے بچھانے والے لگائے بچھانے لگے۔ اس سے سلطان محمود کے آئینہ ول پڑھارا آگیا قبل کی فلر کرنے لگا۔ کسی ذرائعہ سے علی ابن عمر کواس کی خبر لگ گئی۔ ایک دوز خفیہ طور سے بھاگ فکلا۔ قلعہ برجین میں جا کر پناہ کی جہاں پراس کا مال واسباب تھا اور اہل وعیال رہتے تھے۔ لیکن اسے بیمال بھی آرام سے بیٹھنا نصیب نہ ہوا 'بخوف جان خوزستان روانہ ہوگیا۔ ہدو بن زگی اقبوری بن برسق اور اس کا برا در زادہ ارغلی بن بلکی بیٹھنا نصیب نہ ہوا 'بخوف جان خوزستان روانہ ہوگیا۔ ہدو بن زگی اقبوری بن برسق اور اس کا برا در زادہ ارغلی بن بلکی خوزستان پرحکمرانی کر رہے تھے۔ ان لوگوں نے علی ابن عمر کی آمد کی خبر باکر روک تھا م اور اسپے مقبوض شہروں بیل واضل نہ بوئی۔ بوئی۔ میں اس بھی خوزستان لایا گیا۔ حکمرانان خوزستان نے سلطان محمود کواس واقعہ سے مطابع کیا۔ سلطان نے تل کر قار کر لیا گیا اور با بہز نجیز خوزستان لایا گیا۔ حکمرانان خوزستان نے سلطان محمود کواس واقعہ سے مطابع کیا۔ سلطان نے تل کا حکم وے ویا۔ چنانچیان لوگوں نے اسٹول کر کے حسب میں شاہی میں اتار کرو بارشاہی میں بھیج دیا۔

اس کے بعد ملک بنجرنے مجاہدالدین ہمروز کو بغداد کی پولیس افسری پر واپس جانے کا تھم دیا چنا نچے مجاہدالدین ہمروز دارالخلافت بغدادوالیس گیااور دمیس بن صدقہ کا نائب معزول کردیا گیا۔

لے زنگی کی عمراس ونت گیارہ برس کی تھی۔ دیکھو کامل ابن اثیر جلد • اصفحہ ۲۹ مطبوعہ لیدن۔

سنقر شامی کاقتل سلطان محمہ نے امیر آ قسنقر بخاری کو حکومت بھرہ پر مامور کیا تھا۔ امیر آ قسنقر نے اپنی جانب سے سنقر شامی گومتعین کیا۔ سنقر شامی نہایت رحم دل اور نیک سیرت تھا۔ سلطان محمہ کے مرنے کے بعد غرفی سروار ترکان اسمعیلیہ (جود و برس سے لوگوں کو جج کرانے جاتا تھا) اور سنقر الب نے سنقر شامی کوگر فار کر کے جیل میں ڈال دیا اور بھرہ پر قبضہ کر لیا۔ میدواقعہ لاھیے کا ہے۔ سنقر الب نے سنقر شامی کوئل کا ارادہ کیا۔ خرفلی نے روکا۔ سنقر الب اپنے ارادہ سے باز نہ آیا اور سنقر شامی کوئل کر ڈالا۔ عوام میں تھوڑی ہی شورش پیدا ہوئی۔ غرفلی نے امن و سکون کی منادی کرا دی لوگ غاموش ہوگئے۔

علی بن سکمان کا بھرہ کر فیضہ ان دنول بھرہ میں ایک اورامیر رہتا تھا جس کا نام علی بن سکمان تھا۔ اس سال یک امیر جے ہوکراہل بھرہ کو جج کرانے گیا تھا اس واقعہ بیس بیموجود نہ تھا۔ غر غلی کوخطرہ پیدا ہوا کہ مبادا جج سے واپسی کے بعد علی بن سکمان 'سنقر الب کے خون کا بدلہ مجھ سے لے'اس وجہ سے غر غلی سے بدویان عرب کو ابھار دیا۔ چٹا نچہ بدویان عرب نے قافلہ تجان پر چھاپہ مارا' علی بن سکمان نے ان کے مقابلے پڑ کمر باندھی' جنگ شروع ہوگی لڑتا بھڑتا قریب بھرہ پہنچا بدویان عرب متواتر حملہ کررہ ہے تھے۔ غر غلی بن سکمان کو بھرہ میں داخل ہوئے ہے روک دیا۔ علی بن سکمان کو بھرہ میں داخل ہوئے ہے روک دیا۔ بدویان عرب کے بی سکمان کو بھرہ میں داخل ہوئے ہے کہ کر دیا۔ بدویان عرب کے میدان کا راستہ لیا۔ دونوں فریقوں باؤں اکھڑ گئے' شکست کھا کر بھا گئے خون غلی ہے بیرنگ دیکھرا بنی فوج کو مرتب کر کے میدان کا راستہ لیا۔ دونوں فریقوں بی کے سالوائی ہوئے گئے۔ انقاق سے غر غلی کو ایک پھر آگا۔ جس کے صدمہ سے جا نبر نہ ہو سکا اور مرگیا۔ علی بن سکمان فتح کا جھنڈ الیے ہوئے بھر بے بھر بے بھر بے میں داخل ہوااور اس رقعہ کرلیا۔

آ قسنقر بخاری کا بھر و پر قبضہ: علی بن سکمان نے قبضہ بھرہ کے بعد آ قسنقر بخاری والی ممان کے افروں کو بشرط اطاعت ان کے عہدوں پر بحال رکھا اور آ قسنقر بخاری کی خدمت میں فدونیہ نامذروانہ کیا۔ حکومت بھرہ کی درخواست کی اس وقت آ قسنقر بخاری سلطان محمد کی بارگاہ میں تھا۔ انکاری جواب دیا۔ علی ابن سکمان نے خود مخار حکومت کا اعلان کر کے آقسنقر کے افسروں کو نکال دیا۔ یہاں تک کہ سلطان محمود نے آقسنقر بخاری کو مواہد میں بھرہ روانہ کیا اور اس نے نفسہ لے لیا۔

تفلیس پر کرج کا قیضنے ایک زماندوراز سے کرج نے آفر با یجان اور بلا داران کواپی غارت گری کی جولان گاہ بنار کھا تھا۔ ابن اخیر نے لکھا ہے کہ کرج اور تزرایک ہی گروہ کو کہتے ہیں۔ لیکن صحیح وہ ہے جوہم او پرانساب عالم کے سلسلہ میں بیان کرآئے ہیں اس میں کھ شک نہیں ہے کہ خزر اور ترکمان انک ہیں ہاں یہ ہوسکتا ہے کہ کرج ان کے بعض شعوب میں بیان کرآئے ہیں اس میں تعویب سے ہوں۔ قصہ مختر جس وقت سلاطین سلجو قیہ کی حکومت مستقل ہوگئی۔ اس وقت کرج غاری گری ہے رک گئے اور بلا د

لے صحیح بیہ ہے کہ ارمن' کرج کی ایک شاخ ہے' خزر' تر کوں میں شار کیے جاتے ہیں۔لیکن اب بیم الک روم کے قرب وجوار کی وجہ ہے ان میں مل جل گئے۔خطائنے عطار۔ اسلامیہ جوان کے قرب و جوار میں تھان کے شروف اوسے محفوظ ہوگئے۔ سلطان محمد کی وفات کے بعدان لوگوں نے بھر ہاتھ پا وان کا لے بلا واسلامیہ کر بال کا ہاتھ بڑھایا۔ امیہ اور قیجات کے سرایا بلا واسلامیہ کو پامال کرنے گئے بلا داران اور فیجو ان 'آرس تک جس کی سرحد کرج کے ملک سے ملی تھی ملک طفرل کے قبضہ میں تھا اور بجی کرج کی عارت کری کا میدان بنا ہوا تھا۔ عراق بھی جو سلطان بغداد کا مقبوضہ ملک تھا ان کی دست برد سے محفوظ نہ رہ سکا۔ سرحد کہ مکر انان اسلام نے کرج اور قیجات کی کر قاد قیات کر کے فوجیں جع کیں وہیں بن صدفہ کے حکم انان اسلام نے کرج اور قیجات کا رنگ ڈوشنگ و ہیں کرج ہوئے۔ ملک طفرل انا بک کنتوری اور ابوالغازی این آرتی بھی ان فی فوج کے کرآیا ہوا تھا۔ تیس ہزار کی جمعیت سے کرج اور قیجات کی طرف کٹکر اسلام بن طار اسلام بن اسلام میں اضطراب بیدا ہوگیا جس سے اسے شکست تا ہوئی۔ ایک بزدی فوج میدان جنگ میں کا م آگئ۔ ہیں میل تک گفار تعاق قب کرتے چلے گئے اس کے بعد والیس ہو کر موقع ان ایک بور کرتے ہوئے ایک اس کے بعد والیس ہو کر وقیقہ اٹھان نہ رکھا۔ ایک بڑی تک محاصرہ کیا۔ ایک بڑی تا کہ اسلام کی واستان عرض کرنے کے لیے سلطان محود کی خود کی مرفول کی مسلوں کی واستان عرض کرتے کے لیے سلطان محود کی خود کی سرفول کی مسلوں کی دونہ کی سرفول کی مسلوں کی ایک فی استان عرض کرتے کے لیے سلطان محود کی سرفول کی مسلوں کا میک مسلوں کی کہ ملک مستورہ کے لیے فوج ہوں دوانہ کی دونہ کرتے کے مطالم کی واستان عرض کرتے کے دیک کے ملک مستورہ کی سرفول کی دونہ کرتے گئے دیں کہ ملک مستورہ کی سرفول کی دونہ کرتے گئے دیں کہ ملک مستورہ کی سرفول کی دونہ کرتے گئے کے دونہ کرتے گئے دونہ کرتے گئے دونہ کرتے گئے دونہ کرتے کرتے گئے

فشیم الدوله برسقی اورسلطان محمود و دونوں بھائیوں ( یعنی ملک مسعود اورسلطان محمود ) میں مصالحت ملک مسعود کے موصل واپس جانے اور سلطان محمود کا ملک مسعود کو آذر بائیجان دینے کا واقعہ تفصیل کے ساتھ آپ اوپر پڑھ آئے ہیں۔
میسم الدولہ برستی بغداد کی پولمیس افسری سے علیحہ ہ ہوکر' ملک مسعود کے در بار میں حاضر ہوا' ملک مسعود نے مرافے کو بھی اس کی جا گیر ( رحبہ ) پراضافہ فر مایا۔ دمیں بن صدقہ کو بینا گوارگز را۔ جیوش بک ( ملک مسعود کا انا بک ) کولکھنا شروع کیا کہ فشیم الدولہ برستی سلطان محمود سے سازش رکھتا ہے جس طرح ممکن ہوا سے جلدتر گرفتا رکراؤ میں تم کو بے حد مال وزر دوں گا۔
اس کے ساتھ ہی یو تی کردو میں تمہارا ہاتھ بٹانے

ل سرایاسریدی جع بے۔سریداس فوج کو کہتے ہیں جوشب خون ( معنی رات میں چھاپہ ) مارا کرتی ہے۔

ع پیروائی تفلیس کے قریب ہوئی تھی۔ فریقین کی صف آرائی کے بعد تھجات کے دوسوسوار نظر اسلام کی طرف چلے لئکراسلام نے پیرخیال کر کے امان حاصل کرنے کے لیے آرہے ہیں بچھ تعارض نہ کیا یہاں تک کہ لٹکراسلام میں داخل ہوگئے اور نیزہ بازی کرنے گئے۔ لٹکراسلام کی صفیل درہم برہم ہو گئیں۔ چندلوگ یہ خیال کرنے کہ لٹکراسلام کو شکست ہوئی جاگے آن چندافراد کا جاگنا تھا کہ ایک نے دوسرے کی بھا گئے میں اجباع کی سازے لٹکر میں بھکدڑ کھے گئی ایک دوسرے پر گرتا پڑتا بھاگ لکلا۔ تاریخ کامل ابن اخیر جلدہ اصفحہ 19 مطبوعہ لیدن۔

سے شرقلیں جس زمانہ سے فتح ہوا تفامسلمانوں ہی کے قبلہ میں رہا یہاں تک کرج نے اس پرمسلمانوں سے قبلہ عاصل کیا اورا سے اپنا وادالحکومت بنایا یہ خط شیخ عطار عاشیہ تاریخ ابن خلدون جلد ۵ سفید ۹ م مطبوعہ مصر

<u>وَرْ بِرِ الْوَعْلَى كَى مُعْرُ وَ لَى ۚ</u> اسَّ بِحَدَاسَتَاداتَمْعِيلَ إِحْسِين بن عَلَى اصْفِها فى طَغْرابِي طَكَ مسعودًى غدمت مِين عَاضَر بوا۔ استاد الواسلنیل گالژگا بوالولید محمد بن الواسلنیل ملک مسعود کا طغرانسویس تھا۔ اس تعلق سے ملک مسعود نے وزیر السلطنت الوعلی بن عماروا کی طرابلس کومغز دل کر کے استادا بواسلنیل کوعہد ہو وزارت سے سرفرا زفر مایا۔ بیوا قعم الق جے کا ہے۔

یاس چلا گیا۔سلطان محمود نے عزب واحتر ام سے تھبرایا قدرافزائی کی۔

استادا بواسلعیل اعلی درجهٔ کامنشی اورشاعرتها 'کیمیا کا لبے حد شاکق تفا۔ اس فن میں اس کی بہت سی مصنفہ کتا ہیں ہیں (چوضا کتے ہوگئیں)

سلطان محمود اور ملک مسعود میں مصالحت: ملک مسعود نشکت کے بعد ایک پہاڑ پر چلا گیا۔ جومیدان جنگ سے بارہ کوں کے فاصلہ پر تقااور وہیں رو پوش ہو گیا'تمام فوج اور سر داران کشکر منتشر ہو گئے' چھوٹے چھوٹے چھوٹے چھوٹے ہمراہ تتھا ہے۔ ہمراہ تتھا ہے بھائی سلطان محمود کی خدمت میں صلح اورامن کا پیام بھیجا' سلطان محمود نے آفسنقر برسٹی کواہان نا مہ دیکر ملک

لے احتاد استعمل لامیجم کامصنف ہے لامیجم بڑے پائید کا تصیدہ ہے۔ حکت اورامثال ہے ملو ہے۔ عمدہ ترین اقصا کدمیں شار کیا جاتا ہے۔

مسعود کو حاضر کرنے کے گئے مسعود کے پاس جیجا۔ آفسنقر برقی پہنچے نہ پایا تھا کہ چندفتنہ پرداز ول اور مفیدا مراء بہنچ گئے اور میں جو بھائی سلطان کے پاس نہ جائے بلکہ موصل یا آ ذر بائجان میں قیام فرما ہے 'دہیں بن صدقہ سے خطوک کا بہت کرے فوجیں فراہم کیجے اور خمھونک کر میدان جنگ میں آجائے اور سلطنت و حکومت کا پھر دعوی تیجے'' ملک مسعود اس فقرے میں آگیا اور ان لوگوں کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ اس کے بعد آفسنقر برقی پہنچا' ملک مسعود کونہ پایا' سراغ کی تا ہوا چلا' ۴۰۰ کوس پر جا کر ملک مسعود سے سلا اس کے بعد آفسنقر برقی پہنچا' ملک مسعود کونہ پایا' سرطر ہے شفی و کئی دی تا بچہ ملک مسعود اپنا ارادہ تبدیل کر کے آفسنقر برقی کے ہمراہ سلطان محمود کی طرف روانہ ہوا۔ سلطان محمود کے تم میں میں بیش آیا' اپنی ماں کے پاس تھر ایا۔ معانقہ کیا' گذشتہ واقعات برویا اور بلا دموصل میں پر رویا اور اپنے ساتھ رکھا۔ سلطان محمود کے یہ مکارم اخلاق شے۔ ملک مسعود کے نام کا خطبہ آذر یا بچان اور بلا دموصل میں پر رویا اور اپنے تھا کہ یہ واقعات بیش آئے۔

جیوش بک کی اطاعت: جیوش بک معرکہ سے فرار ہو کر موصل پہنچا 'موصل کے قرب و جوارہ رسد وغلہ جمع کیا' فوجیں فراہم کیں جب اسے بینجرگلی کہ دونوں بھائیوں میں مصالحت ہوگئی اور سلطان محمود نہایت الطاف ومہر بانی سے پیش آیا تو یہ خیال کرے کہ اب میں موجودہ حالت پڑئیں رہ سکتا' شکار کھیلئے کے بہانہ سے زاب کی ظرف روانہ ہوا اور نہایت تیزی سے مسافت طے کرکے سلطان محمود کی خدمت میں بمقام ہمدان حاضر ہوا۔ سلطان محمود نے اسے امان دی اور حسن اخلاق سے پیش آیا۔

اس شکست کی خبر دہیں کوعراق میں پنچی کوٹ مارشروع کر دی افعال قبیحہ کا ارتکاب کرنے لگا۔ دیہات قصبات اورشہروں کوویران کردیا۔سلطان محمود نے ان افعال ہے بازر ہے کے لیے انکھا۔لیکن دہیں نے کوئی توجہ نہ دی۔

موصل اور واسط پر آقسنقر کی گورنری: چیوش بک کوسلطان محمود نے اپ دربار میں حاضر ہونے کے بعد اپ بھائی طغرل اور اتا بک کنتعدی کی طرف فوجیں دے کر روانہ گیا۔ چنا نچے جیون بک گئی کی طرف روانہ ہوا اور موصل بلا کئی طغران کے رہ گیا۔ چونکہ آقسنقر برحق نے اس جنگ میں نمایاں خدمات انجام دی تھیں۔ فنون جنگ ہے بھی پوری واقفیت رکھتا تھا ہم کا محمود پر اس کا ایک خاص اثر تھا اور اس کے بھائی ملک مسعود کوشکست کے بعد سمجھا بجھا کروا بن لایا تھا اس وجہ سے سلطان محمود پر اس کا ایک خاص اثر تھا اور اس کی قدر افزائی کو وہ اپنا فرض سجھتا تھا۔ موصل کی گورزی خاتی ہوئے پر آقسنقر برحقی کو اس کی سند خلومت عطا کی شاور اور جزیرہ کوموصل کے صوبہ میں ملتی کر دیا۔ ہما تھے جن آقسنقر برحقی کی جانب روانہ ہوا۔ اس کی روائی کے بعد سلطان محمود نے اپ تمام مردار ان انشکر اور گورزان مما لک محروسہ کے نام آقسنقر برحقی موصل میں بہنچ کر اطاعت عیمائیوں سے جنگ کرنے اور ان سے بلا داسلامہ کو واپس لینے کاشتی فریان بھیجا آقسنقر برحقی موصل میں بہنچ کر اطاعت میں اور آبادی کی تدابیر کرنے لگا۔

۱<u>۳۵ میں سلطان محمود</u> نے واسط اور اس کے صوبہ کی حکومت بھی آ تسنقر برشی کوعنایت کی عراق کا پولیس افسر مقرر کیا اور آ قسنقر برشقی نے عماد الدین زنگی ابن آ قسنقر گواس علاقہ کا ابنی طرف سے حاکم مقرر کیا۔ ماہ شعبان سنہ مذکور میں عماد جیوش بک کافتل آپ اوپر پڑھآئے ہیں کہ سلطان محمود نے جیوش بک کوایٹے دربار میں حاضر ہونے کے بعدا پنے بعدا پنے بعدا پنے بعدا پنے بعدا پنے بعدا کی جنگ طغرل کی جنگ پرروانہ کیا تھا۔ اس سلسلہ میں آ ذربا ٹیجان کی حکومت بھی عنایت کی امراءاورارا کین دولت کوجیوش بک کرتی مراقب نا گوارگذری سلطان محمود ہے اس کی چغلی کرنے لگے۔ رفتہ رفتہ سلطان محمود کواس کے قبل پر تیار کر دیا چنا نجے ماہ رمضان ۲۱۸ ھے میں سلطان محمود نے اس کو باب تبریز پر بارحیات سے سبکدوش کر دیا۔

جیوش بک ترکی الاصل تھا' سلطان محمود کا آزاد غلام تھا' عادل تھا' نیک سیرے تھا جس وقت اسے موصل کی سند عکومت دی گئ اس وقت اصل صوبہ میں کر دوں کا بہت زور شور تھا۔ سارے صوبہ میں تھیلے تھے' بہت سے قلعہ بنوائے تھے' ان کے شروفساد سے رعایا کا حال تگ تھا۔ قافلے تھے کی شروفساد سے رعایا کا حال تگ تھا۔ قافلے تھے کہ سلامت نہیں جا کیلئے تھے۔ جیوش بک نے ان کے ختم کرنے اور زیر کرنے پر کمر ہمت باندھی' کر دوں کے اکثر قلعوں کو ہزور تی فتح کر لیا۔ ہمارییز وزان' نکوسہ اور تحشیہ کا قلعہ سرکیا' اس کے خوف سے کر دوں نے بلند پہاڑیوں اور در دوں میں جاکر پناہ لی۔ امن وا مان قائم ہوا' قافلے سلامتی کے ساتھ آئے نے جانے لگے۔

وزیر ابوطالب سمیری کافن کال ابوطالب سمیری وزیر السلطنت کاطان محود کے ہمراہ ہمدان جانے کے لیے روانہ ہوا۔ اپنے چشم خدم کے ساتھ جارہا تھا۔ راستہ نگ سوار اور پیادوں کا اژدہا م ناچارر کنا پڑا۔ اپنے میں ایک باطنی کی گئی کر چیرا بھونک کر بھا گا۔ غلاموں نے تعاقب کیا۔ وزیر السلطنت تنہا رہ گیا۔ ایک دوسر اباطنی پہنچ گیا' اس نے وزیر السلطنت کو گھوڑے سے تھینچ کرزمین پر گرالیا اور چند زخم لگائے رکاب کے سوار اور پیادہ ٹوٹ پڑئے دونوں باطنوں نے آگے بڑھنے سے روک دیا۔ یہ واقعہ اس کی وزارت کے بڑھنے سے روک دیا۔ ایک تیسرے باطنی نے پہنچ کروزیر السلطنت کا کام تمام کردیا۔ یہ واقعہ اس کی وزارت کے جو تھے سال کا ہے۔ گئی

کمال ابوطالب نہایت برخلق بے حدظالم اور بے انتہا تاوان اور جرمانہ کرنے والا تھااس کے ماریے جانے کے بعد سلطان محود نے جننے گئیں اس نے لگائے تھے ان سب کوموتوف کردیا۔

ملک طغرل کی اطاعت کی ماور تحریر کرآئے ہیں کہ ملک طغرل نے بمقام رے (سرجمان) سوا ہے ہیں سلطان محدود ہے بعنا میں سلطان محدود نے اس کے ذریر کرنے کی غرض سے فوج کشی کی قلعہ شہران پر قبضہ کر لیا۔ ملک طغرل نے گنجہ اور بلا داران میں جا کر پناہ لی۔ اس کے ساتھ اس کا تا یک کسندی ( کشندی) بھی تھا'رفتہ رفتہ ملک طغرل کی شان وشوکت بڑھ گئی۔ کثیر التعداد فوج بھی جم ہوگئ بلا دآ ذر با بیجان پر قبضہ کرنے کی ہوئی سائی' اس اثناء

ل بيوا قعداوراس كے بعد كاوا قعد 11 ھے كائے۔ ديكھوتار نخ كائل جلد واصفحہ ٢٢٣ و٢٧٩ مطبوعه ليدن \_

ئے باطنی ایک فرقہ تھا جس کوفرقہ حشیشیہ بھی کہتے ہیں 'حن بن صباح اس فرقہ کا بانی ہے 'سلاطین اور اکا برین اسلام کا قتل کرنا مسلما ٹوں کو نقصان پہنچانا ان کا فرض اولین تھا۔ اس فرقہ کا بہت زور شور ہوا۔ بہت سے قلعیان کے قبضہ میں تھے۔

إس مية والقداور نيز اس كي بعد كاوا قعد الصيركات و يكنونان كال جلد واصفيهم مو و ٢م مطبوع ليدن .

میں اتا ب کسندی ماہ شوال ہوا ہے میں مرگیا' آفسنقر ارتی والی مراغہ کو کشندی کی موت کی خبر من کرعہدہ اٹا بکی کا لانچ دامن گیر ہوا' ملک طغرل کی خدمت میں حاضر ہوا اور سلطان محود کی جنگ پر ابھارنا شروع کیا۔ چنانچہ ملک طغرل' آفسنقر ارمنی کے ہمراہ مراغہ کی جانب روانہ ہوا' اردبیل پہنچا۔ اہل اردبیل نے شہر میں داخل ہونے سے روک ڈیا۔ شہر بناہ کے درواز سے بندکر لیے۔ ناچار تبریز کی طرف کوج کیا' تبریز پہنچ کر بی خبر سننے میں آئی کہ سلطان محمود نے امیر جیوش بک کو آذر بائیجان روانہ کیا ہے اور اس علاقہ کی سند حکومت عطاکی ہے اور امیر جیوش بک کوچ قیام کرتا ہوا ایک بڑے لئکر کی افسری کے ساتھ مراغہ بہنچ گیا۔ ملک طغرل کے ہوش جاتے رہے۔ تبریز سے (خونج) کی جانب کوچ کر دیا۔ حوصلے بہت ہوگئے۔ اپنے خیالات کی جانب سے شک وشہ میں پڑگیا' امیر شیر گیر کے پاس قاصد بھیجا' اعانت وا مدادگی درخواست کی۔

امیر شیر گیرکی گرفتاری و رمانی امیر شیر گیرعهد حکومت سلطان محد میں ملک طغرل کا اتا بک تھا کسعدی (کنغدی) اتا بک نے سلطان محمد کے انقال کے بعدامیر شیر گیرکوگرفتار کرلیا تھا۔ سلطان خرنے اسے قید سے نجات دی۔ امیر شیر گیر قید سے رہا ہوکرا ہے مقبوضہ بلا وابہر اور زنجان چلا آیا۔ امیر شیر گیر نے ملک طغرل کے خط کا جواب موافقت میں دیا اور اس کے ساتھ ساتھ ابہرکی طرف چلا۔ لیکن ان لوگوں کا جوقصد و ارادہ تھا' پورا نہ ہوا' اراکین دولت نے متفق ہوکر سلطان محمد کی خدمت میں فدویت نامہ روانہ کیا اور ملک طغرل نے سلطان محمد کی اطاعت قبول کرلی۔ بدمزاجی ختم ہوگئی اور فتھ ہوگیا۔

وزیر پیمش الملک کافتل : وزیرالسلطنت میس الملک بن نظام الملک کی قدرومنزلت سلطان محمود کی آنکھوں میں بے حد برطی ہوئی تھی اس وجہ سے آراکین دولت محمود کی ہمیشہ لگانے بھیانے میں گے رہتے تھے۔ انقاق میر کمش الملک کے چیازاد بھائی شہاب ابوالمحاس وزیر سلطان شجر کا انقال ہو گیا۔ سلطان شجر نے اس کی جگہ ابوطا ہر تی کو عہد و وزارت عطا گیا جو نظام الملک کے خاندان کا جانی وشمن تھا۔ ابوطا ہر نے مشس الملک وزیر السلطنت کی مخالفت پر سلطان شجر کو کہدی کر ابھار دیا۔ سلطان شجر نے سلطان محمود نے اسے گرفتار کر کے سلطان شجر نے سلطان محمود نے اسے گرفتار کر کے طفار کی کو حوالہ کردیا۔ طفار کی کو وزیر السلطنت میں قید کردیا اور چندروز بعد مار ڈالا۔

مقوّل وزیرشم الملک کا بھائی نظام الدین احمۂ خلیفہ مستر شد باللہ عباسی کا وزیرتھا۔خلیفہ مستر شدیے شمس الملک کی معزولی کی خبریا کرنظام الدین احمد کومعزول کر کے جلال الدین ابوعلی ابن صدقہ کوعہد ہ وزارت عطا کیا۔

کرج اور تفیجا ق میں نفاق عام ہے ایسے میں ایک دفد (ڈیپوٹیش) اہل دریند دشروان کا سلطان محمود کی بارگاہ میں فریادی صورت بنائے حاضر ہوا۔ کرج کے مظالم کوٹ مارکی شکایت کی اور حمایت وامداد کا خواستگار ہوا۔ سلطان محمود فوجیس آراستہ کر کے ان کی آمداد پر روانہ ہوا۔ کرج کے لشکر کے قریب پہنچا۔ لشکر کرج کی کثر سے سے گھبرا گیا۔ وزیر السلطنت شس نے واپس چلنے کی رائے دی اہل مروان نے دست بستہ عرض کیا''کرج کو بلا زیروز بر کیے اگر موکب ہمایوں واپس ہوا تو

ل تاریخ این خلدون بین اس جگه بر پختیس لکھا ہے میں نے بینام تاریخ کائل این اثیر نے نقل کیا ہے۔

برسقی کی معزولی خلفہ مسترشد باللہ عہاتی اور دہیں بن صدقہ والی طد ہے مقام مبارکہ (اطراف غانہ) ہیں معرکہ آرائی ہوئی تھی برشی خلافت ما ب کی رگاب ہیں تھا۔ اس واقعہ میں دہیں کو تکست ہوئی تھی جیا کہ اس کے خالات ہیں بیان کیا گیا۔ دہیں فکست پاکرغزیہ (نجر) پہنچا اہل غزیہ (عرب نجد) سے امداد وا عانت کا خواستگار ہوالیکن انہوں نے بیان کیا گیا۔ دہیں فکست پاکرغزیہ (نجر ) پہنچا اہل غزیہ کیا منعت نے امداد کا اقر ارکیا۔ چنا نچہ دہیں ان کے ہمراہ بھر سے صاف انکار کر دیا۔ منعت کے بہاں پہنچا۔ یہی سوال پیش کیا منعت نے امداد کا اقر ارکیا۔ جنائی دہیں ان کے ہمراہ بھر سے کہ طرف روانہ ہوا۔ بینچے ہیں 'مناسب ہے کہ اب بھی تم ان کی جمایت پر مستعد ہوجاؤ' ورندایں جانب کی ناراضگی کی کوئی حدثہ ہوگی برستی مناسب ہے کہ اب بھی تم ان کی جمایت پر مستعد ہوجاؤ' ورندایں جانب کی ناراضگی کی کوئی حدثہ ہوگی۔ نگی اور قبیل ہوئے۔ دہیں ان سے علیمہ فوجیس لے کر بھرہ کی جمایت پر روانہ ہوا۔ دہیں بھرہ چھوڑ کر بھاگ گیا۔ عیسائیوں کے پاس پہنچا اور ان کے ساتھ طب کی مستعدی سے عیسائیوں کے دانت کھٹے ہوگئے۔ ناکام واپس ہوئے۔ دہیں ان سے علیمہ کی مستعدی سے عیسائیوں کے دانت کھٹے ہوگئے۔ ناکام واپس ہوئے۔ دہیں ان سے علیمہ ان واقعات کو اور پڑھا ہے تیں۔ بہنچا منجل نہ بہنچا منجل نہ بہنچا ہوئی کہ ان کو جانت کھٹے ہوگئے۔ ناکام واپس ہوئے۔ دیے دگا جیٹا کہ آ ہیا ان واقعات کو اور پڑھا ہے تیں۔ بہنچا منجل کی بنجا نے بیاں پہنچا نہ بیشا گیا۔ عراق پر فوج کئی اور قبضہ کی ترغیب دیے دگا جیٹا کہ آ ہے۔ ان واقعات کو اور پڑھا ہے تیں۔

تقش زکوئی کی تقریری ان واقعات اور نیزای تم کی اور شکایات سے خلیفه مستر شد باللہ عباس کے آسکینہ دل میں برشی کی جانب سے غبار پیدا ہوگیا' سلطان محمود کو کھر بھی کوعراق کی پولیس افسری سے معزول کردو' سلطان محمود نے اس کے حکم کے مطابق برستی کوعراق کی افسری پولیس سے برطر ف کردیا۔ عیسائیوں پر جہاد کی غرض سے موصل جانے کا حکم دیا۔ برتقش ذکوئی کوعراق کی پولیس افسری عطاموئی۔ برتقش ذکوئی کا ٹائب دارالخلافت بغداد پہنچا' برستی سے چاڑج لیا اور بغدادی بنجا میں افسری عطاموئی۔ برتقش ذکوئی کا ٹائب دارالخلافت بغداد پہنچا' برستی سے چاڑج لیا اور بغدادی بندی میں میں میں میں میں میں میں میں بغدادی بندی ہوا۔

سلطان محود نے اپنے چھوٹے لڑے کو برقی کے پاس کام سکھنے کی غرض ہے بھیج دیا۔ برسمی سلطان محود کرلا کے کو اپنے ہمراہ کیے موسل بہنچا۔ اہل موسل نے نہایت جوش اور سرت ہا ستقبال کیا اور برشی گورٹری کے فرائش انجام دیے لگا۔

عما والد بن زنگی کی گورٹری بصرہ عمادالدین زنگی امیر برسٹی کے جاشیہ نشین مصاحبوں سے تھا جس وقت سلطان محود کی بارگاہ سے برستی کو واسط روانہ کیا دائیک محود کی بارگاہ سے برستی کو واسط روانہ کیا دائیک مدت تک محادالدین زنگی کو اپنا نائے مقرد کرے واسط روانہ کیا دائیک مدت تک محادالدین زنگی نواسط سے طلب کرے بھر جب برسٹی 'دمیس کی گوشائی کے لیے بھرہ آیا اور دمیں' بھرہ چھوڑ کر چلا گیا تو برستی نے محادالدین زنگی کے انہا سے طلب کرے بھرہ کی حکومت پر یا مورکیا۔ عادالدین زنگی نے نہایت نو بل سے گیا تو برستی نے محادالدین زنگی کے واسط سے طلب کرے بھرہ کی حکومت پر یا مورکیا۔ عادالدین زنگی کے نہایت نو بل سے گیا تو برستی نے محادالدین زنگی کو واسط سے طلب کرے بھرہ کی حکومت پر یا مورکیا۔ عادالدین زنگی کو واسط سے طلب کرے بھرہ کے محاد میں بھرہ کی حکومت پر یا مورکیا۔ عادالدین زنگی کو واسط سے طلب کرے بھر واسط سے طلب کرے بھر ورسٹی کے محاد کیا۔ عادالدین زنگی کو ایسا سے محدد کیا۔

بھرہ کانظم ونسق درست کیا' عرب کے لٹیروں کی دست برد ہے اے محفوظ رکھا پھر جب برشقی موصل کا گورز ہوا تو نستظم اور کفایت شعار ہونے کی وجہ سے عماد الدین زنگی کوموصل طلب کیا۔عماد الدین زنگی کو بار بار کی تبدیلی اور تقرری نا گوارگزری' مستعفی ہو کرسلطان محمود کے در بار میں بمقام اصفہان حاضر ہوا۔سلطان محمود عزیت واحرّ ام سے پیش آیا اور بھرے کی سند گورنری عظاکی۔عماد الدین زنگی کی دلی خواہش بہی تھی۔ ۱۸ کے چیس بھرہ کی حکومت پرواپس آیا۔

માં પ્રાપ્ત કર્યો કે જમાનું કે તો માત્ર માત્ર માત્ર મોક કે કહ્યું છે. તો તે માત્ર કુલ છે તો ફેક્સ જ

ع اصل كتاب بين ايسابي لكها ب

س يدواقعه ١٥٨ ها استان كال ابن البرجلد واصفى ١٨٥ مطبوعه ليدن -

سے کفرطاب ملک شام کاایک شہرے واقع میں برقی نے اس پرعیسائیوں ہے قبضہ حاصل کیا۔ تاریخ کامل ابن اثیر جلدہ اصفیہ مسمطوعہ لیدن۔ ہے معرکہ قلعہ اعزاز میں ایک بزارے زیادہ مسلمان کام آئے۔ تاریخ کامل ابن اثیر جلدہ اصفیہ ۴۲۲ مطبوعہ لیدن۔

ملک طغرل و ذبیس کی روانگی عراق : حلب سے عیسائی فوج کی دالیسی پر دبیس ان سے علیحدہ ہوگیا۔ ملک طغرل کی خدمت میں پہنچا' ملک طغرل نے عزت واحرّ ام سے ملاقات کی' اپنچ ہم نشینوں میں داخل کر لیا۔ دبیس من چلاتھا۔ خاموش نہ بیٹھ سکا' بیٹھ سکا نہوں عراق کی طرف روانہ ہوئے' دقو قا پہنچ مجاہداللہ بین بہرام نے تکریت سے خلیفہ مسر شد باللہ عباسی کو ملک طغرل اور دبیس کے ارادہ سے مطلع کیا' خلیفہ عباس سن کر آگ گ بگولا ہوگیا۔ بتاریخ ۵ صفر واق میس جنگ سکے اراد سے سے دارالخلافت بغداد سے کوچ کیا۔ برتقش زکوئی کوموکب ہمایوں کے ساتھ چلنے کا تھم دیا۔ خالص میں پہنچ کر خیمہ زن ہوا۔ ملک طغرل اور دبیس اس سے مطلع ہوکر خراسان کا راست چھوڑ کر جلولاء پنچے اور خلافت ما آب خالص سے دسکرہ آگئے۔ وزیر السلطنت جلال الدین بن صدقہ خلافت بناہی کے مقدمہ الجیش کا بروارتھا۔

وبیس کی روانگی نہروان ملک طغرل اور دہیں میں بیہ طے پایا کہ دہیں' جلد ہے جلد نہروان پہنچ کرنہروان کا بل تو ڑ دے خلافت مآب کے نشکر کوعبورے روکے اور جب ملک طغرل آجائے تواس کے بعد بغداد پر قبضہ کرنے کو بڑو تھے اس قرار دا دے مطابق نہروان کی جانب دہیں نے کوچ کیا' اتفاق بیا کہ ملک طغرل بیار ہوگیا' پانی بھی زور کا برسا' نقل وحرکت ہے مجبور ہوگیا' دہیں تھا کا ندہ بھوکا' بارش اور سردی سے کا غیتا نہروان پہنچا۔ تمیں اونٹ کیڑے اور اشیاء خور دنی ہے لدے دارالخلافت بغداد سے خلیفہ مسترشد باللہ عباس کے پاش جارہے تھے۔ دہیں نے انہیں لوٹ لیا۔ آسودہ ہو کر کھایا بھیگے کپڑے اتارڈ الے دوسرے کپڑے بہنے دھوپ میں لیے یاؤں کر کے سوگیا۔

ملک طغرل اور دبیس کا ہمدان میں ظلم و جور : خلیفه مترشد باللہ عبای کو ملک طغرل اور دبیس کے ارادہ سے آگا ہی ہوئی نشکر کو کوچ کا تھم دیا۔ بغداد کی جانب روانہ ہوا۔ اثناء راہ میں نہر وان کے غربی جانب دبیس مل گیا دبیس آگا ہی متر متنا ہے اور دیا۔ اس کے بعد وزیر السلطنت جلال اللہ بن بن صدقہ خلافت مآب کے دربار میں حاضر ہوا۔ خلافت مآب کی رائے کی تحریف کی نہر وان کے بال کو قابل عبور بنانے میں مصروف ہوا۔ دبیس برتقش زکوئی سے باتیں کرنے لگا۔ خلافت مآب اور وزیر السلطنت کو عابل با اور وزیر السلطنت کو عابل با اور ملک طغرل اور دبیس ہوا۔ دبیس ہمدان بنج ملک طغرل اور دبیس نے ہمدان بنج کے کو بازوں کو اور بیس نے ہمدان بنج کو کر نما دیا ہوئی مراد وقل و غارت گری کا بازار گرم کیا دیبات قصبات اور شہروں کو لوٹ لیا۔ تا وان اور جر مانوں سے رعایا کو پریشان کیا۔ سلطان محمود کو اس کی اطلاع ہوئی گوشالی کی غرض سے لئکر بڑھا کہ مکرل اور دبیس مر پر پاؤل رکھ کر بھاگ فیکن خراسان میں شخر کی خدمت میں حاضر ہوئے خلیفہ مسترشد باللہ بڑھا کہ ماری کو کی کی الٹی شکایت کی۔

برتقش زکوئی کی ریشه و وانی : خلیفه مسترشد بالته عبای کو برتقش زکوئی بغداد کے افسر بولیس سے نفرت بیدا ہوئی، وصکایۂ عبیہ کی برتقش زکوئی ماہ رجب و اصح میں بخوف جان بغداد چھوڑ کر سلطان محمود کے پاس چلاگیا، خلیفه مسترشد بالله عبای کی طرف سے کان جرنے شروع کیے اور یہ مغالطہ دیا کہ خلیفه مسترشد بالله عبای نے بے تعداد فوج مہیا کر لی ہے قوت مالی بھی بڑھالی ہے اور وہ زمانہ قریب معلوم ہوتا ہے کہ حضور والا سے کوئی حیلہ و بہانہ ڈھوٹڈ کر کشیدگی کا اظہار کر سے اور جنگ و جدال کا دروازہ کھولے اس وقت بادشاہ سلامت پر مقابلہ ذرا دشوار ہوجائے گا۔ سلطان محمود یہ س کرتاؤ میں آگیا اور جنگ و جدال کا دروازہ کھولے اس وقت بادشاہ سلامت پر مقابلہ ذرا دشوار ہوجائے گا۔ سلطان محمود یہ س کرتاؤ میں آگیا اور جنگ کا ارادہ کیا ، خلیفه مسترشد بالله عبای نے نرمی اور مہر بانی سے روکنا چا ہا اور یہ کہلا بھیجا کہ ' فی الوقت آگیا ارادہ ترک کر دیجئے۔ اس اطراف کی ویرانی اور بر بادی بے حد بڑھ گئی ہے جب ویرانی 'آبادی سے اور گرانی ارزانی سے تبدیل ہوجائے تو اس تصدکو پورا سیجئے گا۔'

سلطان محمود کی بغداد کی جانب پیش قدمی طان محمود نے اصلیت کا پھے خیال نہ کیا بلکہ برتقش زکوئی کے پیدا کیے خیال کی اس سے تقدد میں کر لی اور نہایت مجلت سے بغداد کی جانب کوچ کیا' خلیفہ مسترشد باللہ عباس اپنال وعیال اور اولا دخلفاء کے ساتھ یا پیادہ دار الخلافت بغداد سے ماہ ذی القعد ھو آھے میں غربی بغداد کی طرف روانہ ہوا۔ اہل بغداد خلافت ما ب کی جدائی کی تاب نہ لا سکے۔ زار زار دونے لگے۔

جنگ سلطان محمود وخلیفه مستر شد بالله: یخرسلطان محودتک پنجی بج مدشاق گزرا خلافت ما بی خدمت میں دار الخلافت واپس جانے کا بیام بھیجا خلافت ما ب نے وہی شرط پیش کی سلطان محمود کواس شرط کے پیش کرنے سے عصد آگیا۔ تیزی سے بغداد کی جانب بڑھا۔ خلیفه مستر شدخر بی بغداد میں قیام پذیر ہوااور خادم غفیف کوفوج کی افسری کے ساتھ سلطان محمود کے نائب السلطنت کورو کئے کی غرض سے واسط روانہ کیا۔ سلطان محمود کی طرف سے محاد اللہ بن زنگی والی بھر ہ مقابلہ پر آیا۔ عفیف کو شکست دی عفیف کالشکر پا مال کیا گیا۔ بہتر ہے تل اور قید کیے گئے خلیفہ مستر شد نے کشتیاں جمع کرائیں قصر خلافت کی حفاظت پر معین کیا۔ کرائیں قصر خلافت کی حفاظت پر معین کیا۔

سلطان محمود کی بغدا دہیں آ مد: ۲۰ ذی الحجہ نہ ذکور ہیں سلطان محمود اپنے جاہ وحثم کے ساتھ بغداد ہیں داخل ہوا ،

باب شالیہ ہیں قیام کیا ' خلیفہ مسترشد ہے واپسی اور صلح کا نامہ و پیام کرنے لگا ' خلیفہ مسترشدا نکاری جواب دے رہا تھا۔
دونوں فوجوں ہیں ایک روز چل گئی۔ سلطان محمود کی فوج کا ایک دستہ کل سرائے خلافت ہیں گھس گیا تاج خلافت کولوٹ لیا۔
پیرواقعہ کیم محرم الم 2 کے ہے۔ باشندگان بغداد کواس ہے تخت غصہ اور اشتعال پیدا ہوا'' جہاد' ، چلا اٹھے کڑے' جوان اور
بوڑھے تلواریں نیام سے کھنچ کرنکل پڑے۔ خلیفہ مسترشد باللہ عہاسی بھی پر دہ سے نکل آیا۔ بلند آواز سے'' یا آل ہا شم' '
پکارنے لگا' طبل اور بگل بجنے لگا۔ وجلہ پر پل فوراً بنا دیا گیا۔ ایک بلہ میں سب کے سب اتر آئے۔ سلطان محمود کا نشرائے خلافت کے نہ خانہ میں ایک ہزار سپا ہی سرائے خلافت کے نہ خانہ میں ایک ہزار سپا ہی سے خطان محمود کے امراء کی ایک جماعت کو گرفتار کیا ' عوام الناس نے سلطان محمود کے امراء کی ایک جماعت کو گرفتار کیا ' عوام الناس نے سلطان محمود کے امراء کی ایک جماعت کو گرفتار کیا ' عوام الناس نے سلطان محمود کے وزیروں ' امیروں اور حاشیہ نشیوں کے مکانات کولوٹ لیا' ایک گروہ کثیر کام آ گیا۔ اس کے بعد مسترشد شد

اور بغداد سے نکال باہر کرنے پر کمر باندھی بغداد کے اردگر دخندقیں کھدوا کیں ۔سلطانی کشکر پرشب خون اور حملہ کا تہیہ کیا' ابوالہجا کر دی والیٰ اربل نے مخالفت کی ۔

خلیفہ مستر شدا ورسلطان محمود میں مصالحت: ای اثناء میں عمادالدین زگی بھرہ ہے ایک بڑالشکر لیے ہوئے براہ خشی اور دریا سلطان محمود کی کمک کو پہنچ گیا 'اہل بغداد کے چھکے چھوٹ گئے' ہاتھوں کے طوط اڑگئے' حملہ اور شب خون کے منصوبے ہوا ہو گئے خلیفہ مستر شد باللہ عباص نے بھی گڑائی ہے ہاتھ تھنچ کیا۔ صلح کا نام و پیام ہونے لگا اور باہم مصالحت ہوگئ سلطان محمود نے اہل بغداد کی خطا کیں معافی کردیں۔ ۱ رہ تھا اللہ خرا ۵ میں قیام پذیر ہا خلیفہ مستر شد باللہ عباس نے ہتھیا ر گھوڑے اور بہت سامال ہدیتۂ سلطان محمود کو دیا۔ سلطان محمود کو دیا۔ سلطان محمود کو دیا۔ سلطان محمود کو دیا۔ سلطان محمود کے باعث بغداد کا پولیس افسر مقرر کیا اور بہدان کی جانب واپس ہوا۔

وزیر ابوالقاسم کی معزولی اور بحالی: چونکه وزیرالسلطنت ابوالقاسم علی بن ناصر شادی کی امراء دولت نے سلطان محمود سے جاد ہے جاشکا یتیں کیں اور الزام بھی لگایا تھا کے علاوہ خلیفہ مسترشد باللہ عباسی سے سازش کرنے کا الزام بھی لگایا تھا کیونکہ یہ سلطان محمود اور خلیفہ مسترشد باللہ عباسی سے سلے کرانے میں زیادہ کوشش کر رہا تھا اس وجہ سے اثناء سفر ہمدان میں سلطان محمود نے وزیر السلطنت ابوالقاسم کو گرفتار کر کے قید کر دیا۔ شرف الدولہ نوشیروان بن خالد کو بغداد سے طلب فرمایا 'وہ ماہ شعبان سنہ ندکور میں بمقام اصفہان حاضر ہوا' سلطان محمود نے اسے عہدہ وزارت عطاکیا۔ دس مہینہ وزارت کی پھر معزول کر دیا گیا۔ بغداد واپس آیا۔ اس تبدیلی پھی وزیر سابق ابوالقاسم قید کی مصبتیں جمیلتار ہا۔ جب سلطان شخر ر سے میں آیا تو اس نے وزیر ابوالقاسم کو جیل سے نکال کر سلطان محمود کی وزارت پر آخر ۲۲ میں مقرد کیا۔

عز الدین ابن برسقی کی وفات صوبہ موسل پر قابض ہونے سے عز الدین ابن برسقی کارعب د داب اور جاہ و حلال بڑھ گیا۔ قوت اور شوکت جیسا کہ چاہیے ' حاصل ہوگئ بلا دشام پر قبضہ کی ہوں پیدا ہوئی سلطان محمود سے اجازت حاصل کر کے دمشق کی طرف روانہ ہوا۔ رحبہ پہنچ کرمحاصرہ کیا اور قابض ہوا۔ حکومت کی توبت نہ آئی کہ قبضہ کے فور أبعد ہی مرکیا۔ سارالشکر سر بتر ہوگیا جمہیز و تنفین سے بھی غافل ہوگیا۔ اس کے بعد فن کیا گیا اس کالشکر موصل واپس آیا۔

المارت موصل برعما والدین نظی کا تقریر عزالدین کی وفات کے بعد عنان حکومت اس کے مملوک جاولی کے بعد عین تک را اس نے عزالدین کے جھوٹے بھائی کوعز الدین کی جگہ کری امارت پر بٹھایا سند حکومت حاصل کرنے کی غرض سے قاضی بہاء الدین ابوالحن علی شہرزور کی اور صلاح الدین محمد باغیانی امیر صاحب بر سقی کوعرض داشت دے کر سلطان محمود کے دربار میں بھیجا یہ دونوں بغرض مشورہ نصیر الدین جعفر (عماد الدین زنگی کا مملوک تھا) کے پاس گئے (صلاح الدین اور نصیر الدین سے سرالی رشتہ تھا) نصیر الدین نے کہا ''تم لوگ بڑے ناسمجھ ہو کیا تم جاولی کی حرکات سے ناوا تقف ہوؤوہ جاتی پر نے کہا تم اور نصیر الدین نگی کو طلب کر کے صوبہ موصل کی جاتا پرزہ ہے کیا تم الدین نگی کو طلب کر کے صوبہ موصل کی

گورنری پر متعین کیے جانے کی درخواست کرو۔' اس مشورہ کے مطابق دونوں وزیر السلطنت شرف الدین نوشیروان بن خالد کی خدمت میں حاضر ہوئے ۔عرض کیا'' جزیرہ اور شام پرعیسا ئیوں کا قبضہ ہوگیا ہے' حدود ماردین سے عریض مصر تک عیسائیوں کے قبضہ میں ہے برستی ایک شجاع اور باتد بیر شخص تھا وہ عیسائیوں کے فریب اور چالا کیوں سے خوف واقف تھا اور ان کی روک تھام کے لیے کافی تھا' اس کا انتقال ہوگیا ہے۔ اس کی جگہ جوم تر رکیا گیا ہے وہ ایک چھوکرا ہے۔ صوبہ موصل کی حکومت کے لیے ایک تجربہ کار بھگائے۔ ہم لوگ آ پ کی خدمت میں بہی عرض کرنے آئے ہیں' آئندہ آپ کو اختیار ہے' وزیر السلطنت نے ان دونوں کی معروضات کو بارگاہ سلطانی میں پیش کیا' سلطان نے ان دونوں کو حاضر ہونے کا تھم دیا۔ حاضر ہونے کا مشورہ ہونے لگا اراکین دولت میں سے ایک گروہ نے تما دالدین زگل کے تق میں رائے دی' قاضی بہاء الدین اور صلاح الدین نے بنظر خوشنودی' عماد الدین زگل کی طرف سے بطور نذرا کی بڑی رقم شاہی خزانہ میں داخل کی' سلطان نے کھا یہ نے بہ نظر خوشنودی' عماد الدین زگل کی وصو بہ موصل کا گورٹر مقرر کیا۔ اس کی جگہ عراق کی پولیس افسری مجاہد الدین جبروز دالی گریت کو عنایت کی وجہ سے عماد الدین زگل کو صوبہ موصل کا گورٹر مقرر کیا۔ اس کی جگہ عراق کی پولیس افسری مجاہد الدین کی جبروز دالی گریت کو عنایت کی۔

عما والدین زنگی کی روانگی موصل: عادالدین زنگی شاہی تھم کے کرموصل روانہ ہوا پہلے بوزیج پہنچا قبضہ کیا' پھر موصل کی طرف کوچ کیا جاولی کواس کی خبرگلی ذرا بھی چوں و چرانہ کی' با ظہارا طاعت موصل سے نکل کر استقبال کیا اوراس کی رکاب میں موصل واپس آیا۔ عمادالدین زنگی ماہ رمضان ایس کے میں داخل موصل ہوا۔ موصل کانظم ونتی کرنے لگا۔ جاولی کورجہ کی حکومت دے کر رحبہ روانہ کیا ۔ نصیرالدین جعفر کو قلعہ موصل پر اور چنداور قلعوں کا حاکم بنایا' صلاح الدین جمد باغیان کوامیر حاجب کا عہدہ عنایت کیا اور قاضی بہاءالدین شہرزوری کواپنے تمام مقبوضہ علاقہ کا قاضی القصافة مقرر کیا قاضی بہاءالدین شہرزوری کواپنے تمام مقبوضہ علاقہ کا قاضی القصافة مقرر کیا تاضی بہاءالدین شہرزوری کواپنے تمام مقبوضہ علاقہ کا قاضی القصافة مقرر کیا تاضی بہاءالدین شہرزوری کواپنے تمام مقبوضہ علاقہ کا قاضی القصافة مقرر کیا تاضی بہاءالدین کو میں ان سے مشورہ لیتا' ان کے مشورے کے تعلیم جمروا میں ان سے مشورہ لیتا' ان کے مشورے کے بغیر چھوٹا یا بڑا کا م نہ کرتا تھا۔

زگی کا جزیرہ ابن عمر پر قبضہ: زگی نے موسل کے انظام سے فارغ ہوکر قبضہ کی غرض سے جزیرہ ابن عمر کی طرف قدم بر صایا۔ برستی کا خادم 'جزیرہ کا فرماں رواتھا وہ مقابلہ پر آیا۔ جنگ چھڑ گئی کین دونوں فریقوں کے درمیان د جلہ حائل تھا جس سے عماد الدین زگل کو کا میا بی نہ ہوتی تھی۔ عماد الدین زگل کو بہتا خیر پسند نہ آئی لشکر کو تھم دیا کہ'' گھوڑے د جلہ میں ڈال دواور کمال ٹیزی سے د جلہ عبور کر کے دیف سے میدان لے لو'' چنا نچے عماد الدین زگل اور اس کے لشکر نے د جلہ میں محکوڑے ڈال دینے درکاب سے رکاب ملائے بات کی بات میں د جلہ عبور کر کے زلاقہ کے بقضہ کرلیا۔ حریف کی آیک پیش

ا زلاق آس میدان کانام ہے جودریا ہے دجلہ اور جزیرہ کے درمیان میں تھا۔ اہل جزیرہ نے حملہ آورفریق کو دریا عبور کرنے سے رو کئے گ انتہائی کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہوئے۔ دریا عبور کرنے کے بعد زلاقہ میں جنگ ہوئی 'فکست اٹھا کرشہر میں داخل ہوکرشہر پناہ کا دروازہ بند کرلیا۔ کامل ابن اٹیر جلدہ اصفحہ مسم مطبوعہ لیدن۔

نہ گئا۔ خت اور خوزیز جنگ کے بعد جریف کوشکت ہوئی۔ جزیرہ میں داخل ہو کرشہریناہ کا دروازہ بند کرلیا فتح مندگروہ نے چاروں طرف سے محاصرہ کر کے حملہ پرحملہ شروع کر دیا۔ بالاً خرمحصورین نے امان کا جھنڈ ابلند کیا امان کی درخواست پیش کی۔قلعہ کی تنجیاں حوالہ کردیں۔ عمادالدین زنگی نے قبضہ کرلیا۔

تصبیبین کی مہم اس مہم نے فارغ ہو کر عادالدین زنگی نے تصبیبین کوسر کرنے کی عرض ہے کوچ کیا۔ تصبیبین حسام الدین نظر تاش بن ابوالغازی والی ماردین کے قبنہ عیں تھا۔ عمادالدین زنگی نے بہتے کر عاصرہ کیا۔ حسام الدین نے اپنے بھازاد ہوائی رکن الدولد او دبن سکمان (سقمان) بن ارتق والی قلعہ کیفا کوان واقعات سے مطلع کیا۔ امداد کی درخواست کی 'رکن الدولہ نے بذات خود امداد وجمایت پر کمر باندھی۔ فو جیس فراہم کرنے لگا 'حسام الدین تمر تاش نے ماردین سے اہل تصبیبین الدولہ نے بذات خود امداد وجمایت پر کمر باندھی۔ فو جیس فراہم کرنے لگا 'حسام الدین تمر تاش نے ماردین نگی کا انشکر تصبیبین کی الشکر تصبیبین کی طرف چھوڑ دیا۔ کا محاصرہ کے تھا۔ قاصد جانبیں سکتا تھا۔ اس وجہ سے یہ خط ایک پر نیک بازو میں باندھ کر تصبیبین کی طرف چھوڑ دیا۔ انقاق سے عماد الدین زنگی کی فوج میں سے کی سپاہی نے اس پرندے کو پکڑ لیا۔ بازو میں خط بندھا پایا اپنے سروار مماد الدین زنگی کی فوج میں سے کی سپاہی نے اس پرندے کو پکڑ لیا۔ بازو میں خط بندھا پایا اپنے سروار مماد الدین زنگی کے پاس لایا۔ عماد الدین زنگی کی فوج میں نے بڑھا۔ قلم خاص سے لکھ دیا'' پانچ روز کے بجائے میس تو میں تھا ہوا پر چود میک کی مماد نہ کیا۔ ایک میں ہوا در اس بو گے۔ بیس دن باز خلا دامد دین زنگی نے بڑھا۔ اس اثناء میں عادالدین زنگی نے بھی کوئی حملہ نہ کیا۔ ایک تعرب دن بیا دالدین زنگی نے ایک کوئی حملہ نہ کیا۔ ایک تعرب دن بیا دالدین نے امان کی درخواست کی۔ عمادالدین زنگی نے بیس کو ان بیان کی درخواست کی۔ عمادالدین زنگی نے امان کی درخواست کی۔ عمادالدین زنگی نے اس اثناء میں تھ شہرین نے امان کی درخواست کی۔ عمادالدین زنگی نے اس کی ممادت کیا۔

زنگی کا خابور وحران پر قبضہ: تضنصین کے بعد عادالدین زنگی نے سنجار کا قصد کیا۔ اہل سنجار نے مصالحت کرلی۔ عمادالدین زنگی نے سنجار پر قبضہ کر کے خابور کو سرکر نے کی غرض ہے ایک گشکر روانہ کیا۔ خابور بھی سر ہو گیا حران کی طرف بر تھا۔ اہل حران نے حاضر ہو کرا طاعت قبول کی۔ الرہائ سردج ہیرہ اور اس کے ملحقات عیسائی حکر انوں کے قبضہ میں تھے جو سلین عیسائی والی الرہان مقامات کا فرماں روا تھا۔ عماد الدین زنگی نے اس سے مراسلت کر کے عارضی صلح کرلی تا کہ مقبوضہ ومفقوحہ علاقہ کا انتظام درست کر کے باطمینان تمام اس مہم کو پورا کرلے جس کا اس نے ارادہ کیا تھا اور جس غرض کے لیے اسے موصل کی گورزی عطا ہوئی تھی۔ تا

قطلغ ابد کا حلب پر قبضہ: ماہ محرم ۵۲۲ھ میں عماد الدین زگی نے فرات کو حلب کی جانب ہے عبور کیا عز الدین مسعود بن آ قسنقر برشی جس وقت حلب ہے اپنے باپ کے تل کے بعد موصل روانہ ہوا تھا۔ اپ امراء دولت میں ہے۔

لے پرند کا نام کسی مؤرخ نے نہیں لکھا غالبًا کبوتر ہوگا۔ یہی جانوراس زمانہ بیں نامہ بری کا کام ویتا تھا۔

ع عمادالدین نے ان مقامات کومسلمان عکمرانوں سے اس دجہ سے چھینا کہ دہ عیسائیوں کو ملک شام اور جزیرہ سے اس وقت تک نہیں زکال سکتا تھا جب تک کہ میہ مقامات اور شہراس کے قبضہ میں نہ آ جاتے۔اس کے علاوہ ان اسلامی حکمرانوں کا عدم وجود دونوں برابر تھاں یہ عیسائیوں سے دیے ہوئے تھے' گمزور پڑتے تھے بعض بعض آنہیں خراج دیتے تھے۔ان کی اطاعت کو کامیانی کاباعث سجھتے تھے۔

قرمان نامی ایک امیر کومقرر کیاتھا۔ تھوڑے دن بعد قرمان کومعزول کر کے قطلنج ابدکو مامور کیا۔ قطلنج ابد عزالدین کا تھم لے کر حلب پہنچا، قرمان نے چارج ند دیا اور بیکہا کہ مجھ سے اور عزالدین سے پچھامور طے ہوئے ہیں۔ جب تک میں انہیں اس تھم نامہ میں دیکھ نہ لوں گا، حلب کی حکومت سے دستبر دار نہ ہوں گا۔ قطلنع ابدان امور کو حاصل کرنے کے لیے عزالدین مسعود کی خدمت میں واپس ہوا۔ رحبہ پہنچا تو عزالدین مسعود کا انتقال ہو چکاتھا۔ حلب کی جانب پھر لوٹا، فضائل بن بدلیج اور سر داران حلب نے قطلنع ابدکی اطاعت قبول کی اور قزمان کوایک ہزار دینار دے کر برطرف کر دیا۔ قطلنع ابدنی اطاعت قبول کی اور قزمان کوایک ہزار دینار دے کر برطرف کر دیا۔ قطلنع ابدنی قلعہ حلب پر دست نصف (ماہ جمادی الآخر) الآک ہے میں قبضہ کیا، قبضہ کرنا تھا کہ دماغ پھر گیا۔ ظلم، تعدی بداخلاقی اور متروکات پر دست درازی شروع کر دی اوباشوں اور مفسدوں کی بن آئی ' یہی اس کے درباری اور ہم نشین سے اس وجہ سے عوام اور خواص کے دل اس سے برا فروختہ ہوگئے۔

بدر الدوله سلیمان اور قطلغ اید کی جنگ بر الدوله بن عبدالجار بن ارت علب کاسابق فرمال رواجس نے حکومت چیوڑ دی تھی موجود تھا۔ اہل شہراس کے پاس گئے قطلغ ابر کے مظالم کی شکایت کی اور اس کے ہاتھ پر امارت کی بیعت کر سے قطلغ ابر برحملہ کی قطلغ ابر قطع بند ہوگیا۔ اہل علب نے محاصرہ کیا مہیا روائی بنج اور حسن وائی مراغهٔ اہل شہراور قطلغ ابر سے مصالحت کرانے کے لیے آیا۔ لیکن مصالحت نہ ہوسکی۔ عیسائیوں کو اس کی خبرگی۔ منہ میں پائی تجرآیا۔ حلب پر قبط خواجہ کو بیدا ہوا۔ اہل حلب اور قطلغ ابر کے باہمی جھڑ ہے سے فائدہ اٹھا ناچا ہا۔ جوسلین وائی الر ہافوج نظام اور عیسائی قباد والی الر ہافوج نظام اور عیسائی مجاہدوں کو لیے حلب آپنچا۔ اہل حلب نے زرتاوان و بے کر جوسلین کو واپس کیا۔ انطاکیہ کا عیسائی با دشاہ اپنی فوج لیے بہنچا۔ اہل حلب کا محاصرہ کیے رہااور اہل حلب قلعہ حلب کا حصار کیے رہے۔

صلب برعما والدين زنگی كا قبضه جباه الدين زنگی موصل بزيره اورشام كا حكمران بواتوابل صلب اس كے مطبح موسك - بدر الدوله سليمان اور قطلغ ابنه عماد الدين زنگی كی خدمت ميں حاضر ہونے کے ليے موصل روانه ہوئے وست قراقوش حلب كا عارضی حكمران مقرر ہوا۔ چند دنوں بعد عماد الدين كی طرف سے صلاح الدين باغيان ایک فوج لے کر حلب ايا۔ قلعه پر قبضه كيا۔ شهر كا انظام درست كيا۔ اس كے بعد عماد الدين زنگی اپ لشكر ظفر پيكر كے ساتھ صلب كی طرف روانه ہوا اثناء سفر ميں منج اور مراغه پر قبضه حاصل كرتا ہوا حلب پہنچا۔ امراء شكر اور سیا ہیوں كو جا گیریں دیں قطلغ ابدكو گرفتار كركے بدر الدوله سليمان كے حواله كرديا۔ بدر الدوله سليمان عماد الدين زنگی سے تنظم ہوكر خاموشی سے قلعہ جم بھاگ گیا۔ عماد الدين زنگی سے تنظم ہوكر خاموشی سے قلعہ جم بھاگ گیا۔ عماد الدين زنگی نے حکومت حلب پر ابوالحن علی بن عبد الرزق كو مامور كیا۔

سلطان شجر اور ملک طغرل نظرل اور دبین سلطان خرکی خدمت میں بہقام خراسان حاضر ہوئے۔ دبین فی حراق پر قبضہ کی ترغیب دی اور بید ہن شین کیا کہ مستر شد باللہ عباسی خلیفہ بغداد اور سلطان محمود آپ کی روک تھام اور مقابل پر متفق ہوگئے ہیں سلطان شجر اس فریب ہیں آگیا عراق کی طرف دوانہ ہوا۔ رہے بینج کر سلطان محمود کو طبی کا خط کھا (سلطان محمود اس وقت ہدان میں تھا) سلطان محمود نہایت عجلت سے مسافت طے کر کے سلطان شجر کی خدمت آئیں عاضر ہوا 'سلطان شجر نے اپنی فوج کو استقبال کا تھم دیا 'اپنے برابر شخت پر بٹھایا آخر ۲۲ میں سلطان شجر کی خدمت میں عاضر ہوا 'سلطان شجر نے اپنی فوج کو استقبال کا تھم دیا 'اپنے برابر شخت پر بٹھایا آخر ۲۲ میں سلطان شجر کی خدمت میں

| سلحوتی اورخوارزم شای سلاطین               |                             | تاریخ ابن خلدون حصه مفتم                       |
|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|
| لرنب والیس ہوئے واپسی کے وقت سلطان پنجے ن | ، اورسلطان محمود ہمران کی ط | رہا۔ا ک کے بعد سلطان مجر خراسان کی جانب        |
|                                           | باطرف واپس کر دینا۔         | سلطان محمود کو ہدایت کی کہ دبیس کواس کے شہر کم |

سلطان محمود کی بغداد روانگی: اس کے بعد سلطان محمود عراق روانہ ہوا۔ رفتہ رفتہ بغداد کے قریب پہنچا۔ وزیر السلطنت نے استقبال کیا۔ ومحرم ۲۳ ھے میں دارالخلافت بغداد میں داخل ہوا۔ دہیں نے حاضر ہوکرایک لا کھدینار پیش کیے گورٹری موصل کی درخواست کی عماد الدین زنگی تک بی خبر پنجی ایک لا کھدینار اور بہت سے نذرانے و تحاکف لے کر حاضر ہوا۔ ثناہی دربار میں پیش کیے سلطان محمود نے عماد الدین زنگی کو خلعت اور موصل واپس جانے کا ارشاد فر مایا نصف صند ندکور (ماہ جمادی الآخر) میں بغداد سے روانہ ہوا۔ مجاہد الدین بہروز کو بغداد کا افسر پولیس مقرر کیا اور حلہ کی حکومت عنابت کی۔

<u>سلطان محمود کی و فایت</u> سلطان محود نے اپنی و فات سے پیشتر چندارا کین دولت کو (جس میں عز الدین ابولفر احمد بن حامد مستوتی 'امیر انوشکین معروف به شیر گیرادراس کا لڑکا عمر تھا ) وزیر السلطنت ابوالقاسم الشادی کے کہنے سے گرفتار کر کے قبل کیا۔اس کے بعد بیار ہوااورانقال کر گیا۔ <sup>ا</sup>

السلطان محود کی عمر بوت وفات ۲۹ سال تھی'۱۲ برس ۵مبینه ۲۰ پیم حکمرانی کی۔ شوال ۵۲۵ میر میں وفات پائی۔ طیم اور تنظید تھا۔ تا گوار با تیں سنتا اور باد جود قدرت کے سزانہ دیتا تھا، طمعی نہ تھا متقی تھا۔ امراء وارا کین دولت کورعایا کے مال پروست درازی ہے روکتا تھا۔ کامل ابن اثیر جلد ۱۰۔ صفحہ ایم مطبوعہ لیدن۔

## <u>0: 44</u>

## سلطان مسعود بن سلطان محمود

وزیر السلطنت ابوالقاسم ادراتا بک آفسنقر احمد بنی نے متفق ہوکر سلطان محمود کے بیٹے ''داؤ د' کو تخت حکومت پر بیضایا' بیعت کی' صوبجات جبل اور آفر بائیجان میں سلطان داؤ د نے محاصرہ اٹھالیا' سلطان مسعود تبریز سے ہمدان چلا آیا۔ بھاد الدین زنگی گورزموصل سے مراسلت شروع کی' امداد کا خواست گارہوا' تمادالدین زنگی نے امداد کا وحدہ کیا' خلیفہ مستر شکہ باللہ عباسی کے دربارخلافت میں عرض داشت بھیجی۔ بغداد میں اپنے نام کا خطبہ پڑھے جانے کی درخواست کی' سلطان داؤ د نے بھی اس کے بل اسی فتم کی درخواست نامنظور فر مائی اور بھی اس کے بل اسی فتم کی درخواست نامنظور فر مائی اور بھی اس کے بل اسی فتم کی درخواست نامنظور فر مائی اور خطبہ میں صرف سلطان شخر کا نام پڑھا جائے گا اور خفیہ طور پر سلطان شخر کو لکھ بھیجا کہ تم کسی کے نام کو خطبہ میں داخل کرنے کی اجازیت نہ دینا۔ صرف تمہارا ہی نام کا خطبہ پڑھا جائے گا سلطان شخر کو اس تحریر کی وجہ سے ایک بہترین موقع دافل کرنے کی اجازیت نہ دینا۔ صرف تمہارا ہی نام کا خطبہ پڑھا جائے گا سلطان شخر کو اس تحریر کی وجہ سے ایک بہترین موقع دافل کرنے کی اجازیت نہ دینا۔ صرف تمہارا ہی نام کا خطبہ پڑھا جائے گا سلطان شخر کو اس تحریر کی وجہ سے ایک بہترین موقع انکار کا مل گیا۔

سلجوق شاہ کی بغداد میں آمد: سلطان مسود کو نمادالدین زنگی کے وعدہ امداد سے بہت بڑی تقویت ہوئی ۔ لشکر فراہم کر کے بغداد کی جانب کوچ کیالیکن اس کے پہنچنے سے پہلے اس کا بھائی سلجوق شاہ دارالخلافت بغداد پہنچ گیا۔شاہی محل سرامیں قیام کیا۔ اتا بجب قراجا ساتی والی فارس وخوزستان ایک بڑی فوج کے ساتھ اس کی رکاب میں تھا۔ خلیفہ مستر شد باللہ عباسی عزت واحر ام سے پیش آیا۔ اپنی تھا یہ والمداد کا وعدہ اور طف لے لیا۔

خلیفہ مستر شد اور سلطان مسعود میں مصالحت سلطان مسعود نے بغدادی روائی کے وقت عمادالدین زگی کو بغداد آنے کے لیے لکھا تھا چنا نچہ عمادالدین زگی موصل سے بغداد روانہ ہوااور سلطان مسعود کوج وقیام کرتا عباسیہ خالص کی نہنی خلیفہ مستر شد ہاللہ عما ہی اور سلیف آئی کی مدافعت کے کینی خلیفہ مستر شد ہاللہ عما اور سلیف آئی کی مدافعت کے لیے روانہ ہوا 'مقام معثوق میں ٹر بھی ہوئی 'قراج اساتی نے عمادالدین زگی کوشکست دی 'اس کے بہت سے ہمراہوں کو گرفتار کر لیا' عمادالدین زگی کوشکست دی 'اس کے بہت سے ہمراہوں کو گرفتار کر لیا' عمادالدین زگی محکم الدین ابوب (ملوک ابوبیہ کا مورث اعلیٰ) حاکم محکم بیت نے دریا عبور کرنے کے لیے گفتیاں فراہم کیں۔ چنا نچہ عمادالدین زگی د جلہ عبور کرنے موصل چلا گیا۔ سلطان

ے مجم الدین ایوب سلطان صلاح الدین بوسف فاتح بیت المقدر کا باپ ہے۔ اس حدمت سے عماد الدین زنگی نے مجم الدین ایوب کو اپنے اراکین دولت میں شامل کر لیاجن سے آئندہ اس کے بیٹے صلاح الدین بوسف کو ملک مصروشام پر قبضہ کا موقع ملا دمترم

مسعود'عباسیہ خالص سے ملکیہ پہنچا۔ سلجوق شاہ کا مقدمتہ انجیش سلطان مسعود کے مقدمتہ انجیش سے بھڑ گیا لڑائی شروع ہو
گئی۔ سلجوق شاہ کی طلبی پر قراجاساتی نہایت تیزی ہے مسافت طے کر کے آگیا۔ سلطان مسعود مما دالدین زنگی کی شکست سے مطلع ہوکر ہمت ہارگیا۔ لڑائی ہے ہاتھ سینچ لیا۔ خلیفہ مستر شدعباتی کی خدمت میں کہلا بھیجا''میرا چچا سلطان شخرر ہے پہنچ گیا ہے بعد گیا ہے عنظریب بغداد پہنچا چا ہتا ہے'اگر مجھے بھم دیں تو میں اس کی مدافعت کے لیے عراق روانہ ہوں' کا میا بی کے بعد عراق خلافت ما ب کا مقبوضہ قرار پائے گا مگر شرط میہ ہے کہ سلطنت کی عنان میرے بقعہ میں رہے اور سلجوق شاہ میرے بعد تخت حکومت کا مالک ہوگا'' خلافت ما ب نے ان شرائط کو منظور فر مالیا۔ فریقین نے قسمیں کھائیں' سلطان محمود خوش سے انجھلتا کو دتا داڑا لخلافت میں داخل ہوا۔ محل سرائے شاہی میں قیام کیا اور سلجوق شاہ دارالشحنہ (انسیکٹر جنزل پولیس) کے مکان میں طبرا۔

خلیفہ مستر شد کی روانگی خانقین: سلطان محود کے انقال کے بعد سلطان بخرخراسان سے صوبجات جبل کی طرف روانہ ہوا ملک طغرل (اس کا بھیجا' سلطان محمد کا بیٹا) ہمراہ تھا۔ رفتہ رفتہ رہے پہنچا' ذرادم لے کررے سے ہمدان کا راستہ لیا۔ سلطان مسعود نے بھی روک تھام اور مدافعت کی غرض سے کوج کیا۔ قراجا ساتی اور سلحوق شاہ ہمراہ تھے۔ خلیفہ مستر شد باللہ عباسی نے ان لوگوں کے ساتھ چلنے کا ارادہ نہیں کیا تھا۔ اس وجہ سے روانگی بین تا خیر کی۔ سلطان مسعود اور سلحوق شاہ نے خلافت می بین تا خیر کی۔ سلطان مسعود اور سلحوق شاہ نے خلافت می آب کی خدمت میں قراجا ساتی کوروانہ کیا۔ چنا نچہ خلیفہ مستر شد باللہ عباسی' خالفین کی طرف روانہ ہوا۔ خالقین پہنچ کرقیام کیا' سلطان شخر کے نام کا خطبہ عراق سے موقوف کردیا گیا۔

ا اس الرائی میں سلطان بخرے میند میں ملک طغرل (سلطان سخر کا بھتیجا) قباح اور امیر ان میسرہ میں خوارزم شاہ اتسنر بن محمد اور چند امرا الشکر اور قلب لشکر میں خود سلطان سخر تھا۔ ایک لا کھ سوار رکاب میں سے جس میں سے دس ہزار سوار قلب میں (بقید حاشید اسلام سفجہ پر)

ملک طغرل کی تخت نشینی: کامیابی کے بعد سلطان خبر نے سلطان مسعود کے خیمہ میں قیام کیا قراجاساتی پا بہ رہجیر پیش ہوا۔ سلطان سنجر کے حکم سے قبل کر دیا گیا' اس کے بعد سلطان مسعود حاضر ہوا۔ سلطان سنجر نے گلے سے لگایا' عزت کی اور گنجہ کی حکومت پرواپس کیا' تمام مما لک محروسہ کجو قیہ میں ملک طغرل بن سلطان محمد کے نام کا خطبہ پڑھا گیا حکومت وسلطنت پرمتمکن ہوا۔ سلطان محمود کے وزیر ابوالقاسم الثاباذی کوقلمدان وزارت سپر دہوا' آخر ماہ رمضان ۲ میں جیا اور بھیسے نیشا پورکی جانب مظفر ومنصور واپس ہوئے۔

ملک طغرل اورسلطان واورکی جنگ آپاہی پڑھ آئے ہیں کہ سلطان ہجرنے کا میابی کے بعدا ہے جینے ملک طغرل کو تخت حکومت پر ممکن کیا' ملک طغرل نیٹا پور سے ہمدان چلا آیا اورسلطان ہجریہ سن کر کہ والی ماوراءالنہ احمہ خال باغی ہو گیا ہے' اصلاح اور سرکوبی کی غرض سے خراسان کی طرف روانہ ہوا اور چندروز تک ان معاملات کے سلجھانے میں مصروف رہا۔ ملک واورکوموقع مل گیا۔ آڈر بائج ان اور گئج میں خود مختار حکومت کا دعوی کر دیا۔ فوجیس فراہم کیس۔ ملک گیری کا حوصلہ بڑھا ہمدان کی طرف کوجی کر ایا ہوئی اپنی فوجیس لیے گیری کا حوصلہ بڑھا ہمدان کی طرف کوج کیا' برتقش زکوئی اتا بک آفسنقر احمہ بلی' اور طغرل بن برس آپی اپنی فوجیس لیے رکاب میں تھے۔ ملک طغرل کو اس کی اطلاع ہوئی' فوج مرتب کر کے میدان میں آیا۔ ملک داؤد کے لئیکر میں پھوٹ بڑگئی صب یہ ہوا کہ برتقش زکوئی کی حرکات اور بے جا کارروائیوں کا فوج کواحساس ہو گیا۔ ترکمانوں نے شکرگاہ کولوٹ لیا۔ آفسنقر اتا بک بھاگ گیا۔ ملک داؤدگوشکست ہوئی یہ واقعہ ماہ رمضان ۲ کا مطرک ہے۔

ملک داؤ دشکست کے بعد ماہ ذی القعد ہ میں دارالخلافت بغداد پہنچا۔ اتا کہ آقسنقر ساتھ تھا۔ خلیفہ مستر شد باللہ ، عباسی نے عزت واحترام سے شاہی محل سرامیں تشہرایا۔

سلطان مسعود اور سلطان داؤر: سلطان مسعود کا اپنے چیا سلطان خرسے شکست پانے سلطان مسعود کے گنجہ واپس جانے ' ملک طغرل کی تخت نتینی سلطان داؤد کی لڑائی اور شکست' اس کے بعد سلطان داؤد کے بغداد جانے کے واقعات ہم اور لکھ آئے ہیں۔

جس وقت سلطان مسعود کوسلطان داؤ د کی شکست اورروانگی بغداد کا حال معلوم ہوا سامان سفر درست کر کے بغداد کا راستہ لیا۔ سلطان داؤ دینے اس سے مطلع ہو کر بغداد سے باہر بڑے تپاک سے استقبال کیا گھوڑے سے انز کرز مین بوی گی۔ ماہ صفر عراق ہے میں سلطان مسعود دارالخلافت بغداد میں داخل ہوا' شاہی محل سرامیں قیام کیا' سلطان مسعود اور سلطان داؤ د کے نام کا جامع بغداد میں خطبہ پڑھا گیا' پھر دونوں نے متفق ہو کر آذر بائجان پرحملہ کا تہید کیا' خلیفہ مستر شد باللہ عباس سے امداد

(بقیہ حاشیہ گذشتہ صفحہ ہے) تھے۔کالی کالی پہاڑیوں (ہاتھی) کا ایک جھنڈ آگے تھے۔ ملک مسعود کے میمند میں قراجا ساتی اورامیر قزل میسرہ میں برتقش زکوئی اور بوسف جادوش تھا۔ قراجا ساتی نے سلطان شخر کے قلب لشکر پرحملہ کیا ملک طغرل اورخوارزم شاہ سرداران میمند ومیسرہ نے چکر کاٹ کرقراجا ساتی کوچاروں طرف سے گھیرلیا نہایت سخت اورخوز پر جنگ ہوئی ۔ قراجا ساتی محاصرہ میں آگیا۔ ہاتھ پاؤں بہت چھے مارے کیکن کا میاب ندہوا۔ تاریخ کال ابن اٹیرجلد واصفحہ کے میں میں ا حاصل کرنے اور فوج سیجنے کی درخواست کی خلافت مآ ب نے درخواست منظور فر مائی۔

فتح آ ذر با نیجان چنانچه سلطان معوداور سلطان داؤدایک بری فوج کے ساتھ آ ذربائیجان کوسر کرنے کے لیے روا نہ ہوئے مراغہ پہنچے آ قسنقر آ ہمدیلی نے مال وزراور بہت ہے سفری خیبے نذر کیے سلطان مسعود نے بلانٹل وقبال صوبہ آ ذر بائجان يرقبضه كركيا ماكم آ ذر بائجان اوراس كي فوج بها گ گئي شهرآ ذر بائجان إمين جا كرقلعه بند بهوا\_سلطان مسعود اور سلطان داؤ دینے پہنچ کرمحاصرہ ڈالا لڑائی ہوئی بالآخر سلطان مسعود فتح یاب ہوا محصورین کی ایک جماعت کام آگئی۔ با تی ماندگان بھاگ گئے۔

جنگ سلطان مسعود اور ملک طغرل آ ذربامجان کے قصہ سے فارغ ہوکرسلطان مسعود ملک طغرل سے جنگ کرنے کے لیے ہمدان روانہ ہوا۔ چنانچہ اسے شکست دے کر ماہ شعبان ع<u>روی میں ہمدان پر قبضہ کیا۔</u> ملک طغرل دے چلا گیا۔ پھررے سے اصفہان واپس آیا۔اس کے بعد آقسنقر احمد پلی کو ہمدان میں فرقہ باطنیہ کے ایک تخص نے قتل کرڈ الا' كهاجا تاب كرسلطان متعووني وتسنقر احمد يلي كوتل كرايا

ملک طغرل کی شکست سلطان معودیین کر که ملک طغرل اصفهان میں ہے جا صرہ اور جنگ کی غرض سے اصفہان رواته ہوا' ملک طغرل اصفہان چھوڑ کر فارس چلا گیا۔ سلطان مسعود نے اصفہان پر قبضہ کرلیا۔ ملک طغرل کے تعاقب میں بینیا تک پہنچا۔ ملک طغرل کے بعض سرداران لشکر نے تنگ آئر سلطان مسعود سے امان حاصل کی' ملک طغرل کواییخ ہمراہیوں سے خطرہ پیدا ہوا گہمبا دا کہیں وہ دھوکا دے کرسلطان مسعود سے نہ جاملیں 'رے کا راستہ اختیار کیا۔ا ثناءسفر میں بماہ شوال سنہ مذکور میں امیر شیر گیر کے غلاموں نے وزیر السلطنت ابوالقاسم الشابا دی کوتل کرڈ الا۔ ملک طغرل محکم سلطان تلک آید بجنگ آیدلوٹ پڑاسلطان مسعود کے مقابلہ میں صف آرائی کی۔ایک دوسرے سے گھ گئے شدیدلڑا ئیاں ہوئیں ملک طغرل کی فوج میدان جنگ سے بھاگ کھڑی ہوئی۔ حاجب تنگی ابن بقراورا کثر سرداران لشکر گرفتار ہو گئے سلطان مسعود کے سامنے تنگی اورا بن بقراپیش کیے گئے سلطان مسعود نے رہا کر دیا اور ہمدان واپس آیا۔واللہ تعالیٰ اعلم یہ

معر كه قروين: ملك طغرل يرفتح ياب مونے كے بعد سلطان داؤ دكوسلطان محودى بدعبدى اور بعاوت كى اطلاع موئى، فوراً فوج مرتب كركة وربائجان يهنيا اورسلطان داؤد كا قلعد آور بائجان مين محاصره كرليات ملك طغرل نے فو جیس مہیا کر کے سلطان مسعود کے بعض شہروں پر قبضہ کرلیا۔سیہ سالا روں کوا نظام کی غرض ہے ان شہروں کی حکومت پر متعین کیا ۔سلطان مسعود بین کرآ گ بگولا ہوگیا ۔کوج کا حکم دیا ۔ قز دین میں مقابلہ ہوا۔ بوقت مقابلہ سلطان مسعود کے وہ سر داران لشكر جوملك طغرل سے ل كئے منص ملك طغرل كے لشكر مين آسلے اس وجہ سے ملك مسعود كو لكست موتى ميدواقعہ ماہ

ل تارخ کامل ابن اثیر میں بجائے آفر ہا تجان'' اردتیل'' لکھا ہے اور غالباً یہی مجھ ہے کیونکہ و ومنقول عنہ ہے دیکھوتاریخ کامل ابن اثیر جلد • اصفحة ٨٨ مطبوعه ليدن \_

ع كتاب مين اس مقام پر تجونبين لكھا۔

رمضان ۱۸<u>۳۸ ج</u> کا ہے۔ سلطان مسعود کی بغیراد میں آمد شکست کے بعد سلطان مسعود نے خلیفہ ستر شد باللہ عباس سے بغدادوا ہی آنے

کی اجازت طلب کی خلافت ما آب نے اجازت دے دی اس وقت سلحوق شاہ (سلطان مسعود کا بھائی) بقش سلامی ٹائب السلطنت کے ساتھ اصفہان میں قیام پذیر تھا سلطان مسعود کی شکست کی خبرس کرنہایت تیزی ہے راہ طے کر کے سلطان محمود سے بیشتر بغداد پہنچ گیا خلیفہ مسترشد باللہ عباس نے شاہی محل سرا میں تھہرایا۔خلعت وانعام سے سرفراز کیا اس کے بعد سلطان مسعود اور اس کے اکثر مصاحبین بحال پریشان بغداد پہنچ خلیفہ مسترشد باللہ عباس کے اکثر مصاحبین بحال پریشان بغداد پہنچ خلیفہ مسترشد باللہ عباس کے لباس کھوڑے آلات حرب اور روپے دیئے۔سلطان مسعود ۵ اشوال سنہ مذکور میں محل سرائے شاہی میں داخل ہوااور ملک طغرل نے ہمدان میں قیام

خلیفہ مستر شد باللہ اور سلطان مسعود میں کشیدگی: چندروز بعد خلیفہ مستر شد باللہ عبای نے سلطان مسعود کو ملک طغرل کی مدا خلت اور جنگ کے لیے ہمدان جانے کا علم دیا۔ بنفس نفیس اس مہم میں شریک ہونے کا وعد وفر مایا لیکن سلطان مسعود نے کسی وجہ سے اس علم کی تعیل میں تا خیر سے کا م لیا۔ مسعود کے بعض امراء اور سرداران شکر خلیفہ مستر شد باللہ عبای کے دامن دولت سے وابستہ ہوگئ بعض پرسلطان مسعود کو ملک طغرل سے سازش کا شبہ ہوا۔ سلطان مسعود نے چندلوگوں کو گرفتار کرلیا۔ ان کے مال واسباب کولوٹ لیا۔ اس سے اوروں کو خوف پیدا ہوا سلطان مسعود کا ساتھ چھوڑ کر بھاگ گئے۔ خلیفہ مستر شد نے سلطان مسعود کو اس تھی پرکوئی توجہ نہ دی ۔ خلیفہ مستر شد کے امداد و کواس سے ناراضکی پیدا ہوئی۔ دونوں کے دلوں میں کدورت بیٹے گئ کشیدگی اور رنجش بڑھ گئ خلیفہ مستر شد نے امداد و اما نت سے کھنچ لیا۔

ملک طغرل کی وفات: اس اثناء میں بماہ محرم ۵۲۹ چیلک طغرل کی وفات کی خربینجی سلطان مسعود بغداد سے ہمدان روانہ ہواشرف الدین نوشیر واں بن خالد کوفلمدان وزارت سپر دکیا۔ مسعود شرف الدین کو بغداد سے اپنے ہمراہ لیا تھا۔ رفتہ رفتہ فوجیس آگئیں' ہمدان اور جبل پر قابض ہوگیا۔

جنگ سلطان مسعود و خلیفه مستر شد بالله: آپ او پر پڑھ آئے ہیں کہ خلیفہ مستر شد باللہ عہائی اور سلطان مسعود میں بغداد کے زمانہ میں ان امراء کی بدولت رجمن پیدا ہوگئ تی۔ بوسلطان مسعود کا ساتھ چھوڈ کر خلیفہ مستر شد باللہ عہائی کے دامن دولت سے وابستہ ہو گئے تھے پھر جب سلطان مسعود ملک طغرل کے انتقال کے بعد تو امرائے حکومت کی ایک جماعت جن میں برتقش زکوئی وزل ور استر خمار تکین والی ہمدان عبدالرحمٰن بن طغاریک آؤرؤ ہیں بن صدقہ کا نام خصوصیت سے لیا جا تا ہے۔ سلطان مسعود سے علیحہ ہ ہو کرخوز ستان چلی گئی۔ والی خوز ستان 'دبرس بن برس ' نے ان لوگوں کی درخواست کی ورخواست کی وربار خلافت میں حاضری کی اجازت جا ہی خلیفہ مستر شد باللہ عباس سے دمیں بن صدقہ کے علاؤہ تمام امراء کو امان دی ان اور ان کا مدرد بن گیا۔ ان لوگوں نے دبیس بن صدقہ کے علاؤہ تمام امراء کو امان دی اور بارخلافت میں حاضری کی اجازت جا ہی خلیفہ مستر شد باللہ عباس نے دبیس بن صدقہ کے علاؤہ تمام امراء کو امان دی ا

امان نامدلکھ کرسدید الدولہ بن انباری کی معرفت بھیج دیا۔ اس وجہ سے دبیں بن صدقہ کواپنے رفقا سے خطرہ ہوا کہ ایسانہ ہو کہ بیدلوگ جھے گرفتار کرلیں علیحدہ ہوکر سلطان مسعود کی خدمت میں واپس گیا۔ بقیدا مراء بغداد گئے اور خلیفہ مسترشد باللہ عباسی ان خودخ ضامیر وق کے گہنے میں آگیا'ان لوگوں کی عزت وتو قیر بڑھائی آگیا'ان لوگوں کی عزت وتو قیر بڑھائی آخرر جب 219ھ میں سلطان مسعود سے جنگ کرنے کے لیے بغداد سے کوج کیا۔ والی بھرہ اثناء سفر میں بھرہ بھاگ گیا خلیفہ مسترشد باللہ عباسی نے امان دینے کا وعدہ کیا۔ طبی کافر مان بھیجا۔ لیکن والی بھرہ والی نہروا۔ اس سے خلیفہ مسترشد باللہ عباسی روائی میں تاخیر کرنے لگا۔ لیکن سرداروں نے پھر جنگ پر ابھارا' اور طرح طرح کے سبز باغ دکھائے چنانچہ خلیفہ مسترشد باللہ عباسی کمر بستہ ہو کر ماہ شعبان سنہ مذکور میں روانہ ہوا۔ برس بن برسق اپنی فوج لیے بارگاہ خلافت میں حاضر ہوا۔ اس وقت خلیفہ مسترشد باللہ عباسی کی فوج کی تعداد سات ہزار سے بڑھ گئی۔ عراق میں تیں برارفوج اپنے خادم'' اقبال'' کے ساتھ چھوڑ کرآگے بڑھا'اطراف بلاد کے حکمرانوں نے در بارخلافت میں فدویت نامہ بزار فوج اپنے خادم'' اقبال'' کے ساتھ چھوڑ کرآگے بڑھا'اطراف بلاد کے حکمرانوں نے در بارخلافت میں فدویت نامہ بزار فوج اپنے خادم' اقبال' ' کے ساتھ چھوڑ کرآگے بڑھا'اطراف بلاد کے حکمرانوں نے در بارخلافت میں فدویت نامہ بزار فوج اپنے خادم' اقبال' کے ساتھ چھوڑ کرآگے بڑھا'ا

ان واقعات کی اطلاع سلطان مسعود کو ہوئی پندرہ ہزار کی جمعیت سے مقابلہ کے لیے روانہ ہوا۔خلیفہ مسترشد باللہ عباس کے لئیررہ نہوا نظر کا ایک گروہ میں کر علی دہ ہوگیا۔سلطان داؤ دبن سلطان محمود نے آفر ربائیجان سے کہلا بھیجا ''آپ دینور میں جا کر قیام فرما ہے' نیہ جانباز فوج لئے کرآ جائے تو مقابلہ سیجے'' خلیفہ مسترشد باللہ عباس نے توجہ نہ کی۔ جنگ کے اراد ہے ہوج کیا۔ عماد الدین زنگی نے موصل سے خلافت مآب کی کمک پر فوجیس روانہ کیس۔اتفاق وقت سے نہ پہنچ سکیس اور اثرائی چیزگئی۔

خلیفہ مستر شد باللہ کی گرفتاری اور مضان سنہ ندکور میں بمقام دا ہرج دونوں حریف صف آرا ہوئے۔ خلیفہ مستر شد باللہ عبای کی فوج کا میسرہ سلطان مسعود سے ل گیا۔ میمنہ کوشکست ہوئی 'خلیفہ مستر شد باللہ عبای نے اپنی جگہ سے حرکت شد کی گرفتار کرلیا گیا خلیفہ مستر شد باللہ عبای کے ساتھ وزیر (شرف الدین علی بن طراوزینبی) قاضی القضاۃ بغداد 'خلافت ما ب کا خزالجی (ابن طلحہ) ابن انباری 'خطباء فقہاء اور علاء گرفتار ہوئے 'خلافت ما ب ایک خیمہ میں تھہرائے گئے۔ ان کا لشکر گاہ لوٹ لیا گیا 'وزیراور دیگر چندا مراء پا برزنجر قلعہ سرجھان بھیج دیئے گئے۔ بقیہ کو بغدا ووالیس کیا 'سلطان مسعود ہدان کی جانب والیس ہوا۔ امیر بک ابہ کو بغداد کا پولیس افسر مقرر کر کے روانہ کیا آخر ماہ رمضان میں وارد بغداد موا۔ شاہی غلاموں کا ایک گروہ رکا بیس تھا ان لوگوں نے خلیفہ مستر شد باللہ عبای کا مال واسباب لوٹ لیا۔ بغداد کے عوام الناس مارے گئے۔

خلیفه مستر شد باللدا ورسلطان مسعود بین مصالحت اس کے بعد سلطان مسعود ماہ شوال سند فدکور بین بهدان سے مراغدروانہ ہوا' خلیفه مستر شد باللہ عباسی نظر بند ہمراہ تھا۔مصالحت کا نامہ و بیام ہونے لگا بالآخران شرائط پر مصالحت مد ؟

الماء مايين بلالي مين في تاريخ كالل في الله الموجلد السفي ١٥ مطبوع ليدن \_

- (۱) خلیفهٔ ستر شد بالله عبائ فوج فرایم نه کرے۔
  - (٢) غانشين رے جنگ كے ليكل سرائے خلافت سے باہر قدم نہ زكا لے۔

خلیفہ مستر شد باللہ کافتل طیفہ مسترشد باللہ عباس سلطان مسعود سے دخصت ہوا۔ سلطان مسعود نے اظہار فدویت کے لیے اطاعت قبول کی حفاظت کے لیے جولوگ مقرر تھے وہ علیحدہ ہو گئے۔ فرقہ باطنیہ کا ایک گروہ خلیفہ مسترشد باللہ عباس کے خیمہ میں گھس گیا' کئی زخم کاری پہنچائے قبل کیا' مثلہ آئیا۔ برہنہ چھوڑ دیا۔ مقتول خلیفہ کے ساتھ چندمصاحبین بھی قبل ہوئے باطنیہ قاتلوں کا تعاقب کیا گیا سب کے سب مار ڈالے گئے۔ یہ واقعہ نصف (۱۷) ذیقعد ہے 18 ھے کا ہے۔ تقریباً ۱۸ سال خلافت کی فصیح 'بلیخ' شجاع' عالی ہمت اور مشتی تقا ( سام سال سماہ کی عمریائی )

خلیفہ را شد باللّٰدی تخت نشینی: خلیفہ مسترشد بالله عہای کے آل کے بعد سلطان مسعود نے بک ابد پولیس افسر بغداد کو کلھا کہ مقتول خلیفہ کے بیٹے ابوجعفر منصور کوحسب ولی عہدی تخت خلافت پرمتمکن کر کے رسم بیعت انجام دو' چنانچہ واقعہ آل کے آٹھویں دن ابوجعفر منصور تخت نشین ہوا' اراکین دولت' ممبران خاندان خلافت اور ابوالجیب واعظ نے بیعت کی' الراشد کالقب اختیار کیا۔

ا قبال (خادم خلیفہ مستر شد باللہ عباسی) کو جب خلیفہ مقتول کے قبل کی خبر پہنچی ٔ وہ اس وقت بغدا دمیں مقیم تھا جیسا کہ ہم او پرلکھ آئے ہیں تو دریائے د جلہ کوغر نبی جانب سے عبور کیا ' تکریت پہنچ کرمجاہدالدین مبروز کے پاس قیام پذیر ہوا۔

خلیفہ راشد باللہ وسلطان مسعود نے برتقش زکوئی کوخلافت مآ ب کے پاس بھیجا۔ خلیفہ مسترشد باللہ عباس کی قرار دادصلی کے مطابق چار لاکھ دینار کا مطالبہ کیا 'خلیفہ راشد باللہ عباس کی قرار دادصلی کے مطابق چار لاکھ دینار کا مطالبہ کیا 'خلیفہ راشد باللہ عباس نے جواب دیا ''میرے پاس اب بھی نہیں ہے۔ جس قدر زرنقذ موجود تھا وہ مفتول خلیفہ مسترشد کے ساتھ تھا اور وہ لوٹ لیا گیا 'اس کے بعد خلیفہ راشد باللہ عباس نے فوج فراہم کی 'کجرابیکواس کی سرداری عنایت فر مائی 'شہر پناہ کی تھیر میں مصروف ہوا۔ برتقش زکوئی اور بک ابہ نے اتفاق کر کے کل سرائے خلافت پر حملہ کیا 'خلیفہ راشد کا اشکر مقابلہ پر آیا باشندگان بغداد نے بھی راشدی انشکر کا ساتھ دیا 'گرائی ہوئی' برتقش زکوئی اور بک ابہ کوشکست ہوئی شہر بغداد سے خراسان کی طرف نکال دیئے گئے' بک ابہ واسط چلا گیا اور برتقش زکوئی نے سرخس کا راستہ لیا۔

ابوعبد الله اورحسن اقبال كى كرفتارى وربائى: واقعات بالاكامشهور مونا تھا كه سلطان داؤد ماه صفرت عصيم من اور بائي الكامشهور مونا تھا كہ سلطان داؤد ماه صفرت عليم من الله عن دبين حلد آذر بائيجان سے بغداد پہنچا بحل سرائے شاہى ميں قيام كيا۔ اس كے بعد ہى مما دالدين زنگى موصل سے صدقہ بن قبل ما رساطنت صدقه برقش بازار داروا كي قروين قش كبيروا كي اصفهان ابن برس اور ابن سے عنز بن ابن عسر جادانى منظم المورسلطنت صدقه برقش بازار داروا كي قروين قش كبيروا كي اصفهان ابن برس اور ابن

ے عرب میں دستور تھا کہ جس مقتول کی بے عزتی کرتے تھے اس کے کان ٹاک اور عضو تناسل کاٹ دیتے تھے ای کو' مثلہ' کرنا کہتے ہیں۔ (مترجم)

احدیلی بغدادیں داخل ہوئے۔ لشکر بغداد سے بحرابیا ورطرنطائی ملنے کے لیے آئے۔ اقبال (خلیفہ مسترشد باللہ عہای کا خادم ) بھریت سے بغداد آگیا۔ خلیفہ راشد باللہ عہای نے اسے اور ناصرالدولہ ابوعبداللہ حسن بن جیر کوگر قار کر کے جیل میں ڈال دیا اور اس سے اراکین دولت کو ناراضگی پیدا ہوئی وزیر السلطنت جلال الدین ابوالراضی بن صدقہ سوار ہو کرعماو الدین زنگی سے الدین زنگی سے ملنے آیا۔ اجازت کے کرتھم گیا۔ باہم تبادلہ خیال ہوا۔ خلیفہ راشد باللہ عباس اور عماد الدین زنگی کی خدمت میں معاملات کو سلجھایا جس سے دونوں میں صفائی ہوگی۔ اس کے بعد قاضی القضاہ زینبی بھی عماد الدین زنگی کی خدمت میں صفائی مورت سے ممادالدین زنگی کے ساتھ رہے بغداد سے موصل چلے آئے۔ اقبال خادم عماد الدین زنگی کوسفارش سے قیدسے رہا کردیا گیا۔ یہ بھی عماد الدین زنگی کے باس آگیا۔

سلطان داؤد کا خطبہ معاملات کی صفائی کے بعد خلیفہ راشد باللہ عباس نے شہر پناہ کی تغییر پھر شروع کی۔سلطان داؤد عمادالدین ذگل اور خلیفہ راشد باللہ عباس نے ایک دوسرے کی اعانت اور جمایت کی تشمیس کھائیں۔سلطان مسعود کا خطبہ موقوف کردیا گیا۔سلطان داؤدگا نام خطبہ میں داخل ہوا۔سلطان داؤد نے برتقش باز دار کو بغداد کا پولیس افر مقرر کیا اور قوجیس مرتب کر کے سلطان معود ہے جنگ کرنے کے لیے بغداد سے دوانہ ہوا۔

سلطان مسعود کی جانب بیش قدمی اس کے بعد بیون شاہ برادراور سلطان مسعود نے واسط پرتملہ کیا اور قبضہ حاصل کر کے امیر بک ابدگوگر قار کرلیا۔ مال واسباب لوٹ لیا عمادالدین زگی سلجو قشاہ کورو کئے کے لیے روانہ ہوالین جنگ کی نوبت نہیں آئی۔ باہم مصالحت ہوگئ بغدادوا پس ہوا سلطان داؤد سے ملئے کے لیے خراسان کا راستہ اختیار کیا۔ لشکر کی فراہمی اور آلات حرب جمع کرنے کی طرف متوجہ ہوا۔ سلطان معود بھی فوج آراستہ کر کے سلطان داؤد ہدان کی جنگ کرنے کے لیے روانہ ہوا۔ عمادالدین زگی نے سلطان داؤد سے ملیحہ ہوکر مرافہ کا قصد کیا اور سلطان داؤد ہدان کی جنگ کرنے کے لیے روانہ ہوا۔ عمادالدین زگی نے سلطان داؤد سے ملیحہ ہوکر مرافہ کا قصد کیا اور سلطان داؤد ہدان کی جانب چلا۔ خلیفہ راشد باللہ عباسی کم رمضان مساور ہے و بغداد دارائی کی طرف چلا نہیں ہوگر سلطان مسعود سے جنگ کرنے کے لیے واپس آگئ سلطان مسعود کی جنگ کرنے کے لیے واپس آگئ سلطان مسعود کا دارالخلافت میں اظہارا طاعت کا فدویت نا مہ پنجا۔ اس کے ساتھ ہی ان امراء کو بھی تہدید آئیز خطاکھا جوخلیفہ راشد باللہ عباس نے ان امراء کی وجہ سے سلطان مسعود کی عرض داشت پر توجہ نہ کی۔ واللہ عباس تھی ہوئی ان امراء کو بھی تھدید آئیز خطاکھا جوخلیفہ راشد باللہ عباس نے ان امراء کی وجہ سے سلطان مسعود کی عرض داشت پر توجہ نہ کی۔ واللہ عبان تھائی اعلم۔

سلطان مسعود کا محاصرہ بغداد: اس کے بعد سلطان مسعود نے بغداد کا محاصرہ کرنے کے لیے کوچ کیا ملکیہ پہنچا، زین الدین علی (عمادالدین زنگی کا مصاحب) مقابلہ پر آیا۔ لڑائی ہوئی 'سلطان مسعود کے بوھتے ہوئے سلاب کو نہ روگ سکا۔ واپس آیا سلطان مسعود نے بغداد بین کا محاسرہ کر دیا 'او باشوں کی بن آئی 'تمام محلات بغداد میں غارت گری کرنے سکا۔ واپس آیا سلطان مسعود محاصرہ کے رہا۔ جب کوئی کا میابی سکا۔ فوج نے بھی لوٹ مار میں او باشوں کا ہاتھ بٹایا 'تقریباً بچاس دن تک سلطان مسعود محاصرہ کے رہا۔ جب کوئی کا میابی نہ ہوئی تو بہ قصد اصفہان محاصرہ اٹھا کر نہروان کی طرف روانہ ہوا۔ اسے میں طرفطائی والی واسط بہت ی جنگی کشتیاں لے کر

خلیفہ را شد کی معزولی: عمادالدین رنگی غربی بغدادین تھا خلیفہ راشد باللہ عبای عمادالدین رنگی کے پاس چلا آیا ور

اس کے ہمراہ موصل چلا گیا۔ جب بغداد اپنے ہمایتی و سے خالی ہو گیا تو ۱۵ ذیقعد ھو ساھ ہو بین سلطان مسعود اپنے جاہ و

حشم کے ساتھ بغداد بیں داخل ہوا۔ فتہ وفسا دفر و ہو گیا ہوا مالناس کواطبینان حاصل ہوا۔ فقہاء فضا ۃ اور علاء شاہی دربار

میں طلب کیے گئے۔ خلیفہ راشد باللہ عبای کی معزولی کا استفتاء کیا۔ فضاۃ اور علاء نے وجہ دریا فت کی سلطان مسعود نے

معود فوج فراہم کروں یا سلطان سے جنگ کرنے کے لیے آ مادہ ہوں یا سلطان کے کسی امیر یا حردار سے جنگ کروں تو

معود فوج فراہم کروں یا سلطان سے جنگ کرنے کے لیے آ مادہ ہوں یا سلطان کے کسی امیر یا حردار کسی خلافت نے بھی

معود فوج فراہم کروں یا سلطان سے جنگ کرنے کے لیے آ مادہ ہوں یا سلطان کے کسی امیر یا حردار کسی خلافت نے بھی

میں اپنے کو بارخلافت سے سبکدوش کرلوں گا' فقہاء اور قضاۃ نے خط پڑھا۔ معزولی کا فتو کی دیا۔ اراکین خلافت نے بھی

علیفہ راشد باللہ عباسی کے عیوب ظاہر کے اور المیت نہ ہونے کی وجہ سے خلافت مآ ب سلطان سعود کے پاس رکھے گئے جسیا

کہ خلافت عباسیہ کے تذکرہ میں خلیفہ مسترشد ہاللہ عباسی کے حالات ہم کھ آئے ہیں۔ چنانچہ خلیفہ راشد ہاللہ عماسی کی کہ خلافت کی بعت کی گئی المقفی لام اللہ کا خطاب دیا گیا۔ یہ حالات معزولی کے بعد ابوعبد اللہ می خلیفہ مسترشد ہاللہ کی خلافت کی بعت کی گئی المقفی لام اللہ کا خطاب دیا گیا۔ یہ حالات تھی کے بعد ابوعبد اللہ کا خطاب دیا گیا۔ یہ حالات کی اسے تھا ویرگذر کے ہیں۔

تفصیل کے بعد ابوعبد اللہ میں خلیفہ مستظیم باللہ کی خلافت کی بعت کی گئی المقفی لام اللہ کا خطاب دیا گیا۔ یہ عالی کے ساتھ اور گرگذر کے جین ابوعبد اللہ کی خلافت کی بعت کی گئی المقفی لام اللہ کا خطاب دیا گیا۔ یہ حالات کی معرولی کے بعد ابوعبد اللہ کی خلافت کی بعت کی گئی المقفی لام اللہ کا خطاب دیا گیا۔ یہ حالات

سلطان داؤ داور سلجوق شاہ کی جنگ اس کے بعد سلطان مسعود نے قراسنقر کوشای فوج کے ساتھ سلطان داؤ د کے تعاقب داؤ د کے تعاقب کی جنگ اس کے بعد سلطان داؤ د کا کشکر پسپا ہوا۔ قراسنقر نے آذر با نیجان پر قبضہ کر لیا اور سلطان داؤ د نے انہیں مسلح کر سے تشر پر قبضہ کر لیا اور سلطان داؤ د نے انہیں مسلح کر سے تشر پر محاصرہ ڈالا۔ اس کا چیاسلموق شاہ ان دنول واسط میں تھا۔ سلطان مسعود کے تھم سے سلجوق شاہ نے سلطان داؤ د سے جنگ کے لیے تشتر پر دھاوا کیا۔ سلطان داؤ د نے سلجوق شاہ داؤ د نے سلجوق شاہ داؤ د نے سلجوق شاہ دی۔

شرف الدین انوشیروان کی معزولی بست هی سلطان معود نے وزیرالسلطنت شرف الدین انوشیرواں بن خالد کومعزول کیا۔ کمال الدین ابوالبرکات بن سلا مہ خراسانی کو قلمدان وزارت عطا کیا۔ پھریے خبر پاکر کہ معزول خلیفہ داشد باللہ عباسی نے موصل جھوڑ دیا ہے۔ سرواران عسا کرشاہی کو جواس کی رکاب میں بغداد میں موجود تھا ہے اپنے شہروں کو والیس جانیکی اجازت وی صدفہ بن دہیں والی خلہ سے اپنی بیٹی کا عقد کیا اس اثناء میں بقش سلامی برس بن برس والی تشر والی تشر والی تشر معنود اور سنقر خمر تکمین افسر پولیس بسلطان داود کے ساتھ تھے سلطان مسعود اور سنقر میں بوزا ہے والی مورکیا اور اس می میں ہمدان کی جانب والی ہوا۔ خالی اسلطان مسعود و سلطان واود و چونکہ امیر بوزا ہے والی خوزستان امیر عبدالرحمٰن طغرل بک خلخان اور سلطان جنگ سلطان اور سلطان

واؤ دابن سلطان محود علطان مسعود کی جانب سے مطمئن نہ تھا ور جنگ کا خطرہ پیش نظر تھا اور امیر منکبرس وائی فارس جمی اس خطرے سے بے فکر نہ تھا۔ اس وجہ سے بیسب فارس میں جمع ہوئے اور متحد ہو کر سلطان مسعود سے جنگ کا عہد و پیان کیا۔ پھر ان لوگوں نے بیخبر پاکر کہ معز ول خلیفہ راشد باللہ عبائ موصل سے مراغہ چلا آیا ہے۔ معز ول خلیفہ کو خط کھا اور سلطان مسعود کے مقابلہ میں اتفاق واتحاد کا بیام دیا۔ دوبارہ تخت خلافت پر مشمکن ہونے کا وعدہ کیا۔ معز ول خلیفہ نے اس ماطان مسعود تک پہنچیں عصہ سے کا نب اٹھا۔ ماہ شعبان ۲۳ سے کو پہند فر مایا اور درخواست کو تبولیت کا درجہ عنایت کیا 'بیخبر یں سلطان مسعود نک پہنچیں عصہ سے کا نب اٹھا۔ ماہ شعبان ۲۳ سے ہوئی روانہ ہوا' امیر منگرس جنگ کے دوران گرفتار ہوگیا 'سلطان مسعود نے سز ائے موت دی 'فتح مندگروہ نے لوٹ بارشر وع کر دی غارت گری کے لیاشکر منفق ہوگیا۔

سلطان مسعود کی شکست امیر بوزایداور عبدالرطن طغرل بک تشر کے قریب ہے۔ ان کوموقع مل گیا۔ ووٹوں نے متنق ہوکر ملطان مسعود پر جملہ کر ویا۔ سلطان مسعود کی رکاب میں اس وقت نہایت قلیل شکر رہ گیا تھا۔ اس لیے اسے شکست ہوئی 'اس کے سرداران شکر کا ایک گروہ جس میں صدقہ بن دہیں والی حلہ عنر بن ابوالعسا کر بدراتا بک قراسنقر والی آذر بائجان سے گرفار ہو گئے امیر بوزاید نے ان سب کو جار گال دیا۔ جب اے امیر منگرس کے قل کی خبر کی تصدیق ہوگئ تو سب کو مار ڈالا۔ شکست کے بعد سلطان مسعود نے آذر بائجان جا کر دم لیا۔ سلطان داؤ دیے ہمدان پہنچ کر قبضہ کرلیا۔ معزول خلیفہ راشد بھی آگیا 'امیر بوزاید نے جوان میں بڑا اور ان سب کا سردارتھا فارس جائے کی رائے دی۔ چنا ٹچ سب میر بوزاید کے سب امیر بوزاید کے ساتھ فارس بینچ امیر بوزاید نے فارس پر قبضہ کرلیا۔

سلجوق شاہ کی بغداد پر فوج کشی سلجوق شاہ اس وقت واسط میں تھا جب اسے یہ خبرگی کہ اس کا بھائی سلطان معود آذر ہا بیجان گیا ہے تو دارالخلافت پر قبضہ کرنے کے لیے بغدادروانہ ہوا۔ بقش افسر پولیس بغداداورنظر خادم امیر ال مقابلہ کے لیے تیار ہوگئے ۔ اوباش اور بدمعاشوں کی بن آئی کھلم کھلالوٹ ماراورغارت گری شروع کر دی۔ جسے جہاں پایالوٹ لیا بقش افسر پولیس بغداد شبخوق شاہ کی مدافعت سے فارغ ہوکر بغداد آیا۔ لئیروں کومرہ کیں دیں۔ بہت سوں کو قید کیا قتل کیا اوران کی جڑیں اکھاڑ کر بھینک دیں۔ اس کے بعد خود بقش نے ظلم وسفا کی شروع کر دی امراء اور رؤسا کو بدمعاشی اور غارت گری کا الزام لگا کر گرفتار کرنے لگا (جیسا کہ پولیس کا دستور ہے ) غلہ کی گرانی ہوئی ۔ لوگوں کو اپنی عزت کی پڑگئے۔ اکثر باشندگان بغداد جلاوطن ہوکر موصل وغیرہ چلے گئے۔

صدقہ بن دہیں کے مارے جانے کے بعد حلہ کی حکومت پر سلطان مسعود نے اس کے بھائی محمد بن دہیں کو مقرر کیا' مہلہل بن ابوالعسا کرعنتر مقتول کے بھائی محمد بن دہیں کونا ئب بنایا جیسا کہ اس کے حالات میں اوپر ہم لکھ آ سے ہیں۔

قمل خلیفه را شکر باللد عباس امیر بوزایه فارس پر قبضه حاصل کر کے خوزستان کی جانب واپس ہوا معزول خلیفه راشد بالله عباس طلک داؤ داورخوارزم شاہ نے جزیرہ کا قصد کیا 'جزیرہ پہنچ کر ماردها ڑاورغارت گری شروع کردی مطان معود کی معدوداس سے مطلع ہوکرعراق کوان کی دست بردس سے بچانے کے لیے فوجیس لے کردوانہ ہوا طلک داؤ دُسلطان معود کی روائلی سے مطلع ہوکر فارس لوٹ آیا۔خوارزم شاہ اپنے دارالسلطنت واپس گیا اور معزول خلیفہ راشد بالله عباس نے عجمیوں مقادرات کے میان کے معدوداس سے مطلع ہوکر فارس لوٹ آیا۔خوارزم شاہ اپنے دارالسلطنت واپس گیا اور معزول خلیفہ راشد بالله عباس نے عجمیوں

وزارت کمال الدین محمد ترخیسه بذکور میں سلطان مسعود نے وزیر السلطنت ابوالبرکات بن سلامه خراسانی (ارکزین) کومعزول کرے کمال الدین محمد بن خازن کوعهدهٔ وزارت سے متازکیا 'کمال الدین عادل 'خوش خلق اور عالی ہمت تھا۔ بہت سے ٹیکس معاف کرد ہے 'ظلم وستم کو جڑسے اکھاڑ بھینکا 'سلطان مسعود کی تخواہ معین کی بیت المال کونز انہ سے بھر دیا اور افسروں کی وست درازی روکی خائن اور نمک حرام گورزوں کوئز اکین دیں اور بہت سے خفیدا خراجات ظاہر کیے جنہیں گورز ہڑپ کرتے تھاس سے سلطان مسعود کی آئمھوں میں وزیر اسلطنت بے حدعزیز ہوگیا۔ بددیا نت گورزوں کو سیامورنا گوارگزرے وزیر السلطنت اور اراکین دولت کولگا بچھا کر رنجش پیدا کردی۔

وز ریمال الدین محمد کافتل: چنانچه بیلوگ وقت بے وقت سلطان کے کان بھرنے لگے اس میں سب سے زیادہ ولچی قراسنقر والی ڈر ہائیجان لے رہا تھا۔ اس نے سلطان مسعود کو بغاوت کی دھمکی دی سلطان مسعود کے در ہاری اس سے بے حد متاثر ہوئے فتنہ کے خوف سے وزیر السلطنت کمال الدین کے قبل کا مشورہ دیا۔ سلطان مسعود نے بدا کراہ اور ہا ول ناخواستہ وزیر السلطنت کمال الدین کو قبل کر کے سرکو قراسنقر کے پاس بھیج دیا ، قراسنقر کی نارافسکی خوشی اور رضا مندی سے تبدیل ہوگئی۔ بیوا قعہ عصرے کے سات مہینہ وزارت کی۔

وزارت ابوالعز طاہر میں ممال الدین وزیرالسلطنت کے قل کے بعد قلمدان وزارت ابوالعز طاہر بن محدیز وگردی وزیر قلم استقر کے سپر دکیا گیا عز الملک کا خطاب عطا ہوا' تبدیلی وزارت سے امور سلطنت میں بدنظمیاں پیدا ہوئیں' سلطان مسعود انہیں رفع نہ کرسکا' صوبوں کے گورزوں نے ملک کو دبالیا' متیجہ یہ ہوا کہ سلطان مسعود شاہ شطرنج کی طرح صرف نام کا با دشاہ رہ گیا۔

بقش سنلاحی کافتل : اس کے بعد سلطان مسعود کے علم ہے بقش سلاحی افسر پولیس کوتل کیا گیا۔ یہ بہت بڑا ظالم' کیندور
اور غاصب تفاسلطان مسعود نے اسے گرفتار کر بے مجاہدالدین بہروز کی زیر گرانی تکریت کی جیل میں قید کیا۔ چندروز بعداس کے قبل کا علم صادر کیا۔ جلا دجوں ہی قبل کے اراد ہے ہے تلوار تول کر بقش سلاحی کے پاس پہنچا۔ بقش سلاحی د جلہ میں کو دیڑا۔
وی کو مرکعیا سرا تار کر سلطان مسعود کی خدمت میں دوانہ کیا گیا سلطان مسعود نے مجاہدالدین بہروز نے نہایت خوش اسلوبی ہے اس عہدہ کے فراکض کے بغداد کی تھگی (انسیکٹر جزل پولیس کا عہدہ) عطاکی ۔ مجاہدالدین بہروز نے نہایت خوش اسلوبی ہے اس عہدہ کے فراکض انجام دیے ۲ سے بھی سلطان مسعود نے اسے بھی معزول کیا۔ قزل امیر اخور سلطان محمود کا غلام پر دجرد (پردگرد) اور بھرہ کا حاکم اس خدمت پر مامور ہوئے۔ واللہ سجانہ تعالی اعلم بغیبہ۔

محمد خوارزم شاه: سلطان بخراورخوارزم شاه کی جنگ ے ملوک خوارزم کی حکومت کی داغ بیل پرتی ہے اور ای زمانه سے ان کی حکومت کا حال ہم او پرتحریر کرآئے ہیں۔ محمد بن سلطنت کا آغاز ہوتا ہے۔ محمد خوارزم شاه کی ابتدائی حکومت کا حال ہم او پرتحریر کرآئے ہیں۔ محمد بن

جنگ سلطان سنجرو آتسنر سلطان سنجر کے دربار میں اس کی بہت بڑی عزت وتو قیر ہونے گی نوارزم میں اس کی عورت کو استحام حاصل ہوگیا۔ لگانے بجھانے والوں نے سلطان سنجر سے لگانا بجھانا شروع کیا موقع یا کر کہنے لگے 'آتسنر کا د ماغ اب آسان پر ہے نو دمخار حکومت کا دعوے دار ہوگیا ہے سلطان کی وقعت اس کے دل میں ذرہ بجر نہیں ہے۔''سلطان سنجر کا دل سنتے سنتے بھر آیا۔ فوج آراستہ کر کے (محرم) سس دھ میں جنگ کے لیے روانہ ہوا' اتسنر بھی مقابلہ کی غرض سے میدان میں آیا۔ لڑائی ہوئی 'اتسنر مقابلہ پر نہ شہر سکا' شکست کھا کر بھاگا۔ اس کی فوج گاا کیک گروہ کا م آگیا۔ آتسنر کا بیٹا بھی مارا گیا جس سے اتسنر کو بے حدصد مہ ہوا سلطان سنجر نے خوارزم پر قبضہ کرلیا اپنے بھائی سلطان مجمد کیا۔ آتسنر کا بیٹا بھی مارا گیا جس سے اتسنر کو بے حدصد مہ ہوا سلطان سنجر نے خوارزم پر قبضہ کرلیا اپنے بھائی سلطان مجمد کے بیٹے '' غیاث اللہ بن سلیمان شاہ'' کو حکومت عطا کی' وزیر' اٹا بک اور حاجب مقرر کیے چندروز قیام کر کے بماہ جمادی الا خرصہ خدکورم و دانیس آتا۔

آ تسنر کا بلا دخوارزم پر قبضم جوں ہی سلطان خرنے حدودخوارزم سے قدم باہر نکالا۔ آتسنر کوموقع مل گیا' خوارزم آپنچا چونکہ اہل خوارزم خبری فوج سے ناراض سے' نہایت خوشی ہے آتسنر کے مطبع ہو گئے' سلمان شاہ نے ان لوگوں کے ساتھ جواس کے ہمراہ سے سلطان خبر کی خدمت میں جاکردم لیا۔ آتسنر نے کمال اطمینان سے بلادخوارزم پر قبضہ کرلیا۔ حکمرانی کرنے لگا۔ اس کے حالات آئندہ لکھے جائیں گے انثاء اللہ تعالی۔

ا تا یک قراسنقر استقر است بعدا تا یک قراسقر نے اپنے باپ' والی آ ذربائیان' کابدلہ لینے کے لیے فوجیں جمع کر کے خروج کیا جو کہ جنگ بوزایہ میں مارا گیا تھا۔ جبیا کہ ہم او پرلکھ آئے ہیں اور جب سلطان مسعود کے قریب پہنچا تو اسے وزیرالسلطنت کمال الدین کے قرک کا پیام دیا اور تل نہ کرنے کی صورت میں مخالفت اور بِخاوت کی دھمکی دی۔ چنا نچے سلطان مسعود نے کمال الدین وزیر کو قبل کرادیا ان واقعات کو بھی آپ اہمی پڑھ آئے ہیں۔

قراستقر کا بلا دفارس پر قبضه: وزیرالسلطنت کے قبل کے بعدا تا بک قراستقر نے بلاد فارس پر مملہ کیا۔ امیر بوزایہ قلعہ بیضاء میں قلعہ بند ہوگیا۔ اتا بک قراستقر نے بلاد فارس پر بلا مقابلہ قبضہ کرلیا۔ اس سرے سے اس سرے تک تمام ملک چھان ڈالا۔ لیکن کی وجہ سے ایک مقام پر ظہر کر حکومت نہ کر سکا سلجو تی شاہ بن سلطان محمود پر اور سلطان مسعود کو فارس کی عان حکومت سپر دکر کے آ و ربائیجان واپس آیا 'میدان خالی پاکرامیر بوزایہ نے ہم سوھ میں قلعہ سے نگل کرسلو تی شاہ پر مملہ کیا سلحوت شاہ پر مملہ کیا سلحوت شاہ کو شاہ کو قارس کے کئی قلعہ میں قید کر دیا اور بلاد

قراسنقر کی وفات اس واقعہ کے بعدا تا بک قراسفر والی آذر ہائیجان داران نے شہرار دبیل میں وفات پائی۔ اتا بک قراسفر ملک طغرل کامملوک (غلام) تھا۔ اس کی جگہ جاولی الطغر ل کوآذر بائیجان کی حکومت عطا ہوئی۔

جہاردانگی کی بلا دفارس پر فوج کشی میں سلطان مسعود نے امیر المعیل چہاردانگی کوایک برسے الشکر کے ساتھ امیر بوزاریکی سرکو بی اور بلا دفارس پر بقضہ کرنے کی غرض سے روانگی کا تھم دیا۔ چنا نچہ چہاروانگی فارس کے اراو ہے سے روانہ ہوا ' مجاہداللہ بین بہروز نے روکا چہاروانگی نے کوئی بات نہیں' وجلہ کوعبور کرنے کا تہیہ کیا ' مجاہداللہ بین نے بعض کشتیوں کو بے کارکر دیا اور بعض کو د جلہ میں ڈبودیا ' چہاروانگی نے مجبوراً حلہ کی طرف قدم بر ھایا ' وائی حلہ نے بھی مدافعت پر کمر با ندھی واسط کی جانب بڑھا طرنطانی مقابلہ پر آیا ' لڑائی ہوئی طرنطائی کی فوج میدان جنگ سے بھاگ کھڑی ہوئی چہاردانگی نے واسط میں داخل ہوکرا سے خوب تاراج کیا ' نعمانیہ اور اس کے قرب وجوار کے مقابات کولوٹ لیا۔

شکست کے بعد طرنطائی' بطیحہ پہنچا۔ حماد والی بطیحہ امداد کے لیے تیار ہو گیا۔ادھر چہار دائگی کی فوج چہار دانگی سے علیحدہ ہو کر طرنطائی سے مل گئی۔ چہار دانگی کمزور پڑا۔مقابلہ ہے جی چرا کرتشتر چلا گیا' سلطان مسعود کی خدمت میں معذرت نامہ جھیجا' سلطان مسعود نے قبول فرمایا۔

جنگ سلطان سنجر اور ترکان خطا و اوقعات کا خلاصہ جو تاریخ این اشیر میں ہیں ہیہ کہ آئسر بن مجر نے خوارزم پر قبضہ حاصل کرنے کے بعد ترکان خطا کو (جواس وقت تک دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے اور ماور اوالنہر کے ترکوں کے برے جرگہ ہے تھے ) سلطان شخر کے مقبوضہ مما لک پر قبضہ کرنے کی تحریک ملک کا سرسبزی کا لا کی دیا سلطان شخر کی کمزوری کو ظاہر کیا امداد اور ساتھ دینے کا وعدہ کیا۔قصہ مختصر ترکان خطا تین لا کھسواروں کی جعیت سے سلطان شخر کے ملک کو تنظیم کرنے کے لیے روانہ ہوئے 'سلطان شخر کے ملک کو تنظیم کرنے کے لیے روانہ ہوئے 'سلطان شخر بھی ایک برای فوج لیے کر مقابلہ کے لیے نکلار نہر کو جور کر کے اسلام میں ترکان خطا سے تنج و سپر ہوا۔ گھسان کی لڑائی ہوئی 'خوزین کی کوئی حد نہ رہی۔ آخر کار سلطان شخر کو شکست ہوئی 'ایک لا کھون جی کر فار کرلیا' سلطان شخر کی بیگم کو دشمنوں نے گرفار کرلیا' سلطان شخر بحال ہوئی' ایک لا کھون جی کرٹی اور تر مذے بیخ کاراستہ لیا۔

سلطان تنجر کی شکست کے بعد آتسز نے شہر مرد پر حملہ کیا 'بر ورتیخ گھس کر غارت گری اور پامالی شروع کر دی فقہا ۔ علماءاوررؤ ساء شہر کی ایک جماعت کو گرفتار کر لیا۔

سلطان مسعود کی طلمی: سلطان خِرگواس فکست ہے بے حدصد مہ ہوا'اس وقت تک کسی لڑائی میں اس کاعلم سرنگوں نہیں ہوا تھا۔اپنے بھینچے سلطان مسعود کولکھ بھیجا کہتم اپنی فوج کے ساتھ رے آ کر قیام پذیر ہو' تا کہ انداد حاصل کی جائے۔ چنانچے عباس والی رہے بغداد چلا گیا اور سلطان مسعودا ہے جی شنجر کے تھم کے مطابق بغداد ہے رہے آ گیا۔

سبق قراخال کا قبولِ اسلام بعض مؤرخین نے لکھا ہے کہ بلاد تر کنتان میں کاشغز' بلاد ساغون' ختن اور طراز

وغیرہ جو کہ ماوراءالنبر کے نواح میں داخل ہیں۔ان مقامات پر ملوک خانیہ ترکیہ حکمران سے ملوک خانیہ ترکیہ مسلمان بادشاہ ترک اورافراسیاب بادشاہ ترک کی نسل سے سے۔ جومشہور بادشاہ ملوک کمینیہ فارس میں گزرا ہے۔ملوک خانیہ ترکیہ کا جد اعلیٰ سبق قراخاں دائرہ اسلام میں داخل ہوا۔ سبق قراخاں نے خواب دیکھا تھا کہ ایک بزرگ شخص آسان سے اتر ااور سبق قراخاں سے ترکی زبان میں کہا جس کا مفہوم یہ تھا ''اسلام قبول کر' دنیا اور آخرت میں تجھے سلامتی حاصل ہوگی۔'' چنانچہ سبق قراخاں نے خواب ہی میں اسلام قبول کیا اور جب بیدار ہوا تو اپنے اسلام کو ظاہر کیا۔ سبق قراخاں کے مرنے پر اس کے مبیعے موئ بن سبق قراخاں نے عنان حکومت اپنے ہاتھ میں کی' نسلاً بعد نسل اس کے خاندان میں ترکستان کی حکومت ارسلال خال بن محمد بن سبق قراخاں بن واؤ دین بقراخاں بن ابر اہیم المقلب بہ طغاج خال ابن ایب المقلب بہ نصر ارسلال فال بن موسی بن سبق قراخاں تک قائم رہی۔

قدرخال کا خروج و قتی: ارسلان خان کے زمانہ میں قدرخال نے خروج کیااورارسلان خال کے قبضہ ہے حکومت ترکستان نکال کی۔ ۱۹۳۸ پیر میں سلطان بنجر کی امداو ہے ارسلان خال ترکستان کا دوبارہ حکمران ہوا۔ اور قدرخال کو سلطان سنجر نے مارڈ الا۔ اس کے بعد خوارج نے ارسلان خال پرخروج کیا اور ترکستان کواس کے قبضہ سے نگال لیا۔ سلطان سنجر نے پھراس کی اعانت والمداد پر کمربائد ہی اور ترکستان پر قبضہ دلادیا۔

ترکان قارغلید : ارسلان خال کی فوج میں ترکول کا ایک جرگہ جے قارغلیہ اور اتراک غزیہ کہتے ہیں۔ یہ وہی ترک ہیں جنہول نے خراسان کوتاراج کیا تھا جیسا کہ ہم آئندہ تحریر کریں گے ان کے دوگروہ کا نام برق تھا۔ برغوث بن عبدالحمیہ اس کا سردارتھا۔ اٹل سم قند میں سے شریف اشرف ابن محمد ابن ابی شجاع علوی نامی ایک شخص ارسلان خان ملقب بہ بقرا خان کے دربار میں رہتا تھا۔ اس نے ارسلان خان کے جیئے کو حکومت وسلطنت کا لاکچ دے کرباپ سے حکومت چھیئے پر آمادہ کیا باپ اور جیئے میں فتنہ و فساو کا بازار کرم ہوگیا ارسلان خال نے سلطان شجر سے امداد کی درخواست کی۔ چنا نچے سلطان شجر سمالان خال کو دیا۔ سلطان شجر سمرقند کی جانب سلطان شجر سمالان خال کو دیا۔ سلطان شجر سے ایک کو دیا۔ سلطان شجر سمرقند کی جانب سلطان شجر سمالان خال کے وفات یا کی۔

ا اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ جب و ات شریف علوی نے ارسلان خال کے جیٹے کی پیٹے شونک کر مدی سلطنت بنا کرمقابلہ پر کھڑا کیا ارسلان خال نے شریف اشرف اور اپنے جیٹے کوجی مارو الا ۔ اس سے قارغلیہ کوفٹرت پیدا ہوگئ بعناوت اور نافر مائی کا اعلان کیا۔ حکومت وسلطنت سے استعفا کے طالب ہوئے ارسلان خال نے سلطان خجر سے قارغلیہ کی زیاوتی اور بغناوت کی فریاو کی امداد کا خواست گار ہوا۔ چنا نچے سلطان خجر کا بہنوئی تھا) قارغلیہ نے مقابلہ سے جی جہایا میدان اپنی فوج ظفر موج کے کہرا رسلان خال کی امداد کو محرف کی جہایا میدان خال کردیا ۔ انقاق سے چندسوار نظر آئے سلطان خجر نے ان لوگوں کو گرفتار کرلیا۔ تشدد کیا دریافت کرنے پران لوگوں نے فام کیا کہ ارسلان خال نے ہم لوگوں کو آئے کہ اور کیا ہے ''سلطان خجر نے ان لوگوں کو گرفتار کرلیا۔ تشدد کیا دریافت ارسلان خال تحدید کی کوتار کے مطاب نے محمود کرنے کر کیا اور کیا ہے نہ مورکیا ہے ''سلطان خجر نفضب ناک سرفتہ والیں آئیا۔ اس وقت ارسلان خال تعدید میں تھا۔ محاصرہ کرکے گرفتار کرلیا اور یا ہد نجیر کی جیاد دیکھوتار نے کامل این اثیر جلدا اصفی ہے ۵۵ مطبوعہ لیدن۔

حسن تکبین کی گورنری سمر قند: سلطان خرنے ارسلان خال کی جگہ سمر قند کی حکومت پر قلیح طمغاج الوالمعالی حسن بن علی بن عبدالمؤمن معروف بدحسن تکبین کومتعین کیا حسن تکبین خاندان سلطنت خانیہ میں سے تھا۔ارسلان خال نے اسے شہر بدر کر دیا تھا اس کا زمانہ حکومت دراز نہیں ہوا تھوڑ ہے دن بعد مرگیا۔ سلطان سنجر نے محمود بن ارسلان خان سابق حکمران سمر قند کو تخت حکومت پر متمکن کیا۔ بیارسلان خال وہی ہے جس کے قبضہ سے سلطان سنجر نے سمر قند کو نکالا تھا اور محمود بن ارسلان سلطان سنجر کی بمن کالڑکا تھا۔

کو ہر خال شاہ چین کی کا شغر بر فوج کشی: اس سے پہلے ۱۹۵ ہے میں کو ہر خال چینی بادشاہ جین سے ملک گیری کے جو قرق میں ایک بڑی فوج لے کر حدود کا شغر آیا۔ زبان چین میں ''کو ہر'' کے معنی'' اعظم خان' کے معنی'' ملک'' پس کومر خان کے معنی ' ہوئے'' اعظم الملک' ' بعنی شہنشاہ۔الغرض والی کا شغر'' احمد بن حسن خان' مقابلہ و مدافعت کے لیے میدان جنگ میں نکلا' سخت اور خور کر جنگ کے بعد کو ہر خال کو شکست ہوئی' اس کے ہمراہیوں کا ایک بڑا گروہ کا م آ گیا۔

کو ہر خال اور خان محمود کی جنگ: اس واقعہ قبل ترکان خطاکا ایک گروہ چین سے نکل کر ملوک خانیہ بھر انکا تا ان کی خدمت میں آگیا تھا، ارسلان خال محمد بن سلیمان نے انہیں چینی سرحد پر تفاظت کی عرض سے مقبر ارکھا تھا اس خدمت کے عوض جا گیریں دی تھیں اور وظا کف مقرر کر ویئے تھا نقاق سے ارسلان خال محمد بن سلیمان ان سے کئی بات پر ناراض ہوگیا سرادی اس سے انہیں کشیدگی اور نفرت پیدا ہوگئ سکونت کے لئے ایک کشادہ اور سر سبز زمین تلاش کر نے لئے تاکہ آئندہ ارسلان خال کے ساتھ ہو کر روز انہ جنگ سے محفوظ رہیں کئی نے ان سے بلادسامسون کی تعریف کر دی۔ چنا نچہ یہ سب اہل وعیال کے ساتھ بلادساسون چلے گئے۔ جب دوبارہ کو ہر خال شاہ چین نے بلاداسلامیہ کی طرف قبضہ اور تاراج کی غرض سے قدم بروھایا تو ترکان خطاجوار سلان خان سے ناراض ہو کہ بلادساسون میں آگر آبادہ ہو گئے تھے کو ہر خال سام کے خاس کے ان کے ایک مقال میں گراہ وگئے تھے مقابلہ پر آیا۔ شدید جنگ کے بعد خان محمود کو قلست ہوگی مشرقتہ واپس آیا۔ اس سے کو ہر خال کارعب وواب بردھ گیا۔ بلاد ماوراء النہراور اہل بخاراان کے مظالم کے شکار ہونے لئے۔

جنگ کو ہر خال اور سلطان سنجر : خان محمود نے سلطان سنجر کی خدمت میں عریضہ بھیجا' واقعات لکھ' اور امداد کی درخواست کی سلطان سنجر کوائل سے خت صدمہ ہوا۔ لشکر کی فراہمی اور اسباب جنگ میا کرنے کا تھم دیا' خراسان' جستان (خاندان بی حلف ) غزنی ( ملوک غور ) اور ما ژندران کے سلطین اپی اپی فوجیں لیے ہوئے سلطان ہنجر کے پائ آ کرجمع ہوئ فوجی کی جمعیت ایک لاکھ سے بڑھ گئی۔ آخر ۵۳۵ھ یے بین ہر عبور کر کے چینی بادشاہ سے لڑنے کے لیے بڑھے محمود خان نے ترکان قارغلیہ کی جمعیت ایک لاکھ سلطان ہنجر نے ان کی گوشالی کا قصد کیا' ترکان قارغلیہ خان نے کو ہرخان بادشاہ چین کے درخالکھا سلطان ہنجر کو ہرخان بادشاہ چین کے بیاس جا کر بناہ کی رکو ہرخاں نے سلطان ہنجر کو ترکان قارغلیہ کی صورت میں جنگ اور کشرت فوج نے کوئی توجہ نہ کی گئی ہوئی۔ اسلام کی دعوت دی اور اسلام نہ قبول کرنے کی صورت میں جنگ اور کشرت فوج

کو ہر خال کی وفات میں ہوئی یہ تھوڑے دن بعد میں کو ہرخال بادشاہ چین مرگیا۔اس کی بیٹی تخت حکومت پرمشمکن ہوئی یہ تھوڑے دن بعد میر بھی مرگئی اس کی مال (کو ہرخال کی زوجہ) حکمرال ہوئی اسی زمانہ سے ماوراءالنہر میں ترکان خطا کی حکومت وسلطنت کا سکہ چلنے لگا۔ یہاں تک کہ عمادالدین محمدخوارزم شاہ نے آلا چے میں ترکان خطاسے ماوراءالنہر پر فبضہ حاصل کیا۔

سلطان سنجرا ورخوارزم شاہ کی مصالحت؛ سلطان بنجری شکست کے بعداتسز (خوارزم شاہ) نے ماہ رہے الاول استحقیم میں سرخس کی طرف قدم بڑھایا' اہل سرخس نے اطاعت قبول کی' مردشا بجہان کا قصد کیا' امام احمہ باخرزی نے حاضر ہو کر باشندگان مردشا بجہان کی سفارش کی' جنگ اور خوزیز کی سے روکا چنا نچہ خوارزم شاہ مردشا بجہان کے باہر خیمہ زان ہوا' ابوالفضل کر مانی اور چندرو سا شہر کومشورہ کی غرض سے طلب کیا۔ اس اثناء میں عوام الناس نے ہلڑ مجاویا۔ خوارزم شاہ نے قبل اور شاہ کے فوجیوں کو جواس وقت مروشا بجہاں میں منص مارا' قبل کیا اور شہر سے نکال دیا۔ جھگڑ ابڑھا۔ خوارزم شاہ نے قبل اور غارتگری کا تھم دیدیا۔ ہر ورشنج تھس کر جی کھول کر پا مال کیا۔ بہت سے علماء مارے گئے۔

شوال سند ندکور میں خوارزم شاہ نیٹا پور کی جانب واپس ہوا۔علماء فقہاء اورصوفیوں کا وفد (ڈیپوٹیشن) خوارزم شاہ کے دربار میں حاضر ہوا۔ اہل نیٹا پور کی طرف سے گزارش کی ''ہم لوگوں کے ساتھ وہ برتا وَ نہ برتے جا کیں جو اہل مرو شاہ ہے ساتھ برتے گئے۔ہم لوگ آپ کی حکومت کے مطبع وفر ما نبر دار ہیں 'خوارزم شاہ نے اس درخواست کو قبولیت کا شاہمان کے ساتھ برتے گئے۔ہم لوگ آپ کی حکومت کے مطبع وفر ما نبر دار ہیں 'خوارزم شاہ نے اس درخواست کو قبولیت کا خطبہ موقوف کر دیا۔ جامع مسجد میں اپنے نام کا خطبہ بڑھے جانے کا حکم دیا۔

اس کے بعد خوارزم شاہ نے اپنی فوج کونواح صغد ( بہت ) میں پھیلا دیا۔ غارت گری اور قبل کا باز ارگرم ہوگیا چند روزتک میہ سلسلہ جاری رہا۔ چونکہ ترکان خطا بلاد ہاوراء النہر بیں بلائے بے در ماں کی طرح پھیل رہے ہے اور سلطان سنجر ان کی مدافعت میں مھروف تھا۔ اس وجہ سے خوارزم شاہ کی پیش قدی کو خدردک سکا۔ یہاں تک کہ ۱۹۵۸ھ کا دور آ گیا سلطان سنجر کوالیک گوخت میں معروف تھا۔ اس وجہ سے فوارزم شاہ کے خوارزم شاہ سے جنگ کرنے کے لیے بڑھا۔ خوارزم شاہ تھا۔ قلعہ بند ہوگیا لؤائی کا سلسلہ شروع ہوگیا۔ سلطان سنجر کے بعض سرداران لشکر شبر میں گھس گھے خت مقابلہ ہوا۔ قریب تھا کہ شہر پر قبضہ ہو جاتا لیکن انسر (خوارزم شاہ) نے سخت اور شدید جنگ کے بعد انہیں شبر سے نکال دیا۔ اس کے بعد انسر (خوارزم شاہ) نے سابقہ اور شدید جنگ کے بعد انہیں شبر سے نکال دیا۔ اس کے بعد انسر (خوارزم شاہ) نے سابقہ اندی کو چھوڑ کر اپنے سابقہ اندی مصالحت کا بیام بھیجا۔ اطاعت و فر ما نبرداری کا افر ار کیا اور تمام مقبوضہ علاقہ کو چھوڑ کر اپنے سابقہ

ھبوصات کی موممت پرفعا عت کی مسطان بر سے مرا لا مصور مرا کر صافت کری۔ چنا چید ہرات بھی کو ارزام کا حال کر ہوا ت کروا کیس آیا۔

سلطان مسعود اور اتا بک زنگی کی مصاکحت ۱۳۸۰ میں سلطان شجر دارالخلافت بغداد حسب عادت پہنچا اور موصل کے آرادے سے شکر مرتب کرنے لگا کیونکہ جس قدر فسادات اور جھڑ ہے امراء وسر داران لشکر کی طرف سے پیدا ہوا موقع کا ہوتے تھے وہ سب کے سب اتا بک زنگی والی موصل کے سرتھوپ دیئے جاتے تھے سلطان شجر کواس سے غصہ پیدا ہوا موقع کا انتظار کرنے لگا جب اسے ترکوں اور خوارزم شاہ سے فراغت عاصل ہوئی تو اتا بک زنگی کی اصلاح اور سرکو بی کی طرف متوجہ ہوا۔ اتا بک زنگی کی اصلاح اور سرکو بی کی طرف متوجہ ہوا۔ اتا بک زنگی کے ابوعبد اللہ بن اقباری کی معرفت فدویت نا مدروات کیا' لطف ومرحت کی درخواست کی' بیس ہزار دینار نذر کے بشرط واپسی ایک لاکھ دینارکا وعدہ کیا۔ سلطان شجر راضی ہوگیا۔ مصالحت ہوگئی۔

اورامور کے علاوہ جن کی وجہ سے سلطان خرنے اتا بک سے مصالحت کی۔ ایک خاص سب بیرواقع ہوا کہ اس واقعہ ہوا کہ اس واقعہ ہوا کہ اس واقعہ ہوا کہ اس واقعہ ہیں سیف الدین غازی (اتا بک زنگی کا بیٹا) مجت پرری کی وجہ سے سلطان خرکی خدمت سے علیحہ وہ وکراتا بک زنگی کے پاس چلا آیا تھا۔ اتا بک زنگی نے اس کی طرف و راجی توجہ نہ کی اورا لئے پاؤں سلطان خرکی خدمت ہیں جائج ویا اور یا تھا کہ ''میرا بیٹا حضور کی خدمت میں رہتا تھا۔ حضور کا مزاج مجھ سے برہم دیکھ کر فطری محبت کی وجہ سے میرے پاس بھاگ آیا ہے۔ میں اسے پیر حضور کی اور این کرتا ہوں اور یہ دونوں حضور کے غلام ہیں ملک حضور والا کا ہے۔'' اس سے سلطان خرکا دل نرم ہوگیا تا بک زنگی کی قدر ومنزلت دو چند ہوگئ نہایت خوشی سے پیام مصالحت قبول کیا۔

بوزاری کی بعناوت: بوزار والی فارس وخوزستان کوسلطان مسعود سے کشیدگی اور نفرت بیدا ہوگئ تھی جیسا کہ آپ او پر پڑھ آئے ہیں ہیں جہ بین سلطان محمود برادرسلطان مسعود کی بعث کی اور فوجیس آراستہ کرکے مامشون (قاشان) کی جانب روانہ ہوا۔ امیر عباس والی رے بھی آ طا اور اس رائے سے اتفاق کیا۔ سلطان شاہ برادرسلطان مسعود بھی ان لوگوں کی سازش ہیں شریک ہوگیا۔ آہستہ آہستہ اکثر شہروں بران ہاغیوں نے قبضہ کرلیا' سلطان مسعود کو اس کی خبرگی ماہ مرمضان سنہ ندکور ہیں بغداد سے روانہ ہوا' امیر طفار کے امیر حاجب رکاب ہیں تھا۔ اس کا اراکین دولت برایک خاص اثر شااور عام بیلک کا میلان بھی اس کی طرف تھا بغداد ہیں بہلیل 'نصیرا میرا لحاج اور بہروز کے غلاموں کا ایک گروہ دھا ظت و امن تائم رکھنے کی غرض سے چھوڑ دیا گیا۔ جس وقت دونوں تشکروں کا مقابلہ ہوا۔ سلیمان شاہ ان کی جماعت سے نکل کر این قائم رکھنے کی غرض سے چھوڑ دیا گیا۔ جس وقت دونوں تشکروں کا مقابلہ ہوا۔ سلیمان شاہ ان کی جماعت سے نکل کر این ہوائی سلطان معود کے پاس چلا آیا' امیر عبدالرحمٰن نے مصالے کی گفتگو شروع کی ۔ حسب خواہش صلح ہوگی' امیر عبدالرجمٰن کواس حسن خدمت کے صل میں ان صوبیحات کی حکومت کے علاوہ جس پروہ پہلے سے حکر اس تھا آذر ہا بیجان اور اران تاظفال کی گورٹری بھی جاولی طفر کی کی جگہ مرحمت کی گئی۔

ابوالفتح بین دراست کی معزولی و بحالی: ای سلسله میں ابوالفتی بن دراست کوجو که امیر بوزایه کا وزیر خاتفلمذان وزارت سپردکیا گیا۔ وسر پی میں سلطان مسعود نے اپنے وزیرالسلطنت بیز دجردی کومعزول کر کے مرز بان بن عبدالله بن نصراصفهانی کوعهده وزارت سے سرفراز کیااور بیز دجردی معزول وزیرکومرز بان بن عبدالله وزیہ جدید کی سپردگی بیل دیا۔ مرزبان بن عبداللہ نے یز دجردی کا تمام مال واسباب ضبط کرلیا اور جیل میں ڈال دیا۔ پھر جب میں ہے ہے کا دور آیا اور امیر بوزا بیو غیرہ سے مصالحت ہوگئی تو امیر بوزا بیکوا یک حد تک سلطان مسعود پر قابونل گیا اور اس کی حکومت وسلطنت پراسے غلبہ حاصل ہوا۔ اس کا نتیجہ بیتھا کہ ابوانفتح بن دراست مرزبان کے بجائے عہد ہ وزارت پر پھر مامور ہوا۔

عبد الرحمٰن طغا مریک عبد الرحمٰن طغامرک سلطان مسعود پر بے حد قابویا فتہ ہو گیا تھا۔ اس حد تک نوبت پہنچ گئی تھی کہ سلطان مسعود شاہ شطرنج کی طرف صرف تخت حکومت کا مالک تھا۔ باتی تمام امور کے سیاہ وسفید کا اختیار عبد الرحمٰن طغامر کے قضہ میں تھا۔ اس نے بک ارسلان معروف بدا بن خاص بک ابن بلنگری کوسلطان مسعود کی خدمت سے روک دیا۔ بک ارسلان سلطان مسعود کا خادم خاص اور پروردہ تھا 'سلطان مسعود کی اس پر نظر عنایت رہا کرتی تھی خلوت اور جلوت میں سلطان مسعود کی خدمت میں رہتا تھا۔ طغامر کے نے اس خیال سے کہ سلطان مسعود سے علیحہ ہ ہوجائے۔ بک ارسلان کو کسی شہر کا امیر مقرر کر کے بیجیجے کا ارادہ کیا' سلطان مسعود کو اس سے بے حدصد مہ ہوا۔

قتل طفا برک کا اسلان اور بعض سر داران فوج کو تنهائی میں طلب کر کے طفار ک کے قتل کا تھم دیا۔ کسی سر دار کی ہمت نہ پڑی زنگی جاندار نے اس کام کا بیڑا اٹھایا ' بک ارسلان نے اس سے موافقت کی ویکھا ویکھی سر داران عسکر کا ایک گروہ بھی تیار ہوگیا ' اس کے بعدا کیک روز طفار ک اپنے جاہ وحثم کے ساتھ بمقام جنزہ ہوا خوری کو لکلا' زنگی جان دار نے بڑھ کر وار کیا' طفار ک کا کام تمام کردیا۔ سر داران لشکر نے بڑھ کر وار کیا' طفار ک کا کام تمام کردیا۔ سر داران لشکر نے جواسی کام کی انجام دی کے لیے ہمراہ متص طفار ک کے ہمراہ یوں کو شور وشغب سے روک دیا۔

امیرعباس سلطان محود کا آزاد غلام تھا عادل نیک سیرت فرقہ باطنیہ پر کثیر البہاداور مدبرتھا۔ رعایا اس ہے ب

حدخوش ككير\_

سلطان مسعود نے امیر عباس کے قل کے بعد اس کے بھائی سلیمان شاہ کو قلعہ تکریت میں قید کر دیا اور بغداد سے اصفہان کا سفراختیار کیا۔واللہ سجا نہ وتعالیٰ ولی التو فق۔

امير بوزايه كى اصفهان برفوج كشى: آپاوپر بره آئے بين كه طفايرك اميرعباس والى رے اورامير بوزايه والى فارس وخوزستان كوسلطان مسعود كى حكومت وسلطنت پر غلبه عاصل ہوگيا تھا 'ينتيوں اميرا يك تھيلى كے چھے بے تھے طفايرک اميرعباس اورامير بوزايه كے ذريعہ سے سلطان مسعود كوشطر نج كا باوشاہ بنائے ہوئے تھا جس وقت طغايرک مارا گيا اميرعباس كو برافر وختى اوراشتعال پيدا ہوا' بدله ليخ نہيں پايا تھا كه فوراً ہى مار دُ اللا گيا۔ اس كے مارے جانے كى خبرامير بوزايه كو بيني غصبہ سے كانب اٹھا۔ ايك بوى فوج كے كر اسم كے ميں اصفهان پنچا۔ محاصرہ كيا۔ دوسرى فوج كو ہمدان كے عاصرہ پر ماموركيا۔ تيسرى فوج قلعہ ما بكى بلا دخف كے سركرنے كے ليے روانہ ہوئى 'بلا دخف' امير بقش كوزخرى گورزى ميں سے۔ امير بقش نے مدافعت پر كمريا ندھى۔ مردائى اور جرات سے لڑكروشن كو پسپاكيا۔

امیر بوز اریکا خاتمہ: امیر بوزایۂ اصفہان سے سلطان مسعود کی تلاش میں روانہ ہوا۔ سلطان مسعود نے جنگ سے پہلو ہی کرنا چا ہا گرکا میاب نہ ہوا۔ دونوں حریف جی تو ڈکرلڑ کے ہی کرنا چا ہا گرکا میاب نہ ہوا۔ دونوں حریف جی تو ڈکرلڑ کے اتفاق سے امیر بوزایہ کا گھوڑا تھوکر کھا کر گرا امیر بوزایہ زمین پر آ رہا۔ ایک فوجی سپاہی نے لیک کر گرفتار کرلیا۔ کشاں کشاں سلطان مسعود کی خدمت میں پیش کیا۔ اسی وقت سلطان کے روبر و مارڈ الا گیا۔ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ اثناء جنگ میں امیر بوزایہ کے مارے جانے سے سارالشکر تر میں امیر بوزایہ کے مارے جانے سے سارالشکر تر بیر گیا۔ امیر بوزایہ کے مارے جانے سے سارالشکر تر بیر گیا۔ یہ لیک سلطین سلحوقیہ کی بوی لڑائیوں میں داخل ہے۔

امراء کی بعنا و تیس 'بغداو کی برباوی: طغاری امیرعباس اورامیر بوزایہ کے ہارے جانے کے بعد بک ارسلان خادم خاص سلطان مسعود کی خدمت میں آگیا۔ دربارشاہی میں امراء کی آ مدورفت ختم ہوئی 'اس سے امراء وارا کمین دولت محوسطان مسعود کی طرف سے نفرت پیدا ہوگئ خطرہ پیدا ہوا کہ مبادا ہمار سے ساتھ بھی وہی واقعہ رونما ہوا جو طغا برک اور امیر عباس وغیرہ کے ساتھ بیش آیا تھا اس وجہ سے امراء وارا کمین وولت سلجو قیہ ابورکن مسعود کی وائی گئے واران' بقش کوزخر والی بین اور اس وغیرہ کے ساتھ بیش آیا تھا اس وجہ سے امراء وارا کمین وولت سلجو قیہ ابورکن مسعود کا وائی گئے واران' بقش کوزخر کی حاجب خریطائی خمود کی امار تھا ہم خیال سلطان مسعود کا بھائی محمد دی اساتھ جھوڑ کر عراق کی طرف روانہ ہو گئے' ان لوگوں کے ہمراہ اور ان کا ہم خیال سلطان مسعود کا بھائی محمد دی تھا۔ بیتما م امرائے سلجو قیہ کوئی و فیاس بغداد میں اختار ہم کی بین امرائے وائی میں بغداد میں داخل ہوئے ۔ شرقی جانب فیار کی ایس بغداد میں امرائے وائی جو بیوں اور کوام الناس سے بغداد میں فیداد میں وائی جو کہ اور کی جو بیوں اور کوام الناس سے بغداد میں فیداد میں خیر میں بغداد میں دین امرائے کو جیوں اور کوام الناس سے بغداد میں فیداد میں خیر میں خوام کی بین امرائے کو جیوں اور کوام الناس سے بغداد میں فیداد میں امرائے کو جیوں اور کوام الناس سے بغداد میں فیداد کی کی خوام کین امرائے کو جیوں اور کوام الناس سے بغداد میں کو کرائی جیون کی محدود افزائی ہوئی ہوئی ہیں۔ معدود افزائی ہوئی ہیں۔ معدود افزائی ہوئی ہیں۔ خوام کی کا میں امرائی کو جیوں اور کوام الناس سے بغداد میں کو کرائی ہوئی ہیں۔ خوام کی کو کرائی ہوئی ہیں۔ معدود افزائی ہوئی ہیں۔

تارخ این ضادون صدیفتم بالی بغداد نے امراء سلجو قیہ کے لئکر کو بغداد سے زکال دیا۔ لوٹ کر پھر حملہ آور ہوئے۔ بغداد کی سر کیں گئی اور کو سے مقتولوں سے بھر گئے۔ آبادی ویرانی سے اور امن بدامنی سے بدل گیا محلہ کے محلہ سنسان میدان بن سر کیں گئی اور کو سے مقتولوں سے بھر گئے۔ آبادی ویرانی سے اور امن بدامنی سے بدل گیا محلہ کے محلہ سنسان میدان بن گئے کوٹ ماراور غارتگری کی کوئی حدنہ رہی اس عام غار گری سے عور تیں اور نبیج بھی محفوظ نہ رہے۔ اس کے بعدامراء سلجو قیہ بارگاہ خلافت کے سامنے آئے رسم زبین بوت اوا کی معذرت کی تمام دن خلیفہ متی عباسی اور امراء سلجو قیہ سے نامہ ہو پیام ہوتا رہا۔ بالآخرا گئے دن بغداد واپس آیا اور ان کی طرف کوچ کر گئے اس کے بعد مسعود افسر پولیس بغداد واپس آیا اور ان غار تگروں نے نہروان پہنچ کر یہی جرکتیں شروع کیں ۔ لوٹ ماراور قبل عام کیا۔

خلیفہ مقتفی اور سلطان مسعود اس غار گری کے بعد ہے امراء منتشر ہو گئے اور عراق چھوڑ دیا۔ بقش کوزخرطر نطائی اور ابن دہیں نے ۲۲ ھے ہیں پھر بغداد کارخ کیا' ملک شاہ بن مجی و دیرا درزادہ سلطان مسعودان کے ساتھ تھا' غلیفہ مقفی عباسی سے ملک شاہ کا نام خطبہ میں داخل کے جانے کی درخواست کی خلیفہ مقفی نے انگاری جواب دیا' فو جیس فراہم کیں' سلطان مسعود کواس حال ہے آگاہ کیا لیکن سلطان مسعود وعدے کے باوجودا پنے چیاسلطان بخر کی وجہ سے ایفاء عہد نہ کر سکا۔ سلطان سنجر اور سلطان کی بابت سلطان مسعود کی وحمل کے سلطان سنجر اور سلطان کی بابت سلطان مسعود و میں کشیر کی و مصالحت سلطان سنجر اور سلطان کی بابت سلطان مسعود کی و مصالحت سلطان بھر نے بک ارسلان کواس قدر برطاح و ھادیا ہے کہ اور ارا کین وولت و سرواران لٹکرکواس سے نارانسگی اور بدولی بیدا ہوگئ ہے مناسب یہ ہے کہ تم اسے خدمت سے علیمہ کر دواورا گرتم ایسانہ کرو گے تو بین مداخلت کرنے پڑا مادہ ہو بیدا ہوگئ ہے مناسب یہ ہے کہ تم اسے خلال دیا دراس تھم کی تمیل نہ کی ۔سلطان کوغصہ پیدا ہوا' کوچ وقیام کرتا جادل گا' سلطان مسعود نے یہ بات مختف حیلوں سے ٹال دیا دراس تھم کی تمیل نہ کی ۔سلطان کوغصہ پیدا ہوا' کوچ وقیام کرتا ہوائی گیا۔سلطان مسعود نے حاضر ہوکر عذر و معذرت کی اور راضی کرلیا۔

نهروان کا تاراح بیشش کوزنر کو جب اس کی اطلاع ہوئی کہ خلیفہ مقنی عباسی نے سلطان مسعود کو لکھا ہے اور امداد طلب کی ہے تو نہروان کولوٹ لیا ۔ اس کے اجد سلطان مسعودا پنے چچا سلطان ہجر سے ل طلب کی ہے تو نہروان کولوٹ لیا ۔ اس کے بعد سلطان مسعودا پنے چچا سلطان ہجر سے ل کر بغدا دروانہ ہوا کہ مشوال مہم میں بغدا در پہنچا ۔ طرنطائی مرعوب ہو کر نعمانیہ بھاگ گیا ، بقش کوزخر بھی نہروان سے کوچ کر گیا ، علی ابن دہیں کو چھوڑ دیا ، علی ابن دہیں نے بارگاہ سلطانی میں حاضر ہو کر معذرت کی ملطان مسعود راضی ہو گیا۔

مسعود کی وفات رجب ۷۳۵ ہے میں بمقام ہمدان سلطان مسعود النے دفات پائی۔ زمانہ دعوائے سلطنت سے بائیس سال حکومت کی اس کی حکومت کے زمانے تک سلجو قیہ کا ستارہ اقبال اوج پذیر دہا۔ اس کے بعد زوال شروع ہوا۔ اس کے مرنے سے گویا سلطنت سلجو قیہ کوموت آتگی۔

ا سلطان مسعودین سلطان محمر ماه ذی القعده ارده بین بیدا بوایاس حساب سے ۴۵ برس کی عمر پائی نهایت طبق خوش مذاق تفار عایا کے ساتھ عدل وانصاف کرتا مخوش منظنی سے پیش آتا اوران کے مال وزر پر دست درازی ندکرتا تفاسلا طبین سلح قید میں اس سے زیادہ ترم وال کوئی بادشاہیں ہوا۔ اس کے بہت سے اوصاف اور فضائل کتب تواریخ میں لکھے ہیں۔ ہم نے بدنظرا خضارای فقدر پر اکتفا کیا۔ ایک ہفتہ نپ محرفتہ میں بھارہ کر کیم رجب میں ہے میں سفر آخرت اختیار کیا۔ تاریخ کامل ابن اثیر صفحہ ۱۰ اجلد ۱۱ مطبوعه لیدن ۔

تارخ این ظلدون حسیفتم \_\_\_\_\_\_\_ بیان ساطین

## چاپ : ٦ سلحو قيول كا دورزوال سلطان محمد بن سلطان محمود

سلطان مسعود نے اپنے برا درزادہ ملک شاہ ابن سلطان محمود کواپنا ولی عہد بنایا تھا' اسی بناء پراس کے مرنے کے بعد امیر خاص بک نے ملک شاہ کوتخت حکومت پرمتمکن کیا' بیعت کی' شاہی افواج نے بھی سلای دی۔

سلطان مسعود کی وفات کی خرد ارا لخلافت بغداد پنجی ۔ مسعود بلال افر پولیس بغداد تکریت بھاگ گیا۔ خلیفہ مقفی لامرال شعبای کے حکم ہے افسر پولیس بغداد اورامراء سلطان مسعود کے مکانات مع مال واسباب ضبط کر لیے گئے۔ اس کے بعد سلطان ملک شاہ نے ایک فوج سالا رکرد کی ماتحتی میں حلہ روانہ کی سالا رکرد نے حلہ پر قبضہ کرلیا۔ مسعود بلال افسر پولیس بغداد میں کر تکر کر تکر بیت ہے حکمہ آیا سالار کرد سے ملا اور اس کی ہاں میں ہاں ملائی اوردوی کا اظہار کیا یہاں تک کرسالار گرد اور مسعود بلال سے بے تکلفی کے مراسم پیدا ہوگئے ایک روز موقع پاکر کر کو گرفتار کر کے دریا میں ڈیود یا اور حلہ پر قابض ہوگیا۔ خلیفہ مشقی لامراللہ عباس کو اس کی اطلاع ہوئی آئی گولا ہوگیا ، وزیر السلطنت عون الدین این بخیرہ کو حلہ پر قبضہ کرتے ایک فوج کوفہ مسعود بلال فرات عبور کر کے مقابلہ پر آیا 'لڑائی ہوئی شاست کھا کر بھاگا ، وزیر السلطنت نے حلہ پر قبضہ کرتے ایک فوج کوفہ مسعود بلال فرات عبور کر کے مقابلہ پر آیا 'لڑائی ہوئی شاست کھا کر بھاگا ، وزیر السلطنت نے حلہ پر قبضہ کرتے ایک فوج کوفہ مسعود بلال فرات عبور کر کے مقابلہ پر آیا 'لڑائی ہوئی شاست کھا کر بھاگا ، وزیر السلطنت نے حلہ پر قبضہ کرتے ایک فوج کوفہ وزیر السلطنت کی فوج کیا۔ اس اثناء میں سلطان ملک شاہ کا افکر واسط پہنچا۔ کی طرف اور فاسط پہنچا۔ اس اثناء میں سلطان ملک شاہ کا افکر واسط ہے کنارہ کش ہوگیا۔ خلا فت مآب نے واسط پر قبضہ کر کے حلہ کی جا ب وزیر السلطنت کی فوج کیا اور حلہ ہوتا ہوا آخر ماہ ذی القعدہ سند نہ کور میں دارالخلافت بغداد واپس آیا۔

ملک شاہ کی گرفتاری اورخور مختار کا میرخاص بک کو جس نے سلطان ملک شاہ کو تخت حکومت پر متمکن کیا تھا اور سب سے پہلے بیعت کی تھی انفرادی اورخور مختار حکومت کی ہوں پیدا ہوئی۔ چہ مبینے حکومت کے بعد ملک شاہ کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیار محمد بین اس کے نام کا خطبہ پڑھوایا' نذرگز رانی' دیار محمد بین اس کے نام کا خطبہ پڑھوایا' نذرگز رانی' تخا کف اور نذرانے بیش کیے' چونکہ سلطان محمد کوامیر خاص بک کی حرکات کی اطلاع ہوگئی تھی اور لوگوں نے اس کی برباطنی اور شرارت کی چنلی کی تھی ۔ اس وجہ سے سلطان محمد کے پہنچنے کے دومر نے دن جب وہ دربار میں صاضر ہونے کے لیے آیا تو سلطان محمد نے اسے اپنے دست مبارک سے قبل کیا اس کے ساتھ رنگی جاندار کو بھی موت کا بیالہ پایا جس نے طفارک کوقال سلطان محمد نے اسے اپنے دست مبارک سے قبل کیا اس کے ساتھ رنگی جاندار کو بھی موت کا بیالہ پایا جس نے طفارک کوقال

امیرخاص بک امیرخاص بک ایک تر کمانی کالڑ کا تھا۔ کسی ذریعہ سے سلطان مسعود کی خدمت میں باریاب ہو گیا 'چاتا پرزہ اور ہوشیار تھا۔ بعض بعض نمایاں کا م انجام دیکے سلطان مسعود نے اسے اپنے مصاحبوں میں داخل کرلیا۔ شاہی افواج اور امراء دولت کا سردار بنایا۔

انوغری ترکی معروف به شمله امیر خاص بک کا خاص مصاحب اور ہوا خواہ تھا۔ اس نے امیر خاص بک کوسلطان محمد کے پاس جانے سے روکا تھا۔ جب امیر خاص بک مارا گیا تو شملہ خوزستان چلا گیا اور اپنی حکومت وریاست کا سلسلہ قائم کیا واللہ اعلم بغیب ۔

تر کان غز: غز (ترکول کاایک گروہ) ماوراءالنہر میں رہتا تھا'ترکول کابیا کے جرگہ تھا جس میں تھرانان دولت سلحوقیہ بھی داخل ہیں ماوراءالنہرعبور کرنے کے بعد انہول نے یہیں سکونت اختیار کی ذہباً مسلم سے جس وقت ترکان خطا' ملک چین اور ماوراءالنہر پر قابض ہوئے تو ترکول کا بیجر گہ جوغز کے نام سے موسوم تھا خراسان چلا آیا اور اطراف بلخ ہیں سکونت اختیار کی'اس زمانہ میں محمود' ایاز' بختیار' طوطی' ارسلان اور معزان پر تھران تھے' امیر تماج والی بلخ نے ان لوگوں کو پلخ سے نکالے پر کمر باندھی' ان لوگوں نے کچھ دے کر امیر تماج کو باز رکھا۔ بیلوگ صوم وصلوٰ قریمے پابند تھے۔ زکوٰ ق ویتے تھے قافوں کی حفاظت کرتے تھے اور امن وامان سے رہتے تھے' کسی کو تکلیف وایذ انہ دیتے تھے۔

ترکان غز اورامیر قماح کی جنگ چندروز بعدامیر قماح کوان کاخراج کاسودا پھر پیداہوا۔ تمام جرگہ کواپنے ملک سے نکل جانے کا تھم دیا ترکان غز بگڑ گئے شہر بدر ہونے سے انکار کر دیا۔ بھکم ہر کہ بہ نگ آید بجنگ آید مقابلہ کے خیال سے اپنے گروہ والوں کو جمع کیا' امیر قماح دی ہزار سواروں کے لئکر کے ساتھ ترکان غز کے اخراج کے لیے روانہ ہوا۔ ترکان غز کے سرداروں نے حاضر ہوکر مال وزر پیش کیا' معذرت کی' واپس جانے کی ورخواست کی' امیر قماج نے ایک موز کے ایک بڑے دوائی نہائے دوائی ۔ نوبت بجنگ رسید کا مضمون ہوا' ترکان غز نے امیر قماج کوظست دی' اس کے لشکر کے ایک بڑے دھے کوئل کیا' رحایا پر بھی دست درازی کی' علاء وفقہاء بھی اس پامالی قبل سے محفوظ نہ رہے عورتوں اور بچوں کوگر قار کر لے گئے' لونڈی غلام برای مدارس ویران کر دیئے' امیر قماح بہزار خرا ہی جان بچا کر بھا گا۔ مرو پہنچا۔ سلطان سنجر کی خدمت میں باریاب ہوا' تمام واقعات گؤشگر ارکے۔

سلطان خبرکی گرفتاری سلطان خبرنے ترکان غزکو بی چھوڑد سے کا پیام بھیجااور شاہی علم پیمل نہ کرنے کی صورت میں جنگ کی دھی کے علاوہ آور ایک اور ایک لاکھوج سے ترکان غزیے مائی میں ہوگئ ہوئی ہات قبول نہیں کی اور ایک لاکھوج سے ترکان غزیج ملہ کیا اوکا میں کہ تھی کہ ترکی بات قبول نہیں گی اور ایک لاکھوج سے ترکان عن پر جملہ کیا ، نامی گرامی جنگ آ زمودہ سردار رکا ب میں متھے نہایت شدید جنگ شروع ہوئی 'آخر کار سلطان سنجر کو شکست ہوئی 'ترکان غزدور تک تعاقب کرتے گئے۔ سلطان سنجر کے لشکر کا زیادہ حصہ کام آگیا 'علاء الدین قباح مارا گیا اور سلطان سنجر چند

ترکان نخرکا خراسان بر قبضه: ترکان غزنے خاتمہ جنگ کے بعد سرداران شکرکو مارڈالا باتی رہاسلطان ہجراس کے ساتھ مرد میں داخل ہوئے۔ مروئ ملک کے ساتھ بہ کمال ادب پیش آئے اس کے ہاتھ پر حکومت کی بیعت کی اوراس کے ساتھ مرد میں داخل ہوئے۔ مروئ ملک خراسان کا دارالحکومت تھا۔ بختیار نے گذارش کی "مرو مجھے بطور جا گیر مرحمت فرمایۓ سلطان سخر نے جواب دیا" یہ دارالسلطنت ہے آوروارالسلطنت جا گیر میں نہیں دیا جاتا" بختیاریین کر ہنس پڑا "ترکان غزنداتی اڑانے لگے۔سلطان شخر میں جدرنگ و کھے کر تخت حکومت سے علیحدہ ہوگیا۔ خانقاہ مرومیں چلاگیا اور ترکان غزیلا دخراسان پر قابض ہوگئے۔

ترکان غزکاظلم و جور ترکان غزنے قبضہ کے بعظلم و جور کا کوئی دقیقہ اٹھانہ رکھا' جومظالم بھی وقوع میں نہ آئے تھے اور جنہیں کا نوں نے بھی نہ سنا تھاوہ اہل خراسان پر کیے گئے لوگوں پر مختلف تنم کے بیس لگائے' بازار میں تین پیپے لئے ادر جنہیں کا نوں نے بھی نہ سنا تھاوہ اہل خراسان پر کیے گئے لوگوں پر مختلف تنم کے بیس لگائے' بازار میں تین پیپے لئے ادر جم دیا کہ ''اسے سونے سے بھر دو' عوام الناس برافر وختہ ہو گئے' لڑ پڑے' ترکان غزنے نیشا پور میں داخل ہو کرا کیک طرف سے لوٹ لیا ۔ عور توں اور بچوں کے قبل سے بھی بازنہ آئے' چھوٹے اور بڑے بھی قبل اور غارت کری سے محفوظ نہ رہے' گاؤں' قصبات اور شہروں کو جلا کر خاک سیاہ کر دیا' بلا دخراسان میں کوئی شہراییا نہ تھا جہاں پر کہ علاء 'صلحاء اور تھا ہان کے مظالم کے شکار نہ ہوئے ہوں اور قبل و تباہ نہ کئے گئے ہوں' بلا دخراسان میں صرف ہرات اور سیستان چونکہ نہایت مضبوط و مشخکم تھے۔ اس وجہ سے ترکوں کے ظلم اور غارت کری سے محفوظ رہے۔ ا

ا میر قماح اورا میر زگی میں مناقشت این اثیر نے بعض مؤرمین مجم سے قل کیا ہے کہ عہدہ خلافت خلیفہ مہدی (یا مطفی ) عباسی میں ترکوں کا بیگروہ اقصائے سرحد ترک سے ماوراء النہرآ یا اور دائرہ اسلام میں داخل ہوا۔ مقنع کندی نے شعبہہ ہ اور خرق عادات دکھلا کر انہیں اپنا مطبع بنایا۔ ان کی وجہ سے مقنع کی قوت بڑھ گئ ، جب مقنع کو اپنے ارا دوں میں بخو بی کامیا بی ہوئی اور اس کامشن بورا ہوا۔ تو شاہی لشکر اس کی روک تھا م اور سرکو بی کے لیے چلا ان ترکوں نے مقنع کو گرفتار کر کے شاہی لشکر کے حوالہ کردیا 'اسی تشم کی حرکت ان ترکوں نے ملوک خانیہ کے ساتھ بھی گی۔ اس کے بعد ترکان قار غلیہ نے ان کو زیروز برکر کے جلاوطن کیا۔ آمیرزگی بن خلیفہ شیبانی نے جو کہ طغارستان پر قابض تھا اپنے بلا دمقبوضہ میں بلا کر شہر ایا۔

لے اس بنگامہ میں ترکان غزنے بہت بوی خوزیزی کی بلاا متیاز قبل کیا حسین ابن خمدارسا بندی قاضی علی ابن مسعودا ورشخ محی الدین محمد بن بیجل

تر کوں کے ہاتھوں شہید کیے گئے شعراء نے مرجے لکھے علی ابن ابراہیم کا تب کا مرشدزیادہ شہور ہے جس کے چاراشعار میں ا

یسبیل بالفضل والافضال وادیه لایر شهر و مصباحاً سراجیه لمانعاه الی الافاق ناعیه من ذالذی بعد محی الدین مجیه

مضى الذى كان يحنى الدار عن فيه مضى ابن يحيى الذى قد كان صوب حياً خلا خراسان من علم و من ورع لما اما توه مات الذين وا اسفا

هكذا في الكامل لابن اثير جلد 11 صفحه 11 مطبوعه ليدن

سلطان سنجراور حسین غوری حسین بن حسین غوری نے تنخیر بلخ کا ارادہ کیا امیر قماج مقابلہ پر آیا۔ ترکوں کا پیگروہ اس کی رکاب میں تھا مقابلہ ہوا۔ ترکوں کا پیہ بھاری دیکھ کرامیر قماج کا ساتھ چھوڑ دیا 'حسین غوری کی فوج میں لگئے۔ امیر قماج کوشک میں فی ۔ حسین غوری نے بلخ پر قبضہ کرلیا 'سلطان شخر کواس واقعہ کی خبر لگی تو لشکر آراستہ کر کے بلخ پر مطلفہ کیا۔ حسین غوری کوشک موائم معذرت کی اور پر مملم کیا۔ حسین غوری کوشک ہوا 'معذرت کی اور بر ملک کیا۔ حسین غوری کوشک میں خاضر ہوا' معذرت کی اور اطاعت و فرما نبر داری کا افر ارکیا سلطان سنجر نے غرنی کی حکومت پر واپس کر دیا اور ترکان غرن اطراف طغارستان میں برستور سکونت پذیر رہے' سلطان شخر نے ان سے کوئی تعارض نہ کیا۔

امیر قمائ کا خاتمہ چونکہ امیر قماج کا دل ان ترکوں سے صاف نہ تھا۔ گذشتہ واقعہ میں بمقابلہ حسین غوری دھوکا دیے گی وجہ سے ناراض تھا اس وجہ سے امیر قماج نے انہیں اپنے مقبوضہ شہروں سے نگل جانے کا تھم دیا' ترکان غزنے مقابلہ کی تیاری کی' برطرف سے ترکوں کے جرگوں کو جع کیا اور ارسلان بوقاتر کی کو امیر لشکر بنا کرنا فرمانی پرتل گئے' امیر قماج بھی لشکر آ راستہ کر کے سرکو بی کے لیے بڑھا۔ نہایت شدید لڑائی ہوئی۔ تمام دن لڑائی کا سلسلہ جاری رہا۔ آخر کا رامیر قماج کی فوج میدان جنگ سے بھاگ کھڑی ہوئی۔ امیر قماج اور اس کا لڑکا ابو بکر گرفتار کر لیے گئے' ترکان غزنے انہیں مار قماح راطراف بلخ پرقابض ہو گئے۔ قبل وغارت اور پائمالی شروع کردی' دیہات قصبات اور شہر ویران ہو گئے۔

ترکول کی مرومیں غارت گری سلطان بخرنے ان واقعات ہے مطلع ہو گر فوجیں فراہم کیں مقدمۃ الحیش پر تمہد من ابوبکر بن اجر تمان مقبول اور موید آبی آبیکو مامور کرے محرم ۱۹۳۸ ہے میں بڑھنے کا حکم دیا۔ ان کی روائل کے بعد خود بھی الیہ بڑی فوج لے کرروانہ ہوا۔ ترکول نے فدویت نامہ بھیجا' اطاعت وفر ماں بروازی کا اقر ارکرتے ہوئے مصارف فوج شی کا تاوان دینے پر تیار ہوئے' سلطان سنجر نے درخواست نامنظور کی' تیخ وسپر ہونے کے لیے ترکوں کے سرپر پہنچ گیا' لڑائی چھڑ گئی ترکوں نے تکست دے کر بلخ کی طرف پسپا کر دیا' پھر سلطان سنجر فوج کوم تب کر کے دوبارہ بھڑا۔ ترکوں نے لڑائی چھڑ گئی ترکوں نے تعلق میں جانس جنگ بیں بھی اسے شکست دی' مروبھا گ آبیا۔ ترکوں نے تعاقب کیا' سلطان سنجر اور اس کے لئیکر پر ترکوں کا رحب اس فقد رغالب ہوگیا تھا کہ مروبھی گئیر منسکا۔ بھاگ نگا۔ ترکوں نے مروبیں داخل ہوگر قل نارت گری اور پائما لی شروع کا روب یا ممالی شروع کا دیا یہ نامی گرامی علما واور قضاۃ کوشہد کیا۔ ا

ا مہلی از الی ماہ محرم ۸۸ هیچے میں سلطان تجر کے مقدمۃ الجیش سے ہوئی۔مقدمۃ الحیش کوشکست ہوئی اسنے میں سلطان تجر معذرت کی سلطان تجرنے ایک ندشی گڑائی موئی۔سلطان تجریسپا ہوکر بلخ پہنچا ترکوں نے تعاقب کیا سلطان تنجر (بقیہ حاشیہ الجکے صفحہ پر)

جس وفت سلطان نیز مروسے نکلاتھا ، ترکوں نے گرفتار کرلیا اورا پی عادت کے مطابق سلطان نیز کو تخت پر بھایا ، اطاعت وفر مانبرداری قبول کی اس کے بعد مروکی عارت گری پر پھر ہاتھ بردھایا۔اہل مرو نے مدافعت پر کمر ہاندھی تیج وسپر ہوئے لیکن ترکوں کی ظالمانہ قوت کا مقابلہ نہ کر سکے پسپا ہوئے مجبور ہوکر ہتھیا رڈال دیئے شہر حوالہ کردیا۔ ترکوں نے پہلے ہے زیادہ یا تمال کیافتل اور غارت گری کی کوئی حد نہ رہی۔

طور کی یا مالی: سلطان نجر کی گرفتاری کے بعدوزیرالسلطنت طاہر بن فخر الملک بن نظام الملک اورتمام امراء خراسان سلطان شخر سے جدا ہو کر فیشا بور چلے گئے ۔ سلیمان شاہ بن سلطان مجمود کو بلا کر تخت حکومت پر شمکن کیا۔ چنا نچہ 19 جمادی الآخر سند ندکور میں سلیمان شاہ کے نام کا خطبہ پڑھا گیا۔ خراسانی لشکر کا جم غفیر جمع ہوگیا اور ترکوں پر خملہ کرنے کے لیے بوسا۔ ترک بھی مقابلے کے اداد سے نگلے۔ فریقین نے مرو کے باہر صف آرائی کی ۔ ایک دوسر سے سے نظے و سپر ہوا تھا۔ میدان جنگ سے بھاگ نکا 'فیشا پور میں پناہ گڑیں ہونے کا قصد کیا' ہوئے دخراسانی لشکر ترکوں سے مرعوب ہور ہا تھا۔ میدان جنگ سے بھاگ نکا 'فیشا پور میں پناہ گڑیں ہونے کا قصد کیا' ترکان غز تعا قب میں سے خواس میں داخل ہوکر آفت میادی علاء' زیاد اور رؤسا کوئل کیا' معجد یں منہدم کردیں' عورتیں اور بیچ تک ان کے مظالم سے محفوظ ندر ہے۔

نبینتا پورکی بر با دی قتل عام می طون کو پامال کرے ماہ شوال ۴۷۵ میں نیٹا پورکی پامالی کو بو بھے طون سے زیادہ نیٹا پورٹیمن مظالم کیے سازاشہر مقتولوں سے بھر گیا علاءاؤر صلحاء کا ایک گروہ جامع اعظم میں جا کر پناہ گڑئیں ہوا ترکوں نے

(بقیہ حاشیہ گذشتہ صفحہ سے ) نے بلٹ کرمقابلہ کیا پھرلڑ ائی ہوئی' سلطان خرشکست کھا کرمرو کی طرف بھا گا بیوا قعہ ماہ صفر سنہ مذکور کا ہے ترکوں نے مرو کا قصد کیا خراسانی لشکلزتر کوں کی آمد کی خبرین کرخوف سے تقرا گیا' مروچھوڑ دیا 'ترکون نے ماہ جمادی الا وکی شہر ڈکور ٹیس مروجی واضل ہوکر جو پچھے کرنا تھا' کیا ۔ تاہریخ کا بل این اخیر جلد ااصفحہ ۱۱۹'۱۱مطبوعہ لیدن ۔

لے طوی میں مجملہ ان علاء کے جوز کوں کے ہاتھوں شہید ہوئے۔امام محد ماری علی موسوی نقیب علوی اسلیل بن حسن خطیب اور شخ الشیوخ محمد ابن احمد خصوصیت کے ساتھ کتب تو ارت میں فیکور ہیں کئی نامی عالم اور شخ کوتل سے باتی نہیں مجھوڑا۔ تاریخ ابن اشر جلد ااصفیہ اام طبوعہ لیدن کے ماہ شوال ہیں ہے جو ہوں کے بین فیص کوزندہ باتی نہیں جو ورا اسلامی ایک متنفس کوزندہ باتی نہیں غلام صرف دو محلول میں محض معتول مردوں کی تعداد بندرہ ہرارتھی ۔ عورتوں اور بچوں کا اس میں شارنہیں ہے جو عورتیں اور بچے باتی رہ گئے آئیس غلام اور لوعڈی بنالیا سارا شہر معتولوں سے پر تھا۔ گلیوں میں شلہ کی طرح کشتوں کے بشتے ہے ۔ عوام کا کیا ذکر ہے بہت سے علاء اور صالحین کوتل اور لوعڈی بنالیا سارا شہر معتولوں سے پر تھا۔ گلیوں میں شلہ کی طرح کشتوں کے بشتے ہے ۔ عوام کا کیا ذکر ہے بہت سے علاء اور صالحین کوتل کیا جن میں مجمد بن مجلی تعدید میں آئے تھے علیاء اور کیا تھا۔ کیا جن میں مجمد بن مجلی تعدید کیا این زمانہ میں ابوالقاسم بیہی کا مرشہ در نے جس کے دواشعار نقل کیے جاتے ہیں وہوا بذا:

یاسافگا دم عالم متحر قدر طار فی اقصی المالک صلیة بالله قد لی یا ظلوم ولا تخف من کان محی الدین کیف تمیة

فقیہ موصوف کے علاوہ عبدالرحلٰ بن عبدالعمد اکاف ابوالبرکات فرادی امام علی صباغ میں کلم بن محمد بن حامد عبدالو ہاب فقابادی قاضی صاعد بن عبدالملک ابن صاعد حسن بن عبدالممیدرازی اور بہت کے مقاوران ترکوں نے شہید کیا قصہ مختران ترکوں نے جونام کے مسلمان متھے دنیائے اسلام پروہ مظالم کیے جو کفارنے ہمی جھی نہ کیے تھے کھن از تاریخ کامل جلد ااصفحہ ۱۲مطبوعہ لیدن۔ وزیر طاہر بن فخر الملک کی وفات سلطان سلیمان شاہ کی حالت کرور تھی خوش تدبیراور منظم بھی نہ تھا ترکوں کے مقابلے سے عاجز ہوگیا ماہ شکل موت کی شفتری نیند سوگیا۔ سلیمان مقابلے سے عاجز ہوگیا ماہ شوال ۸۹۸ ہے بیس اس کا وزیر ظاہر بن فخر الملک بن نظام الملک موت کی شفتری نیند سوگیا۔ سلیمان شاہ نے اس کے بیٹے نظام الملک دوم کو فلمدان وزار شہر دکیا ایک اس کا وم تھا جس سے سلیمان شاہ کھی نہ کھی ترکوں کے مقابلہ پر اڑا رہنا تھا اس کے مرنے سے ہمت ہارگیا' سلطنت کا بارا ٹھا نہ سکا۔ ماہ صفر ۲۹۹ ہے بیس جرجان واپس آیا۔ اراکین دولت نے جمع ہوکر بار حکومت سے اسے سبکدوش کر کے خان محمود بن مجمد بین بقرا خان ہمشیر زادہ سلطان بخرکوا پنا سلطان بنایا ہ شوال میں خان محمود کو بلاکر تخت نشین کیا۔ اس کے نام کا جامع مسجد میں خطبہ پڑھا۔

تر کان غز کا محاصرہ ہرات اس وقت ترکان غز ہرات کا محاصرہ کیے تھے۔خان محود فوج آ راستہ کر کے ہرات کو کوں کی دست بردسے چھڑا نے کے لیے نکلا کر کول سے متعدد لڑا ئیاں ہوئیں اکثر لڑائیوں میں ترکان غز کا میاب رہے۔ آخر کارتر کان غز ماہ جمادی الاقال م 30 میں محاصرہ اٹھا کر مرو چلے آئے اور اہل مروسے تاوان وصول کرنے لگئے خان محمود نے بیٹا پور کی طرف کوچ کیا۔ نیٹا پور پرموید نے قضہ کرلیا تھا جیسا کہ آئندہ ہم کھیں گے اس کے بعد ترکان غزنے خان محمود کو بیٹا مراب سنہ خدکور میں باہم مصالحت ہوگئی۔

مو بدکا نیش اور برقیض سے سرداران شکراس کے اشارے پرکام کرتے تھے۔ جس وقت ملک میں ترکان غزکا فتہ رونما ہوا پرزہ اور بااثر محض تھا۔ سرداران شکراس کے اشارے پرکام کرتے تھے۔ جس وقت ملک میں ترکان غزکا فتہ رونما ہوا۔ امراء وسرداران سلطنت کجو قیہ بلاو خراسان میں منتشر ہوگئے اور حکم انان کجو قیہ کمزور پڑے اور ترکوں کی مدافعت نہ کر سکے اس وقت موید نے برخہ کرعنان انظام اپنے ہاتھ میں لی سپرسالاران کجو قیہ کا ایک گروہ موید نے اس موالا ہوں نہ ایور وشہرستان اور دامغان پر قبضہ کرلیا اور کئیر سے ترکان غزکوان شہروں سے مار بھگایا چوکہ موید نہایت خوش خاتی عادل اور زم دل تھا۔ اس وجہ سے رعایا نے اس کی اطاعت تبول کی بہت سے ہوا خوا و پر اہو گئے جم غفیر اکشا ہوگیا۔ اس سے موید کی شان و فوکت بڑھ گئی رعب و داب کا سکہ چلئے گا خان محمود نے موید کو آئی اطاعت کا پیام ویا مذکل موالد کر ای خات کا مطالبہ کیا اور در بارشاہی میں حاضری کا محمود نے فریقین میں کا فوٹ کے دوڑ نے لگ مذکل در اس الد خواج و دیتے پر مصالحت ہوئی۔ مقید نے زرخواج کی اوا نیکی کی صفانت دی خان محمود پیش قدمی سے رک گیا اور مویدان شہروں پر بڑستور قابض رہا۔

who be a some of the same

disking 🛠 disk to select it settler. Million in Alifabeth in the collection

ے میں نے بینام تاریخ کائل سے نقل کیا ہے کتاب میں جگرخالی ہے۔ مترجم کے دریادہ مترجم کے دریادہ کا ان اور ان اور ا

ایتاخ خراسان سے رہے پر قبضہ ایتاخ بھی سلطان خبر کا ایک خادم تھا۔ جس وقت ترکان غزی غار گری کا دور شروع ہوا ایتاخ خراسان سے دے چلا گیا اور رہے پر قابض ہو گیا' رے سلطان خبر کے مما لک محروسہ میں سے تھا۔ ایتاخ نے سلطان محر شاہ بن محمود والی ہمدان واصفہان وغیرہ کی خدمت میں فدویت نامہ بھجا۔ نذرائے و تحا کف پیش کیے چنانچے سلطان محر شاہ کی وفات کے بعد ایتاخ نے ہاتھ یاؤں نکا لے رہے کے شاہ فی ایتاخ کی شان وشوکت بڑھ گئی ، جب سلیمان شاہ سرحدی شہروں پر قبضہ کرلیا' اس سے ایتا نے کی شان وشوکت بڑھ گئی فوج کی تعداد دس ہزار تک بہتے گئی ، جب سلیمان شاہ نے ہمدان وغیرہ کی عنان حکومت اپنے قبضہ اقتدار میں لی تو ایتا نے نے در بار شاہی میں حاضر ہو کرا طاعت وفر ما نبرداری قبول کی ۔ جس سے اس کی قوت میں روز افز وں ترقی ہوگئ رے اور اس کے قرب وجوار پر اس کی خود مختار حکومت باتی رہ قبول کی ۔ جس سے اس کی قوت میں روز افز وں ترقی ہوگئ رے اور اس کے قرب وجوار پر اس کی خود مختار حکومت باتی رہ قبول کی ۔ جس سے اس کی قوت میں روز افز وں ترقی اس زمانہ سے ایتا نے سے مانوس و مالوف تھا۔

سلطان سلیمان شاہ بن سلطان محمد الیمان شاہ بن سلطان محمد الیمان شاہ بن سلطان محمد بن ملک شاہ اپنے بچا سلطان سخر کے پاس رہتا تھا۔ خراسان میں اس کے نام کا خطبہ پڑھا جاتا تھا۔ جس وقت ترکوں کا طوفان فتنہ وفساد بر پاہوا اور سلطان بخر گرفیار کرلیا گیا' اراکین دولت اور امراء خراسان نے سلیمان شاہ کو تخت حکومت پر شمکن کیا' سلیمان شاہ ترکوں کا مقابلہ نہ کر سکا۔ خوارزم کے پاس چلا گیا' خوارزم شاہ کو این جی بھتی (انسیس کی لڑکی) سے سلیمان شاہ کا عقد کر دیا' لگانے بچھانے والوں نے لگا بچھادیا۔ خوارزم شاہ کو سلیمان شاہ کی طرف سے بدظنی پیدا ہوئی' ایپنے ملک سے کا کا دیا۔ مصیبت زدہ سلیمان شاہ اصفہان پینو' اصفہان کے افراعلی پولیس نے اصفہان میں داخل نہ ہوئے دیا' قاشان کا راستہ لیا' سلطان محمد شاہ بن سلطان محمود کو اس کی اطلاع ہوئی' قاشان میں فوج بھیج دی۔ جس نے سلیمان شاہ کو شہر میں جانے سے روک دیا' بحال پریشان' خوزستان کی طرف روانہ ہوا۔ ملک شاہ نے خوزستان کی ناکہ بندی کرئی' سلیمان شاہ خوف چلا گیا اور وہیں قیام پذیر ہوا۔

سلطان سلیمان شاہ کی بغداد میں آ مق اسلمان شاہ نے نجف میں قیام کرنے کے بعد خلیفہ مقتلی عہاسی کی خدمت میں عربینہ بھیجا کہ ' تم اپنی ہوئی کو بطور میں عربی بغداد بھیجا کہ ' تم اپنی ہوئی کو بطور مناخ بغداد بھیجا کہ ' تم اپنی ہوئی کو بطور مناخ بغداد بھیجا کہ ' تم اپنی ہوئی کو بطور مناخ بغداد بھیجا کہ ' تم اپنی ہوئی کو بطور مناخ بغداد بھیجا کہ ' تم اپنی ہوئی کو بطور کے ساتھ بغداد بھیجا دو ہوئی اور خادموں کے ساتھ بغداد بھیجا دیا خلافت ما آب نے بیگم سلیمان شاہ کوعزت واجر ام سے شہرایا اور سلیمان شاہ کو بغداد واغل ہوئے کی اجازت دی وزیر السلطنت این بہیر قاضی القضاۃ بغداد اور نقباء نے سلیمان شاہ کا استقبال کیا ' خلیفہ شغی عہاسی نے اجازت کی اجازت کی اجازت کے دور آبا سلیمان شاہ کو سال نو خادمال نو خادمال نو کے دربار میں حاضری کا حکم دیا گیا ' قاضی القضاۃ رو ساء خاندان خلافت' اور اراکین دولت کے سامنے سلیمان شاہ کو سال نو خلابات عطاکے خلیفہ شغی عہاسی کی اجازت دی ' اس کے باپ کے تمام خطابات عطاکے خلعت فاخرہ سے سرفراز فرمایا ' بھی ترار فوج عنا بت کی اجازت دی ' اس کے باپ کے تمام خطابات عطاکے خلافت فاخرہ سے سرفراز فرمایا ' بھی بڑار فوج عنا بت کی اجازت دی ' اس کے باپ کے تمام خطابات عطاکے خلامت فاخرہ سے سرفراز فرمایا ' بھی بھرار فوج عنا بت کی اجازت دی ' اس کے باپ کے تمام خطابات عطاکے خلامت فاخرہ برائی میں مواجب والی خلیکوسلیمان شاہ کا مصاحب مقرر گیا۔

سلیمان شاہ کی سلطان محمد برفوج کشی: ماہ دیجے الاول سندند کور میں سلیمان شاہ اس شان و ہوکت سے بلاد جبل کی طرف روانہ ہوا اور خلیفہ مقنی عباسی نے حلوان کی جانب کوج کیا۔ خلیفہ مقنی نے ملک شاہ بن سلطان محمود کو طلی کا فرمان بھیجا ۔ ملک شاہ دو ہزار سواروں کی جمعیت سے حاضر ہوا۔ خلیفہ مقنی نے حکم دیا کہ '' ہم سلیمان شاہ کے معاون و مددگار ہو میں تہمیں سلیمان شاہ کے بعد تاج و تحت کا وارث مقرر کرتا ہوں'' بچااور بھتیج نے ایک دوسرے کی امداد واعانت کی قتم کھائی خلیفہ مقنی عباسی نے مال وزراور آلات جرب انہیں عنایت فرمائے ایلد کر وائی گنجہ وارانیہ بھی ان لوگوں ہے آ ملا سب مقل ہوکر سلطان محمد سے جنگ کرنے کو فکلے۔

سلیمان شاہ کی شکست و گرفتاری سلطان محرکواس کی اطلاع ہوئی قطب الدین مودود بن زنگی والی موصل اور اس کے نائب زین الدین علی کو چک کوید واقعات لکھ بھیج آ نفاق اور امداد کی درخواست کی قطب الدین مودود اور زین الدین علی نے سلیمان شاہ کے مقابلے میں ہمدرد کی واطاعت کا پیڑااٹھایا سلطان محرکواس سے بے حد تقویت ہوئی الشکر آراستہ کر کے اپنے بچاسلیمان شاہ کے مقابلہ کے لیے کوچ کیا ۔ ماہ جماوی الاول میں جنگ شروع ہوئی ۔ دونوں فریق بی تو رُکراڑ نے سلیمان شاہ کی فوج میدان جنگ سے بھاگ کھڑی ہوئی سلطان محمد کا میاب ہوا سلیمان شاہ گرتا پڑتا شہر زور پر والی موصل کا جفتہ تھا۔ ترین الدین علی کی طرف سے امیر بوزان اس شہر کا حاکم تھا۔ نین الدین علی کی طرف سے امیر بوزان اس شہر کا حاکم تھا۔ نین الدین علی اور امیر بوزان اس شہر کا حاکم تھا۔ نین الدین علی اور امیر بوزان نے سلیمان شاہ کو گرفتار کر لیا اور بحراست تمام موصل لے جا کر قید کر دیا مطان محمد خواس نوت مطلع کیا اور آئیدہ بھی ہرکام میں ہمدرد کی واعانت کا وعدہ کیا۔ سلطان محمد نے اس سے مسرت ظاہر کی اور شکر گذار

سلطان شخر کا فرار سلطان شخر کی گرفتاری ارا کین دولت سلحوقیہ کا انتشار پھران کے نیشا پور میں جمع ہونے اور خان محمود بن محمود من شرکو کی روک تھام کی ادھر محمود بن محمد کو کھران بنانے کے حالات آپ اوپر پڑھ آئے ہیں۔قصہ مختصرادھر خان محمود نے ترکوں کی روک تھام کی ادھر انسنر بن محمد بن انوشکین نے خوارزم میں ان کی مدافعت پر کمر باندھی فریقین میں متعدد لڑائیاں ہوئیں 'ہر خرکار ہرائیک فریق نے ملک خراسان کا بچھ نہ بچھ حصد دبالیا ہی زمانہ میں یا اس کے ساتھ ساتھ وہ امراء بھی بھاگ گئے جو اس کے ساتھ قید ہے۔ گرتا پڑتا تر بہنچا۔ دریا ہے جمول عبور کر کے مرومیں داخل ہوا جو اس کا دارالحکومت تھا اجمادی الاول مرہ میں جاتھ ماہ رمضان آھے ہو تک قید ہے۔ گرتا پڑتا تر بہنچا۔ دریا ہے جمول عبور کر کے مرومیں داخل ہوا جو اس کا دارالحکومت تھا اجمادی الاول مرہ میں ماہ رمضان آھے ہو تک قید ہاں حیاب سے تین برس جارم ہیں ہوا ہوائی کا دارالحکومت تھا اجمادی الاول مرہ میں ماہ رمضان آھے ہو تک قید ہو اس سے تین برس جارم ہیں ہوائی ا

علی بک مردارتر کان قارغلیہ نہایت سخت اور تندمزاج تھا جوسلطان سجر کی حراست کر زہاتھا۔ اتفاق سے بیرمز گیا' ترکان قارغلید میں چھوٹ پڑگئے۔ اس سے سلطان ہجراوراس کے سرواروں کو بھا گئے کا موقع مل گیا۔ واللہ یفعل مایشاء و تحکم ما سرید۔

<u>سلطان محمر کا محاصر ہ بغدا د</u> سلطان محمد بن محود نے اپنے چامسود کے بعدا پی تخت نشنی کے شروع زمانے میں مقعی عباس کی خدمت میں فدویت نامہ بھیجا۔ حسب دستور سلاطین سلجو قیرعراق و بغداد میں اپنے نام کا خطبہ پڑھے جانے گی درخواست کی تھی جونکہ خلافت ما ب کوسلاطین سیجو قیہ کی بدا قبالی اور حکومت کے خاتمہ کا خطرہ ہو گیا تھا۔ درخواست کو ضلور نہ فرمایا۔ سلطان محمد کواس سے برہمی پیدا ہوئی ہمدان سے فوجیس لے کرعراق کے ارادے سے روانہ ہوا ، قطب الدین والی کموصل اور اس کے نائب زین الدین نے محاصرہ بغداد میں امداؤ کا وعدہ کیا چیا سلطان محمد ماہ ذی الحجہ اھے ہیں بغداد پہنچا ، خلیفہ مقفی عباسی نے بھی کشکر فراہم کرنے کا جم صادر فرمایا خطلو برس کشکر واسط لے کر پہنچ گیا ، مہلیل اس سے علیمہ ہو کر حلہ جلا گیا اور قضہ کرلیا۔ خلیفہ مقفی عباسی اورعون الدین ابن ہمیرہ نے قلعہ بندی شروع کی ، پل تو ڑ ڈالا۔ کشتیاں ہٹا کہ حلہ جلا گیا اور قضہ کرلیا۔ خلیفہ مقفی عباسی اورعون الدین ابن ہمیرہ نے قلعہ بندی شروع کی ، پل تو ڑ ڈالا۔ کشتیاں ہٹا دیں اور ۲ محرم ایک ہے مطابق باشندگان غربی بغدا وا پنا مال واسباب حربی خلافت میں اٹھالا کے اورغر کی بغدا دکو خالی کر دیا۔

سلطان محمد کی مراجعت ہمدان: خلیفہ مقفی عبای نے صلحت جنگ کے ناظ سے خرسہ کے بالائی علاقہ کو دیران کرا دیا۔ اس طرح سلطان محمد نے جس جانب وہ نیجہ دن تھا سے چشل میدان بنا دیا۔ خبیفیں نصب کرائیں فوج کے عاصرہ کا حکم دیا۔ خلیفہ مقتفی بھی اپنی فوج اور باشندگان بغدا دکو سے کرکے مقابلہ پر آیا۔ اشنے میں زین الدین کو چک لشکر لے کر موصل سے سلطان محمد کے پاس آگیا۔ لڑائی شروع ہوگئی۔ محاصرہ میں ختی ہوئی بغداد میں غلے کی آمد ورفت بند ہوگئی، گرائی بخرھ گئی۔ زین الدین کو چک اور اس کالشکر جنگ میں خلیفہ کے ادب کو محمود نرکھتے ہوئے کو تاہی کر رہا تھا۔ بعض مورخ کلھتے ہیں کہ سلطان نورالدین محمود ذرکھی نے ہوئی قطب الدین والی موصل کو خلیفہ کے مقابلہ میں جنگ کی مما نعت کی اس وجہ بین کہ سلطان نورالدین محمود ذرکھی نے ہوئی وقطب الدین کا نائب تھا جنگ میں چیش قدی نہیں کرتا تھا۔ غرض اس ا ثناء میں سلطان محمود تک میں اور اس کا نائب تھا جنگ کے مال اور ارسلان بن ملک طغرل بن محمد ہدان کے قصد سے روانہ ہو گیا ہے 'سنتے بھی کہ وار سام کو جنگ کہ اس کی طرف کو چ کیا اور نین الدین کو چک موصل واپس آیا۔

ملک شاہ اور امیر سقمس کی جنگ : ملک شاہ الدگر اور ملک ارسلان نے ہمدان کا محاصرہ کرلیا تھا زیادہ دن نہیں گذر نے پائے افغار پالین رے نے ہدان کا محاصرہ کرلیا تھا زیادہ دن نہیں گذر نے پائے افغار پالین رے نے ہداندہ کی خبر مشہور ہوئی محاصرہ کا پورے طور سے محاصرہ کرلیا سلطان محمد نے امیر سقمس بن قماز کوالیک بڑی نوج کے ساتھ ایتانج کی ممک پر روانہ کیا۔ لیکن امیر شمس رے اس وقت پہنچا جب کہ ملک شاہ اور اس کے ہمراہی سروار رے محاصرہ اٹھا کر بغداد جارہ سے محسل سے اثناء راہ بیل بہنچا جب کہ ملک شاہ اور اس کے ہمراہی سروار رے محاصرہ اٹھا کر بغداد جارہ سے محسل سے اثناء راہ بیل بہنچا مولئی۔ ملک شاہ نے امیر شمس کو تکست دی اس کے تشکر کولوٹ لیا سلطان محمد کواس کی خبر گی نور ابغداد کی طرف روانہ ہوگئی۔ ملک شاہ خبر سنے بیل آئی کہ ایلد کر ویور چاا گیا۔ اسے بیل اینان خواس ان اپنے دارائیکومت بھا گیا ایلد کر اور ملک شاہ کی فوج شربہ گئی اور بیدونوں اپنے اپنے شہروائی چلے گئے۔ سلطان محمد نے بغداد کا جانا ملتو تی کیا اران کی تنجیر کے اراد ہے سے ہمران کی جانب واپس ہوا اران ایلد کر اور ملک شاہ کی فوج شربہ کی اور بیدونوں اپنے اپنے شہروائی جانب واپس ہوا گیاں شربہ کی اور ان کی تنجیر کے اراد ہے سے ہمران کی جانب واپس ہوا اران ایلد کر کا مقبوضہ علاقہ تھا۔

اس کی اطاعت کی پھرخودسلطان محود ترکوں کے پاس چلا گیا جیسا کہ ہم آئندہ تحریر کریں گے۔

امیر ایتا نے ایتا نے جیسا کہ آپ اوپر پڑھ آئے ہیں سلطان بخر کا خادم تھا۔ جب ترکوں کا فقندہ فساد ہریا ہوا' اراکین دولت سلجو قید متفرق ہوگئے اور سلطان بخر نے وفات پائی' موید نے نیٹا پور وغیرہ پہلے ہی ہے دبالیا تھا اس دجہ لے لکھر خراسان پر اس کا اثر خاص پیدا ہوگیا۔ سرداران لشکر سنجر کو بید حسد پیدا ہوا امراء کی ایک جماعت موید ہے مخرف ہوگئی۔ انہی میں امیرانیا نے بھی تھا۔

تک حکومت کاسلسلہ قائم رہا۔اس کے بعد ترکوں نے سلطان محمود کی خدمت میں قاصد بھیجا' بہاصرارتمام بادشاہ بنانے کے

کیے بلایا سلطان محمودتر کول سے مطمئن نہ ہوااورا پی جگدایئے بیٹے کو ترکوں کے پاس بھیج دیا۔ایک مدت تک ترکوں نے

جنگ ایتا خ اورمؤید: امیرایتاخ بھی موید کا ہم خیال اور دفیق بن جاتا بھی ماژندران کا اور بھی خوارزم شاہ کے پاس جانے کا قصد کرتا تھا کیکن بظا ہر مؤید ہی کا داگ الا بتا تھا ۲۵۵ ہے میں دس ہزار سواروں کی جمعیت سے ماژندران سے موید کی مخالفت کے لیے نکلا۔ نساء اور ابیورو پر قبضہ کرنے کو بڑھا کی ہند موید کو اس کی خبر گئی۔ روک تھا م کے لیے روانہ ہوا ' چنچے ہی ایتا خ برحملہ کیا ایتا خ مقابلہ نہ کر سکا۔ شکست کھا کر ماژندران چلا گیا ماژندران کا حکمر ال رستم سے رسوخ پیدا کو نکوران سے میں کا مراتا رکر رستم کے سامنے پیش کیا۔ رستم کو بے حدر رہے اور غصہ بیدا ہوا۔ اپنے یہاں سے ایتا خ کو نکال دیا۔

کے سلطان نیجر بن ملک شاہ بن الپ ارسلان کا بعارف تولیخ انتقال ہوا ماہ رجب 4 سے بھی بیق بہقام سنجار ( دیار جزیرہ ) میں پیدا ہوا فراسان میں سکونت افتیار کی مروکودارالسلطنت بنایا بخی رقیق القلب عالی ہمت اور رعب وداب والاتھا۔ اس کے زمانہ حکومت میں بدانمی نہیں ہوئی، ایک قبد میں مدفون ہوا جے اس نے اس بخرض کے لیے بنوایا تھا اور دارالاً خرۃ نام رکھا تھا۔ تاریخ کامل ابن اجیر جلد ااصفی ہے امطوعہ لیدن ۔ ع اصل کتاب میں اس مقام پر بچھ نہیں لکھا ہے۔

ایتا خ کی اطاعت اسلطان محوداور موید نے اپنی اطاعت کا پیام بھیجا' غارت گری چھوڑ نے اور سلامت روی سے رہنے کی ہدایت کی ایتا خ نے ذرا بھی نہ سناای بے ڈھنگی رفتار پر قائم رہا۔ سلطان محوداور مؤید ماہ صفر ۵۳ ہے بیں سرکو بی کے لیے روانہ ہوئے ایتا خ نے ذرا بھی نہ سناای کے ایک سلطان محوداور ایتا خ نے نقا قب کیا کر سم شاہ ما ژندران نے سلطان محود اور مؤید کے سلطان محود قاور مؤید نے اسے قبول کیا۔ اور مؤید کی خدمت میں نیاز مندی کا عریض بھیجا' نذرانے اور تھا گف پیش کیے سلطان محود کی خدمت میں بھیج دیا۔ سلطان ایتا خ نے یدریگ دیکھرا ظہارا طاعت کی غرض سے اپنے لڑے کو بطور ضانت سلطان محود کی خدمت میں بھیج دیا۔ سلطان محود کا غصہ فروہ و گیا۔ پھر پیش قدمی نہ کی مؤید کے ساتھ وا پس آیا۔ ایتا نے جرجان 'وہتان اور اس کے صوبہ پر قابض ہو گیا۔

جنگ مؤید وسنقر عزیزی سنقر عزیزی سلطان تجر که اراکین دولت میں سے قانس کا دل بھی مؤید سے صاف نہ تقا۔ جس وقت مؤید جنگ ایتاخ میں مشغول دمھروف ہوا تو سنقر عزیزی سلطان محمود بن محد کے شکر سے بلحدہ ہوکر ہرات چلا گیااور قبضہ کرلیا۔ ہرات میں ترکوں کا ایک گروہ رہتا تھا۔ اس نے سنقر کو حسین بادشاہ غوری ہے لی جانے اوراس کے علم حکومت کے زیراثر حکومت کرنے کی رائے دی چونکہ سلطان محمود کی حکومت کے دریا تر حکومت کرنے کی رائے دی چونکہ سلطان محمود کی حکومت کے دریا ہوا۔ مؤید کواس کی اطلاع ہوئی 'فو جیس دباتے جاتے ہے است ترکی ہوئی نو جیس کے بات ہوا ہوئی نو جیس آراستہ کر کے ہرات پر بلغار کیا۔ بینچے ہی محاصرہ کیا۔ سنقر کے ہمراہی ترک مؤید سے ل گئے اطاعت تبول کرلی اور سنقر کو دھوکہ سے مارڈ الا۔ سلطان محمود کا ہرات پر قبضہ ہوگیا۔ سنقر کے شکر کا باتی ماندہ حصدایتا خ کے پاس چلاگیا طوش اور اس کے دھوکہ سے مارڈ الا۔ سلطان محمود کا ہرات پر قبضہ ہوگیا۔ سنقر کے شکر کا باقی ماندہ حصدایتا خ کے پاس چلاگیا طوش اور اس کے دول کریں خارج میں غارت گری کا بازار پھرگرم ہوگیا 'ویرانی تا ہی اور بربادی کی کوئی حد ندرہی۔ واللہ اعلی ۔

مؤید اور ترکوں کی جنگ: ترکوں نے پہلے ہنگامہ کے بعد جے آپ اوپر پڑھ آئے ہیں بلخ میں قیام اختیار کیا خراسان کی غارت کری اور قل ہے دست کش ہو گئے اور تمام گروہ نے سلطان محمود بن خان محمد کے حکومت کی اطاعت قبول کر لی مؤیداس کی دولت وحکومت کی اطاعت قبول کر لی ہے۔ مؤیداس کی دولت وحکومت کا مدبر اور قائد تھا۔ شعبان ۳۵ھ میں ترکوں کے ہاتھ میں پھر تھلی پیدا ہوئی بینی مرد کی طرف غارت گری کے لیے بڑھے سلطان محمود اس وقت سرخس میں تھا۔ مؤید تھوڑی سی فوج لے کر ترکوں کی روک تھام کے لیے روانہ ہوا۔ ایک مقام پر مقابلہ ہوگیا جس میں مؤید کوگا میا بی ہوئی تھا قب کرتا ہوا مرد پہنچا۔ ترکوں کا ایک بڑا گروہ کا م آگیا، بہت سامال واسباب مؤید کے ہاتھ لگا مظفر ومضور سرخس واپس آیا۔

ترکول کی سرخس میں غارت گری اس کے بعد مؤید اور سلطان محود نے ترکول کی گوشالی پر کر باندھی فوجیں مرتب کر کے سرخس میں غارت گری اس کے بعد مؤید اور سلطان محود نے ترکول کی ہوشالیہ ہوا اسلم سے نگلے۔ ۵ شوال سنہ مذکور میں ترکول سے مقابلہ ہوا اسلم سن اور کی ہوئی ہر مرتبہ ترکول کو شکست ہوئی چوشی الزائی میں ترکول کا لشکر کا میاب ہوا سلمان محمود کی فوج میدان جنگ سے بھاگ کھڑی ہوئی ایک بڑا گروہ کا م آگیا ترک مرومیں داخل ہوئے۔ اہل مرو کے ساتھ مزی سے پیش آئے علاء اور انکہ وقت کی تعظیم و تکریم کی اس کے بعد سرخس اور طوس کی طرف بڑھے کوٹ اور غارت گری کا بازاد گرم کیا و یہا ہے ا

جلال الدين عمر بن سلطان محمود سلطان محود بن محد شكت كے بعد جرجان چلا گيا تقامقا بلے كي قوت نتھى تركوں كة تركون كة تركون على الله الله على عرض واشت بھيجى كة خرى متيجه كا انتظار كرر باتھا يہ هھ ھے ميں تركوں نے سلطان محمود نے جال الدين عمر كو باوشا ہت كے ليے بلايا۔ سلطان محمود نے جان كے خوف سے بہانہ كر ديا۔ تب تركوں نے اس كے بيٹے جلال الدين عمر كو بعج ديا۔ تركوں نے تركوں سے عهد واقر اراور حلف لے كر جلال الدين عمر كو بھيج ديا۔ تركوں نے بوى آؤ بھگت كى عوزت و سلطان محمود نے تركوں نے بوى آؤ بھگت كى عوزت و سلطان محمود الله بنایا دشاہ بنایا۔ بيدوا قعد ماہ رہے الآخر م هم هم كا ہے۔

<u>سلطان محمود کی روانگی خراسان</u> جلال الدین عمر کی روانگی کے بعد سلطان محمود جربیان ہے خراسان روانہ ہوا۔ تمام امراء نجریہ رکاب میں تھے کیکن مؤیر نہیں گیا۔ کوچ وقیام کرتا ہوا نسا اور ابیورو پینچا۔ امیر عمر بن حمزہ نسوی کونساء کی حکومت پر متعین کیا' امیر عمر نے جسیا کہ سلطان محمود چاہتا تھا نساء کی حفاظت وحمایت کی۔ لوٹ مار کا خاتمہ کیا۔ سلطان محمود' نساء کے باہر قیام پذیر ہوا۔

طوس کی نتاہی : چونکہ اہل طون نے ترکوں کی اطاعت قبول نہیں کی تھی اس وجہ ہے ترکوں نے آخر ماہ جمادی الآخر سنہ مذکور میں نیشا پور سے طوس کا قصد کیا' اہل طوس نے اپنی قوت وطاقت کے مطابق مقابلہ کیا گرکا میاب نہ ہو سے ٹرکوں نے طوس میں داخل ہو کرفل وغارت گری کا کوئی و قبقہ باتی نہ چھوڑا۔ است تاراخ کر کے نیشا پورواپس آئے اور جلال الدین عمر بن سلطان محمود کے ساتھ بہت کی طرف روانہ ہوئے کا جمادی الآخر سنہ ذکور میں سبز وارکا محاصرہ کیا۔ نقیب عماد الدین مجمد کے اشارہ و تھم پرکام کیا۔ نہایت جدو جہد اور بن کی علوی سے ترکوں کا مقابلہ کرتے رہے' آخر کارترک ناکام ہو کرے آجادی الآخر سنہ ذکور میں نساء اور ایپوروکی جانب مستعدی سے ترکوں کا مقابلہ کرتے رہے' آخر کارترک ناکام ہو کرے آجادی الآخر سنہ ذکور میں نساء اور ایپوروکی جانب سلطان محمود کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے والیس ہوئے۔

مؤیدکا محاصرہ بنیٹا پور۔ آپ کویاد ہوگا کہ جرجان ہے جس وقت سلطان محود تراسان روانہ ہور ہاتھا۔ مؤیداس کے ہمراہ نہیں گیا تھا۔ جرجان ہی میں رہ گیا تھا۔ سلطان محود کی روائی کے بعد جرجان سے خواسان روانہ ہوا اثناء راہ میں ترکول سے کسی گاؤل میں مؤید کا مقابلہ ہوگیا۔ مؤید مرح کا گا۔ ایک ترکی سپائی نے گرفار کرلیا ہمؤید دھوکا دے کراک کے بضہ ہے نکل بھا گا۔ گرتا پر تا نبیٹا پور پہنچا۔ پھر سلطان محود ترکوں کے ساتھ ماہ شعبان سنہ خدکور میں بنیٹا پور پہنچا تو مؤید نیٹا پور کے ساتھ ماہ شعبان سنہ خدکور میں بنیٹا پور پہنچا تو مؤید نیٹا پور جو اگیا۔ ترکوں نے نیٹا پور میں داخل ہو کراہل نیٹا پور کے ساتھ اچھ سلوک کیے تھوڑا عرصہ بیٹ اور مرد کی طرف کوئی کیا۔ شرکوٹ لیا۔ بہت سے لوگوں کوئل کیا۔ غرض جو پھی بھی ظلم وستم کر سکا کر اور دور کے ماہ شوال میں بہت لوٹ کیا۔ شرکوٹ لیا۔ بہت سے لوگوں کوئل کیا۔ غرض جو پھی بھی ظلم وستم کر سکا کر اور دور ایک میں بہت لوٹ کیا۔ شرکوٹ لیا۔ بہت سے لوگوں کوئل کیا۔ غرض جو پھی بھی لوٹ یا۔

ملک شاہ کی غارت گری۔ جس وقت سلطان محر بن سلطان محمود محاصرہ بغداد سے واپس ہوا خلیفہ عباس نے اس کے نام کا خطبہ موقوف کر دیا۔ سلطان محر ہمدان پہنچ کر بھار ہوگیا اور اس کا بھائی ملک شاہ قم اور قاشان کی طرف بڑھا اور انہیں نہایت برے طور سے لوٹا قم اور قاشان والوں سے ناوان وصول کیا۔ غار تگری مار دھاڑ کا ایک ہنگامہ برپا کر دیا۔ سلطان محمد نے ملک شاہ نے واقع اور فالما نہ حرکات سے باز آنے کے لیے لکھا۔ لیکن ملک شاہ نے کوئی توجہ نہ دی قتل و غارت کرتا ہوا اصفہ ان پہنچا۔ بن جندی اور رؤسا شہر کے پاس اپنی اطاعت اور فرما نبر داری کا بیام بھیجا۔ جندی اور رؤسا شہر نے بھائی سلطان محمد کی اطاعت کا طوق بڑا ہوا ہے۔ ہم اس عہدو شہر نے معذرت کی جواب دیا" ہماری گردنوں میں آپ کے بھائی سلطان محمد کی اطاعت کا طوق بڑا ہوا ہے۔ ہم اس عہدو افران روانہ ہوا خارت کر ہم ہوا غارت گری اور قال شروع کردیا۔ سلطان محمد کوئی خواب کے بھائی سلطان محمد کی اطاعت کا طوق بڑا ہوا ہوا ہوا کہ کردیا۔ سلطان محمد کی اطاعت کا طوق بڑا ہوا ہوا کہ کردیا۔ سلطان محمد کوئی خواب کی فران کے بھائی سلطان محمد کی اور کردیا۔ سلطان محمد کی کی مقدمہ آئی ہو گوئی ہو ان محمد کی ہوئی محمد کی جانے کی دوانہ ہوا۔ اس کے مقدمہ آئیش کی جانے کی دوانہ ہوا نے محمد کی جانے کی دوانہ ہوا نے کی دوانہ ہوا نوان کی جانے کی دوانہ ہوا نوان کی جانے کی دوانہ ہوا نہ ہونہ کی جانے کی دوانہ ہوا نے کی دوانہ ہوا نوان کی جانے کی دوانہ ہوا نہ نوان خار کی جانے کی دوانہ ہوا نہ نوانہ کی دوانہ ہوا نہ نوانہ کی دوانہ ہوا نے کی در ان کی خربی کی خداد سے خور شان جانے کی دائے دی ۔

ملک شاہ کا خوزستان پر قبضہ: چنا نچہ ملک شاہ نے واسط کا قصد کیا۔ شرقی بغداد میں اتر پڑا'اس کے ہمراہیوں نے قرب و جوارکے دیہات کو تارائ کیا۔ عوام الناس کو برہمی پیدا ہوئی'انہوں نے دریا کے بندتو ٹردیے جس سے بہت سے آدی ڈوب گئے ملک شاہ کوچ و قیام کرتا خوزستان پہنچا' شملہ نے عبور سے روکا' ملک شاہ نے کہلا بھیجا'' میراارادہ اپنے بھائی سلطان محری خدمت میں حاضری کا ہے اور اس کے علاوہ اور کوئی ارادہ نہیں ۔' لیکن شملہ نے اس مراسلہ پر جمی توجہ نہ کی مقابلے پر آ مادہ رہا۔ ملک شاہ نے اس مراسلہ پر جمی توجہ نہ کی مقابلے پر آ مادہ رہا۔ ملک شاہ نے ان کردوں میں قیام کیا جو وہاں مقیم اور سکونت پذیر سے ملک شاہ نے ان لوگوں کی پیٹے ٹھوئی رفتہ رفتہ کردوں کا ایک گروہ تھے۔ اس واقعہ میں شملہ کو شکست ہوئی۔ اس کے ہمراہیوں کا اکثر حصہ کام آگیا ملک شاہ نے فوزستان پر قبضہ کرے فارس کی طرف قدم بڑھایا۔ واللہ ہوالمؤید بعرہ من بیشاء۔ حصہ کام آگیا ملک شاہ نے فوزستان پر قبضہ کرے فارس کی طرف قدم بڑھایا۔ واللہ ہوالمؤید بعرہ من بیشاء۔

سلطان محمر کی وفات: سلطان محمر بن محمود بن ملک شاہ نے آخری ۵۹ میں وفات پائی سلطان محمر وہی ہے جس نے بغداد کا محاصرہ کیا تھا' خلیفہ مقتمی عباسی کواپنے نام کا خطبہ پڑھنے کا بیام دیا تھا اور خلیفہ مقتمی عباسی نے اسے منظور نہیں کیا تھا۔محاصرہ بغداد سے واپس آرہا تھا۔ اثناء راہ میں بیار ہوا' ساڑھے سات سال حکومت کر کے سنہ فدکور میں سفر آخرت

ا سلطان محمد کی ولا دت ماہ دئے الآخر ۲۲ میں ہوئی اس حساب سے بتیں سال کی عمر پائی۔ عارضہ سل بیں انتقال ہوا۔ جب ہوت کا وقت قریب آیا تو لئنگر کو حاضری کا تھم دیا۔ جواہرات اور قیمتی فیتی اسباب چنے گئے۔ شاہی خدام پیش ہوئے طیارہ میں بیٹھ کران سب کو دیکھا رو پر اُن کینے لگا' دینو جیس بیندام' میر مال وزر' میہ جواہرات اور قیمتی فیتی اسباب میری تکلیف کو ذرہ پرا بر کم نہیں کر سکتے اور ندمیری موت کے مقررہ وقت کو ایک کیفٹ نال سکتے ہیں' 'عاقل' کریم اور رعب وواب والاتھا۔ تاریخ کا ل ابن اثیر جلد ااصفحہ ۲۲ امطبوعہ لیدن۔

سلیمان شاہ مرنے کے وقت سلطان محرفے اپنے لڑے کو جونہا بیت کم سن تھا۔ سنقراحمد ملی کے سپر دکیا اور کہا''اس بچکو بیس تنہاں ہے سیر دکرتا ہوں اسے تم اپنے مقوضہ شہر لے جاؤاس کی پرورش و پرداخت کرؤ جھے امیر نہیں ہے کہ میری فوج اس بچکی اطاعت کرے گئا اس وصیت کی بنا پر سنقر احمد ملی سلطان محرکے کرئے کومراغہ لے گیا لشکر شاہی کے اکثر حصہ نے سلیمان شاہ (مرحوم سلطان محرکا بچا) کو تخت حکومت پر بٹھایا اوراس کے ہاتھ پر حکومت وسلطنت کی بیعت کی سے

زین الدین مودود کی بیعت سلطان محمد کی وفات کے بعد اکابرام اء ہمدان نے اتا بک زین الدین مودوداور وزیر مودودور کے پاسلیمان شاہ کی طبی کا پیام بھیجا۔ سب نے تخت نشین کرنے کی غرض ہے اس پراتفاق کیا ، قسمیں کھا میں چنانچے شاہی میں تھا۔ بلاد جبل کے قریب پہنچا ، شاہی چنانچے شاہی میں تھا۔ بلاد جبل کے قریب پہنچا ، شاہی فوج نے تا کے حاضر ہونے لگا۔ رفتہ رفتہ بہت بوی فوج نے تیاک سے استقبال کیا ، ہر روز ایک نہ ایک امیر باریاب ہونے کے لیے حاضر ہونے لگا۔ رفتہ رفتہ بہت بوی جمعیت ہوگی زین الدین کو جان کا خطرہ پیدا ہوا۔ موصل واپس آیا اور سلیمان شاہ خدم و خشم کے ساتھ ہمدان میں واخل ہوا۔ اہل ہمدان نے گرم جوشی سے خیر مقدم کیا حکومت و سلطنت کی بیعت کی۔

وفات خلیفہ مقفی وخلافت متنجد خلیفہ مقلی لامراللہ عبای نے ماہ رہے الاول ۵۵۵ میں جوہیں سال خلافت کر کے سفر آخرت اختیار کیا۔ اس خلیفہ نے خود اختیاری کی قوت حاصل کر کی تھی جس وقت سلطان مسعود سلجی تی ہے بعد خاندان سلجو قیہ میں نفاق اور اختلاف بیدا ہوا۔ اس وقت خلیفہ مقلی عبای 'سلاطین سلجو قیہ کے اثر سے علیحدہ ہوگیا' اس کے انتقال کے بعد اس کا بیٹا یوسف متنجد باللہ عبای تخت خلافت پر رونق افروز ہوا' خود عثار حکومت میں آپنے باپ کے قدم بدقدم چلا' بلاد ما بلی پر قبضہ کیا لیمت کو لیا اور اپنی طرف سے اس پر حاکم مقرر کیا جیسا کہ اس کے باپ کے زمانہ میں تھا۔ ان واقعات کوہم ان دونوں کے حالات میں لکھ آئے ہیں۔

مؤید کا سرخس پر قبضہ آپ اوپر پڑھ آئے ہیں کہ جب ترکان غز (تا تار) کوغلبہ حاصل ہو گیا تو ان لوگوں نے خان مجمود کو بادشاہ بنانے کے لیے بلا بھیجا' فان محمود تو جان کے خوف سے نہ گیا۔لیکن اپنے بیٹے جلال الدین عمر کوئز گوں کے پاس جیج ویا چنانچے ترکوں نے جلال الدین عمر کواپنا ہا دشاہ تسلیم کیا۔اس کے بعد محمود جرجان سے نساء روانہ ہوا اور ترکوں کا

ا سلطان محد سے مرنے کے بعدارا کین دولت بلجو قیہ میں اختلاف پڑگیا۔ایک گروہ نے ملک شاہ پرا درسلطان محد مرحوم کو تخت نشین کرنا چاہا۔
دوسرا گروہ سلیمان شاہ (سلطان محد سرحوم کا پچاتھا) کے ساتھ ہوگیا۔ان امراء کی تعداد زیادہ تھی' تغیر اگروہ ارسلان شاہ ہوا خواہ ہوگیا جوا بلد کز
کے ساتھ تھا ملک شاہ بد دعوائے سلطنت خوزستان سے روانہ ہوا' وکلا والی فارس اور شملہ ترکمانی ہمراہ تھے۔اصفہان پہنچا۔ ابن نجند کی والی
کا صفہان نے اطاعت قبول کی' زرکشر بطور نذر پیش کیا عساکر شاہی متیم ہمدان کوا پی اظاعت کا بیام بھیجا۔سرداران لشکر چونکہ سلیمان شاہ کے ہوا
خواہ تھے اس لیے انہوں نے انکار کر دیا۔ واللہ تعالی اعلم بحقیقتہ الحال۔ دیکھوتار شخ کا ل ابن اشیر جلد ااصفیہ ۲۲ امطبوعہ لیدن۔

سرخس واپس گیا' مؤید پھر آپہنچا' مخاصرہ کرلیا' ترکی لشکر کو بڑور تنج نکال کر قبضہ کرلیا اور شہر کو ویران اور تناہ کیا۔ یہ واقعہ ماہ شوال ۶۸ ۵۵ ہے کا مسرحت اللہ موات کے سرخس کا قصد کیا۔ اہل سرخس سے تنے وسپر موالورلؤ کراسے فتح کیا۔ اہل سرخس کو سرکر کے بیتن کی طرف گیا۔ ۵۵ ہے میں پھر سرخس کی جانب واپس ہوا' شہر پناہ کو در ست اور تقمیر کرایا اہل سرخس کے ساتھوا چھے سلوک کیے۔

قلعه اشقیل کی تسخیر قصه مخضر مؤیدان شهرون پر قبضه حاصل کرنے کے بعدان کے قرب و جوار کے مفتدون اور الفیرون کی سرکونی کی طرف متوجہ ہوا۔ چنائی قلعه الشقیل کوفتے کیا فرقه زیدیون کے سرکشون کی سرکونی کی ان کے قلعه کومهارو منہدم کرکے قلعه خسر وجر دیر دھاوا کیا قلعه خسر وجر در بیات کے صوبہ میں تھا۔اس قلعه کو کچنس و با دشاہ فارس نے بدزمانہ جنگ افراسیاب تعمیر کرایا تھا۔ نہایت مشخکم اور مضبوط تھا اہل قلعه مقابلہ پر آئے کیکن بسیا ہوئے اور مؤید نے اس پر قبضہ کرلیا 'ایک دستہ فوج اس کی حفاظت پر مامور کر کے بتاریخ ۲۵ جمادی الا ول سنہ فدکور نیشا پورلوگ آیا۔

خربنده کافتل : چندروز بعد کندرمتعلقات طرس (یاطربیت ) پر چڑھائی کی۔اس شہر پرایک شخص فربندہ نامی قابض تھا رہزئی و فل اور غارت اس کا کام تھا دن وہاڑے قافلہ لوٹ لیتا ، قرب وجوار کے شہروں کو تاراح کرتا اور جومقا بل یا مزام ہوتا اے مارڈ الناغرض فراسان والے اس کی وجہ ہے ایک بوگی مطیبت اور آفت میں مبتلاتھ مؤید نے نہایت مستعدی سے محاصرہ کیا۔متعددلاز ائیاں ہوئیں۔آ خرکارمؤید نے برور شخ قلعہ پر قبضہ کرلیا۔ خربندہ اور اس کے ہمراہیوں کو قل کر کے اہل خراسان کو اس مصیبت سے بعونہ تعالیٰ نجات دی۔ چونکہ اہل جبہت مؤید کی اطاعت سے پھر گئے تھے۔اس وجہ سے ماہ رمضان سنہ مذکور میں بہت کا قصد کیا 'اہل بہت نے معذرت کی اور مطیع ہوگئے۔

مؤیداً ورجمود کی مصالحت: خان محود بن سلطان محراس دفت تک ترکوں کے ساتھ تھاان واقعات کوئ کرمتا تر ہوا مؤید کے پاس بیام صلح بھیجا۔ نیٹا پوراؤر طوس کی سند گورنری عطائی اس وجہ سے خان محبود کر کان غز اور مؤید کے درمیان مصالحت ہوگی لڑائی اور جھڑے کا خاتمہ ہوگیا۔

ترکان بزرید : ترکول کا بزریجرگرخراسانی ترکول کا ایک گروہ ہے اس کا سردار بقراخاں بن داؤ دکھا خوارزم شاہ کی فوج نے ان پر حملہ کیا گئی کے چند ترکول کے فوج نے ان پر حملہ کیا گئی گئی کے چند ترکول کے ساتھ جان بچا کر سلطان محمود کی خدمت میں خراسان پہنچا 'خوارزم شاہ کی شکایت کی 'امداد کا خواشتگار ہوا۔ سلطان محمود کے ہمراہی ترکول کو ایتاخ سے برطنی بیدا ہوئی کہ ہونہ ہوایتاخ ہی نے خوارزم شاہ گوان ترکول کے مقابلہ اور جنگ پر ابھارا

ہے۔ تیار ہوکر بقرا خان کے ساتھ نیاءاور بیوروںوانہ ہوئے اپتاخ پرحملہ کا تہیں کیا ۔اپتاخ میں ان کے مقابلہ کی قوت نتھی ۔ شاہ ما ژندران ہے امداد کی درخواست کی شاہ ما ژندران دیلم' کرد اور تر کمانوں کالشکر لے کر تر کان غز اور بزریہ کے مقابلے پر آیا۔نواح دہتان میں گھسان کی لڑائی ہوئی' شاہ ماژ ندران کے مینہ میں تھا' تر کان اور بزریہ کے مقابلے پر آیا۔ نواح دہستان میں گھسان کی لڑائی ہوئی شاہ ما ژندران نے انہیں پانچ مرتبہ فکست دی۔

شاه ما ژندران اورتر کول کی جنگ: ایتاخ شاه ما ژندران کے میمندین تھا ترکان غزاور برزریہ نے اپنی کا میابی ے نا امید ہوکر بے جگری سے شاہ ما ژندران کے قلب لشکر پرحملہ کیا اس حملہ میں شاہ ما ژندران کی قوج میدان جنگ ہے بھاگ کھڑی ہوئی تر کان غز اور برر رہیے نے شکست خور دہ فوج کونہایت بری طرح پامال کیا۔ شاہ ما ژندران نے ساریہ جاکز دم لیا۔ایتاخ خوارزم چلا گیا تر کان غز اور بزریہ نے دہتان میں تھس کرلوٹ مار' قتل و غارت گری شروع کر دی' اہل جر جان کے ساتھ بھی ای ظلم و جور سے پیش آئے۔اسے بھی ویران کر ویا۔اہل جر جان و دہستان اپنی عزت و جان بچا کر دوسرےمقامات اور شہروں میں چلے گئے نیروا قعات ۱ ۵۵ ہے ہیں۔

ایتاخ کی بقراتکین برفوج کشی: اس واقعہ کے بعدایتاخ کو جب ذراسکون مواتو بقراتکین پر چڑ ھائی کر دی جو صوبہ قروین پر قبضہ کیے ہوئے تھا۔ بقراتگین کوایتان کے مقابلہ میں شکست ہوئی مؤید کے یاس بھاگ گیا اور اس کے حاشی نشینوں میں داخل ہو گیا ایتا نے نے بقر اتکین کے مال وخز اندکولوٹ لیا جس سے اپتاخ کی قوت پر نظر گئی۔ ا 

ملک شاہ کی وفات ملک شاہ بن محمود اپنے بھائی سلطان محرکی وفات کے بعد خوزستان سے اصفہان گیا۔شملہ تر کمانی اور د کلا والی فارس ہمراہ تھے ابن فجندی رئیس اصفہان نے اطاعت قبول کی ٔاظہار اطاعت کی غرض ہے ذر کیٹرنذر کیا اس کے بعد ملک شاہ نے اراکین دولت ہمدان کواپٹی فرماں برداری اوراطاعت کا پیام بھیجاچونکہ اہل ہمدان کار جمان اورمیلان سلیمان شاہ ( ملک شاہ کا چیاتھا ) کی طرف تھا اٹکارگر دیا اور سلیمان شاہ کوموصل سے طلب کر کے اپنا با دشاہ تسلیم کر لیا۔ ملک شاہ اصفہان کا تنہا ما لک ہو گیا۔فو جیس فراہم کیں' مال وزراور آلات حرب جمع کیے۔خلیفہ سنتجد باللہ عباسی کی خدمت میں عرض داشت رواند کی اور سلیمان شاہ کے بجائے اپنے نام کا خطبہ پڑھے جانے کی درخواست کی اور پیشرط پیش کی که ''اگر میری درخواست مقرون اجابت ہوگی تو میں حسب دستور سابق تمام خدمات کی انجام دہی پراآ مادہ ہوں اور اگر غلافت مآب نے منظور نہ فر مایا تو پھر میں آپ کی اطاعت ہے علیحدہ ہو جاؤں گا۔''وزیرالسلطنت عمید الدین این بہیرہ کو بید حمکی نا گوارگز ری ایک لونڈی کے ذریعہ سے ملک شاہ کوز ہر دلا دیا۔ ملک شاہ مرگیا 'طبیب کو بیمعلوم ہوگیا 'شملہ اور د کلا کو اں واقعہ ہے مطلع کیا 'لونڈی گرفتار ہوکر پیش کی گئی اس نے زہر دینے کا اقرار کیا۔ ملک شاہ کے مرنے کے بعد اہل اصفہان نے ملک شاہ کے اراکین دولت اور فوج کوشہر سے نکال ویا۔ سلیمان شاہ کو اپنابا دشاہ تسلیم کیا' خطبہ میں اس کا نام داخل کیا' شملہ اپنا سامنہ کے کرخوزستان لوٹ آیا۔ جن شہروں پر ملک شاہ نے قبضہ کرلیا تھاان برقابض ہو گیا۔

سلیمان شاہ اور شرف الدین گرو باز. سلیمان شاہ تخت سلطنت پر قبضہ کرنے کے بعد اپو واحب میں مصروف ہو گیا'شب وروز شراب پیے مست پڑارہتا تھا۔ رمضان المبارک کا احترام تک نہ کیا' مسخرے' گویے اور رندمشرب دربار میں بھرے دہتے تھے ان حرکات سے مردانگی اور جرات جاتی رہی' امراء اور اراکین دولت خاضری دربار سے رک گئے' شرف الدین کروباز خاوم سے شکایت کی' شرف الدین کرو بازنہایت سجیدہ مثین' عقمند' نہ ہی خدام سلجو قید میں بااثر اور سلیمان شاہ کی حکومت ودولت کا منتظم و مد برتھا۔ اس نے اراکین دولت کوشفی وی' موقع کا منتظر رہا۔

سلیمان شاہ اور شرف الدین میں کشیدگی: ایک روزسلیمان شاہ ہدان کے باہرا ہے گل سرائے میں معمول سے زائد پی کر بدمت ہوگیا تھا۔ اس کے ہم نشین پاس بیٹے گییں مارر ہے شے اور تھتے لگار ہے شے اتفاقاً کی ضرورت سے شرف الدین کر دباز حاضر ہوا۔ بیرنگ و کی کرسلیمان شاہ کونسیحت کی سلیمان شاہ نشیمیں چورتھا 'ہم نشینوں کو اشارہ کر دیا وہ لوگ اس کا غذاق اثراف ہو کر چلاآ یا۔ جب دیا وہ لوگ اس کا غذاق اثراف ہو کر چلاآ یا۔ جب سلیمان شاہ کا نشا ترات و اپنے کیے پر پچھتایا۔ شرف الدین کر دباز نے معذرت کی شرف الدین کر دباز نے معذرت قبول سے خطرہ پیدا ہوا۔ ایتا نے والی رے کوشرف الدین کر دباز کے مقابلہ کر کی محدور بار میں آتا جا تا بند کر دیا۔ سیمان شاہ کو اس سے خطرہ پیدا ہوا۔ ایتا نے والی رے کوشرف الدین کر دباز کے مقابلہ کے لیے امداد کی غرض سے طبی کا بیام بھیجا' ایتا نے اس وقت بیار تھا' حاضری کی معذرت کی اور صحت کے بعد امداد اور حاضری کا وعدہ کیا۔

سلیمان شاہ کا قبل : شرف الدین گرد باز کواس کی خبر لگ گئ رنج اور غصہ بردھ گیا اراکین دولت کو بلایا سلیمان شاہ ک
معزولی کا مشورہ کیا سب نے بالا تفاق سلیمان شاہ کو معزول کرنے کی تشمیل کھا کیں شرف الدین کرد باز نے پہلا کام یہ کیا
کہ سلیمان شاہ کے ہم نشینوں کو گرفتار کر کے قل کر ڈالا۔ سلیمان شاہ نے اعتراض کیا تو یہ جواب دیا کہ میں نے تہاری
حکومت قائم رکھنے کی غرض سے بیفنل کیا ہے اس میں میری کوئی غرض نہیں ہے اس کے بعد سلیمان شاہ کو دعوت دی جوں ہی
سلیمان شاہ اور وزیر السلطنت ابوالقاسم محمودین عبد العزیز عاقدی واضل ہوئے دونوں مع خواص گرفتار کر لیے گئے یہ واقعہ
ماہ شوال ۵۵ می کا ہے۔ وزیر السلطنت اور خواص اسی وقت بارحیات سے سبکدوش کردیے گئے مسلیمان شاہ کو بھی چندروز
قیدر کو کر قیاد سے آزاد کر دیا گیا۔

ملک ارسلان شاہ کی تخت شینی: اس کے بعد شرف الدین کر دباز نے ایلد کر والی اران و آذر با مجان کو خط لکھا۔ مضمون بی تھا کہ''سلیمان شاہ کے ناپاک وجود ہے دنیا پاک ہوگئ ہے جہاں تک ممکن ہوتم ملک ارسلان شاہ کو لے کر ہمدان آجا وَا تخت سلطنت خالی ہے۔ اراکین دولت سلجو تیہ بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں'' رفتہ رفتہ ان واقعات کی ایتانج کو اطلاع ہوئی' فوج کے کر ہمدان پرچڑھ آیا' شرف الدین کر دباز کواڑائی کا الی میٹم دیا۔ شرف الدین کر دباز نے حیلہ وحوالہ سے ٹالائے اتنے میں ایلد کز پہنچ کیا۔ میں ہزار فوج رکاب میں تھی ملک ارسلان شاہ بھی ہمراہ تھا شرف الدین کر دباز نے نہایت تپاک سے خیر مقدم کیا' ملک ارسلان شاہ کی تخت نشنی کی رسم اداکی گئ اور اراکین نے بیعت کی۔

ایلد کرزاتا یک الید کرزاتا بک نے ملک ارسلان شاہ کی ماں سے عقد کرلیا تھا۔ بہلوان محم اور قزاار سلان عثان وو بیٹے بیدا ہوئے ملک ارسلان شاہ کی تخت شینی کے بعد ایلد کز عہدہ اتا بک سے سرفراز ہوا' اس کا بیٹا بہلوان محم جو ملک ارسلان شاہ کا اخیائی بھائی تھا حاجب بنایا گیا۔ ایلد کز سلطان مسعود کا غلام تھا۔ سلطان مسعود نے تخت حکومت پر متمکن ہونے کے بعد اسے اران اور پچھ حصد آذر بائیجان کی حکومت عنایت کی جس وقت سلاطین سلجو قید میں فتنہ و فساد کی گرم بازاری ہوئی تو ایلد کز نے سب سے ملحدگی اختیار کی سلطان سلجو قید میں سے کسی کا بھی ساتھ نہیں دیا۔ اپنے مقبوضہ بلا دمیں عکر انی کرتارہا۔ ای فتنہ کے زمانے میں ارسلان شاہ بہنے گیا۔ ایلد کرنے عزت واحر ام سے شہرایا' یہاں تک کہ سلیمان شاہ کے انتقال کے بعد تخت حکومت پر متمکن کیا گیا۔ ہمدان میں اس کے نام کا خطبہ پڑھا گیا۔

ا بلد کز اور ایتائے میں اشجاد: ایلد کز اور ایتائے والی رہے ہے نامہ و پیام کر کے مصالحت کر لی انفاق اور انتجاد کا معاہدہ ہوگیا۔ ای سلسلہ میں بہلوان ابن ایلد کڑ کا عقد ایتائے کی لڑکی ہے ہوا جس ہے رشتہ اتحاد اور زیادہ مضبوط ہوگیا۔ مستنجد باللہ عبائی کی خدمت میں فدویت نامہ بھیجا۔ عراق اور بغد او میں ارسلان شاہ کے نام کا خطبہ پڑھنے کی درخواست کی' جیسا کہ سلطان مسعود کے زمانہ حکومت میں تھاویا ہی حسب دستورتمام امور جاری رکھنے کا اقر ارکیا۔ مستنجد باللہ نے ایکجی کو ذلیل کر کے دربار سے فکلوا دیا۔

جنگ آقسنقر وایلدکر ایدکر اورایتاخ پس مصالحت ہونے کے بعد ایدکر نے آقسنقر احمد کی کوارسلان شاہ کی اولا عت کا بیام بھیجا' آقسنقر نے افکار کر دیا اور کہلا بھیجا کہتم جھے میری حالت پر چھوڑ دو ور نہ یا در کھو کہ میرے پاس بھی خاندان سلحوقیہ کا ایک شہرا دہ موجود ہے میں اس کو بیت کر کے تحت نشین کروں گا۔ (آقسنقر کی گرانی اور تربیت میں سلطان محمد بن سلطان محمود کا لڑکا تھا جے سلطان محمد نے بوقت وفات آقسنقر کو سپر دکیا تھا) چونکہ وزیر السلطنت ابن ہمیرہ بھی دارالخلافت بغداد سے آقسنقر کو اس کے لڑے کے نام کا خطبہ پڑھنے کا وعدہ کر رہاتھا' اس وجہ سے آقسنقر کو اس جواب کی زیادہ جرائت نہ ہوئی۔ ایک فوج بہلوان کی ماتحق میں آقسنقر نے شاہر بن سقمان والی خلاط سے ایلد کر کے مقابلہ پر آیا لڑائی ہوئی' آقسنقر نے شاہر بن سقمان والی خلاط سے ایلد کر کے مقابلہ پر آیا لڑائی ہوئی' آقسنقر فتے یا ہوا' بہلوان کی قشم کھائی' چنا نچشا ہر نے آقسنقر کی کمک پر فوجیں جھیس ایلد کر کے مقابلہ پر آیا لڑائی ہوئی' آقسنقر فتے یا ہوا' بہلوان کی مناز دیا ہوائی اور بھی جھیس ایلد کر کے مقابلہ پر آیا لڑائی ہوئی' آقسنقر فتے یا ہوا' بہلوان کی سے اٹھا کروا پس بھران آیا۔ واللہ تعالی اعلم۔

محمود بن ملک شاہ اصنبان میں ملک شاہ ابن محمود کی و فات کے بعد تشکر دارا کین دولت کچو قد کا ایک گروہ محمود ابن ملک شاہ کو لیے ہوئے فارس پہنچا' زنگی ابن وکلاسلقدی والی فارس نے محمد ذابن ملک شاہ کوان لوگوں سے چھین لیا اور قلعہ اصطحر میں لے جا کر تھہرا دیا۔ جب ایلد کرنے ارسلان کو تخت نشین کیا اور در بارخلافت میں اس کا نام خطبہ میں داخل کرنے کی درخواست کی تو وزیر السلطنت ابن بہیر و ایلد کرنے خلاف گور نران صوبجات کو ابھار نے لگا۔ چنا نچہ ادھر آقسنقر سے سلطان محمد کیا ہو آقسنقر کے پاس تھا اور ادھر زنگی بن و کلا ولی فارس کو لکھ بھیجا کہ تم محمود ابن ملک شاہ کو تخت حکومت پر مشمکن کر دو میں دارالخلافت کے جامع مسجد میں اس کے نام کا خطبہ پڑھنے گی اجازت و دون گا۔ لیکن شرط بید ہے کہم کو ایلد کر کے مقابلہ میں فتح حاصل ہوجائے۔ اس بنا پرزنگی نے محمود بن ملک شاہ کو تخت نشین کیا 'بیعت کی' فارس میں اس کے نام کا خطبہ پڑھا گیا۔ کی سرا کے درواز سے پر بی قوقتہ نو بت بجنے گی فوجیں مرتب کیں۔

جنگ ایلد کر وایتاخ: ایلد کز کواس واقعه کی خبرگی عصه ہے کانپ اٹھا۔ چالیس بزار نوج لے کر بقصد فارس اصفہان رواندہوا وگی کے پاس ارسلان شاہ کی اطاعت اور اس کے نام کا خطبہ پڑھنے کا بیام بھیجا۔ زگی نے صاف انکار کر دیا۔
ایلد کرنے کہلا بھیجا '' مجھے خلیفہ منتخد باللہ عباس نے تمہارے مقوضات کی حکومت عطاک ہے میں ان پر قبضہ کرنے کے لیے جاتا ہوں۔ مراجت کرنا ہوتو مقابلہ پر آ چاؤ' اور ایک دستہ فوج کوار چان کی طرف بڑھنے کا حکم دیا ارسلان بوقا والی ارجان (زنگی والی فارس کا ایک امیر تھا) نے مقابلہ کیا 'ایک دوسرے سے گھ گئے۔ آ خرکا دایلد کرکی فوج کوشکت ہوئی۔ ارسلان بوقانے فتح کا بیارت نامہ ذبک کی خدمت میں روانہ کیا۔ زنگی نے در بارخلافت میں اس کی اطلاع دی۔ اور امداد کی درخواست کی وزیر السلطنت ابن ہمیر ہ نے گورز ان صوبہ جات کوزنگی کی امداد واعانت کا حکم صادر کیا۔

ایتاخ کی شکست و مصالحت: چناخچایتاخ رہے ہے دی ہزار تون کے کرآ پہنچا۔ آسٹق نے پائی ہزار سوار کمک پر ہیں ہے۔ ابن ہاز داروائی قز دین اور ابن طفایرک (جو کہ ایلد کر کے امراء اور اداکین تھے) ایتاخ کے پاس چلے آئے۔ زگل نے سیم م کوتا راج کیا ایلد کرنے زگل کی مدافعت پر توج دوانہ کی زگل نے انہیں نیچا دکھا دیا۔ ایلد کرنے پاس شکست کھا کہ والیس آئے ایلد کرنے آذر با بجان سے امدادی فوج طلب کی چناخچ ہیس بن قز وارسلان ایک بردی فوج لے کرآ گیا ایلد کرنے ایتاخ کی کمک پر فوجیں روانہ کیس۔ دونوں حریفوں کا ۹ شعبان سنہ فہ کور میں مقابلہ ہوا۔ خت اور خوزید جنگ ہوگی۔ آخر کا رایتاخ کی فوج میدان جنگ سے بھاگ کھڑی ہوئی 'فوج کا اکثر حصہ کام آگیا' نامی گرامی سر دار مارے گئے فتح مندگر وہ نے آیتاخ کی لفکرگاہ کولوٹ لیا۔ ایتاخ اپنی جان بچا کررے میں داخل ہو گرفاحہ طرک میں قلعہ بند ہوگی۔ ایلد کرنے ایتاخ کو جربا دقان دے دیا۔ ایلد کرنے مدان واپس آیا۔ ایلد کرنے ایتاخ کو جربا دقان دے دیا۔ ایلد کرنے مدان واپس آیا۔ ایلد کرنے ایتاخ کو جربا دقان دے دیا۔ ایلد کرنے مدان واپس آیا۔

مؤ پدکے کارٹامے: ماہ رہے الآخر ۲۵۵ میں مؤید نے نبیثا پور کے چند سرداروں کواس وجہ سے گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا کہ ان کے مورثوں اور آباء واجدا دنے اہل نبیثا پورکوغارت اور تباہ کیا تھا جس میں نقیب علوبیا بوالقاسم زید بن حسن حین بھی تھا اور بیدالزام لگایا کہ اگرتم لوگ ان کوفل و غارت گری ہے رد کتے تو ضروروہ رک جاتے گویا تم ہی لوگوں نے ان افعال کا ارتکاب کیا اورتم ہی اس کے ڈیمہ دار ہو غرض اس الزام میں مضدہ پروازوں کی آیک جماعت کو سرائے ان مفعدہ پروازوں نے مساجد'مداری اور کتب خانوں کو بھی غارت کیا ہے سب مقامات بھی ان کی غارت گری اور تباہ کاری کی نذر ہوئے کئی چیز کوجلایا اور کسی چیز کور مین دوز کر دیا'علاء اور رؤ ساکوتل کیا۔ جس کا آخر بتیجہ بیہ ہوا کہ قید ہوکر قل کیے گئے۔

اس کے بعد مؤید شاد باخ چلا آیا اس کاشہر پناہ درست کرایا۔ اردگرد کی خندقوں کی مرمت کرائی ' هفاظت کی غرض ہے دہمس بندھوائے اور وہیں قیام اختیار کیا۔ نبیثا پورچینل میدان ہوگیا۔

شاد باخ کی از سرنونتمیر شاد باخ کوعبداللہ بن طاہر نے اپنے زمانہ گورزی میں آباد کیا تھا۔عبداللہ بن طاہراوراس کے خدم شم شاد باخ میں رہتے تھے۔عبداللہ بن طاہر کے بعد شاد باخ ویران ہو گیا'الپ ارسلان نے پھراسے آباد کیالیکن مذکورہ مفدہ پر وازوں نے اسے پھر ویران اور برباد کر دیا۔ تب مؤید نے اسے آباد کیا اور از سرنوشہر کی محارات تعمیر کرائیں۔ نیشا پور بالکل ویران ہو گیاد تا تاریوں نے شاد باخ پر پھر حملہ کیا۔ خان محود خراسان کا بادشاہ ان لئیر سے تا تاریوں کے ساتھ تھا چنا نجید دو مہینہ تک مؤید کا شاد باخ میں محاصرہ کیے رہا۔ اس کے بعد کسی وجہ سے خان محود حمام کے بات اور شہر طوس کے بعد کسی وجہ سے خان محمود حمام کے بہانے سے تا تاریوں سے علیحدہ ہوکر شہر ستان چلا گیا اور وہیں تیا م اختیار کیا۔ آخر شوال سنہ مذکور تک شاد باخ کا تا تاری محاصرہ کے دیا ہوئے دیہات قصبات اور شہر طوس کو حاصرہ کے دیا۔ جب کا میا بی کی صورت نظر نہ آئی تو لوٹ مار کرتے ہوئے واپس ہوئے دیہات قصبات اور شہر طوس کو لوٹ لیا۔

خان محمود وجلال محمد کا انجام جب خان محمود نیشا پوریس داخل ہوا تو مؤید نے رمضان 200 میں کوزت واحترام سے رکھا' اس کے بعد گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا۔ آئکھوں میں نیل کی سلائیاں پھروادیں۔ مال واسباب اور خزانہ جو کچھاس کے ساتھ قلا سے کھاس کے ساتھ قلا کہ بھی گرفتار کرلیا گیا تھا' چنا نچہ دونوں ہوات قید موت کے گھاٹ اتاردیئے گئے۔ مؤید نے خطبہ میں مستجد باللہ خلیفہ عباس کے بعد اپنانا م داخل کرایا اور باوشاہت کا اعلان کیا۔

مہم قلعہ وسکرہ شہرستان کی مہم سے فارغ ہوکرمؤید نے قلعہ دسکرہ (طوس) کا قصد کیا۔ ابوبکر جانداراس قلعہ کا حاکم م تھا۔ اس نے قلعہ بندی کر لی۔ مؤید ایک مہینہ تک محاصرہ کیے رہا۔ فتح نہ ہوا۔ چونکہ اہل طوس ابوبکر کی بداخلاقی اورظلم سے

الم بجائے ٩ ٥٥ هے كر ٩٥ هے پر حيس - ديكھوتاريخ كامل ابن اثيرجلد الصفح ١٨٥مطبوعة ليرن -

ننگ آ گئے بتھے عاصرہ اور جنگ میں مؤید کا ہاتھ بٹانا۔ ابو بکرنے اس کا احساس کر کے بتھیارڈ ال دیلے' قلعہ کی تنجیاں حوالہ کردیں'مؤیدنے ابو بکر کوجیل میں ڈال دیا۔ کرمان کی طرف براھا۔ اہل کرمان نے اطاعت قبول کی۔

فنخ اسفرائن اسفرائن کے سرکرنے کے لیے فوج روانہ کی۔والی اسفرائن عبدالرحمٰن بن محمد قلعہ بند ہوگیا۔مؤید کی فوج نے کا صرہ کردیا۔ آخر کا رعبدالرحمٰن نے بھی ہتھیا رڈال دیئے اوراپنے کواس کے حوالہ کر دیا۔ مؤید نے اسے پابرزنجیرشاد باخ بھیج دیا جہاں جیل میں ڈال دیا گیا اور ماہ رہے الآخر ۵۵۸ھ میں مارڈ الاگیا۔ فتح اسفرائن کے بعد مؤید نے قہند اور نیشا پور کے گردونواح پر قبضہ کرلیا۔ حکومت وسلطنت مستقل ہوگئی۔ جیسا کہ اس سے پہلے امن وامان قائم تھا پھر اسی طرح قائم ہوگیا۔ پرانے شہرکووریان کر کے شاد باخ کا نیاشہرآ بادکیا۔

بوشنج وہرات برفوج کئی: اس کے بعد مؤید کو بوشنج اور ہرات کے فتح کرنے کا خیال پیدا ہوا۔ فوجیس مرتب کرکے محاصرہ کر کا حاصرہ کر لیا۔ یہ دونوں مقامات ملک محمد بن حسین بادشاہ غوری کے قبطہ میں تنظے چنانچہ ملک محمد نے مؤید کی مدافعت پر فوجیس روانہ کیں۔ مؤید نے پینجر پاکر محاصرہ اٹھالیا۔ بوشنج اور ہرات جیسا کہ ملک محمد کے قبطہ میں تھا اس کے قبطہ میں

کرج کی شہرانی پر فوج کشی اگری نے ماہ شعبان ۱۹۵۸ پیں شہرانی (صوبہارال) پر پیش قدی کی اور برور تیخ اے فتح کرکے پامال کیا۔ بہت سے مارے گئے اورا کثر قید کر لیے گئے۔ شاہ ارمن ابن ابراہیم بن سکمان والی خلاط نے ایک برٹی فوج جمع کی جس میں مجاہدین بھی تصاور ہا قاعدہ فوج بھی تھی کوچ وقیام کرتا ہوا کرج کے سر پر پہنچا۔ جنگ چھڑگئ شاہ ارمن ابن ابراہیم کوشکت ہوئی' مسلما ٹوں کا ایک بڑا گروہ گرفتار کرلیا گیا اور بہت سے اثناء جنگ میں مارے گئے۔

جنگ ایتا خ و کرح : اس کے بعد ماہ شعبان کے هی جی تمیں بڑار فوج ہے کرج نے بلا داسلامیہ پر جملہ کیا شہر دوین اور کرج اس ورائی اور استمہان کا پچھ حصد دبالیا الیلہ کر کواس کی اطلاع ہوئی فوجیں مرتب کیں اور کرج سے بدلہ لینے کے لیے کوچ کیا شاہ ارمن ابن ابرا ہیم ابن سکمان والی خلاط اور آقسنتر والی مراغہ بھی ایلد کر کے ساتھ تھے۔ پچاس بڑار جنگ آور رکاب بین تھے۔ ماہ صفر ۱۹۵ھ میں کرج کے شہروں میں داخل ہو کر ملیدان کار ذار گرم کردیا۔ کرج سید پپر ہو کراؤ بے کین کامیاب ندہوئ فتح مندی کا سہرالشکر اسلام کے مریز بندھا۔ بشار مرد عورتیں اور لؤ کے گرفتار کر سید پپر ہو کراؤ بے کی امراء کرج میں بیٹور باد کر قار کر کے امراء کرج میں سے ایک امیر زادہ مشرف بیاسلام ہو کیا گئیرا سلام آہت ہو ہے بنا۔ جوں ہی کرج کمین گاہ نے آگے بڑھے۔ امیر زادہ کرج نمین گاہ سے نکل کر جملہ کردیا۔ کرج شکست کھا کر بھاگے نظر اسلام نظر ومنصور مال کے بڑھے۔ امیر زادہ کرج نے گئیرا سلام منظر ومنصور مال منظر ومنصور مال منظر ومنصور مال منظر و ایس ہوا۔

Laker California Carachar Car

قومس برمو بد کا فیضه ۱۹۵۰ هم میں موید دالی نیٹا پورنے صوبہ قومس کی طرف بڑھایا بسطام اور دامغان پر قبضہ کر لیا۔ بسطام کی حکومت پراپنے غلام تنکز کومقرر کیا۔ تنکو اور شاہ ما ژندران سے کشیدگی پیدا ہوگئی دیگ تک نوبت پینی چنانچہ ماہ ذی الحجہ ۱۹۵۸ هم میں دونوں فریق کڑپڑے۔ شاہ ما ژندران کوشکست ہوئی۔ تنکز نے اس کے کمپ کولوٹ لیا۔

چونکه مؤیداورا بلدگر میں مراسم اتحاد تھا اس وجہ ہے قولمس پر مؤید کے بعد سلطان ارسلان بن طغرل بن محکمہ بن ملک شاہ نے مؤید کو فلاحت فاخرہ مجنٹ ہے اور ملک خراسان کے جن شہروں کو وہ فتح کر چکا تھا 'ان کی بھی اور آئندہ جن شہروں کو بھی وہ فتح کر ہے ان کی حکومت و گورٹری مرحمت فرمائی اور آپ نام کا خطبہ پڑھنے کی مؤید نے اس پر بے حدمسرت ظاہر کی خلعت زیب بدن کیا صوبہ قومس طوس اور تمام صوبہ نیشا پور میں سلطان ارسلان کے نام کا خطبہ پڑھنے کا حکم دیا اور سلطان ارسلان کے نام کے بعد خطبہ میں آپنا نام داخل کیا۔ جرجان اور وہتان میں خوارزم شاہ بن ارسلان بن آئسر کا اور اس کے امیر ایتا نے کا خطبہ پڑھا جا تا تھا الفاظ میہ جسے اللہ مقان سلطان المائ کو کہ خطبہ پڑھا جا تا تھا الفاظ میہ تھے:

ہرات پر امیر اتیکین تا تاری حکومت کے تحت حکم انی کر رہا تھا' ان مقامات پر سلطان شجر کا خطبہ پڑھا جا تا تھا الفاظ میہ تھے:

ہرات پر امیر اتیکین تا تاری حکومت کے تحت حکم انی کر رہا تھا' ان مقامات پر سلطان شجر کا خطبہ پڑھا جا تا تھا الفاظ میہ تھے:

اللَّهُمَّ اعْفِرُ لِلسُّلطان السَّعِیُدہ مَّ سُنْجُور وَ بَعْدَهُ لِاَمِیْرِ قِلْکَ الْمَدِیْنَةِ وَ اللّٰهُ تَعَالٰی وَلِیُّ التَّوْفِیْقِ .

ترکان قارغلید کا اخراج اور با مالی: خاقان چین نے سرقدو بخارا کی حکومت برخان جفر ابن حسین تکین کو مامور کیا' خان جغرقد یم خاندان شاہی کا ممبر تھا ہے ۵ کھی میں خاقان چین نے فرمان بھیجا کہ' 'ترکان قارغلید کو المبیخ ممالک محروسہ سے کا شغر کی طرف جلاوطن کر دو' وہ وہاں جا کر مقیم ہوں اور ہتھیار نہ با ندھیں بلکہ کاشٹ کاری کریں اور روزی حاصل کرنے کی غرض سے دوسر سے پیشے اختیار کریں' جان جغر نے ترکان قارغلید کے اخراج پر کمر با ندھی' قارغلید نے حاصل کرنے کی غرض سے دوسر سے پیشے اختیار کریں' جان جغر نے ترکان قارغلید کے اور دون کی خوان جغر سے مل گئے' یہ وکر بخارا کی جانب بڑھے' اہل بخارا خان جغر سے مل گئے' یہ اس وقت سرقند میں تھا اور بظا ہرقارغلید کے شرسے نے تارغلید کو شکست فاش ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اہل بخارا وسرقند کو آن کے شرسے کہا ہے دی۔ کر پہنچ گیا اور قارغلید پر جملہ کر دیا۔ قارغلیہ کو شکست فاش ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اہل بخارا وسرقند کو آن کے شرسے نجات دی۔

سنقر کا طالقان اورغرشتان پر قبضہ ۹۵۰ هیں امیر صلاح سنقر (علطان نجر کا خادم) بلاطالقان پرقابض ہو گیا غرشتان پرفوج لے کر چڑھ گیا۔متعدد حملے کیے آخر کاراہل غرشتان نے اس کی اطاعت قبول کی۔طالقان اورغرشتان کے قلعول پراس کی حکومت کا پرچم اڈنے لگا امراء غز (تا تار) کے ساتھ سکے دہ شتی کا برتاؤرکھا۔ ہرسال انہیں خراج اوا کرتا تھا۔

ا میر احیکتین والی مرات: امیر احیکین والی مرات اور ترکان غزنین میں مصالحت تھی زمانہ مصالحت میں ترکان غز نے باوشاہ غور محدا بن حسین کو مار ڈالا۔ جیسا کہ سلاطین غوریہ کے حالات میں بیان کیا گیا۔ امیر احیکین کو مملکت غور کے سر کرنے کا خیال بیدا ہوا۔ فو جیس مرتب کر کے ماہ رمضان ۹ ۵۵ چے میں بلاوغوریہ پر چڑھائی کر دی۔ اہل غور مقابلہ پر آئے۔ لڑائیاں ہوئیں آخر کارانہیں لڑائیوں میں امیر احیکین مارا گیا۔ اميراتيكين كافتل الميراتيكين كے مارے جانے سے تركان غزكو برات پر قبضه كى سوجھى بمع ہوكر برات پر چڑھ آئے۔ اہل برات نے افیرالدین نائی ایک خص كواپنا امیر بنالیا تھاليكن اس پر بدالزام لگایا كہ بدتركان غزسے ل گیا ہے مار ڈالا ابوالفتوح بن علی بن فضل الله طغرائی كو برات كی امارت پر مامور كيا اور مؤيد كی خدمت میں فدویت نامہ بھنچ كرا پی اطاعت و فرما نیر دارى كا ثبوت دیا۔ مؤید نے اپنے خادم سیف الدین تنكركو برات كا حاكم مقرر كيا اور برات كوت كوت كوت كوت برات كا حاكم مقرر كيا اور برات كوت كوت كوت كوت كوت بردست موظور كھنے كی غرض سے ایک فوج بھنچ دیا وردوسر الشكر سرخس اور مروكی جانب رواند كیا۔ ثركوں پرزمين تنگ موگر برات وغيرہ پرمؤيد كا قبضہ ہوگيا۔ نام

شاہ ما ژندران اور شکر آپ اوپر پڑھائے ہیں کہ تویدوائی نیٹا پورنے قومس اور بسطام پر قبضہ کر کے اپنی طرف سے اپنے خادم شکر کو مامور کیا تھا 9 وہ چیس شاہ ما ژندران رستم بن علی بن شہر یار بن قارن نے ایک نوج سابق الدین قزوینی کی ماتھی میں ان مقامات کی شخیر کے لیے روانہ کی قزوینی نے پہلے دامغان پر حملہ کیا اور اس پر قابض ہو گیا۔ شکر کو اس کی خبر گی نے مطوعک کرمقابلہ پر آیا 'قزوینی نے پہلے ہی حملہ میں شکر کوشکست قاش و نے کران شہروں پر جفاہ کر لیا شکر کی سے مکار کرموید کے پاس نیٹا پورواپس آیا۔ لیکن مجل نہ بیٹھا۔ آئے دن بسطام اور طوس پر جھایا مار تاریا۔

شاہ ما ژندران کی وفات ماہ ربیج الاول ۲۰ ہے میں شاہ ماژندران نے وفات پائی علاء الدین شاہ ماژندران نے اپنی علاء الدین شاہ ماژندران نے اپنی علاء الدین شاہ ماژندران نے اپنی علاء الدین شاہ ماژندران کی موت سے مطلع مرہونے ڈیا۔ جب تمام قلعوں اور شہروں پر قبضہ حاصل کرلیا تو اس واقعہ کو علاء اقعہ کو علاء اللہ کرکے رسم تحت شینی اوا کی۔ ایتاق (ایتاخ) والی جرجان اور دہتان شاہ ماژندران کی موت سے مطلع ہو کر علاء الدین سے لڑنے کے لیے اٹھے اور ان حقوق واحبان کا ذراجی خیال نہ کیا جوشاہ ماژندران نے ایتاق پر کیے تھے۔ اس احسان فراموشی کا متیجہ یہ ہوا کہ ایتاق گوائی لڑائی وجھگڑے سے بھی ماتھ مذہ ایا۔ واللہ سبحانہ تعالی اعلم۔

مؤید کا محاصرہ نساء نہاہ جمادی الاولی • <u>80 ج</u>یس مؤید نے شہرنساء کے ماصرہ اور سرکرنے کے لیے ایک فوج روانہ کی خوارزم شاہ بک ارسلان بن آئسنر نے بھی نساء کی حمیات پراپنا تشکر بھیجد یا 'جوں ہی خوارزم شاہ کا تشکرنساء کے قریب پہنچا مؤید کی فوج محاصرہ اٹھا کرنیشا پوروائیں آبگی۔اہل نساء نے خوارزم شاہ کا شکریدا دا کیا اور اس کے مطبع ہو گئے اور نساء میں اس کے نام کا خطبہ اور سکہ جاری کیا۔

بھرنساء پر قبضہ کے بعد خوارزم شاہ کالشکر دہتان کی طرف بڑھا اور قبضہ کرلیا اٹل دہتان نے اطاعت قبول کی۔ امیرلشکر کوخوارزم شاہ نے اپنی طرف سے پولیس افسرمقرر کیا۔

جنگ آم قسنقر وایلدکر: آقسقر احمد یلی والی مراغه نے ۳۷ ہے میں دارالخلافت بغداد میں عرض داشت جیجی سلطان محمد شاہ کے لڑے کے نام کا خطبہ پڑھنے جانے کی درخواست کی جواس کی کفالت اور نگرانی میں تھا اور پر کھا کہ''اس کے علاوہ میر تی اورکوئی غرض نہیں ہے آگر یہ درخواست قبول ہوگی تو میں عراق سے ذرائجی متعارض نہ ہوں گا بلکہ بہت سامال و زرنڈر کروں گا''خلافت ما کہ نے نہایت خوشی سے درخواست منظور فرمائی ایلدکڑ والی گواس کی اطلاع ہوئی۔ایے جیئے بہلوان کوایک بڑے لشکر کے ساتھ آ قسنقر سے جنگ کرنے کے لیے روانہ کیا۔ سخت جنگ کے بعد آ قسنقر کو تک ت ہوئی ' مراغه میں قلعہ بند ہو گیا بہلوان مراغه کا محاصرہ کر کے روزانہ جنگ ہے آتسٹقر کوننگ کرنے لگا آتسٹقر نے مجبور ہو کرصلے کا پیام بھیجا۔ فریقین میں نامہ و پیام ہونے لگا۔ با ہم مصالحت ہوگئ۔ بہلوان اپنے باپ ایلد کڑے پاس ہمدان واپس آیا۔

جنگ رنگی وشملہ: چونکہ زنگی بن وکلا والیٰ فارس نے اپنی فوج کے ساتھ بختی اور بداخلاقی کا برتا وَشرادع کر دیا تھا ہوا و بے جاانہیں دباتا تھااس وجہ ہے نوج کے اکثر جھے کو والی خوزستان سے خطو کتابت کر کے امیر بنانے کے لیے بلایا۔ چنانچہ ا یل فوج کے کرفارس کی طرف روانہ ہوا۔ زنگی اس سے مطلع ہو کراڑ نے کے لیے نکلا۔ دونوں نے خوب خوب زور آز مائی کی باہم نیخ وسپر ہوئے آخرز کی کوشکست ہوئی'ا کراوشوا نکار کے باس جا کر پناہ لی'شملہ نے فارس پر قبضہ کرلیا۔

شملہ کی پسائی ومراجعت بضنان کے بعد شلہ کا دیاغ بھی پھر گیا اہل فارس پرطرح طرح کے مظالم کرنے لگا۔ اس کا بھتیجا خرسنکا لوٹ مارکرنے لگا۔ ویہات اور قصبات کو ویران کر دیا ۔ کوئی فریا درس تھا اور نہ کوئی حامی۔ اہل فارس کواس سے نفرت بیدا ہوگئ کشکر فارس کا بچھ حصہ زنگی کے پاس پہنچا۔ شملہ کی زیاد تیوں کی شکایت کی ۔ زنگی کو بدلہ لینے کا موقع مل گیا تھوڑی می فوج فراہم کر کے فارس پر چڑھ آیا۔ شملہ فارس چھوڑ کرخوزستان چلا گیا۔ یہ واقعات ۸ ۲ کے بیسے کے

<u>جنگ ایلد کزوایتا کے</u>۔ ایتانج متعدداڑا ئیوں اور جھڑوں کے بعدرے پراس شرط پر قابض ہوا کہ ایلد کز فریق عالب کوسالا نہ خراج جو باہم مقرر ہوا تھا اوا کرتارہے چندروز بعد جب ایتائج کی قوت ذرابع ھاگی تو فوجی مصارف کا بہانہ کرکے خراج دینا بند کر دیا ایلد کزنے ایتانج پر چڑھائی کر دی ایتاخ مقابلہ پر آیا گھسان کی لڑائی ہوئی۔ ایتاخ شکست کھا کر بھا گا۔ قلعه طبرک میں قلعہ بند ہو گیا۔ ایلد کزنے محاصرہ کیا۔ مدنوں محاصرہ کیے رہا ' مگر کامیابی کی کوئی صورت نظر نہ آئی' ایلد کزنے ایتاخ کے غلاموں کو ملانے کی فکر کی مسمجھا بچھا کر جا گیردینے کا لا کچ وے کرایتاخ کے قبل پر تیار کرویا۔ چنانچہان نمک حراموں نے ایک روزموقع یا کرایتاخ کا کا متمام کردیا۔ پھر کیا تھاا پلد کڑنے رے اور طبرک پر فیضہ کرلیا علی بن عمرو باغی کوگورزی عطاکی اوران نمک حراموں کا زبانی شکریدادا کیا'یدا نعام دیا اور پیجا گیردی \_ زور ہی کیا تھا۔مجبوراً پیسب منتشر ہو گئے۔ جوغلام ایتاخ کے قل کا بانی مبائی تھا وہ خشداور پریشان خوارزم شاہ کے پاس پہنچا۔ چونکہ خوارزم شاہ آور ایتاخ میں اتحاد تھا اس وجہ ہے اس نمک حرامی کی پا داش میں خوارزم شاہ نے اس غلام کوسو کی دے دی۔ع

مليج كاز بدكا كاربد ہے ملک طغرل کی و فات: ۵۲۵ هیں ملک طغرل بن قاروت بک والی کر مان نے سفرآ خریت اختیار کیا اس کا براییٹا ارسلان شاہ کر مان کا حکمراں ہوا ملک طغرل کا حجوثا لؤ کا بہرا مشاہ جھکڑ پڑاسلطنت وحکومت کا وعویٰ کیا۔ارسلان شاہ نے جنگ کی اورائے شکست دی۔ بہرام شاہ بحال پریشان مؤید کے پاس نیشا پوری بنجا مؤید نے مال وزراور قوج ہے اس کی مدد کی۔ چنانچہاہے بھائی ارسلان شاہ ہے لڑنے کے لیے روانہ ہوا۔اس لڑائی میں ارسلان شاہ کوشکست ہوئی بہرام شاہ

نے کر مان پر قبضه کرلیا اور اُرسلان شاہ انداد کی غرض سے ایلد کرنے یا س اصفہان پہنیا۔

ارسلان شاہ کی وفات المبدکزنے ایک فوج اس کی امداد پر متعین کی۔ ارسلان شاہ کر مان کی جانب لوٹا ایلد کرزگی فوج نے پہنچ بی لڑائی کا نیزہ گاڑ دیا اور کرمان کو بہرام شاہ کے قضہ سے نکال کر ارسلان شاہ کے سپر و کردیا۔ بہرام شاہ کا فریا دی صورت بنائے مرتا کھپتا نمیثا پور میں مؤید کے پاس پہنچا اور وہیں تھبر گیا 'اتفاق سے کہ اس واقعہ کے بعد ارسلان شاہ کا انتقال ہوگیا 'بہرام شاہ کرمان واپس آیا اور قابض ہوگیا۔

خلافت مستضی با مراکلد اس کے بعد مستجد بالد عباسی خلفہ بغداد نے وفات پائی۔اس کا بیٹا مستضی با مراکلہ تخت خلافت پر مشمکن ہوا چونکہ ہم خلفاء عباسیہ کے حالات بالنفصیل اوپر لکھ آئے ہیں اس وجہ سے یہاں پر ان خلفاء کے اور حالات نہیں لکھنا چاہتے ہستنجہ ارمنتضی کے پیش رو خلفاء کے حالات اس وجہ سے تحریر کیے گئے ہیں کہ وہ خلفاء جوز مانہ خلافت مقصنی عباسی سے تخت خلافت پر مشمکن ہوئے وہ شاہ شطر نئی نہ ہے خود مخار تھے۔ان پر کسی سلطان کا اثر اور دباؤنہ تھا۔ سلطان مسعود بلحوتی کی وفات کے بعد سلاطین بلحوتی خداد اور اس کے مما لک متصلہ میں خود مخار عکومت حاصل ہوگئی۔ اس کی حکومت کلا سے بیشتر خلفاء عباسی کے بعد سلاطین بلحوقیہ کا خطبہ پڑھا جاتا تھا۔ یہی امر سلاطین بلحوقیہ میں باہم نفاق و جھڑا بیدا ہونے کا باعث ہوا کومت حاصل کرنے کی غرض سے باہم تنے وسیر ہوئے۔ چنا نے بعد کے خلفاء عبابی نے ان کے مما لک پر قبضہ کر لیا اور تنہا ان کے مالک ہو گئے خلافت کے علاوہ حکومت کی عنان بھی انہی کے قبضہ افتد ار میں دہی۔ یہ ان کہ کہ خلفہ مستعصم عبابی کی حکومت و خلافت کا جلائو کے ہاتھوں خاتمہ ہوگیا۔

خوارزم شاہ کی وفات: جس وقت خوارزم شاہ (ارسلان) بن اتسز ترکوں سے شکست کھا گرخوارزم واپس آیا مریض تھا جیسا کہ آپ اور پڑھ آئے ہیں ۸ ای چیس اس نے وفات پائی اس کا جھوٹا بیٹا سلطان شاہ نے قبائے حکمر آئی زیب بدن کیا اس کا برا بھائی علاء الدین تکش خوارزم میں موجود نہ تھا یہ خبر پاکرتر کان خطاکے پاس چلا گیا۔ امداو کی درخواست کی ترکان خطانے اس کی امداد پر کمر با ندھی خوارزم آئے اور قبضہ ولا دیا۔ سلطان شاہ گرتا پڑتا مؤید کے پاس نیشا پور پہنچا علاء الدین تکش کے مقابلہ میں امداد جا ہی مؤید اپنا لشکر آراستہ کرے خوارزم روانہ ہوا۔ علاء الدین تکش مقابلہ پر آیا۔ دونوں فریق کی کھول کراڑے مؤید کوشک یہ وئی۔ جنگ کے دوران مؤید گرفتار ہوگیا۔ پابے زنجرعلاء الدین تکش مقابلہ پر آیا۔ دونوں فریق کی کھول کراڑے مؤید کوشک سے دوران مؤید گرفتار ہوگیا۔ پابے زنجرعلاء الدین تکش کے سامنے پیش کیا گیا اور قبل کردیا گیا۔

ا مارت بنی مؤید کا زوال شکت بعد مؤید کالشکر نیشا پوردالی آیا اوراس کے بیٹے طغان شاہ ابو پکر بن مؤید کو محکمران بنایا۔ طغان شاہ اور پکر بن مؤید کو محکمران بنایا۔ طغان شاہ اور علاء الدین تکش میں جو واقعات رونما ہوئے ان کو ہم ان کی حکومتوں کے تذکر نے میں تحریر کریں گے مؤید کے لیک کا واقعہ اور طریقہ ہے بھی بیان کیا گیا ہے اسے بھی ہم ای مقام پر تکھیں گے۔
اس کے بعد خواد زم شاہ ( تکش ) نے واحد ہے میں نیشا پور پر چڑھائی کی دومر تبہ محاصرہ کیا دوسری مرتبہ طغان شاہ

بن مؤید کوشکست ہوئی' خوارزم شاہ نے طغان شاہ کو گرفتار کر کے خوارزم بھیج دیا 'نیشا پوراور ن شیروں پر جوخزاسان کے بنی مؤید کے بصنہ میں تھے بصنہ کرلیا۔ بن مؤید کی حکومت کا خاتمہ ہوگیا۔ والبقاء للدوحدہ۔

ا بلد کرنے کی وفات: اتا تک من الدین ایلد کز (اتا بک ارسلان شاہ بن ملک طغرل) والی ہمدان اصفہان رے اور اً ذرًا بيجان نے (٨ ٧٩ هيم ميں) وفات يائي' وزير السلطنت كمال شهري (يائميري سلطان محمود كا وزير تقا) كاغلام تقا' وزير السلطنت عے قل کے بعد سلطان محمود کی خدمت میں رہنے لگا۔ ترقی کر کے عہدہ کتابت سے متاز ہواجب سلطان مسعود تخت آ رائے حکومت ہوا تو ارانیہ کی گورنری پر مامور کیا گیا۔ باوجود یکہ مرکز حکومت سے دور تھالیکن سلحو قی با دشاہ کی اطاعت کو باعث فخرشمُهنا تھا۔ رفتہ رفتہ آ ذر بائیجان ہمدان اصفہان اور رہے پر قبضہ کرلیا' اپنے پروردہ ارسلان شاہ بن طغرل کوتخت حکومت پر بٹھایا اس کے نام کا خطبہ پڑھااور بدستوراس کا اتا بک بنار ہا۔ اس کی فوج کی تعداد بچاس ہزار تک پہنچ گئ تھی اس كا دائرٌ ه حكومت تفليس ہے تكران تك وسيع ہو گيا تھا'ارسلان شاہ نام كابا دشاہ تھا۔ سياہ وسفيد كاريخود ما لك تھا،

ا بن سنى كا نها وندير فبضد: ايلدكز يحمر في كي بعدان كابينا محر بهلوان حكران موايه سلطان ارسلان شاه كامادري بھائی تھا۔ بہلوان نے حکمران ہوکر جو پہلا کا م کیا وہ بیتھا کنظم ونتق کی غرض ہے آ ڈر باتیجان کا سفر کیا ابن عکی برا درزا دہ شمله والی خوزستان کوموقع مل گیا۔ میدان خال دیکھ کرنہا وندیر چڑھ آیا اور اس کا محاصر ہ کرلیا۔ اہل نہا وندنے مقابلہ کیا۔ تركى برتر كى جواب ديا 'ابن على اپنى كاميانى سے نااميد موكر تشتر لوث آيا اور دوائك ون كامغالط و كراس راسته سے جو آ ذربائجان سے نہاوندا تا تھا 'نہاوندی طرف چلا اہل نہاوند نے سیجھ کرکہ بہلوان کی امدادی فوج آ رہی ہے۔شہر پناہ کا دروازه کھول دیا۔ ابن سکی بلاتعارض شہر میں داخل ہوا' قاضی اور رؤسا شہرکوگر فتار کر کےصلیب پر چڑھا دیا۔ والی نہاوند کی ناک کاٹ لی۔شہرنہاوندکوتاراج کر کے بقصد عراق ماسبدان کی طرف قدم بڑھایا اورخوزستان لوٹ آیا۔

شمله کی و فات: • به هیر شمله والی خوزستان نے بعض تر کمانوں پر حمله کی تیاری کی تر کمانوں نے بہلوان بن ایلد کز ے امدادی درخواست کی بہلوان نے ایک فوج تر کمانوں کی کمک پر بھیج دی شملہ اور تر کمانوں سے بنگ چیز گئی شملہ شکست کھا کر بھا گا۔ جنگ کے دوران تر کمانوں نے شملہ اوراس کے بیٹے اور بھتیجے کو گرفتار کرلیا شملہ کو زخم کاری پہنچا تھا دو دن کے بعدم گیا شملہ تر کمان انسن نیرے تھا اس کے مرنے کے بعدایں کا بیٹا خوزستان کا حکمران ہوا۔

بهلوان کا تغمر یزیر قبضه: ای سندمین بهلوان نے شهرتمریزیر بلغار کیا۔ شهرتمریزیر افسٹر احمد بلی کی حکومت تھی 'ا قسٹر احمد ملی مرگیا تھااس کی ولی عبدی اور وصیت کے مطابق اس کا بیٹا ملک الدین حکر ان ہوا بہلوان نے اس تبدیلی ہے فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کی چنانچے مراغہ پر تحاصرہ کیا اور اپنے بھائی قزل ارسلان کوشھر تیزیز سر کرئے پر ہامور کیا مہلوان نے مراغه فتح كركے ال مراغب اجھے برتاؤ كيے قاضى مراغه كوانعام اور صلے ديئے قاضى مراغه نے اہل تبريزے خط و كتابت کرے دونوں فریقوں میں صلح کرا دی باہم عہد و پیان ہو گیا بہلوان تبریز کی حکومت پراپنے بھائی قزل ارسلان کومقرر کر يكم اغراض والي آياد و مدين والدين في المراجع والمراجع وا اس کا ما دری بھائی تھا مقام ہمدان میں انتقال ہو گیا ۔اس کا بیٹا سلطان طغرل تخت حکومت پرچلوہ افروز ہوا۔

وفات محدین بہلوان اس کے بعد محرین بہلوان بن ایلد کرنے ۱۸۵ میں وفات یا کی این کا بھائی قرل ارسلان تحكران مواراس كانام عثان تفلاس كے زمانہ تحومت ميں رعايانها بيت خوشحال تھي نتمام مما لک محروسه ميں امن وامان كا دور ہ تھا۔ اس کے مرنے کے بعد ہی اصفہان میں حفیہ اور شافعیہ کے درمیان اور رہے میں اہل سنت والجماعت اور شیعوں کے درمیان جھکڑا ہو گیا لڑائی کی نوبت بہنج گئ 'لوٹ فل اور آتش زنی کا بازارگرم ہوا۔شہرے اکثر مقامات جلا دیتے گئے۔

قرل ارسلان اور سلطان طغرل بهلوان كاسلطان طغرل بركافي اثر تفاسكه اور خطبه سلطان طغرل كاتفاليكن عنان حکومت بہلوان کے قبضہ میں تھی۔ یہی ساہ وسفید کا مالک ومخار تھا۔ بہلوان کے بعد قزل ارسلان نے بھی سلطان طغرل کواینے اثر میں لینے کا قصد کیالیکن قزل میں بہلوان کا سا دم خم نہ تھا اور نہ اس کی طرح اس کے د ماغ میں سیاست کا ماد ہ تھا۔اس وجہ سے سلطان طغرل اس کے قبضہ واثر سے نکل گیا اس کے تحکم کو پر داشت نے کرسکا۔ ہمدان چھوڑ دیا ۔ بعض اراکین دولت اورفوج کا پچھ حصہ تا ملاجس ہے۔لطان طغرل کی ہمت بلند ہوگئ خراسان کے بعض مقامات پر قبضہ کرلیا۔ قزل ارسلان ہے لڑائی گھن گئ متعدد لڑائیاں ہوئیں ایک دوہرے کومغلوب نہ کر سکے۔ ادھر قزل ارسلان نے دربار خلافت بغدا دییں عرضداشت بھیجی 'خلافت پناہ کائیں بدل وجان مطبع ہوں' حسب دستورخدمت کے لیے موجود ہوں' حضور والاسلطان طغرل سے ہوشیار رہیں' یہ نہایت چلتا پرزہ ہے آ ب میری امداد پرفوجیں بھیجیں' میں سلطان طغرل سے فارغ ہوکر حاضر ہوں گا۔ آدھرسلطان طغرل نے بھی اپناا پیکی روانہ کیا۔خلافت ما ّب نے قزل ارسلان کی درخواست کو قبولیت کا درجه عنايت فرمايا٬ دارالا مارت كى تغيير كاتحكم ديا اور سلطان طغرل كو دربار من تكلوا ديا اوربلا جواب واپس كيا اورشابي دارالحکومت کوز میں دوز کرادیا <sub>۔</sub>

وزير جلال الدين عبيد الله كي شكست وكرفتاري. ١٨٥ جيس خليفه ناصرالدين الله عباس نه ايك فوج قزل ارسلان کی امداد پروز برانسلطنت جلال الدین عبیدالله بن پونس کی مانختی میں سلطان طغرل کے مقابلے کے لیے روانہ کی ماہ صفر میں بیفوج کوچ وقیام کرتی قریب ہمدان بیچی یا تفاق ہے قزل ارسلان وفت پرنہ پیچے سکااور سلطان طغرل نے بنگ چھٹر دی وزیرِ السلطنت کوشکست ملی سلطان طغرل نے لشکر بغداد کے مال واسباب کولوٹ لیا اور وزیرِ السلطنت کو گر فارکر ليالشكر بغداد بحال پريثان بغدادوا پس آياب

جنگ سلطان طغرل وفزل ارسلان آب ورپر پره آئے ہیں کہ سلطان طغرل اور قزل ارسلان بن ایلد کر کے درمیان لژائیان ہور ہی تھیں ۔ آخر کاران لڑائیوں میں قزل ارسلان گو کامیا بی ہوئی ٔ سلطان طغرل گرفتار ہو کر کسی قلعہ میں قيد كرديا كيا تمام شهرون برقزل ارسلان كاقبضه موكيا 'ابن وكلاوالي فارس وخوزستان نے بھی اطاعت قبول كی قول ارسلان كاميا بي كيساته اصفهان والين آياراس وقت تك اصفهان مين جُفَكْرًا وفساد كاسلسله جاري تفاعلاء شافعيه كي اليك جماعت قتل قزل ارسلان کا کام تمام کردیا بہت جوت بحالت خواب کمی نے قزل ارسلان کا کام تمام کردیا بہت جبتی کی قاتل کا کام تمام کردیا بہت جبتی کی قاتل کا پید نہ چلا اس کے غلاموں کی ایک جماعت کواس شہدے کہ بہی قتل کے مرتکب ہوئے ہیں گرفتار کرلیا گیا۔ قزل ارسلان کریم علیم عادل نیک سیرت اورخوش خلق تھا 'برائی کا بدلہ نہ لینے کو زیادہ دوست رکھتا تھا۔ اسکے مرنے کے بعد قتل نا بہلوان (قزل ارسلان کا جیتیجا) حکمران ہوا۔ تمام شہروں پر جوقیزل ارسلان کے قبلہ میں تھے قابض ہوگیا۔

رے پرخوارزم شاہ کا قبضہ: قتلغ نے رے پہنچ کر قلعہ بندی کر بی خوارزم شاہ علاءالدین تکش کواپی ایداد پر بلا بھیا 'چنانچید کر کھی میں خوارزم شاہ کی ظرف سے شبہ بھیا 'چنانچید کر کھی میں خوارزم شاہ رے کی جانب روانہ ہوارفتہ رفتہ قریب رے پہنچا قتلغ کوخوارزم شاہ نے رے اور قلعہ بیدا ہوا 'اپنے کیے پر ندامت ہوئی ' مگراب چارہ کارکیا تھارے کے کسی قلعہ میں بیٹے رہا۔خوارزم شاہ نے رے اور قلعہ طبرک پر قبضہ کرلیا۔ سلطان طغرل سے مصالحت کرلی اس اثناء میں سلطان برا درخوارزم شاہ کی نقل وحرکت کی خراکی جھے ان کے واقعات کے سلسلہ میں بیان کیا جائے گا خوارزم شاہ رے پراپی جانب سے ایک حاکم مقرر کرکے ، وہ چے میں خوارزم شاہ رے پراپی جانب سے ایک حاکم مقرر کرکے ، وہ چے میں خوارزم قالی ا

ملطان طغرل اورخوارزم شاہ: خوارزم شاہ کی واپسی کے بعد سلطان طغرل نے رہے کی جانب پیش قدمی شروع کی خوارزم شاہ کی خدمت میں امداد کا کی خوارزم شاہ کی فوج پر جورے میں مقیم تھی شیخون مارا قتلغ پریشان ہوکر بھاگ نکلا' خوارزم شاہ کی خدمت میں امداد کا دوبارہ بیام بھیجا' معذرت کی' اتفاق سے جس وفت قتلغ کا قاصد خوارزم شاہ کے دربار میں حاضر ہوا ہی وفت خلیفہ عباسی کا الیجی بھی فرمان لیے ہوئے بھی اور پہلھا تھا کہتم ان الیجی بھی فرمان لیے ہوئے بھی گیا۔خلافت ما ب نے سلطان طغرل کی زیاد تیوں کی شکایت تحریر کی تھی اور پر کھا اور شہوں پر کھا اور مشاہ دیا ہوئے۔خوارزم شاہ نے خلافت ما ب کے فرمان کو مراور آ تھیوں پر کھا اور مشاہ بیت کی باتھ ہوئی۔

جنگ سلطان طغرل وخوارزم شاه: سلطان طغرل کواس کی خرگی لشکر جمع ہوئے کا انظار کے بغیر مقابلہ پرتل گیا۔
ماہ رہے الاول • وی جدیں قریب رے دونوں فریقوں کی تہ بھیڑ ہوئی 'سلطان طغرل نے بنفسہ خوارزم شاہ پر جملہ کیا لڑتا ہوا خوارزم شاہ کے قلب لشکر تک پہنچ گیا 'خوارزم شاہ کی فوج نے جاروں طرف سے گھیر لیا۔ زخمی ہوگیا تھا۔ گھوڑ ہے ہے زمین پر آرہا۔ کسی سپائی نے سراتا رلیا۔ خوارزم شاہ نے رہے 'ہمدان اور تمام شہروں پر قبضہ کرلیا۔ ہمدان اور اس کے صوبہ پر قتلغ بن بہلوان کو مامور کیا اور اکثر شہروں میں اپنے غلاموں کو جا گیرین دین مسابق کوان کا سردار بنایا۔ سلطان طغرل سے بارے جانے سے بنوملک شاہ کی حکومت کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔

خوارزم شاہ اورخلیفہ ناصر اس کے بعد خلیفہ ناصرالدین اللہ عباسی کے وزیرا بن عطاف نے ہمدان اصفہان اور رہ کوخوارزم شاہ کے غلاموں سے چین لیا چندروز بعد خوارزم شاہ نے بھر واپس لے لیا جیسا کہ خلفاء بنی عباسیہ کے حالات میں ہم لکھ آئے ہیں۔ خلیفہ ناصر عباسی کی طرف سے امراء ایو بیہ میں سے ابوالہ بجاء ہمین نے موق ہیں ہمدان کی جانب پیش قدمی کی از بک بن بہلوان نے ہمدان سے نکل کر بہا ظہارا طاعت نیاز حاصل کیا 'ابوالہ بجائے گرفار کرلیا۔ خلیفہ ناصر عباسی کو ناگوار گرزا' از بک کوفید سے رہا کہ دیے کا حکم صادر فرمایا اور از بک کوفیش کرنے کی غرض سے خلعت ہیں جہار کر دیے المحد میں اور اس کے اردگر دیے المحد کی خوش کے المحد کی علومت نے امر المحد کی المحد کی خوش کے اور اس کے اردگر دیے علاقے اس کے زرحکومت ہے المحد کی حکومت نے امیر المحد کی حکومت نے امیر المحد کی سے دائیں کی حکومت نے امیر المحد کی حکومت نے امیر المحد کی سے دائیں کی حکومت نے امیر المحد کی محدد کی حکومت نے امیر المحدد کی حکومت نے امیر المحدد کی محدد کی حکومت نے امیر المحدد کی حکومت نے المحدد کی حکومت نے امیر المحدد کی حکومت نے امیر المحدد کی حکومت نے امیر المحدد کی حکومت نے المحدد کے المحدد کی حکومت نے المحدد کی حکومت نے المحدد کی حکومت نے المحدد کی حکومت نے المحدد کے المحدد کی حکومت نے المحدد کے المحدد کی حکومت نے المحدد کی حکومت نے المحدد کے المحدد کی حکومت نے المحدد کے حکومت نے المحدد کے المحدد کی حکومت نے المحدد کی حکومت نے المحدد کے المحدد کے المحدد

علاقے اس کے زیر حکومت تھے جب الملک العاول نے الملک الأفضل سے دمشق چین لیا تو بیت المقدس کی حکومت نے امیر ابوالہجا تیمین کومغزول کردیا 'وہ بغداد جلا آیا۔خلیفہ ناصر عباسی نے اپنے اراکین دولت میں ڈاخل کرلیا اور ۱۹<mark>۵ھ می</mark>میں ہمدان کی تنجیر کے لیے روانڈ کیا۔

از بک بن بہلوان: ازبک بن بہلوان اپنے باپ کے مرنے کے بعد بلاد آ ذربا ٹیجان برغالب ہو گیا۔ حکومت پر قدم رکھتے ہی عیش وعشرت میں منہک ہو گیا۔ انظام مملکت سے غافل ہو کر رنگ رکیوں میں ڈوب گیا، کرج نے شہردو ہر پر حملہ کیا اور محاصرہ کیا۔ اہل دو برنے ازبک بن بہلوان کے پاس وفد بھیجا۔ امداد کی درخواست کی ازبک کے کانوں پرجوں منگ ندرینگی ۔ کرج نے بزور شنج دو برفتح کر لیا اورجی کھول کراسے پا مال کیا۔

ا ماہ شعبان • <u>99 میں خلیقہ نا صرعبای نے این عطاف نائب وزیر کوعب</u>د ہ وزارت عطا فرمایا اس کا نام مؤید الدین ابوعیداللہ محمد بن علی مودن این قصاب تھادیکھوتاریخ کامل جلد کا اصفحہ اے مطبوعہ لیدن ۔

ع خوارزم شاہ کی خراسان سے واپس کے بعد اجراء اور خدام بہلوان نے متفق ہو کر کو کہ کو جو کہ بہلوان کے غلاموں بیں ایک بااثر اور صاحب الرائے مخص تھا اپنا امیر بنایا۔ رے اور اس کے تمام بلا وقریبہ پر قابض کرا دیا۔ کو کہ نے اصفہان سے خوارزم عمال کو نکال باہر کرنے کی غرض سے اصفہان پر چڑھائی کی۔ قریب اصفہان پہنچا تو یہ معلوم ہوا کہ خلافت مآ ب کالشکر اصفہان کے قریب پڑا و ڈالے ہے۔ امیر لشکر سیف الدین طغرل خادم خلیف عباسی کی خدمت بیس معذرت کا عریف بھیجا اور یہ کلا بھیجا کہ خدام دولت نے خوار ذمین کو نکالے لئے غرض سے استفہان کو نکالے اللہ معذوضہ اصفہان کا قصد کیا ہے اور کو کی غرض ہے کہ خوار شدن کی خلاف کی غرض ہے سیف الدین نے معذرت کو تبول کیا۔ کو کہ خوار زبیں ان کی خلاق وجہتو میں طب ( بلا دمقوضہ اسلمندیا ہے اور کو کی غرض بین میں اسلمندیا ہے کہ کو خوار سے حریف ہیں ہوا کہ اور بارخلافت میں اظہار اطاعت کی غرض سے حریفہ بھیجا۔ برے ساوہ کہ آ اور قاشت کی سند حکومت کی خرض سے حریفہ بھیجا۔ برے ساوہ کہ آ اور خواست کی خوص سے کو بھر ہوا ہوا ہوا تھا تھا ہے نورخواست کو قبول فرمایا۔ خوار خواست کی خوار نمین کی خلاص خلافت میں استفل میں خلام میں خلیم الشان اور صاحب توت سلیم کیا گیا۔ دیکھوکائل این اشیم جلاما اصفہ الا کے مطبوعہ کی درخواست کو جو کہ کی شان و شوکت کو جار ہا تھیلا اسفہ الا کا کا مطبوعہ کیا گیا۔ دیکھوکائل این اشیم جلاما میں عظیم الشان اور صاحب توت سلیم کیا گیا۔ دیکھوکائل این اشیم جلاما ہوئے کہ کے مطبوعہ کہ کا خدال کا مستقل حکم ان موجوز ہوئے کو جارہ کے مصطبوعہ کیا گیا۔ دیکھوکائل این اشیم جلام کی مطبوعہ کیا کہ کا مطبوعہ کیا کہ کا مدن ۔

از بک اور والی اربل : آپ نے ابھی اوپر پڑھا ہے کہ از بک تخت کومت پر شمکن ہوتے ہی لذات اور اہو ولعب میں مصروف ہوگیا۔ انظام وسیاست سے ایک قلم ہاتھ کھنے کیا والی اربل مظفر الدین کو کبری اور از بک میں سی بات پر جھگڑا ہوگیا جس کی وجہ سے والی اربل نے از بک کے مقبوضات کا قصد کیا علاء الدین بن قر استقر احمہ بلی والی مراغہ کے پاس گیا۔ امد وطلب کی۔ از بک کے تمام حالات بتلائے والی مراغہ نے والی اربل کی رائے سے اتفاق کیا اور اس کے ساتھ می مربر کورواجہ ہوا۔ از بک نے تمام حالات بتلائے والی مراغہ نے والی اربل کی رائے سے اتفاق کیا اور اس کے ساتھ می میں تمریز کورواجہ ہوا۔ از بک نے اید ممش کو ان حالات سے مطلع کیا اس وقت ہمدان اصفہان رے اور تمام بلا وجہلیہ ایڈ ممش بی کے پاس تہدید آ میز خطاکھا والی اربل کے حواس باختہ ہو گئے بلائل وقال اپنے مرکز حکومت واپس گیا۔ علاء الدین بن قراسنقر والی مراغہ بھی لوٹ گیا لیکن ایڈ مش کا غصر اس سے فرونہ ہوا از بک کو ہمراہ لیے مراغہ بہنچا اور اس کا محاصرہ کر لیا والی مراغہ نے مراغہ بہنچا اور اس کا محاصرہ کر لیا والی مراغہ نے اپنے مقبوضہ قلعوں میں سے ایک قلعہ دے کر مصالحت کر لی ایڈ مش اور از بک محاصرہ اٹھا کر واپس آ ہے۔

خوارثرم شاہ کا ما تزندران پر فیضہ: حیام الدین اردشیروائی از ندران کے مرنے کے بعداس کا برا الزکا تھران ہوا۔ اپنے بیخلے بھائی کو اپنے مقبوضہ علاقہ سے نکال دیا بھال پر بیٹان جرجان پہنچا شاہ برنکش اپنے بھائی خوارزم شاہ کے طرف سے جرجان کا حاکم تھا۔ خوارزم شاہ سے اس نے امداد کی درخواست کی ۔خوارزم شاہ نے بشرط اطاعت امداد پر کمر بائے بھائی برنکش کو امداد پر معین کیا چنا نچے برنکش جرجان سے ما ژندران روانہ ہوا۔ اثناء راہ میں یے خبر موصول ہوئی کہ دوائی ما ژندران بواجوا۔ اثناء راہ میں اپنے برموصول ہوئی کہ دوائی ما ژندران بواجوا۔ مرکبا ہے اور اس کا چھوٹا بھائی ما ژندران پر حکومت کر رہا ہے۔ لیکن برنکش نے ارادہ تبدیل نہ کیا مسافت طے کر کے ما ژندران پر حکومت کرنے لگا۔ سابق والی ما ژندران کا چھوٹا لڑکا لیکن برنکش نے داردم شاہ سے امداد کی درخواست کی تھی ما ژندران پر حکومت کرنے لگا۔ سابق والی ما ژندران کا چھوٹا لڑکا تعدوری میں قلعہ بند ہوگیا سارا مال واسباب اور خزاندا ہی کے قبضہ میں تھا۔ تیضلے بھائی سے نامہ و بیام شروع کیا عنامیت و تعدوری میں قلعہ بند ہوگیا سارا مال واسباب اور خزاندا ہی کے قبضہ میں تھا۔ تیضلے بھائی سے نامہ و بیام شروع کیا عنامیت و الطاف کا خواست گار ہوا دیکھلے بھائی نے تم مشروں پر قبضہ کرلیا۔

ازیک کا مراغہ پر قبضہ سے منابع میں علاءالدین قراستر احمد یلی والی مراضی موت آگئ کوئی براار کان قااس کے خادم نے عنان حکومت اپنے ہاتھ میں لی اوراس کے ایک کم من بچہ کو حکومت کی کری پر متمکن کیا ربعض امراء دولت نے اس سے مرشی کی اور بغاوت کا جھنڈ ابلند کیا۔ اس نے ان کی گوشالی کی غرض نے فرجیس روانہ کیں 'باغیوں کو حکست ہوئی علاء الدین قراستقر کا کم من بچہ مستقل طور سے حکمر ان ہوگیا۔ ایک برس کے بعد هواج پیس اس کا بھی بیام موت آگیا۔ اس کے مراخہ سے خاندان قراستقر احمد بلی کی حکومت کا سلسلہ منقطع ہوگیا۔ از بک بن بہلوان ان واقعات سے مطلع ہو کر تیرین سے مراخہ آیا اور خاندان قراستقر کا خادم قلعہ بنگ سے مراخہ آیا اور خاندان قراستقر کے تمام علاقوں پر قابض ہوگیا مرف وہ قلعہ باتی رہ گیا جس میں قراستقر کا خادم قلعہ بنگ تھا۔ خزانہ اور مال واسباب اس خادم کے یاس تھا۔

اید مش اور سنکلی: اید مش کے ابتدائی حالات اور حکومت حاصل کرنے کے واقعات آپ او بر بڑھ آئے ہیں دوبارہ کھنے کی ضرورت نہیں ہے جس وقت اس کا قدم استقلال کے ساتھ حکومت پرجم گیا ہمدان اصفہان اور رے اور بلاد جبلیہ پر قابض ہوگیا 'کثیر التعداد فوج بھی جمع ہوگئ شان وشوکت بھی بڑھ گئ تو خود مختار حکومت کا مدی ہوا۔ حوصلہ اس قدر بڑھا کہ اپنے آقائے نہیا ابتداد فوج بھی جمع ہوگئ شان وشوکت بھی کے لڑکے از بک اس اپنے آقائے مما لک این میں تھا۔ بہلوان کے خاوموں سے ایک شخص سنگلی نامی اید ممش کے روک تھام کے لیے اٹھا۔ مما لک بہلوان یہ بالوان کے خاوموں سے ایک شخص سنگلی نامی اید ممش کو شکست ہوئی 'سنگلی نے بہلوان پر بقضہ کر لیا۔

ایر تمش شکست کھا گر بغداد پہنچا خلافت مآ ب نے اس کی آمد پرمسرت کا اظہار کیا۔عزت واحتر ام سے ملا قات کی۔ بیوا قعہ ۱۳۸۸ چوکا ہےا میٹمش نے بغداد میں قیام اختیار کیا۔

قتل ایلیمش : خلافت ما بنے ایرممش کوخلعت دیا 'لوا و حکومت عطا کیا' جس قدر بلاداس کے قبضہ میں تھا ان کی سند حکومت مطاکیا' جس قدر بلاداس کے قبضہ میں تھا ان کی سند حکومت مرحت فرمائی' فوجی ایداددیے کا دعد و کرے والا چرمیں رخصت کیا۔ ایدممش بغدادے ہدان کی جانب واپس جوااور بغدادی افواج کے انظار میں سلیمان بن برجم امیرا بوانیہ ترکمان کے پاس قیام کیا۔ سلیمان نے خفیہ طور سے منعلی کو ایدممش کا کام تمام کردیا۔ سرا تارکر سنعلی کے پاس جیجے دیا۔ ایدممش کا کام تمام کردیا۔ سرا تارکر سنعلی کے پاس جیجے دیا۔ ایدممش کے تمام مقبوضہ شہرون پر قبضہ کرلیا۔

سنگلی کی سرکشی: خلافت ما ب کواس واقعہ سے تخت ناراضگی بیدا ہوئی' سنگلی گوتہد بدآ میزاور ناراضگی کا خطاکھا۔ سنگلی نے بچھ بھی ساعت نہ کی' خلافت ما ب نے اس کے آقاز بک بن بہلوان وائی آزربا تیجان کواس کی شکایت کھی' فوج کشی کی ترغیب دی' امداد کا وعدہ کیا۔ جلال الدین اسمعیلی وائی قلعہ موت کواز بک کی موافقت اور اس کے ساتھ ہو کر شنگل سے کرنے کا بیام بھیجااور باہم یے فراریا یا کہ کا ممیا بی کے بعد مساوی طور پر تینوں فریقوں میں مما لک مقبوضہ تقسیم کردیئے جا ئیں گئے خلافت ما ب نے فوج کی روائی کا حقم دیا اپنے خادم سنقر معروف بہ وجہ السبح کوسپہ سالا رمقر رکیا' مظفر الدین کو کبری بین زین الدین علی کو چک وائی اربل وشہرز ورکو بھی شریک جنگ ہونے کا حکم صادر کیااور میدان جنگ کا سپہ سالا راعظم اس کو مقر فر مال

سندگی کی شکست و فرار: چنا نچہ یہ فوجیں ول باول کی طرح ہمدان کی طرف بڑھیں' سنگلی میں مقابلے کی قوت نہ شی ہمدان چھوڑ کر بھاگ نکلا' پہاڑ ول میں جا کرچھپ گیا۔ حملہ آور فوج نے تعاقب کیا' دامن کوہ پر پڑاؤ ڈالا۔ پہاڑ کی چوٹی پر سنگلی تھا اور نیچ حملہ آور فوج تھی۔ لڑائی شروع ہوگئی۔ از بک کی فوج میدان جنگ سے بھاگ کھڑی ہوئی' سنگلی پہاڑ کی چوٹی پر چلا گیا۔ رات ہوئی تو از بک اپنے مورچہ میں واپس آیا جسے کو پھر دونوں حریف باہم تیخ و سپر ہوئے۔ اس جنگ میں سنگلی کوشکست ہوئی۔ میدان جنگ سے بھاگ وجہ سے بھاگ

جاتی ۔لیکن اس کی قسمت میں شکست لکھی تھی۔ جوں ہی رات نے اپنے سیاہ دامن فضائے عالم میں بھیلائے ۔سنگلی بلندی کوہ سے اتر کر بھاگ گیا۔ تمام ہمرا ہی منتشر ومتفرق ہوگئے ۔ بھر کیا تھا میدان خالی ہو گیا۔ فتح مند گروہ نے سنگلی کے تمام علاقہ پر قبضہ کر کے حسب قرار داد باہم حصہ بخرہ کرلیا۔

سنکلی کا خاتمہ : از بک کو صے میں جو بلاد ملے تھان پراپنے بھائی کے مملوک انگمش کو مقرر کیا۔ انگمش نے قبضہ کر کے لئم ونس کی طرف توجہ کی سنگلی گرتا پڑتا سادہ پہنچا۔ انسکٹر جڑ ل پولیس نے سنگلی گرفتار کرلیا اور سرا تار کرا زبک کے پاس جیج دیا اور بلا دجیل میں حکومت قائم ہوگئی یہاں تک کہ الاجھ میں فرقہ باطنیہ کے ہاتھوں اس کی زندگی کے دن پورے ہو گئے 'خوارزم شاہ نے ان شہروں پر قبضہ کرلیا۔ جسیا کہ خوارزم شاہ کے حالات میں آپ پڑھیں گئا ان بک بن بہلوان والی آ ذربائیجان واران نے خوارزم شاہ کے خاندان اور اس کے غلاموں کی حکومت کا سلسلہ عراقین' خراسان' فارس اور تمام ممالک مشرق سے منقطع کردیا۔ صرف از بک بلاد آ ذربائیجان پر قابض رہا۔

جلال الدین محمد تکش کافل: اس کے بعد ۱۱ ہے میں تا تاری طوفان اٹھا۔ محر تکش کے تمام مقبوضات ہاوراء النہر خراسان اور عراق عجم پر فبضہ کرلیا۔ ہندوستان تک ان کا اثر پہنچا ۱۱ ہے میں از بک بہلوان ، چنگیز خان کا مطبع ہو گیا اور جنگیز خان کے حکم نے خوار زمیوں کو مار ڈالا اوٹ کر خراسان آیا۔ استے میں جلال الدین محمد بند ہو گیا۔ اور اران چھوڑ کر گئے چلا والی آیا۔ عراق عجم آور فارس پر قابض ہو گیا' آذر بائیجان پر قبضہ کرنے کو بو حال زبک آذر بائیجان اور اران چھوڑ کر گئے چلا گیا۔ اس پر بھانی اور بے سروسا مانی کی حالت میں از بک کی موت آگئ' ایلد کزک خاندان کی محکومت خم ہو گئے۔ پر بھی قبضہ کرلیا۔ اس پر بھانی اور بے سروسا مانی کی حالت میں از بک کی موت آگئ' ایلد کزک خاندان کی محکومت خم ہو گئی۔ تا تاریوں نے تمام ملک پر قبضہ کرلیا ۱۲ ہے میں جلال الدین محمد تکشش کو بھی مار ڈ الا جیسا کہ ان کے حالات آپ آئندہ میں عرصی گئے۔

سلاطین سکو قیہ کے حالات ختم ہو گئے ۔اب ہم میلے بعد دیگرےان حکومتوں کے حالات لکھنے کی جانب توجہ کرتے ہیں جوسلاطین سلجو قیہ کی دولت دحکومت سے بیدا ہو کی تھیں ۔واللہ دارث الارض دمن علیہا وہوالوارثین ۔

Paragraphic and the exercising a first and the first and t

Benghabbilah binak bang binapala kebikatan Musik

· "我们是我们的一个,我们是不是一个,我们就是一个一个,我们就是一个一个一个,我们就是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个

## 

## ملك خوارزم محمر بن انوشكين وانسنر بن محمر

مين غريثي : حكمرانا ن خوارزم كامورث أعلى أورجداً كبر' وانوشكين ' تركى الأصل أورغرشتان كرريخ والماليك تحض کا غلام تھا' اس مناسبت ہے انوشکین غرشی کہلا تا ہے امراء سلجو قیہ میں سے ملکا یک نامی ایک سر دارینے ایسے خرید لیاپ چونکدانوشکین مین غیرمعمولی شجاعت اور عقل وفراست تھی اس وجیہ سے امیر ملکا بک اسے بہت زیادہ عزیز رکھتا تھا۔ انوشکین كابينًا محداين باپ كى طرح شجاعت اور دانائى ميں يكنا لكلا انوشكين نے اسے نهايت عمده تعليم ولائى۔ چنانچرآ داب اور اخلاق کے زیور سے مزین و آ راستہ ہو کرین شعور کو پہنچا'ا مراء بلو قیہ میں مل جل گیا' بعض صوبجات کی حکومت پر متعین ہوا' نہایت کفایت شعاراور منتظم تفاتھوڑ ہے ہی دنوں میں شہرہ آ فاق ہو گیا۔

ارسلان ارعون : جب سلطان برگياروق ابن سلطان ملك شاه في عنان حكومت اين باتحديس في اورارسلان ارغون (برکیاروق کا چیا) مخالفت پراٹھا' اورخراسان پر قبضہ کرلیا تو ۰ وس پیمیں برکیاروق نے فوجیس اپنے بھائی سنجر کی سرکردگی میں ارسلان ارغون کے سرکرنے کے لیےروانہ کیں روانگی فوج کے بعد خود بھی روانہ ہو گیا۔ اِثناء راہ میں ارسلان ارغو کے مارے جانے کی خبر ملی' ارسلان ارغوکواس کے ایک غلام نے تنگ ہو کر مارڈ الاتھا جیسا کہ آپ اوپر پڑھ آئے ہیں برکیاروق نے اس خبر ہے مطلع ہوکرارا دہ تبدیل نہ کیا بلکہ اطراف خراسان اور ماوراءالنبرگوا یک سرے سے دوسرے تک چھان ڈالا۔ ارسلان ارغو کے نائبوں نے حکومت چھین کی۔اپنے بھائی سنجرکو مامور کیا۔

محمد بن سلیمان کی بغاوت: محمر بن سلیمان امیرامیران نے جو که بر کیاروق کا قرابت مند تھا بغاوت و مخالفت کا حجنٹر ابلند کیا۔ سنجر نے مقابلے پر کمر با ندھی اور کامیاب ہوا۔ محمد بن سلیمان کو گرفنار کر کے اس کی آئکھوں میں نیل کی سلائياں چھرواديں برکياروق خوارزم پرالنجي شاه کو دالي مقرر کر <u>ڪخراسان سے مراق دالي</u>س آيا (نبان فاري ٿيل'' شاه'' سلطان کو کہتے ہیں خوارزم کوشاہ کی جانب مضاف کر کے حسب عادت مضاف الیہ کومضاف پر مقدم کر دیا۔ النجی شاہ

قو در کی بغاوت اور قبل اسر کیاروق کی والیس کے بعد سرواران تفکر میں سے امیر قورزاورا میر بارقطاش جو سی وجہ ہے موکب شاہی کے ساتھ خراسان میں گئے تھے بغاوت اور خالفت پر تیار ہو گئے اور النجی شاہ والی خوارزم پر جب کہ وہ سلطان برگیاروق کی خدمت میں باریاب ہوئے جارہا تھا مقام مرویس حلد کرویا آوراسے ماروالا اورخوارزم پر قبصہ کرایا

سلطان برکیاروق کواس کی اطلاع ہوئی ہے وہ زمانہ تھا کہ عراق عجم میں امیرانز اور مؤید الملک بن نظام الملک نے بغاوت پر کمربا ندھ کی تھی برکیاروق امیر انز اور مؤید الملک کی گوشالی کے لیے روانہ ہوا اور امیر داؤر جبشی بن ایتاق (ایتاخ) کوفوج کا سید سالا رہنا کرقو دز وہار قطاش سے جنگ کے لیے خراسان واپس آیا۔ امیر داؤ دہرات کی طرف روانہ ہوا'امیر داؤر جبشی کی فوج جمع نہیں ہونے وہ در اور جنگ کے دوران کی فوج جمع نہیں ہونے پائی تھی کہ قو دز اور بار قطاش نے بیش قدمی کر دی 'امیر داؤر جبشی نے جوں توں دریا ہے جیمون عبور کیا۔ بار قطاش نے بڑھ کر آگاروکا۔ ایک دو طرح سے تی وہی وہر ہوئے سار وظاش کو فلست ہوئی اور جنگ کے دوران امیر داؤر نے گرفار کر ایا اس واقعہ کی خرقو دز تک پنچی فوج نے باؤہ کر دیا 'قو دز بخارا بھاگ گیا' والی بخارا نے گرفار کر لیا ساملان سنجر کی خدمت میں پہنچا۔ سلطان سنجر نے بغاوت کے جرم میں بار حیات سے سیکن چندروز بعدر ہاکر دیا۔ گی رہار قطاش' وہ امیر داؤر دے پاس قیر کی مصیبتیں جھیلتار ہا۔

محمد بین انوشکیین بارقطاش اورقو در کی شکست سے خراسان میں امن قائم ہوگیا' فتنہ وضاؤ کا بازار سرو بردگیا' امیر واؤو حبثی کی حکومت کا سکہ جم گیا۔ امیر داؤ دعبشی نے حکومت خوارزم کے لیے محمد ابن انوشکین کو منتخب کیا' محمد انوشکین نے نہایت خوبی سے خوارزم کا نظم ولئی درست کیا' مصارف میں کفایت دکھائی' آئے دن کے فتا داؤر بدامنی کوروک ویا۔ اہل علم کو دوست رکھا تھا' علاء اور فضلاء سے اس کی مجلس بھری رہتی تھی' عادل تھا زعایا کے ساتھ بڑی اور ملاطف کا بر ٹاؤ کرتا تھا ان وجوہ سے اس کا ذکر خیرتمام عالم میں پھیل گیا اور شان وشوکت بڑھ گئی۔ سلطان خجر نے خراسان پر قبضہ حاصل کرنے کے بعد محمد ابن انوشکین کو نہ صرف خوارزم کی حکومت پر بحال و قائم رکھا بلکہ اور زیادہ قدر افزائی کی' مراتب و مدراج علیا علی کے۔

گھ بن انوشکین کا خوارزم پر فیضہ جن دنوں محد بن انوشکین خوارزم میں موجود نہ تھا، کسی مہم پر گیا ہوا تھا طغرل تکین محد بن النجی کے ابھارنے کے ایک ترکی یا دشاہ خوارزم پر چڑھ آیا۔ (بیا کنجی وہی ہے جوخوارزم کا سابق بادشاہ ہے ایک محد بن انوشکین کواس کی اطلاع ہوئی سلطان شرکی خدمت میں منیشا پور جے امیر قو در اور آمیر بار قطاش نے مار ڈالا تھا) محد بن انوشکین کواس کی اطلاع عرضداشت بھیجی امداد کی درخواست کی اور فوج فراہم کر کے خوارزم کو چھڑانے کی غرض سے دوانہ ہوا۔ ترکی بادشاہ ورطغرل تکین محد مصرہ اٹھا کر چلتے ہے۔ ایک دوسرے سے جدا ہو کر ہر آیک نے ایک سے کا راستہ لیا محد بن ورطغرل تکین محد مصرہ اٹھا کر چلتے ہے۔ ایک دوسرے سے جدا ہو کر ہر آیک نے ایک سے کا راستہ لیا محد بن فرنگلین کی قدر و مزلت اور بڑھ گئی۔

السخر بن محمد بن الوشكين : اس كے بعد محر بن انوشكين وائي توارزم كاز ماندوفات آگيا۔ اس كالركا استر جائيين بنوا ديا ہي باب كورم بقدم جلا استر زماند كومت محر ابن انوشكين ميں كئى بارالشكر كائيہ سالا رمقر رہوكر وشمنوں سے مقابلہ پر گيا تھا اور كامياب ہوا تھا۔ حكم ان ہوتے ہى اس كى مردا كئى شجاعت اور سياست كا فر نكا بجنے لگا شهر مقشلا على فخ فنا اس كى مردا كئى شجاعت اور سياست كا فر نكا بجنے لگا شهر مقشلاع كى فخ فناس كى شهرت و نا مورى پر جار چا ندلگا ديئے بركدومدكى زبان پر اس كى نفايت شعارى اور فهارت جنگ كا جر چا ہوئے لگا شان وشوكت دو بالا ہوگئ سلطان خرنے اپنے دربار پي طلب كر كے خصوص مصاحبوں بين داخل كر ليا۔ بر حزبين اپنے ساتھ ركھنا تھا۔ لڑا بول كومند ورشك بيدا ہوا ، چفل خورى اپنے ساتھ ركھنا تھا۔ لڑا بجول ميں اسى كولئكر كا سالار اعظم بنا تا تھا۔ لگا نے بجھانے والوں كومند ورشك بيدا ہوا ، چفل خورى

شروع کردی وقت ہے وقت باتیں جڑنے گئے کہ انسز کے وماغ میں خوارزم کی خود مختار حکومت کا سودا سا گیا ہے اس نے خوارزم میں اپنی حکومت قائم کر لی ہے۔

جنگ سلطان شجراور انسنر بن محمد: سلطان شجرکواس سے ناراضکی پیدا ہوگئ بلاتحقیق فوجیں کے کرخوارزم پر چڑھ گیا انسنر بھی جنگ پر تیار ہوگیا۔ لڑائی ہوگی میدان سلطان شجر کے ہاتھ رہا انسنر کوشکست ہوگی۔ انسنر کا بیٹا اوراس کے بہت سے سر دار ومصاحب سلطان شجر کے تقلم سے مار ڈالے گئے اور خوارزم پر قبضہ کر کے غیاف الدین سلیمان شاہ ابن سلطان محر (اپنے جینیج) کو حکومت عنایت کی اتنا بک کو وزیرا ور حاجب مقرر کر کے ساتھ جے بیں مرو واپس آیا۔ چونگہ اہل خوارزم انسنر سے بے حد خوش اور اس کے ممنون احسان شجا اور غیاف الدین سلیمان شاہ کا برتا و ان لوگوں کے ساتھ اچھا نہ تھا اس وجہ سے سلطان شجر کی واپس کے بعد ہی انسنر نے اہل خوارزم کے کہنے سے دوبارہ چڑھائی کر دی۔ اہل خوارزم نے نہایت خوش ہے قضہ دیدیا۔ سلیمان شاہ ایک محکم ان ہوگیا۔ نے نہایت خوش سے قبضہ دیدیا۔ سلیمان شاہ اپنے بچاسلطان شجر کے پاس چلاآیا اور انسنر خوارزم کا مستقل حکم ان ہوگیا۔

جنگ سلطان سنجرو ترکان خطا: ۲۳۵ ہے میں سلطان سنجر اور تکان خطا ہے معرکہ آرائی ہوئی۔ آپ ابھی او پر پڑھ اسے بین کہ سلطان سنجر نے اسسر باوشاہ خوارزم کے بیٹے کوئل کر ڈالا تعا۔ اس سے استر کوغصہ ورن کے بیدا ہوا۔ خوارزم کی بیدا ہوا۔ خوارزم کی بیدا ہوا۔ خوارزم کی تعقید کی ترقیب دی تا کہ سلطان شخر کی خالفت اور اس کے مقبوضات پر بقضہ کی ترقیب دی تا کہ سلطان شخر کی تقویہ ترکان خطائے جو کہ توجہ ترکان خطائی جنگ کی طرف لگ جائے اور انسز کے مقبوضہ ہوں کی طرف پیش قدمی کی۔ بعض مو زمین کا خیال ہے کہ محمود بین شحر بین سلیمان بن واؤ د بقراخان با وشاہ خانیے محمود شکست کھا کر سمر قد وائی آیا۔ اپنے ماموں سلطان شخر کو ہے واقعات کھے خطائے موائل می گئایت کھی تاریخ کو یہ واقعات کھے خطائے مظالم کی شکایت کھی اور آئی ہوئی سلطان شخر کو یہ واقعات کھے تھے وہر ہوئے گئا ہے گئی ہائی ہوئی ہوئی ہائی ہوئی سلطان سنجر کو گئا ہے گئا ہی گئی ہوئی سلطان سنجر کو گئا ہے گئا ہے گئا ہوئی سلطان سنجر کھا ہے گئا ہے گئا ہے گئا ہے گئا ہے گئا ہے گئی ہوئی سلطان سنجر کھا ہے گئا ہے گئا ہے گئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہیں ترکان خطائے کو ہم تفصیل کے راتھ سلطان شجر کے خالات میں کھا تھے ہوئی ہیں۔ ان واقعات کو ہم تفصیل کے راتھ سلطان شجر کے حالات میں کھا تھے ہیں۔

سرخس مروا ورنین ابور پر انسنر کا قبضہ اسلان نجر کی شکست کے بعدانسز بادشاہ خوارزم نے خراسان کا قصد کیا '
سلطان نجرتر کان خطا کے مقابلہ میں شکست کھا کر ہمت بار گیا تھا 'کوئی مقابلہ کرنے والا ندر ہا۔انسز نے سرخس پر بقضہ کر
لیا۔امام محرزیا دی جو کہ زہد و تقوی اور علوم دبنی کے ماہر تھے۔انسز سے ملخ آئے 'انسز نے عزت واحر ام سے ملاقات
گی اوران کے پندونصا کے کوگوش دل سے سنا اور قبول کیا اس کے بعدانسز نے مروشا بجہاں کی طرف قدم ہو تھایا۔امام احمد
با خوری نے حاضر ہوکر گذارش کی ' آپ اپنی فوج کے ساتھ مروکے باہر قیام فرمائیں' اہل مروا پ کے مطبع وفرما نبر دار ہیں

ان پر مملہ کرنے سے ناخق خونریزی ہوگی' اتسز نے امام احمد کی سفارش قبول کی اور شہر مروکے باہر پڑاؤ کیا۔ عوام الناس پر شامت سوار ہوئی ہلڑ مچا کرخوارزی فوج کے سپاہیوں سے جھڑ گئے' کسی کوتل کیا اور کسی کوگر فار کر کے قید کر دیا۔ انسز کے مصاحب بضر ورت شہر میں گئے سے بھنچ کر باہر نکال دیا۔ انسز کواس سے غصہ پیدا ہوا حملہ کا بھم دیدیا۔ چنانچہ کیم رہے الاول اسس کے جن میں اکا برعاناء مروکی ایک جماعت بھی تھی' گئی روز تک مام کا بازارگرم رہا۔ علاء اور فقیما کی تھی بہت سے مارے گئے جن میں اکا برعاناء مروکی ایک جماعت بھی تھی' گئی روز تک مام کا بازارگرم رہا۔ علاء اور فقیما کی غرف سے تک فل عام کا بازارگرم رہا۔ علاء اور فقیما ء کا ایک بڑاگروہ بر ہمنہ مرو پا انسز کی خدمت میں اہل مروکی عفو و تفقیم کی غرض سے حاضر ہوا انسز نے اپنے لئکر کو اہل مروکے قتل عام سے منع کر دیا اور ان کی خطا کیں معاف کر دیں لیکن سلطان شخر کے امام کا برائی اور سلطان شخر کا خطبہ موقو ف کر کے اپنے نام کا خطبہ پڑھنے کا تھم دیا جس من متن کر بان سے انسز بادشاہ خوارزم کا نام ذکار ۔ اہل نیٹا پور کا دل جمر آیا۔ انتقام اور مقابلہ کا جوش بیدا ہوا۔ لیکن آخری نتیجہ نے روک دیا۔ خاموش ہوگئے۔

صوبہ بیہق کا تاراج مرد پر قبضہ کے بعدائسز نے صوبہ بہت کوسر کرنے کے لیے ایک فوج روانہ کی' پانچ یوم کے محاصرہ کے بعدشہر فتح ہو گیا' تمام صوبہ کوتل وغارت گری کا نشانہ بنالیا گاؤں' دیہات اور شہرتارا نے کر دیے گئے چونگہ ترکان خطاائسز کی پشت بنائی پر نتھے اور در پر دہ بیانہی کے کرتوت تھے۔اس وجہ سے سلطان تنجران افعال سے جوائسز بلاد خراسان میں کر رہا تھا معرض نہ ہوتا تھا۔صبر کا بھاری پھرا پنے دل پرر کھے ہوئے مسلمانوں اور بلا داسلامیہ کی بربا دی کو دکھے رہا تھا۔

اس کے بعد ۱۸ میں جو جو دو وے داراسلام سے اٹھے اورسلطان تجرب لڑکا میا بی کے ساتھ ٹر اسان کے پائد ہا ، جب پر قابض ہو گئے۔ ترکوں کا بیگر وہ ملوک سلجو قیہ سے طیحدگی کے بعد ماوراء النہر سے زکال دیا اطراف بلخ میں جا کر قیا م اختیار کیا الوٹ ترکان خوا ماوراء النہر پر مسلط وقابض ہوئے تو ترکان غوز کو ماوراء النہر سے زکال دیا اطراف بلخ میں جا کر قیام اختیار کیا الوٹ مارکا بازارگرم ہوگیا۔ دن دہاڑے قاللہ لوٹ لیے تھے دیہات اور قصبات کو تاراج کرتے تھے۔ سلطان خبر نے ان کے خات کو ایرا بازگر کیا گا۔ گرفتار کرلیا گیا اس کی گرفتاری اور خات سے اس کی حکومت کا شیرازہ ہم گیا ، جو کسی طرح سے چردرست نہ ہوسگا ، گورنران صوبجات نے اپنے اس جو کہ گیا گیا اور فیست سے اس کی حکومت کا جہاں سینگ سایا چلا گیا اور مملک سلو قیہ کے جس بڑے ان کی دیکھا تھی فلاموں نے بھی ہاتھ یا وُل تکا لے جس کا جہاں سینگ سایا چلا گیا اور مملک سلو قیہ کے جس بڑے ان کی دیکھا تھی خوارزم اور اس کے صوبہ کو دیا بیٹھا ، خود بختاری کا اعلان کیا۔ جس براس کی اوالا و مواجعہ تا تعریف کی مواد دینے خوارزم اور اس کے صوبہ کو دیا بیٹھا ، خود ختاری کا اعلان کیا۔ جس براس کی اوالا و مواجعہ تا تعریف کی مواد دینے خواسان اور عراق پر بھی قبضہ کرلیا۔ ان لوگوں کی بہت بڑی حکومت برای بھی جم مفصل آن کی دولت و حکومت کی اولا و دینے خواسان اور عراق پر بھی قبضہ کرلیا۔ ان لوگوں کی بہت بڑی حکومت ہوئی بھے ہم مفصل آن کی دولت و حکومت کی اولا دینے خواسان اور عراق پر بھی قبضہ کرلیا۔ ان لوگوں کی بہت بڑی حکومت ہوئی بھے ہم مفصل آن کی دولت و حکومت کی اولا دینے خواسان کریں گے انشاء اللہ تھی اللہ وی کی اولا دینے خواس میں کر اس کی انشاء اللہ تو اللہ دی النو وی بھی بھی دی موسوب کو میں بیان کریں گو انشاء اللہ تو اللہ دی اللہ دی کے دولت و حکومت میں بیان کریں گو انشاء اللہ تو اللہ دی النو وی بھی بھی کر میں۔

ارسلان بن السنر اسنر بن محمد الوشكين والى خوارزم نے نصف الدي ميں سائھ سال محومت كر كے سفر الفرت الم منازم كا احتيار كيا۔ نهايت عادل نيك سيرت نفاز رعايا كے ساتھ زى اور مهر بائى كا برتاؤ كرتا بقا۔ ارسلان بن انسنر خوارزم كا

حکراں ہوا' کری حکومت پر متمکن ہوکر اپنے بھائی کی آنکھوں میں نیل کی سلائیاں پھروا دیں' پھر جب سلطان خبر نا تاریوں کی قید سے نگل کر چلا آیا تو ارسلان نے فدویت نامہ بھیجا' اطاعت اور فر ما نبر داری کا اظہار کیا' سلطان خبر نے خوارزم کی غرض سے خروج کیا' ارسلان مقابلہ کے لیے نکلا تھوڑی ہی سند حکومت عطا کی ۔ اس کے بعد ترکان خطا نے تسخیر خوارزم کی غرض سے خروج کیا' ارسلان مقابلہ کے لیے نکلا تھوڑی ہوئی سے نظرامیر کو تھوڑی ہوئی کہ ایک مہلک مرض سامنے آ کھڑا ہو گیا' خوارزم واپس آیا' سرداران کشکر میں سے نظرامیر کو قائد اعظم مقرر کر کے فوج کوروائل کا حکم ڈیا' ترکان خطا اور خوارزی فوج سے ٹر جھیڑ ہوئی' ترکوں نے اس کوشکست دی' گرفتار کرلیا اور ماوراء النہرواپس گئے۔

este andropolis de regardo de la proposición de la composición de la composición de la composición de la compo Establica de la composición de la comp

## 

## علاؤالدين تكش بن ارسلان

محمود بین ارسلان: اس واقعہ کے بعد ارسلان بن اتسنر بادشاہ خوارزم اس علالت میں جس کی وجہ ہے ترکان خطا کے مقابلہ پر نہ جاسکا تھا انقال ہو گیا۔ اس کا چھوٹا بیٹا محمود تخت حکومت خوارزم پر متمکن ہوا' اس کی ماں سلطنت و حکومت کا انظام کرنے گئی' ارسلان کا بڑا لڑکا علاء الدین تکش اس وقت خوارزم میں موجود نہ تھا اپنے مقبوضہ میں تھا' چھوٹے بھائی کی حکومت نا گوارگزری' بادشاہ خطا کے پاس چلا گیا' امداد کی درخواست کی' خوارزم کی سرسزی اور مال و دولت کی طمع دی نہ اور مال و دولت کی طمع دی اور ایک بڑی فوج لے دی' بادشاہ خطا کے منہ میں پانی تھرآ یا' خوارزم کی زرخیزی س کردال فیک پڑی' باہم عہدو بیان کیا اور ایک بڑی فوج لے کرعلاء الدین تکش کی امداد کی غرض سےخوارزم کی طرف کوچ کیا۔

مؤیدگی گرفتاری وقت المطان شاہ اور اس کی ماں مؤیدای بیدوائی نیشا پور کے پاس چلی آئی تھی (مؤیدای بیسلطان سخر کے بعد نیشا پور پر قابض ہو گیا تھا) نذرانے اور تحائف دیئے خوارزم کے مال وخزانہ کالالج دیا مؤیدای بیو جیس فراہم کر کے خوارزم کوعلاء الدین تکش اور ترکان خطاکی دست برد سے بچانے کے لیے سلطان شاہ کے ساتھ روانہ ہوا ہیں کوس کا فاصلہ باقی رہ گیا تھا کہ علاء الدین تکش اس کی آ مدسے مطلع ہو کر میدان بیل آگیا ، مؤیدگی فوج نے اپنا مور چہچوڑ دیا ، ہما گئی ، مؤیدگر فقار ہو کر علاء الدین تکش کے سامنے پیش کیا گیا۔ علاء الدین تکش نے مؤیدگی فوج نے اپنا مور چہچوڑ دیا ، ہما گئی ، سلطان شاہ نے گرتے پڑتے دہستان بیں جاکر دم لیا علاء الدین تکش نے نے قبل کا تھم صاور کیا جس کی تعمیل فورا کی گئی سلطان شاہ نے گرتے پڑتے دہستان بیل جاکر دم لیا علاء الدین تکش نے تعاقب کیا 'دہستان کو پہنے کر گھر لیا 'سلطان شاہ چھپ کر دہستان سے بھاگ گیا اس کی ماں گرفتار ہو گئی علاء الدین تکش نے تعاقب کیا 'دہستان پر قبضہ کر کے خوارزم واپس آیا۔

سلطان شاہ دہستان سے نکل کرنیشا پور پہنچا' یہ وہ زمانہ تھا کہ طغان شاہ ابو بکر ابن مؤید نبیثا پور میں حکومت کرر ہاتھا' چندروز قیام کر کے سلطان غیاث الدین غوری کے پاس چلا گیا اور وہیں قیام اختیار کیا۔

تركان خطاكى علاء الدين تكش يرفوج كشى: تركان خطائے علاء الدين تكش سے ايفاء عهد كا تقاضا شروع كيا ، حسب قرار داد مال وزر لينے كے ليے اللجى جميعے علاء الدين تكش نے تركان خطائے اللجيوں كواہل خوار زم كے مكانات ميں عليحده عليمہ دوايك روز حيار دوايك روز حيار دوايك روز حيار دوايك روز حيار اكام ايا ايك روز چند آ دميوں كوان كے قل پر مامور كرديا۔ ايك جمي جا نبر ميں عليمہ دواقر اركوجواس نے تركان خطاسے كيا تھا 'بالائے طاق ركھ ديا۔ سلطان شاہ كواس واقعہ كي اطلاع ہوئي ' فرط مسرت سے الجھل پڑا 'غياث الدين غورى سے رفعت ہوكر بادشاہ خطاكے پاس پہنچا 'علاء الدين تكش (اپنے بھائي)

کی شکایت کی امداد کا خواہاں ہوا اور پہ ظاہر کیا کہ اہل خوارزم مجھ سے زیادہ مانوں ہیں میری صورت کو دکھ کر علاء الدین تکش کا ساتھ چھوڑ دیں گے علاء الدین کا بیموقع اچھا ہے۔ اس نے آپ کے ساتھ بھی برعہدی کی ہے ، اوشاہ خطا پہلے ہی سے خار کھائے بیٹھا تھا 'فوراً تیار ہوگیا' ایک بڑی فوج لے کرخوارزم پر چڑھ آیا محاصرہ کیا' علاء الدین تکش قلعہ بند ہوگیا۔ مدافعت کی تدبیریں کرنے لگے 'فوج نے علاء الدین تکش کے تھم سے نہریں پانی جاری کردیا جیمون کے بند کھول دیتے گئے سیلا بعظیم برپا ہوگیا' لینے کے دینے پڑگئے' بادشاہ خطا کالشکر ڈو ہے ڈو ہے بچا' محاصرہ اٹھا کر ناکم واپس ہوا' بادشاہ خطان شاہ کواس دھوکہ دینے پر بے صدملامت کی سلطان شاہ خطان شاہ کواس دھوکہ دینے پر بے صدملامت کی سلطان شاہ نے ندامت سے سرجھکا لیا۔

سلطان شاہ کا سرخس اور مرویر قبضہ: اس کے بعد سلطان شاہ نے بادشاہ خطا کے سپسالاراعظم سے کہا''آ پ میری معیت میں ایک فوج مرو کے قبضہ کے لیے روانہ کیجے' میں قبضہ کا فرصد دار ہوں' دینارغزی اس زمانہ سے مرو پر قابض ہے جن دنوں تا تاریوں اور سلطان خرمیں جھڑا ہور ہاتھا۔ وینارغزی ایک کمزور آ دی ہے' سپسالا رنے فوج کوروا گی کا حکم دیا' سلطان شاہ نے سرخس کی طرف قدم بردھایا' اور ان تا تاریوں سے جواس پر قابض تھے تی و سپر ہوا' نہایت بے رحی سے انہیں قبل ویا تمال کیا۔ وینارغزی نے سرخس چھوڑ کرایک قلعہ میں پناہ لی۔ سلطان شاہ نے مروکا قصد کیا۔ والی مرونے مدافعت پر کمریا ندھی' لڑائی ہوئی' آخر کارسلطان شاہ نے اس پر بھی ہرور تیخ قبضہ حاصل کرلیا اور و بیں قیام اختیار کیا' با دشاہ خطاکی فوج ماوراء النہروالی آئی' لیکن سلطان شاہ خراسان میں تا تاریوں (ترکان غز) سے برابرلڑتا رہا' اکثر مقامات پر قابض ہوگیا۔

طفان شاہ بن مو ید: دینارغزی نے آئے دن کی لڑائی سے تک آکر مرض طفان شاہ ابن موید والی نیشا پور کے حوالہ کر دیا طفان شاہ نے اپی طرف سے قراقوش نامی ایک امیر کوسرخس کی حکومت عطاکی طفان شاہ نیشا پور چلا گیا مسلطان شاہ اس سے مطلع ہوکر سرخس پر چڑھ آیا۔ قلعہ کا محاصرہ کرلیا طفان شاہ کواس کی خبر گئی فوج مرتب کر کے محاصرہ اٹھان شاہ اس کی خبر گئی فوج مرتب کر کے محاصرہ اٹھان شاہ نے کے لیے سرخس آ پہنچا جوں ہی دونوں فوجوں کا مقابلہ ہوا طفان شاہ جنگ ہے جی چرا کر نیشا پور بھا گ آیا۔ بیواقعہ اٹھان شاہ نے کہ جو گا ہے قراقوش نے ہتھیارڈال دیے 'قلعہ خالی کر کے اپنی آ قاطفان شاہ کے پاس نیشا پور چلا گیا۔ سلطان شاہ نے دن کی لڑا ئیوں سرخس پر قبضہ کرلیا۔ اس کے بعد طوس کو بھی لے لیا 'نیشا پور کی زمین بھی طفان شاہ پر سلطان شاہ کی آئے دن کی لڑا ئیوں سے تنگ ہوگئی یہاں تک کہ اس مطفان شاہ مرگیا۔

سنچرشاہ بن طفان شاہ طفان شاہ کے مرنے پراس کا بیٹا خرشاہ حکمراں ہوا 'منکلی تکین (سنجر کے دادا کا غلام) کو حکومت خجر پرغلبہ حاصل ہو گیا' سیاہ وسفید کا مالک ومخار بن گیا' بیام امراء اورارا کین دولت کو نا گوارگزرا' اکثر امراء ترک رفافت کر کے سلطان شاہ کے پاس مرخس چلے گئے' وینارغزی' ترکان غزکا ایک گروہ اپنے ساتھ لے کرکر مان چلا گیا اوراس پر قبضہ کرلیا۔ منگلی تکین نے حکومت و دولت پر قابو پاکرخوب رنگ کھیلے' نیشا پور کے عام باشندوں پرطرح طرح کے مظالم کرنے لگا' اراکین دولت کو بلاکسی جرم کے آگر گروالا۔ اس سے ایک شور کی گیا۔

ارج آئ خلدون حدیثم من منتا بور خوارزم شاہ علاء الدین کش کوان کی خرگی ماہ رہیج الاول ۲ ۸۵ میں علاء الدین کشش کا محاصرہ نیبتنا بور خوارزم شاہ علاء الدین کش کوان کی خرگی ماہ رہیج الاول ۲ ۸۵ میں نیشا بور پر فوج شن کی دوم ہینہ تک محاصرہ کے رہا گئین کا میابی کی صورت نظر ندا کی ۔ اہل نیشا بور کر افعت پر اڑے رہے۔ مجوراً محاصرہ اٹھا کرخوارزم والیس آیا۔ پھر ۵۸ میل نیشا بور کے سرکر نے کے لیے فکا ۔ پہنچ کرمحاصرہ کر لیا۔ اہل نیشا بور نے امان حاصل کر کے قبضہ دیدیا۔ خوارزم شاہ نے منطق تکین کو مار ڈالا اور خرشاہ کواحر ام وعزت سے خوارزم لے آئیا۔ مہمان کی طرح تھر ایا ، چندروز بعد بیخر سنے میں آئی کہ شخرشاہ اہل نیشا بور سے خط و کتابت کر رہا ہے اور حکومت حاصل کرنے کی غرض سے دیشہ دوانی کر رہا ہے اس بناء پرخوارزم شاہ نے شخرشاہ کی آئیوں میں نیل کی سلائیاں پھر وادیں۔

علاء الدین تکش وسلطان شاہ: ابن افیرنے اپنی کتاب کامل میں لکھا ہے کہ ابوالحین بن ابوالقاسم بیٹی نے بیوا قد کتاب مشارب التجارت میں ای طرح بیان کیا ہے لیکن اس کے علاوہ اور موزعین بیر بیان کرتے ہیں کہ ارسلان باوشاہ خوارزم کے انقال کے بعد اس کے دونوں لڑکوں علاء الدین تکش اور سلطان شاہ میں عکومت وریاست حاصل کرنے گی بابت جھڑا ہوا علاء الدین تکش نے سلطان شاہ کوخوارزم سے نکال دیا۔ سلطان شاہ مروجلا گیا اور ترکان غزیے جھیں لیا۔ چندروز بعد ترکان غزیے سلطان شاہ کومرو سے نکال دیا اور دوبارہ قابض ہو گئے۔ اس کے خزانہ کولوٹ لیا۔ اکثر اراکین سلطنت کوئل کیا۔ سلطان شاہ پریشان حال بادشاہ خطا (جو گفار ترک کا بادشاہ تھا) کے پاس گیا۔ امداد کی ورخواست کی مصارف جنگ کے علاوہ بہت سارو بید دیے کا وعدہ کیا۔ چنا نچہ بادشاہ خطاا کی بری فوج کے کرمرو پرچر تھا یا مروز مرض نماء اور ایورو سے ترکان غزکونکال کر سلطان شاہ کو قبضہ دلا دیا اور اینے مرکز حکومت واپس گیا۔

 ووسرے کے مقابلتے پر بڑاؤ ڈالے رہے فریقین خم تھونک ٹھونک کرمیدان میں آتے تھے مگرلڑتے نہ تھے۔

جنگ شہا ب الدین غوری اور سلطان شاہ کالشکر سینہ سر ہوکر مقابلہ پر آیا 'ہنگامہ کارزار گرم ہوگیا' سلطان شاہ کی 'مروالرود میں پہنچ کر جنگ چھٹر دی سلطان شاہ کالشکر سینہ سر ہوکر مقابلہ پر آیا 'ہنگامہ کارزار گرم ہوگیا' سلطان شاہ کی فوج میدان جگ سے بھاگ کھڑی ہوئی اور اس کی ایک بہت بڑی تعداد گرفتار کر لی گئی ۔ سلطان شاہ بیس سواروں کے ساتھ جان بچا کرمرو پہنچا' اس کے بعد بقیہ السیف فوج بھی مروآ گئی۔ غیاث الدین نے قید یوں کورہا کر دیا۔ اس واقعہ کی خبر علاء الدین نے قید یوں کورہا کر دیا۔ اس واقعہ کی خبر علاء الدین تکش تک پہنچی' فرط سرت سے اچھل پڑا۔ سلطان شاہ سے بدلہ لینے پر تیار ہوگیا' فوراً ایک فوج چھون کی طرف روانہ کی تاکہ سلطان شاہ کی اور ان کے پاس نہ جا سکے اورخود ایک فوج کے کر سلطان شاہ کی گرفتاری اور جنگ کی غرض سے روانہ ہوا' کی ذرایعہ سے سلطان شاہ کواس کی خبر لگ گئی' ہاتھوں کے طوط اڑ گئے 'سیدھا غیاث الدین غوری کے برگ گئی' ہاتھوں کے طوط اڑ گئے 'سیدھا غیاث الدین غوری کی طرف روانہ ہوا' غیاث الدین غوری نے برقی آ و بھگت سے لیاغزت واحر آم سے اپنے کل سرا میں اتارا' آوراس کے امراء واراکین دولت کو جو مس مرتبہ کا تھا اس کے ہم چھٹم کے یہاں تھہرایا۔

علاء الدین تکش اورغیاث الدین: موسم ماختم ہونے کے بعد علاء الدین تکش نے غیاث الدین غوری کوایک مراسلہ بھیجا'' جس میں سلطان شاہ کی ان زیاد تیوں کو جواس نے حکومت غوری کے مقابلے میں کی تھیں تحریر کیا تھا اور یہ بھی کھا تھا کہ ''اگر کھا تھا کہ ''اگر

سلطان غیاث الدین میرے مراسله کا خیال نہ کرے گا اور سلطان شاہ کو گرفتار کرے میرے پاس نہ بھیجے گا تو میں کوئی خیال کے بغیر غیاث الدین پرعرصہ زمین بھی نگ کر دوں گا۔'' اتفاق سے جس وقت علاء الدین تکش کا اپنجی غیاث الدین کے دربار میں پہنچا' اسی وفت گورز ہرات کا قاصد بھی اس خطے ساتھ جوعلاء الدین تکش نے اسے لکھا تھا حاضر ہوا غیاث الدین نے دونوں مراسلات کو بغور پڑھ کرعلاء الدین تکش کو جواباً تحریر کیا'' بینا ممکن ہے کہ میں سلطان شاہ کو گرفتار کرکے تمہارے پاس آ کر بناہ لی ہے' بہتر بیہ ہے کہ مملکت خوارزم کا نصف حصہ سلطان شاہ کو دے دو' خوارزم میں میرے نام کا خطبہ پڑھو۔ میرے شاہی افتدار کوشلیم کرواور میرے بھائی شہاب الدین سلطان شاہ کو دے دو' خوارزم میں میرے نام کا خطبہ پڑھو۔ میرے شاہی افتدار کوشلیم کرواور میرے بھائی شہاب الدین سلطان شاہ کو دے دو' خوارزم میں میرے نام کا خطبہ پڑھو۔ میرے شاہی افتدار کوشلیم کرواور میرے بھائی شہاب الدین کین کا فکاح کردو۔''

علاء الدین تکش کی فوج کشی کی و همکی خوارزم شاہ (علاء الدین کش) خط کو بڑھ کر بہت دیر تک سکوت میں رہائی ہم اپنے امراء واراکین دولت سے مشورہ کر کے تنبیہ کا خطاکھا 'فوج کشی کی دھمکی دی غیات الدین نے جواب کی جگہ اپنے ہمشیر ڈا دہ ابوغازی (الپ غازی) اور بہاء الدین والی ہجتان کی سرکر دگی میں غوری فوج کوخوارزم کی طرف بوسنے کا حکم دیا۔ ان دونوں سپرسالاروں کے ساتھ سلطان شاہ کو بھی روانہ کیا 'اور مؤید والی نیٹا پورکو کھا کہ ان کی جا بیت و امداد اپنا فرض اولین سمجھو ہروفت تیار زبو '(مؤید کی لڑی غیات الدین کی زوج تھی) مؤید نے فوجیں مسلح کر کے نیٹا پورک باہر خوارزم کے راستہ پر پڑاؤ کیا 'خوارزم شاہ (علاء الدین گئش) لشکر غوری سے مقابلے کے لیے خوارزم سے روانہ ہواا ثناء داہ میں میڈرگی کہ مؤید 'نیٹا پورسے روانہ ہو کرخوارزم کے راستہ پر قیام پذیر ہے' دل میں خطرہ پیدا ہوا اورخوارزم واپس ہوا' مال واسباب اورخوارزم کوخالی کر دیا ہے جون عبور کر کے بادشاہ خطاکے پاس چلاگیا اورخوارزم کوخالی کر دیا۔

وفات سلطان شاہ: اہل خوارزم کواس سے خت تر دد کا سامنا ہوا' رؤ ساء شہر کا وفد سلطان شاہ اور ابوغازی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اطاعت وفر ما نبر داری کا اقر ارکیا' گور نرمقر رکرنے کی درخواست کی استے میں آخر ماہ رمضان ۹ ۵۵ ہے کا وقت آگیا' سلطان شاہ کی موٹ سامنے آگر کھڑی ہوگئ ول کی ول ہی میں رہ گئی اور آخرے کا سفر اختیار کیا ابوالغازی سلطان شاہ کے ہمر ابیوں اور مصاحبوں کے ساتھ اپنے ماموں غیاف الدین کے پاس واپس آیا۔ غیاف الدین نے سلطان شاہ کے ہمر ابیوں اور مصاحبوں کے ساتھ اپنے ماموں غیاف الدین ۔ شاہ کے ہمر داروں کواپئی خدمت میں رکھ لیا اور جاگیریں مرجمت فرمائیں۔

علاء الدین تکش اور غیاف الدین غوری میں مصالحت: علاء الدین تکش اپنے بھائی سلطان شاہ کی خرر موت من کرخوارزم واپس آیا مرخی اور مرو پر اپنا شحند (انسکٹر جزل پولیس) مقرر کیا محرم غنی امیر برات نے ایک دستہ فوج بھیج دیا جس نے علاء الدین تکش کے شحنہ کوسرخس اور مرو میں گھنے نہ دیا اور بدکہا کہ جب تک سلطان غیاف الدین کی اجازت نہ ہوگی مرخس اور مروکی مرز مین میں قدم نہیں رہ کئے "خوارزم شاہ (علاء الدین تکش) نے غیاف الدین کی خدمت میں پیام سلی بھیجا 'مسرالی رشتہ قائم کرنے کی درخواست کی ایکی کے ساتھ بلور وفد فقہا عزامان اور رؤسا علولی کو

ئے اصل کتاب میں نام نہیں لکھا ہے ایک اپنج چھوڑ کر صرف علوی ہروی لکھا ہے۔ میں نے تاریخ کامل میں سے مجد دالدین لکھا ہے۔ دیکھوتاریخ کامل ابن اثیر جلد ااصفحہ ۲۵ مطبوعہ لیدن (مترجم)

روانہ کیا۔ ان لوگوں نے غیات الدین کو مجھایا اور بین طاہر کیا کہ خوارزم شاہ سے مصالحت کرنا اس وجہ سے زیا وہ ضروری ہے۔
کہ وہ مسلمانوں کی جمایت کرتا ہے ترکوں اور بادشاہ خطا کے مظالم سے بلا داسلامیہ کو محفوظ رکھتا ہے اورا کر بادشاہ سلامت مصالحت خلاف مصلحت سمجھتے ہیں تو مروکوم کر حکومت بنا کیں تاکہ خطا کے کا فرترکوں سے بلا داسلامیہ محفوظ و مامون رہیں ، چنا نچے غیاث نے علاءالدین ککش سے مصالحت کرلی اور اس کے بھائی کے تمام مقبوضہ بلادکواس کے حوالہ کردیا۔

تر کان غز کو اس کی خبرگی منه میں یا ٹی بھر آیا 'لوٹ اور غارت گری کا بازارگرم کر دیا۔ دن دہاڑے لوٹے گئے' دیہات قصبات اورشہروں کو تا راج کرنے پر کمر باندھی' علاءالدین تکش (خوارزم شاہ) نے فوجیس فراہم کیس' سرخس' مرو' نساءاورا بیوروکا شیراز وظلم فیق درست کیا۔ مفاظت پرفوج کو تعین کیا تر کان غز کا دندان شکن جواب دیا۔

جنگ علاء الدین تکش اور موید: ترکوں کے فسادات کا سدباب کر کے طوس کو سرکرنے کا خیال بیدا کیا ، طوس پر مؤید کا قبال بیدا کیا ، طوس پر مؤید کا قبالہ اللہ بن تکش نے اس مؤید کا قبضہ تھا ، علاء الدین تکش کے برپا کر طوس کے بچانے کے لیے فوج لے کر دوانہ ہوا۔ علاء الدین تکش نے اس سے مطلع ہو کر طوس سے ہاتھ تھینے لیا مصلحاً خوارزم کی طرف واپس ہوا ، راستہ میں جس قدر کنویں اور چشمے ملے سب کا پانی خراب کرتا گیا۔ مؤید تعاقب میں علا پانی نہ طفے سے تحت پر بیتان ہوا ، جس وقت کف دست میدان میں پہنچا اور فوج بیاس کی شدت سے بیتا ب ہوئی علاء الدین تکش نے بلیٹ کرحملہ کردیا ، مؤید کی فوج مقابلہ نہ کرسک کا قاور مؤید گرفتار ہوا ، علاء الدین تکش نے بیش ہوا ، علاء الدین تکش نے وراً گردن ماردی ، مظفر و مصور خوارزم واپس آیا۔

علاء الدين تكش كى نيشا يوريون حكشى: نيثا يوريس مؤيد كتل كے بعداس كابينا طفان شاہ حكمران ہوا 'آئدہ سال علاء الدين تكش (خوارزم شاہ) نے نيشا يور پر چرا عالى كى محاصرہ كيا ' طفان شاہ نے نيشا يور سے نكل كر مقابلہ كيا ' قسمت ميں كست كھي تم فار ہوگيا ' علاء الدين تكش نے نيشا يوراور طفان شاہ كے تمام مقبوضہ علاقہ پر قبضہ كرليا ۔ طفان شاہ اوراس كے اہل وعيال اوراع زاكو خوارزم لے آيا اورو بين ظهرايا ' علامہ ابن اشير نے لكھا ہے كہ بدروايت بهلى روايت كى خالف ہوتا تو ميں ضرور تطبيق كى كوشش كرتا۔ كى خالف ہے جہے آپ اور پر پڑھ آئے بين اگران دونوں روايتوں ميں تطبيق كا امكان ہوتا تو ميں ضرور تطبيق كى كوشش كرتا۔ هيں نے دونوں روايتوں كو نام بين فيصلہ كرليں كہ كوئى روايت سے اور قابل هيں نے دونوں روايتوں كو الله تعالى اعلم ۔ اعتاد ہے۔ مسافت بعيدہ كی وجہ سے ميں نہيں طے كر سكا واللہ تعالى اعلم ۔

جنگ سلطان طغرل اورقطلغ : ہم او پرسلاطین کو تیہ کے حالات میں لکھ آئے ہیں کدارسلان شاہ ہی طغرل الیلاکز اوراس کے بینے بہلوان کی کفالت میں تھا۔ سلطنت کا کاروبار ملک کاظم ونتی الیلاکز اوراس کے بینے بہلوان کے قضیص خفا بہلوان کے بعداس کا ہما فی از بک بن ایلد کز حکر ان ہوا اس نے سلطان طغرل کوقید میں ڈال ویا ۔ از بک کے مرف پر اس کا بحقیجا قطلغ بن بہلوان حکر ان ہوا قطلغ نہایت کر ورطبعت تھا۔ سلطان طغرل کوموقع مل گیا۔ جیل سے نکل بھا گا میں کو جیس فو جیس فراہم کر کے قطلغ پر چڑھائی کر دی قطلغ کو قلست ہوئی رے جا کر دم لیا۔ فوارزم شاہ نے علاء اللہ ین سم کشش سے امداد کی درخواست کی علاء اللہ بن تکش خوارزم شاہ فو جیس لے کرامداد پر آیا۔ قطلغ کو اپنے اس فعل پر ندامت ہوئی ایک قلم بند ہوگیا خوارزم شاہ نے رے پر قضہ کرلیا ، قلم جرک کو بھی دبالیا ، جب اسے بی فرم بی کہا کہا کا

بھائی سلطان شاہ خوارزم کی طرف پیش قدمی کررہا ہے تورے اور قلعہ طبرک پروالی اور محافظ مقرر کرکے خوارزم واپس ہوا۔ راستہ میں پیخبر شننے میں آئی کہ اہل خوارزم نے مقابلہ کیا اور سلطان شاہ کونا کام واپس کردیا۔خوارزم شاہ کواس سے بے حد مسرت ہوئی۔خوارزم پہنچ کرموسم سر ماختم ہونے تک ٹھبرارہا۔

خوارزم شاہ کا قلعہ سرخس پر فیضیہ: اس کے بعدہ ۵۵ میں سلطان شاہ سے جنگ کرنے کے لیے مروروانہ ہوا۔
صلح کانامہ و پیام ہونے لگا'وائی قلعہ سرخس نے جوسلطان شاہ کی طرف سے تقاامان حاصل کر کے قلعہ سپر دکر دیا خوارزم شاہ
نے قبضہ کرلیا اور سلطان شاہ نے اسی سنہ ہیں سفر آخرت اختیار کیا' میدان خالی ہو گیا کوئی مزاحت کرنے والآند رہا۔
خوارزم نے مرو'ا بیورو'نساء' طوس اور تمام مقبوضات سلطان شاہ پر قبضہ کرلیا' مال اور ترزانہ پر بھی قابض ہو گیا اپنے بیٹے علاء
الدین محمد کوخوارزم سے طلب کر کے مروکی حکومت دی اور اپنے بیٹے ملک شاہ کو نیشا پورکی حکومت پر مامور کیا اپنے واقعات

سلطان طغرل کی رہے پر فوج کشی ۔ وه چین سلطان طغرل بلوتی نے رہے پر پڑھائی کی قطائے ایتا خ جو خوارزم شاہ کی خدمت میں امداد حاصل کرنے اور عذر پیش خوارزم شاہ کی خدمت میں امداد حاصل کرنے اور عذر پیش کرنے کی غرض سے اپنے لڑکے کو بھیجا' اتفاق سے جس وقت قطائے ایتائے کا بیٹا خوارزم شاہ کے درباز میں باریاب ہوا' اس وقت خلیفہ عباس بغداد کا اپنی فرمان خلافت لیکر بہنی جس میں سلطان طغرل بلوتی کی شکایت تحریر تھی۔ اس فرمان میں سلطان طغرل بلوتی کی شکایت تحریر تھی۔ اس فرمان میں سلطان طغرل بلوتی کی شکایت تحریر تھی ۔ اس فرمان میں سلطان طغرل بلوتی کی شکایت کے علاوہ یہ بھی تحریر کیا تھا کہ خلافت بناہ تہدیں سلطان طغرل کے مقبوضہ مما لگ کی سند حکومت ہمراہ ہوں کے ساتھ نوارزم شاہ نے بہتی ہے تھی اور مرتب کر کے میدان جنگ میں آئے تماد کردیا۔ تاج دار سلوتی تلوار تھینچ کی خوارزی فوج اس سلطان طغرل پر قابول موجود کا سے خوارزم شاہ نے بھی تحریر مار ڈالا۔ یہ واقعہ ۲۲ دیج الا ول موجود کا سے خوارزم شاہ نے میں گامیا بی کامیا بی کے بعد سلطان طغرل کا سردار الخلافت بغدادر وانہ کیا اور ہمدان و بلاد جبل پر قابض ہوگیا۔

خوارزم شاہ اور مؤید الدین وزیر السلطنت مؤید الدین بن قصاب کوظیفہ ناصر عیاس نے خوارزم شاہ کی کمک پر بغداد سے روانہ کیا تھا۔ ہمدان سے چند کوس کے فاصلہ پر آ کر تھبرا نے قوارزم شاہ سے ہموید الدین کی طرف کوچ کیا مؤید الدین کوخطرہ پیدا ہوا 'کسی بہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گیا خوارزم شاہ نے ملا قات تک نہ کی ۔خوارزم شاہ ہمدان واپس آیا 'ہمدان اور ساس کے تمام ملحقات کی حکومت قطلن ایا نج کوعنایت کی اپنے غلاموں اور خاوموں کوجا گیریں دین میاجق کوان سب کا سردار مقرر کیا اور خوارزم واپس آیا۔

وزرمو بدالدین کا خوزستان بر قبضه خوارزم شاه کی واپسی کے بعدمیات اور قطاخ ایتا نج بین ان بن ہوگئ

اوی میں دونوں گھ گئے قطلغ ایتانج کوشکست ہوئی وزیر السلطنت مؤید الدین بن قصاب نے اس سے فائدہ اٹھایا' خوزستان بڑنج کر قبضہ کرلیا' خوزستان کے علاوہ اکثر بلاد فارس پرجو بنی شملہ اوراس کے امراء کے قبضہ میں تھے تا بض ہو گیا۔ بنی شملہ اوران کے امراء کو دارالخلافت بغدا دروانہ کردیا' جعیت خاطر کے ساتھ ملک کانظم ونسق کرنے لگا۔

وز برمو بدالدین کا ہمدان بر قبضه قطلغ ایتائج شکست کھا کر بحال پریثان وزیرالسلطنت کی خدمت میں پہنچا' امداد کی درخواست کی'وزیرالسلطنت نے اسے تبلی وشفی دی اور فوج لے کر اس کے ہمران ہمدان روانہ ہوا' میاجق اور خوارزم شاہ کا لڑکا مقابلہ کے قصد سے نکلے لیکن جون ہی وزیر کے شکر سے مقابلہ ہوا' میاجق اورخوارزم شاہ نے ہمدان کو خیر باد کہ کرر نے کاراستدلیا اوروزیرالسلطنت نے ہمدان پر قبضہ کرلیات پرواقعہ اور جوکا ہے۔

وز مرمو بدالدین کی رہے پر فوج کشی : ہدان پر قبضہ کرنے کے بعد وزیرالسلطنت اور قطلغ ایتائج نے رہے کا قصد کیا'خوارزی لشکرنے رہے بھی چھوڑ دیا۔ دامغان کی طرف روانہ ہوا' وزیرالسلطنت کی فوج نے تعاقب کیا'بسطام اور جربان تک تعاقب کرکے واپس آئی وزیرالسلطنت نے رہے اور اس کے قرب و جوار کے تمام شہروں پراپنی کامیابی کا

قطلغ ایتانج کی وفات: ان واقعات کے بعد قطلغ ایتائج نے وزیرالسلطنت کے خلاف بغاوت کا جھنڈ ابلند کیا۔ رے میں قلعہ بند ہو گیا وزیرالسلطنت نے سرکو ٹی پر کمر باندھی 'رے پرمحاصرہ گیا چندروز بعد قطلغ ایتائج مغلوب اورزیر ہوا' رے چھوڑ کر سادہ چلا گیا۔ وزیرالسلطنت نے تعاقب کیا مقام در بند کرخ میں مقابلہ ہو گیا ایک دوسر ہے گھ گئے 'قطلغ ایتائج بہ ہزار خرابی اپنی جان بچا کرمعر کہ کارزار ہے بھاگ نکلا۔ ساری فوج کٹ گئ وزیرالسلطنت نے ہمدان کی طرف کوچ کیا' تین مہینے تک ہمدان کے باہر پڑاؤ کیے رہا۔

وزیر مؤید الدین کی وفات: خوارزم (علاء الدین کش) نے وزیر اسلطنت کی دست درازیوں سے متاثر ہوکر وزیر السلطنت کے ان افعال پر ناراضکی کا اظہار کیا اور جن شہوں پر وزیر نے قبضہ کرلیا تھا ان کی واپسی کا مطالبہ کیا وزیر السلطنت نے بھے جواب نہ دیا 'خوارزم شاہ سخت برہم ہوا فوج مرتب کر کے ہمدان کی طرف بردھا 'اتفاق یہ کہ خوارزم شاہ کے پہنچنے نے پیشتر وزیر السلطنت اس عالم سے کوچ کر گیا تھا۔ ماہ شعبان ۱۹۵ھ میں وزیر کی فوج سے مقابلہ کی نوبت آئی 'خوارزم شاہ نے اسے فلٹ وکی اور نہایت ختی سے پامال کیا 'وزیر السلطنت کی فتن کو قبر سے نکالا 'مرکاٹ کر خوارزم روانہ کیا اور یہ ظاہر کیا گہ میں نے معرکہ کارزار میں وزیر کوفل کیا ہے۔ الغرض ہمدان پر قابض ہو کر اصفہان میں شہرا کر خوارزم اوانہ کی غرض سے فوج روانہ کی اصفہان پر قبضہ ہونے کے بعد اپنے بیٹے کو اصفہان میں شہرا کر خوارزم وانہ کی ا

سبیف الدین طغرل: خوارزم شاہ کے واپس ہوتے ہی خلیفہ ناصر عباتی کالشکر سیف الدین طغرل کی ماتحتی میں اصفہان آپہنچا۔ (سیف الدین طغرل وہی شخص ہے جس نے بلاحف کوغراق سے علیحدہ کیا تھا) اہل اصفہان نے خوارزی سپاہ اور اس کے حکمراں کے مظالم سے تنگ آ کر در بارخلافت میں یتح یک کی تھی کہ' خلافت ما ہے تھوڑی می فوج اصفہان بھیج دیں ہم لوگ نہایت خوشی اورمستعدی سے قبضہ دلائیں گے خوار زمیوں کے مظالم ہم پر بہت زیادہ ہو گئے ہیں۔' جب بغدادی تشکر اصفہان کے قریب پہنچا۔ خوار زم شاہ کی فوج نے اصفہان چھوڑ دیا'ا پنے باوشاہ کے پاس چلی گئ سیف الدین طغرل نے قبضہ کرلیا۔

روبه كارے پر قبضنے: اس كے بعد بہلوان كے غلاموں نے جمع ہوكرا پنے سرداروں ميں سے كو كجہ نامى ايك سرداركو اپنا امير بنا يا اور رہے كا كر اسے بھی لے ليا'اس اپنا امير بنا يا اور رہے كی طرف قبضہ كرنے كے ليے بوسطے رہے كر قبضہ كرے اصفہان پر دھاوا كيا اور اسے بھی لے ليا'اس سے كو كچہ كے حوصلے بڑھے با دشاہت كى سوجھى دارالخلافت بغداد ميں نياز مندى كاعر يضہ بھيجا'رے جوار رے' سادہ قم' قاشان اور اس كے ملحقات كى سند كومت طلب كی'اصفہان' ہمدان' زنجان اور مرود يوان خلافت كو حوالہ كرنے كے ليے لكھا' خلافت ما بے نے اس تقسيم ومفاہمت كومنظور فر ما كر تھم نامہ روانہ فر مايا۔

ملک شاہ بن علاء الدین تکش : ہم او پر لکھ آئے ہیں کہ خوارزم شاہ (علاء الدین تکش) نے اپنے بیٹے ملک شاہ کو ۵۸ھ میں نیشا پور کی حکومت عطا کی تھی خراسان کو بھی اس کی گورزی میں شامل کیا تھا اور اپنے بعد تخت و تاج کا اسے وارث قرار دیا تھا چنا نچے سو میں مرکبا ایک لڑکا جس کا وارث قرار دیا تھا چنا نچے سو میں مرکبا ایک لڑکا جس کا نام ہندوخان تھا چھوڑ گیا خوارزم شاہ نے اپنے دوسرے بیٹے قطب الدین محمد کو خیشا پورکی حکومت پر مامور کیا۔ اس کو خوارزم شاہ نے اس سے پہلے مروک گورزی دی تھی۔

خوارزم شاہ اور خلیفہ ناصر: جس وقت خوارزم شاہ نے رہ بھدان اوراصفہان پر قبضہ کرلیا' ابن تصاب اور عساکر بغداد کوشکست دی' خلیفہ ناصرعباس کی خدمت میں خطبہ میں نام داخل کرنے کی درخواست کی' خلیفہ ناصرعباس کو پس و پیش ہوا' غیاث الدین غوری بادشاہ غزنی کو کھے بھیجا کہ' مابدولت واقبال کا خشابہ ہے کہتم خوارزم شاہ پر حملہ کر کے اس کے مقبوضات پر قبضہ کرلوتا کہ خوارزم شاہ عراق کا ارادہ ترک کردی' غیاث الدین غوری نے خوارزم شاہ کو ملک چھین لینے اور جنگ کی دھمکی دی' خوارزم شاہ فکر میں پڑگیا' نہ پائے رفتن نہ جائے ماندن کا مضمون ہوگیا نہ مقابلے کی قوت تھی اور نہ ملک چھوڑ تے بنتا تھا۔ غوروفکر کے بادشاہ خطاسے خطاو کیا بت شروع کی غیاث الدین غوری کے مقابلے میں امداد چاہی اور اس کے دماغ میں یہ بات بھادی کہ اگرامداد ہے ہی ہو غیاث الدین غوری بلاوخوارزم پرای طرح قبضہ کرلے گا اور مادراء النہر پر قبضہ رکھنا کو تخت خطرہ پیش آئے گا اور مادراء النہر پر قبضہ رکھنا کو تخت خطرہ پیش آئے گا اور مادراء النہر پر قبضہ رکھنا کہ شوارہ و جائے گا۔

شاہ خطا کی بلخ پر فوج کشی: اس بناء پر بادشاہ خطانے مملکت غوری پر چڑھائی کردی' بہاءالدین سام والی بامیان کو جوان دنوں بلخ بین تھا' بلخ جھوڑ دیے کولکھا' دیہا توں' قصبات ادرشہروں بولل وغارت گری کا ہاتھ بڑھایا' ادھرخو دخوارزم شاہ نے ہرات کی طرف پیش قدی شروع کی رفتہ رفتہ طوس تک بہتے گیا' امراءغور پہمے مین جربک حاکم طالقان' حسین بن شاہ نے ہرات کی طرف پیش قدی شروع کی رفتہ رفتہ طوس تک بہتے گیا' امراءغور پرمجمہ بن جربک حاکم طالقان' حسین بن

خوارزم شاہ کی اطاعت: بادشاہ خطانے شکست اور نقصان کا خوارزم کو ذمہ دار قرار دیا اس وقت خوارزم شاہ کی پریشانی کی کوئی اختا نہ تھی عیاث الدین غوری ہے بگاڑیہ لیے بی سے تھا۔ بادشاہ خطاعلیحدہ مطالبہ کر دہا تھا۔ آخر کا ربہت غور کے بعد سلطان غیاث الدین نے مکر داصرار پرخوارزم شاہ کی معذرت کے بعد سلطان غیاث الدین نے مکر داصرار پرخوارزم شاہ کی معذرت قبول کی خلیفہ عہاسی کی اطاعت وفر مال برداری کی ہدایت کرتے ہوئے ان مقامات کو واپس لینے کا تھم دیا جنہیں بادشاہ خطانے مسلمانوں سے چھین لیا تھا۔ جب خوارزم شاہ کوغیاث الدین کی جانب سے اطمینان ہوگیا تو بادشاہ خطاکو یہ جواب دیا کہ "تمہاری قوم اور تمہاری فوج میری امداد پرنہیں آئی تھی 'بلکہ تمہیں ملک گیری کی ہوں تھی 'بلخ کوغور یوں کے قبضہ سے نکا لئے میں یہ تکیفیس پیش آئی میں میں سلطان غیاث الدین کی حکومت کا مطبع ہوگیا ہوں مجھ سے کھا میدندر کھو۔ '

میاجق کی بغاوت: ماہ رہے الاول ۵۵ ہے میں خوارزم شاہ (علاء الدین تکش) نے رہے اور بلاد جبل کی طرف کوج کیا' گورزمیاجق اورام راء بہلوانیہ باغی نے بغاوت ومخالفت کا جھنڈ ابلند کیا تھا' خوارزم شاہ کی آ مد کی خبر با کرمیاجق رے چھوڑ کر بھاگ گیا' خوارزم شاہ نے میاجی کو در بار میں حاضر ہونے کا تھم دیا' میاجی نے قبل نہ کی' خوارزم شاہ نے تعاقب پر بمر با ندھی۔میاجی ایک مقام سے دوسرے مقام پر جا کر دم لیتا تھا اور خوارزم شاہ تعاقب میں تھا۔میاجی کے بہت سے ہمراہیوں نے خوارزم شاہ سے امان حاصل کر کے میاجی کا ساتھ چھوڑ دیا۔میاجی نے ما ثر ندران کے ایک قلعہ میں جا کر پناہ لئے میاجی نے ما ثر ندران کے ایک قلعہ میں جا کر پناہ لئے میڈی کیا گیا۔خوارزم شاہ نے ایک وستہ فوج کو محاصرہ اور تعاقب کا تھم دیا' چنا نچے میاجی پا بدز نجیرخوارزم شاہ کے در بار میں چیس پیش کیا گیا۔خوارزم شاہ نے تھیل میں ڈال دیا۔

خوارزم شاہ نے در بارخلافت میں ان واقعات کی اطلاع دی کی فلیفدنا صرعباتی بے حدخوش ہوا اسے اور اس کے بیٹے قطب الدین محمد کو خلعت عنایت کیا اور ان صوبجات کی سند حکومت مرحمت فر مائی کوارزم شاہ نے در بارعام میں خلعت کو ریب بدن کیا اور انتہائی مسرت وشاد مائی کا اظہار کیا۔

randra de la comparta de la compart La Alia Maria de Maria de la comparta de la compar خوارزم شاہ کا محاصرہ قلعہ موت اس کے بعد خوارزم شاہ نے ملدوں کے سرکرنے کی طرف توجہ کی فروین کے قریب ان کا ایک قلعہ موات میں جا کر بناہ کی خوارزم شاہ نے بھی اس پر محاصرہ کیا۔ صدر الدین محمد بن وازن رئیس شافعیہ رے اس محاصرے میں شہید ہوئے خوارزم شاہ انہیں بے حد دوست رکھتا تھا ور بارشا ہی میں ان کی بیحد قد رومنزلت تھی۔ چند دن محاصرہ کر کے خوارزم کی جانب واپس ہوا۔ انٹاء داہ میں ملحدوں نے خوارزم شاہ میں ان کی بیحد قد رومنزلت تھی۔ چند دن محاصرہ کر کے خوارزم شاہ نے اپنے بیٹے قطب الدین محمد کو طحدوں سے جنگ کے وزیر نظام الملک مسعود بن علی کو بحالت غفلت مارڈ الا نے خوارزم شاہ نے اپنے بیٹے قطب الدین محمد نے قلعہ ترشیش پر محاصرہ کیا ، طحدوں نے جنگ سے تنگ آ کر صلح کا بیام دیا۔ کرنے کے لیے روانہ کیا۔ قطب الدین محمد نے صلح سے انکار کیا 'گوائی جاری رکھی' اسے میں اس کے ایک لا کھ دینا رتاوان چنگ دیے کا اقرار کیا۔ قطب الدین محمد نے صلح سے انکار کیا 'گوائی جاری رکھی' اسے میں اس کے باپ (خوارزم شاہ) کی علالت کی خبر پنجی مصالحت کر لی اورزرتا وان (ایک لا کھ دینار) وصول کر کے خوارزم واپس آیا۔ باپ (خوارزم شاہ) کی علالت کی خبر پنجی مصالحت کر لی اورزرتا وان (ایک لا کھ دینار) وصول کر کے خوارزم واپس آیا۔

علاء الدین تکش کی وفات ماه رمضان ۱۹<u>۵۹ ج</u>ویس خوارزم شاه نیشا پورجا را تقارراه میں بیار ہوگیا۔ مرض کی شدت بڑھی اپنے بیٹے قطب الدین محمد کو طلحی کا خطاکھا وقطب الدین محمد آنے ند پایا تھا کہ خوارزم شاہ (علاء الدین بن الب ارسلان بن انسنر بن محمد انوشکین ) کی موت سامنے آ کر کھڑی ہوگئی۔

قطب الدین محمد بن علاء الدین تکش اس وقت خوارزم شاہ کے قبضہ میں خوارزم رہے ہمدان بلاد جبلیہ اور زیادہ حصہ خراسان کا تھا اس کے مرنے کے بعد قطب الدین محمد کی ہنچا اور کین دولت نے قطب الدین محمد کے ہاتھ پر حکومت وامارت کی بیعت کی علاء الدین کا لقب دیا۔ ( کہی لقب اس کے باپ کا تھا) علاء الدین فانی نے اپنے باپ کا جنازہ خوارزم شاہ نے تعمر کرایا تھا۔ جنازہ خوارزم شاہ نے تعمر کرایا تھا۔

علاء الدین تکش کا کروار ضاه (علاء الدین تکش) نهایت عادل نیک سیرت فون جنگ کا ما بر سیاسیات سے داقف اصول فقد اور فقد مذہب امام ابو صنیف کا عالم تھا۔ باوجود یکہ غیاف الدین غوری باوشاہ غرفی اور خوارزم شاہ میں عداوت و مخالفت بہت دنوں سے قائم تھی ۔ لیکن خوارزم شاہ کی قدرومنزلت کے خیال سے جب اس کی موت کی خرغوز نی معداوت و مخالفت بہت دنوں نے تائم تھی ۔ لیکن خوارزم شاہ کی قدرومنزلت کے خیال سے جب اس کی موت کی خرغوز نی کا باز اربندر ہا۔

1.3.4.8.25 Mé 1.3.24.4.4.4.5.

مورخ نے ملحد سے فرقہ باطنیہ مرادلیا ہے کیونکہ قلعہ موت ان کامقرومسکن تھا جس کاخوارزم شاہ نے آئندہ محاصرہ کیا تھا۔ (مترجم)

## 

## علاؤالدين محمد بن تكش اورتا تار

تخت شینی: خوارزم شاہ قطب الدین محمد نے تخت حکومت پر متمکن ہو کرا پنے بھائی علی شاہ کو جو کہ اپنے باپ علاء الدین محکش کی وفات کے وقت اصفہان میں تھا ۔ طلی کا خط لکھا۔ اس بنا پرعلی شاہ اصفہان سے خوارزم روانہ ہوا' اہل اصفہان نے اس كا مال واسباب لوث لياركوج وقيام كرتا موا الني بهائى كے پاس خوارزم پينيا۔خوارزم شاہ قطب الدين محرف خراسان کی حکومت دی علی شاہ نے نیٹا پور کا قصد کیا 'نیٹا پور میں ہندو خاں بن ملک شاہ بن خوارزم شاہ علاءالدین تکش حکومت کرر ہاتھا۔ ہندوخان کواس کے دادا (علاءالدین تکش بادشاہ خوارزم) نے اپنے بیٹے ملک شاہ کے مرنے کے بعد ہی نیشا پورگی حکومت پرمتعین کیاتھا' چونکہ ملک شاہ اور قطب الدین محمہ علاء الدین تکش کے بیٹوں میں عداوت کا سلسلہ چلاآ ر ہاتھا' اس وجہ سے ہندوخان اپنے چچا قطب الدین محمہ سے خاکف رہتا تھا' علاء الدین تکش یا دشاہ خوارزم کے مرنے پر مال داسباب اورشابی خزانه لوث کرمر و چلا گیا۔

<u> جنگ علاء الدین ثالی اور ہندو خان: اس کے بعد ہندو خان نے فوج فراہم کر کے خراسان پر دھاوا کیا'</u> خوارزم شاہ علاء الدین ثانی نے جقر ترکی کی مانختی میں ہندوخان کی مدافعت کے لیےفو جیس روانہ کیں' ہندوخان کومقابلہ کی ہمت نہ ہوئی' پہت ہمتی اور بر دیل ہے بھاگ گیا۔غیاث الدین غوری کے پاس پہنچاغیاث الدین نے عزت واحرّ ام ہے تھیمرایا ایداد واعانت کا وعدہ کیا' جقر تر کی نے مرو میں داخل ہو کر ہندوخاں کی ماں اور اس کے لڑکوں کو بعزیت واحتر ام خوارزم شاه کی خدمت میں روانه کیا۔

<u>غیاث الدین عوری اور جنقر ترکی: غیاث الدین غوری نے محدین جربک والی طالقان کوکلھا کہ جنورتر کی کومرو</u> سے نکال کر قبضہ کرلو چنانچے محمد بن جربک نے طالقان سے مروکا قصد کیا 'جقر ترکی کے پاس خط پہنچا' مرومیں غیاث الدین کے نام کا خطبہ پڑھنے کی ہدایت کی عدم تعمیل کی صورت میں مروپر قبضہ اور جنگ کی دھمکی دی بنقر ترکی نے بظاہر خوارزم شاہ کوخوش کرنے کی غرض سے ترکی ہوا ب دیا۔ لیکن در پردہ امان کی درخواست کی شرسپر دکرنے کا افرار کیا میں با عث تھا کہ غیاث الدین غوری کی طبع ملک گیری بڑھ گئ خوارزم شاہ کے مما لک مقبوضہ پر قبضہ کرنے کی ہوں ہوئی'ا پینے بھائی شہاب الدین غوری کوخراسان پرفوج کشی کا حکم دیا واللہ اعلم۔

<u>شہاب الدین غوری کی مرویر فوج کشی</u>: جس وقت جنر تر کی گورزمرونے غیاث الدین غوری ہے امان حاصل

کر کے مروحوالد کر دیا ۔ غیاف الدین غوری کوخوارزم شاہ کے مقبوضات خوا سان پر قبضہ کی طبع دامن گیر ہوئی جیسا کہ آپ
ابھی او پر پڑھ آئے ہیں غیاف الدین نے اپنے بھائی شہاب الدین کوخراسان پر قبضہ کرنے کے لیے بلا بھیجا ، غیاف الدین نے اپنے نائب عمر بن محمد مرغنی گورنر ہرات سے خراسان پر چڑھائی آکرنے کی بابت مشورہ کیا ، عمر بن محمد مرغنی نے مخالفت کی ۔ استے میں شہاب الدین غرنی ، غور اور بحتان کی فوجیں لیے ہوئے آگیا۔ ماہ بھادی الاول کے 20 ہے ہیں خوارزم شاہ کی درجلد کی ۔ استے میں شہاب الدین غور اور بحتان کی فوجیں بھر ترکی وائی مروکا خطم وصول ہوا ، لکھا تھا کہ ' جس قدر جلد ممکن ہومرو پر آکر قبضہ کر لیجے ۔خوارزم شاہ میں اس قدر طاقت نہیں ہے کہ وہ مقابلہ کر سکے ، شہاب الدین نے اپنے بھائی غیاث الدین سے اجازت لے کرمرو پر دھاوا کیا ،خوارزمی سیاہ جواس وقت مرومیں تھی مقابلہ پر آئی ، اہل مرو بھی خوارزمی فوجی سے نائیں مغلوب کر کے اپنی فوجی کوشہر میں وائل مرو بھی خوارزمی ہوتھی وہ کے ساتھوں کا جھنڈ لے کرشہر پناہ کے ڈھائی ہوئی شہاب الدین غوری نے ایمنیں مغلوب کر کے اپنی فوجی کوشہر میں وائل ہوا۔ جنور کی کو مرحوا ۔ مروقی شہاب الدین غوری مرومیں خوری مرومیں وہیں دائل ہوا۔ جنور کی کو مرحوا ہوئی کہا ہوئی شہاب الدین غوری مرومیں وہیں وہیں دائل ہوا۔ جنور کی کو مرحوا ۔ اللہ مین غوری مرومیں دائل ہوا۔ جنور کی کو مرحوا ۔ کردیا جیسا کہاس سے دعدہ کیا تھا۔

مرخس اورطوس کی تسخیر: مروکومرکر کے غیاث الدین غوری نے مرض کا قصد کیا۔ سرخس کے وامان سے فتح ہو گیا۔ اپنے پچپازاد بھائیوں میں سے ذگل بن مسعود کوسرخس کی حکومت دی' نساءاورا بیوروکو بھی اس کے ساتھ شامل کر دیا' طوس ک طرف قدم بڑھایا' تین دن کے محاصرہ و جنگ کے بعد اہل طوس نے امان کی درخواست کی' شہاب الدین نے انہیں امان دی اورطوس پر قبضہ کرلیا۔

جنگ غیاف الدین اور علی شاہ بن خوارزم شاہ: اس کے بعد علی شاہ بن خوارزم شاہ کش (علاء الدین محرکا اللہ بنے) والی نیشا پورکے پاس شہر حوالہ کرنے اور الحاحت وفر ماں برداری کا پیام بھیجا' علی شاہ نے شہر حوالہ کرنے اور الحاحت وفر ما نبرداری کا پیام بھیجا' علی شاہ نے شہر حوالہ کرنے اور الحاحت وفر ما نبرداری کا نیزہ گر گیا۔ ایک ظرف غیاف اللہ بن نے حملہ کیا۔ دوسری جانب ہے اس کا بھائی شہاب الدین اپنی رکاب کی فوج کے کر برد ھا ۔ . . . باغات کا ف دُر کے محدین اس بر باد کر دیں ویہات اور قصبات کو اجاز دیا قتل و غارت کا ہنگامہ بر پا ہو گیا۔ بردور تیخ نبیشا پورٹی غوری فر جیس داخل ہو گئی شاہ گرفتار ہو کرغیات الدین غوری کی خدمت میں پیش فر جیس داخل ہوگئیں۔ اللہ بن غوری کی خدمت میں پیش کیا ۔ غیاث اللہ بن غوری نے نہایت تپاک ہے لیا۔ عزت واحترام سے پیش آیا' اور امراء خوار ذمیہ کا ہر داڑ بنا کر سے اس کی طرف روانہ کیا۔

ا ما رَتْ خَراسَما نَ بِرِضَياء الله بِن مُحمَد كَا تَقْرِر: خُراسان كَي حَكومت پراپنے بچازاد بھائی اور داماد' ضیاء الدین محمد . ن طی غوری ' کو ما مورکیا۔ فیشا پور کوم کر حکومت بنانے کا حکم دیا علاء الدین کے خطاب سے مخاطب کیا۔ سر داران غوریہ کی ایک جما عت کوعلاء الدین کی خدمت میں رہنے کا اشارہ کیا۔ اہل فیشا پور کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا۔ جس کا جو مال منہ جماب بوٹ کیا تھا۔ انعامات دیئے جائزے دیئے' ان کا موں سے فارغ ہوکر ہرات گیا اور علی م

شاه کوایے بھائی شہاب الدین غوری کے سپر دکیا۔

قرامطیوں کا قبل عام: شہاب الدین غوری نے ہرات سے قبتان کی طرف کوج کیا۔ رفتہ رفتہ ایک گاؤں بیں پہنچا۔ جہاں کے رہنے والے اسلمعیلیہ فرقہ کے بہنچا۔ جہاں کے رہنے والے اسلمعیلیہ فرقہ کے بہنچا۔ جہاں کے رہنے والے اسلمعیلیہ فرقہ کے بین ۔ شہاب الدین نے ان کے آل کا علم دیدیا۔ پھر کیا تھا جنے لائے والے تھے ارڈ الے گئے 'لائے اور ورتیں لونڈی اور بیل منابع بالائے اس کے بعدایک دوسر سے فلام بنائے گئے۔ مال واسب لوٹ لیا گیا۔ مکانات معہدم کردیے گئے گاؤں ویران ہوگیا۔ اس کے بعدایک دوسر سے قلعہ کی طرف قدم بر حایا جو قبتان کے نواح بیل تھا۔ یہ معرف قد اسلمعیلیہ کا تھا۔ چیدون کے عاصرہ کے بعدانان کے ساتھ فتح ہوا واران غور یہ بیل سے ایک سروار کواس کا حاکم مقرر کیا۔ بدعات دور ہوگیکن شعائر اسلام قائم ہوگئے۔ اس اثناء میں والی قبتان کا خط سلطان غیاث الدین کی خدمت میں موصول ہوا 'کھا تھا ''آ ہ ہے کے بھائی شہاب الدین نے ہمائی جو کے اسلام قائم ہوگئے۔ اسلام غیاث الدین نے بھائی شہاب الدین کے باس مجارے مقبوضات پر دست اندازی نہ کرو۔ محاصرہ اٹھا کر میر بے باس علی نہا آلہ بین الدین کے باس علی محاسلے کے ایک قلعہ کا محاس ہے ہوئے تھا ۔ بھائی کا بیام پاکر بی و تاب کھانے ذکا 'بالآ خرفیل تھم ہے انکار کردیا۔ غیاث الدین کے فرستادہ امیر نے کہا ''آپ کوسلطانی تھم کی قبل کرنا ہوگی 'اگر ہوائی کا تھم تھا خاموش ہوگیا۔ بحاس واٹھ کی کھرل کرنا ہوگی 'اگر ہیا ہو الدین کے فیمہ کی شہل کرنا ہوگی 'اگر ہیا ہوگی اللہ بین کواس سے مددد دیکا غصہ بیدا ہوا گر بھائی کا تھم تھا خاموش ہوگیا۔ بحاس واٹھ کر ہندوستان کا دراست لیا۔

علاء الدین محمہ بن مکش کی نمیشا پور پر فوج کشی: جس وقت علاء الدین محر وف بہ خوار دم شاہ تک یہ خبر پہنی کہ خیاے الدین اور شہاب الدین اپنے بھائی سے خبر پہنی کہ خیاے الدین اور شہاب الدین اپنے بھائی سے ناراض ہوکر ہندوستان چلا گیا ہے اس وقت خیاے الدین کے پاس خطر وانہ کیا اور جن شہروں پر فوری فوج نے قبضہ کر لیا تھا ان کی واپسی کا مطالبہ کیا۔ واپس نہ کرنے کی صورت میں یہ وصلی وی کہ میں ترکان خطا سے امداد عاصل کرے آپ کہ مقابلہ پر آؤں گا'اس وقت آپ پر عرصہ زمین تک ہوجائے گا'چونکہ سلطان غیاے الدین عارضہ نقر س میں مبتلا تھا۔ نقل و حرکت نہ کرسکاتا تھا'جواب کے بھیجے میں شہاب الدین کی واپسی کے انتظار میں تا خبر کی ۔خوار زم شاہ نے علاء الدین غوری خوری نئیس مبتلا تھا۔ نقل و نائب سلطان خیاے الدین کو جو خیشا پور میں تھا شہر خالی کرنے کے لیے کھا اور جنگ کی وصلی دی علاء الدین خوری نئیس منتظ ہو الدین کو اس مطلع کیا۔ غیاے الدین نے جواب میں کھا'' تم گھراؤنہیں نیشا پور میں قدم جمائے رکھو میں تہم ہیں فوجیس فرجیں نم اور کی خوار زم شاہ نے آخر (10 ذی الحجہ) ہے 20 ھے میں فوجیس فراہم کر کے نیشا پور کی طرف قدم پوھایا۔ کوچی وقیام کرتا ہوا ابیور و کے قریب پہنچا۔

ا اصل کتاب میں جگہ خالی ہے۔

نبیثنا بور کا محاصرہ: ہندوخاں (غیاث الدین کا آزاد غلام) ابیوروچھوڑ کر (فیروز کوہ غیات الدین کے پاس) بھاگ گیا' خوارزم شاہ نے مرو' نساءاورابیورو پر قبضہ کرلیا۔ نیشا پور پرحملہ کیا۔ نیشا پور میں علاء الدین غوری تھا۔ محاصرہ ڈال کر لڑائی چھٹر دی۔ مدتوں جنگ کا سلسلہ قائم رہا آخر کارعلاء الدین غوری نے غیاث الدین کی امداد سے ناامیڈ اور محاصرہ جنگ ہے تنگ آکرامان کی درخواست کی اورغور یوں کو گئی تھم کی ایڈ آند دینے کی خوارزم شاہ ہے تھم کی اور شہر حوالہ کردیا۔ خوارزم شاہ نے ان لوگوں کے ساتھ اچھے برتا و کیے کسی تھی گئی ایڈ او تکلیف شددی۔

علاء الدین غوری کی روانگی ہرات: خوارزم شاہ نے شہر پر بقنہ کرنے کے بعد علاء الدین غوری ہے کہا'' بہتر ہوتا کہتم درمیان میں پڑکر سلطان غیاث الدین ہے میری صفائی کرادیتے'' علاء الدین غوری نے سید ٹھونک کر کہا'' میں اس خدمت کوانجام دوں گا آ ب مطمئن رہے۔' لیکن علاء الدین غوری ' غیاث الدین کے پاس فیروز کوہ نہ گیا بلکہ ہرات چلا گیا۔ وجہ یہ بھی کہ علاء الدین غوری کو غیاث الدین کی جانب سے وعدہ کر کے امداد نہ تھیجنے کی وجہ سے ملال پیدا ہو گیا تھا ہرات میں علاء الدین غوری کی جا گیا ورائی میں رہ ہرات میں علاء الدین غوری کی جا گیراورا ملاک تھے۔ جس بن خرمیل جو کہ امراء غوریہ کا ایک بااثر شخص تھا نمیشا پور ہی میں رہ گیا۔ خوارزم شاہ نے اس کی بے مدعزت افزائی کی اورا پنا ممنون احمان بنالیا۔

علاء الدين محمد كا محاصره سرخس مهم نيشا بورت قارغ بو كرخوارزم شاه نے سرخس كا قصد كيا۔ امير زنگئ سرخس كا گورز تقا اورغياث الدين كے قرابت داروں بيس سے تقا۔ چاليس دن تک محاصره كيے دہا شب وروز لڑائى ہوتى رہى۔ شدت محاصره سرد كي نے خوارزم شاه كے پاس كہلا شدت محاصره سردي آمد بند ہوگئ الل شهرا بي ضروريات زندگى كومتاج ہو گئے۔ امير زنگی نے خوارزم شاه اس فريب بيس بھيجا'' آپ شهر بناه كا دروازه و چھوڑ د بجئ تا كه اطمينان كے ساتھ ہم شهر خالى كرك فكل جا كيں'' خوارزم شاه اس فريب بيس آمر كيا شهر بيناه كے درواز ہ چھوڑ د بجئ تا كہ اطمينان كے ساتھ ہم شهر خالى كرے فكل جا كيں'' خوارزم شاه اس فريب بيس محراليا يہ كہا در اور نا تو انوں كو جومحاصره سے تنگ آگے تھے شہر سے با ہم كرديا۔ خوارزم شاه سے كہلا بھيجا'' اب آب تشريف لائے ہما رااور آپ كا فيصلہ جنگ سے ہوگا' خوارزم شاه كو بے حد ندامت ہوئى' محاصرہ الله كر چلا ہواليكن روا گل كے وقت چند ہمارا اور آپ كا فيصلہ جنگ سے ہوگا' خوارزم شاه كو بے حد ندامت ہوئى' محاصرہ الله كر والے ہم در ادال لشكر كوما صرہ بر چھوڑ گيا۔

علاء الدین محمد کی مراجعت خوارزم نوارزم شاہ کی روائلی کے بعد محد بن خرب گورز طالقان امیر زنگی کی کمک پر روانہ ہوا ۔... خوارزی نوجیوں نے بینج بریا کرسرخس جھوڑ دیا ۔ چنا نچیا میر زنگی اور محد بن خربک مرورود پنجیم وروداوراس کے نواح کا خراج وصول کیا ۔خوارزم شاہ نے تین ہزار فوج اپنا موں کی ماختی میں زوائد کی ۔محد بن خربک نوسوسواروں کی جمعیت سے مقابلہ پر آیا۔خوارزی فوج میدان جنگ سے بھاگ نکلی بہت برے طوڑ سے پایال ہوئی 'بہت سے قید کر کے محد سے مقابلہ پر آیا۔خوارزی فوج میدان جنگ سے بھاگ نکلی بہت برے طوے از گئے 'ساری امیدین خاک میں مل گئیں بادل نا خواستہ خوارزم واپس ہوا۔

حسن بن محمد مرغنی کی گرفتاری: خوارزم شاہ نے خوارزم پینج کرغیاث الدین کی خدمت میں ملے کرنے کا مراسلہ

بھیجا عیاث الدین نے امیر کبیر حسن محد مرغنی کی معرفت جواب رواند کیا۔ بظاہر سلح کرنا پیند کیا تھا۔ لیکن در حقیقت خوارزم شاہ کوفریب اور دھو کہ میں ڈالا تھا خوارزم شاہ اس فریب دہی کونا ڑگیا حسن بن محد مرغنی کوگر فار کر کے جیل میں ڈال دیا اور محاصرہ کے ارادے سے ہرات روانہ ہوا۔ حسن بن محد مرغنی نے پوشیدہ طور پر اپنے بھائی عمر بن محد مرغنی امیر ہرات کو بیہ واقعات لکھ بھیجے چنا نچے عمر بن محد مرغنی خوارزم شاہ کے مقابلے پر تیار ہوگیا۔

ہرات برخوارزم شاہ کی فوج کشی ہرات برخوارزم شاہ کی فوج کشی کا سبب بیتھا کہ سلطان شاہ نے (بیم میں ایک کا نام اہمر حاجی تھا۔
عشن کا چچا تھا) سرخس میں وفات پائی اس کے حاشیہ نشین امیروں میں سے دو بھائی جس میں ایک کا نام اہمر حاجی تھا۔
غیاث الدین کی خدمت میں حاضر ہوئے غیاث الدین عزت واحترام سے پیش آیا ہمرات میں قیام کرنے کا تھم دیا ان
دونوں بھائیوں نے محمد بن تکش (خوارزم شاہ) کو ہرات پر قبضہ کر لینے کا بیام بھیجا اور قبضہ کرانے کے ذمہ دار ہوئے خوارزم شاہ کوغیاث الدین سے اس فریب ودھو کہ کا بدلہ لینے کا موقع مل گیا جس کا ذکر او پر ہو چکا ہے۔ چنانچ فوجیس مرتب کر کے ہرات پر حملہ کردیا۔

امير حاجى كى گرفتارى: عربن محرمزى نے شهر پناه كے درواز وں كى تنجياں انبى دونوں بھائيوں كے والد كردى تھيں اور پہ خيال كرے كہ پہ خوارزم شاه كے خالف ہيں جگ كاپ سالا راعظم بھى انبى كومقرد كيا تھا كى نے خوارزم شاه كاپ سالا باز باز كا حال بہ حالت قيد حسن مرغى سے كہد ديا۔ حسن مرغى نے اپنے بھائى عمر مرغى والى ہرات كو كھ بھيجا عمر مرغى كو ساز باز كا حال بہ حالت قيد حسن مرغى كاوه خط جواس نے خوارزم شاه كو ہرات پر قبضہ كر لينے كے ليے كھا تھا جھيج ويا۔ رئيستے ہى عمر مرغى كى آ دراس كے بھائى اوراس كے بھائى دوراد م شاه كے مقابلے پرخود كمر بستہ ہوا (اس اثناء ميں الپ غازى ہمشيرزا ده مات ويات الدين ) غورى لشكر لے كرا تا گيا اورخوارزم شاه كے مقابلے پرخود كمر بستہ ہوا (اس اثناء ميں الپ غازى ہمشيرزا ده غيات الدين ) غورى لشكر لے كرا تا گيا اورخوارزم شاه كے لشكر كو گير ليا رسدونا له كى آ مد بند كردى۔

طالقان پر شب خون : خوارزم شاہ نے اس خیال ہے کہ تریف کی توجہ بٹ جائے اپنی فوج کے ایک حصہ کو طالقان پر شب خون مار نے کے لیے بھیجا حسن بن خرب نے مقابلہ کیا 'لوائی ہوئی' خوارزم شاہ کی فوج کو شکست ملی براری فوج کٹ گئی ایک خض بھی جا غیر نہ ہوا۔ اس کے بعد غیاث الدین نے اپنے بھانچہ بوغانی کوغوری فوج کا افسرائی مقرر کر کے آبل ہرات کی ممک پر روانہ کیا 'خوارزم شاہ محمد بن تکش کے شکر کے قریب بوغانی نے مورچہ قائم کیا۔ رسد وغلہ کی آمد کے جو راجے کہا تھا تھا گئی نے مورچہ قائم کیا۔ رسد وغلہ کی آمد کے جو راجے کہا تھا تھا بھی بند کر دیا۔خوارزم شاہ پر اب عرصہ ذیان تنگ ہوا جا بتنا تھا کہ غیاث الدین بھی تھوڑی تی تا توہ مورچہ کی تھا ورفوج کا بچھ حصہ بندین کی رکا ب میں تھا اور فوج کا بچھ حصہ خوارزم شاہ کی فوج پر پیش قد می نہ کی خواہد کی مقا ورفوج کا بچھ حصہ خواہد کی ایک خواہد کی ان کی خواہد کی تھا۔ اس وجہ سے خواہد مراہ کی فوج پر پیش قد می نہ کی خواہد کی اس میں کہا گئی اس روزم اصرہ کو گذر چیا تھا۔

خوارزم شاہ کی مراجعت : خوارزم شاہ کو پینجرل پیکی تھی کہ طالقان کی جنگ میں خوارزمیوں کوشکست ہو گی ہے کو کی

ا مرغن ملك غوركاايك قصيد بجهال كاحسن رسن والاتها-

معرکہ مرو: اس کے بعد شہاب الدین ہندوستان سے واپس ہو گرغزنی پیچا۔خوارزم شاہ نے خراسان میں جو کچھ دست درازی کی تھی اس سے مطلع ہوا ، فوجیس آراستہ کرئے غزنی سے بائج آیا ، بلخ سے خوارزم شاہ سے جنگ کے لیے بامیان پہنچا ، اس کے ہراول سے خوارم شاہ کی مرومیں ٹر بھیٹر ہوگئی۔ دونوں حریف بی تو ڈکراؤے ؛ جانبین کے بہت سے آوی کام آگئے۔خوارزم شاہ نے مروجھوڑ دیا ،خوارزم کاراستہ اختیار کیا 'امیر بخروالی نیشا پورکواس الزام میں کہ اس نے غیاف الدین سے سازش کر لی ہے آل کر ڈالا۔

جنگ محمد بن خریک و منصور ترکی: خوار زم شاہ کی شکست کے بعد شہاب الدین طوق چلا آیا اوراس خیال ہے کہ موسم سرما گر رجانے پرخوار زم پر حملہ کیا جائے تیام کر دیا۔ اس اثناء میں پی خبر گوش گذار ہوئی کہ غیاف الدین (اس کے بھائی) کا انقال ہو گیا ہے طوی سے ہرات والیس آیا۔ خوار زم پر حملہ کا ارادہ ترک کر دیا مردی حکومت پر جمد بن خریک کو مارا کہ خوار زی سرداروں کی ایک جماعت و وہ دی ہے ہوگی غصہ ہے کا نب اٹھا ، مصور ترک کو ایک بردی فوج کے ساتھ جمد بن فریک کے چندا فراد جا نبر ہو سے خوار زم شاہ کو اس کی خبر گئی غصہ ہے کا نب اٹھا ، مصور ترک کو ایک بردی فوج کے ساتھ جمد بن خریک کو ہوش میں لانے کی غرض سے روانہ کیا ، مرو سے دی کوئی کے فاصلہ پر دونوں حریفوں نے صف آرائی کی منہایت سخت کو ایک ہوئی خوار زمیوں نے وارزی سے خوار زمیوں نے مصابہ کی خوار زمیوں نے امان کی درخواست کی خوار زمیوں نے امان دینے اور قبل نہ کرنے کا حلف اٹھا یا محصور خور یوں نے شہر پناہ کے درواز سے کھول دسیے نے وارزم یوں نے امان دینے اور قبل نہ کرنے کا حلف اٹھا یا محصور خور یوں نے شہر پناہ کے درواز سے کھول دسیے نے وارزم یوں نے امان دینے اور قبل نہ کرنے کا حلف اٹھا یا محصور خور یوں نے شہر پناہ کے درواز سے کھول دسیے نے وارزم میں داخلا ا

شہاب الدین کواس خبر سے نہایت صدمہ ہوا مگر چارہ گار پھی نہ تھا۔خوارزم شاہ سے ملے کا نامہ و پیام کیا۔لیکن صلح نہ ہوسکی 'ہرات کی تعکومت پراپنے ہمشیرزادہ ہوغانی کو فیروز کوہ بلا دغورا ورصو پیجات خراسان کی تحکومت پر ملک علاءالدین بن ابی علی غوری کو مامور کر کے <u>190ھ</u> میں غزنی واپس آیا۔اورغزنی سے ہندوستان پر جہاد کرنے کی غرض سے لا ہورروانہ ہوا۔

خوارزم شاہ اور حسن بن حرمیل شہاب الدین کی والیس کے بعدخوارزم شاہ نے منابع کے نصف میں ہرات پر چرفون کئی گیا۔ بعرفون کئی گیا۔ بعدخوارزم شاہ نے مشاردادہ شہاب الدین مقابلے کے لیے تیار ہوا 'آخر شعبان سند ندکور تک محاصرہ اور جنگ کا سلسلہ جاری رہا' دونوں طرف کی ایک بڑی جماعت کا م آگئ ۔ نامی گرامی سردازوں کی زندگی کا خاتمہ ہوگیا لیکن لوائی کا سلسلہ کسی طرح ختم ہی نہ ہوتا تھا۔ حسن بن حرمیل 'خوزستان میں تھا جہاں پراس کی جا گرتھی' خوارزم شاہ کو دھو کہ اور فریب دہی

The same was to be seen

کی غرض سے پیام دیا کہ''آپ ایک فوج خراسان بھیج دیجئے میں شہاب الدین کا خزانداور ہاتھی آن کے حوالہ کر دول'' خوارزم شاہ کولا کچ دامن گیر ہوا' ایک ہزار سوار جس میں نامی گرامی سر دار تھے خوزستان روانہ کیے' حسن بن حرمیل اور حسین بن محر مرغنی نے غفلت کی حالت میں خوارزم شاہ کی جمیجی ہوئی فوج پر جملہ کر دیا۔ گنتی کے چندا فراوجا نیر ہوئے خوارزم شاہ کو اس کی خبرگی اپنے کیے پر بے حدیثیمان ہوا' کئین پشیمانی سے پچھ نفع نہ ہوا۔

خوارزم شاہ کا ہرات کوامان دیتا ہوں اور ابھی محاصرہ اٹھا کر چلا جاتا ہوں' بوغانی نے کچھ جواب ند دیا' اس کے بعدا تفاق اور تمام اہل ہرات کوامان دیتا ہوں اور ابھی محاصرہ اٹھا کر چلا جاتا ہوں' بوغانی نے کچھ جواب ند دیا' اس کے بعدا تفاق سے ہوغانی علیل ہوگیا' این خوف سے کے مبادا شدت مرض کی وجہ سے دشمن کی مدا فعت ندکر سکے اور دشمن شہر پر قبضہ کر لئے خوارزم شاہ کی خدمت میں شرائط ندکورہ کی منظوری کا پیام بھیجا اور خوارزم شاہ سے امان دینے کا حلف لے کرشہر پناہ کا دروازہ کھول دیا۔ نذروائے وشحائف روائے کے اور خود نیاز مندی واطاعت کے اظہار کی غرض سے خوارزم شاہ کی خدمت میں چنچے نہ پایا تھا کہ موت کا فرشتہ بھی گیا' جال بحق ہوگیا' میں حاضر ہونے کے لیے سوار ہوکر چلا۔ خوارزم شاہ کی خدمت میں چنچے نہ پایا تھا کہ موت کا فرشتہ بھی گیا' جال بحق ہوگیا' خوارزم شاہ نے عاصرہ اٹھالیا' منجنیقوں کو جلا کرسرخس چلا گیا اور و ہیں قیام پذیر ہوا۔

شہاب الدین غوری کی خوارزم پر فوج کشی جس وقت شہاب الدین کواس امری اطلاع پیچی کہ خوارزم شاہ میں اور کی اطلاع پیچی کہ خوارزم شاہ میں اور خوارزم شاہ ہوا کو چوا کی ایما نجا تھا مرکیا ہے ہندوستان سے واپس ہوا کو چوا ہوا کہ ہوا خوارزم کی طرف روانہ ہوا۔ خوارزم شاہ سرخس سے مروچلا آیا تھا اور مروک باہر قیام پذیر تھا۔ شہاب الدین کی آمد کی خبر پاکر نہایت تیزی سے سما فت طے کر کے شہاب الدین کے جبنی سے پہلے خوارزم بی گیا۔ چاروں طرف سے ناکہ بندی کر لی خندقوں کو پائی سے بھر دیا۔ استے ہیں شہاب الدین بہنیا 'ہرطرف سے راستہ بند تھا شہر کے اردگر دکی خندقوں ہیں بنی بھرا تھا۔ خوارزم بک پہنچنا وشوار ہوگیا۔ واستہ کی درسی میں مصروف ہوا 'چالیس دن تھرا ہوا راستہ درست کرتا رہا۔ بہ بزار خرابی و وقت بسیار خوارزم بہنچا 'ایک دوسرے سے بھڑ گئے' سخت اڑائی ہوئی دونوں طرف سے ایک ہوا گروہ کا م آگیا۔ نامی گرامی سر دار مارے گئے حسن مرغی غوری بھی اس لڑائی میں مارا گیا' سر داران خوارزم کی ایک جماعت گرفار ہوگئ' جسے شہاب الدین نے تل کرا دیا۔

جنگ شہاب الدین کے مقابلہ پرا مداد کی درخواست کی۔ چنا نچر کان خطانے خور کی شہاب الدین کے مقابلہ پرا مداد کی درخواست کی۔ چنا نچر کان خطانے خور کی شہروں پرجملہ کر دیا۔ شہاب الدین کواس کی خبر گلی ہے وارزم کا محاصرہ اٹھا کر ترکان خطاکی روک تھام کو چلا۔ اندخوئی کے صحرا میں ٹد بھیڑ ہوگئی (بیدوا قداواکل ماہ صفر اور بھی ہے کہ ورسرے دن اور بھی کے اور بہت سے قید کر لیے گئے دوسرے دن کی لا ائی میں شہاب الدین کا شکر ترکان خطاسے ورکہ بھاگ نکلا۔ شہاب الدین چند جا شاروں کے ساتھ میدان چنگ میں لڑتا رہا۔ بالا خریہ بھی کا میا بی سے ناامید ہوکر اندخوئی میں واغل ہوگیا، ترکان خطانے چاروں طرف سے گھر لیا شہاب الدین نے نامہ و بیام بھیج کر مصالحت کرلی اور طالقان چلا گیا اس وقت اس کے ساتھ صرف سات آدی تھے خزانہ اور الدین نے نامہ و بیام بھیج کر مصالحت کرلی اور طالقان چلا گیا 'اس وقت اس کے ساتھ صرف سات آدی تھے خزانہ اور

مال واسباب لٹ گیا تھا۔

شہاب الدین کی مراجعت غرفی اس واقعہ ہے سارے ملک میں شہاب الدین کے مرنے کی خرمشہور ہوگئ مس سہاب الدین کے مرنے کی خرمشہور ہوگئ مس برحمیل والی طالقان نے شہاب الدین کی وہی عزت کی جواس کے شایان شان تھی اوراس نیاز مندی ہے ملاجیہا کہ اسے ملنا چاہیے تھا۔ سب تکیفیں دور کر کے تمام ضروریات مہیا کردیں شہاب الدین چندروز آرام کر کے غربی روانہ ہوا ، روائی کے وقت صن بن حمیل کواس خیال سے کہ مبادا خوارزم شاہ سے ندل جائے اوراس کا مطبع نہ ہوجائے اپنے ساتھ لیا اورام مراجب کا عہدہ عنایت کیا۔

شہاب الدین کے مرنے کی خبر سے امراء اور سر داران غوریہ میں بے حداختلاف پیدا ہوگیا مفدہ پر دازوں کی بن آئی ٔ چاروں طرف ایک ہنگامہ بریا ہوگیا جیسا کہ ہم اوپر ملوک غور بیرے حالات کے سلسلہ میں تحریر کر آئے ہیں۔ شہاب الدین نے نہایت مستعدی اور مردائگی سے غزنی اور ہندوستان کی مخالفتوں اور ہنگاموں کوفرو کیا اور خوارزم شاہ کی گوشالی کی طرف دوبارہ متوجہ ہوا۔

شہاب الدین غوری کی شکست کی وجہ: ترکان خطا کے مقابلہ میں شہاب الدین کی شکست کا ایک سب اور بھی تقاضے ہم اوپر بیان کرآ ہے ہیں اور وہ بیہ ہے کہ جن وقت شہاب الدین خوارزم سے ترکوں کی برکوئی کے لیے چلا۔ اثناء راہ میں ایک ایبادرہ پڑگیا کہ جہاں پر پانی کا نام ونشان نہ تھا اگر کہیں پر پانی موجود بھی تھا تو نہایت قلیل تھا۔ اس وجہ شہاب الدین نے اپنی فوج کی متعدد کر لیاں کرے درہ سے روانہ کیا۔ ترکان خطارات کی اہمیت سے واقف تھے ورہ کے دوم سے روانہ کیا۔ ترکان خطارات کی اہمیت سے واقف تھے ورہ کے دوم سے موسرے مرسے پر کھڑ ہے ہوں جول شہاب الدین کا لشکر متفرق طور پر آتا گیا موت کے گھا تا الرق کے اور جو جا ترجو جا تا تھا وہ فرنی بھا گ جا تا تھا۔ لوٹ کر شہاب الدین کے پاس نہ آسکا تھا۔ لہذا ایک کو دومرے کی خرنہ ہوئی آخر میں شہاب الدین ساقہ کے ساتھ اس درہ سے ہو کر گزرائ ترکان خطابلا کے تا گہانی کی طرف ٹوٹ پر سے دپار روز تک مسلسل لڑا ائی ہوتی رہی شہاب الدین نہایت استقلال اور فابت قدمی سے لڑتا رہا۔

شہاب الدین غوری اور ترکان خطا میں مصالحت: پانچویں روزوالی سمر قدنے جوسلمان قالین ترکان خطا کا مطبع تھا اور انہی کے شکر میں تھا۔ پوشیدہ طور پر شہاب الدین کو بیام دیا کہ جب تک ترکان خطا آپ سے خاکف نہ جول کے جنگ سے بازندا آئیں قدرانے کے لیے بہتد بر سیجے کہ اپنے شکر کے ایک صدکوا تی شب میں کئی طرف بھے دیکھ نے میں معدد کھڑیوں کی صورت میں محلف راستوں طرف بھے دیکھ نے میں معدد کھڑیوں کی صورت میں محلف راستوں سے آجائیں میں ان وشمنان اسلام کو یہ فریب دول گاکہ 'شہاب الدین کی ملک پر تازہ دم فوج آگی ہے اب تمہاری خیر نہیں ہے۔ مناسب ہے کہ ملے کر لؤ 'چنانچ شہاب الدین نے اینا بھی کیا اور والی سمر قدر نے ترکان خطا کو ڈرایا 'وھکایا' ترکان خطا معالحت پر راضی ہوگئے۔ با ہم صلح ہوگئ 'شہاب الدین کو اس خوفناک اور جان لیواوا قد سے نجات ل گئی یواقعہ اس کے بعد بی شہاب الدین نے وفات پائی۔

حسن بن حمیل کی سازش: ہرات (خراسان) کا گورزشہاب الدین غوری ماہ رمضان ۱۰ میں شہید ہوگیا۔
اورعنان حکومت غیاث الدین محمود بن غیاث الدین (براورشہاب الدین) نے اپنے ہاتھ بین کی بلا فور دیکوعلاء الدین محمد بن ابوعلی کے قبنہ سے نکال لیا۔ حسن بن حرمیل ان واقعات سے مطلع ہوا۔ ہرات کے سر دارون اور رؤساء کا ایک جلسہ طلب کیا۔ جن میں قاضی شہر بھی تھا۔ بظاہران لوگوں سے خوارزم شاہ کی خالفت اور جنگ کی قشمیں لین اور پوشیدہ طور سے خوارزم شاہ کی خالفت اور جنگ کی قشمیں لین اور پوشیدہ طور سے خوارزم شاہ سے سازش کرئی غور یوں کی روک تھا می غرض سے خوارزی اشکر کو بھیجنے کی درخواست کی اور امیر اشکر کو ہوایت خوارزم شاہ کی خدمت میں بھیج دیا۔ چنا نچہ خوارزم شاہ نے نیشا پور سے ہرات فو جیس روانہ کیں اور امیر اشکر کو ہوایت کی کہ حسن بن حرمیل کے اشارہ و حکم پرعمل پیرا ہونا۔ غیاث الدین محمود ان واقعات کے اثناء میں حسن ابن حرمیل کوا بی گوا ہو گیا۔ حکومت کی اطاعت و فرما نیر داری کے لیکھ رہا تھا چونکہ حسن بن حرمیل نے خوارزم شاہ سے سازش کر گوا ہو گیا۔ حسن بن حرمیل کو ہوگئی۔ اس کیے حکومت کی اطاعت و فرما نیر داری کے لیکھ رہا تھا چونکہ حسن بن حرمیل نے خوارزم شاہ سے سازش کر گوا ہو گیا۔ حسن بن حرمیل کو ہوگئی۔ سنتے بھی آگ کہ بگوا ہو گیا۔ حسن بن حرمیل کو ہوگئی۔ سنتے بھی آگ کہ بگوا ہو گیا۔ حسن بن حرمیل کو ہوگئی۔ سنتے بھی آگ کہ بگوا ہو گیا۔ حسن بن حرمیل کو ہوگئی۔ سنتے بھی آگ کہ بگوا ہو گیا۔ حسن بن حرمیل کو ہوگئی۔ سنتے بھی آگ کہ بگوا ہو گیا۔

على بن عبد الخالق صن ابن حميل كواس كى خرگى ـ سرداران كشراورروساء شهر سے مشورہ كيا على ابن عبد الخالق مدرس نظاميه ناظراوقات نے رائے دى ''مناسب يہ بحد آپ غياث الدين محود كى تكومت كى اطاعت قبول كر ليجئ دھوكہ اور فريب جھوڑ ديجئے'' حسن بن حميل نے جواب ديا مجھے انديشہ ہے كہ غياث الدين محود ميرے خلاف كوكى كارروائى نہ كر بے لہذا آپ شاہى دربار ميں حاضر ہوكر ميرى طرف سے با دشاہ سلامت كوميرى طرف سے اطمينان دلا و يجئے ۔'' على ابن عبد الخالق تو يہ جاہتا ہى تھا كہ كى طرح سے نكل كرغياث الدين محود كے پاس چلا جائے' فوراً سامان سفر درست كر كے روانہ ہوگيا ۔ غياث الدين محود كواصل واقعہ سے مطلع كرديا ۔

گورنز مروکی طلبی: غیاث الدین محمود نے اپنے گورز مروکو بلا بھیجا' گورنز نے حاضری بیں تو قف کیا' اہل مرو بگڑ گئے'
علانے کہ بیٹے کہ آگرتم غیاث الدین محمود کی اطاعت سے باہر ہوتے ہوتو ہم بھی تمہار سے ساتھ نہیں ہیں' تہمیں غیاث الدین
محمود کے تھم کی تھیل کرنا لازم ہے' گورز مرو بادل نا خواستہ در بارشاہی بیں حاضر ہوا' غیاث الدین محمود نے خلعت عمایت

ا اُن ہنگاموں بیں سے جوشہا بالدین کے مرنے کی خبر مشہور ہوئے سے زونما ہوئے تھا کیک ہوسی تھا کہ تاجی الدین وز' (شہاب الدین کا
مزر سے کار دی شہاب الدین کوغرنی بھی کرتاج الدین وزکی دست درازی کی خبر کی آگر کی والے ہوگیا' گرفتار کر کے قبل کا قصد کیا' تمام
شروع کر دی شہاب الدین کوغرنی بھی کرتاج الدین وزکی دست درازی کی خبر کی آگر بھی تھا کہ آگا گرفتار کر کے قبل کا قصد کیا' تمام
خادموں نے سفارش کی نیچ کیا لیکن اور مضدوں کو چن چن کر کئل کیا۔ دوسرا ہنگا مہ قابل ذکر یہ تھا کہ ایک غلام ایک بال ترنا کی معرکہ جنگ
ساطان شہاب الدین معرکہ بین کام آگیا ہے اب میں بادشاہ ہوں' چنا نچیشا تی مال واسباب اور نزانہ پر قبضہ کرلیا کہ ساتھ بے حد
مظالم کیے' عمر بن نیز ان نا می ایک ملوشخص اس کا مشیر تھا۔ وہی ان تمام بدا فعالیوں اور مظالم کا محرک تھا شہاب الدین نے ہندوستان پہنچ کر ان نا می ایک ملوشخص اس کا مشیر تھا۔ وہی ان تمام بدا فعالیوں اور مظالم کا محرک تھا شہاب الدین نے ہندوستان پہنچ کے اس دی علیا کہ کہا تھا۔ یہ بدوستان پہنچ کا کے دیدوستان پہنچ کی ان تمام بدا فعالیوں اور مظالم کا محرک تھا شہاب الدین نے ہندوستان پہنچ کر ان نیز ان نا می ایک ملوشخص اس کا مشیر تھا۔ دی کھوتاری کا کا تم کہا کہا کہا دیاں۔

الك**يام الكردي.** والمعالم المعالم ا ميران بن قيصر كي معزو كي: اس كے بعد گورز طالقان 'اميران بن قيصر' كوطلى كافر مان روا شكيا 'اس نے بھی <u> عاضری ہے انکارکیا' غیاث الدین نے طالقان کی حکومت اپنے باپ کے غلام' 'سونج'' معروف بہ امیر شکارکوعنایت کی'</u> حسن بن حرمیل کو جمت پوری کرنے کے خیال سے ابن زیاد کی معرفت خلعت روانہ کیا۔ حکومت ہرات کی سند جیجی اپنے نام كاخطبه يرا صنح كالحكم ديا وحن بن حرميل خوارزم شاه كالشكر كے انتظار ميں حيلون سے وقت گذارتا رہا يہال تك كه 

خوارزم شاہ کی پی<u>ش قدمی ومراجعت</u>: اس کے بعدخوارزم شاہ بھی اپنے جاہ وحثم کے ساتھ آپنچا بنخ ہے جار کوں کے فاصلہ پر پڑاؤ کر کے جنگ شروع کر دی مسن بن حرمیل کواپنے کیے پر پشیمانی ہوئی سمجھ لیا کہ خوارزم شاہ کی میت بخير نہيں ہے حسن بن حرميل بڑا چالاک اور سياست دال تھا۔ کئي ذريعہ سے خوارز مي شکر کو بيد باور کرايا که '' حسن بن حرميل نے غیاث الدین محود سے مصالحت کر لی ہے اور اس کامطیع ہو گیا ہے اور غیاث الدین محمود نے اسے ہرات کی گورزی پر بحال رکھا ہے۔' کشکرخوارزم اپنا ڈیرہ خیمہ اٹھا کرخوارزم شاہ کے پاس چلا گیا۔حسن بن حرمیل نے بہت سے نڈرانے اور تجا ئف انہی نشکر یوں کی معرفت خوارزم شاہ کی خدمت میں روانہ کیے۔

حسن بن حرميل كي الملاك كي صبطي عياث الدين محود في ينجر ياكر كه خوارزم شاه كالشكر برات آسيا بحسن ا بن حرميل كى جا گيريں مال واسباب اورخزانه صبط كرليا۔ اس كے ہوا خوا ہوں اور سرداروں كو گرفتار كرتے جيل ميں ڈال دیا۔ حسن ابن حرمیل نے بھی اس امر کومحسوس کر کے کہ اہل ہرات کا میلان غیاث الدین محمود کی جانب ہے بلوے کے خوف سے غیاث الدین محدود کی اطاعت کا اظہار کیا مگر جب اہل شہرکو بیمعلوم ہوا کہ غیاث الدین تحسن ابن حرمیل سے نا راض ہے اوراس نے اس کی جا گیر مال اسباب اورخز اند ضبط کر لیار منفق ہو کر غیاث الدین کی خدمت میں عرض واشت بھیجی شہر حوالہ كرديين كاا قراركيا حسن ابن حرميل في اس ساورا بني جا كيروغيره منط موجاف كأخبر مطلع موكرروساء شهركوجيع كيا، اپنے کیے پر پشیمانی ظاہر کی معافی جائی اور ٹیکہا کہ میں نے خوارزم شاہ کے لشکر کو واپن کر ویا ہے میں بیرچا ہتا ہوں کہ اظہار اطاعت کی غرض سے ایک عرض داشت سلطان غیاث الدین محود کی خدمت میں روانہ کروں'تم لوگ بھی میرے بیان کی تقعد التي مين أيك عريضة تيج دو' رؤساء شهرنے ال رائے كوليند كيا جيسا كەسن اين حريل نے كمااور جا ہا'عرض واشت لكھ کرچسن این جرمیل کے قاصد کی معرفت روائنے کی گھٹر فروٹ میں میں میں اور ایک میں ایک تاریخ کا میں اور اور ان کا می

خوارزم شاہ کا ہرات بر قبضہ: حس ابن حریل نے قاصد کودر پردہ ہدایت کردی تھی کہتم فیروز کوہ کی جانب روانہ ہو کیکن جب شب کی سیاہ چا در ہے دن کی روشن مجھپ جائے تو دوسری راہ سے نیشا پور چلے جانا اور خوارزم شاہ کے شکر کو ہرات واپس کے آنا۔ چنانچہ قاصد نے الیابی کیا۔ چوتھ دن قاصداورخوارزم شاہ کالشکرواپس آیا۔ صن ابن حرمیل نے شہر پٹاہ کا دروازہ کھول دیا۔ خوارزم شاہ کالشکر نقارہ بجاتا ہواشہر میں داخل ہو گیا۔ حسن ابن حمیل نے ابن زیا دفقیہ کو جو

غیاث الدین محود کی ہوا خواہی میں زیادہ حصہ لیا رہاتھا گرفتار کرلیا۔ آنکھوں میں نیل کی سلائیاں پھروادیں قاضی صاعد کو شہر بدر کر دیا۔ حکومت غوری کے ہوا خواہوں کوجلا وطنی کی سزادی' بحال پریشان گرتے پڑتے غیاث الدین محمود کی خدمت میں فیروز کوہ چلے گئے ۔شہر ہرات پرخوارزم شاہ کا قبضہ ہوگیا۔

جنگ غیاث الدین محمود اور حسن بن حرمیل نظیت الدین محود کوان واقعات کی خرگی فوراً ایک فوج علی ابن ابوعلی کی ماختی میں حسن ابن حرمیل کی گوشالی اور ہرات کوخوارزی لشکر کے قبضہ سے نکال لینے کی غرض سے ہرات روانہ کی امیر امیر ان والی طالقان بھی اس مہم میں تھا اور ہراول کا کمان افسر تھا۔ چونکہ غیاث الدین محمود نے اسے معزول کردیا تھا اس وجہ سے ناراض تھا حسن ابن حرمیل سے سازش کرلی اور بوقت مقابلہ میدان جنگ جھوڑ دینے کا وعدہ کیا۔ حلف اٹھایا۔ چنانچے حسن ابن حرمیل نے غیاث الدین محمود کے ہراول پر حملہ کیا۔ امیر امیران دو عیار ہاتھ لاکر میدان جنگ سے بھاگ نکلا اس کا فرار ہونا تھا کہ غوریوں کا سارالشکر تتر بتر ہوگیا۔ بہت سے سرداران لشکر گرفتار کرلیے گئے۔

حسن بن حرمیل کی بارغیس برفوج کشی: اس سازشی کامیابی کے بعد حسن بن حرمیل نے بارغیس وغیرہ مقبوضات غور میہ پر دست درازی شروع کی لوٹ مار کا بازازگرم کر دیا۔غیاث الدین محمود بنفس نفیس ہرات کے سر کرنے پر تیار ہوا لیکن غزنی کی مہم اور علاء الدین دائی بامیان کی پیش قدمی نے روک دیا اورخوارزم شاہ نے صوبہ ہرات پر بلخ تک قبصنہ کرلیا۔ خوارزم شاہ نے شہاب الدین کے بارے جانے کے بعدتمام سرداران غور میکو جوزمانہ جنگ خوارزم میں گرفتار ہو

عوارد مهاه می جهاب املایی سے واریح جانے سے بعد مہم مردادان وربید و بود مارے جانا چاہیں تو اور ہے کی حوالا ہو گئے تصربا کردنیا اور انہیں اختیار دیدیا' چاہیں تو خوارزم میں گھہریں اور اگراپنی قوم اور ملک میں جانا چاہیں تو چلے جا کیں' محد بن بشیر کو جوغور یول کا ایک بااثر شخص ٹھاخلعت دیا' جا گیردی' اس کے علاوہ اورغور یوں کوکا فی زادراہ اور مال واسباب عنایت کیا۔

خوارزم شاہ کا محاصرہ بلخ: اس کے بعد بلخ کی تنجیر پراپ بھائی علی شاہ کو مامور کیا عمر بن حسین غوری مقابلہ پر آیا ' مدافعت پر کمریا ندھی علی شاہ مجبورا پیچے ہٹا۔ بلخ سے چارکوں کے فاصلہ پر پڑاؤ ڈالا۔ اپنے بھائی خوارزم شاہ کواس کی اطلاع کی امداد کا خواست گارہوا چنا بچے خوارزم شاہ ماہ ذیفعد ھاترا کھ میں بلخ کے سرکرنے کے لیے روانہ ہوا۔ بلخ بہنچ کرمحاصرہ کیا اور لڑائی شروع کر دی والی بلخ بہاء الدین والی بامیان کی اولا دکی امداد کے بھروسہ اور انتظار میں اپنے تریف سے تیخ و سپر ہوتا زیا۔ چونکہ والی بامیان مہم غزنی میں مصروف تھا۔ والی بلخ کی مدد نہ کر سکا۔ چالیس دن تک خوارزم شاہ محاصرہ کے رہا لیکن ذرہ بھر کامیا بی نصیب نہ ہوئی محمد بن بشر غوری کو عربی حسین غوری والی بلخ کے پاس بیام سلح دے کر بھیجا۔ مال و اسباب دینے کا وعدہ کیا شرط یہ لگائی کہ '' ہما را شاہی افتد ارتسلیم کرلو'' والی بلخ بہت بہا در شخص تھا۔ نکا ساجواب دے دیا۔

بیخ پرخوارزم شاہ کا قبضہ: خوارزم شاہ نے ہرات واپس جانے کا آرادہ کیا۔ ابھی روائل کی ٹوبت نہ آگی کی کہ یہ خبر مشہور ہوگئ کہ بہاءالدین والی بامیان کی اولا دکو جوغز نی سرکرنے گئی تھی۔ تاج الدین دزنے گرفتار کرلیا۔خوارزم شاہ نے محمد بن بشیرغوری کو دوبارہ والی بلخ کے پاس بھیجا کہ جس کے بھروسہ پرتم بھولے تھے وہ تو گرفتار ہوگیا ہے اب تہارے لیے مناسب یہ ہے کہ تم میرا شاہی افتدار تسلیم کرلوا ورمطیع ہوجاؤ' والی بلخ نے باول ناخواستہ خوارزم شاہ کی اطاعت قبول کی

خوارزم شاہ کے نام کا خطبہ پڑھنے کا افر ارکیا۔خوارزی دربار میں اظہاراطاعت کی غرض سے نیاز مندانہ حاضر ہوا ،خوارزم شاہ عزت واحتر ام سے پیش آیا۔خلعت دے کر بلخ کی حکومت پر بھال دکھا۔ بیدوا قعد ماہ ربیج الاول سور در بھا ہے۔

خوارزم شاہ کا جور جان پر فیضہ: اس کے بعدخوارزم شاہ نے جورجان پرحملہ کیا۔ علی ابن ابعلی نے شہرخوالہ کر دیا۔ چونکہ جورجان ابن حرمیل کی جا گیر میں تھا اس وجہ سےخوارزم شاہ نے اس کی عثان حکومت ابن حرمیل کوعنا بیت کی۔

علی ابن ابوعلی شہر حوالہ کرنے کے بعد فیروز کو ہ جلا گیا۔غیاث الدین والی فیروز کو ہنے اس بر دیل اور پست ہمتی پر کہ علی ابن ابوعلی نے مقابلہ کے بغیر دشن کوشہر حوالہ کر دیا۔قتل کا حکم دیا لیکن امراء واراکین دولت کی سفارش سے علی ابن ابوعل کی جان چے گئی۔

ن خوارزم شاہ نے جورجان پر قبضہ کر کے عمر بن حسین وائی بلخ کو بلخ سے بلا بھیجااور جب وہ خوارزم شاہ کے در بار میں حاضر ہوا تو گرفتار کر کے پابرز نجیرخوارزم روانہ کر دیااورخود بلخ پر پہنچ کر قابض ہو گیااور جعفر ترکی کواپنا نائب مقرر کیا۔

ترکان خطا کوتر مذکی حوالی نخوارزم شاہ نے نخ پر قبطہ کر کے تر فدکی طرف کوج کیا۔ ان دنوں مجاوالدین (عربن حسین وائی بلخ کا لڑکا) تر فد پر حکر انی کررہا تھا خوارزم شاہ نے محد بن علی بن بشیر کو مجاد الدین کے پاس بھیجا اور یہ کہلایا '' تمہارا باپ (عربن حسین) میر ے خاص الخواص امراء میں واخل ہو گیا ہے۔ اس کا شار میر ہے اکابرین وولت میں ہے۔ اس نے بطیّب خاطر مجھے بخ بیر دکیا ہے۔ میں نے اسے خوارزم کی اور وجہ سے روانہ نہیں کیا۔ بلکداس سے میرا مقصود یہ ہے کہ اہل خوارزم پر بھی اس کی عزت وقو قبر کا اظہار ہوجائے۔ تم میر سے بھائی ہو۔ تر فدکی کیا حقیقت ہے میں متمہیں بہت بڑا صوبہ بطور جا گیردوں گائم میر سے پاس نیاز مندا نہ حاضر قو ہوجاؤے' وائی تر فدنے اس امر کومسوں کر کے کہا کہ طرف سے خوارزم شاہ محاصرہ کیے رہے وومری جانب ترکان خطاکا ٹڈی ول شکر پڑا ہے اور جو میر سے حامی مددگار (ملوک بامیان) جھے وہ غزنی میں قید ہو گئے ہیں۔ امان کی درخواست کی اورخوارزم شاہ سے آبان و سے کا صف کے کر تر فد کر ترکان خطاکو دے دیا۔ یہ سب آس وقت تک حالت کفر میں تھے۔

خوارزم شاہ نے بظاہر یغل نہایت فتیج کیالیکن اس میں در پردہ بیراز تھا کہ تر مذ پرتر کان خطا کو قبضہ دے دیئے سے ملک شراسان کاسر کرنا آسان ہو جائے گا اور ملک خراسان کوسر کرنے کے بعد ترکان خطا کوان کے ملک سے نکال ہاہر کرنا آسان ہوگا۔ چنانچہ ایسا ہی ظہور میں آیا۔اور اس وقت لوگوں پر سے عمال ہو گیا گہ خوارزم شاہ نے ترکان خطا کوتر نذکر وفریب سے حوالے کیا تھا۔ والڈ سجانہ وتعالی اعلم۔۔

خوارزم شاہ کا طالقان ہر قبضہ: خوارزم شاہ نے ترند پر قبضہ حاصل کر کے طالقان کا قصد کیا۔ طالقان کی عنان حکومت کی اطاعت کا حکومت سے محدود کا گورز تھا۔خوارزم شاہ نے اپنی حکومت کی اطاعت کا پیام بھیجا' سونج نے انکاری جواب دیا۔فوجیس مرتب کر کے میدان جنگ بیس آگیا۔جس وقت دونوں فوجوں کا مقابلہ ہوا' سونج گھوڑ ہے سے از پڑا' آلات ترب بھینک دیئے' زمین بوی کی رشم ادا کی۔دست بستہ عفوتقصیر کی درخواست کی' خوارزم شاہ یہ خیال کر کے کہ شاید سونج نشہ بیں ہے ذرہ مجرمتوجہ نہ ہوا' طالقان میں داخل ہوکر جو پچھ مال واسباب تھاسب پر قبضہ کر

لياورا بي طرف سے اپنے ہمراہیوں میں سے ایک شخص کوطالقان کا حکمران بنایا۔

یں کے بعد خوارزم شاہ نے قلعہ جات کالوین اور مہوار پر دھاوا کیا۔ حیام الدین علی بن علی حاکم قلعہ جات ندکورہ خم ٹھونک کرمقابلہ پر آیا۔ لڑائی ہوئی۔خوارزم شاہ مجبوراً پیچھے ہٹااوراس مہم ہے دسیت کش ہوکر ہرات چلا گیا۔

خوارزم شاہ نے ہرات کے باہر پڑاؤ کیا۔غیاث الدین کا پلی قیمتی نذرانے اور تعا نف لے کرحاضر ہوا۔اس سے لوگوں کو سخت تعجب ہوا۔

اسفراین پر قبضه: ابن حرمیل خوارزی کشکر لیے اسفراین پہنچا۔ ماہ صفر سوئل جے میں امان وصلے کے ساتھ اسے فتح کر لیا۔ حرب بن محمد بن ابراہیم والی سجستان کوخوارزم شاہ کی اطاعت وفر مانبرداری کا پیام دیا (حرب بن محمد خلف کی اولا دے تقا) ابن سکتگین کے زمانہ حکومت میں سجستان کی عنان حکومت اس کے قبضہ میں آئی تھی ) حرب نے حیلہ وحوالہ سے ٹالنا شردع کما دصاف جواب نہ دیا۔

قاضی صاعد کی گرفتاری خوارزم شاہ کے زمانہ قیام ہرات میں قاضی صاعد بن نصل خوارزم شاہ کے دربار میں عاضر ہوئے انہیں ابن حرمیل نے گذشتہ سال ہرات سے نکال دیا تھاوہ غیاث الدین کی خدمت میں چلے گئے تھے۔ایک سال بعد والیں ہوئے۔ابن حرمیل نے خوارزم شاہ سے جڑ دیا کہ بیغوریوں سے مطر ہوئے ہیں اور رجعت پہندوں کے سردار ہیں خوارزم شاہ نے گرفتار کرتے قلعہ زوز دن میں قید کر دیا۔ضی الوبکر بن محمد شدہ تضا پر مقرر کیا "صفی الوبکر بن محمد شدہ تضا پر مقرر کیا "صفی الوبکر بن محمد شدہ کی مور شے۔ بن محمد مرتب ما مور شے۔

ما ثر ندران کی مہم: حسام الدین ارد شیر والی ہا ژندران کے انتقال پراس کا بڑا لڑکا کری حکومت پررونق افروز ہوا'
ایے مخطے بھائی کو نکال دیا اس کی پھی بھے میں ندا یا سیدھا جرجان چلا گیا۔ جرجان میں ملک علی شاہ اپنے بھائی خوارزم شاہ
بن نکش کی طرف سے حکومت کرر ہاتھا۔ امداد کی ورخواست کی اپنے بڑے بھائی کے مظالم کی شکایت کی ملک علی شاہ نے
اپنے بھائی خوارزم شاہ کو تمام واقعات کلے بھیجے۔ خوارزم شاہ نے ما ژندران پرفوج سی کی اجازت دیدی۔ چنا نچے ملک علی
شاہ سواج میں جرجان سے ما ژندران کی تنجیر کے لیے روانہ ہوا۔ اس زمان پرحکومت کررہا تھا۔ ملک علی شاہ کو ق وقیام کرتا
اپنے مجھلے بھائی کو نکال دیا تھا مر گیا تھا اور اس کا چھوٹا بھائی ما ژندران پرحکومت کررہا تھا۔ ملک علی شاہ کو ق وقیام کرتا
ما ژندران پہنچا۔ والی ما ژندران کا مجھلا بھائی بھی ساتھ تھا غارت گری کا بازارگرم ہوگیا۔ قصبات دیمہات اور شہرتا رات ہو
گئے۔ موجودہ والی ما ژندران تو حکومہ بی تعلی شاہ جرجان واپس آیا اور والی ما ژندران کا مجھلالڑکا قلعہ کورہ بی خلاوہ تھا مصوبہ ما ژندران پرخوارزم شاہ کی خومت کرنے لگا۔
ملاوہ تمام صوبہ ما ژندران پرخوارزم شاہ کی حکومت کی ماتحتی بین حکومت کرنے لگا۔

رِّ كَانِ خَطَا (تا تار): ہم ان واقعات كوكہ جس وقت سلطان نجر بن ملك شاہ كوشكست ہو كَي تَقى اور تا تاريوں نے ماورا النهرير قبضه كرليا تقااوير بيان كرآئے ہيں۔

تر کان خطا جنہیں اب ہم تا تاری کے نام سے موسوم کریں گے ایک بادینشین خانہ بدوش گروہ تھا جوشہروں میں سکونت اختیار نہیں کرتا تھا' بلکہ جنگل اور کھلے میرانوں میں خیموں میں قیام کرتا تھا۔ خیموں کو بیلوگ خرگاہ کہتے تھے آتش پرستی ان کا مذہب تھا بیزیادہ تراطراف اور کنڈ بلاد ساغون اور کا شغر میں رہتے تھے۔

سلطان سمر قند و بخارا' ملوک خانیه میں سے تھا۔ جن کے آباؤ اجداد مذہب اسلام سے مشرف ہو چکے بتھے اور قدیم خاندان شاہی سے تھے۔سلطان سمر قند و بخارا'' خان خاناں'' کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا جس کے معنی''سلطان السلاطین'' کے ہیں۔

تا تاری علبہ سے بیزاری: تا تاریوں نے ماوراء النہراوراکشر اسلامی علاقوں پرخراج مقرد کررکھا تھا۔ آئے دن ایک نہ ایک مصیبت مسلمانوں پر تا تاریوں کے ہاتھوں نازل ہوا کرتی تھی۔ سلطان سرقند و بخارا کو یہ ناگوارگزرائ مسلمانوں کی ذلت اور بلاواسلامیہ پرتا تاری کافروں کا غلبہ اور قبضہ ناپند ہوا۔ خوارزم شاہ کی خدمت میں بیام بھجا۔ تا تاریوں کے مظالم کی فریا دکی اوراس امر کا اقرار کیا کہ جس قدر خراج تا تاریوں کو ان صوبوں سے ملتا ہے۔ اس قدر آپ کو دیا جائے گا۔ اور سکد مسکوک ہوگا۔ اس امر کے اطمینان کے لیے کہ کو دیا جائے گا۔ مزید برآں آپ بہی کے نام کا خطبہ پڑھا جائے گا۔ اور سکد مسکوک ہوگا۔ اس امر کے اطمینان کے لیے کہ آسم قدر اور بخارائے مشہورا مراء اور رؤساء کو خوارزم شاہ کی خدمت میں صاف لینے اور بطور صافت اس کی خدمت میں دہنے کے لیے بھیج دیا خوارزم شاہ کو اس سے اطمینان ہوگیا۔ فوج کو تیاری کا تھم دیا اور اپنے مما لک مقبوضہ کا انظام کیا۔

مصالحت ما بین خوارزم شاہ وغیات الدین محمود: اپنے بھائی علی شاہ کو جرجان کے علاوہ طبرستان پر مامور کیا'
امیر کزلک خان کو جواس کا ماموں اور دولت خوارزی کا ایک بااثر ممبر تھا' نیشا پوری حکومت عطا کی اور ایک بہت برسی فوج
اس کی رکاب میں متعین کی ۔امیرامین الدین ابو بکر کوشیرز وزن کی حفاظت پر مامور کیا (امیرامین الدین مزدوری کا پیشر کرتا
تھا چاتا پرزہ ہوشیار تھا۔ ترقی کرتے کرتے گورزی کے عہدے تک پہنچ گیا آتا وقار بردھا کہ کر مان کا حکمران ہوگیا تھا۔امیر
جلدک کوشیرجام کی حفاظت سپر دکی' برات کی حکومت پرحن بن حمیل کو بدستورقائم رکھا۔ایک بزار جنگ آوروں کو برات
میں رہنچ کا حکم دیا۔ مرواور سرخس وغیرہ پر بھی ایک نائب مقرر کیا تھیا شالدین محمود سے مصالحت کر لی۔ جس قدر بلا دخور
میں رہنچ کا حکم دیا۔ مرواور سرخس وغیرہ پر بھی ایک نائب مقرر کیا تھیا شالدین محمود سے مصالحت کر لی۔ جس قدر بلا دخور

خوارزم شاہ کی گرفتاری اس کے بعدا پی فوج جمع کر کے خوارزم جمجی ۔ یہاں سے بھی ایک برااشکر مرتب کر کے جمعوں کو عبور کیا۔ سلطان سم قداور بخارا سے ملا اور اپ ساتھ لے کرنا تاری بو دھاوا کر دیا۔ متعدد الوائیاں ہوئیں۔ مرتوں سلسلہ جنگ جاری رہا۔ بھی تا تاری غالب آ جائے شے اور بھی خوارزم شاہ کو کامیا بی حاصل ہوجاتی تھی ۔ آخر کار مسلمانوں کو شکست ہوئی ۔ خوارزم شاہ کوتا تاریوں نے گرفتار کرلیا۔ لشکر اسلام بحال پریشان خوارزم واپس آ یا۔ اور پی خراسان میں تاریخ میں کام آ گیا۔ اس خرکامشہور ہونا تھا کہ سادے ملک خراسان میں تلاظم پیدا ہو گیا۔ ہرایک گورزکوخود مخار حکومت کا سودا سایا۔

<u>گورنروں کی خودمختاری: کزلک خال والی نیشا پور ہرات کا محاصرہ کیے تھا والی زوزن بھی شریک محاصرہ تھا۔ اس</u> خبر بدکوین کر دونوں نے محاصرہ اٹھا لیا اورا پیے مقبوضہ علاقوں میں واپس آئے۔

کزلک خال والی نیشا پورنے نیشا پورکا شہر بناہ درست کرایا "کثرت سے نوجین فراہم کیں غلہ سامانِ خور دونوش اور آلات حرب جمع کر کے خود مخار حکومت کا اعلان کردیا۔

خوارزم شاہ کا فرار: جس وقت تا تاریوں نے خوارزم شاہ کو گرفتار کیا تھا اس کے ساتھ ایک امیر کبیرا بن مسعود نامی بھی گرفتار ہوگیا تھا۔ ابن مسعود نے خوارزم شاہ کی قید خانہ سے خلاصی کی بیصورت نکا کی کدائی نے اپنے کوسلطان خوارزم شاہ فا ہر کیا اورخوارزم شاہ کوا پنا خادم نا تاری جس نے ان دونوں کو گرفتار کیا تھا اس دھو کے میں آگیا۔ چنا نچہ ابن مسعود کو سلطان خوارزم شاہ بھا ہوا تھا تا تاری سلطان خوارزم شاہ بھا ہوا تھا تا تاری سے کہا ''خرج کی تنگی ہے 'تمہار اہاتھ بھی خالی ہے آگرتم اجازت دونو میں اپنے خادم کوخوارزم شاہ بھا ہوا تھا تا تاری اپنے اہل وعیال کو مطلع کروں اور دو پیمنگوا کر تمہیں بھی دول اور خود بھی روزانہ کی فاقید سی ہے جات پاؤں۔' نا تاری اس چکہ میں آگیا 'اجازت دے دی' ابن مسعود نے ایک خطاکھ کرخوارزم شاہ کو دیا جوخادم بنا ہوا تھا اورخوارزم روانہ کر دیا۔ خوارزم شاہ کو دیا جوخادم بنا ہوا تھا اورخوارزم شاہ کے ایک خطاکھ کرخوارزم شاہ کو دیا جوخادم بنا ہوا تھا اورخوارزم شاہ کا ڈیھنٹہ وراپ کیا۔

دیا۔خوارزم شاہ کو چی وقیام کرتا ہوا خوارزم پہنچا۔ اہل خوارزم نے بے صدخوشی منائی سارے ملک میں خوارزم شاہ کے آئے کو اس کو ارزم شاہ کو گیا۔

ارائین دولت نے خوارزم ثناہ کو جو پھھاس کے بھائی علی شاہ نے طبر ستان میں اور کزلک خال نے نیٹا پور میں کیا تھااس ہے مطلع کیا'ان دونوں کو بھی خوارزم شاہ کی قیدتا تارہے نجات پانے اور پخیریت خوارزم آنے کی خبر ہوگئ ۔ پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئ ۔ کزلک خال عراق چلا گیا اور علی شاہ نے غیاث الدین محود کی خدمت میں جاکر پناہ لی ۔ غیاث الدین محمود نے عزت واحترام سے تھمراپا۔

خوارزم شاہ نے نیشا پورگ اصلاح کی جانب توجہ کی ۔خوارزم سے نیشا پور پہنچا۔ شہر کی حالت پرنظر کر کے اپنی طرف سے ایک گورزمقرر کیا۔ اس کے بعد ہرات گیا۔ اس طرف تک اس کالشکر ہرات کا محاصرہ کیے تھا سر داران لشکر کواس حسن خدمت پر کہ وہ گذشتہ واقعات سے متاثر نہیں ہوئے اور نہ ان میں کسی قتم کی تبدیلی واقع ہوئی العامات دیے۔ یہ واقعات سروی کے ہیں۔

ا بن حرمیل کی گرفتاری : خوارزم شاہ کالشکر (جو ہرات میں ابن حرمیل کے پاس تھا) طرح طرح کی ذیاد تیال کرنے رکا ابن حرمیل کے پاس تھا) طرح طرح کی ذیاد تیال کرنے رکا ابن حرمیل کو ان کے بیافعال پیند ندا ہے جی وقت خوارزم شاہ دریائے جیمون عبور کر کے تا تاریوں سے تیخ وسر ہوا ' ابن حرمیل نے خوارزم شاہ کے شار کے شار کر گر قار کر دار نامیا ہے ابن کا بیت کی شکایت لکھ جیمی اور معذرت کی خوارزم شاہ کو ابن حرمیل کا بیغل نا گوارگز را مصلحت وقت کے خیال سے ابن میں کو کھی جیمی اس سے حرمیل کو کھی جیمی اس سے حرمیل کو کھی جیمی تا تاریوں کے مقابلہ میں اس سے بہت زیاوہ فائدہ ہوگا۔ اس کے بچائے میں امیر جلدک بن طغرل والی جام کو تہاری امداد پر جانے کے لیکھتا ہوں' امید

ہے کہ عنقریب وہ تمہارے پاس پہنچ جائے گا'پوشیدہ طور ہے امیر جلدک کو ہدایت کی کہ جس طرح ہے ممکن ہوا بن حرمیل نمک حرام کو گرفتار کر کے ہرات روانہ ہوا۔ ہرات کی نمک حرام کو گرفتار کر کے ہرات روانہ ہوا۔ ہرات کی امارت پر امیر جلدک کے دانت پہلے سے لگے تھے۔ اس کا نائب سلطان خبر کے عہد حکومت میں ہرات کا جا کم رہ چکا تھا۔ کوج و قیام کرتا ہرات کے قریب پہنچا۔ ابن حرمیل نے رؤسا اور امراء کو استقبال کا حکم دیا۔ اور خود ان کے پیچھے استقبال کے قیام کرتا ہرات کے قریب کے استقبال کا حکم دیا۔ اور خود ان کے پیچھے استقبال کے لیے روانہ ہوا' وزیر السلطنت خواجہ صاحب نے ابن حرمیل کے اس تعلی کی نے ابن حرمیل نے پیچھے نہوں کے ابن حرمیل اور جدلک کا مقابلہ ہوا۔ ابن حرمیل آ داب بجالانے کے لیے گھوڑ سے سے اثر پڑا امیر جلدگ کے بیا ہموں نے ابن حرمیل کو گھیر لیا۔ ابن حرمیل کا لئکر بھاگ نکا۔ امیر جلدک کے سیا ہیوں نے ابن حرمیل کو گھیر لیا۔ ابن حرمیل کا لئکر بھاگ نکا۔ امیر جلدک کے سیا ہیوں نے ابن حرمیل کو گھیر لیا۔ ابن حرمیل کا لئکر بھاگ نکا۔ امیر جلدک کے سیا ہیوں نے ابن حرمیل کو گھیر لیا۔ ابن حرمیل کا لئکر بھاگ نکا۔ امیر جلدک کے سیا ہیوں نے ابن حرمیل کو گھیر لیا۔ ابن حرمیل کا لئکر بھاگ نکا۔ امیر جلدک کے سیا ہیوں نے ابن حرمیل کو گھیر لیا۔ ابن حرمیل کا لئکر بھاگ نکا۔ امیر جلدک کے سیا ہیوں نے ابن حرمیل کو گھیر لیا۔ ابن حرمیل کا لئکر بھاگ نکا۔ امیر جلدک کے سیا ہیوں نے ابن حرمیل کو گھیر لیا۔

ابن حرمیل کافتل : ابن حرمیل کافشرشهر میں داخل ہو کر قلعہ بند ہوگیا۔ وزیرالسلطنت خواجہ صاحب نے شہر پناہ کے دروازے بند کرا دیئے اورغیاث الدین محود کی حکومت کی اطاعت کا اظہار کر دیا۔ امیر جلدک نے محاصرہ کیا اور وزیر السلطنت کوشہر خوالہ نہ کرنے کی صورت میں ابن حرمیل کو مارڈ النے کی دھمکی دی۔ وزیر نے شہر حوالہ کرنے ہے افکار کیا۔ امیر مبلدک نے ابن حرمیل اورامیر جلدک ، جلدک نے ابن حرمیل اورامیر جلدک کو گالیاں دیں۔ برا بھلا کہا۔ امیر جلدگ نے جھلا کرامیر حرمیل گوائی کے سامنے ذرئے کرڈ الا۔

امین الدین ابوبکر کی روانگی ہرات: خوارزم شاہ کی خدمت میں اس کی اطلاع دی خوارزم شاہ نے کز لک خان نائب السلطنت نیشا پوراورامین الدین ابوبکر نائب حکومت زوزن کوامیر جلدک کی کمک اور محاصرہ ہرات پرروانگی کا عظم دیا۔ چنا نچہ دس ہزار نوح کی جمعیت ہے کز لک خان اور امین الدین ابوبکر روانہ ہوااور ہرات کا محاصرہ کیا آئی اثناء میں جیا کہ ہم او پر لکھ آئے ہیں خوارزم شاہ کو تا تاریوں کے مقابلہ میں شکست ہوئی گرفتار کر لیا گیا۔ پھو عرصہ تا تاریوں کے مقابلہ میں شکست ہوئی گرفتار کر لیا گیا۔ پھو عرصہ تا تاریوں کی قید میں رہا چا جو بھر خوارزم بہنچا۔ پھر خوارزم سے نیشا پورے نیشا پورے نیل کراس فوج میں پہنچا جو میں رہا چا جو کہ موری کی تقدر کی۔ ہم اوری کا محاصرہ کی جات یا کہ خوارزم ہے۔ ان کی تابت قدمی کی قدر کی۔

خوارزم شاہ کا ہرات ہر قبضہ وزیرخواجاس وقت تک ہرات میں قلعہ بند تھا۔ چونکہ وزیرخواجہ خوارزم شاہ کے میں بلاتا مل شہرخالی کردوں گا۔ اس بناپرخوارزم شاہ نے میں بلاتا مل شہرخالی کردوں گا۔ اس بناپرخوارزم شاہ نے وزیرکوشہرخوالد کرنے کا بیام دیا۔ وزیرخواجہ نے تی سے انکاری جواب دیا خوارزم شاہ نے کا بیات گفت وشیور کرنے گئی سے شہرشدت اورطول محاصر میں بختی کی اللے شہرشدت اورطول محاصر کی بابیت گفت وشیور نے گئی میں اس مصیبت سے جات پانے کی بابیت گفت وشیور نے لگ اس کی خبر وزیرخواجہ کو ہوگئی۔ ایک دستہ فوج کا بھیج دیا جس نے جماعت کے سرواروں کو گرفتار کر لیا۔ اس سے شہر میں ہو بچ گیا۔ تمام شہر میں فتندوفساد بر پاہو گیا وزیرخواجہ فتدوفساد فروکر نے میں مصروف ہوا۔ اہل شہر نے خوارزم شاہ کو اس سے مطلع کر دیا۔ خوارزم شاہ نے فوج کو مملہ کا تھم دے دیا۔ اہل شہر نے شہر پناہ کا وروازہ کھول دیا۔ خوارزی لشکر شہر میں گس کر دیا۔ خوارزم شاہ نے خوارزم شاہ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ پڑا۔ جنگ وجدال کا بازار کرم ہو گیا۔ برور خواجہ ناموں امیر ملک خوارزم شاہ نے خاموں امیر ملک خوارزم شاہ نے ناموں امیر ملک خوارزم شاہ نے کا کا حکم دے دیا۔ اس کو حدال کا جارت کی حکومت پر اپنے ماموں امیر ملک خوارزم شاہ نے فل کا حکم دے دیا۔ اس کو قت مارڈ الا گیا۔ پیوا قعہ میں بھی کے برات کی حکومت پر اپنے ماموں امیر ملک خوارزم شاہ نے فل کا حکم دے دیا۔ اس کو تعد ہوا تھوں کیا ہے۔ برات کی حکومت پر اپنے ماموں امیر ملک

کومقرر کر کے خوارزم واپس آیا۔ ہرات کے فتح ہونے سے سارا خراسان قبضہ میں آگیا۔

غیات الدین محمود اور علی شاه کافل : خوارزم شاه نے خوارزم میں پنج کرا پناموں امیر ملک گورز ہرات کو فیروز کوه دارالحکومت سلاطین خور میر کرنے کا فرمان بھجا۔ اس وقت فیروزکوه کے تخت حکومت پرغیاث الدین محمود بن غیات الدین رونق افروز تھا۔خوارزم شاه کا بھائی علی شاہ بھی فیروزکوه میں غیاث الدین محمود کے بیال پناہ گزیں اور مقیم نیا چنا نچامیر ملک ایک بڑی فوج لے کر فیروزکوه روانه ہوا۔غیاث الدین محمود اس کی آمد کی خرم یا کر گھرا گیا۔ اظہارا طاعت کی خرص سے امیر ملک نے درخواست منظور کرلی فیاث الدین محمود اور علی شاہ براور خوارزم شاہ امیر ملک سے ملئے آئے۔ امیر ملک نے دونوں کو گرفتار کرکے بار حیات سے سلند وش کردیا۔ بیدوا قعد ۵۰ ایج کا ہے۔

فتح فیروز کوہ فیروزکوہ کے فتح ہو جانے سے خوارزم شاہ محد بن تکش کا پورے ملک خراسان پر قبضہ ہو گیا اور سلطنت و حکومت غوریہ کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ سلاطین غوریہ کی حکومت کا بردی اور بہنرین حکومتوں میں شارتھا۔ واللہ تعالیٰ ولی آلتو فیق۔

جنگ خوارزم شاہ اور تا تار بر اسان کے ظم و تق سے فارغ ہو گرخوارزم شاہ نے تا تاریوں سے بدلہ لینے کا تہیہ کیا۔ فوجیں جع کیں۔ اپنے ہمدرواور معاونین والیان سمر قند و بخارا کوساتھ لے کر دریائے جیحن عبور کیا تا تاریوں کا ٹڈی دل بھی مقابلہ پر آیااس وقت تا تاریوں کا بادشاہ طائیکوہ تا می ایک شخص تھا۔ سوبرس یاس سے کم ویش اس کی عمر تھی۔ نہایت تجربہ کا رُ جنگ آزمودہ نرم گرم زمانہ دیکھے ہوئے تھا اور ہر گرائی میں مظفر ومنصور ہوتا تھا۔ اس اس بھی دونوں حریفوں کا مقابلہ ہوا۔ متعدد لڑائیاں ہوئیں۔ جس کی نظیر صفح تو ارزخ میں نظر نہیں آئی۔ بالآ خرتا تاریوں کو شکست ہوئی ایک بڑا گروہ میدان جنگ میں کا بادشاہ بھی پکڑلیا گیا۔ خوارزم شاہ نے اس کی ہی جرعزت کی سام بھی پکڑلیا گیا۔ خوارزم شاہ نے اس کی ہی دعزت کی سام برابر تخت پر بھرایا۔

طا نیکوہ شاہ تا تارکی گرفیاری چنانچہ جنگ کے بعد خوارزم شاہ نے طائیوہ تا تاری بادشاہ کوخوارزم روانہ کر دیا اور خود بدولت ماوراءالنهری طرف دریا کی طرف بڑھا۔ یکے بعد دیگر ہے شہروں کو بنتی کرتا اوز کندتک پہنچ گیا اوز کند میں اپنی طرف سے ایک محص کو حکمرال مقرد کرکے خوارزم واپس آیا۔

خوارزم بھنے کروالی سمرقند ہے اپنی بہن کاعقد کر دیا اور اے بعرت واحتر ام سمرقند والیں جانے کی اجازت دی اور جیسا کہ سمرقند میں تا تاریوں کے زمانہ میں تا تاریوں کی طرف ہے ایک سیاسی افسر رہتا تھا۔ اس طرح ہے اپنی طرف ہے ایک افسر کومقر رکیا۔ واللہ یو ید بنصرہ من بیثاء۔

oralia dalla filla di konstruita dalla konstruita dalla konstruita dalla konstruita di filla konstruita dalla c

والی سمر قندکی بغاوت: وای سمر قند نے اپنے مرکز عکومت میں واپس آکر ایک برس تک نہایت و قاشعاری سے رندگی بسری خوارزم شاہ کا سیا ہی افرح آپی فوج کے سمر قندیں آزادی ہے رہا۔ ایک برس بعدوالی سمر قار کو خوارزم بول کی ہر اوانا پہند ہونے گئی۔ ان کی ہر بات نا گوار گرد نے گئی اپنے فوجیوں اور رعایا کو خوارزمیوں کے قال کا حکم ویدیا۔ جاروں طرف سے مارو معارشروع ہوگئی۔ نہایت کم مدت میں خوارزم بول کے وجود سے سمر قندیا کہ وصاف ہوگیا۔ والی سمر قند نے ای پر اکتفانہیں کیا۔ کم میت اپنی بیوی (خوارزم شاہ کی بہن) کے قل کے ادادہ سے کل سرا میں گئی گیا۔ اس غریب نے دروازہ بند کرایا۔ خوشامد کی رخم اور جال بخش کی ورخواست کی۔ بارے والی سمر قند کورج آگیا۔ چھوڑ ویا۔ ان فریع بیات والی اور اعانت والداد کا خوال تکار ہوا۔ ان فریا ویا بیام بھیجا اور اعانت والداد کا خوالت کا دیا ویا۔ ان فریا ویا دراوا نے والداد کا خوالت کا دیا ویا۔ ان میں میں میں اور ان کا دوالت کی دیا میں میں کا دیا میں میں ان کا دوالت کا دوالت کا دوالت کو الدوالا کی خدمت میں اطاعت وفر ما نبرداری کا بیام بھیجا اور اعانت والداد کا خوالت کا رہوا۔

فتح سمر فند: ان واقعات کی اطلاع خوارزم شاہ کو ہوئی۔ آگ بگولا ہو گیا۔ تکم دے دیا گہ جس قدر سر فتد والے حکومت خوارزم کی حدود میں جیں آن کر ڈالے جائیں۔ لیکن پھر پھی سوچ کراس تکم کومنسوخ کیا اور فوج کو تیاری کا تکم دیا۔ چنا نچہ کے بعد دیگر نے فوجیں روانہ کیل۔ سب آخر میں خود روانہ ہوا دریائے جیون کو عبور کر کے ہم فتد پر جا آترا چاروں طرف کے بعد دیگر جنگ شروع کردی۔ والی ہم فتد شہر چھوڑ کر قلعہ نشین ہوگیا۔ شہر پرخوارزم شاہ کا قبضہ ہوگیا قبل وغارت کا باز ارگرام ہوگیا تین روز تک قبل عام ہوتا رہا۔ قتر یا دولا کہ نہ تی ہوئے۔ اس کے بعد خوارزم شاہ نے قلعہ کا محاصرہ کیا اور اسے بھی برخور تیج فتح کر لیا۔ والی سمر فتد اپنے چنداعزہ وا قارب کے ساتھ قبل کر دیا گیا۔ اس کے مارے جانے سے ملوک خاند کے برخور شرخ کر لیا۔ اس کے مارے جانے سے ملوک خاند کے برخور شرخ کر لیا۔ والی سمر فتد اپنے دولا کہ نے دولائدہ کی النظر بمینہ وفضلہ۔

خوارزم شاہ نے سمر قنداوراس کا قلعہ سر ہونے کے بعد اپنے گورنروں کو تمام صوبہ ماوراءالنہر کے شہروں پر مامور کیا اور مظفر دمنعتورخوارزم داپس آیا۔

ترکول کا بلا دسناغون طیل قیام: ہم اوپر بیان کرآئے ہیں کہ ایک گروہ بلا دتر کشان اور کاشغر چلا گیا تھا اور وہ سب ماوراء النہر میں چھیل گئے تھے۔ اوسلان سب ماوراء النہر میں چھیل گئے تھے۔ اوسلان خاں محمد بن سلیمان با دشاہ ترکستان نے انہیں اپنے ان سرحدی علاقوں پر جو ملک چین سے مصل تھے ' تھا ظامت پر مامور کر رکھا تھا۔ انہی مقامات پر ان کی جا گیر بی تھیں ان کے علاوہ وظائف اور تخوا ہیں بھی مقرر تھیں۔ آگر ان سے کوئی غلطی فروگذاشت یا امن عامد بیں خلل واقع ہوجا تا تھا تو ارسلان خال انہیں سزائیں ویتا اور لڑکر انہیں زیر کر تا تھا۔ لیکن چندروز بعد ترکوں نے ملوک خاند کی حدود مملکت میں رہنا بہند نہ کیا۔ غلامی کی زندگی سے نفرت پیدا ہوئی' اس کے ملک کوچھوڑ کر بعد ترکوں نے ملوک خاند کی حدود مملکت میں رہنا بہند نہ کیا۔ غلامی کی زندگی سے نفرت پیدا ہوئی' اس کے ملک کوچھوڑ کر دوسرے ملک کی تلاش میں نکل پڑے۔ چنانچہ بلاد ساغون میں جا کرقیا م اختیار کیا۔

شاہ چین اور تا تاریوں کا بیارہ اعظم ترک نے چین سے ۱۲<u>۵ ج</u>یں بین تا تاریوں کا بیار وہ اس کے ساتھ گیا۔ خان محمود بن سلیمان بن داؤ د بقراخاں (ہمشیرزادہ سلطان سنجر) مقابلہ پر آیا۔ لڑائی ہوئی کوخان نے اسے شکست دی۔ خان محمد نے اپنے ماموں سلطان سنجر سے کوخان کی زیاد تیوں کی شکایت کی امداد کا خواست گار ہوا'

سلطان پنجر نے ملوک خراسان اور عسا کراسلامیہ کو لے کر دریائے جیمون عبور کیا' ماہ صفر سوس ہے میں بادشاہ چین گوخال اور اس کے ہمرا ہی تا تاریوں سے نہ بھیٹر ہوئی جس میں ان لوگوں نے سلطان سنجر کوشکشت دی۔ سلطان سنجر کی بیگم گرفتار ہوگئ۔ کوخال نے اسے بعرت واحتر ام سلطان سنجر کے پاس بھیج دیا' چینی ترکون نے اس جنگ کے بعد بلاد ماوراءالنہر پر قبضہ کرلیا۔ اس کے بعد کوخال بادشاہ چین مرگیا۔ اس کی لڑکی تخت نشین ہوئی۔ زیادہ دن زگر رنے پائے تھے کہ پرلڑکی مرگئ'

اس کی ماں (زوجہ کوخاں)اوراس کا بیٹا محمر تخت حکومت پر رونق افر وز ہوئے۔اس وقت سے ماوراءالنہرا نہی تر کوں کے قبضہ میں رہا یہاں تک کہ خوارزم شاہ علاءالدین محمد بن تکش نے ان سے چھین لیا جیسا کہ ہم او پرتحریر کر آئے ہیں۔ ﴿

کشکی خان نا ای واقعہ نے بل ایک عظیم واقعہ پیش آیا تھا جس بین تا تاریوں کی قوت اور جماعت فنا ہوگئی۔ اور وہ بیہ ہے کہ انہیں تا تاریوں کا ایک گروہ تر کمتان سے باہر حدود چین میں جا کرآ باد ہوگیا تھا۔ اس گروہ کا مردار کھلی خاں نا می ایک شخص تھا۔ اس گروہ سے اور ان تا تاریوں ہے جنہیں خوارزم شاہ کے مقابلے پر شکست ہوئی تشی قرب کے باعث جیسا کہ اکثر ہوا گرتا ہے عداوت اور دشمنی چل آربی تھی جب کھلی خاں اور اس کے گروہ کوتا تاریوں کی شکست کی تجر ملی۔ اپنی پرانی دشمنی نکا لئے اور اپنے پرانے دشمن کی کمزوری سے فائدہ اٹھانے کواٹھ کھڑا ہوا۔ فوجیس فراہم کیس اور طوفان کی طرح سے بدبخت تا تاریوں کوزیر کرنے کے لیے بڑھا۔ ادھر تا تاریوں نے خوارزم شاہ کی خدمت میں فدویت نا مرجمے اعتو تھی مردخواست کی اور میہ بیام بھیجا کہ 'آگر آپ ہماری اعانت سے ذراجھی پہلو تھی کر خدم سے اس کی مدونہ کا نام ونشان صفح مت جائے گا۔ لہذا اس سے بہل کہ وہ ہمارے سروں پر پہنچ کر جمیس زیروز برکریں آپ ہماری اعداد پر تارہو جائیں۔'' ادھر کھلی خاں با دشاہ ترک نے بھی مراسلہ بھیجا کہ 'آٹ ہم دونوں میں سے کسی کی مدونہ کریں۔ ہم آپ سے جائیں۔'' ادھر کھلی خاں با دشاہ ترک نے بھی مراسلہ بھیجا کہ 'آٹ ہم کہ واور تا تاریوں کوئیٹ لینے دیں۔'' وعر کرتے ہیں کہ آئے متندہ ہماری اور آپ کی مصالحت رہے گی آپ ہم کواور تا تاریوں کوئیٹ لینے دیں۔''

تا تار پول کی بر با دی: خوارزم شاہ نے دونوں فریقوں کوالیا جواب دیا کہ دونوں فریقوں کوخوارزم شاہ کی طرف سے اطمینان ہو گیا۔خوارزم شاہ آئی فوجیس لیے رزم گاہ ہے تھوڑ نے فاصلہ پر پڑاؤ ڈالے رہا اور الیا رویہ اختیار کیا کہ دونوں فریق آخیر تک بھی بچھتے رہے کہ خوارزم شاہ ہماری کمک پر آیا ہے۔قصہ مختصر ترکوں اور تا تاریوں میں جنگ چھڑگئی۔ تا تاریوں کو شاہ بوائی وقت تا تاریوں کو ساتھ ہوگئی۔ تا تاریوں کو شاہ جوائی وقت کا منتظر تھا ترکوں نے تل اور قید کر نا شروع کر دیا۔خوارزم شاہ جوائی وقت کا منتظر تھا ترکوں کے ساتھ ہوگر تا تاریوں پرٹوٹ پڑا۔ جماعت کی جماعت کا م آگئی۔چندا فراد جا نبر ہوئے۔

خوارزم شاہ اور کشکی خال فی یابی کے بعد خوارزم شاہ نے کشلی خال بادشاہ ترک کے پاس سفارت بھیجی اور بید خاہر کیا کہ میری ہی امداد سے تا تاریوں کے مقابلہ میں آپ کو کا میابی ہوئی ہے کشلی خال نے اس کا اعتراف کیا اور شکر گزارہوا 'مدتوں دونوں میں مراسم اسحاد قائم رہے۔ ایک مدت کے بعد خوارزم شاہ اور کشلی خال سے تا تاریوں کے شہروں اور مال واسباب کی تقسیم میں جھڑا ہوگیا خوارزم شاہ اپنی کمزوری کو محسوس کر کے جنگ سے پہلو تھی کرتا تھا مگر موقع پا کشروق کی ہے کہ ماہ دشاہوں کا نہیں ہے چوروں اور کر چوکان نہ تھا اور کشلی خال خوارزم شاہ کرتا اور بار باری کلمتا تھا کہ بیکام بادشاہوں کا نہیں ہے چوروں اور بردلوں کا کام ہے بادشاہ سے کا دعوی ہے تو مقابلہ برات کو ادرزم شاہ اس تاؤیں نہ آتا اور موقع کو ہاتھ سے نہ دیتا تھا۔ ای

ترکول میں اختلاف : اس کے بعد ترکوں میں اختلاف پیدا ہوگیا۔ان میں نے ایک گروہ کھلی خال کے خلاف آٹھ کھڑا ہوا۔ جومغل کے نام سے موسوم تفااس گروہ کا سردار چنگیز خال تفاکھلی خاں ان کی لڑا ٹیوں میں مصروف ہو گیا نہرکو عبور کر کے خراسان چلا گیا اور خوارزم شاہ کواس کے حال پرچھوڑ گیا۔ان کے جو کچھوا فغات رونما ہوئے ہم انہیں آئستدہ بیان کریں گے۔واللہ تعالی اعلم۔

ابو بکرتا جا الدین کے اقب سے یاد کرتے تھے ابتدا یہ بہت غریب آدی تھا اونٹول کی حفاظت اور چرانے پر مامور تھا۔
قامی تھا جے تاج الدین کے لقب سے یاد کرتے تھے ابتدا یہ بہت غریب آدی تھا اونٹول کی حفاظت اور چرانے پر مامور تھا۔
قسمت نے یاوری کی۔خوارزم شاہ کی خدمت تک بہنچ گیا۔ چلتا پرزہ اور ہوشیار تھا۔ ترقی کر کے سردان ہوگیا۔ (سردان اس زمانے میں پیشوائے مجاہدی کو کہتے تھے ) کفایت شعار اور انتظم تھا خوارزم شاہ نے امارت کے عہد سے ممتاز کر کے قلعہ زوزن کا حاکم بناویا ایک مرتبہ خوارزم شاہ کی خدمت میں حاضر ہو کرعرض کیا'' کر مان کا علاقہ میرے مقبوضہ قلعہ سے ملا ہوا ہے اگر حضور والا میری اعانت پر آمادہ ہوں اور تھوڑئی ہی فوج میری موجودہ فوج پر اضافہ فر ماویں تو بیاضانہ زاد نہایت تھیل مذت میں کر مان پر قبضہ کر لئے ' خوارزم شاہ نے اس درخواست کو قبولیت کا درجہ عنایت کیا اور اس کے ساتھ ایک فوج تھیں کر مان روانہ کی۔

ابو بکرتاج الدین کا کرمان اور سنده بیر فیضد: ان دنوں کرمان کاوالی محد بن حرب ابوالفضل تھا جوع پر حکومت سنجری میں جستان کا گور زر ہا تھا۔ ابو بکرتاج الدین نے تنگیج ہی نہایت کم مدت میں کرمان فتح کرلیا۔ اس کے بعد کرمان کے اطراف کورفتہ رفتہ سرکر کے اپنے دائرہ حکومت کوشندھ تک بڑھالیا۔ سندھ فتح ہونے کے بعد ملک فارس کے شہروں میں سے شہرج مزیر جو کہ بخرفار تن کے ساحل پروافع ہے۔ دھاوا کیا۔ شہر ہرمز کے والی گانام ملنک تھا۔ ملنگ نے اطاعت قبول کی ۔ خوارزم شاہ کے شاہی افتد ارکوشلیم کرلیا۔ ابو بکرتاج الدین نے بہت سامال واسباب اس سے حاصل کر کے خوارزم شاہ کے درتار میں روانہ کیا۔

واکی ہر مزکی اطاعت: چونکہ ہر مزبہت بڑی بندرگاہ تھا۔ تجارتی جہازوں کا مرکز تھا۔ اقصائے ہند جین میں اور نمان وغیرہ کی مشتیاں بہاں آ کرلنگرا نداز ہوتی تھیں۔ اس وجہ سے بلا دیذکورہ کے حکمران والی ہر مز کے مطبع رہتے اور اس کی دونتی کو باعث فلاح و بہودی ہجھتے تھے۔ والی ہر تمز کے مطبع ہو جانے ہے اس علاقہ کے بعض مقامات پر بھی خوارزم شاہ کے نام کا خطبہ پڑھا گیا لیکن حکمراں کیش اور والی ہر مزتے عداوت کا سلسلہ جیسا کہ اس سے پیشتر تھا اس طرح رہا۔ دونوں والیان ملک میں مدت دراز ہے ان بن چلی آ رہی تھی دونوں میں سے کسی کی تجارتی کشتی وثمن کے ساحل پرنہیں جاتی تھی اورخوارزم شاہ 'سرقند کے اطراف میں اس خوف سے چکر لگار ہا تھا کہ کشلی خال باد شاہ ترک اس پرکہیں قبضہ ندکر لے۔

خوارزم شاہ کا غُرزنی برِ فبضیر : خوارزم شاہ نے بلادخراسان اور بامیان وغیرہ پر قبضہ حاصل کرنے کے بعد تاج الدین اور والی غزنی کواپی حکومت کی اطاعت کا بیام بھجا۔

تاج الدین درسلاطین خوریہ کے بعد غرنی پر قابض ہو گیا تھا جیبا کہ آپ سلاطین خوریہ کے حالات میں پڑھ آئے ہیں۔ یہ ۔ تاج الدین نے اپنے اراکین دولت کوجی کر کے خوارزم شاہ کا پیام سنایا اور مشورہ طلب کیا امیر کمیر قطاع تکین (سلطان شہاب الدین خوری کا غلام) اور اس کے تمام ہمرای یک زبان ہوکر بولے'' مناسب یہ ہے کہ آپ خوارزم شاہ کی اطاعت قبول کر لیج ہم میں اس کے مقابلے کی قوت نہیں ہے اس کے نام کا خطبہ پڑھے اور سکہ مسکوک کرا ہے'' چنانچ تاج الدین وز نے خوارزم شاہ کی خدمت میں اظہار اطاعت کی خرض سے فدویت نامہ تھے دیا۔ اس کے نام کا خطبہ پڑھا اور اس کے نام کا خطبہ پڑھا اور اس کے نام کا حکمہ کرایا۔

اس کے بعد تاج الدین در قطلغ تکین کواپنا نائب بنا کرشکار کھیلنے چلا گیا۔ قطلغ تکین نے خوارزم شاہ کی خدمت میں پیام بھیجا" میران خالی ہے۔ جلدتشریف لایئے اورغزنی پر قبصہ کر کیجئے۔' چنا نچہ خوارزم شاہ نہایت تیزی سے مسافت طے کر کے غزنی پہنچ گیا۔غزنی اوراس کے قلعہ پر قبصہ کرلیا۔ جس قدرغوری اور بالخصوص ترک ملئے مارڈا لے گئے تاج الدین وزکو اس کی اطلاع ہوئی۔لا ہور بھاگ گیا۔

قطلغ تكيين كا انجام خوارزم شاہ نے غزنی پر قابض تكين كو حاضرى كاتھم ديا سخت وست كہااور آقاور فيق كے ساتھ بے وفائی كرنے پرگالياں ديں اور گرفتار كرليا جار سوغلام اور تميں اونٹ مال واسباب جرمانے ميں وصول كركے بار حيات سے سبكدوش كرديا۔ بدوا قعد سالا جو يا بدروايت بعض الا جو كا ہے۔ اپنے بيٹے جلال الدين منگرس كوغزنی كا حاكم مقرر كركے خوارزم واپس آيا۔

تسخیر بلا دجیل: ۱۹۵۰ شده مین خوارزم شاه محمد بن تکش نے الرہا' ہمدان اور تمام بلاد جبل کو قطاع ایتائج اور بقیدام اسلحوقیہ سے لے لیا تھا موید الدین ابن قصاب وزیر السلطنت غلیفہ ناصر الدین الله عباسی اس سے جھگڑ پڑاخوارزم شاہ نے اسے دبا لیا اور کل کرڈ الاجیسا کہ خلافت عباسیہ کے حالات میں ہم لکھ آئے ہیں۔

اڑ بک بن محمد کا اصفہان پر فیصنہ اس کے بعد خوارزم شاہ محر بن کش دوسری مہم بیں مشغول ہو گیا اور اُن جھڑوں سے جوابن قصاب سے بیش آگئے تھے عافل ہو گیا یہاں تک کہ 200 ہے بیس انقال کر گیا۔ اس کے بعد علاء الدین محمد بن سخش خوارزم شاہ کا لڑکا تخت حکومت پر مشمکن ہوا مسلطین سلجو قیہ کے موالی میں سے بہلوان کے بعد دیگرے تمام علاقہ جل پر قابض ہوتا گیا۔از بک بن بہلوان نے سلاطین سلجو قیہ سے بدعہدی کی اور خوارزم شاہ کی حکومت کا مطبع ہو گیا۔ان میں

خوارزم شاہ کی ماوراء النہر برفوج کشی: اس طوائف الملوک کی خرخوارزم شاہ کوسر قند میں بی ملک گیری کی ہوں برخی فوجین فراہم کرے سالا جے میں دھاوا کر دیا اورا کی فوج ماوراء النہر اور ترکوں کی سرحد کی طرف روانہ کی ۔ قومس پہنچ کر بارہ ہزار مواروں کو کے کرفوج سے علیحدہ ہوگیا۔ اس کا مقدمة الحجش رے حومیری روک تھام کے لیے آیا ہے موار ہوگر ایک میڈان میں خیمہ ڈاکے پڑا تھا۔ یہ خیال کرے کہ بیا ال رے کا فشکر ہے جومیری روک تھام کے لیے آیا ہے موار ہوگر الزرزی النے کے دیار کر دیا۔ خوار زم شاہ کی فوج ہے میدان جنگ خالی کر ویا۔خوار زم شاہ کی فوج ہے میدان جنگ خالی کر ویا۔خوار زمی لئکر نے گرفار کرلیا۔

ازیک کی اطاعت اس واقعہ کی خبراز بک کواصفہان پیچی نے دارزم شاہ کے خوف سے قراگیا۔اصفہان کوخیر باد کہہ کر ہمدان کا راستہ لیا شارع عام کوچھوڑ کر جنگل اور پہاڑی درول کو طے کرتا ہوا آفر بائیجان پہنچا۔اپنے وزیر ابوالقاسم بن علی کو معذرت نامہ لے کراطاعت وفر ما نبر داری کے اظہار کی غرض سے خوارزم شاہ کے دربار میں بھیجا۔خوارزم شاہ نے اس کی معذرت کوقبولیت کا درجہ عنایت کیا اور از بک نے سالانہ خراج خوارزم شاہ کے خزانہ میں داخل کردیا۔

سعد زنگی کی رہائی واطاعت: ادھر نصرت الدین ابو بکر نے (سعد زنگی کا بیٹا) اپنے باپ کی گرفتاری کا حال من کر رنگ کھلے نشروع کیے۔ اپنے باپ کی معزولی کا اعلان کر کے عنان حکومت آپ باتھ میں لے لی۔ ادھر خوارزم شاہ نے سعد زنگی کواس شرط پر رہا کر دیا کہ قلعہ اصطح خوارزم کے حوالے کر دیا ور بقیہ علاقہ میں ہے مالیہ کا تیسرا جھہ بطور خراج ادا کیا کر سے۔ چنانچہ اس شرط کی ایفا کی غرض سے سرداران دولت خوارزم یہ کو قلعہ اصطح پر قبضہ لینے کے لیے سعد زنگی کے ہمراہ روانہ کیا۔ شرط کی ایف ہو گیا ہے اور وہ شہر روانہ کیا۔ شرط کی ایفا کی غرض سے سرداران دولت خوارزم یہ کو خلاف حکومت فارس پر قابض ہو گیا ہے اور وہ شہر حوالہ کرنے کے خلاف ہے۔ سعد زنگی کے بعض امراء نے نفر سے الدین ابو برکوسی محاج کی خارض کیا۔ باپ کی خدمت میں حوالہ کرنے کے خلاف ہے۔ سعد زنگی کے بعض امراء نے میں ایک کرنے کا خوارزم شاہ کو با دشاہ تسلیم کر کے اس کے حاصر ہوا۔ شیراز لے گیا اور ممان کی محاد ہوں کہ اور اس کی خوارزم شاہ کو بادشاہ تسلیم کر کے اس کے معاد ہو گیا۔ اس کے مصادب اور امراء شہروں پر قابض ہو گئے۔ امیر طابین کو بہدان گی خوارزم شاہ کا خوارزم شاہ کا خوارزم شاہ کو برکن الدولہ نا درشاہ کو سب کا فرام الی بنایا۔ جمال آلدین محد بن سائن شادی کو اس کی وزارت کا عبد ہو عطا کیا۔ گی نا الدولہ نا درشاہ کو سب کا فرام الی بنایا۔ جمال آلدین محد بن سائن شادی کو اس کی وزارت کا عبد ہو عطا کیا۔

خوارزم شاة أور خليفه ناصر الدين الله ين الله عن وقت خوارزم شاه محد بن تكش كا قدم عَوَمَلت وسلطت يرجيها

کہ چاہیے'استقلال کے ساتھ جم گیااور دائر ہ حکومت وسیع ہو گیا ہوالا چیل دربارخلافت بغدا دہیں درخواست بھیجی کہہ جس طرح سلاطین سلجو قیہ کے نام کا خطبہ پڑھا جاتا تھا ای طرح میرے نام کا خطبہ پڑھا جائے خلافت مآہ بے نے ورخواست کوقبولیت کا درجہ عنایت ندفر مایا۔معذرت کرنے کی غرض سے شیخ شہاب الدین سہرورو کی کوخوارزم شاہ کے ماس روانہ کیا۔

شخ شیاب الدین سیروردی کی میفارت: خوارزم شاه نے شخ شباب الدین سیروردی کی بیحد عزت کی۔

نہایت تپاک ہے احتقال کیا۔ شخ شباب الدین نے تقریری ابتدااس حدیث سے کی استفال کیا۔ شخ شباب الدین سے رسول

کمال ادب سے سنتار ہا۔ جو کیچوع ش معروض کیا ادب کا پہلو لیے ہوئے تھا۔ شخ بہت دیر تک وعظ و پندگر تے رہے رسول

الدُّصلی الله علیه وسلم کے ارشادات کو جو بنوع ہاس کی ایڈ ااور تکلیف ندویے کے بارے میں سے کمال خوبی سے بیان کیے

خوارزم شاہ نے گذارش کی حاشا للہ میں نے بھی کی بی عباس کو سی شم کی ایڈ ااور تکلیف نہیں دی۔ شخ کے وعظ سننے کا جھ

سے زیادہ استحقاق خلافت ما ہے کو ہے مجھے معتبر ذریعہ سے یہ خبر لمی ہے کہ خلافت ما ہے کے حکم سے بی عباس کا ایک گروہ

مدت دراز سے قید کی صیبتیں جمیل رہا ہے 'شخ نے جواب دیا' خلافت ما ہے جب کی شخص کو جفطر اصلاح اور ثادیب قید

مرزاد سے تیری محمور دالزام نہیں ہو سے اسی اصلاح کی غرض سے عنان خلافت انہیں دی گئی ہے۔ ' قصہ مخضر خواروں مثاہ نے شخ کو رخصت کیا۔ شخص نو بندادوا پہلی آ ہے۔

شاہ نے شخ کو رخصت کیا۔ شخص نہ اور ایک آ ہے۔

شاہ نے شخ کو رخصت کیا۔ شخص نو ایک آ ہے۔

خوارزم شاہ کی مراجعت البحض گابیان ہے کہ خوارزم شاہ نے بلاد جبل پر قبضہ حاصل کر کے بغداد کا قصد کیا کوچ و قیام کرتا عقبہ سراباد بہنچا۔ بے حدیر ف پڑی۔ حیوانات مرکئے آدمیوں کے ہاتھ پاؤل کٹ کرگر گئے۔ شخ شہاب الدین سروردی خلافت ما آب کی طرف سے بیام لیے اس مقام پرخوارزم شاہ کے پاس پہنچے۔ وعظ و پند کیا۔ خوارزم شاہ کوا پندی پرندامت ہوگی۔ارادہ ترک کردیا چنانچہ ہوا ہے میں خوارزم والیس آیا۔واللہ سجاندوتعالی اعلم ۔

قطب الدین اولاغ شاہ کی ولی عہدی سرے اور بلاد جبل وغیرہ پرکلی فتوحات حاصل کرنے کے بعد خوارزم شاہ نے اپنے مما لک مقبوضہ کو اپنے لڑکوں پر اس طرح تقییم کیا۔خوارزم خراسان اور ماژندران ولی عہد قطب الدین اولاغ شاہ کو دیۓ غزنی 'بامیان' غور' بہت اور ہندوستان کے مقبوضات جلال الدین منکبرس کو مرجت کے کر مان کیس مکران کی حکومت اپنے تیسرے بیٹے غیاث الدین تیرشاہ کودی اور بلاد جبل کارکن الدین فورشاہ کوچا کم بنایا۔

جلال الدین منگرس اینے سب بھائیوں سے بڑا تھالیکن یہ ولی عہد نہیں بنایا گیا۔ اس وجہ سے کہ قطب الدین اولاغ شاہ کی ماں اور سلطان خوارزم شاہ کی ماں تر کمان خاتون ایک ہی قبیلہ بیاروت کی تھیں۔ بیاروت کا قبیلہ تر کمان خطا کے قبیلہ میک کی ایک شاخ ہے تر کمان خاتون کا اپنے بیٹے سلطان خوارزم شاہ محمد بن تکش پر پورا پورااثر تھا یہی وجہ ہے کہ برع بیٹے جلال الدین منگرش کے ہوتے قطب الدین اولاغ شاہ کوخوارزم شاہ نے اپناولی عہد پیقرر کیا۔

لے اصل کتاب میں اس مقام پر پھھیں لکھا ہے۔

وزیر جمد بن احمد کی روایت: وزیرالسلطنت جمد بن احمد سنوی منتی کا تب جال الدین منکرس نے اس کے اوراس کے باپ علاءالدین جمد بن تکش کے حالات میں لکھا ہے کہ خوارزم شاہ نے ولی عہدی کے دروازے پر پانچوں نمازوں کے بعد نوب بحوات کی اجازت دی تھی جو ہر نماز کے بعد بجائی جاتی تھی' اس نوبت کو ذوالقر نمین کے نام سے موسوم کرتے تھے۔ یہ نقارے تعداد میں ستا کیس تھے۔ سونے اور چاندی کے بنے تھے' جواہرات کی پیگی کاری تھی۔ میں نے اس کی روایت کو دوسروں کی روایت پراس وجہ سے ترجیح دی ہے کہ بیان دونوں کے حالات سے اوروں کی بنبست زیادہ واقف ہے۔ روایت کو دوسروں کی روایت پراس وجہ سے ترجیح دی ہے کہ بیان دونوں کے حالات سے اوروں کی بنبست زیادہ واقف ہے۔ عنیا نظام کی والیت میں مناہ کی والیت کا قام الدین کا قبضہ تھا اور وہی ان مقام الدین کا قبضہ تھا اور وہی ان مقامات کا واحد ستھل تھر ان تھور کیا جاتا تھا۔ سلطان خوارزم شاہ کی والیتی عراق کے بعد موید الملک قوام الدین نے سفر آخرت اختیار کیا' خوارزم شاہ نے اپنے بیٹے غیاف الدین تیرشاہ کوائی کی جگہ مقرر کیا جیسا کہ آپ اچھی اور پر پڑھ سفر آخرت اختیار کیا' خوارزم شاہ نے اپنے بیٹے غیاف الدین تیرشاہ کوائی کی جگہ مقرر کیا جیسا کہ آپ اچھی اور پر پڑھ آئے ہیں۔

موید الملک قوام الدین مویدالملک توام الدین ایک معمولی بازاری آدی تھا۔ قسمت نے یاوری کی بادشاہت کے درجاتک بیج گیا۔ اس کی مار برخی نام برخی مویدالملک و بین پیدا ہوا و بین نشو ونما پائی من شعور کو پہنچا، نفرت الدین کی خدمت میں رہنے گا۔ چندروز بعد نفرت الدین سے علیمہ ہوکر سلطان خوارزم شاہ سے جڑا '' کہ نفرت الدین فرقہ باطنی کا مورسلطان خوارزم شاہ سے جڑا '' کہ نفرت الدین فرقہ باطنی کا ایک ممبر ہے۔ 'ادھر در بارخوارزی سے واپس ہوکر نفرت الدین کو سلطان کی سطوت اور جلال سے ڈرایا دھم کا یا' نفرت الدین کو سلطان کی سطوت اور جلال سے ڈرایا دھم کا یا' نفرت الدین کو سلطان کی طرف سے خطرہ پیدا ہوا' فرقہ باطنیہ (اسمعیلیہ ) سے دوستانہ تعلقات پیدا کر کے قلعہ زوزن میں قلعہ الدین کو سلطان کی طرف سے خطرہ پیدا ہوا' فرقہ باطنیہ (اسمعیلیہ ) سے دوستانہ تعلقات پیدا کر کے قلعہ زوزن میں قلعہ نشین ہوگیا 'مویدالملک نے اس خبر کو در بارشا ہی تک پہنچا دیا' سلطان سنتے ہی آگ گولا ہوگیا نفرت الدین کو معزول کر کے موید الملک کوا پی نیابت کا عہدہ عزایت فرمایا' آخر کا رنفرت الدین' مویدالملک کے دام فریب میں بھی چیش گیا۔ قلعہ کا دروازہ کھول دیا۔ مویدالملک کے دام فریب میں بھی جیش گیا۔ قلعہ کا دروازہ کھول دیا۔ مویدالملک نے حراست میں لیا۔ پابر نجیر سلطان خوارزم شاہ کی خدمت میں بھی دیا' سلطان نے دروازہ کھوں میں نیل کی سلا کیاں پھروادیں۔

موید الملک کا خطاب اس کے بعد موید الملک کوکر مان کا لالج دامن گیر ہوا'اس وقت کر مان میں ملک دینار کے خاندان کا ایک مخص حکومت کر رہا تھا۔ موید الملک نے سلطان کواس کے خلاف ابھار دیا' سلطان نے خراسان سے فوجیس بھیج دین'اور مالی امداد بھی دی' موید الملک نے کر مان بھنج کر قضد کر لیا' خوارزم شاہ کواس سے بیحد مسرت ہوئی اس حسن خدمت اور کارگذاری کے صلے میں موید الملک کا خطاب کیا اور کر مان کوجا گیر میں دے دیا۔

موید الملک کی وفات بطان خوارزم شاہ کی واپس عراق کے وقت شاہی اونٹنی گم ہوگئ موید الملک نے چار ہزار بختی اونٹنیاں حاضر کردیں سلطان بیحد خوش ہوا اتفاق سے اسی زمانہ میں موید الملک کی موت کا پیام آگیا۔ دنیا کی ساری تمناؤں کو لیے ہوئے دنیا سے چل بسا۔خوارزم شاہ نے اس کے مقوضہ صوبہ پراپنے بیٹے غیاث الدین کو مامور کیا جیسا کہ

موید الملک بہت بڑا مالدار تھا غیاث الدین نے اس کے متروکات میں سے ستر اونٹ سونے سے لدے ہوئے سلطان کی خدمت میں روانہ کیے شخصہ

تر کمان خاتون سرکان خاتون ما در سلطان محرین تکش قبیله بیاروت سے خان جنگش بادشاہ ترک کی لؤگی تھی۔

بیاروت کا قبیلہ بیک ترکان خطاکی ایک شاخ ہے سلطان خوارزم شاہ محرین تکش نے اس سے عقد کیا جس کے بطن سے سلطان محمد بیدا ہوا۔ جب سلطان محمد تحت آرائے حکومت ہواتو بیک کے قبائل جاروں طرف ہے سنٹ کرتر کمان خاتون کی خدمت میں آگئے۔ ان کے علاوہ اور ترک بھی جوان کے ہمسامیہ سے وہ بھی آسلے ہز کمان خاتون کی قوت بیمد بردھ گئی ۔

دولت و حکومت پر قبضہ کرلیا 'سلطان محمد نام کا بادشاہ رہ گیا۔ ای کی حکومت کا ڈ نکائی رہا تھا۔ بادشاہوں کی طرح اپنی طرف دولت و حکومت پر قبضہ کرلیا 'سلطان محمد نام کا بادشاہوں کی طرح اپنی طرف میں تھال مقرر کرتی ' ملک کانظم و نسق اس کے قبضہ اقتد ارمیں تھا۔ عدل و انصاف کو ہاتھ سے نہ و بی تھی۔ فریا دنتی موری کی موسد میں پھیلا خوزین کو روکتی ' برائیوں کا انسداد کرتی ' امور خیر انجام دیتی ' دادو دہش اور صدقات کو اپنی تمام میں کا قب مامور سے۔ آگر بھی اس کا فرمان سلطان کے فرمان کے خلاف ہوتا تو یہ طے تھا کہ بچھلے فرمان پر عمل در آمد کیا جاتا۔

ترکمان خاتون کا لقب تعارف برنامه برن کے معنی ہیں ' ملک عالم 'اس کا لقب تفاق فرمان کے برنامہ پر' ' معصمة الد فیادالدین اولاغ ترکمان ملک نیاءالعالمین ' کلها جاتا تھا۔ چوب قلم سے بدست خاص ' عصمت باللہ وحدة' ' وسخط کی جد کلھا کرتی تھی ۔ خط نہایت پاکیزہ اور دیدہ زیب ہوتا تھا۔ ترکمان خاتون نے نظام الملک کو جواس کی خدمت میں رہا کرتا تھا اور سلطان کے در بار میں عبدہ وزارت سے ممتاز تھا۔ اپنی وزارت پر بلایا۔ جب سلطان نے اپنے وزیر کومعزول کیا تو ترکمان خاتون کے حکم و اشار ہے سے نظام الملک کو سلطان کا قلمدان وزارت و وہارہ سپر دکیا۔ حالا نکہ سلطان اس کی وزارت سے خوش اور راضی نہ تھا چونکہ ترکمان خاتون حکومت وسلطنت پر قابو پاگی تھی' آس وجہ سے نظام الملک کو بھی سلطان کی حکومت وسلطنت پر قابو پاگی تھی' آس وجہ سے نظام الملک کو بھی سلطان کے حکومت وسلطنت پر جابرانہ قوت حاصل ہوگئ ۔ نہایت رعب و داب کی وزارت کی ۔ کسی گورنر نے سلطان سے نظام الملک کی حکومت و مسلطنت پر عادان کے ایک خواص کو اس کے حق کی اس کے ایک خواص کو اس کے قتل کا تھی درک دیا۔ نظام الملک اپنی حالت پر بدستور قتل کا تھی در دیا۔ ترکمان خاتون کو اس کی خواص کو اس فعل سے روک دیا۔ نظام الملک اپنی حالت پر بدستور قائم رہا اور سلطان اپنے تھی کون فذ نہ کر سکا۔ واللہ بوید بنظرہ من شاء۔

چنگیز خال کی سفارت عراق ہوالیوں کے بعد سلطان خوارزم شاہ کی خدمت ہیں بمقام نیٹا پورہ آلہ ہیں چنگیز خال کی سفارت معاہدہ تجارت اور مراسم اتحاد قائم کرنے کی غرض ہے باریاب ہوئی۔ چنگیز خال نے سفیروں کی معرفت میتی فیتی جواہرات مشک کے نائے عبر اور ریٹی گیڑے لیٹور تحدیقے تھے ملک چین اور اس کے متصلہ بلاڈترک کے فیج کر سفیروں کا انداز گفتگو ہے با کا نہ تھا۔ سلطان کوشیہ بیٹے کی اطلاع دی تھی اور یہ معاہدہ تجارت واتحاد کلھنے کی خواہش کی تھی۔ سفیروں کا انداز گفتگو ہے با کا نہ تھا۔ سلطان کوشیہ بیدا ہوا کہ شاید چنگیز خاں نے دھو کا اور فریب دینے کی غرض سے سفارت بھیجی ہے اس وجہ سے نہ تو صاف طور سے معاہدہ کا

ا قرار کیا اور ندا نکار محمود خوارز کی کو جاسوس کی خدمت پر مامور کر کے چنگیز خال کے یہاں جینج دیا محمود خوارز می نے واپس ہوگیا خال کی تجریر کی تصدیق کی اور یہ خبر دی کہ چنگیز خال نے ملک چین پر قبضہ کرلیا ہے شہر طوعاج پر بھی قابض ہوگیا ہے۔ سلطان نے دریافت کیا ''اس کے لشکر کی تعداد کیا ہے؟'' جواب دیا'' کچھزیا دہ نہیں ہے۔' سلطان خوارزم شاہ نے چنگیز خال کی درخواست کے مطابق معاہدہ تجارت واتحاد کھے کرسفیروں کو واپس کردیا۔

امير نيال اورتا تارى تاجر اس كے بعد چنگيز خال كے ملك كے چندتا جرتجارتی مال كے كرانزار آئے۔ نيال خال (سلطان كا ماموں زاد بھائی) وہاں كا گور نرتھا۔ بيس بزار فوج ركاب ميں رہتی تھی۔ مال واسباب كود كيھ كرمند ميں بإنى بحر آيا۔ دست درازى كا لا لچے دامن گير ہوا' ثنائى در بار ميں رپورٹ كردى كدية تا جرنبيں ہيں بلكہ جاسوى كى غرض ہے آئے ہيں 'سلطیت كی طرف ہان كی تحرانی كا تھم صادر ہو گيا' نيال خال كوموقع مل گيا' تگرانی كے بجائے ان لوگوں كو پوشيدہ طور ہيں كرئے مال واسباب ضبط كرليا۔

چنگیز خال کے سفیر کافل نے بنگیز خال کواس کی خبر گی۔ سلطان کوناراضگی اور شبید کا خطاکھا 'بدعہدی پر نفرین کا اظہار
کیا۔ سلطان نے بنگیز خال کے ایکی کو بجائے جواب و بے کے مارڈ الا۔ اوراس خیال سے کہ مباوا بنگیز خال اس خبر کوئ
کرخوارزم پر چرھ نہ آئے۔ سمر قند کی قلعہ بندی کی اور فوجیں مرتب کر کے جنگیز خال کے ملک پر چڑھ گیا۔ رعایا سے تین
بری کا خراج بیشگی وصول کیا۔ دو برس کا خراج مصارف جنگ کے لیے اپنے ماتھ رکھا اور تیسرے برٹ کا خراج سمرقند کے
بری کا خراج بیشگی وصول کیا۔ دو برس کا خراج مصارف جنگ کے لیے اپنے ماتھ رکھا اور تیسرے برٹ کا خراج سمرقند کے
کیا نظول کوعنایت کیا۔ چنگیز خال ان دنوں اپنے ملک میں موجود نہ تھا۔ خوارزم شاہ نے ان پر چھا پہ مارا۔ قبل و غارت کر کے جو بچھ ہاتھ
موا تھا۔ سوا نے عور توں 'بچول اور بوڑھوں کے کوئی نہ تھا۔ خوارزم شاہ نے ان پر چھا پہ مارا۔ قبل و غارت کر کے جو بچھ ہاتھ
لگا 'لے کروا پس ہوا۔

جنگ خوا رزم شاہ و چنگیز خال : ابھی خوارزم شاہ اپی سرحد میں داخل نہ ہوا تھا کہ چنگیز خاں کواس کی اطلاع ہوگئ ۔
فوراً تعاقب پرزوانہ ہوگیا۔خوارزم شاہ سے مقابلہ ہوا۔ خت معرکہ پیش آیا۔ فریقین کی فوج کا زیادہ حصہ کٹ گیا۔ میں دن
عک مسلس لڑائی کا سلسلہ جاری رہا چو تقر روزخوارزم شاہ نے میدان چھوڑ دیا جیون پر پہنچ کرتا تاریوں کے نتیجہ کے انتظار
میں قیام کیا چنگیز خال نے تعاقب کی غرض سے قدم بڑھایا۔خوارزم شاہ نے جیون کا مور چیھی خالی کر دیا اورا پی فوج کو
ماوراء النہز اڑار مجاروا سرقد کر تھ اور جند کے شہروں میں چنگیز خال سے طوفان برتمیزی کی روک تھام کی غرض سے پھیلا
دیا۔ بنان کو جواس کا ایک نامی سروار ہونے کے علاوہ حاجب تھا۔ بخاراکی تھا طت پر مامور کیا۔ چنگیز خال نے پہلے انز ار

امير نيال كا انجام: امير نيال خال جن نے پنگيز خال كے تاجروں تولل كر كے مال واسبب چين ليا تھا كر قار ہوكر پيش كيا گيا۔ چنگيز خال نے جاندى پکھلوا كركانوں اور آئكھوں ميں ڈلواوى جس سے وہ مرگيا 'اس كے بعد بخارا كى طرف بر ھا۔ شہر كوامان وصلے سے فتح كر كے قلعہ بخارا پر خاصرہ كيا۔ اہل قلعہ چندون تك لاے۔ بالآخرسب نے ہتھيا ر ڈال ديئ بظاہر بیمعلوم ہوتا تھا کہ اہل قلعہ اس کی خوزیزی کے ہاتھوں نے جائیں گےلیکن ایبا نہ ہوا' اس نے ان کے ساتھ بدعہدی کی اور قلعہ پر قبضہ کر کے سب گوگر فقار کر لیا اور قل کا حکم دے دیا۔ بخارائے بعد سمر قند کی بارٹی آئی ایل سمرقند بھی اسی سنگی کیا۔ سوار کر کے اتارے گئے ۔ ان کے ساتھ بھی اہل بخارا کا سابرتا ؤبرتا گیا۔ بیوا قعات والدھے کے ہیں۔

اس کے بعد سلطان خوارزم شاہ کی مان کے چند قرابت مندوں نے جوسر داری کے رتبہ سے سرفزاز تھے چنگیز خال کو خطال کو خدمت میں پیش کر دیا۔ سلطان نے غور سے بڑھا 'اپنی ماں اور اس کے قرابت متندوں کی طرف سے مشتبہ وید گمان ہوگیا۔

علاء الدین والی قندها رکی علیحدگی: جس وقت سلطان خوارزم شاہ کوانزار بخارا اور سرقند پر چنگیز خال کے قبضہ کر لینے کی خبر موصول ہوئی اور گورنر بخارا چندا شخاص کے ساتھ جان بچا کر سلطان کی خدمت میں پہنچا' اس وقت سلطان خوارزم شاہ نے جیمون کوعبور کیا۔ تا تاریوں کا گروہ (جواس کی رکاب میں تھا) اور علاء الدین والی قندهار سلطانی موکب سے علیحدہ ہوکروا پس آگئے۔اس سے لوگوں کے دل ہل گئے خوف و ہراس کی کوئی انتہا ندری۔

خوارزم شاہ کا نعاقب چگیز خال نے بیں ہزار سواروں کوخوارزم شاہ کے تعاقب پر مامور کیا۔ بیمغربی تا تاری کہلاتے ہیں وجہ تسمید یہ ہے کہ انہیں چنگیز خال نے خراسان کے مغربی علاقہ کو تاراج کرئے کے لیے بھیجا تھا۔ چنا نچہ انہوں نے مغربی خراسان کو تا در ہے کھیتوں اور انہوں نے مغربی خراسان کو تا خت و تاراج کیالوٹ مار کرتے بلا دیجور تک پہنچ گئے۔ جس طرف سے گزرے کھیتوں اور باغات کو ویران آبادی کو برباد اور چیئل میدان کر دیا۔ سلطان خوارزم شاہ بحال پریشان نیشا پور پہنچا لیکن مغربی تا تاریوں کے تعاقب نے نیشا پور میں بھی قیام نہ کرنے دیا۔ عراق کی طرف چلا گیا اور مال و اسباب کو ایک قلعہ میں امانت کے طور پررکھ گیا۔

وز بریما والملک کا خاتمہ: قصد مخصر خوارزم شاہ نیشا پورے ما ژندران کی طرف گیا اور مغربی تا تاراس کے تعاقب میں تھے۔ مجبوراً ما ژندران کو چھوڑ کر ہمدان کے نواح میں چلا گیا مغربی تا تار بول نے چھا پہ مارا خوارزم شاہ کسی طرح نے کر بلاد جبل بہنچا۔ اس کا وزیرعما والملک بن کے ساکہ اس کی نیک عادت تھی صلو ہو تنہیج اور تلاوت قرآن میں مصروف ہوا۔

ل اصل کتاب میں اس مقام پر جگہ خالی ہے۔

سلطان محمد بین مکش کی وفات : چنگیز خانی تا تاریوں نے خوارزم شاہ کو یہاں بھی چین سے نہ بیٹے دیا۔ دوبارہ چھا پہ مارا خوارزم شاہ سی پین سے نہ بیٹے دیا۔ دوبارہ چھا پہ مارا خوارزم شاہ سی پر سوار ہوکر دریا عبور کر گیا اور خونریز تا تاری آپنا سامنہ لے کررہ گئے اور ناکام واپس ہوئے۔ خوارزم شاہ نے دریائے طبرستان کے ایک جزیرے میں پہنے کرا قامت اختیار کی اور وہیں رہنے لگا۔ مرض الموت نے آکر گھیر لیا اہلیان ما ثر ندران تھار داری کرتے ہے۔ اس امید پر کہ اس زمانے نے پلٹا کھایا تو اس خدمت کے صلے میں خوارزم شاہ انہیں جا گیریں دے گا۔ صوبجات کی گورزی پر مامور کرے گا۔ لیکن خوارزم شاہ کوائی کا موقع نہ ملا۔ حالا جے میں موت کی آغوش میں ہمیشہ کے لیے سوگیا۔ اور اس جزیرے میں دفن کردیا گیا۔ اکیس سال حکومت کی۔ جلال الدین میں موت کی آغوش میں ہمیشہ کے لیے سوگیا۔ اور اس جزیرے میں دفن کردیا گیا۔ اکیس سال حکومت کی۔ جلال الدین منگری (خوارزم شاہ کا میڈیا) نے اہل ما ثریزوان کی تمام امیدوں کو چوخوارزم شاہ ہے متعلق تھیں پورا گیا۔

A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O

ranging to the control of the contro

1. 大名 (1.17) [1.16] (1.17) [1.18] [1.18] [1.18] [1.18] [1.18] [1.18] [1.18] [1.18] [1.18] [1.18] [1.18]

意复数海德美国的 化双环烷 觀 海上 网络人民教会 电电池电流电池 医氯化甲基化甲

the Property and State that the second are all the second to the contract of t

数据 医自动性痛性 医毛髓性抗硬化性毒性 机压压设计器 医克特特氏管

a Prof. Begins to said for the constitution of the constitution and the constitution of the constitution o

## )· : بِكِ

## جلال الدين منكبرس بن علاؤ الدين محمر

خوارزم شاہ نے وفات کے وقت اپنے بڑے بیٹے جلال الدین منگیری کواپنا ولی عہد مقرر کیا اور اپنے چھوٹے بیٹے قطب الدین اولاغ شاہ کو ولی عہدی ہے برطرف کر دیا۔

ما درخوارزم شاہ تر کمان خاتون (ما درخوارزم شاہ ) کوخوارزم میں ان واقعات کی خبر موصول ہوئی' یاؤں کے پنجے سے زمین نکل گئی۔ چنگیز خانیوں کےخوف سےخوارزم چھوڑ دینے کا قصد کیا۔تقریباً ہیں سرداران شکراوران بادشا ہوں کو جواس وقت خوارزم میں قید سے قتل کر کے بھاگ نکل ۔ ماژندران کے قلعوں میں سے قلعدا پیلان میں پہنچ کر قیام کیا۔

ترکمان خاتون کی گرفتاری مغربی تا تاری جوخوارزم شاہ کے تعاقب میں گئے تھے دریائے طبرستان کوخوارزم شاہ کے عبور کر جائے کے بعد والیں ہوئے یا از ندران پر حملہ کیا چنانچہ ما لا ندران کے تمام قلعوں کو مرکز لیا جو بچھ وہاں مال و اسباب تھا لوٹ لیا۔ ما لا ندران کے قلع جہائیت مضبوط متحکم اور دشوار گزار نتے کئی زمائے میں نتی نہیں ہوئے تھے جب مسلمانوں نے شاہان فارس کے مقبوضہ علاقے کوفتح کیا تھا اور ان کی حکومت کا جھنڈا عراق سے اقصائے خراسان تک کامیا بی کے شاتھ لہراز ہا تھا اس وفت بھی یہ قلعے سخر نہیں ہوئے تھے مسلمانوں نے شرف خراج لینے پراکتھا کیا تھا۔ آجی جے میں برزمان حکومت طبیمان بن عبد الملک (بنوامی کے خاندان کا ایک خلیفہ تھا) یہ قلعے فتح ہوئے ہوئے ۔ اس کے بعد چنگیز خانی ترکوں نے کے بعد دیگر ہے اس کے بعد چنگیز خانی ترکوں نے کے بعد دیگر ہے تمام قلعوں کومرکیا۔ قلعہ ایلان میں ترکمان خالون نے محاضرہ کیا۔ یباں تک گدائ قلعہ کو بھی ساتھ فتح کرلیا اور ترکمان خالون کو گرفتار کرلیا۔

ابن اشیر کی روایت: فاضل ابن اشیر کا بیان ہے کہ مغربی تا تاریوں گی تر کمان خاتون ہے جب کہ وہ خوارزم ہے ماڑ مذران کی طرف بھا گر کر آر ہی تھی۔ اٹیاء راہ میں کہ بھیر ہوگئی۔ جاروں طرف سے اسے تھیر لیا اور گرفتار کر لیا تر کمان خاتون کے علاوہ اور شاہر او بیاں بھی جو اس کے ہمراہ تھیں گرفتار کر لیا گئیں۔ تا تاریوں نے انہیں اپنے گھروں میں ڈال و بیار و وثن خال ولد چنگیز خال نے بھی ان میں سے ایک شاہرادی کے ساتھ شاوی کر لی تھی۔ تر کمان خاتون تہا ہے: است اسے بھی ایک خوان کھا نامک تھا جیسا کہ اور شاہرادیوں کو ملاتا تھا جیسا کہ اور شاہرادیوں کو ملاتا تھا۔

نظام الملک کا انجام نظام الملک (خوارزم شاہ کا وزیر) تر کمان خاتون کے ساتھ تھا۔ یہ بھی چنگیز خان کے قبضہ میں پر گیا۔ چونکہ چنگیز خال کو بیہ معلوم ہو گیا تھا کہ سلطان اس سے ناراض تھا اس وجہ سے اس کی عزت کرتا تھا اور اکثر خراج وغیرہ کے معاملات میں اس سے مشورہ کرتا تھا۔ جب دوش خال نے خوارزم پر قبضہ کرلیا اور سلطانی حرم کو گر فار کرلیا۔ جن میں چند گانے والی محورت نے تا تاری خادم کی میں چند گانے والی محورت نے تا تاری خادم کی خواہشات کو تھکرا دیا اور اسے آھے پاس بھی تھیں نہ دیا۔ اور فطام الملک سے میاں جا کر پناہ کی اس خواہشات کو تھکرا دیا اور اسے آھے پاس بھی تھی نہ دیا۔ اور فطام الملک سے میاں جا کر پناہ کی اس خواہشات کو تحر در بارطلب کر سے شکایت کی اور وزیر فطام الملک کو سر در بارطلب کر سے اس جرم کا مجرم قرار دے کرمار ڈالا۔

تا تاریول کی بلغار مغربی تا تاری بحالا چین خوارزم شاہ محمد بن تکش کے تعاقب میں رے پنچاور جب وہ ہاتھ نہ آیا تو ہمدان کی طرف لوٹے ۔ اثناء راہ میں جو دیہات 'قصبات اورشہر ملے تاراج کر ڈالے ۔ اہل ہمدان نے اس طوفان بدتمیزی کی آید کی خبر پاکر مال واسباب فیمٹی قیمتی کپڑے اور مولیثی جس قد رفراہم کر سکے فراہم کر سے بحکم ہے۔ 'دہن سگ بے لقے دوختہ نہ'

لئیرے تا تاریوں کے پان حاضر کردیا جنانج ان کے ہاتھ ان کی عزت آبر واور جان نے گی۔ زنبان کی طرف ہوسے اہل ذخبان نے بھی اسی طریقہ کو اختیار کیا۔ یہ بھی بال بال نے گئے قروین پر دھاوا کیا اہل قروین خم ٹھونک کر مقابلہ پر آئے لڑے کر خبان نے بھی اسی مغربی تا تاریوں نے ان برماصرہ کیا اور بر در بھی گئے گرکران کو سرکیا۔ بیحد خوز برئی ہوئی۔ بیان کیا جا تا ہے کہ قروین میں جالیس ہزار سے زیادہ آدی کا م آئے۔ اس کے بعد جاڑے کا موسم آگیا۔ برف گرنا شروع ہوگئی قبل وغارت کرتے ہوئے جیسا کہ ان کی عادت تھی آذر بائیجان کی طرف روانہ ہوئے اس وقت تک از بک بہلوان والی آذر بائیجان تیم برز میں مقیم تھا۔ لہو و لعب میں معروف خواہشات نفسانی میں منہ کہ انظام ملک سے فافل رنگ رایوں میں بڑا ہوا تھا۔ اس کے دماغ میں سرقہ بر آئی کہ اس مقروف خواہشات نفسانی میں منہ کہ انتظام ملک سے فافل رنگ رایوں میں بڑا ہوا تھا۔ اس کی طرح موقان کی طرف واپس بے مغربی تا تاریوں سے خط و گیا ہت کر گئے گذاریں۔

مراغه کی با مالی: مغربی تا تاری مہم کرج نے فارغ ہوکر مراغه کی جانب لوٹے تبریز ہوکر گزرے والی تبریز جیسا کہ اس کی عاوت تھی ای طرح پیش آیا۔ تحالف اور نذرانے پیش کیے ۔ جو پھھ ہوسکا نفذ وجنس جمع کر کے نذر کیا۔ آل وغارت کرتے ہوئے مراغہ پہنچے۔ مراغہ کی والیہ ایک عورت تھی۔ چند دن تک مقابلہ کرتی رہی۔ بالآ خرصفر مراکھ میں تا تاریوں نے اے و بالیا اور جی کھول کریا مال کیا۔ ''

تا تار یوں کی اربل برفوج کشی مراغہ سے فارغ ہوکراربل پرحملہ گیا۔مظفرالدین بن اس شہرکا حاتم تھا۔
اس نے بدرالدین والی موصل سے امداد طلب کی۔بدرالدین نے مظفرالدین کی کمک پرفوجین جیجیں اور خود سرحدی بلاد کی حفاظت کی غرض سے تیار ہوا۔ استی میں خلیفہ ناصر کا فر مان آ پہنچا۔ لکھا تھا کہ ''تم اپنی فوج کے ساتھ وقو قامین جا کر قیام کرو اور عمل تا تاریوں کو گھنے نددد'' چنا نچا اسلامی فوجیس دقو قامیں جمع ہوئیں' خلیفہ ناصر نے اپنے مملوک بشتم (قشتم) کو آٹھ سونا می گرامی سرداران کی جمعیت سے مظفر الدین کی مک کو دوانہ کیا اور تمام لشکر کی قیادت مظفر الدین کو مرحت فرمائی۔ لیکن دونوں حریف ایک دوسرے سے خائف ومرعوب ہو کر باہم تنج وسپر ند ہوئے۔

ائل ہمدان کا قبل اسلامی کھر کے متفرق ہونے کے بعد تا تاری طوفان ہمدان کی طرف بڑھا' ہمدان میں ان لئیروں کی طرف سے ایک شخندای زیانے سے رہتا تھا۔ جب کہ انہوں نے پہلی مرتبہ ہمدان پر قبضہ کیا تھا۔ شخنہ کو تھا۔ ہمدان کا رہاں ایک نہایت شریف تھا۔ شخنہ کو تھا۔ ہمدان کا تھا۔ ہمدان کا تھا۔ ہمدان کا تھا۔ ہمدان کو تھا۔ ہمدان کا تھا۔ ہمدان کو تھا۔ ہمدان کا تھا۔ ہمدان کو تھا۔ ہمدان کے باس کے مقال کے شخنہ کے تھا موست کی رئیس ہمدان کے باس کے مقال مقال ہمدان کے باس کے دیا تھا۔ کو کی جارہ کا رنبین ہے۔ 'اہل ہمدان بگر گئے' سخت وست کہا اور تا تاریوں کے شخنہ کو ہمدان سے نکال دیا تا تاریوں سے لڑنے پر آماد وہو گئے۔ رئیس علوی کو بیات پند ند آئی' ہمدان کے قریب ایک قلعہ میں جا کر قلعہ بند ہوگیا۔ تا تاریوں نے شہر پر تملہ کیا اور بزور تیخ شہر پر قبضہ کرکے خون کا دریا بہا دیا گئی دن قبل عام ہموتا رہا۔

ارد بیل کی تناہی: ہمدان سے فارغ ہوکرتا تازی آذربا تجان کی جانب واپس ہوئے۔اردیل پر قبضہ کر کے اہل اردیل کی تناہی : ہمدان سے فارغ ہوکرتا تازی آذربا تجان کی جانب واپس ہوئے۔اردیل پر قبضہ کر کے اہل اردیل کوئل ان کے مکانات کو ویران کھیتوں اور باغات کو برباد وفا کر دیا۔اس کے بعد تبریز کی باری آئی اہمی تا تاری تیم بریز تجھوڑ دیا۔ تجوان کی تبریز تک نہیں پنچے سے کہ از بک بن بہلوان والی آذر با تجوان واران نے تا تاریوں کے خوف سے تبریز چھوڑ دیا۔ تجوان کی طرف چلا اورا پنے اہل وعیال کو تو کی تھی دیا۔ ایک حکومت ہاتھ میں لی۔ اہل شہر کو جمع کر کے تعلی وشنی دی۔ ایک حد تک شہر کی حفاظت کا بندو بست کیا۔اسے میں غارت کر تا تاری بینج گئے۔ اہل شہر کی مستعدی اور حفاظت کا بندو بست کیا۔اسے میں جا تاری بینج گئے۔ اہل شہر کی مستعدی اور حفاظت کا جانے دیا۔ اہل شہر کے بیاس مصالحت کا بیام جیجا۔ اہل شہر کے تا تاری بینج گئے۔ اہل شہر کی مستعدی اور حفاظت کا جانے کو بچالیا۔

\_\_\_\_\_ کے بیاض الاصل

بلقان کی ہر یا دی کے بلقان کی جانب ہو سے چاروں طرف سے محاصرہ کرلیا۔ ابھی جنگ کی نوبت نہیں آئے پائی تھی کہ تاہ و برباد کر کے بلقان کی جانب ہو سے چاروں طرف سے محاصرہ کرلیا۔ ابھی جنگ کی نوبت نہیں آئے پائی تھی کہ تا تاریوں نے اہل شہر کی درخواست پراپ ایک ایک سردار کو بطورا پلجی شرائط سلح کرنے کے لیے اہل شہر کے پاس بھیجا۔ اہل شہر کی شامت آئی۔ تا تاری سروار کو مار ڈالا۔ پھر کیا تھا۔ ماہ رمضان ۱۲ ہے میں برور تیخ شہر پر بقطہ کرلیا۔ ایک قیامت برپا ہوگئی۔ قبل و غارت کری کے درواز سے کھل گئے مار دھاڑ شروع ہوگئی بلا امتیاز مرد عورت جوان اور پوڑ ہے سے قبل برپا ہوگئی۔ قبل و غارت کری کے درواز سے کھل گئے مار دھاڑ شروع ہوگئی بلا امتیاز مرد عورت جوان اور پوڑ ہے سے قبل کر کے بچوں کو بھی قبل کیا۔ عورتوں کی ہے آبروئی کرتے اور پھر آنہیں قبل کر کے بچوں کو بھی قبل کیا۔ عورتوں کی ہے آبروئی کرتے اور پھر آنہیں قبل کر اللہ سے منظ کیا ہو۔ قرب و جوار کے دیہا تا اور قصبات ڈالے سے ۔ غرض کہ گوئی فتیج فعل ایسانہ تھا کہ بھے ان گئیرے تا تاریوں نے نہ گیا ہو۔ قرب و جوار کے دیہا تا اور قصبات دیران و بربا دہو گئے۔ آبادئی اور انسانوں کا کہیں نشان باتی نہ رہا۔

ا ہل گنجہ سے مصالحت بلقان کو ہر باد کر کے اران کے پایی تخت گنجہ پر چڑھائی کی۔ اہل گنجہ نے معقول طور پر قلعہ بندی کر کی تھی۔ غلہ وغیرہ کا ذخیرہ کافی مقدار پر مہیا کر لیا تھا۔ تا تاریوں نے بیرنگ دیکھ کرمصالحت کی گفتگو شروع کی چنانچہ اہل گنجہ نے جو پچھتا تاریوں نے مطالبہ کیا' دے کرمصالحت کرلی۔

تا تاریوں اور کرج کی جنگ مصالحت گنجہ کے بعدا ذربا بجان اوراران کے صوبین کوئی شہران کے دست برو سے باتی ندر ہاکی کومصالحت سے اور کی کواڑ کر سرگیا۔ اس صوبہ میں اجس مرف وہ رقبہ باتی رہ گیا تھا۔ جس پر کرج کا قبطہ تھا۔ تا تاریوں نے کرج کے مقبوضات کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ کرج ان کی آمد سے بہت پہلے مطلع ہوگئے سے فوجین غلہ کے ذخیرے اور آلات حرب ضرورت سے زیادہ فراہم کر رکھا تھا۔ سینہ پر ہوکر اپنی سرحد سے فکل کرتے وہ بر ہوئے۔ کرج کی فوج میدان جنگ سے بھا گی کوئی میں برار کرج میدان میں کی فوج میدان جنگ سے بھا گی کوئی ہوئی تا تاریوں نے کرج کو مار کر پیچھے بٹا ویا۔ تقریباً تمیں برار کرج میدان میں کام آگئے۔ میدان جنگ سے بھاگ کرا پنے پاید تی جا کر دم لیا۔ کرج کے بادشاہ نے فوجین فراہم کیں اور انہیں مرتب کر کے تا تاریوں کے مقابلہ پر دوبارہ روانہ کیا۔ لیکن کرج ہمت ہار گئے۔ مقابلہ سے جی چرا کرا لیے پاؤں بناقیں واپس آگے۔ تا تاریوں نے کرج کے تمام مقبوضات پر قبضہ کرلیا۔ جس طرح سے چاہا تباہ و پر بادکیا۔ لیکن ملک کے بلقین واپس آگے۔ تا تاریوں نے کرج کے تمام مقبوضات پر قبضہ کرلیا۔ جس طرح سے چاہا تباہ و پر بادکیا۔ لیکن ملک کے باقد نے تھے۔

ا بال شاخی کافمل عام بلاد کرئ سے واپس ہو کر در بندشروان کی طرف قدم بڑھایا، شہرشاخی پر مجاھرہ کیا۔ لڑائی شروع ہوگئ ۔ تا تاری لڑتے بھڑتے شہر پناہ کی دیوارٹک پہنچ گئے ۔ سٹرھیاں نتھیں۔ شہر پناہ پر کس طرح چڑھئے ۔ ہفتولوں کی لاشوں کوالیک دوسرے پر رکھ کر ٹیلہ سابنالیا اور اس کے ذریعہ ہے شہر پناہ کی دیوار پر چڑھ گئے ۔ می فطوں کو آل کرے شہر میں داخل ہو گئے ۔ جوسامنے پڑا مارڈ الاگیا جو مال نظر آیا لوٹ لیا گیا۔ کوئی بھی ان کے ظلم وستم سے نہ بچائے تین ون تک قبل عام ہوتارہا۔ شروان شاہ اور تا تار: شاخی کے تاراج سے فارغ ہوکر در بند کوغور کرنے کا قصد کیالیکن عبور نہ کرسکے۔ بادشاہ در بند شروان کے پاس بیام بھیجا کہ کسی کوشرا کط سکے طرنے کی غرض سے ہمارے پاس بھیج دو شروان شاہ نے اپنے چند امراء کو تا تاریوں کے پاس بھیج دو شروان شاہ نے اپنے ہمکی دی امراء کو تا تاریوں کے پاس بھیج دیار تا تاریوں نے ان میں سے اکثر گوفل کرڈالا۔ باتی ماندگان کو گرفتار کرلیا۔ دھمکی دی در کما گرتم ہمیں در بند کے عبور کرنے کا راستہ خیات ہم تھمیں بھی تنہارے ساتھیوں کی طرح مارڈ الیس گے' چنا نچان لوگوں نے جان بچائے کی غرض سے در بند عبور کرنے کا راستہ بتا دیا بلکہ انہیں لوگوں کی رہبری کی وجہ سے در بند عبور کرنے گئے۔ در بند شروان کی کشادہ زمین اور ہموار ملک میں بہتے گئے۔

تا تا رپول کی تفیاق سے مصالحت: اس صوبہ میں تفیاق الن کر اور بہت ہے جرگے ترکوں کے آباد سے جس میں مسلمان بھی تھے اور کفار بھی۔ تا تاریول نے ان لوگوں پر حملہ کیا۔ عام طور سے تمام باشندوں پر بلا امتیاز قبل و غارت کری کا ہاتھ بڑھایا۔ تفیاق اور لان نے سینسپر ہوکر مقابلہ کیا۔ لئیرے تا تاری انہیں مغلوب نہ کر سکے۔ میدان سے واپس ہوکر تفیاق کو بیام دیا کہ 'آؤہم اور تم صلح کرلیں' ہم اور تم ایک ہی قبیلہ کے ہیں۔ لان سے ہمیں نب لینے دو ہم توگ لان کو بلا وجہ الداد دیتے ہوتم اور وہ نہ ایک خاندان کے ہواور نہ ایک نم بہب کے۔' تفیاق اس فریب میں آگئے۔ ان کا ساتھ چھوڑ دیا۔

لان اور قفی ق کے قبیلوں کی تناہی: لان پرتا تاریوں نے حملہ کیا اور یکے بعد دیگرے ان کے شہروں پر قبضہ کر کے تفخیات پر بھی ہاتھ صاف کرنا شروع کیا۔ جو تفخیات والے دور دراز مقامات پر رہتے تھان میں سے بہتبرے بلا دروس علی گئے 'بہتیروں نے پہاڑوں اور جنگل میں جا کر بناہ لی۔ تفخیات سلح کا خواب دیکھتے ہی رہے اور تا تاریوں نے آ ہستہ آ ہستہ ان کے شہروں کو بھی سر کرلیا۔ تفخیات کے بے حدز رخیز اور سب سے بڑا شہر سرائے (سودات) کو بھی لے لیا جو دریائے اسٹیر سے اسٹیر سے بڑا شہر سائے (سودات) کو بھی لے لیا جو دریائے اسٹیر سے اسٹیر کے اکثر مصل خانے مصل تھا۔ اس شہر کے اکثر مصل خانے مصل تھا۔ اس شہر کے اکثر مصل خانے واقع تھا اور جنہیں تھی تی تجارت اور تبعض نے بلا دروم قلیج ارسلان کی حکومت میں جا کر میز الیا اور بعض نے بلا دروم قلیج ارسلان کی حکومت میں جا کر میز الیا اور بعض نے بلا دروم قلیج ارسلان کی حکومت میں جا کر میز الیا اور بعض نے بلا دروم قلیج ارسلان کی حکومت میں جا کر اسٹونت اختیار کی۔

تا تاریون کا روس برحملہ: اس کے بعد تا تاریوں نے آلا جیس تھیات کے علاقہ سے مملکت روس کا قصد کیا۔ روس کا ملک تھی قبی ق کے ملک سے ملا ہوا تھا۔ یہ بہت بڑی وسیع سلطنت تھی یہاں کے رہنے والے عیسائی ند بہب کے پابند تھے۔ روسیوں نے ان کی آمد کی خبر پاکر فوجیں مرتب اور مہیا گیں اور اس قصد سے کہ تا تاریوں ہی کے ملک میں چل کرلڑ نا چا ہے نکل پڑے: تھیا تی کہ بھی فوجیں روسیوں کے ساتھ تھیں ۔ تا تاریوں نے بیان کر کہ روس جنگ کو آرہا ہے پیچھے ہے۔ روسیوں نے بیٹوں کے متا بلہ سے جی جرارہ ہے بین بڑو ھے۔ کی منزل کو چھوڑ جاتے ہیں دو ہرے دن روسی اس پر قابض ہو جاتے تھے۔ بالآخر تا تاریوں نے بیٹ کر حملہ کیا۔ آج جس منزل کو چھوڑ جاتے ہیں دو ہرے دن روسی اس پر قابض ہو جاتے تھے۔ بالآخر تا تاریوں نے بیٹ کر حملہ کیا۔ روسی اور تھی ق مقابلہ نہ کر سکے بہا ہوئے۔ تا تاریوں نے قل وغارت گری شروع کردی بیجد خوٹریز جی ہوئی۔ ہزاروں قید

تا تا رہوں کی بلغار برفوج کشی اروں اور قلجاق کو سرکر کان لیروں نے آخر تا ہے میں بلغار پر دھاوا کیا۔ اہل بلغار نے ان کی آند کی خبریا کر مقابلہ کی تیاری کی چند مقامات پر فوج کے چند دستوں کو کمین گاہ میں بٹھایا اور باقی ما ندہ فوج مقابلے کی غرض سے میدان میں آئی ۔ تا تاریوں سے تنج و سپر ہوئی۔ بلغاری فوج لڑتے لڑتے لڑتے پیچھے ہی ۔ تا تاری جوش مرائلی میں بڑھنے گے یہاں تک کہ مین گاہ سے نکل آئے بلغاری فوج کے کمین گاہ سے نکل کرنا تاریوں پر چیچے سے تملہ کیا اور بلغاری وہ فوج جو آستہ آستہ چھے ہئے رہی تھی تلوار یں تھینچ کر پلٹ بڑی تا تاریوں کو دوطر ف کی مار نے پریشان کر دیا گئی تھی ماری قال تا تاریوں کو دوطر ف کی مار نے پریشان کر دیا گئی تا تاریوں کو دوطر ف کی مار نے پریشان کر دیا گئی تا تاریوں کو دوطر ف کی مار نے پریشان کی اور خیال تا تا کہ تھی تا تا رہوں گئی تا تاریوں کو دوطر ف کی مار نے ہوا گئی تا تاریوں کے تھے جو خراسان کے مغربی شہوں کو تا رائ کرنے کے لیے گئے تھے۔

تا تاریوں کے تھے جو خراسان کے مغربی شہوں کو تا رائ کرنے کے لیے گئے تھے۔

آ پ او پرخوارزم شاہ کی وفات اور مغربی تا تاریوں کا اس کے تعاقب میں روانہ ہونے اور شہروں اور ملکوں کو تاراج کرنے کے واقعات پڑھا کے بین۔

چنگیز خانی کشکر کی غارت گری چنگیز خال نے خوارزم شاہ کی شکست اور فرار کے بعد جس وقت کہ وہ سرقند ہیں تھا اپنی فوج کو چند حصول میں منقسم کیا۔ ایک حصہ کوتر مذکی طرف روانہ کیا جس نے گلات پر دھاوا کیا جوجیحوں کی جانب نہایت منظم اور مضبوط قلعہ بنا تھا اس قلعہ کواس کے گردونواح کے مقامات کوان لوگوں نے سرکرلیا۔ نہایت بے رحمی سے تاخت و ناراج کیا دوسرے حصہ کوفر غانہ کے پامال کرنے پر مامور کیا۔ ٹیسرے حصہ کوخوارزم کی طرف چوشے حصہ کوخوزستان اور پانچویں کوٹر اسان کی طرف بوسے کا تھم دیا۔

تسخیر نگئے: چنگیز خاتی نشکر کا جو حصه خراسان سر کرنے پر مامور ہوا تھااس نے بلخ پر صلہ کیا۔ کوالہ چیں مسلح وامان سے فتح کیا۔ نہ کسی کوفل کیا اور نہ لوٹ اور غارت گری ہے اپنے ہاتھ کورنگا۔ اپ شحنہ (پولٹیکل افسر) کو بلخ میں تھم را کر زوز ن میمند' اندخو کی اور فاریا ب کی طرف روانہ ہوا۔ مسلح وآشتی ہے ان شہروں پر قبضہ حاصل کیا۔ کسی شخص کو کسی مشم کی تکلیف نہ جن مصرف پین خدمت ان لوگوں نے لی جاتی تھی کہ ان کے ساتھ ہوکران کے خالفوں نے لڑنا پڑتا تھا۔

محاصرہ طالقان اس کے بعد طالقان پنچے۔ طالقان ایک وسیع صوبہ اور چند شہروں پر شتل تفاراس ہیں ایک قلعہ منسورکوہ نائی تفاہ جس کی مضوطی اورا شخکام کو دوسرے قلعنہیں پہنچ کئے تھے۔ تا تاریوں نے اس قلعہ پر محاصرہ کیا۔ چھاہ کا سماسرہ کے رہے کا میا بی کی صورت نظر خدآئی تھی ندآئی چنگیز خان بین کرخو داش قلعہ کے محاصرے پر آیا۔ علاوہ چھاہ ما بن کے جاڑیا فاہ اور محاصرہ کے رہا۔ کیکن سر نہ ہوا۔ روز انداز آئی ہوتی تھی نتیجہ کچھنیں نکلتا تھا۔ چنگیز خال نے فوج کو تھم دیا کہ جنگل ہوئی تھی نتیجہ کچھنیں نکلتا تھا۔ چنگیز خال نے فوج کو تھم دیا کہ جنگل ہوئی تھی نتیجہ کے اس پرمٹی ڈالے پھراس پر ککڑیاں دیکھاہ رمٹی کے جائی ہوئی تھی تھی تھی تھی کرے اس پرمٹی ڈالے پھراس پر ککڑیاں دیکھاہ رمٹی

اختیارالدین زنگی بن عمر سرداران بنوحزه جس زمانه میں خوارزم شاہ کش نے خوارزم پر قبضہ کیا تھا آی زمانہ سے خوارزم میں حضا تاریوں کے مظالم من کرا ختیارالدین زنگی بن عمر بن حمز ہ کوخوارزم کی حفاظت کے لیے واپس کیا چنا نچواس نے خوارزم کی عنان حکومت اپنے ہاتھ میں لی اورنظم ونسق اور شہر بناہ کی درنگی میں مصروف ہوا۔

مروکی تشخیر خرابیان کے سرمونے کے بعد چنگیز خال نے اپنے بیٹے کوشہر مروکے سرکرنے کے لیے روانہ کیا اور ان مسلمانوں کو بھی اس مہم پر جانے کا حکم دیا۔ جن کے شہروں پر بصنہ کرلیا تھا۔ بادل نا خواستہ بخوف جان و آبرو تا تاری لشکر کے ساتھ روانہ ہوئے۔ مرویل اس وقت ان باقی ماندہ لوگوں کا ایک جم غیر جمع تھا جو گذشتہ لا ایوں میں تا تاریوں کے قل سے فاج کئے تھے جن کی تعداد دولا کھ سے زاید تھی۔ مرو کے باہران لوگوں نے صف آرائی کی اور اپنی کا میا بی میں ورا بھی شک و شبہ نہ کرتے تھے۔ تا تاریوں نے پہنچ کر جنگ چھٹر وی دمعرکہ کارزار شروع ہوگیا جس قدر تابت قدمی سے شک و شبہ نہ کرتے تھے۔ تا تاریوں نے پہنچ کر جنگ چھٹر وی دمعرکہ کارزار شروع ہوگیا جس قدر تابت قدمی سے شک و شبہ نہ کرتے تھے۔ تا تاریوں نے اپنی خاب تاری نہایت برحی سے قل کرنے گئے۔ پانچ ون تک شہر کا اللّ خرجہ سے دن مسلمانوں نے میدان جنگ چھوڑ دیا۔ تا تاری نہایت برحی سے قل کرنے لگے۔ پانچ ون تک شہر پناہ کا خاب مرونے امان حاصل کرے شہر پناہ کا موار دیا اورخو دیا تا تاری در ماریوں اس معرونے امان حاصل کرے شہر پناہ کا دروازہ کھول دیا اورخو دیا تا تاری درماریوں۔

چنگیر خال کا طلم و جور چنگیرخال کے بیٹے نے اولا نہایت باک سے فیر مقدم کیا۔ خلعت دیاس کے بعد حاکم مرد کو حکم دیا کہ جائزہ کی غرض سے اپ اشکر کو حاصر کر و ۔ جوں ہی تمام اشکر آ گیا گرفتار کرلیا اشکر کی گرفتار کی خد حاکم شہر سے رو ساء شہر ناز کا ریکران اور میں جنوں کی علیم دہ فہر شیں مرتب کرائیں اور ان سب کو مع اہل و عیال حاصر کی کا حکم دیا۔ چنگیز خال دیا۔ چنگیز خال دیا۔ چنگیز خال موٹ کی کرد کی گردن زونی کا حکم صاور کیا۔ بات کی بات میں قبل کر دیے گئے امراء روساء تجار اور مہا جنوں کے ساتھ یہ برتاؤ کیا گیا کہ دو پیر حاصل کرنے کی غرض سے طرح طرح کی اذیوں میں بتلا کیے گئے۔ بعض تو مہا جنوں کے ساتھ یہ برتاؤ کیا گیا کہ دو پیر حاصل کرنے کی غرض سے طرح طرح کی اذیوں میں بتلا کیے گئے۔ بعض تو

ز دو کوب کے صدمہ سے مرکئے۔ اور بعض مال نہ دینے کی وجہ سے زندہ قبروں میں دفن کردیے گئے۔ حصول زرکی آرزو میں مردوں کی قبریں کھود ڈالیں۔ غرض کے روپیہ حاصل کرنے کی غرض سے جوجو مظالم کریکتے تھے کیے۔ عوام الناس کوجن میں مرد بھی تھے۔ عورتیں بھی تھیں اور بہج بھی تھے۔ لشکر بول پرتقیم کر دیا۔ اس قال مام اور غارت کری سے فارغ ہوکر شہر میں آگ لگا دی۔ جل کرخاک سیاہ ہوگیا۔ مال ہی کی تلاش اور جبحو میں سلطان تنجر کی قبر کو کھود ڈالا۔ اس واقعہ کے چوتھ دن باقی ماندہ اہل شہر پیش ہوئے جواس وقت تک ان تا تاریوں کی تلواروں سے نچ گئے تھے۔ چنگیز خال نے ان لوگوں کے بھی قبل کا تھی دے دیا۔ جن کی تعداد سات ہزار سے تم نہ تھی۔

نبیثا بور کا تا راج : مروکوتاراج کرئے نبیثا پور کی طرف بر ھے۔ پانچ روز تک محاصرہ کیے رہے جیٹے روز تلوار کے زور ہے شہر فتح کرلیا۔ نبیثا پور والون کے ساتھ وہی سلوک کیے جوانیوں نے اہل مرو کے ساتھ کیے تھے بلکہ بعض بعض مظالم کا یہاں اوراضا فہ ہوا۔ پندرہ روز نبیثا پور میں گھہرے رہے تل وغارت گری کا بازارگرم رہا۔

مقیرول کا انہدام: نیشا پورے فارغ ہوکر چنگیزخال نے اپنے تشکر کا ایک حصہ طوی کی طرف روانہ کیا طوی میں بھی وی مظالم کیے جس کے وہ عادی ہور ہے تھے۔ شہر کوجلا کرخاک سیاہ کردیا۔ امام علی بن موی رضا کے شہد کوگرا ڈالا۔ خلیفہ رشید کے مقبرے کوز مین دوزکر دیا۔ قبل وغارت کری کرتے ہوئے ہرات کی جانب بڑھے۔ ہرات ایک محفوظ مقام تشا۔ دیں دن تک محاصرہ کیے رہے۔ آخر کا رہے بھی سر ہوگیا۔ بہت سوں کوئل کیا جو باتی رہ گئے انہیں امان دی اوران پر ایک شحنہ مقرر کرتے جلال الدین ممکر سلطان خوارزم شاہ سے جنگ کرنے کے لیے روانہ ہوئے جیسا کہ ہم آئندہ تحریر کرسے۔ کرسے۔

معلطان جلال الدین منگیرس جس وقت سلطان خوارزم شاہ محدین تکش نے دریا کے طبرستان کے ایک برزیرے بین جان دی۔ اس کی اولا دجلال الدین منگرس کی ماتحق میں جو کہ آئی میں سب سے بڑا تھا' خوارزم کی طرف روان ہو گی۔ خوارزم شاہ محدین تکش کی واپسی کے بعد عیارون میں سے ایک شخص قابض ہو گیا تھا اور اس نے خوارزم پر پوڑے طور سے قبنہ حاصل کرلیا تھا۔ رعایا کے ساتھ بدسلوکی شروع کردی اوبا شوں کی بن آئی لوگوں اور اس نے خوارزم پر پوڑے طور سے قبنہ حاصل کرلیا تھا۔ رعایا کے ساتھ بدسلوکی شروع کردی اوبا شوں کی بن آئی لوگوں

سلحوقی اورخوارزم شاہی سلاطین

کے مال وزریر دست درازی کرنے لگے۔اتنے میں شاہی دیوان کے امراءخوارزم پہنچے اورانہوں نے سلطان کی موت کی خبر مشہور کی اور بیجھی طاہر کیا کہ جلال الدین اور اس کے بھائی خوارزم آ رہے ہیں۔ اوباش اور کثیرے بین کر بھاگ گئے۔ جلال الدين اپنے بھائيوں كے ساتھ خوارزم بينج كيا۔ جاروں طرف مے مسلمانوں كى آ مدشروع ہوگئ ۔ سات ہزار لشكر جمع ہو گیا۔اس کشکر میں زیادہ ترقبیلہ بیاروٹ کے سپاہی تھے جو ما درخوارزم شاہ (تر کمان خاتون ) کے اعز اوا قارب تھے۔ یہلوگ اولاغ شاہ کی طرف مائل ہو گئے اس کا سبب بیتھا کہ بیان کی بہن کالڑ کا تھا جیسا کہ او پر آپ پڑھاڑے ہیں۔

تاً تاریوں کا خوارزم برحمله : القصدان لوگوں نے جلال الدین پرحمله کرنے اور اسے معزول کرنے کا مشورہ کیا۔ تکسی ذریعہ سے جلال الدین کواس کی خبرلگ گئی۔ تین سوسواروں کے ساتھ خراسان کا راستہ لیا۔ نسا کے بے آب و گیاہ بیابان کی ظرف چلا۔ تا تاریوں کے ایک دستہ فوج سے مقابلہ ہو گیا۔ جلال الدین نے انہیں شکست دے دی۔ تا تاریوں کا شکست خوردہ لشکرنساء میں جا کر پناہ گزین ہوا۔نساء میں اس وفت اختیارالدین رنگی بن محمر بن حمر ہ خوارزم سے واپس ہوکر قیام پذیر تھا جیسا کہ ہم اوپر بیان کرآئے ہیں نساء کانظم ونتق اختیار الدین کے قبضہ میں تھا۔اس نے بقیہ تا تاریوں کو حمله كرئے قبل كر والا \_جلال الله بين كواس واقعه ئے مطلع كيا۔ إمداد كى درخواست كى جلال الله بين نيشا يور كى طرف روانيه ہوا۔اس کے بعد تا تاریوں کا ٹڈی ول شکر جلال الدین کی زوانگی کے تیسرے دن خوارزم پہنچا۔ قطب الدین اولاغ شاہ اوراس کے دوسرے بھائی خوارزم ہے بھاگ لگلے۔ تا تاریوں نے تعاقب کیا۔ قطب الدین اولاغ شاہ نیٹا پور ہوکر گزرا \_اختیارالدین والی نشاء ساتھ ہولیا \_

قطب الدين اولاغ شاه كاقتل تا تاريول نيواح خراسان مين ان لوگون كامحاصره كرليانه بنگامة كارزار شروع ہو گیا اولاغ شاہ مارا گیا۔ تا تاریوں نے اس کے مال ومتاع اورخزانے پر قبضہ کرلیا۔ اولاغ شاہ کا مال واسباب عام فوجیوں اور کاشتکاروں کے ہاتھ لگا جیے ان لوگوں نے نہایت ارزاں قیت پر فروخت کر ڈالا ۔اختیارالدین زنگی نسا والین آیا اورخود مختار حکومت کرنے لگالیکن شاہ کے لقب ہے اپنے کو ملقب نہ کیا جلال الدین نے نیاء کی گورنری کی سند حکومت بھیج دی چنانچہ اختیار الدین نے اس کے شاہی اقتد ارکوسلیم کرلیا۔

جلال الدین منگیرس کی مراجعت غرفی: اس کے بعد جلال الدین کویہ خریجی کہ تا تاریوں نے نیشا پور پر چڑھائی کی ہے۔اورچنگیزخان طالقان میں ہےا۔ .... نائب ہرات رکاب میں روانہ ہوا۔سلطان خوارزم شاہ کا ماموں زاد بھائی دس ہزار فوج کے ساتھ تا تاریوں کے مقابلہ سے بھاگ کر جستان کی طرف چلا ۔ اہل ہجستاں نے شہر ہیں واخل نہ ہونے دیا۔ نا جاروالیں ہوا۔ جلال الدین نے بلا کراپی فوج میں شامل کرلیا۔ اور تا تاریوں پرجملہ کی تیاری کردی اس وقت تا تاری قلعہ قند صار پر محاصرہ کیے ہوئے تھے۔ سخت خوٹریز جنگ ہوئی ایک مخض بھی ان میں سے جانبرن ہوا۔ جلال الدین غزنی کی طرف داپس ہوا۔ a tha a shirid ka kita ha aga ka a salaba.

لے اصل کتاب میں جگہ خالی ہے۔

رضاء الملک شرف الدین کافل عزنی پرقربوشت والی غور اس زمانے سے قابض ہو گیا تھا جب کہ والی غور اس زمانے سے قابض ہو گیا تھا جب کہ والی غور نی سے مطلع ہو جلال الدین کے پاس والی سجتان کی زیاد تیوں کی شکایت کرنے کے لیے گیا تھا۔ صلاح الدین نسائی نے اس سے مطلع ہو کرغزنی پرجملہ کردیا۔ چنا نچے قلعہ غزنی پر قبضہ حاصل کر کے قربوشت کو مار ڈالا اور شیرغزنی پرجمی قابض ہو گیالے میں رضاء الملک شرف الدین بن امور نے اس سے مخالفت کی اور اسے بھی نیچا دکھا کرغزنی کا حاکم بن گیا۔ جب جلال الدین کو تا تاریوں پر بمقام قندھار کا میابی ہوئی اور مظفر ومنصور غزنی واپس آیا تو رضاء الملک کوفل کر کے غزنی پر قبضہ کرلیا اور و ہیں سکونت اختیار کی۔ بیرواقعہ الدین کا ہے۔

تا تاریوں کا خوارزم پر قبضہ ہم اوپر بیان کرآئے ہیں کجھون سے خوارزم شاہ کے بھاگنے کے بعد چنگیز خال نے اپنی فوج کو ملک گیری اور تاراج کرنے کی غرض سے تمام ملک میں پھیلا دیا۔ چنا نچا کی بڑی فوج خوارزم کومر کرنے کے لیے بھی روانہ کی خوارزم کوخوارزم شاہ کے پایہ تخت ہونے کی عزت حاصل تھی۔ فوج بھی کثرت سے بہیں رہتی تھی۔ تا تاری لفکر چنگیز خال کے بیٹے جوائی اور اربطائی کی ماختی میں خوارزم کی طرف بڑھا۔ پانچ ماہ کا مل محاصرہ کا سلسلہ قائم رہا۔ لڑائی برابر ہوتی رہی ۔ جنگیز خال سے امداد کی درخواست کی ۔ چنگیز خال نے بور پے متعدد فوجین رہیں کی کورت دکھائی نہ دی۔ چنگیز خال سے امداد کی درخواست کی ۔ چنگیز خال نے بور سے متعدد فوجین کمک پر بھیمیں۔ سب نے مجموعی قوت سے حملہ کیا اور شہر کے ایک درخواست کی ۔ چنگیز خال نے بور سے شہرخوارزم پر جانب کو فتح کر لیا۔ اس ست کا سر ہونا تھا کہ یکے بعد دیگر سے محلات رہتے ہوتے گئے ۔ یہاں تک کہ پورے شہرخوارزم پر تا تاریوں کا قوان تھا کہ دوئت سیا ب آگیا۔ سارا شہرغرق ہوگیا پی اہل شہرتا تاریوں کی گواروں اور سیا ہے جیوں پر تقسیم ہوگئ کوئی ہو کا بھولنا تھا کہ دفعتہ سیلا ب آگیا۔ سارا شہرغرق ہوگیا پی اہل شہرتا تاریوں کی گواروں اور سیا ہے جیوں پر تقسیم ہوگئ کوئی ہی جانب دوئی ہو اور کہی جانب دوئی ہوگی ہی جانب دوئی ہو اور کی کوئی ہی جانب دوئی ہی جانب دوئی ہوا۔

آبن اخیر نے لکھا ہے کہ نسائی کا تب کا بیان ہے'' دوش خاں بن چنگیز خاں نے اہل خوارزم کو امان وی تھی وہل شہر نے اس اطمینان پرشبر کا دروازہ کھولا۔اوراس کے پاس آئے۔اس نے ان سب کوشل کرڈ الا۔ بیواقعہ ماہ محرم محال بھو کا ہے۔ قصہ مخضرتا تاری قزاق' خراسان اورخوارزم کے تأراج سے فارغ ہوکرا پنے بادشاہ چنگیز خاں کے پاس طالقان واپس آئے۔

آ بنائخ خال اوراختیارالدین: آ بناخ خوارزم شاه ی حکومت کے زمانے میں متازام اواوراراکین دولت میں سے تھا خوارزم شاہ کی حکومت کے زمانے میں متازام اواوراراکین دولت میں سے تھا خوارزم شاہ نے بناراکومر کرلیا۔ جیسا کہ آپ ابھی اوپر پڑھا کے بین تو آ بنائج بخارا جھوڑ کرسنسان میدان کی طرف بھاگ گیا۔ بحال پریشان مرتا کھپتاتو آج نساء میں جاکر دم لیا۔ اختیارالدین والی نساء نے خطو کتابت شروع کی نشاء میں داخل ہونے کی درخواست کی آباد نے نے صاف افکار کر دیا۔ اختیارالدین خود آبنائج سے ملئے آیا اور ضروری چیزوں سے اس کی امداد کی۔

ا اصل كتاب ميس جكد خالى ب

بنتخوال کا محاصرہ: نباء کے نصبات میں ہے ایک قصبہ بنخوان تھا جس کا رئیس ابوائفتی نامی ایک شخص تھا اس نے تا تا رپوں کی سازش اور پشت پناہی سے خوارزم کے شحنہ کو خطا کھا' آ بنان کے کوزیر کرنے کی غرض سے فوجیس بھیجیں' آ بنان کے نے اسے شکست دی اور نہایت ہر سے طور سے پائمال کیا۔ بنخواں پرمحاصرہ کیا اور ہزور تنخ اسے فتح کر لیا۔ اثناء محاصرہ میں ابوالفتح مرکیا۔ آ بناز نے نے ابیورو کا قصد کیا۔

اختیار الدین زنگی کی وفات: ابور واور مرو کے درمیانی شہروں پرتاج الدین بن عمر بن مسعود قابض ہور ہاتھا۔
اکا برام راء کی ایک جماعت اس کا دایاں بازوبی ہوئی تھی۔ حسب ضرورت وقت پرفوجین بھی موجود تھیں ۔ آبنائ نے چھیڑ چھاڑ مناسب نہ بھی نساء واپس آیا۔ اس وقت اس کا گورنرا ختیار الدین زنگی جاں بھی تسلیم کرچکا تھا اور اس کے چپا کا لڑکا عمدة الدین جمزہ بن محمد بنائے ہے اس سے ۱۲ معمد کر رہا تھا۔
دینے سے انکار کیا تو شروان کی طرف روانہ ہوا۔ شروان میں ایکی بہلوان حکومت کر رہا تھا۔

آ بنات کُن خال اور تا تار پول کی جنگ: آبنائ نے ایکی بہلوان کو نیچا دکھا کرشروان پر قبضہ کرلیا۔ ایکی بہلوان بریثان جلال الدین منکبرس کے پاس ہندوستان جلا گیا اور آبنائ خاں آہتہ آہتہ خراسان پر قابض ہو گیا۔ تکین بہلوان کا مرو پر قبضہ تھا۔ آبنائ نے جیمون کوعبور کیا۔ تا تاری شحنہ پر بخارا میں دفعتہ چھاپہ مارا۔ تا تاریوں نے سراج میں برورتیخ آبنائ کو چھے ہٹا دیا' شروان کی واپس ہوا تا تاری تعاقب میں مصے چنا نچہ جرجان پہنے کر آبنائ کو گھر لیا۔ لڑائی ہوئی'اس معرکہ میں بھی جا دیا تاریوں کو فتح نصیب ہوئی میدان جنگ سے بھاگ نکلا۔ غیاث الدین تیرشاہ بن خوارزم شاہ کے پاس رے میں جاکر پناہ لی اور اس کی خدمت میں قیام اختیار کیا۔ یہاں تک کہ وفات پائی جیسا کہ ہم آ محدہ تحریر کریں گے انشاء اللہ تعالیٰ جیسا کہ ہم آ محدہ تحریر کریں گے انشاء اللہ تعالیٰ جیسا کہ ہم آ محدہ تحریر کے انشاء اللہ تعالیٰ ہوئی۔ ان محدہ تا ہوئی میں قیام اختیار کیا۔ یہاں تک کہ وفات پائی جیسا کہ ہم آ محدہ تا ہوئی سے کہ انشاء اللہ تعالیٰ ہوئی اور اس کی خدمت میں قیام اختیار کیا۔ یہاں تک کہ وفات پائی جیسا کہ ہم آ محدہ تھر سے کریں گے انشاء اللہ تعالیٰ ہوئی۔

رکن الدین غورشاہ بن خوارزم شاہ: ہم اوپر لکھ آئے ہیں کہ جب سلطان خوارزم شاہ نے اپنے لڑکوں پر ملکوں کو گفتیم کیا تھا تو عراق کورکن الدین غورشاہ کے حصہ میں ویا تھا جب سلطان خوارزم شاہ رے کی جانب بھا گا تو اس کا بیٹا غور شاہ اسے میے برگی کہ جلال الدین محرین آ بہ قز دینی جو اس شاہ اس سے می کر رے سے کر مان گیا۔ نوم بین کہ اوا دہ رکھتا ہے اور بہت سے امراء وسر داران شکر اس کے ہم خیال ہو گئے ہیں اور مسعود بن صاعد قاضی اصفہان بھی کی گیا ہے تو نہایت میزی سے مسافت طے کرکے اصفہان بھی کر قیضہ کر لیا۔ قاضی مسعود اور این کی والی فارس کے ہاں بھاگ گیا اور اس کے سامیا علقت میں بناہ گزیں ہوا۔

رکن الدین غورشاہ اور تا تاریوں کی جنگ کرالدین غورشاہ نے ہمدان کوسر کرنے کی غرض ہے نوجیں روانہ کیس کین پیفوجیں بلاجنگ وجدال ہمت ہارکرواپس آئیں سرکن الدین غورشاہ رہا کی جانب واپس ہوا یہاں پر ایں گل دیگرشگفت کامضمون ہور ہاتھا۔ فرقہ اسلمعیلیہ کا ایک گروہ اپنے ندہب کی تبلیغ کررہا تھا۔ رکن الدین غورشاہ کوفرقہ اسلمعیلیہ کی طرف متوجہ ہونے کا موقع نہ ملاتا تاریوں کا ٹڈی ول شکر آئیبنجا۔ قلعہ داوند میں اس کا محاصرہ کرلیا۔ نہا بیت بختی <u>ا بن آیداور تا تا رکی به این آیدوالی بهدان نے تا تاریوں سے امان کی درخواست کی بیتا تاریوں نے اسے امان دی</u> اور بهدان میں داخل ہوکراس پر قبضه کرلیااوراس کی جگہ علاءالدین شریف حسین کو بهدان کی حکومت پر مامور کیا۔

غیاث الدین تیرشاہ کو کر مان اور کیش کی حکومت عطائی تھی لیکن وہ کی وجہ سے اپنیاب کے عہد حکومت میں کرمان نہ گیا جب تا تاریوں نے قروین پر حملہ کیا تو غیاث الدین تیرشاہ نے وائے اصفہان میں ماروت نامی قلعہ میں جاکر پناہ لی۔ والی جب تا تاریوں نے قروین پر حملہ کیا تو غیاث الدین تیرشاہ نے نوائے اصفہان میں ماروت نامی قلعہ میں جاکر پناہ لی۔ والی کا قلعہ نے عزت واحر ام سے شہرایا۔ چندروز بعداصفہان واپس آیا جس وقت لٹیرے تا تاری آ ذربا بیجان کی طرف سیلاب کی طرب بڑھ رہے تھے۔ اصفہان ہو کر گذر ہے اور اس پر محاصرہ کیا اہل اصفہان نے قلعہ بندی کرلی۔ تا تاریوں کی کھی پیش نہ گئ آخر مہلا ہے تک غیاث الدین تیرشاہ میہال مقیم رہا۔ جب اس کا بھائی کن الدین غورشاہ کرمان سے اصفہان آیا تو غیاث الدین تیرشاہ کر کا الدین تیرشاہ کر الدین غورشاہ کرمان پر قبضہ کرنے کی ترغیب دی اور تحریک کی۔ چنا نچورکن الدین غورشاہ نے کہا تاریان پر قبضہ حاصل کرلیا پھر جب رکن الدین غورشاہ مارڈ الاگیا تو غیاث الدین تیرشاہ عراق چلا آیا۔

امیر بقاط بستی کی اسیری ور بائی جس وقت رکن الدین غورشاہ کواس کے باپ خوارزم شاہ نے عراق کی حکومت عطا کی تھی تو امیر بقاط بستی کورکن الدین غورشاہ کی وزارت کا عہدہ مرحت فرمایا تھا۔ امیر بقاط بستی نے حکومت پر قابوحاصل کرلیا۔ رکن الدین غورشاہ نے اپنے باپ خوارزم شاہ سے شکایت کی اور گرفتار کر کے جیل میں ڈالنے کی اجازت طلب کی چنانچہ رکن الدین غورشاہ مارڈ الاگیا تو چنانچہ رکن الدین غورشاہ مارڈ الاگیا تو پنانچہ رکن الدین خورشاہ مارڈ الاگیا تو بنانہ قلعہ اللہ بن تو میں ہوگیا۔ غیاشہ اللہ بن تیرشاہ کو خطرہ بیدا ہوا۔ میں جوالے بیدا ہوا ہوالے ہوا

جنگ امیر بقاطانستی واز بک خال رکن الدین غورشاہ کے تل کے بعداصفہان کی حکومت پراز بک خال ٹا می ایک خفل اور اثناء دارو گیر میں اصفہان کے با ہرمیدان جنگ میں مارڈ الا ۔ اصفہان پر قبضہ کرلیا۔

غیاث الدین تیرشاه کا محاصره اصفهان: دولة الملک غیاث الدین کے پاس واپس آیا غیاث الدین کوامیر بقاطالبتی کا بیفتل کا گوارگز را فوجیس آ راسته کر کے اصفهان پر چڑھائی کر دی۔ قاضی اصفهان اورصدر الدین رئیس نے اطاعت قبول کی۔ امیر بقاطالبتی بھی مطبح ہو گیا اورغیاث الدین تیرشاہ کوراضی کرلیا۔غیاث الدین تیرشاہ نے اپنی بہن ک اس کے بعد غیاث الدین تیرشاہ نے آذر بائیجان پرخملہ کیا۔ مراغہ پرمتعدد چھاپے مارے از بک بن بہلوان والی آ ذر بائیجان نے صلح کے مراسلات بھیج 'ردوکد کے بعد صلح ہوگئی۔

امير بقاطالستى كى بغاوت وسركو بى امير بقاطالستى نے نہايت كم مدت ميں غياث الدين تيرشاه كى حكومت و سلطنت پر قابو حاصل كرليا د ماغ پھر گيا خود مختار حكومت كى سوجھى مراسم اتحاد كو خير باد كهدكر آذر بائيجان كا قصد كيا۔ آذر بائيجان ميں دونمك حرام غلام از بك بن بهلوان كى مخالفت پر پہلے سے تلے ہوئے تھے بيدونوں امير بقاطالستى سے مل گئے اور بغاوت كا جھنڈ ابلندكر د يا غياث الدين تيرشاه ان كى گوشالى كے ليے فكلا اور لؤكر نيچا د كھا ديا۔ مغلوب ہوكر واپس موئے - بيان كيا جاتا ہے كيا.

غیاث الدین تیرشاه اور آبنان فن مقام جرجان مین آبنان کائب بخاراجنگ تا تاریخ بات پا گرغیاث الدین تیرشاه کی خدمت میں باریاب ہوا غیاث الدین تیرشاه نے عزت واحترام کے تشہرایا سلطان کا مامول دولت ملک اور اس کے بھائی نے آبنان کی جاوب جاشکایت کی مطرح طرح کے الزامات لگائے عیاث الدین تیرشاه نے التفات نہ کی بلکہ ڈانٹ ڈیٹ کراپنے دربار سے نکلوادیا۔ بیدونوں ناراض ہوکر چلے آئے۔

جنگ امیر بقاطالستی و ٹا ٹار دولت ملک تا تاریوں کے شکر میں جا کرمل گیا اور اس کے ساتھ مرواور زنجان پر جنگ امیر بقاطالستی و ٹا ٹار فل گیا اس کا بیٹا بر کہ خان از بک خال کے پاس آڈر ہا بجان چلا گیا اس کے بعد تا تاری فوج نے امیر بقاطالستی پرحملہ کیا امیر بقاطالستی کو شکست ہوئی۔ کرم جا کر بناہ کی اور اس کے بقیہ ہم آئندہ بیان الدین تیرشاہ کے پاس چلے گئے۔ تا تاری فوج لوٹ مارکرتی ماورا چیجون کی طرف واپس ہوئیں جیسا کہ ہم آئندہ بیان کریں گے۔والی فارس سے شکست مل چی تھی۔

غیات الدین تیرشاہ کا قلعہ جات اصطخر وحرہ پر قبضہ: غیات الدین تیرشاہ سے خط و کتابت شروع کی۔
چنانچ غیات الدین تیرشاہ الل اصفہان کی تحریک پر سعد الدین بن زنگی کوزیر کرنے کی غرض سے روانہ ہوا۔ قلعہ اصطحر میں
اسے تھیر لیا اور تلوار و نیزہ کے زور سے فتح کرکے قبضہ کرلیا۔ اصطحر کو فتح کرکے شیراز کی طرف بو صااور اسے بھی مرکز لیا۔
اس کے بعد قلعہ جرہ کا محاصرہ کیا اہل قلعہ نے امان کی درخواست کی صلح کے ساتھ فتح ہوا۔ آبنان خان نے اسی مقام پر
انتقال کیا اور و ہیں شعب سلیمان میں سپر وزیمن ہوا۔ اس کے بعد ایک فوج گازرون کو سرکز نے کے لیے روانہ کی گئی۔
انتقال کیا اور وہیں شعب سلیمان میں سپر وزیمن ہوا۔ اس کے بعد ایک فوج گازرون کو سرکز نے کے لیے روانہ کی گئی۔
گازرون بھی ہرور تیخ فتح ہوگیا۔ سخت خوزیزی ہوئی۔ نواح بغداد کا قصد کیا۔ اربی اور بلا دہزیر سے سے بھار فوجیں

لے اصل کتاب میں اس مقام پر پچھٹیں لکھاہے۔

جلال الدین منگیرس اور تا تار جم او پرتحریراً عیمی گه خوارزم شاه نے بوقت تقییم ملک جلال الدین منگیرس کے حصہ میں غزنی 'بامیان' غور'بست کھیا با داور جو مقامات ہندوستان کے اس سے ملے ہوئے تھے' دیئے تھے' جلال الدین منگیرس نے ان مقامات پر اپنی طرف سے بطور نائب ایس کو مقرر کیا تھا۔ اورغزنی میں تھہر نے کا تھم دیا تھا۔ جب سلطان خوارزم شاہ کوتا تاریوں کے مقابلہ میں شکست ہوئی تو حربوشہ والی خور نے جلال الدین کے نائب سے غزنی کو چھین لیا۔ جب جلال الدین نیشا پورسے غزنی کی طرف بھا گا اور تا تاری بلا دخراسان پر قابض ہو گئے' امراء'رؤساء خراسان بھی بہنیال حفظ ناموس بھاگ نگلے۔ جلال الدین کے یاس جاکر پناہ لی۔

تا تا ربول کی شکست نائب ہرات امین الملک نے سلطان کے ماموں کوئل کر ڈالا اور باغی ہوگیا۔اس واقعہ کوہم محاصرہ ہوتان کے شمن میں بیان کر آئے ہیں چندروز بعد اس نے سلطان جلال الدین کی اطاعت قبول کر لی۔سیف الدین بقراق خلی اعظم ملک بنی مظہراور حسن سلطان ہے آ ملے۔ان میں سے ہرائیک کی رکاب میں تمیں ہزار نبرد آزما موجود تھے۔سلطان کے موکب ہمایوں میں بھی ای قدر فوج تھی۔سب نے متفقہ اور مجموعی قوت سے تا تاریوں پرجس وقت کہ وہ قلعہ قندھار کا محاصرہ کیے تھے حملہ کیا۔اس معرکہ میں تا تاریوں کو شکست ہوئی۔ بقیہ بھاگ کر اپنے با دشاہ چنگیز خاں کے یاس بہنے۔

معرکہ شروان: چنگیز خان نے ایک بڑی فوج اپنے بیٹے طولی خاں کی سرکردگی میں جلال الدین سے جنگ کرنے کے لیے روانہ کی۔ مقام شروان میں دونوں حریفوں کا مقابلہ ہوا۔ جلال الدین نے نہایت مردا گل سے مقابل کیا۔ تا تاریوں کو شکست ہوئی۔ مطان جلال الدین کے لئکر شکست ہوئی۔ مطان جلال الدین کے لئکر میں مارا گیا تا تاری فوج تنز بتر ہوگئی۔ سلطان جلال الدین کے لئکر میں میں تقسیم مال نغیمت پر جھڑا ہوگیا۔ میں جھڑا ہوگیا۔ میں تقسیم مال نغیمت پر جھڑا ہوگیا۔ سیف الدین بقراق اور امین الملک نائب ہرات سے بھی اسی مطالمہ میں جھڑا ہوگیا۔ امین الملک نے عراق کا راستہ لیا۔ اعظم ملک اور مظفر ملک بھی لڑ پڑے۔ ایک ہنگامہ برپا ہوگیا۔ اقاق میا کہ اس ملا الدین الملک نے ہمراہی ساتھ ہو لیے۔ جلال الدین بقراق کا بھائی مارڈ الاگیا۔ بقراق کا روانٹ کی کوشش کی مگر کا میا بی نہ ہوئی اور ایک بھی واپس نہوا۔

جنگ جلال الدین منگیرس اور چنگیز خال اس شکست کی چنگیز خان کواطلاع ہوئی تمام تا تاریوں کے گروہ کو جنگ جلال الدین بھی چنگیز خان کے ارادے سے آگاہ ہوکر جنع کیااور مسلح کر کے جلال الدین بھی چنگیز خان کے ارادے سے آگاہ ہوکر مقابلے کے لیے تکا۔ چنگیز خان کے مقدمة الحیش (ہراول) سے ثر بھیڑ ہوگئی سخت خوزیز جنگ کے بعد جلال الدین کوفتح نصیب ہوئی۔ تا تاریوں میں سے صرف چندا فراد جا نیر ہوئے۔

ا اصل كتاب مين اس مقام بريج فيبين لكهاب-

جلال الدین میدان جنگ سے واپس ہو کر نہر سندھ پر مقیم ہوا۔ تمام امراء اور سر قاران کو جواس سے منحر ف ہو گئے سے ۔ اپنی کمک پر بلا بھیجا۔ ابھی اپلی واپس نہیں ہوا تھا کہ چنگیز خاں نے جلال الدین پرحملہ کر دیا۔ تین شب روز جنگ کے بعد جلال الدین کوشکست ہوئی۔ امین الملک اپنے باپ کے پاس قل ہوا۔ سلطانی فوج میں بھگدڑ بچ گئے۔ تا تاریوں نے نہر سندھ عبور کرنے سے روک ٹوک شروع کی ۔ بہت سے شکست خور دہ نہر میں ڈوب کرم گئے۔ بہت سوں کو تا تاریوں نے اپنی خوں آشام تلوار کے گھاٹ اتاروں۔

جلال الدین منگیرس کی شکست و فرار: سلطان جلال الدین کا بیٹا جس کی عمرسات برس کی تھی۔ تا تاریوں کے ہاتھ پڑگیا۔ تا تاریوں نے اس بچہ کو بھی مار ڈالا۔ جلال الدین میدان جنگ سے بھاگ کر کنارہ نہر پر بہنچا اور تا تاری تعاقب بیس سے جلال الدین نے اپنی عورتوں کو تل کر کے گھوڑا دریا بیٹن ڈال دیا۔ تیرکر دوسرے کنارے پر جا بہنچا۔ اس کی فوج سے صرف تین سوسوار چارسو پیا دے اور چند سر دار جا نبر ہوئے تین دن کے بعد گرتے پڑتے سلطان کی خدمت بیس بہنچے۔ سلطان کے بعض خاص الخواص امیروں نے اس واقعہ جال گدازے مطلع ہوکرا کی کشی جس میں کھانا ' کپڑے اور تمام ضروری اشیا تھیں سلطان کی خدمت میں روانہ کی ۔ جس سے ان لوگوں کی حاجت یوری ہوئی۔

اعظم ملک کسی قلعہ میں جا کرروپوش ہوا۔ چنگیز خال نے مطلع ہو کرمحاصرہ کیااور تلوار کے زور سے فتح کر کے اسے اور تمام ان لوگوں کو جواس کے ساتھ قلعہ میں تھے بھیڑ بکری کی طرح ذنح کرڈ الا۔

غُرُ فِي كا تاراح اس كے بعد تا تارى كشكر نے غرنی كا قصد كيا غزنی بھی فتح ہو گيا لوگوں كوفل كيا۔ جسے جہاں پايا مار ڈالا۔ شہر ميں آگ لگا دی۔ جو پچھ پايالوٹ ليا۔ غرض بير كه غزنی اور تمام نواح غزنی ايبا تاراج ہوا كه گوياس كا كوئی وجود ہی نہ تھا۔ بيدوا قعات <u>الاج</u>ے كے ہیں۔

ان واقعات کی اطلاع والی جبل جروی (بلا دہندوستان) کو ہوئی۔ جلال الدین ہے اپنا پرانا کینہ نکا لئے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ چونکہ جلال الدین اور اس کے ہمراہی تا تاریوں کی جنگ سے تھک گئے تھے اس وجہ سے جنگ کے موقع پر نہ آئے۔ والی جبل جردی ناکام واپس ہوا۔ جلال الدین کے ایک مصاحب نے موقع پاکر حملہ کر دیا اور انہیں شکست فاش دے۔ والی جبل جردی ناکام واپس ہوا۔ جلال الدین کے ایک مصاحب نے موقع پاکر حملہ کر دیا اور انہیں شکست فاش دے کران پر مسلط ہوگیا۔ ہندوستان کا نائب السلطنت برزی اور مہر بانی چیش آیا۔ تحاکف اور نذرانے نذر کیے واللہ تعالی ولی التوفیق۔

جلال الدین منگیرس منگرس منگروستان بین: جلال الدین منگرس کے سرداران نشکر کا ایک گروہ نوج کے ساتھ دریائے سندھ کوغبور کرئے ہندوستان اس کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جن میں سے ابین الملک کی لڑکی مشس الملک (جوجلال الدین منگرس کا اس کے باب کے زمانے میں وزیر تھا) اور قزل خال ابن امین الملک ذکر کے قابل میں ۔ قزل خال خال من منگرس کا اس کے باب کو زمانے میں وزیر تھا) اور قزل خال ابن امین الملک کا گام اس وجہ سے تمام کر دیا کو دامین جا کر بناہ گزین ہوا تھا۔ کلورائے گور نرنے اسے قل کر ڈالا۔ اور قباچہ نے مشس الملک کا گام اس وجہ سے تمام کر دیا کہ اسے خطرہ بیدا ہوا تھا کہ بیجلال الدین کو اس کی حرکات وسکنات سے مطلع کر دے گا۔ امین الملک نے جلال الدین کو اس کی اطلاع کر دی گا۔ امین الملک نے جلال الدین کو اس کی اطلاع کر دی گا۔ میں الملک نے جلال الدین کو اس کی اطلاع کر دی گا۔ میں الملک نے جس کی اس کی اطلاع کر دی 'تھوڑے دن بعد اس کے بھائی (غیاث الدین) کے سرداران لشکر اس کی خدمت میں آگے جس کی

وجہ سے اس کی قوت بڑھ گئی شہر کلورا پر بہتی کر محاصرہ کیا اور سر کر لیا۔ اس کے بروتر توخ کو بھی اس طرح فتح کیا۔ قباچہ نے جلال الدین کواس کی خبر لگ گئی فوراً دھا واکر دیا ، قباچہ مقابلہ پر خال الدین کواس کی خبر لگ گئی فوراً دھا واکر دیا ، قباچہ مقابلہ پر خال الدین کے اس محالوث لیا۔ لا ہور کی طرف قدم بڑھایا۔ لا ہور من شراع اللہ مور چہ اس امر کو محسوس کر کے کہ مقابلے کی قوت نہیں ہے۔ صلح کا بیام دیا۔ ایک مقررہ سالانہ خراج پر مصالحت ہوگئی۔ محاصرہ اٹھا کر تستشان پر بہتی کراڑ ائی کا نیزہ گاڑ دیا۔ فخر الدین سلادی قباچہ کا نائب اس شہر کا والی خراج پر مصالحت ہوگئی۔ محاصرہ اٹھا کر تستشان پر بہتی کراڑ ائی کا نیزہ گاڑ دیا۔ فخر الدین سلادی قباچہ کا نائب اس شہر کا والی خوات نے تا وال کے بعد او جا پر حملہ کیا۔ محاصرہ ڈالا۔ اہل او جانے تا وال کے جنگ دے کر مصالحت کر لی۔ جانس کا محاصرہ کیا۔

جلال الدین متکبرس اور شمس الدین النمش بادشاهان بندوستان میں سے شمس الدین النمش نامی ایک بادشاه جوشهاب الدین غوری کا غلام تھا اس شبر کا حاتم تھا اس نے جلال الدین سے جنگ کرنا مناسب نہ سمجھا اور جلال الدین کی حکومت کی اطاعت قبول کی ایل شہر بھی مطبع ہوگئے جلال الدین نے چندروز یبال قیام کیا۔ انتیش نے تبین ہزار سوار ایک لاکھ بیاد سے اور تین سوز نجیر فیل سے جملہ کیا۔ جلال الدین بھی اپی فوج مرتب کر کے مقابلہ پر آیا۔ مقدمة الجیش (ہراول) برجہال بہلوان از بک تھا دونوں فریق کے ہراول غلط راستہ پر چلے گئے ۔ ایک کی دوسرے سے ڈر بھیر نہ ہوئی۔ انتیش نے صلح کا بیام بھیجا جلال الدین مصالحت پر ماکل ہوگیا۔

اس واقعہ کے بعد اتمین قباچہ اور تمام ملوک ہند متفق ہو کر جلال الدین سے لڑنے کے لیے نکلے۔ جلال الدین جنگ پہلو تی کر گیا اور ہندوستان کے اپنے مقامات پر جن پر قبضہ کر لیا تھا اپنی طرف سے جہاں بہلوان کو مقرر کر کے ہندوستان سے روانہ ہوا۔ نہر عبور کر کے غزنی کی طرف چلا۔ غزنی اور غور پرامیر وفا ملک کوجس کا نام حسن مزلف تھا مامور کر کے عراق کی طرف روانہ ہوا۔ بیدواقعہ اللاج کا ہے۔ دوبرس ہندوستان سے مراجعت کو ہوگئے تھے۔

خود مختارا مراء اور سلطان غیاف الدین جم وقت جلال الدین بندوستان کی طرف روانه ہوگیا۔غیاث الدین کے باس کرمان میں بی بچائی فوج آ کرجمع ہوئی غیاث الدین نے انہیں مسلح کر کے عراق کا قصد کیا۔ چنا نچہ خراسان اور ما ژندران پر ببضہ حاصل کرلیا جینا کہ اوپر بیان کیا گیا۔لہو ولعب اور عیش وعشرت میں ڈوب گیا۔ کاروبار سلطنت سے عافل ہوگیا۔گورزوں نے ملک کو وبالیا۔قائم الدین نے نیشا پور پرخو دعتار حکومت کی بنیا دوالی۔ بقر بن اپنی بیکی سلطنت سے عافل ہوگیا۔ گورزوں نے ملک کو وبالیا۔قائم الدین نے نیشا پور پرخو دعتار حکومت کی بنیا دوالی نی بی بیکر نے بہلوان شروان وبا بیشا۔ نیال نے خطاب فیصلہ کرلیا۔ نظام الملک اسفراین کا متعقل حکمران ہوگیا۔ فیرت الدین اپنی رنگ نسا پر اپنی حکومت کا جھنڈا گاڑ دیا۔ اور تاج الدین عمر بن مسعود ترکمانی ابیوروگا بادشاہ بن گیا۔غیاث الدین اپنی رنگ رایوں میں معرود کی اور جین سیلاب کی طرح برصیں نیایث رایوں میں معرود کی میں ڈوبا ہوا تھا تا تا ری فوجین سیلاب کی طرح برصیں نیایش الدین عراق میں موالی کی مرے سے دوسرے برے تک چھان ڈالا۔ سارے ملک میں ہوگیا تھا اور عیش وعشرت کے سوال کو آپا و تا مالک میں ہوگیا۔ چونکہ سلطان غیاش الدین کا روبار سلطنت سے عافل ہوگیا تھا اور عیش وعشرت کے سوال کو گی کا م نہ ملک میں ہوگیا۔ چونکہ سلطان غیاش الدین کا روبار سلطنت سے عافل ہوگیا تھا اور عیش وعشرت کے سوال کو گی کا م نہ ملک ویران ہوگیا تھا اور عیش وعشرت کے سوال کو گی کا م نہ ملک میں ہوگیا۔ چونکہ سلطان غیاث الدین کا روبار سلطنت سے عافل ہوگیا تھا اور عیش وعشرت کے سوال کو گی کا م نہ ملک میں ہوگیا۔ چونکہ سلطان غیاث الدین کا روبار سلطنت سے عافل ہوگیا تھا اور عیش وعشرت کے سوال کو گیا کہ اس کو میں مورک کے دوبار کے

براق حاجب براق کوخان بادشاہ کا حاجب تھا کسی وجہ ہے بادشاہ خطا ہے علیحدہ ہوکرخوارزم چلا آیا۔ اوروہیں قیا م اختیار گیا اس کے بعدخوارزم شاہ کو بادشاہ خطا پر فتح نصیب ہوئی۔ براق کو حجابت کے عہدہ پر ہامور کیا۔ بچھ دن بعد غیاث الدین تیرشاہ ابن خوارزم شاہ کے پاس مکران چلا آیا۔ غیاث الدین نے عزت واحترام سے تھبرایا ورجب جلال الدین ہندوستان کی طرف روانہ ہوا اور تا تاری اس کے تعاقب وگرفتاری ہے ناامید ہوکر واپس ہوئے تو غیات الدین کوعراق کے قبضہ کی ہوس پیدا ہوئی چنا نچے برات کوکر مان کا حاکم مقرر کیا۔

الدين كا) نائب حكومت كرر ہاتھا۔

فارس سعد بن زنگی کی اطاعت: جلال الدین نے کرمان پنج کر براق کو گزاار کرنے کا ارادہ کیا۔ وزیر السلطنت شرف الملک فخر الدین علی بن ابوالقاسم جنیدی معروف بہ خواجہ جہاں نے عض کی'' یہ موقع براق کی گرفتاری کا نہیں ہے۔ اس سے عوام الناس بھڑک اٹھیں گے کسی اور موقع پر دیکھا جائے گا'' جلال الدین اس فعل سے رک گیا۔ شیراز کی طرف قدم بڑھایا۔ والی شیراز بردا تا بب نیاز مندانہ حاضر ہوا۔ نذرانے اور تحاکف پیش کیے۔ حکومت کا مطبع ہو گیا۔ چونکہ اتا بب فارس سعد بن زنگی کو غیاف الدین سے خالفت پیدا ہوگئی ہی ۔ اس نے جلال الدین سے سلح کرلی اور اپنی بیش سے جلال الدین سے سلح کرلی اور اپنی بیش سے جلال الدین کا عقد کردیا۔

جلال الدین منگیرس اور غیاث الدین اس کے بعد جلال الدین اصفہان گیا قاضی رکن الدین مسعود ابن صاعد حاضر خدمت ہوا۔ اطاعت قبول کی۔ اس کی خبر غیاث الدین تک پنجی۔ بیاس وقت رہے میں تھا۔ فوجیس جع کرکے جلال الدین سے لڑنے کو چلا۔ جلال الدین کو اس کی اطلاع ہوئی۔ ملاطفت آمیز خط لکھا۔ طولی خال پسر جنگیز خال کا اسپ بنایاب کی سی کھوڑ ااور تلوار بطور بدیہ بھیجا جو جنگ برندان میں مارا گیا تھا۔ اس کے ساتھ ان امراء کو بھی ملانے کی کوش کی جو غیاث الدین کے ساتھ ان کو ہوگئی۔ غیاث الدین نے ساتھ دینے کا وعدہ کیا۔ اس کی خبر کسی ڈریعات غیاث کو ہوگئی۔ غیاث الدین نے باس بھاگ گئے۔

جلال الدين منكبرس اورغياث الدين مين مصالحت: چنانچ جلال الدين ان لوگول كے ساتھ غياث الدين كل طرف ہو گئے - جلال الدين نے الدين كاطرف ہو گئے - جلال الدين نے غياث الدين كے خياث الدين قلع سلوقان غياث الدين كے خيموں ؛ فخيروں اور كمل اسباب پر فبضه كرليا - اس كى ماں بھى فبضه ميں آگئى - غياث الدين قلع سلوقان

بھاگ گیا۔ جلال الدین نے اس کے بھاگ جانے سے اس کی ماں پر بے حد ناراضکی ظاہر کی۔ اس نے اپنے بیٹے غیاث الدین کو بلا کر دونوں میں صلح کرا دی۔ غیاث الدین اپنے بھائی کی خدمت میں جیسا کہ چھوٹے اپنے بڑوں کی خدمت میں رہتے ہیں' رہنے لگا۔ خراسان اور عراق کے غاصب امراء جلال الدین کے دربار میں نیاز مندی کے ساتھ حاضر ہوئے اور حکومت کی اطاعت قبول کر کی حالا نکہ اس سے پہلے غیاث الدین کی پچھ نہ سنتے تھے اور اس کی حکومت کو مٹار ہے تھے۔ سلطان جلال الدین نے اور جیسا مناسب وقت سمجھا ویسا ہی کمل کیا۔ سلطان جلال الدین نے اس کی اطاعت و تھم برداری پرخوشنو دی ظاہر کی۔ اور جیسا مناسب وقت سمجھا ویسا ہی کمل کیا۔

نصرت الدین بن محمرا ورغیات الدین : نفرت الدین بن محمرا پنے بچازاد بھائی اختیار الدین کے بعد نیاء کا حکمران ہو گیا تھا جیسا کہ ہم اوپر بیان کرآئے ہیں لیکن امور سلطنت کی عنان محمہ بن احمد نسائی منثی مورخ تاریخ بی خوارزم شاہ کے بضدا قتد ار میں تھی۔ انیس سال تک غیاث الدین کی حکومت کی ماتحتی میں حکومت کرتا رہا۔ اس کے بعد خود مختار حکومت کا دعوے دار ہوا' غیاث الدین کے نام کا خطبہ موقو ف کر دیا۔ غیاث الدین نے طوطی بن آبرائ کی ماتحتی میں وفو جیس روانہ کیں ارسلان کو کمک پر مامور کیا قرب و جوار کے امراء کوامداد واعانت کا تھم دیا۔ نفرت الدین کواپنے کیے پر پشیمانی ہوئی۔ اپنے نائب السلطنت محمد بن احمد مثنی کوغیاث الدین کی خدمت میں صلح کا پیام دیکر بھیجا اور وہ مال بھی پیش کر دیا۔ جس برمصالحت کا وارومداد تھا۔

آ بنائ کی کا نساء پر قبضہ: محمد بن احمد شی اجمی غیاث الدین کے دربار تک نہیں پہنچا تھا کہ جلال الدین منگرس کے آنے اور غیاث الدین کو مغلوب کرنے کی خبر مشہور ہوگئی۔ اصفہان میں برف رک جانے اور داستہ کھل جانے کے انتظار میں قیام کیا۔ چندون بعد ہمدان کی طرف روانہ ہوا۔ اس وقت سلطان ہمدان میں موجود ندتھا۔ اتا بک بقاطالبتی کی جنگ برگیا تھا۔ اس کے حالات آپ او پر پڑھ آئے ہیں کہ غیاث الدین نے اس سے اپنی بہن کا عقد کردیا تھا اور غیاث الدین ولی عہدی سے معزول ہونے کے بعد آذر با نیجان بھاگ گیا۔ اتا بک سعد ہے میل جول پیدا کیا۔ جلال الدین کواس کی خبر کئی فوراً ان لوگوں کی طرف کوچ کردیل میں ہوکراس کے خبے میں قیام کیا۔ عزت واحترام سے ملاقات کی۔ نیج کراسے گرفار کرلیا۔ امان دی۔ والی ہوکراس کے خبے میں قیام کیا۔ عزت واحترام سے ملاقات کی۔

نصرت الدین نے بلادنساء میں آفت مچادی' ہنگامہ وفساد کا بازارگرم کر دیا۔ جلال الدین نے آبنا نخ کو اس کی گوشالی پرمتعین کیا۔ دو دن کے بعد جلال الدین کے کا نول تک پینجر پنجی کہ نصرت الدین نے اس دار فانی کوچھوڑ دیا اور ہلاک ہوگیا۔اور آبنانخ کا نساء پر پورے طورے قبضہ ہوگیا ہے۔

جلال الدين كى روا كى خوزستان: جس وقت جلال الدين كواپنے بھائى غياث الدين پرغلبه حاصل ہوگيا اور ملك كانظم ونتق درست ہوگيا۔ گرى كا موسم تھا اس موسم كوختم كرنے كى غرض سے خوزستان كى طرف كوچ كيا اور اس كے دارالحكومت آكا پہنچ كرمحاصرہ كرليا۔ مظفر الدين وجہ السبع 'خليفہ ناصر كاغلام اس صوبہ كا حاكم تھا۔ جلال الدين نے زمانہ

ا امل كتاب من جكه خالى بــ

ی اس و قت خراسان کادارالحکومت تشتر تھا۔ ماہ محرم اللہ یو بیل جلال الدین نے اس کا محاصرہ کیا تھااورمظفر الدین معروف بد (بقیہ حاشیہ اس کلے صفحہ پر )

محاصرہ میں اپنی فوج کو چندحصوں پرتقسیم کر کے شہروں پرشب خون مارنے کا حکم دیا۔ خراسان کے اطراف میں لوٹ مار شروع ہوگئی۔ با دریا ااور بصرہ بھی محفوظ نہ رہا۔ تکین (ملکتین) پولیس افسر بھرہ مقابلہ پر نکلا' دربارخلافت سے فوجیس جلال الدین قشتمر کی ماتحتی میں جوخلیفہ ناصر کا غلام تھا' بہنچ گئیں۔ دونوں حریف لڑائی سے رک گئے۔

جلال الدین منگیرس کا محاصر و دقو قا: جلال الدین نے ضیاء الملک علاء الدین مودود کودر بارخلافت میں بطور و فدروانہ کیا اس کے مقدمۃ آلجیش پر جہاں بہلوان تھا۔ اثناء راہ میں عرب کا ایک گردہ اورخلافت بناہی کالشکر سامنے آگیا۔ خوارز می ٹوٹ پڑے 'حملہ کر دیا بہت سے بغداد واپس گئے اور جنہیں خوارز میوں نے گرفتار کر لیاتھا 'سلطان جلال الدین کے دربار میں ان کو پیش کیا۔ سلطان نے ان لوگوں کور ہا کر دیا اور ضیاء الملک بغداد چلاگیا۔ اس کی خبرا بل بغداد تک کینی منزل پر تھا کینے مقاطت پر کمر بستہ ہو گئے۔ سلطان جلال الدین نے بھی یعقو با میں پہنچ کرقیام کیا جو بغداد سے دویا تین منزل پر تھا یعقو باسے کوچ کرکے دقو قاکا محاصرہ کیا اور بر ورتیج قابض ہوگیا۔ شہر پناہ اور قلعہ کو منہدم کرکے شہر میں آگ لگا دی۔

جلال الدین منگیرس اور منظفر الدین میں مصالحت: جس وقت جلال الدین وقو قا کے سرکرنے میں مصروف شااس کی فوجیں جو متعدد حصوں میں تقسیم ہو کرلوٹ مار کر رہی تھیں تکریت پر بھی پہنچ گئیں۔ اہل تکریت ہے جنگ ہوئی۔ جس میں خوارز میوں کوکوئی کا میا بی نہ ہوئی۔ اپنے لشکر میں واپس آئیں۔ ان لڑائیوں کے زمانے میں جلال الدین اور مظفر الدین وائی اربل سے خطو کتابت ہورہی تھی۔ آخر کا ربا ہم مصالحت ہوگئی۔ لیکن اس کے باوجود ملک میں بے صد بدامنی پھیل گئی۔ چاروں طرف قبل اورغارت کری کا بازارگرم ہوگیا۔ عربوں نے رہزنی شروع کر دی۔ دن وہاڑے قافلے لئنے لگے۔ ضیاء الملک بغداد ہی میں مقیم رہا۔ یہاں تک کے سلطان جلال الدین نے مراغہ پر قبضہ حاصل کیا۔

وز بریشرف الملک: وزیرالسلطنت شرف الملک کا نام فخر الدین علی بن قاسم خواجه جهال تھا۔ اسلامی ایر ساطان کا وزیرالسلطنت) اوراس کے بیٹے بہاء الملک وزیرحرب کی خدمت میں رہتا تھارفتہ رفتہ فدمتگاری ہے ترقی کر کے پر چینولی کی خدمت پر مامور ہوا۔ اس لا کی ہے کہ نجیب الدین شہر ستانی عہدہ وزارت سے معزول کر دیا جائے اور قلمدان وزارت پر میرا قبضہ ہوجائے ۔سلطان سے نجیب الدین شہرستانی کی چنگی کی اور بیالزام لگایا کہ اس نے دولا کھ دینارغبن کیا ہے۔سلطان نے اس کی چنگی پرکوئی توجہ نددی اور نجیب الدین شہرستانی ہے کوئی مطالبہ نہ کیا۔ اس کے بعد بہاء الملک وزیرحرب پر طرح طرح کے الزامات لگائے۔ اس مرتبہ اپنے الدان ہے بیا کا مواجب ہمایوں بخارا آیا۔ تو لوگوں نے اس کی شکایت بکشرت کی ۔سلطان نے گرفتاری کا حکم دیا رو پوش ہوگیا۔ طالقان کا مواجب ہمایوں بخارا آیا۔ تو لوگوں نے اس کی شکایت بکشرت کی ۔سلطان نے گرفتاری کا حکم دیا رو پوش ہوگیا۔ طالقان چلاگیا۔ طالقان ا

rustos, kietė ir Žiškios ir turius.

<sup>(</sup>بقیہ حاشیہ بچھلےصفیہ ہے) وجہائسی نے نہایت مردا تگ سے اپنے شہر کی حفاظت کی تھی۔ جب جلال الدین کومحاصرہ میں کامیا بی نہ ہوئی تو اوٹ مارشروع کردی۔ دیکھوتار نے کامل جلد ۲۲ اصفحہ ۲۷ مطبوعہ لیدن۔

<sup>۔</sup> لے اصل تناب میں اس مقام پر پھی ہیں لکھا ہے۔

خراسان کا دوبارہ تاراح : آ ذربائیان بلادھیا قادر شروان سے مغربی تا تاریوں کی واپسی کے بعد خراسان جاہ و بربادہ ہو کرچنیل میدان کی طرح رہ گیا تھا۔ان لوگوں کے علاوہ جنہوں نے حکومت کی جاہی کے بعد خراسان کے نواح پرغلبہ حاصل کرلیا تھا کوئی حاکم نہیں رہا تھا انہی لوگوں نے بربادی وغارت گری اول کے بعد خراسان کو پھر آ بادکیا۔ پھی خال نے خراسان کو تاراح کیا۔ مکانات منہدم خراسان کو جاء کر دوبر انشکر بھی دیا۔اس لشکر نے خراسان کو دوبارہ تاراح کیا۔ مکانات منہدم کردیئے بازاروں کولوٹ لیا ای قتم کا برتا کو ساوا' قاشان اور قم میں بھی ان لئیرے تا تاریوں نے کیا۔ حالانکہ تا تاریوں نے کیا۔ حالانکہ تا تاریوں نے کیا۔ حالانکہ تا تاریوں کے تھے۔

تا تار ایول کی ہمدان میں غارت گری : ان شہوں کی غارت گری ہے وارغ ہوکر ہمدان کی طرف بوسے اہل ہمدان ان کی آمد کی خبرین کر بھاگ گئے ۔ تا تاریول نے جی کھول کر شہر کو ویران اور تاراج کیا 'اہل ہمدان کے تعاقب میں آفر دبائیجان ہی جھوڑ آفر دبائیجان ہی جھوڑ آفر دبائیجان ہی جھوڑ دیا ۔ ہمدائیوں نے آفر دبائیجان ہی چھوڑ دیا ۔ انتہائی بے سروسامانی سے بھاگ نظے ۔ بعضوں نے تیمریز جا کر دم لیا۔ تا تاری لئیرے تعاقب میں سے ۔ یہاں بھی ان فریبول کو چین نصیب نہ ہوا۔ تا تاریوں نے از بک بن بہلوان وائی تیمریز کو خطاکھا اور ان لوگوں کو حوالہ کرنے کا مطالبہ کیا۔ از بک نے ان لوگوں میں سے تا تاری دراضی ہوکر والی کے سروں کو اور باقی ماندوں لوگوں کو تا تاریوں کے پاس بھیج دیا اور ایسے افعال کے جس سے تا تاری دراضی ہوکر والیس گئے ۔ تیمریز سے تعارض نہ کیا۔

رشید والی نشر وان اور قفیاق : جس وقت تا تاری بلا دقعیاق اور روس سے واپس ہوئے اور قفیاق کا ایک گروہ جو
تا تاریوں کے مقابلہ سے بھاگ گیا تھا۔ بحال پریشان در بند شروان پہنچا۔ در بند شروان کا با دشاہ رشید نای ایک شخص تھا۔
ان لوگوں نے رشید سے درخواست کی گر' ہم لوگ آپ کی اطاعت وفر ماں برواری کو باعث فخر وعزت سمجھیں ہے۔ آپ
ان لوگوں نے رشید سے درخواست کی گر' ہم لوگ آپ کی اطاعت وفر ماں برواری کو باعث فخر وعزت سمجھیں ہے۔ آپ
اپنج ملک میں ہم کوقیام کرنے کی اجازت و تبجئے اور اس اطمینان کے لیے کہ ہم لوگ آپ سے کی قشم کی بدعہدی نہ کریں
گونانت و بینے کے لیے تیاد ہیں۔ 'وشید کو کچھ شبہ بیدا ہوا۔ درخواست منظور نہ کی جب ان لوگوں نے بیخواہش پیش کی۔
"آپ ہم کوایے ملک سے غلدا وردیار خوریات خرید نے کی اجازت دیے ہے۔ 'وشید نے اجازت دے دی۔

اس کے بعد تھچا تی گروہ کے بعض سر داررشید کی خدمت میں حاضر ہوکر بین ظاہر کرنے لگے کہ ' تھچا تی آپ کے ساتھ بدعهدی کرنے پرآ مادہ ہیں۔ آپ ہمیں ایک فوج عنایت فر مایئے۔ ہم انہیں لڑکر آپ کے ملک سے نکال دیں گے۔'' رشید نے انہیں فوجیں دیں۔ سامان جنگ دیا' چنا نچہ اس سر دار نے تھچا تی کے بعض گروہ پر خملہ کیا۔ تھچا تی کی ایک جماعت کام آگئ مال واسباب لوٹ لیا گیا' لیکن تھچا تی نے ذرا بھی حرکت نہ کی اور بھی کہہ کر اپنے دل کو ٹھنڈا کیا۔'' بادشاہ شروان کے ہم فرما نیرواد ہیں اگراک نے جمیں امان ندوی ہوتی تو ہم اس سے برمز پیکار ہوتے ''

تفچاتی سردارای واقعہ سے خوش خوش مال غنیمت لیے وا پسی ہوا۔ فوج کو ذرہ بحر نقصان نہ پہنچا۔ ڈو چارروز کے بعد سیخبرگی کد تھچاتی جائے تیام سے کوچ کر کے بین روز کی مسافت پر جا کر مقیم ہوئے ہیں۔ تھچاتی سردار نے دوبارہ فوج کو تیاری کا حکم دیا۔ اور نہایت تیزی سے مسافت طے کر کے تھچاتی کے سر پر پہنچ کر حملہ کر دیا۔ ایک گروہ کا م آگیا۔ باتی ماندہ کو گرفتار کرلیا۔ جن میں جوان بوڑھے کڑے عورت اور مرد ہر طرح کے لوگ تھے۔ تھچاتی سردار' قیدی اور مال غنیمت لیے رشید کی خدمت میں پہنچا۔ فتح یا بی کی خورت اور مال غنیمت لیے رشید کی خدمت میں پہنچا۔ فتح یا بی کی خورت اور مورد ہو طرح کے لوگ تھے۔ تھچاتی سردار' قیدی اور مال غنیمت لیے رشید

قفیاتی گروه کا شروان پر قبضه: تفیاتی گروه کوان حرکات سے اشتعال پیدا ہوا۔ ایک تابوت میں مصنوی مرده رکھ کردوتے پیٹے 'مرول پر خاک اڑاتے شہر کے قریب پنچا اور بی ظاہر کیا یہ ہمار امر دار تھا اور بادشاہ کا دلی دوست تھا اس نے مرتے وقت وصیت کی ہے کہ ہمارے بال بچول کو بادشاہ کی خدمت میں پہنچا دینا اور جہاں وہ فرما کیں ہمیں سپر دز مین کرنا۔ چنا نچہ ہم لوگ ای غرض ہے آئے ہیں 'ان لوگول کے ساتھ ایک سردار بھی تھا جس کے اشارہ پر بیلوگ کا مرتے تھے۔ رشید کواس کی اطلاع ہوئی۔ رشید نے شہر میں داخل ہونے کی اجازت دے دی تھیاتی گروہ کے بعد ویگر مے شہر میں داخل ہونے کی اجازت دے دی تھیاتی گروہ کے بعد ویگر مے شہر میں داخل ہوئے داخل ہوئے کی اجازت دے دی۔ تھیاتی گروہ کے بعد ویگر مے شہر میں داخل ہوگے۔ جس وقت جماعت مکمل ہوگئی۔ دفعتہ محملہ کرنے پرتل کئے 'رشید قلعہ سے چھپ کرنکل بھا گا۔ بلاوشروان میں جا کر بناہ لی اور تھیاتی اور تھیاتی اور تھیاتی اور تھیاتی اور تھی تھی اور این میں جورشید چھوڑ گیاتھا قبضہ کرلیا۔

قفچا قیوں کا قلعہ شروان میں اجتماع: قفچا قانواس کامیابی ہے بے مدسرت ہوئی۔اپ ہمراہیوں کواس سے مطلع کیااور بلا بھیجا۔ چنا مجے جس قدر قفچا تی مختلف مقامات پر پھیلے ہوئے تھے۔سٹ کراپ ہمراہیوں کے پاس قلعہ شروان میں آگئے وراً قلعہ میں آگئے وراً قلعہ شروان کی طرف لوٹ پڑا۔ بصفہ کرلیااور جس قدر قفچا قالعہ میں تھے سب کو مار ڈالا۔

از بک بن بہلوان اور قفیحات اس کے بعد قعیات قاعد کرج کے عاصرہ سے واپس ہوئے۔قلعہ تک دست رس نہ ہو سے باز بک بن بہلوان اور قفیحات بیس غارت کری شروع کردی کوٹ مارکر نے گنجہ کی طرف چلے ۔ گنجہ بلا داران کا داران کوئر مت تھا۔ از بک بن بہلوان وائی آ ذربا بجان کا ایک غلام (کوٹر منامی) اس کی حکومت پر مامور تھا۔ قفی تی گروہ نے بیام بھیجا کہ ''ہم لوگ از بک کے فرما نیروار و مطبع ہیں۔ ہمیں اپنے ملک میں قیام کی اجازت دو۔' وائی گئے نے درخواست منظور نہ کی اوران کی بدع ہدیوں بے وفائیوں فل اور غارت اللہ سے مناوی کے باتھ ظاہر گیا۔ قفی قبول نے معذرت کی ادران کی بدع ہدیوں نے وفائیوں فل اور غارت اللہ بھر اوگ آ ہے جا وہ اور اس کی معذرت کی ''ہم لوگوں نے شروان شاہ کے ساتھ اس وجہ سے غداری کی ہے کہ ہم لوگوں نے اس قور بائی کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتے تھے۔ اس نے ہمیں اپنے ملک سے راہ نہ دی اس وجہ سے ہم لوگوں نے اس نے ہمیں اپنے ملک سے راہ نہ دی اس وجہ سے ہم لوگوں نے اس نے ہمیں اپنے ملک سے راہ نہ دی اس وجہ سے ہم لوگوں نے اس نے ہمیں اپنے ملک سے راہ نہ دی اس وجہ سے ہم لوگوں نے اس نے ہمیں اپنے ملک سے راہ نہ دی اس وجہ سے ہم لوگوں نے اس نے ہمیں اپنے ملک سے راہ نہ دی اس وجہ سے ہم لوگوں نے اس نے ہمیں کی اور اس کے قلعہ کو چھین لیا۔ لیکن پھر بلاکسی خوف و خیال ہم نے قلعہ چھوڑ ویا 'قلعہ کرج کا والی آ ہے کہ ہمن کی دی دی اس کے تعدد کو چھین لیا۔ لیکن پھر بلاکسی خوف و خیال ہم نے قلعہ چھوڑ ویا 'قلعہ کرج کا والی آ ہے کہ ہمن کی دی دی اس کے قلعہ کو چھین لیا۔ لیکن پھر بلاکسی خوف و خیال ہم نے قلعہ کی اور اس کے قلعہ کو چھین لیا۔ لیکن پھر بلاکسی خوف و خیال ہم نے قلعہ چھوڑ ویا 'قلعہ کی اور اس کے قلعہ کو چھین لیا۔ لیکن پھر بلاکسی خوف و خیال ہم نے قلعہ کو چھین کی دوران کے والی آ ہو کی دوران کے والی آ ہو کہ کو کی دوران کے والی آ ہو کی دوران کے دوران کی دوران کے دوران کے دوران کی دوران کے دوران کے دوران کے دوران کی دوران کے دوران کی دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کی دوران کے دوران کی دوران کے دوران کے دوران کے دوران کی دوران کے دوران کی دوران کے دوران کی دوران کے دوران کی دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کی دوران کے دوران کے دوران کی دوران کے دوران کے دوران کی دوران کے دوران کے دور

لے اصل کتاب میں پیر جگہ خال ہے۔

ہے اگر اسے ہم نہ دباتے تو ہمیں آپ تک پہنچا دشوار ہوجاتا۔ ہم لوگ آپ کی خدمت میں ضانت دینے کے لیے تیار میں۔' والی گنچہ کے خیالات اس بیام سے تبدیل ہوگئے ۔ فنچاق کے دوسر دار بھی دوچار آدمیوں کے ساتھ حاضر ہوئے جس سے والی گنجہ کا دل ان لوگوں کی طرف سے بالکل صاف ہوگیا۔ اپنے بادشاہ از بک کی خدمت میں ان لوگوں کی اطاعت و فرمانبر داری کی رپورٹ اور سفارش کی اور گنجہ ہیں قیام کرنے کی اجازت دی۔ ان کے سرداروں میں سے ایک سرداری لڑکی سے عقد کرلیا۔

از بک بن بہلوان والی تیریز کو والی گنجہ کی اس کارگز اری سے مسرت ہوئی۔خلعت آور جائز ہ دیا۔اور تھچاق کو کو ہ کیلکون میں ٹھبرانے کا حکم دیا۔

جنگ کرج اور قفی ق ایک مردارون کو کواس کی خبرگی نوجیس فراہم کرنے گے۔ والی گنجہ کواس کی اطلاع ہوگئ ۔ قبی اق کوکرج کے حملہ ہے بچانے کے لیے کوہ کیلکون سے گنجہ بلالیا۔ اس کے بعد قفی ان کے سردارون میں سے ایک سردار نے چند دستہ فوج کے دوسر سے سردارون کواس سے دشک بیدا ہوا۔ کرج پر حملہ کرنے کا شوق چرایا۔ والی گنجہ نے خالفت کی لیکن قفی ان نے دوسر سے سرداروں کواس سے دشک بیدا ہوا۔ کرج پر حملہ کرنے کا شوق چرایا۔ والی گنجہ نے خالفت کی لیکن قفی ان نے درا بھی نہ سنی ۔ بلاد کرج پر چھ کے قبل و غارت کر کے مال غنیمت لیے ہوئے ہوئے گرج نے دوسرا راستہ طرک کے اور سامان کے فتح وہ اور سامان ان کے ساتھ سب بچھ چھین لیا۔ بحال پریشان قفیا ان کے باقی ماندہ کوہ کیلکون واپس آئے۔ اور سامان اٹھا کر بروعہ کی طرف کوچ کر گئے۔ والی گنجہ سے کرج کے مقابلہ پرامداد کی درخواست کی۔ امیر گنجہ نے یہ کہ کر درخواست منظور نہ کی طرف کوچ کر گئے ۔ والی گنجہ سے کرج کے مقابلہ پرامداد کی درخواست کی۔ امیر گنجہ نے یہ کہ کر درخواست منظور نہ کی خالفت کی جس کی سزاتمہیں ملی اب ہیں تمہاری ایک سوار سے بھی امداد نہ کروں گا۔'

قفچا قیون کی یا مالی: تفچاق صاف جواب پا کر بگر گئے۔ جن لوگوں کو بطور صانت والی گنجہ کو دیا تھا ان کی واپسی کا مطالبہ
کیا۔ والی گنجہ نے ان لوگوں کو واپس کرنے ہے انکار کیا۔ قفچاق نے ان کے عوض میں مسلمانوں کو گرفتار کرلیا۔ جن کی تعداد
ان سے دو چندھی۔ اس سے مسلمانوں کو اشتعال بیدا ہوا۔ چاروں طرف سے قفچاق پر ٹوٹ پڑے۔ ماردھا ڈشروع ہوگئ۔
بھاگ کر شروان پہنچے۔ کرج اور مسلمانوں نے ان کے قل پر کمریں باندھ لیس۔ بہت سے قبل کرڈالے گئے اور بہتیرے قید
کر لیے گئے۔ غرض کہ اس طور پر ہیہ جماعت فنا کر دی گئی۔ ان کے قیدیوں کی اس قدر کثرت ہوئی کہ در بند شروان میں
خہاہت کم قیمت برفروخت کیے گئے۔ بیوا قعات والہ ہے کئیں۔

کرج کا بیلقان کی بربادی کے بعدتا تاری فیاق کے ملک کی طرف آل وغارت گری کرتے ہوئے چلے گئے۔ تا تاریوں چکے ہیں۔ بیلقان کی بربادی کے بعدتا تاری فیاق کے ملک کی طرف آل وغارت گری کرتے ہوئے چلے گئے۔ تا تاریوں کے جانے کے بعدائل بیلقان جو تا تاریوں کی غارت گری اور آل سے نیچ گئے تھے بیلقان واپس آئے اور اجڑے ہوئے شہرکو پھر آباد کیا۔ شہرکو پھر آباد کیا۔ شہرکو پھر آباد کیا۔ شہر پناہ کی عمارت کی مرمت ابھی پیجیل کوئیس پنجی تھی کہ کرج نے اس سنہ کے ماہ رمضان میں جملہ کرویا۔ لڑائی ہوئی۔ خوزیزی کا بازار گرم ہوا۔ اہل بیلقان کوشکست ملی۔ کرج نے شہر پر قبضہ کرلیا اور شہر پناہ کومنہدم کر کے شہر پر

اں واقعہ کے بعد غازی بن عادل بن ایوب والی خلاط اور کرج سے جنگ ہوئی' غازی نے کرج کوشکت دی آور نہایت بخق سے پامال کیا جیسا کہ ہم حکومت بن ایوب کے سلسلہ میں تحریر کریں گے ۔

شروان شاہ اور کرح کے بہاں چلا گیا۔ اپنے بیٹے کی زیادتی کی شکایت کی۔ کرج اس کی تمایت پراٹھے فوجیں مرتب کر کے شروان شاہ کرج کے بہاں چلا گیا۔ اپنے بیٹے کی زیادتی کی شکایت کی۔ کرج اس کی تمایت پراٹھے فوجیں مرتب کر کے اس کے ساتھ روانہ ہوئے۔ لیٹے کے دیتے پڑگئے۔ اس واقعہ میں کرج کوشکست ہوئی۔ لیٹے کے دیتے پڑگئے۔ نہایت بر کے طور سے لیپا ہوئے۔ کرج نے اس ناکا می کوشروان شاہ کی بدختی کی طرف منسوب کیا اور اسے اپنے ملک سے نکال دیا۔ شروان کا بیٹا اطمینان کے ساتھ حکومت پر قابض ہوگیا۔ رعایا اور فوج کے ساتھ اچھے برناؤ کیے جس سے اس کے ہم عصروں کورشک پیدا ہوا۔

کرج کی یا مالی: اس کے بعد کرج کا ایک گروہ تفلیس ہے آذر با مجان کے تصدید دوانہ ہوا آذر با مجان کے قریب ایک درہ کوہ پر سیدخیال قائم کر کے مسلمانوں کی فوج یہاں تک نہ پہنچ سکے گئ قیام کیا۔مسلمانوں کو اس کی خبر ہوگئ چند نوجوانان اسلام مسلح ہو کر گئے اور دفعۃ چھاپہ مارا' کرج غافل بیٹھے تھے بھاگ گھڑے ہوئے۔راستہ تنگ تقا۔ دوآ دمی ایک ساتھ نہیں جا گئے تھے۔مسلمانوں نے جس طرح چا ہا نہیں قل کیا۔ بہت بوی کا میابی حاصل ہوئی۔

جلال الدین منگیرس کی مراغه پرفوج کشی کنتی کے چندکرج اس واقعہ ہے جاں برہوکرا پے شہر پنچے۔ اپنی دکھ بھری کہانی اپنی قوم کو سائی ۔ قوم نے مسلمانوں ہے بدلہ لینے کا ارادہ کیا۔ ابھی روا گل کی نوبت نہ آئی تھی کہ یہ ڈبر سنے میں آئی کہ سلطان جلال الدین منگیرس' مراغہ بی گیا اور بک بن بن کو سلطان جلال الدین منگیرس' مراغہ بی گیا اور بک بن بہلوان وائی آذر ہا بجان کومصالحت اور اتحاد کا پیام بھیجا' جلال الدین کے مقابلے پرامداد کی درخواست کی کیکن اتفاق یہ کہان دونوں کے متحد ہونے سے پہلے جلال الدین مراغہ بہنچ گیا' جیسا کہ ہم آئندہ تحریر کریں گے۔

جلال الدین منگیرس کا مراغه بر قبضه: نواح بغداد میں سلطان جلال الدین کے جانے اور نواح بغداد کے جن مقامات پراس نے قبضہ کیا تھا اور والی اربل سے اس کی صلح وموافقت کے عالات ہم او پرتخریر کر چکے ہیں قصہ مخضران مہموں سے فارغ ہوکر الملاح میں آفر رہائیجان کی طرف روائہ ہوا۔ پہلے مراغہ کا قصد کیا اور اس پر قابض ہوا 'چندروز قیام پذیر رہا۔ شہر پناہ کی مرمت کرائی نہایت خوبصورتی ہے شہر کو آباد کیا۔

امير مغال طالبي: امير مغال طالبي (غياث الدين كاماموں زاد بھائی) آذر بائيجان ميں تھا جيسا كه آپ اوپر پڑھ چكے جين اس نے فوجيس مہيا كيس مير ما گذرا۔ جس وقت بسطان جلال الدين نے نواح بغداد كواپى غارت كرى كا نشاند بنايا۔ جيسا كه ہم اوپر لكھ چكے جيں تو خليفه ناصر نے دارالخلافت بغداد سے امير مغال طالبي كو بيام بھيجا كه تم جلال الدين كى روك تھام كرة ہمدان پر پہنچ كر قابض ہو جاؤ۔

ہمدان اور جن شہروں کوتم فتح کرو گے متہ ہیں جا گیر میں وے ویئے جائیں گے۔'' جلال الدین کواس نامہ و بیام کی خیر لگ گئی۔ نہائیت تیزی ہے مسافت طے کر کے نواح ہمدان میں امیر مغاں طالبی کا محاصرہ کر لیا ہے ہوئی تو امیر مغاں طالبی نے اپنے کوجلال الدین کے نشکر کے محاصرہ میں پایا۔ بدحواس ہو گیا۔ پچھ بنائے نہ بنی اپنی بیوی کو جوسلطان جلال الدین کی بہن تھی' سلطان جلال الدین کی خدمت میں بھیجا۔ امان کی درخواست کی' جلال الدین نے امان دی اور اس کے لشکر میں شامل کر لیا۔ امیر مغاں طالبی تنہارہ گیا۔

از بک بن بہلوان اور جلال الدین منگرس اس کے بعد جلال الدین مراغہ کی جانب واپس ہوا۔ از بک بن بہلوان وائی آذر بائیجان نے اپنے دار الحکومت تبریز کو جلال الدین کے خوف سے چھوڑ دیا تھا۔ گجہ چلاآیا تھا۔ جلال الدین نے اللی تبریز کے پاس رسداور ضروریات روز مرہ کے بہم پہنچانے کا پیام بھیجا۔ اہل تبریز نے نہایت خوش سے اس خدمت کو منظور کیا چنا نیچ جلال الدین کے فوجی تبریز میں اپنی ضروریات کے خرید نے کے لیے جانے لگے۔ چند دن بعد اہل تبریز نے فوجیوں کی زیادتی اور اشیاء کو زبر دستی کم قیمت پر لینے کی شکایت کی۔ جلال الدین نے انصاف وعدل کرنے کی غرض سے تبریز میں ایک افسر پولیس جھیج دیا۔ جس سے اہل تبریز کی شکایت رفع ہوگئی۔

جلال الدین منگرس کا تیم بیزیر قیصند: بیگم از بک سلطان طغرل بک بن ارسلان بن طغرل بن محمد بن ملک شاه سلحوتی کی بینی هی جس کا ذکراس کے اسلاف کے سلسلہ میں ہم تحریر کر چکے ہیں۔ تیم بیز میں قیم تھی اور چونکہ از بک ہوولعب اور عیش وعشرت میں پڑا ہوا تھا اس وجہ سے از بک کے مقبوضہ علاقہ پر یہی حکم انی کر رہی تھی۔ اہل تیم بیز نے چند دن بعد جلال الدین کو ناگوار گزرا۔ تیم بیز پر پہنی کرمجا صرہ کر دیا۔ پانچ دن تک محاصرہ اور جلال الدین کو ناگوار گزرا۔ تیم بیز پر پہنی کرمجا صرہ کر دیا۔ پانچ دن تک محاصرہ اور جنگ کا سلسلہ تین کے ساتھ جاری رہا۔ جلال الدین کو اہل تیم بیز سے بید شکایت تھی کہ '' تم لوگوں نے ہمارے آدمیوں کو جو مسلمان تھی کر کے ان کے سروں کو کھارتا تا رہے پاس بھیجا' اہل تیم بیز ہے۔ ہماری خطاوں کو معاف کیجے اور امان و جیجے'' عمل میں ہم بیر ہے۔ ہماری خطاوں کو معاف کیجے اور امان و جیجے'' عمل الدین خیر بیز قبط کہ اہل الدین کو امان دی' بیگم از بک کوشر طغرل سے شہرخوی تک کے تمام شہرو یہ ہے۔ اس کے مال واسباب اور فرزانہ سے ذرا بھی تجارض نہ کیا اور نصف رجب ۱۲۲ ہے میں تیم بیز بیر قبضہ کر لیا۔

تیم یز پر قبضہ کے بعد جلال الدین نے بیگم از یک کواپنے دومعتد خادموں قلیج اور بلال کے ہمراہ خو کی روانہ کیا۔ تیم ین کی حکومت پر اس کے برور دہ نظام الدین برا در زادہ شمس الدین طغرالی کو ہامور کیا۔ اس نے فتح تیرین میں سلطان جلال الدین کا ہاتھ بڑایا تھا۔

سلطان جلال الدین نے اہل تبریز کے ساتھ بے صداحیان اور سلوک کیے۔عدل اور دادو دہش سے رعایا کوخوش کر دیا۔ ویرانی 'آبادی سے بدل گئ اور امن قائم ہوگیا۔

جنگ جلال الدین منگیرس و کرج: اس کے بعد جلال الدین بی خبر پاکر کہ کرج نے آؤر بائیجان اران آرمینیہ اور در بند شروان کوتاراج کیا ہے اور مسلمانوں کو حد سے زیادہ تکلیفیں دی ہیں۔ کرج پر جہاد کا اعلان کردیا۔ شاہی فوج اور مجاہدوں کو مرتب کر کے برون کی طرف روانہ ہوا۔ جہاں پر کرج کی ٹائدی وال فوج جمع ہور ہی تھی۔ جلال الدین کے مقدمة الحیش پر جہاں بہلوان تنجی تھا۔ جس وقت دونوں فوجوں کا مقابلہ ہوا۔ کرج پہاڑ پر تھے۔ اسلامی لشکر نے انہیں اس قدر مہلت نہ دی کہ وہ پہاڑ سے اثر کرتنے وسپر ہوتے 'نہایت تیزی سے خندقوں اور پہاڑ کے ٹیلوں کو طے کر کے کرج سے بھڑ گئے ۔ کرج کی فوج میدان جنگ سے بھاگ کھڑی ہوئی 'چار بزاریا اس سے زیادہ کا م آئے ۔ بعض لوگ گرفتار کرنے گئے ۔ کرج کی فوج میں جا کر بناہ کی ۔ جلال الدین نے اس کے سر کرنے پر فوجیس روانہ کیں۔ جنہوں نے کرج کے ملک کو ایک سرے سے دوسرے سرے تک چھان ڈالا اور جی کھول کرتاراج کیا۔

جلال الدين منكرس كي مراجعت تنريز: سلطان جلال الدين مم كرج سے فارغ موكرائي بعائى غياث الدين كو بلادكرج ميں قيام كرنے كا علم دے كرتريز كى جانب واپس موات

سلطان جلال الدین تمریز میں وزیرالسلطنت شرف الدین کونظم ونت درست کرنے کی غرض ہے چھوڑ گیا تھا۔ اور نظام الملک طغرائی کوشیر کا حاکم اعلیٰ مقرر کیا تھا۔ وزیرالسلطنت نے جلال الدین کی خدمت میں رپورٹ کی کہ نظام الملک طغرائی اور اس کا چھاشمس الدین بعناوت پر کمریستہ ہو گئے ہیں۔ اہل شہر کو بعناوت پر ابھار دیا ہے۔ ان لوگوں کا ارا دو ہے کہ عنان حکومت از بک کے قبضہ میں وے دی جائے کیونکہ سلطان اس وقت مہم کرج میں مشغول ہے ہمارا مقابلہ نہ کر سکے گا۔'' سلطان جلال الدین نے اس خبر کوکسی پر ظاہر نہ کیا جب اے کرج کی گوشالی اور پا مالی سے فراغت ہوئی اس وقت تمریز کی خبر کو ضام کرا اور اپنے بھائی غیاث الدین کو حکم اس بنا کر کرج کے ملک کوتاراج کرنے کی تھی دے کرتیزیز کی جانب واپس ہوا۔ ا

نظام الملک طغرائی اور شمس الدین برغناب جلال الدین نے تبریز پہنچ کرنظام الملک طغرائی اور اس کے ساتھیوں اور ہوا خواہوں کی گرفتاری کا تھم صادر کیا۔ شمس الدین سے ایک لا کھ جرمانہ وصول کیا اور مراغہ میں قید کردیا۔ شمس الدین به حکمت عملی مراغہ سے بھاگ نکلا۔ بغداد پہنچا اور ۱۲۸ ہے میں حج کرنے گا۔ جلال الدین کوکسی ذریعہ بہ جربی گئی کہ مشمس الدین طواف میں ان الزامات سے اپنی بریت اور بیزاری کی اپنے حق میں دعا کر رہاتھا جو اس پرلگائے گئے تھے اور بیرض کر رہاتھا کہ اسلامی اگر تھے وہ سزا دے جس کی بیروض کر رہاتھا کہ اسال الدین کا ول بیمن کر کا نپ اٹھا۔ تبریز واپس بلا لیا اور اس کا تمام مال واسباب اور زوجر مانہ واپس بلا لیا اور اس کا تمام مال واسباب اور زوجر مانہ واپس کی دیا۔

جلال الدین منگیرس کا بیگم از بک سے نگاح: از بکی یوی (دختر سلطان طغرل) نے زکاح کا پیام بھجااور یہ ظاہر کیا کہ از بک نے اپنی قسم توڑ ڈالی جس کی وجہ ہے مجھے طلاق کیموئی ہے ٔ عزیز الدین قزویی قاضی تبریز کے روبرو مقدمہ طلاق پیش ہوا۔ قاضی نے طلاق ہونے کا اور حلت زکاح جائز ہونے کا فتو کی دیا۔ چنانچے جلال الدیون نے زوجہ

ا تارخ کامل میں لکھاہے کہ از بک نے اپنی بیوی سے تسم کھائی تھی کہ فلاں غلام گوتل نہ کروں گا اورا گرفل کروں تو تحقیہ طلاق ہے 'ا تفاق ہے کہ از یک نے قسم تو ڑوالی'غلام کو مارڈ الا لے لہٰذا طلاق ٹابت ہوگی اور لکاح صحیح درست ہوا۔ دیکھوتا رخ کامل جلد ۲۲ اصفی ۲۸ مطبوعہ لیدن۔

ارخان کی معزولی: سلطان جلال الدین خوئی سے تمریز پھر واپس آیا۔ایک مدت تک قیام پذیر رہا۔ ایک فوج ارخان کی ماختی میں گئیہ (صوبہ تفتیوان) کے سرکرنے کے لیے روانہ کی۔اس وقت از بک گنیہ ہی میں تھا۔سلطان جلال الدین کی آمد کی خبر پاکر گئیہ چھوڑ دیا۔ جلال الدین فی کوبطور نائب گئیہ میں متعین کر کے چاتا ہوا۔ سیسالا رارخان نے گئیہ پر پہنچ کر قبضہ کرلیا اور اس کے تمام اطراف وشکمور بزوعه اور شذکود بالیا۔لشکریوں نے لوٹ مارشرہ وع کر دی از بک نے جلال الدین ہے اس کی شکایت کی ۔جلال الدین نے ارخان کے پاس مما نعت کا فرمان بھیجا ارخان کے جمال الدین ہے میں شخص نے ناراضگی پیدا ہوئی۔سلطان نے معزول کر دیا۔کبیدہ خاطر ہوکر سلطان کے کمی شخص نے مارڈ الا۔

خلیفہ نا صرالدین اللہ کی وفات: آخری ماہ رمضان ۱۲۲ھ میں خلیفہ ناصر الدین اللہ عباسی نے سنتالیس سال خلافت کر کے سفرآ خرت اختیار کیا۔ اس کالڑ کا خلیفہ ظاہر بامراللہ ابونفر محمد تخت خلافت پر سمکن ہوا جیسا کہ خلفاء بنی عباس کے سلسلہ میں ہم بیان کرآئے ہیں۔

کرج اور ارمن کرج اور ارمن کے نہیں بھائی ہیں۔ ارمن کا نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام تک ہم او پرتح ریکر پکے ہیں۔ دولت سلحوقیہ کے بعدا نہی کی حکومت کوعروج حاصل ہوا' فدہبا عیسائی تھے۔ والی ارمن ان سے خاکف رہتا تھا۔ اکثر کشنے اور نذرانے بھیجنا تھا۔ بادشاہ کرج خلعت اور جائزہ دیتا اور بادشاہ ارمن اسے نہایت مسرت سے پہنتا تھا۔ شروان والی در بندشروان بھی ان سے دہتا تھا۔ ان لوگوں نے ارجیش (بلاد آرمینیہ) اور شہرفارس پر قبضہ کرلیا۔ خلاط اور اس کے دارالحکومت پر محاصرہ کیا۔ انفاق سے ان کاسپر سالا را بوائے گرفتار ہوگیا۔ ان لوگوں نے اس شرط سے اسے رہا کیا کہ کرج دارالحکومت پر محاصرہ کیا۔ انفاق سے ان کاسپر سالا را بوائے گرفتار ہوگیا۔ ان لوگوں نے اس شرط سے اسے رہا کیا کہ کرج دارالحکومت پر محاصرہ کیا۔ انفاق سے ان کاسپر سالا را بوائے گرفتار ہوگیا۔ ان لوگوں نے اس شرط سے اسے رہا کیا کہ کرج دارالحکومت پر محاصرہ اٹھا کر چلے جا کیں چنا نچنا کام کرج واپس آئے۔

طغرل شاہ اور کرج نے رکن الدولہ قلیج ارسلان والی بلا دروم کوبھی شکت دی تھی جب اس نے اپنے بھائی طغرل شاہ ارزن روم پر جملہ کیا تھا اور طغرل شاہ ارزن روم پر جملہ کیا تھا اور طغرل شاہ نے کرج سے امداد طلب کی تھی۔ اگر چہرکن الدولہ کی قوت بے حد بردھی ہوئی تھی۔ فوج کا انتظام بھی معقول تھا۔ کیکن کرج نے شکت دیدی۔ قصہ مختصر کرج کی غارت کری کا جولاں گاہ آذر بائیجان کا صوبہ تھا۔ نواج آذر بائیجان کو ہروقت ان کی غارت کری کا خطرہ رہتا تھا۔

کرج کا تفلیس پرتسلط تفلیس کی سرحدنهایت متحکم تلی بلوک فارس کی زمانے سے اس کا ثار مہتم بالثان سرحدی مقامات میں تھا۔ ۱۹ جا میں برزمانہ حکومت محمود بن ملک شاہ سلحوتی کرج نے تفلیس پر قبضہ حاصل کرلیا۔ اگر چہ دولت سلحوتی ان دنوں عروج پرتھی ۔ قوت بھی بردھی ہوئی تھی، فوج بھی کثیرتھی لیکن کرج کے قبضہ سے تفلیس کو نگال نہ سکی ۔ دولت سلحوتی ان دنوں عروج پرتھی ۔ قوت بھی بردھی ہوئی تھی، فوج بھی کثیرتھی لیکن کرج کے قبضہ سے تفلیس کو نگال نہ سکی ۔ ایلد کر اور اس کے مرکز حکومت پر بھی قابض ہوگیا لیکن اس

کے باوجود تفلیس کوکرج سے واپس نہ لے سکا۔اللہ تعالی نے ازل سے اس کی فتح یا بی کا سہراسلطان جلال الدین کے سرپر باندھا تھا۔ چنانچہ جب سلطان جلال الدین نے آذر بائیجان کو سرکر کیا تو کرج نے سلطان جلال الدین پرحملہ کیا۔سلطان نے انہیں ۱۲۲ ہے میں نیچا دکھا کر تبریز کی جانب توجہ کی۔ تبریز کی جانب واپسی کے وقت اپنالشکر ظفر پیکر اپنے بھائی غیاث الدین اور وزیر السلطنت شرف الدین کی ماتحق میں بلا ذکرج کوزیر وزیر کرنے کے لیے چھوڑ گیا تھا۔

جلال الدین منگرس کابلا و کرج پر جہاو جب اے مہم ترین فراغت عاصل ہوگئ تو بلا دکرج پر جہا دکرنے کی طرف بروانہ ہوا۔ کرج نے بھی فوجیں کی طرف پروانہ ہوا۔ کرج نے بھی فوجیں مہا کر کی طرف پروانہ ہوا۔ کرج نے بھی فوجیں مہا کر کی تھیں ۔ ایرٹی چوٹی کا دور لگایا تھا۔ تھی آ ور الگایا گاروہ بھی امداد واعانت پر آیا تھا۔ خوش کدایک عالم سلطان کے مقابلہ پر آ گیا تھا۔ دونوں جریفوں کا مقابلہ ہوا۔ خت خوزیز جنگ شروع ہوئی۔ میدان تشکر اسلام کے ہاتھ کر ہا۔ کرج اور ان کے معاون و مددگار میدان جنگ سے بھاگ نظے۔ مسلمانوں کی تلواروں نے آئییں جاروں طرف سے کھیرلیا۔ کوئی بھی جانبرنہ ہوں کا۔ سب کے سب قبل کر ڈالے گئے۔

جلال الدین منگرس کا تفلیس پر قبضہ: اس کا میابی کے بعد سلطان جلال الدین رہے الاول ۱۳ ہے ہیں تعلیس کے حالات اور موقع جنگ و کیھنے کے لیے تعور می توج کے کرروانہ ہوا۔ باتی فوج کو مخلف مقامات پر کمین گاہ میں بٹھا دیا۔ کرج نے اس امر کا احساس کر کے سلطان کی رکاب میں نہایت قلیل تعداد ہے شہرے کل کر حملہ کردیا۔ سلطان جلال الدین مقابات کی کرا ہے۔ سلطان جلال الدین مقابات کی کرحملہ کردیا۔ سلطان جلال الدین مقابات کی محملہ کردیا۔ سلطان جلال الدین مقابات کی تعداد ہے شہرے کل کرحملہ کردیا۔ سلطان جلال الدین مقابات کرج کمیں گاہ سے نگل آئے سلطان کی فوج نے کمین گاہ ہے نگل کرحملہ کردیا۔ سلطان جلال الدین دندہ باش جس مقابات کرج کمیں گاہ ہے۔ اللہ المجرکانع وہ مار کرسلطان جلال الدین دندہ باش اسلطان جلال الدین دندہ باش المجلس کے ۔ اللہ المجرکانع وہ مار کرسلطان جلال الدین دندہ باش المجلس میں مقابات کرج کے ہوئے میں ہوگیا۔ کشتوں کے جہوں نے اسلام کے پر چم کے نیچ آگرامان حاصل کہ تھی باتی جن قدر کرج تعلیس میں مقد وہ سب باش الا چلا الحج جنہوں نے اسلام کے پر چم کے نیچ آگرامان حاصل کہ تھی باتی جن قدر کرج تعلیس میں مقد وہ سب سے وہی لوگ بیج جنہوں نے اسلام کے پر چم کے نیچ آگرامان حاصل کہ تھی باتی جن قدر کرج تعلیس میں مقد وہ سب سے مسلمانوں کے ہاتھ مال نین اثیر نے اسامی بیان کیا ہے ۔

نسانی کا تب ان کا تب کہتا ہے کہ سلطان جلال الدین نے کرج پر مملہ کی غرض سے کوج کیا۔ جس وقت نہر ارس پر پہنجا' شدت سے برف پڑی۔ بیار ہو گیا۔ اس حالت میں تفلیس کی طرف ہو کر گزرا۔ اہل تفلیس سلطان کی آ مد کی خبر پا کر شہر سے نکل کر مقابل ہوئے۔ سلطانی کشر نے انہیں شکست دی اور نہایت تیزی سے شہر میں داخل ہو کر قبضہ کرلیا چو کہ شہر بلا امن بزور تیخ فتح ہوا۔ اس وجہ سے خوزیزی زیادہ ہوئی۔ کرج اور ارمن جو سامنے پڑا تلوار کے گھا ہے اتار دیا گیا۔ اہل شہر نے قلعہ میں جا کر پناہ لی۔ سلطان نے انہیں گھیر لیا۔ مجبور ہو کر مصالحت کا بیام بھیجا اور ذر کثیر دے کر مصالحت کر لیا۔ جسے انہوں نے فوراً اداکر دیا اور سلطان نے انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا۔

<u>براق حاجب کی بغاوت:</u> سلطان جلال آلدین کو جنگ گرج اورمهم تفلیس میںمصروف دیکھ کر براق (بلاق) حاجب کرمان برخودمخارعکومت کاخواب دیکھنے لگا۔

آپ او پر پڑھآئے ہیں کہ غیاث آلدین نے براق حاجب کوروا کی عراق کے وقت کر مان پر مقرر کیا تھا اور سلطان جلال الدین نے ہندوستان سے والیسی کے وقت براق حاجب سے مقلوک ہوکرا سے گرفار کر لینے کا قصد کیا۔ لیکن کی وجہ سے براق کو حکومت کر مان پر بحال وقائم رکھا۔ جس وقت سلطان جلال الدین جنگ کرج پر چلا گیا 'میدان خالی پا کر بغاوت کا حجنڈ ابلند کر دیا۔ اس کی خبر سلطان جلال الدین کواس وقت موصول ہوئی جب کہ جلاط کا ادادہ کر چکا تھا لیکن ارادہ تبدیل کر حجنڈ ابلند کر دیا۔ اس کی خبر سلطان جلال الدین کواس وقت موصول ہوئی جب کہ جلاط کا ادادہ کر چکا تھا لیکن ارادہ تبری کے دوئر السلطنت کے کر مان کی طرف نہایت تیزی سے روانہ ہوا۔ روائی کے وقت کیلکون میں چند سروازوں کو تھر نے کا تھم دیا۔ وزیر السلطنت شرف الدین کو تھیا۔ اور اپنے ہمراہ لیا۔ کوچ وقیام کرتا کر مان کے قریب بہنچا۔ والی کر مان (براق حاجب) کے پاس خلعت بھیجا۔ دربار میں حاضر ہوئے کا تھم دیا۔ والی کر مان اور کی تعام دیا۔ کرمان تا کرگیا کہ اس میں کچھ نہ پچھ فریب ضرور ہے۔ کرمان چھوڑ کر ایک قلعہ میں جاکر قلعہ نظین ہوگیا۔ سلطان جلال الدین کا قاصد واپس آیا۔

سلطان جلال الدین میر بهجھ کروارخالی گیا' مذہبر کارگر نہ ہوئی'اصفہان میں قیام کر دیااورا سے حکومت کر مان پر بحال رکھااوروا پس ہوا۔

وز بریشر ف الدین اور کرج وزیرالسلطنت شرف الدین تفلیس میں تفاجیها کہ ہم اوپرتح بیر کر چکے ہیں۔ ادھر کرج نے اس برع صدر میں ننگ کردیا چیفان کرنے لگے۔ ادھر وہ امراء بھی کرج کی چھیڑ چھاڑی وجہ ہے چین ہے بیٹھ نہ سکے جو کیلکوں میں تھے۔ مزید برال کرج نے تفلیس کا محاصرہ کر لیا۔ ادخان فوجیس لے کرتفلیس کی طرف برحا۔ استے ہیں قاصد بیخوشجری لے کرپنج گیا کہ سلطان جلال الدین عواق سے والیس آرہا ہے۔ وزیر السلطنت نے چار ہزار دینارانعا م مرحمت کیا۔ اس کے بعد اسلامی شکر بلاد کرج میں چھیل گیا۔ ایوالی سپر سمالا دکرج اپنج شروں کے ساتھ انہیں شہروں میں تھا۔ اس کے بعد اسلامی فوجیس آ کرجم ہوگئیں۔ لیکن کا میالی نہ ہوئی تفلیس والیس آیا۔

جلال الدین منگرس کا محاصرہ خلاط: خلاط اشرف بن عادل بن ایوب کے دائرہ حکومت میں تھا۔ اس کی طرف سے حمام الدین علی موصلی خلاط پر حکومت کر رہا تھا۔ وزیرالسلطنت شرف الدین کو زمانہ قیام تفلیس میں رسد و خلہ کی ضرورت ہوئی۔ ایک دستہ فوج رسد کی فراہمی کی غرض سے ارزن روم روانہ کیا چنا مچوہ ارزن روم کے علاقہ کو تاراج کر کے مال غنیمت لیے واپس ہوا۔ خلاط ہو کر گزرا۔ حمام الدین علی گور زخلاط نے روک ٹوک کی اور جو پھھاس کے پاس تھا چھین لیا۔ وزیرالسلطنت شرف الدین نے جلال الدین کواس کی شکایت کھی جلال الدین اس وقت کر مان میں تھا۔ جلال الدین کر مان سے خلاط کی مدد پر تیار ہوگیا۔ جلال الدین الدین کر مان سے خلاط کی مدد پر تیار ہوگیا۔ جلال الدین کے اہل خلاط کی مستعدی و کھے کر ذیب دینے کی غرض سے محاصرہ اٹھا کر بلا دانجاز کی جانب کوچ کر دیا۔ دس روز کے بعد

نہایت تیزی سے خلاط کی طرف بڑھا۔ ماہ ذی القعد ھا 11 ھے ہیں شہر ملاز کر دکا محاصرہ کیا۔ نہر ملاز کر دہے کوچ کر کے خلاط پہنچ کرمحاصرہ کیا متعد دلڑا ئیاں ہوئیں۔ روزاخہ جنگ اور محاصرہ ہے اہل خلاط تنگ آ گئے گئی مرتبہ جلالی فوجیں شہر پناہ ک دیوار تنگ پہنچ گئیں ایک یا دوبار شہر میں بھی گھس پڑیں' چونکہ خلاط والے'خوارزی لشکر کی عادات اور مظالم سے واقف تھے۔ جان برکھیل گئے اور سرفروشانہ مقابلہ کرکے بیچھے ہٹا دیا۔

تر کمان ایوامید کی سرکشی وسرکو بی نظامرے کے دوران جلال الدین کے پاس اس کے نائب اوراس کی بیگم بنت سلطان طغرل نے بیخرجی که ترکمان ایوامیہ بلاد آرمینیہ آ ذربا پیجان پر قابض ہو گئے بین۔ اکثر شہروں کو بربا داور ویران کر ڈالا ہے۔ راستہ خطرناک ہو گیا ہے اہل خوی سے تاوان وصول کیا ہے اور اس کے نواح کو تاراج کر کے کف دست نمیدان بنادیا چنا نچے جلال الدین خلاط کا محاصرہ اٹھا کر ترکمان ایوامید کی سرکو بی کے لیے دوانہ ہوائے بنا یہ میں منزلیس مطرک کے بیات میں پڑھے تھے کہ جلال الدین خلاط کی مہم میں منزلیس مطرف ہے ورندا ہے قلعوں میں جو سر بفلک پہاڑوں کی چوٹیوں پر سے چلے جاتے جہاں پر بہنچا وشوار ہو جاتا۔ جلال الدین کے فکر سے نواح جاتے جہاں پر بہنچا وشوار ہو جاتا۔ جلال الدین کے فکر سے نواح جاتے جہاں پر بہنچا وشوار ہو جاتا۔ جلال الدین کے فکر نے ترکمان ایوامیہ پر دفعۃ مجا پر مارا۔ نہایت ختی سے پا مال ہوئے قبل ہوئے یا قید۔ مال واسباب لوٹ کر بین کے فکر نے ترکمان ایوامیہ پر دفعۃ مجا پر مارا۔ نہایت ختی سے پا مال ہوئے قبل ہوئے یا قید۔ مال واسباب لوٹ کر بین والی تا یا۔

کرت کا تفلیس پر فیضند: خلاط اورغزوہ ترکمان سے واپسی کے بعد سلطان جلال الدین نے اپنی فوج کوموسم ہرا ا گذار نے کے لیے متفرق کر دیا اور جونکہ خوارزی امراء نے تفلیس میں طرح طرح کے مظالم اور بداخلاتی شروع کر دی تھی - اس وجہ سے جوفوج ان لوگوں کی رکاب میں تفلیس میں بھی علیحدہ ہوگئی۔ اہل شہر نے کرج کو قبضہ تفلیس کے لیے بلا بھیجا - کرج ہیں بھی کر کہ جلال الدین اس وقت تفلیس کی حمایت سے معذور ہے تفلیس پر چڑھا کے وقت کیا آگ گادی۔ بیدوا قعہ ماہ رہے الاول سر معلی ہے ۔

تفلیس کا تاراج : نسائی کا تب لکھتا ہے کہ جس زیانے میں سلطان جلال الدین خلاط کا محاصرہ کیے تھا اس زیانے میں فرانس (عیسائیان کرج) نے تفلیس پر قبطہ حاصل کیا تھا اور جلا کر خاک لیاہ تھا۔ جب جلال الدین کو اس کی اطلاع ہوئی۔ خصب ناک والین ہوا۔ اثناء سفر میں پینجر پا کر کہ تر کمان نے فتہ مجار کھا ہے اور ہر طرف قبل و غارت گری کا بازار گرم کر رکھا ہے۔ تر کمانوں پر تحملہ کیا۔ مال و اسباب لوٹ لیا۔ اور بہت سے مویشیوں کو موفان ہا تک لیا۔ جس کا خمس کرم کر رکھا ہے۔ ترکمانوں پر تحملہ کیا۔ جس کا خمس کے عقد کیا (پانچواں حصہ جو بیت المال میں واخل کیا جاتا ہے ) تعمیں ہزارتھا 'اس کے بعد الطان طغرل کی لوگ سے (جس سے عقد کیا تھا) ملئے کوخوی گیا۔ خوی سے گئے کی طرف روانہ ہوا۔ اثناء راہ میں پینچر گوش گزار ہوئی کہ کرج 'تفلیس میں ہم گر لگا کر واپس کیا گئے۔

خاموش بن اتا بک از بک : نسائی کا تب کھتا ہے کہ گئے میں سلطان جلال الدین کی آمد کے بعد خاموش بن اتا بک از بک بن بہلوان حاضر ہوا۔ایک بیٹی نذرگز رائی جس میں بھیلی کے برا برسر نے یا قوت جڑا تھا۔جس پر کیگاؤس اور اس زمانے سے خاموش ملطان جلال الدین ہی کی خدمت میں رہا۔ اخیر عمر میں فقر و فاقد میں مبتلا ہوا علاء الملک با دشاہ فرقہ اسمعیلیہ کے پاس چلا گیا اور وہیں جاں بحق ہوا۔ انتہٰ کلام النسائی۔

ارخان اور فرقد اسمعیلید مطان جلال الدین نے ہندوستان سے دالی کے بعد آرخان کونیٹا پر داوراس کے صوبہ کی حکومت پر مامور کیا جیسا کہ زمان قیام ہندوستان میں وعدہ کیا تھا۔ ارخان نے ایک مخض کواپی طرف سے نیٹا پور پر بطور نا بہ مقرر کیا اور خود سلطان کی رکا ہے میں رہا۔

ارخان کا نائب منچلاتھا۔مقبوضات اسمعیلیہ پرجواس کے صوبہ سے ملحق ومتصل تھے اکثر قبل وغارت گری کا ہاتھ بڑھا تا تھا۔فرقہ اسمعیلیہ کے چندا مراء سلطان کی خدمت میں بہقام خوی وفد لے کرآئے اور ارخان کے

ارخان کا خاتمہ ارخان آس ہے زیادہ برافروختہ ہوا اور اسمعیلیہ پرخی کرنے لگا۔ سلطان جلال الدین خوتی ہے گئے۔
کی طرف واپس ہوا۔ چونکہ گئے ارخان کی جا گیرتھی اس وجہ سے ارخان بھی رکاب میں تھا۔ گئے کے باہر خیمہ نصب کیا گیا۔
تین باطنی ارخان پرٹوٹ پڑے اور قال کرڈالا۔ فرقہ اسلحیلیہ کوفدو پیرے نام سے بھی موسوم کرتے ہیں جس کی وجہ تسمید یہ ہے کہ ان کا شخ جس کے قبل کرڈالتے ہیں اور جان کی فرہ پروانہیں کرتے تھے اور اس کے عوض ہونے تی وستاہ پر تکھائے القصد ارخان کے مقتول ہونے کے بعد ایک دوا شخاص پر باطنوں نے حملہ کیا۔
ایپ شخ سے جنتی ہونے کی وستاہ پر تکھائے القصد ارخان کے مقتول ہونے کے بعد ایک دوا شخاص پر باطنوں نے حملہ کیا۔
آخر میں ارخان کے دمیوں نے انہیں گرفار کرلیا اور سکے بوٹی کرڈالا۔

اسمعیلیو س کا دا مغان پر قبضیه: اسمعیلیه زمانه طوائف الهلوکی میں دامغان وغیره پر قابض مو گئے تھے۔اس واقعہ کے بعد فرقت باطنیہ کا مبلول کے وزیرالسلطنت کی خدمت میں بمقام بیلقان حاضر بوا۔ وزیرالسلطنت نے دامغان کے قضد کا مطالبہ کیا اور تیس بڑارد بنارتا وال کا طلب گار ہوا۔ فرقہ باطنیہ نے سیمطالبہ تسلیم کرلیا۔

آ ذربا بیجان ہے واپسی کے وقت وزیر السلطنت کے لشکر میں پانچ باطنی گرفتار ہوئے جو عالباً وزیر السلطنٹ یا کسی اور مروار کے قبل کے لیے آئے ہوں گے۔ وزیر السلطنت نے ان کی گرفتار کی سے سلطان کو طلع کیا۔ سلطان نے انہیں آگ میں ڈال دینے کا حکم صاور کیا انتخا کام النسائی۔

سلطان جلال الدین منکرس اور فرقد اسمعیلید : این اثیر نے تکھاہے کہ سلطان جلال الدین ارخان کے تل کے بعد فوجیں لے کر بلاد اسمعیلید پر چڑھ گیا۔ قلعہ موت سے کروکوہ تک تاراج کرتا چلا گیا۔ ارخان کے قبل کا پورا پورا انقام لیا۔ اس واقعہ کے بعد فرقد اسمعیلیہ کو انقام کا خیال پیدا ہوا۔ بلاوار سلان کی طرف بڑھے لیکن اللہ تعالی کے ضل و کرم سے ان کی قوت ٹوٹ گی اور وہ مقابلہ نہ کر سکے۔ سلطان جلال الدین کامیابی کے ساتھ بلاوالمعیلیہ سے واپس آ رہا تھا گذا تناءراہ میں یہ خبر گوش گزار ہوئی کہ تا تاری گئیر سے درجہ کا میں اور ان کے سر پر پہنچ گئے ہیں۔ فوراً تا تاریوں کی سرکو بی کی طرف متوجہ ہوگیا اور ان کے سر پر پہنچ کرنہایت برے طور سے انہیں شکست دی۔ اس کے بعد ہی یہ خبر کہنچی کہتا تاریوں کا جم غفیر سلطان سے جنگ کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ یہن کرقیام کیا۔ انتخا

بیگم جلال الدین منگیرس: آپ اوپر پڑھ چے ہوگہ جس دفت سلطان جلال الدین نے تبریز کواز بک بن بہلوان کے قبضہ سے نکال لیااوراس کی بیوی ( دختر سلطان طغرل ) کوشپر خوی بطور جا گیرعنا بیت فر ما کراس سے عقد کرلیا۔اس وفت چونکہ سلطان جنگی اورانظامی مہمات ملکی بین مصروف تھا اپنی اس ٹی بیگم کوخوی بین جھوڑ گیا۔اس وجہ سے بیگم سلطان کا تمام اعز از واقتد ارجا تارہا۔

نسائی کا تب نے لکھا ہے کہ سلطان نے اس کی جا گیر میں شہر سلمائل اور آرمینیہ کا اور اضافہ قرما کراہے ایک معتمد علیہ امیر کو بغرض انتظام جا گیر مقرر کیا۔ یہ سلمان کو اور اسلطنت نے بیگم کو دھو کے میں ڈیال دیا۔ ادھر خفیہ طور سے سلطان کو کلیے جیجا کہ بیٹی مصاحبہ اتا بک از بک سے سازباز رکھتی بین اور با ہم سلسلہ خطو کا بت جاری ہے اس کے بعد سلطان کے تھم سے وزیر السلطنت خوبی پہنچا اور بیکم صاحبہ کے کی مراجی قیام پذیر ہوا۔ جو بچھ مال واسباب تھا منبط کر لیا۔ بیگم صاحبہ ان دنون قلع طلم میں مقیم تھیں وزیر السلطنت نے بہنچ کر محاصرہ کر لیا۔ بیگم نے سلطان کی خدمت میں جائے کی ورخواست کی وزیر السلطنت نے جواب دیا ''آپ کی کوئی درخواست منظور نہیں کی جائے گی۔ خیر اس میں ہے کہ آپ بلائی شرط قلعہ جو الہ کرد بچنے۔ انتھا۔

حسام الدین کا نثیر خوکی پر فیضیہ: چونکہ الل خوی سلطان کے مظالم اور اس کے نشکر کے ظلم وستم ہے نگ آگئے تھے اس وجہ سے بیگ آگئے تھے اس وجہ سے بیگ اللہ میں گورنر تھا اس وجہ سے بیگم صاحبہ نے بدا تفاق اہل خوی حسام الدین حاجب کوجو کہ اشرف بن عادل بن ایوب کا خلاط میں گورنر تھا خوی پر بیٹی کرخوی اور اس خوی پر بیٹی کرخوی اور اس کے تنام علاقے پر فیضہ کر لیا تھے جو ان کے تنام علاقے پر فیضہ کر لیا گئے ہے۔ ان کے دیکھا دیکھی اہل بیچوان نے بھی حسام الدین سے نامہ و بیام کر انے شہر حوالہ کر دیا۔ حسام الدین خلاط واپس آیا اور بیگم صاحبہ جلال الدین کواپنے ہمراہ خلاط لئے آیا۔ جیسا کہ ہم آرٹیزہ تخریر کریں گے۔

سلطان جلال الدین منگیرس اور تا تاریول کی جنگ: سلطان جلال الدین کوراطلاع می که تا تاری اپنے شہروں سے نکل کر ماوراء النہراور عراق کی طرف بڑھ رہے ہیں ، فوراً روک تھام کی غرض سے کمر با مدھ کر تبریز برکوج کر دیا۔
چار ہزار سواروں کورنے اور دامغان کی جانب تا تاری گئیروں کی خبر لانے کے لیے روانہ کیا۔ واپس ہوکر ان نوگون نے بیان کیا کہ تا تاری طوفان کی ظرح اصفہان تک پہنچ گئے ہیں۔ افواج اسلامی سے مرجانے اور مارنے کا حلف لیا۔ قاضی کو تھا منہ مسلمین کو جہا دیر آ مادہ کر کے اصفہان روانہ کروائے میں بی خبرگی کہ تا تاریوں کا ایک لشکر رہے کے تاریخ

ال اصل كتاب مين اس مقام ير يحفيين لكها بـ

کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ سلطان جلال الدین نے ایک فوج مقابلہ پر بھتی دی جس نے تا تاری نظر کو جست دی اور کا مقابلہ کامیاب ہوا۔ اس کے بعد ماہ رمضان ۱۲ھ بیستا تاریوں کے اصفہان پنجنے کے چوتے دن دونوں حریفوں کا مقابلہ ہوا۔ سلطان جلال الدین کے بھائی (غیاف الدین) اور جہاں بہلوان بجی نے برعبدی کی اور ایک نظر لے کرعلیحدہ ہو گئے۔ اس کے باوجود تا تاریوں کامیسرہ میدان جنگ ہے بھاگ نگا۔ سلطان نے تعاقب کیا۔ تا تاریوں کامیسرہ میدان جنگ ہے بھاگ نگا۔ سلطان نے تعاقب کیا۔ تا تاریوں نے چند مقامات برقعور کی فوج کمیں گاہ سے مقابلہ کیا۔ ترواران نظر کا ایک گروہ کا مہ آ گیا۔ پھر گرفار ہوگئے۔ جن میں علاء الدین والی پر دہمی وافل تھا۔ سلطان جلال الدین نے نہایت مردائی ہے تاری کائی کی طرح چیٹ گئا ورا ہے نظر گاہ کا راستہ لیا۔ سلطان گرفاری کی خاری ہوئے۔ میندلوٹ کرفائن آ یا۔ سلطان کوچے وسلامت یا یا۔ تعد میں میں علائی تا شان تا ہا گیا۔ سلطان کوچے وسلامت یا یا۔ تعد میں میں علائی تا شان تا گیا۔ ا

تا تار بول کا محاصرہ اصفہان : امبرطا قابتی ان دنوں اصنبان میں موجود تھا۔ اہل اصفہان نے اس کے ہاتھ پر امارت کی بیعت کا قصد کیا۔ ات میں سلطان بہنج گیا۔ رک گئے۔ تمام اشکر سلطان کے ساتھ ہوگیا۔ تا تاری لئیروں نے شکست کے بعد اصفہان کا محاصرہ کرلیا تھا۔ جس وقت سلطان کا لشکر اصفہان پہنچا۔ اہل اصفہان بھی سلطان کے ساتھ ہوکر میدان میں نکل آئے تا تاریوں سے نتی وسپر ہوئے اور انہیں شکست دی۔ سلطان رے تک تعاقب کرتا چلا گیا۔ جب وہ ماتھ ندآ ہے تو شکست خوردہ تا تاریوں کے تعاقب میں ایک لشکر خراسان کی طرف روانہ کیا۔

این اخیر کہتا ہے کہ بلاد فارین کا حاکم این اتا بک سعد تھا۔ اپنے باپ کے بعد فاری کا حکمر ان ہوا۔ سلطان کے ساتھ اس جنگ میں شریک تھا۔ تا تاریوں کو پہلے شکست ہوئی۔ والی فاری ان کے تعاقب میں دور تک چلا گیا جب والی ہوا تو سلطان جلآل الدین کواس کے بھائی غیاث الدین اور بعض سرداران تشکر کی غداری اور تعاقب کی وجہ سے شکست ہو چکی تھی شکست کے بعد سلطان شیرم والین آیا۔ پچھ مرصہ قیام پذیر رہا۔ اس کے بعداصفہان کی طرف والیس ہوا۔

سلطان جلال الدین اوراس کے بھائی غیاث الدین بین کشیدگی اورنا چاتی کی بنیاواس وقت سے پڑی جب کے حسن بن حرمیل گورز سلاطین غورایہ کوخوارزم شاہ محم بن کش کے لئکرنے مارڈ الا تھا اوراس کے وزیر السلطنت کا جو کسی قلعہ میں قلعہ نین ہو گیا تھا۔ نجا صرہ کر لیا تھا یہاں تک کھ برزور تیج قلعہ بھے کیا اور وزیر کوئل کرڈ الا سیسی میں بن حرکیل ہندوستان کی طرف جلا کیا۔

جب سلطان جلال الدين تا تاريوں سے جنگ كرنے كے ليے اصفهان كيا تو غياث الدين كے چندغلام سلطان سے باغى ہوكر فصرت الدين بن ترميل كے پاس چلے كئے ۔غياث الدين نے آئيس نصرت الدين كي آجازت سے پوشيده طور

ا اصل کتاب میں اس مقام پر چھ بین لکھاا وراس کے بعد بے ربطاققرہ جس کا ترجمہ "محد بن حسن بن حرمیل ہندوستان کی طرف" ہے تحریر ہے۔ تلاش کے باوجود مجھے اس کا ربط کچھ معلوم بین ہوسکا۔ مترجم

پراپنے گھر بلالیا۔ان لوگوں نے جلال الدین کی طرف سے غیاث الدین کے کان بھرویئے۔جاوب جاشکایتی کیں 'جس سے غیاث الدین کے سینہ میں اپنے بھائی سلطان جلال الدین کی طرف سے کینہ پیدا ہوگیا۔ جس وقت تا تاریوں سے مقابلہ ہوا ڈاپنے بھائی سے علیحدہ ہوکر خوزستان چلاگیا۔

غیاث الدین کا قلعہ موت میں قیام: غیاث الدین نے خوزستان پہنچ کر دربار خلافت میں عرضداشت بیس عرضداشت بیس عرضداشت بھیجی۔امداد کا خواست گار ہوا تمیں ہزار وینار دربار خلافت میں تھیجے۔غیاث الدین خراسان سے قلعہ موت چلا گیا جہاں علاء الدین فرقہ اسلمعیلیہ کا شخر ہتا تھا۔

سلطان جلال الدین منگرس کا محاصر ہ قلعہ موت جب سلطان جنگ تا تارہ فارغ ہوکررے کی جانب والیں ہوا۔ قلعہ موت کے سلطان جنگ تا تارہ فارغ ہوکررے کی جانب والیں ہوا۔ قلعہ موت کے سرکر نے کے لیے حاصرہ کیا۔ علاء الدین نے سلطان نے آبان دیدی اور ایک آئے معتدا میر کوغیاث الدین کے لانے کے لیے بھیجا۔ غیاث الدین نے حاضری سے انکار کیا اور قلعہ چھوڑ دیا نواح ہمدان میں شاہی لشکر سے ثر بھیڑ ہوگئ ۔ معمولی می لا انی کے بعد شاہی لشکر نے غیاث الدین کے ہمرا ہوں میں سے ایک جماعت کو کرفتار کر لیا بے غیاث الدین کی ہمرا ہوں میں سے ایک جماعت کو کرفتار کر لیا بے غیاث الدین کی طرح نی بچا کر براق حاجب کے پاس کر مان پہنچا اور اس کی ماں سے براق کی مرضی کے خلاف عقد کر لیا۔

غیات الدین کافل : چندون بعد کی فیریس نے براق حاجب سے بڑویا کہ'' تمہاری ماں تمہیں زہردیے کی فکریس ہے۔'
براق حاجب نے ذرا بھی تفتیش نہ کی اوراسے مارڈ الا۔اس کے ساتھ ہی جہاں بہلوان بھی کوقید حیات سے سبکدوش کردیا
اورغیات الدین کوایک قلعہ میں قید کردیا چندروز بعد قید کی حالت میں قبل کرڈ الا۔ بعض مورضین کا خیال ہے کہ غیات الدین قید سے نکل کراصفہان پہنچا تھا اور سلطان جلال الدین کے تھم سے مارا گیا۔ نسائی کہتا ہے کہ میں نے براق کا آیک خط دیکھا ہے جواس نے وزیر السلطنت شرف الملک اور سلطان جلال الدین کی خدمت میں برتھام تبریز بھیجا تھا۔ براق نے اس میں اپنی خدمات کو شار کرتے ہوئے یہ کھوا تھا کہ میں نے ایک بہت برسی خدمت سلطان کی بیانجام دی ہے جس کا کوئی معاوضہ نہیں ہوسکتا کہ سلطان کی بیانجام دی ہے جس کا کوئی معاوضہ نہیں ہوسکتا کہ سلطان کی بیانجام دی ہے جس کا کوئی معاوضہ نہیں ہوسکتا کہ سلطان کی بیانجام دی ہے جس کا کوئی معاوضہ نہیں ہوسکتا کہ سلطان کی بیانجام دی ہے جس کا کوئی معاوضہ نہیں ہوسکتا کہ سلطان کی بیانجام دی ہے جس کا کوئی معاوضہ نہیں ہوسکتا کہ سلطان کی بیانہ ہوسکتا کہ سلطان کی بیانہ کوئی اللہ بین کوئی کیا ہے۔

بہلوانیہ کی بغاوت جس وقت سطان جلال الدین وزیر السطنت شرف الملک کے ساتھ ہمدان پہنچا یہ جُرگوش گزار ہوئی کہ امراء بہلوائیہ ہر رہے باہر می ہورہ ہیں اور حکومت کے خلاف بغاوت کا جھنڈ المند کرنا جا ہے ہیں۔ خاموش بن اتا بک از بک بھی قلد قو طور نے فوج لے کرآ گیا ہے اور امراء بہلوائیہ کا ہم خیال ہوگیا ہے۔ سلطان نے موک ہمایوں کو جریز کی طرف واپسی کا تھم دیا وزیر السلطنت شرف الملک کو بطور مقدمۃ انجیش آ کے بڑھنے کا اشارہ کیا۔ تیریز کے قریب باغیان امراء بہلوائی ہے اور امراء بہلوائی ہے تا ہور من سرداروں نے فساد اور بغاوت کی آ گ بھڑ کا تی تا ہو اور بغاوت کی آ گ بھڑ کا تی تا ہو اور بغاوت کی آ گ بھڑ کا تی تا ہو اور مظفر ومنصور شہر تیزیز میں وافل ہوا تاضی کو معز ول اور بہت ہے اور سرداروں کو گرفار کر کے جیل میں ڈال دیا۔ تو ام الدین جرادی ہمشیرزادہ طغرائی سے ذر کشر جرمانہ وصول کیا۔ اس کے بعد سلطان جلال الدین

تا تأربون سے جنگ کے لیے روانہ موار وزیرالسلطنت نے مقبوضہ علاقہ میں نائب السلطان کی حیثیت سے قیام اختیار کیا نہ

حسام الدین اوروز مراکسلطنت آپ اوپر پڑھ کیے ہیں کہ حسام الدین گورز خلاط نے آفر بائیجان پر حملہ کیا اور کامیاب ومضور ہو کر بیگم سلطان جلال الدین کو لے کر خلاط واپس گیا۔ وزیرالسلطنت کو اس سے بے حدصہ مہ ہوا۔ بلاد اران سے موقان کی طرف روانہ ہوا۔ تر کمان کو ایک وقت مقررہ پر جمع ہونے کا حکم صاور کیا ' گورزوں کو پیشکی خراج وصول کرنے کی غرض سے صوبجات کی طرف بھیجا۔ شروان شاہ سے بچاس ہزار دینار طلب کیے۔ شروان شاہ نے و بیرہ بیل کرنے کی غرض سے صوبجات کی طرف بھیجا۔ شروان شاہ سے بچاس ہزار دینار طلب کیے۔ شروان شاہ نے و بیرہ بیل تو تف کیا۔ وزیرالسلطنت نے اس کے ملک برحملہ کردیا۔ لیکن بچھ ہاتھ نہ لگانا کا م آفر رہا نجان واپس آیا۔

ا تا بک بہلوان کی لڑکی (بیگم سلطان) بیچوان میں تھی'ا یڈمش اس سے علیحدہ ہو کروزیرالسلطنت کے پاس چلاآیا اوراسے بیچوان پر قبضہ کرنے کا لا کچ دیا۔ وزیرالسلطنت بیگم سلطان کو دھو کہ دیے گی غرض سے بیچوان روانہ ہوا۔ بیگم وزیرالسلطنت کی داخل ہونے سے روگ دیا۔ مرح میں خیمہڈال دیالیکن اس ممالعت کے باوجود بیگم نے عزت واحترام سے وزیرالسلطنت کی میز بانی کی۔

حورس برفوج کشی اس کے بعد وزیرالسلطنت نے حورس کی طرف قدم بڑھایا۔ بیصوبیاز بک کے زمانہ حکومت سے اشرف والی خلاطنت اشرف والی خلاط کے قبضہ میں تھا۔ لشکر یوں نے لوٹ مار شروع کر دی۔ زبروشتی رعایا کا مال جیسنئے گئے۔ وزیرالسلطنت نے لشکریوں کی حمایت کی۔ رعایا بگر گئی۔ اسٹے میں والی خلاط کا حاجب فوجیس لے کرآ گیا اور وزیرالسلطنت انتہائی بے سروسا مانی سے اسباب چھوڑ کر بھا گر گیا۔ بدواقعہ میں 17ھا ہے گئے۔

حاجب کے شاتھ فخر الدین والی حلب اور حیام الدین خضر والی تمریز بھی تھا اور وزیریا۔ حاضری میں ظاہر ہوا۔ وزیرُ اران بھاگ گیا اور حاجب اس کے نعاقب میں کچھ دور تک گیا پھر تبریز واپس ہوا۔ خوبی ہو کر گذرا۔ خوبی کولوٹ لیا۔ بچوان کی طرف بڑ حاااور اس پر قبضہ کرلیا۔اس کے بعد تبریز کوچھی ہزور تیج لے لیا۔

خوی کی میم ان واقعات کے بعد وزیر السلطنت تبریز میں قیام پذیر ہوا۔ اتا بک ازبک اس وقت تبریز ہی میں تھا۔
است میں پیخبر مشہور ہوئی کہ سلطان شکست کھا کر اصفہان کی طرف واپس آر ہا ہے۔ وزیر السلطنت تبریز اور آ ذربا میجان کی جانب روانہ ہوا۔ اثناء راہ میں سلطانی امراء ملے جنہیں سلطان نے وزیر کی کمک پر بھیجا تھا۔ سلطان نے وزیر کو بحاصرہ خوی کا تحکم دیا۔ اس وقت خوتی میں جاجب حیام الدین والی خلاط کانائیب بدر الدین میر بنگ اور حاجب حیام الدین علی منوچر موجود تھے وزیر نے مصلحات خوی کا ارادہ ترک کر کے ترکری پر جا کر محاصرہ کیا۔ دونوں حریفوں نے ترکری کے باہر ایک میدان میں صف آ رائی کی۔ ایک خوزیز جنگ کے بعد حاجب کو شکست ہوئی۔ ترکری میں داخل ہو کر قلعہ بندی کرئی۔ وزیر نے چا رون طرف سے گھرلیا۔ حاجب نے صلح کا پیام بھیجا۔ وزیر نے انگاری جواب دیا۔ شاہی امراء جواس کے ساتھ آس نے چا رون طرف سے گھرلیا۔ حاجب نے صلح کا پیام بھیجا۔ وزیر نے انگاری جواب دیا۔ شاہی امراء جواس کے ساتھ آس میم میں شریک شے وہ اپنی فوجوں کے ساتھ آ ذربا تیجان واپس آ سے وزیر نے ترکری کا محاصرہ اٹھالیا۔ خوی کی طرف روانہ میم میں شریک شے وہ اپنی فوجوں کے ساتھ آ ذربا تیجان واپس آ سے وزیر نے ترکری کا محاصرہ اٹھالیا۔ خوی کی طرف روانہ میم میں شریک شے وہ وہ اپنی فوجوں کے ساتھ آ ذربا تیجان واپس آ سے وزیر نے ترکری کا محاصرہ اٹھالیا۔ خوی کی طرف روانہ

ا اصل كتاب مين بيجكه خالي ہے۔

ہوا۔ ابن سر جنگ خوی خالی کر کے قلعہ قو طور چلا آیا تھا۔ اس کے بعد سلطان سے امان حاصل کی --

وَرُيرِ بلا مقابلہ خوی میں داخل ہوا۔ اہل خوی ہے تاوان اور جریانہ وصول کیا خوی سے فارغ ہوکرتر نداور لیجوان پر حملہ کیا۔ تر نداور لیجوان والون پر بھی وہی مظالم کیے جواہل خوی کے ساتھ کیے تھے۔ خوی فتح ہونے سے حاجب والی خلاط ک حکومت کا سلسلہ منقطع ہوگیا۔ والتُداعلم۔

فتوحاً ت وزیر شرف الملک جس وقت ططان جلال الدین اپنے وزیرالسلطنت کوبطور نائب السلطنت اپنے مقبوضہ نما لگ میں چھوڑ کرنا تاریوں سے جنگ کے لیے روانہ ہوا۔ اس وقت سے وزیرالسلطنت نے اپنی تمام توجہ اور تمام توجہ مما لک محروسہ سلطانی کے نظم ولئق ورست کرئے والی خلاط کی مدافعت 'آذر ہائیجان اوراران کے شہرکووالیس لینے اور باغجان اوراران کے شہرکووالیس لینے اور باغجان کے مرکز نے میں ضرف کرنے لگا۔

حاجب حمام الدین والی خلاط اور وزیر السلطنت میں جووا قعات رونما ہوئے۔اہے ہم او پرتحریر کر بھیے ہیں۔ان واقعات کے دوران وزیر السلطنت باغی قلعوں کے والیوں سے ساز باز کرتار بار وقتا فو قتا نفتہ وہن بھی ویتار ہا۔اکر خلعتیں بھی دیں۔ پہند دن بہت سول نے وزیر السلطنت کی اطاعت قبول کرلی۔اس کے بعد امراء بہلوانیہ میں سے ناصر الدین محرکو کرفتار کرلیا۔ بیدا میں اسلطنت نے ایک کثیر رقم کا مطالبہ کیا گرفتار کرلیا۔ بیدا میں کے نام سلطنت نے ور میں بھی تھا جھین لیا۔ اس کے بعد آقسفر اتا کی (سلطان کا اور جب وہ ادان کر کیا۔ وزیر السلطنت نے حملہ کردیا اور اس کے نام بشمس الدین کوشاسف سے خزانہ کا مطالبہ کیا اور جب اس نے خدیا تو قلعہ ہردوجار مرو (صوبرا اران) جھین لیا۔

قلعه زونین برتسلط قلعه زونین پرسلطان خاموش کی بیگم کا قبضه تھا۔ وزیرالسلطنت نے فوجین مہیا کر کے دھاوا کیا ایک مدت تک محاصرہ کیے رہا۔ بیگم نے نکاح کا پیام دیا۔ وزیرالسلطنت نے صاف جواب دیدیا جب سلطان عراق ہے واپس ہوا تو وزیرالسلطنت نے بیگم سے عقد کرلیا اور اپنے خادم سعد اللدین کو قلعہ کا جا کم مقرر کیا۔ سعد اللہ بن بیگم کے ساتھ نہایت بدا خلاقی کے ساتھ پیش آیا اس کا مال واسباب خبط کرلیا۔ رعایا کو اس سے ناراضگی بیدا ہوئی متفق ہو کر سعد اللہ بن کو نکال دیا اور بغاوت پر قل گئے۔

جس وقت وزیر السلطنت کو حاجب نائب خلاط کی جنگ ہے نجات ملی تو اران کا قصد کیا ۔ خراج وصول کیا۔ فوجین جمج کیں اور سیامان اکٹھا کر کے قلعہ مرواقین کے مرکز نے کے لیے بڑھا۔ قلعہ مرواقین وژیر برکت الدین کے واباد کا تھا۔
اس نے چار ہزار دینار پیش کیے۔ وزیر السلطنت کی باچیس کھل گئیں قلعہ مرواقین کوچھوڑ کر قلعہ حاجین پر دھاوا کر دیا۔ قلعہ حاجین جو الدولہ بمشرزادہ ابوائی امیر کرج کے قبطہ میں تھا۔ اس نے بھی قلعہ پر نبطہ ندویا۔ اور بین ہزار دینا را ورسات سو مسلمان قیدی دے کرمصالحت کرلی۔ ان واقعات کے بعد امراء بہلوانیہ کی بعاوت کا قصد پیش آیا۔ ہے وزیر السلطنت نے نہایت خوبی سے فوجین بھیج کرختم کیا۔

امير مقدى كى مخالفت: چونكها تا بك ازبك ك بعض غلامون في آذر باليجان من جس وقت كه تا تا د يول ك

مقابلہ پیں سلطان کو شکست ہوئی تھی۔ خوارزم پر پڑھائی کی تھی اورنہایت بوردی نے خوارزمیوں کو تل کیا تھا لہذا جب سلطان جلال الدین نے آذر بائیجان پر قبضہ حاصل کیا تو بہلوانیہ کومٹ کا تارکو ملیا میٹ کر دیا۔ امیر مقدی اشرف بن عاول بن ایوب والی شام کے پائل چلا گیا اور ویل قیام پڑیر ہا۔ جب اے بیخر پہنجی کہ وزیر السلطنت شرف الملک کومام الدین گورز اشرف کے حاجب نے بمقام خلاط شکست دے دی تو اتا بکیوں کے متاتھ رہنے کی غرض سے شام سے آذر بائیجان کا راستہ لیا۔ خوی ہو کر گزرا ان دنوں حاجب خوی میں تھا تعاقب کیا۔ امیر مقدی نہر عبور کر کے بلاد قبار میں داخل ہوا۔ بلاد قبار میں متعدد قلع تھے جس پر باغیان سلطنت اور خالفین حکومت قابض تھے۔ امیر مقدی نہر عبور کے بلاد قبار میں خطو کتابت شروع کی۔ اتا بکیہ حکومت کی تبلیغ کرنے لگا اور خاموش بن از بک کی امارت کی ترغیب دیتار ہا کہ قلعہ قوطور سے خطو کتابت شروع کی۔ اتا بکیہ حکومت کی تبلیغ کرنے لگا اور خاموش بن از بک کی امارت کی ترغیب دیتار ہا کہ قلعہ قوطور سے بلاکرا سے اپنا آمیر بنا لو۔ وزیر السلطنت کو اس کی خرکئی بے حدصد مہ ہوا۔ اس کے بعد ہی سلطان جلال الدین کی حکست کی خبر بھی پہنچ گئی جس سے صدمہ اور بڑھ گیا۔

امیر مقدی کی اطاعت نجب امیر مقدی کو بلا دقبار میں اپنے مقاصد میں گامیا بی نہ ہوئی تو نفرت الدین مجمد بن سبکتین کے پاس چلا گیا اور یہی جال بچھا پار شعرت الدین نے بظاہر حلیہ دوالہ میں رکھا اور خیہ طور پر وزیر السلطنت کواس سے مطلع کر دیا۔ وزیر السلطنت نے لکھا۔ ''جس طرح ممکن ہوا میر مقدی کو ہاتھ سے جانے ندو ہجے' سلطان کی اطاعت پر راضی کر لیجے اور جس تم کا وہ اطمینان کرنا چاہے کردیجے' 'نقرت الدین نے نہایت خوبی سے اس خدمت کوانچام دیا' امیر مقدی کواپ ہمراہوں کو جائزے مقدی کواپ ہمراہوں کو جائزے مقدی کواپ ہمراہوں کو جائزے دو تریالسلطنت کے پاس پہنچا۔ وزیر السلطنت نے امیر مقدی اور اس کتام ہمراہوں کو جائزے اور خلعت دیۓ اور خوارز میوں کے قل وخوزیز کی سے درگز رکرنے کا وعدہ لیافتم کھائی استے میں سلطان جلال آلدین کی مضابان سے واپسی کی خبر سننے میں آئی۔ وزیر السلطنت حاضر ہونے کی غرض سے روانہ ہوا امیر مقدی اور نفرت الدین مجمد کھی ہم رکاب ہوئے۔ سلطان نے ان دونوں کی بے مدعزت کی اور تیا ک سے ملا۔

صفی الدین محمد طغرائی: صفی الدین محمد طغرائی و نایئر خراسان قرید کلا جرد کار بندوالا تقااس کاباب اس قرید کاز میندار تقا- نهایت تربیت یافته اور بے حد خش خط تقا- سلطان کی خدمت میں زمانہ قیام ہندوستان میں حاضر ہوا وزیر السلطنت شرف الملک کے دربار میں ملازمت کی جب شاہی موکب ہندوستان سے عراق کی جانب واپس ہوا تو صفی الدین کو طغرائی کی خدمت عطائی گئی۔ جب سلطان نے تفلیس کو کرج سے چین لیا اور آقسنق (مملوک امتا یک از بک) کو تفلیس کی خدمت پر تعین فرمایا تو صفی الدین طغرائی کواس کی وزارت کا عہدہ عنایت کیا۔ چندروز بعد کرج نے تفلیس پر عاصرہ کیا ۔ اور واپس لینے کی کوشش کی اقسنقر گور تفلیس شہر چور کر بھاگ گیا۔ صفی الدین طغرائی نے نہایت مروائی ہے مقابلے پر بمر ایک عزت دوبالا با ندھی۔ کرج کے دانت کھے کر دیے جس سے دونا گام واپس گئے۔ اس سے سلطان کی آئی تھوں میں اس کی عزت دوبالا ہوگئی۔ خوش ہوکر خراسان کی وزارت سے ممتاز کیا۔

صفی الدین کی گرفتاری: چنانچه ایک سال تک خراسان کے عہدہ وزارت کونہایت خوبی ہے انجام دیا۔ اس کے بعد امل خراسان کو شکایتیں پیدا ہوئیں۔ استے میں سلطان کا موکب ہمایوں رہے میں وار دیہوا۔ اہل خراسان نے حاضر ہوکر میں سے صرف ایک شخص علی کر مانی کسی طرح کے کرایک قلعہ میں جا کر قلعہ نثین ہوگیا۔ جس پراس کا پہلے سے بقضہ تھا۔ میں سے صرف ایک شخص علی کر مانی کسی طرح کے کرایک قلعہ میں جا کر قلعہ نثین ہوگیا۔ جس پراس کا پہلے سے بقضہ تھا۔

تاج الدين بخي: سلطان في ال كي جكه خراسان كي وزارت پرتاج الدين بلخي كومقرد كيا اوراسه في وزير كي مگراني مين قيد كرديا تا كه نيا وزير دي جو كي بحص اس كي پاس مال وزير موجود مووصول كري اوراس كي خاوم سے قلعه لي مين قيد كرديا تا كه نيا وزير كوال سے پرانى عداوت تى تشد داور تكيف وى كاكوئى وقيقه باقى اٹھاندر كھا مگر ذرا بھى كامياب ندموا

صفی الدین کی گرفتاری کے بعداس کاخرا پی پیش کیا گیا۔سلطان نے جواہرات اوراس مال کو پیش کرنے کا تھم دیا۔ جووز ریکی خدمت میں بطور نذر پیش کیے گئے تھے۔خرا پنی نے بیٹیال کر کے کہ صفی الدین کوسز اسے موت ویدی گئی ہے عیار ہزار دیناراورسر تکینے یا قوت سرخ اور زمر دہ بدار کے حاضر کیے۔

صفی الدین کی رمانی اس کے بعد صفی الدین نے ارائین دولت سے خط و کتابت شروع کی نفذ وجش دیے کا وعدہ کیا۔ ارائین دولت سے خط و کتابت شروع کی نفذ وجش دیے کا وعدہ کیا۔ ارائین دولت نے سلطان سے صفی الدین کی سفارش کی اور بہنت وساجت اسے قید سے رہا کرایا۔ سلطان نے تمام مال و خاص سے اس کی رہائی کا فرمان تحریز ممایا۔ صفی الدین قید سے نجات پاکر دربارشاہی میں حاضر ہوا۔ سلطان نے تمام مال و اسباب واپس کردیا۔ جوابرات باتی رہ گئے۔

نساء کی وزارت پرسلطان نے محمد بن مودوونسوی کومقرر کیا۔ بیرخاندان ریاست سے تھا۔ زمانہ کی گروش نے اسے مھینچ کرغزنی پہنچایا۔ جب سلطان ہندوستان سے واپس ہواشرف الملک کورشک وحسد پیدا ہوا۔

ضیاء الدین کی معزولی: جب احمد بن محمد شی کاتب نفرت الدین محمد بن حزه والی نساء کی طرف سے سلطان کی خدمت میں قاصد ہوکر حاضر ہوا جیسا کہ ہم او پر پڑھ بچکے ہیں تو سلطان نے اسے وفتر انشاء کا میر نشی مقرر کیا۔ ضیاء الدین اس دشک وصد سے جل کرخاک ہوگیا۔ سلطان سے نساء کی وزارت کی درخواست کی سلطان نے نساء کا قلمدان وزارت موالہ کر دیا اور تخواہ وزارت کے علاوہ دس ہزار و بناز سالانہ بطور وظیفہ مرحمت کرنے کا حکم صاور کیا۔ ضیاء الدین شاہی دربار میں عبد الملک نیشا پوری کو اپنا نائب مقرد کر کے نساء چلا گیا۔ شامت آئی۔ سالان شراح نوزارت میں ہھجنا بند کر دیا۔ سلطان نے معزول کر کے احمد بن محمد شی کا تب کو متعین کیا۔ لگائے بچھانے والے لگائے بچھانے کی ہے۔ کثر ت سے دیا۔ سلطان نے معزول کر کے احمد بن محمد شی کا تب کو متعین کیا۔ لگائے بچھانے والے لگائے بچھانے کی سلطان نے معزول کر کے احمد بن محمد شی کا تب کو متعین کیا۔ لگائے بچھانے والے لگائے بچھانے کی سلطان نے معزول کر کے احمد بن محمد شی کا تب کو متعین کیا۔ لگائے بچھانے والے لگائے بچھانے کا تب کو متعین کیا۔ لگائے بچھانے والے لگائے بچھانے کا تب کو متعین کیا۔ لگائے بچھانے والے لگائے بچھانے کا تب کو متعین کیا۔ لگائے بچھانے والے لگائے بچھانے کا تب کو متعین کیا۔ لگائے بچھانے والے لگائے بچھانے کیا۔ کا تب کو متعین کیا۔ سلطان نے معزول کر کے احمد بن محمد شی کا تب کو متعین کیا۔ لگائے بچھانے والے لگائے بھوان نے کھائے کیا۔ سلطان نے معزول کر کے احمد بن محمد شی کا تب کو متعین کیا۔ لگائے بچھانے والے لگائے بھوان کے کشور سلطان کے کشور سے کا کہ کا تب کو متعین کیا۔ سلطان کے کشور کیا کیا کہ کا تب کو متعین کیا۔ سلطان کے متعرول کر کے احمد بن محمد شامت کیا۔ سلطان کے متعرول کر کے احمد بن محمد شی کا تب کو متعین کیا۔ سلطان کے متعرول کر کے احمد بن محمد شیار کیا کے متعین کیا۔ سلطان کے کشور کے احمد بن محمد شیار کیا کیا کہ کو کر کے احمد بن محمد شی کیا کو کر کے احمد بن محمد کیا کے کشور کے کا کے کشور کے کیا کے کشور کے کشور کے کہ کیا کے کشور کے کشور کے کہ کیا کیا کے کہ کیا کے کشور کے کا کہ کیا کے کشور کے کہ کیا کیا کہ کیا کہ کو کر کے کشور کے کہ کیا کیا کہ کیا کیا کہ کیا کیا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کیا کہ کیا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کیا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کیا کہ کیا کہ کی

بلبان والی خلخال: بلبان اتا بکیداز بک کے خادموں میں سے شاجس وقت تا تاری فتندرونما ہوا۔اورٹراسان بٹاہی خلرانوں سے خالی ہوگیا اور سلطان جلال الدین آذر بائیجان پر قابض ہوااس وقت بلبان کوموقع مل گیا۔شہر خلخال چلا گیا۔ اس پراور اس کے قلعوں پر قبضہ کرلیا۔ چونکہ سلطان مہم عراق اور والی خلاط کی لڑائیوں میں مصروف تھا۔ بلبان کی طرف متوجہ نہ ہوسکا۔ جب لشکر اسلام جنگ تا تارہے والی ہوا تو قلعہ فیروز آباد میں بلبان پر خیاصرہ کیا۔ بلبان نے زج

ہو کرامان کی درخواست کی سلطان نے امان دی اور فیروز آباد پر قبضہ کر کے جیام الدین بکتاش (سعدا تا بک والی فارس کے غلام ) کومقرر کیا۔

عز الدین ظافی لی اس کے بعد سلطان نے سامان واسباب گوموقان میں چھوڑ کرخلاط کا قصد کیا۔ لیکن برف وسروی نے ارجیش سے قریب تفرطاب میں موجود تھا یہ خبرین سن کرخلاط چلا گیا۔ حاجب نے اسے سروسامان اور فوجیس دے کرسلطنت کے خلاف مادہ بعناوت اور فساد پھیلانے کی غرض سے آ ذربائیجان روانہ کیا لیکن حاجب کا بیمنشا پورا نہ ہوا۔ عز الدین خلخالی ناکام و نامراد کوہ زنجان چلا گیا اور رہزنی کرنے لگا۔ سلطان نے اسے خط کھا اور اصفہان میں قیام کرئے کی شرط پرامان دینے کا وعدہ کیا۔ ابھی کوئی معاملہ طے نہ پایا تھا کہ گور نراصفہان نے اس کا سراتار کرسلطان کی خدمت میں جھیج دیا۔

خرت برت کا تاراج سلطان کفر طاب سے دالیں ہوا خرت برت کوابیا تاراج کیا کہ نام کی آبادی باتی نہ چھوڑی۔اس اثناء میں جب کہ ۱۳ ہے کا نصف گذر چکا تھا۔خلیفہ ظاہر عباس بغدادی کی وفات اور اس کے بیٹے المستنظر باللہ عباس بغدادی کی خلافت کی خبر موصول ہوئی دربار خلافت سے بیعت لینے کا فرمان صادر ہوا۔خلعت آبا۔ واللہ ولی التو فیق لازیب غیرہ۔

<u>وز بریشرف الملک سے سلطان کی کشیدگی</u>: جس وقت سلطان کا مولب ہمایوں موقان کی طرف واپس ہوا اور سلطان نے خوی میں قیام اختیار کیا۔اہل خوی کا ایک و فد در بارشاہی میں حاضر ہوا وزیرالسلطنت شرف الملک کی زیاد تیوں' مظالم اور بکشرت تا وان وصول کرنے کی شکایت کی اور یہ بھی ظاہر کیا کہ باوجود یکہ ملکہ سلطانہ بنت طغرل ان الزامات سے بری تھی جواس پر قائم کیے گئے تھے۔لیکن وزیرنے پھر بھی اس کا مال واسباب ضبط کر لیا ہے۔

خوی ہے کوچ کر کے سلطانی موکب تبریز بہنچا۔ اہل تبریز نے اس سے زیادہ شکایات پیش کیس جس قدرا اہل خوی نے کی تھیں' فرید کورتان کے رئیس نے بھی در بارشاہی میں حاضر ہوکر وزیر کی شکایت کی کہ میں باوجوو کہ وزارت پناہ کی خدمت میں نیاز مندانہ حاضر ہوتا تھا لیکن وزیرالسلطنت نے میر بے دو خادموں سے ایک بزار دینار تا وان وصول کیا ہے۔
سلطان نے بہنظر کرم ایک بزار دیناروا پس کر دیے اور اہل شہر کوئین سال کا فراج (مال گزار) معافی فرمادیا۔ اس کے بعد وزیرالسلطنت کی شکایات کی بھر مار ہوئی سلطان کی عدم موجود گی کے زمانے میں وزیرالسلطنت نے بڑی بڑی بڑی تھا۔ جب سلطان اس کے مال و اسباب کو ضبط کر لیا تھا۔ جب سلطان آخر ما ٹیجان کی جانب والیں ہوا تو علاء الدین باوشاہ فرقہ اسلمعیلیہ کا پیام ہر در بارشاہی میں حاضر ہوا اور یہ ظاہر کیا'' وزیر السلطنت نے برعہدی کی اور تمارا مال و اسباب ضبط کرلیا ہے۔''سلطان کے مان تو پہلے ہی ہے بھر گے تھے۔ اس شکایت نے برعہدی کی اور تمارا مال و اسباب ضبط کرلیا ہے۔''سلطان کے کان تو پہلے ہی ہے بھر گے تھے۔ اس شکایت نے وزیر اسلطنت نے برعہدی کی اور تمارا مال و اسباب ضبط کرلیا ہے۔''سلطان کے کان تو پہلے ہی ہے بھر گے تھے۔ اس شکایت نے وزیر نفتراوروں کو مامور فر ما کر تھم ویا کہ جس قدر ریان کیا جاتا ہے کہ تمین بزار و بیار نفتراوروں و و ریار میں حاضری کی ممانحت ہوگئی' وزیر اس گھرڑے تھے) اور وزیر السلطنت سے خط و کتابت اور گفتگو ترک کردی۔ دربار میں حاضری کی ممانحت ہوگئی' وزیر اس گھرڑے تھے) اور وزیر السلطنت سے خط و کتابت اور گفتگو ترک کردی۔ دربار میں حاضری کی ممانحت ہوگئی' وزیر واس کھوٹرے تھے) اور وزیر السلطنت سے خط و کتابت اور گفتگو ترک کردی۔ دربار میں حاضری کی ممانحت ہوگئی' وزیر

السلطنت جوع ض داشت بھیجنا تھا' کوئی جواب نہیں دیا جا تا تھا۔ چندون بعد تیریز میں رسد کی می محبوں ہوئی۔سلطان نے تھم دیا کہ وزیرالسلطنت کے مقبوضات کو ضبط کر کے رسد وغلہ کا نظام کیا جائے۔ اس کے بعد سلطان تبریز سے موقان کی جانب چلا۔ کوچ کیا موقان میں کسی قتم کی تبدیلی نہیں کی محض عشر خاص لینے پراکتفا کیا عراق کاعشرستر بزار دینا رسالا نہ ہوتا تھا واللہ اعلم۔

سلطان جلال الدین اور قبائل قفیات : شروع بی سے قبیات کوسلطان اوراس کی قوم سے مجت اور دویتی تھی۔ بظاہراس کی بیوجہ معلوم ہوتی ہے کہ سلطان اوراس کی قوم کی شادیاں قبیات کی لڑکیوں سے اکثر ہوتی تھیں غالبًا چنگیز خال نے ای سبب سے تبخیات کوانتها سے زیادہ پامال کیا تھا اور سلطان اوراس کی قوم کی دویتی بی کی وجہ سے تبخیات کے چھے پڑا تھا۔ جب سلطان نے اصفہان سے کوچ کیا اور تا تاریوں کی مہم در پیش ہوئی تو قبائل تبخیات ساداد کی در خواست کی ۔ چنا نجے سیر جنکش تبخیاتی کو قبائل تبخیات کیا اور تا تاریوں کی مہم در پیش ہوئی تو قبائل تبخیات کشادہ دلی سے لبیک کہا اور گزائر بھی تین سوا بے قرابت مندوں کے ساتھ براہ گردہ سلطان کی خدمت میں حاضر ہوئے ۔ تبخیاتی کا بادشاہ کورکان بھی تین سوا بے قرابت مندوں کے ساتھ براہ دریا وزیر السلطنت کے پاس موقان پہنچا۔ موسم سرما کے نتم ہوئے کے بعد سلطان کے دربار میں حاضر ہوا۔ سلطان نے ضاحت خاخرہ عنایت کیا اور بیدعدہ فرمایا کے دور بند (باب الا ہواب) کے فتح ہونے پرتہا رے ساتھ بہترین سلوک برتا جائے گا اور انہیں والی جانے کا تکم دیا۔

فخ در بند: اس کے بعد سلطان نے والی در بند کو جو کہ ایک نوعمر چھوکرا اور نام کا والی تھا بلا بھیجا۔ اس کا اتالیق اسد کے لقب سے ملقب کیا جاتا تھا اور یہی سیاہ وسفید کا مالک تھا۔ والی در بند کوئی عذر کیے بغیر حاضر در بار ہو گیا۔ لیکن اسمہ کا لفت کا حضد الیان کردیا۔ سلطان نے والی در بند کو خلعت دیا اور در بند فنج ہوجانے پر جا گیر دینے کا وعدہ کیا چنا نچہ سلطان نے فوج اور بند کے والی در بند کے علاقہ نے فوج اور بند کے والی در بند کے مرکز نے کا حکم دیا۔ سرداران لشکر نے در بند پہنچ کر اسد کو گرفتا رکر لیا۔ در بند کے علاقہ میں غارت کری کا بازار گرم کر دیا۔ اسد کسی حیلہ سے ان کے قبضہ سے نکل بھا گا جس سے بیا ہے ارادوں میں کا میاب نہ ہوئے۔

سلطان جلال الدین کا صوبہ کستاسفی پر قبضہ: چونکہ وزیرالسلطنت کواپی بعض نمایاں خدمات کی وجہ ہے یہ اطمینان تھا کہ سلطان کو مجھ ہے بھی کسی تم کی ناراضگی نہ ہوگی اس وجہ ہے نو جیس مہیا کر کے نہرارش کو عبور کیا اور صوبہ کستاسنی کوشروان شاہ کے قبضہ ہے نکال لیا۔ جب سلطان جلال الدین موقان والیس آیا۔ تو اس صوبہ کوجلال الدین سلطان شاہ بن شروان شاہ کوبطور جا گیرعنایت کیا۔

جلال الدین سلطان شاہ' کرن کے پاس قیدتھا۔اس کے باپ نے اسے بچین میں اس شرط سے کرج کوسپر د کر دیا تھا کہ بڑے ہونے پرشا ہزادی رسودان بنت تا ماد سے اس کا عقد کر دیا جائے لیکن یہ باشیں صرف خوش کن تھیں جس کا خارج میں کوئی وجود نہ تھا۔ چنا نچہ دامادی کے بجائے جلال الدین سلطان شاہ کوقید کی مصیبتیں جھیلی پڑیں۔ا تفاق سے جب سلطان نے بلاد کرج کوسر کیا تو جلال الدین سلطان شاہ کوقید کرج سے نجات ملی۔سلطان نے اس کی پرورش اور پردا خت کی ۔ تعلیم دلائی اور واپنی موقان برصوبہ کتا سفی بطور جا گیرعزایت فرمایا۔ کری کے پہال والی اردن روم کالڑ کا بھی تھا جوعیسائی ہو گیا تھا۔ کرج نے شاہر اوی رسودال بنت تا ماد ہے آسے بیاہ د بیاہ دیا تھا۔ سلطان بوقت فتح بلاوکرج اسے بھی ذکال لایا تھالیکن ٹیر پھر مرتذ ہوکر کرج کے پاس چلا گیا۔ کرج نے اس کے زمانہ غیر حاضری میں رسودان شاہر ادی کی شادی دوسر مے شخص سے کردی تھی۔

شروان شاه کی بار یا فی سلطان ملک شاه بن الپ ارسلان نے ملک اران پر قبضہ حاصل کرنے کے بعد بلاد شروات پر غارت کری شروع کردی۔ بلاد شروان کا بادشاه فریدون بن تہریز وفد کے ساتھ سلطان ملک شاه کے در بادیس حاضر ہوا۔
ایک لاکھ دینار سالاً ندخراج دینے کا افر ارکیا۔ سلطان ملک شاه نے غارت گری سے ہاتھ روک لیا۔ جب سلطان جلال الدین نے ۱۲ بی ملک اران پر بخت حاصل کیا تو بادشاہ شروان سے سالا ندخراج چوسلطان ملک شاہ کو دیتا تھا۔ طلب کیا۔ بادشاہ شروان نے ملک کی جابی و بر بادگی اور کرج کے غلبہ کا غذر کیا۔ سلطان نے نصف خراج معاف فرما دیا۔ جب سلطان واپس ہوا تو شروان شاہ ور بارشاہی میں حاصر ہواں نذرگر آئی۔ پانچ سوراس گھوڑے وزیرالسلطنت کو بھی بطور تھنہ و بیتے نہ وزیرالسلطنت نے اس بھر پر کوفی بات ندسی ساتھ ہی بچاس راس گھوڑے وزیرالسلطنت کو بھی بطور تھنہ و بیتے نون ریالسلطنت نے اس بھر ہوائی نائی کا شب کہنا کے کا شاہ نائی کا شب کہنا کے کہنا تھا کی اس ان ما مورضعت دیا اور بیس بزار ما نے کر دیا۔ صرف تمیں بزار سالا نہ فراج باتی رہ گیا۔ نسائی کا شب کہنا کے کہنا ہو کہنا ما ورضعت دیا اور بیس بزار ملے تھے۔ واللہ تعالی اعلم۔

اسے انعام اورضعت دیا اور بیس بزار مل تھے۔ واللہ تعالی اعلم۔

ایلک خال کا بلا دکرج پر جہاد جس زمانے میں سلطان آ در بائیجان سے واپس ہوکر موقان آیا تھا انہی دنوں الشکراسلام کوایک خال کی ماقتی میں بلاد کرج پر جہاد کشکراسلام کوایک خال کی ماقتی میں بلاد کرج پر جہاد کیا۔ زیروز برکرتا بچیرہ تیاج ہوکرگز را گرج کوموقع مل گیا دفعتۂ حملہ کردیا ۔ ایلک خان سنجل نہ کا ہے کہ سکا اٹھائی ۔ جنگ کے دوران اربطانی کم ہوگیا۔

قید بیان بھیرہ کی رہائی: سلطان کواس واقعہ کی اطلاع ہوئی۔ خت صدمہ ہواای وقت فوج کو تیاری کا تھم دیا۔ کرج بھی سلح ہو کرمقابلہ پرآئے۔ سلطانی مقدمہ نے کرج کے مقدمۃ انجیش کوشکست دی اور بہت سے قیدی گرفتار کر لیے۔ سلطان نے سب کوفل کرادیا اور کرج کے تعاقب میں روانہ ہوا۔ کوری پر پہنچ کرلڑ ائی کا نیزہ گاڑ ااور کرج سے قیدیان بھیرہ کی رہائی کا مطالبہ کیا۔ کرج نے قیدیان بھیرہ کو سلطان کی خدمت میں بھیج دیا اور ادیطانی کو نسبت ہے کہا کہ وہ آج ہی شب میں قید سے نکل کرآ ذر بانیجان چلاگیا ہے۔ سلطان محاصرہ اٹھا کر بھی ان پہنچا۔ اربطانی ملا۔ سلطان کو بے عدمسرت ہوئی۔

سلطان جلال الدین کا محاصرہ قلعہ سکان: چونکہ بہران کرجی نے نواح گنجہ پر چھاپہ مارا تھا اوراہے بربادو ویران کیا تھا اس وجہ سے سلطان اس کی سرکو بی اور گوٹا لی کے لیے روانہ ہوا۔ قلعہ سکان پرمحاصرہ کیا اور برور تیخ فتح کیا۔ تلعہ علیا اس کے بعد سرکیا گیا۔ قلعہ کاک پرحملہ کیا اور وہ بھی فتح ہوا۔ زمانہ محاصرہ قلعہ کاک میں وزیرالسلطنت کو قلعہ کورانی کے محاصرہ کی خدمت سپر دہوئی۔ تین مہینہ تک محاصرہ کیے رہا۔ بالاخرامل قلعہ نے زچے ہوکر مسلح کی درخواست کی۔ سالانہ خراج اداكرنے يرمصالحت ہوگئي۔موكب بلطاني كے خلاط كي طرف كوچ كيا۔

خلاط کی مہم البلطان مہم کرج سے فارغ ہو کر بھوان کی طرف رواند ہوا اورا سباب وخرانہ کو براہ قافر وان خلاط جانے کا حمم دیانہ کرج کو سلطانی حملوں سے نجانت ال گئے۔ آرام وجین سے اپنے ملک میں رہنے لگے۔ المطان نے چندرووز بھی الن میں خراسان وعراق کے انتظامات اور خلاط کی مہم کی تیاری کی غرض سے قیام کیا۔

نسائی کا تب کہتا ہے کہ زمانۂ قیام بیچواُن میں سلطان نے اہل خراسان اور عراق سے ایک ہزار و یناروطول کیے اس کے بعد بیچوان سے کوچ کر کے بمقام خلاط اپنی فوج سے جا کرمل گیا۔

جسام الدین علی کاقتل ملک الاشرف نے عزالدین ایک کوشام الدین علی بن جاد گورزخلاط کی گرفتار کی لئے لئے خلاط بھیجا تقاع زالدین کو آلا ۔ اور علطان کی خلاط بھیجا تقاع زالدین کو آلا ۔ اور علطان کی خدمت میں محض خوشنوری کے خیال ہے ایک قاصد روانہ کیا۔ قاصد نے ور بادشاہی میں باریاب ہو کرمز الدین کی طرف خدمت میں محض خوشنوری کے خیال ہے ایک قاصد روانہ کیا۔ قاصد نے ور بادشاہی میں باریاب ہو کرمز الدین کی طرف سے گذارش کی که '' ملک الاشرف نے آپ کی حکومت کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔'' سلطان نے اس پرفرا اجمی خیال نہ کیا اور قاصد کو یہ جواب دیا کہ مرا الدین کا یہ بیان اگر تھی ہے تو ملک الاشرف کے خاجب کو میرے باس خاصر ہونا تھا۔

محاصرہ خلاط: عزالدین کواس ہوا بہ ہے سکتہ ساہو کیا اور سلطان نے عید الفظر ۱۲۱ کھیل خلاط کا محاصرہ کر گیا۔ رکن الدین جہاں شاہ این طغرل والی اور ن روم بھی اس مہم میں سلطان کے ساتھ تقاہ جاروں طرف ہے مجمعین نصب کر کے سنگ باری شروع کر دی۔ شدن محاصرہ اور و زانہ جنگ ہے الی خلاط تنگ آگے۔ فاقد کشی کی توبت بھی گئی۔ سواری کے محووث کی شدت سے مرکئے اور بہت سے شہر چھوڑ کر اوھرا دھر محووث کی شدت سے مرکئے اور بہت سے شہر چھوڑ کر اوھرا دھر بھاگ گئے بیت اس شرط پر کہ انہیں امان دی جائے اور آ ذر ہا تیجان میں جا کیریں عنایت ہوں سازش کر لی۔

خلاط پر قبضنہ: چنانچہ ملطان نے حسب اقرار سلمائی میں اور چند دوسرے مقابات پران لوگوں کو جا گیریں دیں اور شب کے وقت اپنی فوج کے چندوستہ کوشتر بناہ گی اور شب کے وقت اپنی فوج کے چندوستہ کوشتر بناہ گی اور ایک وقت اپنی کا خراشر میں ہلو کا گیا۔ باشندگان خلاط کوشک ہو گیا۔ باشندگان خلاط کوشک ہو گیا۔ موجود ہاشترگان شہر کر فار کر نے گئے جس میں عینائیوں کی بھی کانی تعدادتھی ۔ اسد بن عبداللہ بھی کر فار ہوگیا۔ عز اللہ بن ایک فلعہ شین ہو گیا۔ سلطان نے اسمان دی اور فلعہ در قان میں قید کر دیا۔

ل بظاہرائن کرفتاری کی کوئی وجنہیں معلوم ہوتی حالا نکہ صنام الدین علی نہایت مستعد کھایت شعارا ورسلک الاشرف کا خیر خواہ تھا۔ تاریخ کا ل این اهیر جلد واصفحہ مطبوعہ لیدن ک

عزالدین از بک کاخاتمہ این اثیر نے لکھا ہے کہ حتام الدین کے خادموں سے ایک خادم سلطان کی خدمت میں چلا آیا تھا۔ جب سلطان نے خلاط پر قضہ حاصل کیا تو اس نے سلطان سے درخواست کی کہ میر سے آقا کا عوض اس سے لیا جائے۔ چنا نچہ سلطان عز الدین از بک کو خادم کے حوالہ کر دیا۔ خادم نے اسے مار والا ۔ ای بنگامہ میں سلطان نے شہر خلاط کو تین بارتاراج کیا والی ارزن کو علاقہ خلاط کی غارت گری پر مقرر فرمایا۔ قمیری قید سے نکل تھا گا' اسد بن عبداللہ مہرانی نے بہتام جزیرہ اسے قید حیات سے سبکدوش کر دیا۔ سلطان نے سرداران انگر اور آمراء دولت کو اس اوائی کی خدمات کے بہتام جزیرہ اسے قید حیات سے سبکدوش کر دیا۔ سلطان نے سرداران انگر اور آمراء دولت کو اس اوائی کی خدمات کے معاوضہ میں جاگریں دیں اور وائیس آیا۔

الملک الاشرف والی دمشق خلاط پرسلطان جلال الدین کے قبضہ کے بعدالملک الاشرف والی دمش کو ملک گیری کی ہوس پیدا ہوئی' فوجین مرتب کیس اور بڑے سروسامان سے 1978ھے میں جزیرہ اور شام کی فوجیں لیے سلطان جلال الدین سے جنگ کے لیے روانہ ہوا۔علاءالدین اور کیقبادوالی بلا دروم سے بہقام سیراس ملا قات ہوئی۔

جہال شاہ این طغرل بولکہ جہال شاہ (علاءالدین کیفاد کا چازاد بھائی) ابن طغرل والی ارزن روم سلطان جلال الدین کے پاس چلا آیا تھا۔ اس وجہ نے کیفاد کو پرائی عداوت کی وجہ سے جلال الدین کی طرف سے خطرہ پیدا ہوا۔ چنا نچہ ملک الاشرف اور کیفاد مفادا کیکہ ہونے کی وجہ سے سلطان جلال الدین سے جنگ کے لیے سراس سے روانہ ہوئے۔ ملک الاشرف کا مقدمة الحبیش اکراو ہنکار بیام اء جلب کے ایک نامی شجاع اور دلیر عز الدین عمر بن علی کی ہاتھتی میں تھا۔ کیفیاد بھی ابنی فوجیس لیے دوسری جانب پراجمائے تھا۔ جو ب ہی دونوں فریقوں کا مقابلہ ہوا عز الدین عمر نے سلطان کے لئکر پرا جمائے تھا۔ جو ب ہی دونوں فریقوں کا مقابلہ ہوا۔ عز الدین عمر نے سلطان کے انکر کرد کا حملہ کیا اور پہلی ہی لڑائی میں سلطانی نظار کو جکست دیدی نے سلطان خلاط واپس آیا۔ وزیرالسلطنت اس وقت بلاد کرد کا محاصرہ کے تھا۔ اس خبر بدکوین کرمحاصرہ اٹھا کر سلطان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور سب کے سب آ ذر بائیجان کی جانب کو اید ہوگئے۔

جہاں شاہ بن طغرل کی گرفتاری: رکن الدین جہاں شاہ بن طغرل اس جنگ میں گرفتار ہو گیا' یا بہ زنجیرا پے بچا زاد بھائی علاء الدین کیقباد کے سامنے پیش کیا گیا۔ کیقباد اسے اپنے ہمراہ لیے ارزن آیا' رکن الدین نے ارزن اور اس کے تمام مضافات کیقباد کے حوالہ کر دیئے۔ ملک الاشرف فتح یا بی کے بعد خلاط گیا۔ خلاط ایک چیٹیل میدان کی طرح اجزا پڑا تھا۔ و کی کر بے حدر نجیدہ ہوا۔

سلطان نے آفر رہائیان بینی کرافواج شاہی کو دزیرالسلطنت کے پاس چھوڑ ااور خوی میں جا کر قیام کیا اور ترکوں کی فوج شکست کے بعد موقان چلی گئی۔

جلال الدین منگبرس اور ملک الانثرف میں مصالحت: اس کے بعد ملک الانثرف کا ایکی (مثم الدین کرتی) سلطان جلال الدین کے باس ملح کا پیام لایا۔ مصالحت کی گفت وشند شروع ہوئی۔ علاء الدین کی قباد بھی اس مصالحت مصالحت مصالحت مصالحت مصالحت مصالحت مصالحت مصالحت مصالحت ہوگئی۔ سلطان نے خلاط کے ساتھ مرمن کو حسب

شرائط فالورم فريق كود في ال

نظرت الدین اطبید والی جبل امراء سلطان میں ہے جوخلاط کے خاصرے کے دوران پیش آئے ایک بیضا کہ نظرت الدین اطبید والی جبل امراء سلطان میں ہے ایک امیر ارخانای کے ساتھ جواس کے ساتھ کا حسرالی قرابت مند ہوتا تھا سلطانی بارگاہ میں وفد کی صورت میں حاضر ہوا۔ سلطان نے کسی مصلحت ہے اسے گرفتار کر لیا۔ جب سلطان بلاو روم سے شکست کھا کروایس ہوا تو نفرت الدین کوقید ہے رہا کر کے جا گیرعنایت فرمائی اورائے اس کے ملک واپس جانے کا محم ویا۔

ہمشیرہ سلطان وٹر کمان خاتون کے دوسرا واقعہ یہ تھا کہ ہمشیرہ سلطان جو دوثی خال کے نکاح میں تھی خوارزم سے تر کمان خاتون کے حالات اپنے بھائی (سلطان) کو کھا کرتی تھی۔ زمانہ محاصرہ خلاط میں خاقان کے ذریعہ سے یہ تج یک پیش کی کڑچوں کے پر کی طرف کے علاقے دے کرمصالحت کر لی جائے۔سلطان نے اسے منظور نہیں کیا۔

رکن الدین شاہ کی اطاعت نیسرا واقعہ میں کہ رکن الدین شاہ ابن طغرل والی ارزن روم جو ملک الاشرف کا مطبع تھا اور اپنے بچا زاد بھائی علاء الدین کیفرا ووالی روم ہے رنجش کی وجہ سے سلطان ہے بھی عداوت رکھتا تھا اور حاجب کا (جو ملک الاشرف کی طرف سے خلاط کا گورزتھا) معین و مدرگارتھا اور جس نے سلطان کے قاصد کو واپسی روم کے وقت فل کرڈ الا تھا اور سلطانی فوج کارسد وغلہ روک دیا تھا۔ محاصرہ خلاط کے طول وشدت ہے گھرا کر امن کا خواستگار ہوا نیاز مندانہ حاضر دربار ہوا۔ وزیر السلطنت اور ارائین دولت نے نہایت تپاک اور گرم جوشی ہے استقبال کیا سلطان بوانی اور میں کہ مرسانی کا تھم ویا۔ جس کی بوانیا کہ سے ملا خلعت ویا اور اسے اس کی حکومت پر بحال و برقر اررکھا۔ آلات حرب کی بہم رسانی کا تھم ویا۔ جس کی تھیل اس نے نہایت مستعدی ہے گی۔ جب ملک الاشرف سے جنگ کی تھیری تو سلطان کے ساتھ شریک جنگ ہوا۔ جیسا کہ آپ او برپڑھ چکے ہیں۔

سلطان جلال الدین منکبرس کا خطبہ: چوتفا واقعہ بیرتھا کہ دربار خلافت بغداد سے معدالدین جاجب سلطان کے پاس فرمان خلافت کے کرجا ضربول خلافت ما ب نے سلطان کواس کے مقبوضہ مما لک میں اس کے نام کا خطبہ پڑھنے کی اجازت دی تھی اور مظفر الدین کو کبڑون والی اربل والی موصل کی اولا د شہاب الدین سلیمان شاہ باوشاہ الدین بہلوان بن بڑارست باوشاہ جال ہے چھیڑ جھاڑ کرنے کی ممانعت فرمائی تھی اور ان لوگوں کو حکومت عمار پر ہے کے الدین بہلوان بن بڑارست باوشاہ جال ہے چھیڑ جھاڑ کرنے کی ممانعت فرمائی تھی اور ان لوگوں کو حکومت عمار پر ہے کہ مواخوا بیوں میں شار کیا تھا۔ سلطان نے اس حکیم کی تھیل کی ۔

عما دالدین بن بہلوان وسلیمان شاہ کی اطاعت شرف الدین گورز عراق فے سلطان کے پاس پیام جیجا کہ بادشاہ جبال عمادالدین بن بہلوان اور بادشاہ سلیمان شاہ کی اطاعت سے عراق پر حکومت کرنے میں آسانی ہوگی ورنہ

Barry Wase Land Aspendents William Bernard at the

ل اصل كتاب مين اس مقام بر يجينين لكهاب

اظہار مسرت کی غرض سے سلطان نے دربار عام کیا۔ ایک پر تکلیف خیمہ نصب کیا گیا۔ علطان نے خلعت زیب تن کیا۔ خلافت ما آب کے قاصد نے اہل خلاط کی سفارش کی۔ سلطان نے بطیب خاطر قبول فرمایا۔

والی روم کا وفد و تنجا کف . " پانچوال اواقعہ یہ تقا کہ والی روم نے شلطان جلال الّدین کی خدمت میں دم آتھا و بر موانے کی غرض سے ایک وفد کے ساتھ تختہ کے طور پر تمیں خچر (جن پر اطلس خطائی فروقندی اور شمور کی جمولیل پڑی تھیں ) تمیں غلام ڈرق برق پوشا کیں بہنے بورے بورے سروسالمان سے عمدہ اور نفیس گھوڑوں پر سوار ایک سور اس عمدہ نسل کے گھوڑے اور بچائ فجر روانہ کے تقے۔ جس وقت وفد آئی ہدیے ساتھ آڈر با بجان ہو کر گزرا اُر کن الدین جہاں شاہ ان دنوں ملک الاشرف کی حکومت کا جہاں شاہ ان دنوں ملک الاشرف کی حکومت کا مطبع تھا ) والی روم کے ہدید کو ضبط کر لیا۔ لیکن کی وجہ سے چندروز کے بعد خود وفد ہو کردر بارسلطانی میں جاضر ہوا اور اس

ے وہ الباس ہوتا ہے جوسب سے نیچے پہنا جائے۔ جیسے بنیان کمہ آسین دارجہ ہوتا ہے اور فرجید پاجا مے یا تھد کے نیچے نیکر کی طرح پہنا جاتا ہے۔

قلعه موت كي مهم : چھاؤاقعہ بیرتھا كہ سلطان كا بھائي غياث الدين قلعه موت ميں علاء الدين رئيس فرقہ حثاثين ك پاس پناہ گزین ہوا تھا اس وجہ ہے۔لطان کے دل میں علاءالدین کی طرف سے غبار پیدا ہو گیا تھا وزیرا لسلطنت نے خسب عادت موقع پاکرقز و بن کے ایک سر بفلک بہاڑ پرفر قہ حثاثین کے قلعہ پرمحاصرہ کیا۔اللہ تعالی کے فضل ہے وزیر السلطنت کواس مہم میں کامیا بی ہوئی علاء الدین کے لٹکڑ کے سردار کو گرفتار کر لیا اور خلاط نے محاضرے کے زمانہ میں سلطان گی خدمت میں بھیج دیا۔ ملطان نے اسے قلعہ زمال میں قید کردیا۔ چندم پینوں کے بعد مرگیا۔

والى قلعه موت كى اطاعت است بعد شلطان نه السيخ كاتب (سيرش كرش) محد ابن احد نما في كوغلاء الدين والى قلعه موت کے پاس بھیجااور خوارزم کوحوالہ کرنے اور اپنے نام کا خطبہ پڑھنے کا مطالبہ کیا۔ علاء الدین نے اولاً اٹکار کیا۔ سلطان نے میہ جت پیش کی کہ 'آپ کے پدر بزرگوار جلال الدین حسن' خوارزم شاہ علاء الدین محمد بن تکش (سلطان جلال الدین کے باپ ) کے نام کا خطبہ پڑھا کرتے تھے علاء الدین نے اسے منظور نہ کیا۔ اس کی جگہ ایک لا کھ سالانہ دیناریسند کیا ـ

جہان بہلوان کی ہندوستان سے والیسی: جن دنوں سلطان نے ہندوستان سے فراق کے خیال ہے والیمی کا قصد کیا تھا۔اس وقت ہندوستان کے ان مقامات پرجن پرسلطانی تحومت کا پرچم اڑر ہاتھا جہاں بہلوان از بک کو مامور کر آيا تفأچنا نجيه جهان ببلوان از كب منذوستان كي مقبوضه علاقه بريحكومت كرتار با- بجه عرصه بعدش الدين التش والي لا مور نے جہاں ببلوان پرفوج کشی کی جہاں ببلوان اس ہے مطلع ہو کر پیچھے بٹا اور مرکز حکومت کو چھوڑ کر کشمیر کا راستہ لیا۔ والی تشمیرنے روک ٹوک کی اپنے شہروں میں گھنے نہ دیا۔ سرحد تشمیرے مار بھگایا ، مجبوراً عراق کی طرف روانہ ہوا۔ اوراس کے ہمراہی اس سے علیحدہ ہوکر شمل الدین التمش کے پاش واپس چلے گئے بجن میں برلق ملقب رجا ملک خصوصیت کے ساتھ ذکر کے قابل ہے۔

جہان بہلوان کافل جہاں بہلوان نے والی عراق سے خط و کتابت شروع کی سات سوسواروں کی جمعیت ہے ہندوستان سے واپس آنے ہے مطلع کیاوالی عراق نے دی ہزار دینارخرچ کے لیے بھیج دیا اور سلطان ہے اس معاملہ میں رائے گی۔سلطان کا فرمان صادر ہوا کہ بیں ہزار دینار بھیج دیئے جائیں اور موسم سر ماگذارنے اور آرام لینے کی غرض ہے عراق میں قیام کرنے کا تھم دیا اتفاق ہے جس وقت سلطان بلا دروم سے واپس ہوا اور آ ذربا ٹیجان کے خیال ہے روانہ ہوا۔ جہان بہلوان اوراس کے ارادوں کے درمیان اللہ تعالیٰ کا تھم آ کر حائل ہو گیا اسی مقام پر ۱۲۸ ہے میں کسی ٹامعلوم مخض في المسال كرديا .

خراسان کی ویرانی: جس وقت تا تاریوں نے ماوراء انہر پر قبضه حاصل کر کے خراسان پر حملہ کیا اس وقت بادشاہ خوارزم ان کے مقابلہ سے عاجز ہو گیا اور تا تاری طوفان خراسان کے شہروں میں کھس پڑا جس طرف سے گزرا دیبات قصبات اورشہروں کو تباہ و برباد کر ڈالا۔ جسے جہاں پایا' لوٹ لیا' مار ڈالاغرض کہ ماوراء النہر پرتا تاریوں کی حکومت کا سکمہ جاری ہو گیا اور انہوں نے ان شہروں کی آباد کی شہروع کر دی۔خوارزم کے قریب ایک بہت برٹا شہرخوارزم کی جگہ آباد کیا۔
لیکن خراسان ویران پڑار ہا ملک کے جھوٹے جھوٹے رقبوں پرامراء قابض ہو گئے اور سلطان جلال الدین کی ہندوستان سے واپسی کے بعداس کی حکومت کے مطبع ہو گئے۔سلطان جلال الدین کی حکومت عراق فارس' کر مان' آفر ہائیجان اور ادان تک محدود ہوئی نے اسان تا تاریوں کی فارت گری اور جنگ کی جولال گاہ بناریا۔

تا تاریوں کی آ ذربا میجان برفوج کشی: سلطان جلال الدین کی ہندوستان سے واپس کے بعد تا تاریوں کا ایک گروہ مقام اصفہان پرسلطانی فوج سے مقابل ہوا جیسا کہ آپ او پر پڑھ چکے ہیں۔اس کے بعد سلطان جلال الدین ملک الاشرف والی شام اور علاء الدین کی قباد والی روم سے عزال پر میں لڑا کیاں ہوئیں۔علاء الدین سر دار قرقہ اسمعیلیہ والی قلعہ موت اور جلال الدین سے بھی چل گئی۔جلال الدین نے اس کے ملک کونہایت بختی سے پامال کر کے سالا نظراج مقرر کیا۔ علاء الدین والی قلعہ موت نے تا تاریوں کو ملا لیا اور سلطان جلال الدین کے خلاف ابھار دیا۔ چنا نچے ابتداً ۱۲۸ ہے میں تا تاریوں کو ملا لیا اور سلطان جلال الدین کے خلاف ابھار دیا۔ چنا نچے ابتداً ۱۲۸ ہے میں تا تاریوں کے ملاقہ کری۔

جنگ بوعز وتا تار : سلطان جلال الدین کواس کی خبرگی ۔ امراء دولت میں ہے بوعز نامی ایک امیر کوفوج کے چند دستوں کے ساتھ بطور ہراول تا تاریوں کے حالات دریافت کرنے کے لیے روانہ کیا۔ تا تاریوں کے مقدمہ انجیش سے مُرجیم ہوگی ۔ بوعز کو شکست ہوئی ۔ سوا بوعز کے علاوہ کوئی بھی جا نبر نہ ہوسکا۔ سلطان جلال الدین کواس واقعہ کی اطلاع ہوئی ۔ تبریز ہے موقان کی طرف کوچ کیا اور اپنے اہل عیال کو تبریز میں وزیر السلطنت کی حفاظت میں چھوڑ آیا اور یہ ہدایت کی کہ بہت جلدان لوگوں کوئی محفوظ قلعہ میں بہنچاد ینا۔ موقان کے راستہ میں اہل آذر بائیجان کا ایک خط اس مضمون کا ملاکہ تا تاریوں کے مقدمہ انجیش سے بوعز کا مقابلہ ہوا تھا ان کی تعداد سات سوسواروں سے زیادہ نہیں ہے اور وہ خان کے میدان میں قیام پذیر ہیں۔

سلطانی کشکر پرتا تاریوں کا شبخون سلطان نے بید خیال کر کے کہ نا تاریوں کی تعداد قلیل ہے آ گے بڑھنے کا حوصلہ نہ کریں گے کوچ و قیام کرتا موقان پہنچا اور خیمہ ڈال دیا۔ امیر بن بغان شحنه خراسان اور اوسان بہلوان شحنه ما ثر ندران کو فوجیں فراہم کرنے پر مامور کر کے مختلف شہوں کی طرف روانہ کیا اور خود شکار کھیلنے بین مصروف ہو گیا تا تاریوں کو موقع مل گیا۔ اس کے کشکرگا ہ پر چھا پہ مارا کیمپ کولوٹ گیا۔ سلطان بحال پریٹان مہراوں چلا گیا پھر یہاں سے تا تاریوں کوموقع مل گیا۔ اس کے کشکرگا ہ پر چھا پہ مارا کیمپ کولوٹ گیا۔ سلطان بحال پریٹان مہراوں چلا گیا پھر یہاں ہے گئی کی طرف روانہ ہوا۔ ماہان پہنچا۔

جلال الدين منكبرس كى ما مان سے روانگى: اگر چەئزالدين دالى قلعه شابين دوسال سے سلطان سے قطع تعلق كركے قلعه كاخود سرحاكم بنا ہوا تھا، كيكن ما مان ميں سلطان كے پنچنے پر نياز مندانه خدمت ميں حاضر ہوا، رسد كامعقول انظام كيا، تا تاريوں كے حالات سے مطلع كرتا رہا۔ چندروز بعد سلطان كوبيد ذبن نشين كرايا كه "آخرى مؤتم سرما ميں تا تاري سلطان نے وزیرالسلطنت کوچیسا کہ آپ اوپر پڑھا تے ہیں اپنے جرم اورخز انے کی محافظت پرتبریز میں مامور کیا تھا اور پہ ہدایت کی تھی کہ کمی محفوظ ترین قلعہ میں انہیں پہنچا دینا۔ چنا نچہ وزیرالسلطنت نے ابتدا امراء تر کمان باران میل سے ارسلان کمیر کے پاس جا کر قیام کیا۔ اس کے بعدائ مقام پر ایک نہایت مضبوط قلعہ سنگ سرخ نامی تغیر کرا کر سلطانی خزانداور حرم کو خمر اما۔

جلال الدین منگیر س اور وزیر السلطنت: چونکه آن دنوں سلطان چاروں طرف سے مصائب میں گھر گیا تھا۔
وزیر السلطنت کے دماغ میں بیسودائے خام پیدا ہوا کہ بحالت موجودہ اس ملک میں سلطان کا تھی بنا وستان جانے والے علاوہ کوئی ٹھکا نہیں ہے۔ اس وجہ سے ملک الاشرف والی شام اور کیقباد والی روم سے جوسلطان کے پرانے دشمن شھ خطوہ کتابت شروع کی اور نیاز مندی اور فرما نبر داری کا عہد و پیان کیا' کسی ذریعہ سے فیجے ارسلان ترکمانی کواس کی خبر ہوگئی۔ اس نے وزیر السلطنت کوڈانٹ کا خطاکھا' سلطانی حرم اور خزانے کی حفاظت کی تاکید کی اور سلطان کواس کے تمام حالات کو جانے میں کفن حالے سلطان کا اس قلعہ کی طرف گذر ہوا وزیر السلطنت کو حاضری کا تھم دیا۔ وزیر السلطنت ہا تھ میں کفن حاضر ہوا' سلطان کے خیالات تبدیل ہو گئے اور اپنامخلص و جانیا رسمجھ کرمطمئن ہوگیا۔

تا تاریوں کے ملہ کے بعد موقان سے اران روانہ ہوا اور سیخرائل تا تاریوں کے ملہ کے بعد موقان سے اران روانہ ہوا اور سیخرائل تریز تک بیخی۔ اٹل تریز خوارزمیوں پرٹوٹ پڑے اوران کی پامالی اورقش پر تیار ہو گئے بہاء الدین جمہ بن بشیر قاربک جوان دنوں تریز کا والی تھا بلوا کیوں کا شریک کار ہو گیا طغریائی رئیس نے مخالفت کی لیکن کسی نے کوئی بات نہ سی بلوا کیوں نے ایک خوارزی کو گرفتار کر کے مارڈ الا خوارز میوں نے اس کے عوض دوآ دی مارڈ الے شہر میں بلڑ مج گیا 'بہاء اللہ بین نے تیریز کی قلعہ بندی کر کی پورے طور سے نگر انی کرنے لگا 'فو جیس بھرتی کیس زیادہ زمانہ نہیں گزرا تھا کہ بہاء اللہ بین مرکبا۔ اہل تیریز نے شہرتا تاریوں کے حوالہ کر دیا۔ اس کے بعد اہل گئے میں بھی اسی تم کا جوش دخروش پیدا ہوا اور انہوں نے اورائل بیلغار یہ نے شہرتا تاریوں کے سرد کر دیئے۔ واللہ اعلم۔

وزیر السلطنت کی گرفتاری قبل قلعه جاربرد پینی کے بعد سلطان کووزیالسلطنت کی کشیدگی اور منافرت کا علم ہوا کیکن اس خیال سے کہ مہادا وزیر السلطنت روپوش نہ ہو جائے یا بھاگ نہ جائے بیچ و تاب کھا کر خاموش رہا۔ ایک روز وزیر السلطنت موار ہو کر قلعہ کی طرف گیا' والی قلعہ کو پوشیدہ طور پروزیر السلطنت کوقید کر لینے کا اشارہ کردیا۔ چنانچہ والی قلعہ نے تہا یت خوبی اور تیزی سے اس علم گی تغییل کی۔

اس کے بعد سلطان نے اپنی قیام گاہ پہنچ کروز پرالسلطنت کے خادموں کو جمع کیا۔ جن میں ان کا سردار ناصر قشتر تھا۔ سلطان نے ان لوگوں کو اتر خان کے گروہ میں شامل کر دیا۔ لگانے بجھانے والوں نے والی قلعہ کے کان میں پہ جمردیا کہ ''سلطان تم سے ناراض ہے۔' والی قائد کو سلطان کی طرف سے بدد لی اور منافرت پیدا ہوئی' وزیر السلطنت کی انگوشی قشتر کے پاس جیسی اور پیدا ہوئی وزیر السلطنت کی انگوشی قشتر کے پاس جیسی اور پیدا ہوئی کواس کی جن شناسی اور خدمت منظور ہو قلعہ میں آ جائے۔' اتفاق سے سلطان کواس کی خبر ہوگئ ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ والی قلعہ کا لڑ کا سلطان کی خدمت بیل رہتا تھا۔ سلطان نے اسے جم دیا کہ ' تم اپنے باپ کو بیوا قعات کو جیسی واوراس فعل پر ناراضگی ظاہر کرو۔' والی قلعہ کے پاس اس کے لڑ کے کا خط پہنچنا تھا کہ اس کے حوالی جاتے رہے معذرت کا عریف کھا سلطان نے کہلا جیجا کہ اگر تم اپنے قول کے جہوتو وزیر السلطنت کا سراتا رکر میرے پاس جی دو۔ والی قلعہ نے وزیر السلطنت کا سراتا رکز جیج دیا۔

وزیرالسلطنت اہل علم و کمال کی بے حدعزت کرتا تھا بخشش میں اس کا ہاتھ بہت کھلا ہوا تھا۔ اگر سلطان اس کی روک تھام نہ کرتا تو شاہی نزانے میں ایک حدید بھی ہاتی نہ رہتا۔ نہایت منکسر مزاج اور اللہ تعالیٰ سے ہرکام میں ڈرنے والا تھا۔ ترکی زبان کا بہت بڑا عالم اور فضیح تھا۔ سلطانی وربار سے جو فرمان لکھے جائے تھے اس پر الحمد اللہ العظیم اور وفتر وزارت سے جو فرمان صاور ہوتے تھے اس پر ابوالے کا رمانی القاسم خالصة امیر المومنین لکھا کرتا تھا۔

گنچہ برسلطان کا دوبارہ قبضہ جس وقت اہل گنجہ نے خوارزمیوں کی خالفت پر کمریں با مدھیں اس وقت ان میں سے ایک حض بندارنا می ان کا سر دارتھا۔ سلطان کوان واقعات کی اطلاع ہوئی۔ ایک قاصدابل گنجہ کے پاس بھیجا اور انہیں اپنی حکومت کی اطاعت کی ترغیب دی اور دربار میں حاضری کا تھم ویا بچنا ئچا بال گنجہ شاہی کشکرگاہ کے قریب بہنی کرقیام پذیر ہوئے۔ سلطان ہوئے۔ رئیس جمال الدین فی اپنی اولا دے ساتھ سلطانی بارگاہ میں حاضر ہوگیا۔ باتی ماندہ مخالفت پراڑ سرر ہے۔ سلطان نے ان لوگوں کو بہت پھی مجمایا۔ لیکن وہ نہ سمجھا اور جنگ کرنے پرتل گئے۔ شاہی خیمہ پرحلم آور ہوئے سلطان نے فوج کو تیاری کا تھم دیا اور بنفس نفس سوار ہو کر میدان جنگ میں آیا۔ لڑائی ہوئی اہل گنجہ مقابلہ نہ کر سے شکست کھا کر بھا گے شہر پناہ میں داخل ہوگئے۔ لیکن لوگوں کی کثر ت کی وجہ سے دروازہ بند نہ کر سے ۔ سلطانی کشکر شہر میں داخل ہوگیا۔ تیس با نیان فیاد کو گرفتار کیا اور مار ڈالا۔ بندار بھی گرفتار ہو کر پیش کیا گیا۔ یہی مضدوں کا سرغنداور باغیوں کا سردار تھا۔ ای نے اس تخت شاہی کو تو زاتھا جے سلطان نے گنجہ میں رکھوایا تھا۔ سلطان کے روبرواس کے اعضا بدن سکے بعد ویک دیگرے کا نے گئاور مار ڈالاگیا۔ سلطان نے گنجہ میں ایک ماہ تک قیام گیا۔

ملک الا شرف و کیفیاد کی جلال الدین منگرس سے علیجدگی ۔ گنجہ سے واپسی کے بعد سلطان نے خلاط کی طرف ملک الا شرف کواس کی خبرلگ گئی مصر چلا گیا اور حیلوں سے ٹالتا رہا۔ سلطان کوج وقیام کرتا قلع تھس پہنچا۔ اراک بن ایوان کرخی قلعہ کا حاکم تھا۔ نیاز مندانہ حاضر بوا۔ دور ہی سے زمین بوسی کی رحم اداکی اور شاہی تھم کی تھیل کی ۔ سلطان نے ملک الا شرف کی امداد سے ناامید ہو کر ملوک حلب آمد آور ماردین سے امداد واعانت کی درخواست کی ۔ لیکن صدائے برنہ خاست کا مضمون ہوا۔ فوج کو خرت برت ملطبہ اور آذر بائیجان کی طرف واپسی کا تھم دیا۔ فوجوں نے آفت مجادی ۔ خارت کری کا ہنگامہ کرم کر دیاان واقعات نے ملطبہ اور آذر بائیجان کی طرف واپسی کا تھم دیا۔ فوجوں نے آفت مجادی ۔ خارت کری کا ہنگامہ کرم کر دیاان واقعات نے مونے برسہا گری کا م دیا۔ کیفیاد اور ملک الا شرف کونار اضاکی پیدا ہوگئی سلطان کی امداد واعانت سے ہاتھ تھی گئی لیا۔ واللہ تعالی

تاريخ ابن فلدون حصر فعم مسلح قى اورخوارزم شاى ساخ قى اورخوارزم شاى ساخ قى اورخوارزم شاى ساخىن

تا تار بول کی پیش قدمی: خلاط میں قیام کے دوران سلطان کو پیٹرنگی تھی کہ تا تاری غارت کر جنگ کرنے کے لیے بر ھر ہے ہیں ٔ سلطان نے اس طوفان کی روک تھام پرامیراور ّ خان کوچار ہزاڈسواروں کے ساتھ تا تاریوں کی خبرلانے کی غرض سے روانہ کیا۔امیر اوتر خان نے واپس ہو کرخبر دی کہتا تاری طوفان حدود ملاز کرویے واپس ہو گیا۔ارا کین دولت اورسر داران فوج نے سلطان کولے ۔ دیار بکر جانے کا مشورہ دیا۔اتنے میں والی آمد کا قاصد پہنچ گیا اور پیرپیام دیا کہ '' آپ کسی طرف کارخ نہ سیجئے بلا دروم کی طرف بڑھیے اور اس پر قبضہ حاصل کر لیجئے تا کہ تھچا تی ہے آپ قریب ہوجا تمیں اوران سے مدود عاصل کرے تا تاریوں سے تنج وسپر ہو تکیں میں جا رہ فرار سواروں سے مددد نیے سکے لیے تیار ہوں ہے، والی آیداور حکمران روم سے ان بن چلی آر دی تھی۔ وجہ پیھی کہ روی حکمران نے والی آید کے بعض قلعوں کو دیا لیا تھا

اس وجہ سے والی آئڈ نے سلطان کو والی روم کے خلاف ابھار کرا پنے ول کے چھپھولے پھوڑے تھے۔

تا تار بوں کا سلطانی کیمب کا محاصرہ اسلطان پروالی آمد کا پیام کام کر گیا۔ اصفہان سے اعراض کرے آمد کی جانب کوچ کیا۔ قریب آمرین کو پڑاؤ کیا۔ والی آم کے پاس ایک تر کمان کو خبر دینے کی غرض سے روانہ کیا۔ تر کمان نے والپس ہوگر پی خبر دی کہ کل تا تاریوں کا جس مقام پر قیآم تھا اسی مقام پر آپ قیام پذیر ہیں لیکن دوسرے دن سبح نہ ہونے پائی تھی کہ تا تاریوں نے آمدیجی کرسلطانی کیمپ پرمحاصرہ کر دیا۔سلطانی کشکر کو تیار ہونے کا موقع نہ ملا لیکن امیر اور خان نے نہایت مردانگی سے تا تاریوں پر ملہ کیا اور آگے ہوئے ہے روک دیا۔ اس اثناء میں سلطان کوموقع مل گیا۔ سلے موکر گھوڑے پرسوار ہوا۔ اپنی بیگم بنت اتا بک معد کو دوامیر وال کے سپر ڈکیا آور پینکم ڈیا گہ جہاں تک لے جاسکو لے جاؤ' اور خان میدان جنگ سے واپس ہوا۔ چار ہزار سوار اس کی رکاب میں تھے۔ سلطان جھٹ کرآ مدے سنیان بیابان میں جا چھیا۔لوگوں کو پیشبہ ہوا کہ لشکرنے سلطان کے ساتھ دغا کیا ہے۔ ہر چندلشکر کو داپس لانے کی تدبیریں کی تنگیں مگرکو کی تدبیر کارگر نہ ہوئی۔سلطان رفتہ رفتہ در بندان کی سرحد تک پینچ گیا۔ بیتمام راستہ بلوائیوں اور مفسدوں سے گھر اہوا تھا۔اور خان نے واپس چلنے کی رائے دی۔ چنانچے سلطان آ گے بوسنے کی بجائے واپس ہوا۔ میا فارقین کے نواح میں ایک گاؤں تك پېنچابىدرىين قيام اختياركيا\_

<u>امیراوتر خال کا انجام: امیراوتر خان سلطان کی رفاقت ترک کر کے شہاب اُلدین غازی والی طب کے پاس جلا</u> گیااس ہے اور اوتر خال ہے بہت دنول سے خط و کتابت ہور ہی تھی۔شہاب الدین غازی نے مراسم سابقہ کا کوئی لحاظ و یاس نہ کیا گرفتار کر ہے جیل میں ڈال دیا اس کے بعد ملک الکامل نے اسے والی حلب سے مقلب کیا والی حلب نے یا بہزنجیر ملک الکامل کے یاس بھیج دیا جہاں جہت سے گر کرمر گیا۔

سلطان جلال الدين منكبرس كي گرفتاري تاتاريون كوكسى ذريعه سے سلطان كى خبرل كئي دفعة بيدر پرجمله كيا

سلطان کسی طرح لباس تبدیل کرتے بھاگ گیا اور اس کے تمام ہمراہی قبل کرڈالے گئے۔ کسی نے تا تاریوں سے نیہ کہ دیا۔
کہ جو محص بھا گاہے وہ بی سلطان ہے فوراً تعاقب میں روانہ ہوئے۔ مفروروں میں دو محف ہاتھ آگئے۔ تا تاریوں نے انہیں قبل کر ڈالات سلطان کے ملئے سے ٹا امید ہوگر تا تاری واپس ہوئے اور سلطان کو ہاکراوپر پڑھ گیا۔ وہاں بھی تا تاری لئیرے موجود تھے۔ اور ٹاکہ بندی کیے ہوئے قبل و غارت گری پر آمادہ شے۔ چنا نچہ تا تاریوں نے سلطان کو گرفتار کر لیا اور اس کے قبل کرنے پڑا مادہ ہوئے۔ کسی نے ان کے سردار کے کان میں کہ دیا ''کہ یہی سلطان ہے۔'' سردار کور آم آگیا لوگوں کوئل سے روک دیا۔ چھوڑ دینے کے خیال سے اپنے ساتھ اپنے مکان لایا۔

سلطان جلال الدين منگرس كافتل: سردارى عدم موجودگى مين ايك كمينة تا تارى سردارى كے مكان پر آيا۔ ہاتھ مين ايك تيغه ليے تفاراس كے بھائى كوخلاط مين ايك خوارزى نے مار ڈالا تفاراس نے اپنے بھائى كے بدله مين سلطان كومار ڈالا رسردارى مدردى نے پچھ كام نه ديا بيواقعه پندرهوين شوال ١٢٨ ھے كا ہے۔ بينسائى كا تب سلطان جلال الدين كابيان ہے۔

فاضل ابن اشیرنے واقعہ آمد کا ذکر کھا ہے کہ اس کے بعد سلطان مفقود الخبر ہو گیا۔ میں چند دن تک اس کی خبر ملنے کا منتظرر ہا۔ اس کے واقعہ کی کوبیں کھا ہے۔ آمد ہی کے واقعہ پراس نے اپنی کتاب تاریخ کامل کوختم کیا ہے اور اس پر پچھا ضافہ نہیں کیا۔

سلطان جال الدین منگرس کی سیرت و کردار: نسائی نے کھا ہے کہ سلطان پہتہ قد گذی رنگ ترکی انسل شجاع ، خلی اور باوقار تھا تیہم کے سوا مسلمل کر بھی نہیں ہنسا ، کم بخن تھا ، بیہودہ گفتگو سے بخت نفرت کرتا تھا ، عادل تھا لیکن فتہ و بخاوت کی دجہ سے مغلوب الفضب ہو گیا تھا ، باوجود بکہ خلافت ما بسے کشیدگی اور رنج کا سلسلہ قائم تھا۔ لیکن جس طرح اس کا باپ خود کو خلافت ما ب کا تا بعدار کھتا تھا۔ اپنی طرح بیجی اپنے کو خاوم اور تا بعدار کھتا تھا۔ اپنی طرح بیجی اپنے کو خاوم اور تا بعدار کھتا تھا۔ جس وقت خلیفہ بغداد نے اسے بمقام خلاط خلعت ما ب کو جوالقاب و آ داب گھتا تھا وہ کو خاوم اور تا بعدا کہ اسلمین و امام المسلمین و خلیا ابن لوی ابن غالب ' سلاطین روم' معبراور شام کو حظیفہ رب العالمين قدوة المشارق والم علی ارب المنیف علی الذروة العلیا ابن لوی ابن غالب ' سلاطین روم' معبراور شام کو صرف سلطان فلان ابن فلال سے خطوک آبات میں مخاطب کرتا تھا اور کوئی الفاظ نہیں ہوتے تھے جوا حکام اپنی حکومت میں حکام کے نام لکھتا تھا۔ اس کی پیشانی پر والنصرة من اللہ وحدہ کھا کرتا تھا اور جب سلطان ہندوستان سے واپس آیا تھا تو خلافت میں ' المحد کیا تھا تھا۔ اس کی بیشانی پر والنصرة من اللہ وحدہ کھا کرتا تھا اور جب سلطان ہندوستان سے واپس آیا تھا تو خوات کی جواب دیا کہ تا کہ بر اور خلافت میں اس فتم کا خطاب عطام و نے کی دوخواست کی جواب دیا کہ اکا برطوک کو پیشلاب الغالی الشام ستانی ' کے خطاب سے مناطب کیا ۔ حد در بارخلافت میں اس فتم کی خطاب کیا۔ حد خواب کیا ۔ حد میں اس فتم کا حد کیا ہو سال کیا ۔ انہ کیا ہو اس کیا ۔ حد خلاف کیا ۔

تا تار بون کی سفا کیاں قصمخضر جنگ آمدے بعد تا تاری طوفان آمدے طلاقے میں بھیل گیا ارزن میافارقین اور تمام دیار برباد کرویئے۔ بانچ دن کے محاصرہ کے بعد بزور پیخ شہراسعر وکوفتے کیا۔ کی دن تک قل عام کا

سلطان جلال الدین منگرس کے قل کے بعداس کالشکر متفرق ہوگیا۔ گرتا پڑتا کیقباد باوشاہ روم کے پاس پہنچا۔
کیقباد نے انہیں اپنی فوج میں بھرتی کرلیا۔ ۱۳۳۰ ہے میں کیقباد نے وفات پائی اس کا بیٹا غیاث الدین کخسر وتخت حکومت پر متمکن ہوا۔ اسے ان کی طرف سے شبہ پیدا ہوا۔ ان کے سر دارگوگر فقار کر کے جیل میں ڈال دیا۔ پاقی ماندہ بھاگ گئے۔ جس طرف سے گزرے اور جہاں پہنچے لوٹ لیا 'بستیوں کو اجاز ڈالا۔ اس حالت پرایک مدت تک کھرے رہے۔ اس کے بعد الملک الکامل نے جواب باپ باپ کی طرف سے بلاد شرقیہ حران کیفا اور آمد کا حاکم تھا۔ اپنے پدر بزرگوار سے اجازت حاصل کر کے ان لوگوں کو اپنی فوج میں شامل کرلیا۔ جیسا کہ ہم آئیندہ بنوایوب کے حالات میں تحریر کریں گے۔

لے امیر ملکا بک مجوتی کاخادم تھااور یہی جداعلی ومورٹ ملوک خوارزم کا ہے۔

Paramatan sa manakan kanakan k Panakan kanakan kanaka

وركى أورهاندان كالدين الوب كالمران ما ناربوركا زوال مه جنجیم احکرین الدابادی، حافظ سپررشیراحدار شد رسان مد شعری کاچ بنیدش

لفائر ا كالدوبالاداجي ط مي

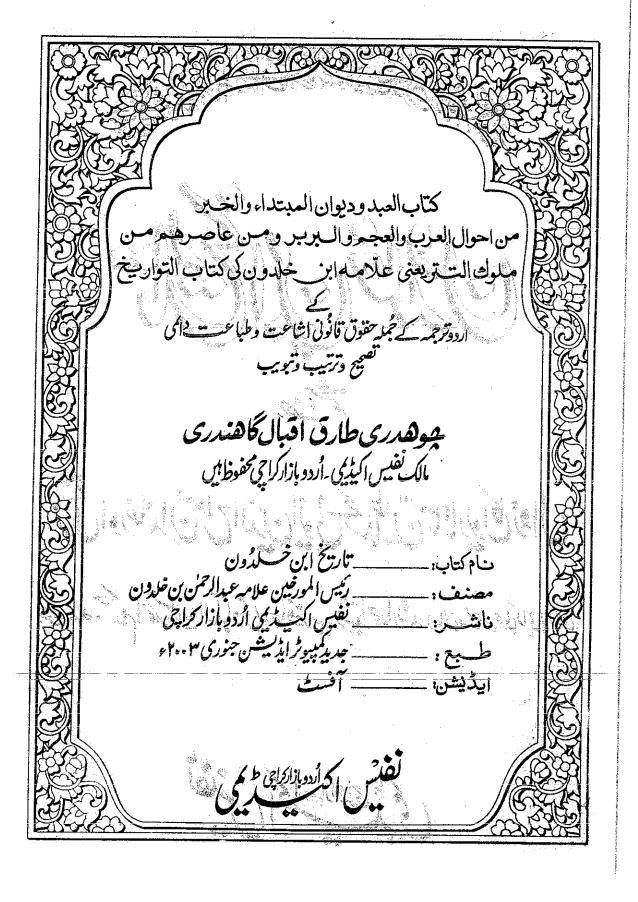

19、花园建筑,1913年19日 · 张德。

### 

# Balance and the second of the

#### از چو مبرری محمد ا قبال سلیم کا مبدری

د نیا کے سب سے نامورمؤرخ اور فلیفہ تاریخ کے بانی علامہ عبدالرحمٰن بن خلدون کی تاریخ العربے اردور جمہ کی اشاعت کاعظیم الثان کام جونفیس اکیڈی کراچی نے شروع کر رکھا ہے اللہ روف ورجیم کا ہزار ہزارشکر ہے کہ اس کی آٹھویں جلد کا ار دوتر جمه اس وقت اہل علم کی خدمت میں پیش کیا جار ہاہے۔

اس آٹھویں جلد کا اُردوتر جمہ مولا نارشیدا حمد ارشد پر وفیسر جامعہ کراچی نے کیا ہے جوایک جانے پہچانے صاحب علم اورصاحب قلم ہیں۔

تاریخ ابن خلدون کی بیچلدزنگی فر مانرواؤں اورا یو بی سلاطین کے دور حکومت پرمشتل ہے بلکہ اس ہے آ گے بوص کر ہلا کو خان تا تاری کے ہاتھوں تا ہی بغداد اور اس کے اثر ات مابعد کا بیان بھی اس میں موجود ہے بیے جلد • <u>سم جے سے</u> ۸۸ چینک کے احوال'واقعات اور حواوث کی منہ بولتی تصویر ہے۔

آج جب كه ١٩٣٨ء سيت المقدس اورفلسطين پر چيره دست بيرهم اورمتعصب يبودي قابض بين اور پچپلے اکتیں سال سے اللہ کے بندوں پر انہوں نے زندگی کی راہیں بند کرنے میں کوئی سر اٹھانہیں رکھی ہے تاریخ اسلام کے اس دور کا حال خصوصیت کے ساتھ مطالعہ کے قابل ہے جب کہ اسلام کے ایک بطل جلیل سلطان صلاح الدین ایو بی نے سام 8 ج کے ماہ رجب میں بیت المقدس کوسلیبی نفر انی با دشاہوں کے آب سالہ قبضہ ظلم اور تعدی سے نجات دلا کی تھی پیچھلے آب سال سے بیت المقدس پرتعصب و کم ظرفی کے پیکر بورپ کے نصرانی بادشاہ قابض تصاوراس بقین میں مبتلاتھے کہ اب کو کی تخص بیت المقدس كوان كے خون آلود آہنی پنجوں ہے نہیں چھڑ اسكتا ۔ ان كابي گھمنڈ خاك میں مل گيا اسدالدين شير كو ہ ہے جينيج اور سلطان نورالدین کے ایک سابق فوجی افسر سلطان صلاح الدین ایو بی کی شمشیر خارا شگاف نے غرور وقوت کے بیناڑ کوریڑہ ریزہ کر دیا اور بیت المقدس کوآ زاد کرالیا' حالا تکه دنیا اس سے مایوس ہو چکی تھی کہ بیت المقدس پھر بھی مسلمانوں کے قبضہ میں آ سکے گا لیکن جب مسلمانوں میں ایمان واخلاص کی لہریں بلند ہوئیں فضل خداوندی نے ان کا ساتھ دیا اور وہ سنب سچھ ہو گیا جس کو اسباب ظاہری کودیکھنے والی آئکھیں ناممکن دیکھر ہی تھیں۔

آج پھر وہی معرکہ درپیش ہے یہودیوں کا قبضہ بیت المقدس پر قائم ہے برائے برائے مما لک ان کی امداد بھی کر

رہے ہیں۔ پورپ وامریکہ کے دولت مند یہودان کے معرومعاون ہیں۔ عربوں میں بدشمتی سے اب تک اتحاد قائم نہیں ہوسکا ہے۔ اسباب وعلامات حد درجہ مایوں کن ہیں کین بیناممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالی ایک دوسرا سلطان صلاح الدین نہیں بلکہ ایک ہزار سلطان صلاح کے سرکرنے کے لیے پیدا کردے تاریخ اپنے آپ کو دہراتی رہتی ہے ایک صلاح الدین نہیں بلکہ ایک ہزار سلطان صلاح الدین مسلمانوں میں پیدا ہوسکتے ہیں۔

ہم تاریخ ابن خلدون کی بیا تھویں جلد پیش کرتے ہوئے مثلمانوں کو دعوت دیتے ہیں کہ اسے پوری توجہ اور غور وخوض کے ساتھ مطالعہ کریں اور دیکھیں کہ بیصورت حال پھڑا تھے ہی بلیڈانہیں ہوئی ہے بلکہ تاریخ کے ہر دور میں پیدا ہوتی رہی ہانوں ہوگر بیٹھ رہنے کانہیں بلکہ اپنے ایمان واعمال کو درست ہوتی رہی ہے اس وقت بھال سے متحرک ہوجانے کا وقت ہے اور اس کے بعد ہی ہم اللہ تعالیٰ سے ضل کی امید کرسکتے ہیں۔ ہم دُعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تاریخ اسلام کے ان تابناک اور اق سے روشی حاصل کرنے اور اس کی رضا

کِمطابِنَ عَمَلِ کِرنے کی توفیق عطافر مائے۔ وما توفیقنا الا باللّه العلی العظیم ہے۔ دوران کی دوران کی

nothing the state of the state

of the elgin birther is the second of the party of the a The end of the second of the contract of the second of Any and the second of the seco

### فيرسث

## زنگی اور صلاح الدین ایونی کے سلاطین اور تا تاریوں کا زوال

| صفحہ    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | عنوان                                                           | صفحه | 9.79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | عنوان         |                                         |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------|
|         | . 5 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ر ديه کانتخبر                                                   | 4.0  | \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | : <b>ĻĻ</b>   |                                         |
| ¥ 4     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | تلباش کی حکومت اور فرار                                         |      | ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •             | ļ                                       |
| mm      | ÷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | طغركين كي خود مختاري                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ل کی سلطنت    |                                         |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | فرنگيوں کي شکست                                                 |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | افتح دشق                                |
|         | t .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | جگرمس کے خلاف جنگ<br>صلہ ۔                                      | i.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ·             | حلب کی جنگ<br>متحد و لشکر               |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | صلح کی تجویز                                                    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12.           | ا محده سر<br>بادشاهت کادع               |
| mlb.    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ابوالنازی کی مخالفت<br>یہ مرصلہ                                 | 7    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | بادسان اور<br>حاکم موسل کی              |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | جکرمں سے ملح<br>افار ماقت                                       |      | The state of the s |               | تتش کی شکسن                             |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | افامیه پرقضه<br>این الصانع کی سازش                              | E .  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | اقسنقر كاقتل                            |
| Ma      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ابنی انصال کاشار<br>فرنگیول کا قبضه                             | 1    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | دیگرفتو حات                             |
| , , , , |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ریدن بسته<br>دوسری روایت                                        | i    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | لست           | بر کیاروق کی شک                         |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | اسلامی ریاستول پرسکیس                                           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | سلطان تنش كا                            |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | بصرئ كالمحاصره                                                  | F .  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ب كأعبد حكومت | 1                                       |
|         | a .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | طغر کین کی شکست                                                 | 1-10 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | ابوالقاسم كى بعذ                        |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | غزه پرحمله                                                      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | فوجی مہمیں                              |
| MA      | 2 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | صليبول سے مقابلہ                                                |      | - <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               | لوسف كاقتل                              |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | صلیبوں سےمقابلہ ۔<br>صلیب پرستوں کی فتوحات<br>صلہ ستدں کی ہے ۔۔ | Pil  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ••            | سیاس فریب<br>امینه: سه ته ر             |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | المحب المساورات المسترين                                        | ₹:   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | د مشق پردقاق <i>ا</i><br>این            |
|         | #1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | اسلامی فشکر کی فتح                                              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | دقاق ورضوان<br>وقاق کی شکست             |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | طو بل محاصره<br>رقت                                             | MIT  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | ا دفار فی صفت<br>ا فاطمی خلیفہ کے       |
| 214     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                 |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ,             | ا قال کید بر فرنگی<br>انطا کید بر فرنگی |
|         | The second of th | بتوارف كامقابله                                                 |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <u> </u>      | ا ما يدران                              |

| صفحه         | عنوان     | (9,22,33                                        | صفحه  | عنوان                                     |
|--------------|-----------|-------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------|
|              |           | مخالفانه سازشين                                 |       | ابوالنازی کی گرفتاری                      |
|              |           | سنس الملوك كاقتر                                | A 1 4 | جبادكاحكم                                 |
|              |           | دوسری روانیت                                    |       | فتح حماة                                  |
| mrm          | کی حکومت  | شهاب الدين محمود                                | \$.   | مسلم حكام كي نااتفاقي                     |
|              | <b>)</b>  | رنگی ہے مصالحت                                  |       | رضوان کی و فات                            |
| ŀ            |           | فتتح خمص                                        |       |                                           |
|              |           | ا يوسف كاقتل                                    |       |                                           |
|              |           | قاتلوں ہے <del>ک</del> ے<br>سی ج                |       | حکام حلب کی تبدیلی                        |
|              |           | زنگی کاحملهمص                                   |       | طغريين كاجهاد                             |
| ماعه         |           | دوباره محاصره                                   |       |                                           |
|              | us I.     | شاہ روم کے حملے                                 |       |                                           |
|              | Nation 4  | زنگی کا نکاح                                    |       | i .                                       |
| 2            | F 60      | شهاب الدين كاقتر                                |       | یوری کا عبد حکومت                         |
|              | ‡         | جمال الدين محرك                                 |       | اساعيلى فرقه كاتسلط<br>نبخية              |
|              |           | انتقامی کارروانی                                | ł .   | مردفانی کافش                              |
| rra          |           | ا فتح بعلب                                      | i.    | فرنگیوں کامتحدہ حملہ                      |
|              |           | شام فوج کی شکست                                 | 7     | • ••                                      |
|              |           | جمال الدين محمد کي<br>سر                        |       |                                           |
|              |           | مجيدالدين انزكي                                 |       |                                           |
| 1 - A - M    | I .       | فرنگیوں کی سازش<br>ہ زبیر                       |       | يوري کي وفات<br>مشتر                      |
| <u>  rry</u> |           | <u>شہر فرنگیوں کے حوا</u><br>گار                |       | دمثق کے یخان نظامات<br>مشر ماج میں ہے     |
|              | greated . | زنگی کاشد پیرحمله<br>منسهٔ                      |       | مثس الملك كاعبد حكومت                     |
|              | •         | جرمنی کے شہنشاہ کا<br>منتقب میں میں میں میں میں |       | صلیب پرستوں کی سرکو بی<br>فتحہ اند        |
|              | i ·       | یوسف مغربی کی شہ<br>معربی کی شہ                 | 7     | فتح حماة أ                                |
| 1774         |           | عمادالدین زنگی کی<br>میان نیست                  |       | ایک قلعه کی شخیر<br>ما                    |
|              |           | مسلمانوں کامتحدہ                                |       | صلیب پرستوں کی تباہی<br>مشیر لرائے سے دول |
|              | ي والبي   | جرمنی کے بادشاہ ک                               |       | سمس الملوك عے مظالم                       |

| صفح         |                                       | عنوان                                                                                                                                                                                                                            |                              | صفحه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | نوان بي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       |
|-------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|             | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |                                                                                                                                                                                                                                  | قلیم<br>کی ارسلان دوم<br>سرگ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | تتش سلطنت كأخاتمه                     |
|             | i e                                   |                                                                                                                                                                                                                                  | خانه جنگياں                  | PTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | till state of the | فرنگيول كےخطرات                       |
|             | 7.5                                   | تنگ                                                                                                                                                                                                                              | نورالدین زنگی ہے             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | نورالدین کی سیاست                     |
|             |                                       |                                                                                                                                                                                                                                  | انورالدين سيمصالح            | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | امرائے دمثق کا خاتمہ                  |
|             |                                       | جنگ                                                                                                                                                                                                                              | صلاح الدين كاعزم             | and the second s | un erabitation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | نورالدین کی فتح دمشق                  |
|             |                                       | •                                                                                                                                                                                                                                | قاصد کی آمد                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | آخری حاکم کی جلاوطنی                  |
| ָץ יֵשְישִּ |                                       |                                                                                                                                                                                                                                  | شرطمصالحت                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | تبحره خاندان نتش                      |
|             |                                       | ſ                                                                                                                                                                                                                                | مقبوضه علاقول كي تقسيم       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7:5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | بال                                   |
|             |                                       |                                                                                                                                                                                                                                  | فرزندول كالجفكرا             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ونيدى سلجوتى حكومت                    |
| 15          |                                       |                                                                                                                                                                                                                                  | فرزندول كي نافر ماني         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | تخ انطا كيه                           |
| mm2         |                                       |                                                                                                                                                                                                                                  | دوسری روایت                  | į.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ار بول کوشکست<br>سر                   |
|             |                                       | ا <b>ت</b>                                                                                                                                                                                                                       | قلیج<br>ارسلان دوم کی و ف    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ىلىمان كى خودىشى                      |
| Tark to 1   |                                       |                                                                                                                                                                                                                                  | سلطنت كي تقشيم               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | بهدفيليخ ارسلان                       |
|             |                                       | فتوحا <b>ت</b>                                                                                                                                                                                                                   | ر کن الدین سلیمان کی         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | طا كيدكا محاصره                       |
| •           | * '                                   |                                                                                                                                                                                                                                  | فتح انقره                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ملىپيون كى حكومت<br>ر                 |
| ۳۳۸         |                                       |                                                                                                                                                                                                                                  | نورالدين کي وفات             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | نگیوں کے حملے<br>سر                   |
|             |                                       |                                                                                                                                                                                                                                  | غياث الدين كافرار            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | وصل کی جنگیں                          |
|             |                                       |                                                                                                                                                                                                                                  | قونيه يردوباره قبضه          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ولى ہے مقابلہ                         |
|             |                                       |                                                                                                                                                                                                                                  | غياث الدين كاقتل             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ولی کا فرار                           |
|             |                                       | ing a second second                                                                                                                                                                                                              | كيكاؤس كي حكومت              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ممل پر قبضه                           |
| وسرس        | ili ka<br>Bakanjuri yas               |                                                                                                                                                                                                                                  | فتح حلب كااراده              | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Og mission                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | خرت برت                               |
|             |                                       | : :                                                                                                                                                                                                                              | نضل سے معاہدہ                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | لیب پرستوں ہے جنگ                     |
|             | S. E. S. Lee Marie                    | : 4                                                                                                                                                                                                                              | شتر کہ فوجوں <u>کے حما</u>   | •   1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ) ارسلان کی <b>نوحات</b><br>ایسان شده |
|             |                                       |                                                                                                                                                                                                                                  | كيكاؤس كافرار                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ولی کی پیش فتری<br>سرین               |
| •۱۱۳۰       |                                       | e<br>Boule of Maria                                                                                                                                                                                                              | كيقبادكي تخت نشينى           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | أرسلان كى خودىشى                      |
|             |                                       |                                                                                                                                                                                                                                  | شرف ہے جنگ                   | الساسا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | مل پر قبضه                            |
|             |                                       | er de la companya de<br>La companya de la co | نهراز رنكان يرقبصنه          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | لمطيب                                 |

|            |                                  | <u> </u>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------|----------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحه       | عنوان                            | صفحه        | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|            | سكمان كي وفات                    | المالط      | فرنگيول كوشكست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|            | ظهبرالدين ابرابيم كاعبد حكومت    |             | خوارزم شاہ سے جنگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|            | شاهار من کی حکومت                |             | بنوا يوب كى شكست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| r0+        | كرج قوم كى فكست                  | 444         | كينسر وكاعبد حكومت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            | صلاح الدين كامحاصره              |             | فتنيتا تار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|            | فتح سنجار                        |             | كيقبادثاني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|            | فتح حران                         | ייקיקייק    | کیکاؤس کی بغادت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| roi        | صلح کی گفت وشنید                 | بهابها      | كيقباد ثاني كى وفات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|            | قلعه كامحاصره                    | 1           | سلطنت كانقسيم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            | مكتمر كي حكومت                   | :<br>:<br>: | قونيه برتا تاريون كاتسلط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|            | صلاح الدين كامحاصره              | 3           | کردوں کی سرکونی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| rar        | المكتمر كاقتل                    | rra         | بيكوكاانجام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|            | اقسنقر كي حكومت                  |             | سليمان برنواء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            | محمه بن مكتمر                    |             | ركن الدين فليج ارسلان كالسلط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            | بلبان کی بغاوت                   |             | تركمانوب كاحاكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| rar        | بلبان كاتسلط                     | PHA 4       | کیکاؤس کی گرفتاری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|            | الوبي حكومت سے مقابلہ            |             | کیکاؤس کی وفات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|            | دوباره جنگ                       | 2           | ركن الدين في ارسلان كاقل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ror        | خلاط میں اوحد مجم الدین کی حکومت |             | المك طاہر سے تا تاریوں کی جنگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            | انل خلاط کی بغاوت                | mr/2        | تا تاريول كوشكست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|            | سلحوتى سلطنت خلاط كاخاتمه        |             | برنواء کی سلطنت کا خاتمہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|            | شجره سلاطين خلاط                 | ->-         | تا تاری شفراده کافتل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| raa        | હુ : 🐤 📗                         |             | سلطنت قونيه كاغاتمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|            | صليبي جنكين                      | ۲۳۸         | الشجره سلاطين قونييه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            | فرانس كي سلطنت                   | mhd         | ₩: Ç                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            | صليبيوں كي آمد كي وجو ہات        |             | سلحوقى سلاطين خلاط وارمينيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>709</b> | صليب ريستول کي ميلغار            | ns h        | وياربكر كي تنجير المناسبة المن |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    | <del>,</del>                                |                |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|----------------|---------------------------------|
| صفحه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                                             |                | عوان                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ري                 | فرنگی حاکم کی گرفتا                         |                | مسلمانون كامجابدانه مقابله      |
| mym                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <i>لى كى تىخىر</i> | صليبيول كےقلعو                              |                | صليب برستون كابيت المقدس برقبضه |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    | حا کم حلب کی شکسہ                           |                | بيت المقدس كي سابق حكومت        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    | مصری فوجوں ہے                               |                | فاطميون كاتسلط                  |
| MALE TO THE STATE OF THE STATE  |                    | غداروں کی جماعہ                             |                | فرنگى حمله میں شہیدوں کی تعداد  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    | فرنگی سردارگی سرکو                          |                | بغدادين كهرام                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    | طغرکین کے کارنا                             |                | سلاطين اسلام كاختلاف            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    | خلف بن ملاعب<br>خلف بن ملاعب                |                | مقرى فوجول كوشكست               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <u> </u>           | قاضی کی سازش<br>قاضی کی سازش                | E              | صليبو ل كا شكست                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    | افاميد پر قبضه                              |                | ļ                               |
| ryo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    | مرابلس کامحاصرہ<br>طرابلس کامحاصرہ          | 109            | غدارول كاقل                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                  | بن عمار کاسفر بغدا                          |                | ابن صنیحه کا فرار               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    | بن مارن سر بعدا<br>و جی امداد کا تھم        |                | بن عمار کی فتح                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    | ر بن الدارة<br>نئے جا کم کا تقرر            | i              | سروح اور قیساریه پر فرنگی تسلط  |
| LEAA .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    | ے جاتا ہے۔<br>جاولی کا مزار                 | i              | لمرابلس كامحاصره                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    | باوں ہے خرار<br>رنگی حاکم سے معاہ           |                | <u>.</u>                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0.                 | رن کا اسے معالم<br>رنگی حاکم کی رہائی       | •              | بناح الدوله كاقتل               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ريانس              | ری ما کارہاں<br>العوں پر <u>حمل</u> ے رہا ک |                | رنگی حاتم کوشکست                |
| P72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ) واچى<br>ار       | عول پر مصفے رہا د<br>اولی کی جنگی سر گرمہ   |                |                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    | اوی کا ہی سر سرمر<br>رنگیوں کےخلاف ط        | . I            | مری فرجول ہے جنگیں              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | معريين كاجباد      | ر یوں سے حلاف<br>لعوں پر قبضہ               |                | رىگيول كوشكست                   |
| - <b>**</b> ** * * * * * * * * * * * * * * * *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    | عون پر بیضه<br>ملیب پرستوں کی م             |                | ری بیرا                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (يدعوات            | ئىيىپ پر سون ن<br>نصري                      | افخ            | نگى متبوضات ميں توسيع           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>⊊.</b><br>±     | ) سبیدا<br>ص                                | ر<br>۱۳۹۲ افتح | يل اورع كا كي تنجير             |
| T 49 4 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | t Dig              | ) سور<br>۱۱۱۱ مار جهرا مار                  | المارات<br>اعد | ىلمانوں كى نااتفاقى             |
| on the second of |                    | سقلان میں جھڑپیر<br>میں اور تا              |                | عده جهاد کی ک <sup>وش</sup> ش   |
| Park Carrier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | نم                 | سن الا قارب يرقبه<br>ملم استان مثلك         |                | ليبول كوشكست                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    | ملم رياستوں پرنيکس                          | <u>la sul.</u> |                                 |

| صفحه        | The second secon | عنوان                       |                                  | صفحه  |                      | عنوان                                         |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-------|----------------------|-----------------------------------------------|
|             | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | وشكست                       | فرنگیوں کی دوبار                 | 172.  |                      | بارگاه خلافت میں فریاد                        |
|             | FigVille is                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             | جو سكين كوشكست                   | i     | i e                  | جامع متجدمين هنگامه                           |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ي                           | جوسكين كى گرفتار                 |       |                      | جهاد كيلئے متحدہ فوج                          |
|             | * ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | پرمقابله                    | قلعه خرت برت                     |       |                      | مسلم فوجون كي بلغار                           |
| 722         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                           | فرنگی حکام کا فرار               |       |                      | فرنگيول ہے مقابليہ                            |
| en far i en |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             | صوری سابق حکو                    | 1     | 1                    | سقمان کی و فات                                |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             | صور برِفرنگی حمله                |       |                      | اسلامى فوجول كاانتشار                         |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             | فنح صور<br>تر و در و             |       |                      | شبرصور كامحاصره                               |
|             | lf∙ ±                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ت                           | برتنی کی فنتح و مختک<br>میرا     |       |                      | طغركين كامقابله                               |
| r21         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             | زعگی خاندان                      |       |                      | مودودی پیش قندی<br>دار سر سر                  |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             | صلیب پرستول<br>اطا               |       |                      | فرنگيول کوشکست<br>، هر                        |
|             | 4 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             | صلیبوں کا فرار<br>پیشر سے میں ان |       |                      | فرنگی علاقه کاصفایا<br>رقت                    |
|             | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             | رشمن کی متحد ہفور<br>جبائے سے پھ |       |                      | مودود کاقتل<br>مساس بریت                      |
| r29         | * .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             | فرنگیوں کوشکست<br>: گاست سی      |       |                      | خےمسلم سپیسالا رکاتقرر<br>س ذیک برین          |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>ت اور قرار</b>           | فرنگی حاکم کی شک<br>ان بری فنخ   | · /.  | 4 °-                 | سلطانی کشکر کاجهاد<br>منه کابی کافت           |
|             | ₹)<br>Joh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ے مجاہدانہ کارنا ہے         |                                  |       |                      | متحدہ کشکر کی فتو حات<br>مل مل سے سرمزہ       |
| <b>PA</b> • | )<br>51<br>1271                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | • •                         | 1                                |       |                      | طُویل جنگ کامنصوبہ<br>فتح تفرطاب              |
| ,           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ریقه پرت<br>دانم            | بیوں ہے!<br>روجراول کے ع         |       |                      | ا جا کے حملہ<br>اجا کے حملہ                   |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ر')<br>•                    | روبراوں ہے ہ<br>جزیرہ سلی پرقبا  | ş     | April 18 18 18 19 19 | ا خوا نگ ملنه<br>  فرنگیوں کی دشت             |
|             | **************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             | بریه ن پربه<br>څاهروجر ثانی      | :     |                      | ىر يون در دى.<br>رميادى جنگ                   |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <u>سَارِ</u>                | روجر ٹانی کے ج                   |       | et jagett af benda.  | ر پید <del>ن بات</del><br>فرگگی بادشاه کی موت |
| M           | 4 1 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             | فرنگی قلعوں کی آ                 |       |                      | رن بر بازی رف<br>طغر کین کی بلغار             |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | يار<br>لان مي <b>ن</b> شکست |                                  | in.   |                      | مسلمانوں کی شکست                              |
|             | i vo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | بير مليبي جنگ               |                                  | Ang s |                      | متحده حيلے كي كوشش                            |
|             | 1992.<br>1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             | صليب ريستور                      |       |                      | الل حلب كي مصالحت                             |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             | ديگرافريقي مقا                   |       |                      | شدید جنگ                                      |

|              |                                                                                 | ا صف ا  | عوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحه         | عوان                                                                            | ا کبر ا | ووباره جنگ طرابلس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|              | مهديه كامحاصره                                                                  | . 1     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>77.</b> 2 | افریقی حکام کی اطاعت                                                            |         | خانہ جنگی نے برے نتائج<br>میں ماہ نیک ت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٠.           | وشمن کے ہناتھ بحری جنگ                                                          | 1.      | طرابلس پرفرنگی قبضه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|              | سلطان کی دعا کااثر                                                              |         | طرابلس الغرب کی آباد کاری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|              | صلیب پرستوں کی واپسی                                                            | . 1     | شاكی افریقه میں اسلامی سلطنت کاز وال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 54 %         | فق مهدييه                                                                       |         | مسلم حکام کی خاند جنگیاں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| MAA          | شيركوه كاحمله مصر                                                               |         | فرنگيون سے سازباز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|              | ز ریمصر کی غداری                                                                | PAR     | نيوسف كى ہلاكت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|              | سار<br>ساخ کی در خواست                                                          | k .     | شالى افريقه مين قطسالي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|              | وباره حملي                                                                      |         | وشمن کے بحری بیرا کی روانگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| P7.9         | نیر کوه کی کامیاب جنگی حیال                                                     |         | بحری بیزاکی ناکای                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|              | شروط مصالحت                                                                     |         | حسن بن على كا فرار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|              | مليب بيستون كامعامره                                                            | -1      | فتح مهدييه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|              | عرکامحاصره                                                                      | 1       | حسن بن علي كا فرار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| mq.          | تشز دگی                                                                         | - 6     | بجابه میں قیام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|              | يركوه كى مصرر دا نگى                                                            |         | شالی افریقه میں مزید فرنگی فتوحات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|              | يرکوه کااستقبال<br>برکوه کااستقبال                                              | 5       | صليبيوں کی شکست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>1</b> 191 |                                                                                 |         | صلیب پرستوں کے باہمی اختلافات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 171          | بركوه كالمتنظام سلطنت                                                           | 31      | روجر ثانی کی موت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|              | بردمیاط کامحاصره<br>بردمیاط کامحاصره                                            | `       | صليبيول كي فتح عسقلان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|              | برب برستون کا مقابلیہ میں مقابلیہ میں مقابلیہ میں ہے۔<br>ملیب برستون کا مقابلیہ | 4 1     | سسلى كى سلطنت كازوال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <u> </u>     | يب پر دن المعالمية<br>في قبط نطنيه                                              | . i     | اسلامی شهرون مین تحریک آزادی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| F9F          | ا کے اساب                                                                       |         | الل زويليكو پيغام آزادي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|              | اعام باب<br>میون سے جنگ                                                         | ( ) ·   | ابوانخسین کی شهاوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|              | يون هے جنب<br>ليپيوں كا قضه                                                     | 1       | ال زويله كاقتل عام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|              | . I                                                                             | 71      | سلطان عبد الموس كاجهاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| سهوس         | ن شهر کام محاصره<br>مر رقبة                                                     |         | نتيان برر وان. بهاد<br>نتح تونس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|              | ميون كأقتل                                                                      | 27      | and the second s |

| صفحہ                                  | n .                       | عنوان                                                                                                              | صفحہ         | غنوان منوان                              |
|---------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|
| 7                                     |                           | ابوالغازى كےخلاف جنگ                                                                                               |              | إبادشاه                                  |
| ٠٠٠                                   |                           | حماة كى تبايى                                                                                                      | سموس         | . ( و د م                                |
|                                       | : :                       | أمداوكي درخواست                                                                                                    |              | يار بكر مين سلطنت بنوارتق                |
|                                       |                           | فوجوں کی واپسی                                                                                                     |              | رتق كا حال                               |
| ļ.,                                   |                           | مسلمانوں کوشکست                                                                                                    |              | رتن کی وفات                              |
| 1 200                                 |                           | ايازكانش                                                                                                           |              | يت المقدس پر قبضه                        |
|                                       |                           | لۇلۇ گى خودمى ارى<br>سىرى                                                                                          |              | وارتق كاحال                              |
|                                       |                           | لؤلوالخادم كاقتل                                                                                                   | 1            |                                          |
| (F)                                   | n<br>Karamatan            | ابوالغازى كى حكومت حلب                                                                                             |              | ملطنت کی تو سیع                          |
| \$                                    |                           | فرنگیول ہے جنگ                                                                                                     |              | شحادوا خبلا فات<br>ريا                   |
|                                       |                           | ابوالغازی کی پیش قدمی                                                                                              | Į.           |                                          |
|                                       |                           | فرنگيون کی شکست                                                                                                    |              | 1                                        |
|                                       |                           | دوباره شكست                                                                                                        | Į.           | کردون ہے مقابلہ<br>** تاہم               |
| r+r                                   | \$<br>*                   | سلطان ہے مصالحت                                                                                                    | 1            | قوق كاقل                                 |
| ь                                     |                           | فرنگيول كامحاصره                                                                                                   | 1            | قمان کی حکومت<br>م                       |
|                                       |                           | طريقه جنگ                                                                                                          |              | قمان کی وفات<br>م                        |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                           | بيشيطي بغاوت                                                                                                       |              | 1 .                                      |
|                                       |                           | بيثا حائم حلب                                                                                                      |              | پوالغازی کی معزولی                       |
| יין•אַן                               | :                         | د بیس کی سفارش<br>زبار سے سرائیں                                                                                   | <b>179</b> A |                                          |
| 4 . 1 . 6                             | No. g #                   | فرنگی حاکم کی گرفتاری                                                                                              | A.           | بگرمش کی حمایت<br>م                      |
|                                       |                           | ابوالغازی کی وفات                                                                                                  |              | نهادیش عدم شرکت<br>- مرفق                |
| ring's                                |                           | ما لک بن بهرام کی فتو حات<br>فنزمینی                                                                               |              | مورور کا کل<br>نام میراث                 |
|                                       |                           | فتح منابع<br>المام المام | ,            | نستقر کا تقرر                            |
| ا الم                                 | kurus<br>Walini Ab<br>Uni | ما لک کی شہادت<br>استرام ملام رور                                                                                  | <b>299</b>   | پوالغازی کافرار<br>نورگ نام              |
|                                       |                           | حلب کاطویل محاصرہ<br>سقر کہ ک                                                                                      | * 5          | رزندگی گرفتاری<br>گل سروت دن             |
| i su ar<br>Co                         |                           | برسقی کی حکومت<br>س سرستان میں تشغ                                                                                 |              | رگیوں کے ساتھ سازباز<br>رون میں گانتا ہی |
|                                       | 1                         | ديار بكر كے قلعوں كی تسخير                                                                                         | at Yild      | بوالغازی کی گرفتاری                      |

|          | ्रिक्ष के प्रकार के क्षेत्र के क्षेत्र के किए क<br>विकार के किए | the designation of the second |          |                  | رن ان معدوق صد                   |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|----------------------------------|
| صفحه     |                                                                                                                                                                    | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | صفحير    | عنوان            |                                  |
|          |                                                                                                                                                                    | نگی حکومت کا آغاز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                  | طويل عهد حکومت                   |
| WIM      |                                                                                                                                                                    | نگی کی شجاعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | r.a      |                  | تمرتاش كاجانشين                  |
|          |                                                                                                                                                                    | بصره کی حکومت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |                  | ماردين كامحاصره                  |
|          |                                                                                                                                                                    | رسقی کاقتل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                  | يى<br>ارتق كى حكومت              |
|          |                                                                                                                                                                    | نفيف كونتكست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1        |                  | ارتق کے جانشین                   |
|          |                                                                                                                                                                    | رگی کا جنگی کارنامه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          | <u>ا</u>         | ہلا کوخان کی اطاعت               |
| mim      |                                                                                                                                                                    | عراق كاكوتوال مقرر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                  | ہوری کی است<br>قلعہ کیفا کے حکام |
|          |                                                                                                                                                                    | روب ویان<br>موصل کی نئی حکومت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 .      |                  | نورالدين محمد<br>م               |
|          |                                                                                                                                                                    | ر ص ص م<br>موصل میں بدنظمی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                  |                                  |
|          |                                                                                                                                                                    | و ن ین بر ن<br>زگی کی حمایت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                  | قطبالدین تقماله                  |
|          | : <sup>†</sup>                                                                                                                                                     | رن مانت<br>وزیریسے تفتگو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |                  | صلاح الدين كي حم<br>المديرية     |
| Ma       |                                                                                                                                                                    | ورریہے مسو<br>زنگی کاانتخاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                  | ولى عهد كاتقرر                   |
|          | **                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          | eg.              | ناصرالدین محمود<br>نشن           |
|          |                                                                                                                                                                    | حاکم موصل کی حیثیت سے<br>گا سریت پر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 6      |                  | مسعودی جانشینی                   |
| 1        |                                                                                                                                                                    | زنگی کے ماتحت حکام<br>میں تین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 . 1    |                  | مسعود کامحاصرہ                   |
|          |                                                                                                                                                                    | جزیرہ ابن عمر کی تنخیر<br>قد نص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          | Į.               | قلعه خرت برت _                   |
|          |                                                                                                                                                                    | فتح نصيبين<br>و:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          | _                | فرت برت کا محام                  |
| ١٢١٦     |                                                                                                                                                                    | فتخ سنجار وخالور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1        | نِق              | شجره خاندان بنوار                |
|          | 744<br>74<br>1                                                                                                                                                     | فتح حران                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1        | پاپ: ٦           |                                  |
| T. B.A   | inde of                                                                                                                                                            | حلب کے حکام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          | ئى سلطنت         | الجزريه وشام كي ز                |
| 3        | w.e.                                                                                                                                                               | الل حلب كى بعناوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                  | جلب کی حکومت                     |
|          |                                                                                                                                                                    | فرِنگيوں کی فوج کشي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          | N.               | اقسنقر كاتقرر                    |
| <u> </u> | <u>.</u><br><del></del>                                                                                                                                            | زغگی کی اطاعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | W.II     |                  | تنش كى سلطنت                     |
|          |                                                                                                                                                                    | رَنْگَی کی آ مرحلب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                  | تتش کی فتوحات                    |
|          | 14.<br>14.                                                                                                                                                         | يئے حاتم كاتقرر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                  | اقسنقر كأقتل                     |
|          |                                                                                                                                                                    | فتح حماة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          | كے ابتدائی حالات | عما دالدين زنگي _                |
| MIA      |                                                                                                                                                                    | فرنگيول كےخلاف جہاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MIT      |                  | حکام موصل کی تنبه                |
|          | 4                                                                                                                                                                  | فرنگی قلعوں کی تبخیر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                  | دبین کی بغاوت                    |
| <u> </u> |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <u> </u> |                  |                                  |

|                                        | (M)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |            | تارخ ابن خلدون حصه مشق                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|---------------------------------------------|
| زنگی اورخاندان صلاح الدین ا<br>وان صفح | عن عن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                | عنوان      |                                             |
| وان صفحه                               | فليفدراشدموصل مين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | K Li           |            | بنوارتق كوشكست                              |
|                                        | خلیفهراشد کی معزولی<br>خلیفهراشد کی معزولی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |            | وبیس کی گرفتاری                             |
|                                        | العليمة المتعلق عروي المتعلق ا | ļ              | Ĺ          | قاصدون کی گرفتاری                           |
| ואין                                   | المحاص رب سے تعمد بن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |            | محاصره بغداد                                |
|                                        | عسا كرحلب كاجباد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |            | فریقین میں جنگ                              |
|                                        | الخمص كامحاصره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <u>.</u>       |            | زانگی کوشکست                                |
| Mrz                                    | افزنگیوں کی شکست<br>ماریہ این                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |            | ا صلح نامه                                  |
|                                        | ۳۲۰ اقلعه بغدوین کی تنخیر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ar,            | U          | <br>  سلطان سنجر کی پیش قد د                |
|                                        | دیگرفتو حات<br>افتاح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |            | فرنگيول كاحمله                              |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  | ا فتح حمص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <del>-</del> - |            | خليفه كاعتاب نامه                           |
|                                        | المهم کی حملے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |            | محاصرة موصل                                 |
| rra .                                  | فتح مراغه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |            | شبرحماة كامحاصره                            |
|                                        | زگی کی فوجی سیاست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |            | اہم قلعوں کی شخیر<br>اہم قلعوں کی شخیر      |
|                                        | المبيع المروميول كے خطرات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ۲              |            | ر کی کاوزر<br>زنگی کاوزر                    |
| rra                                    | بغداد مين عوامي احتجاج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |            | یں در پر<br>نفسدوں کی سرکو بی               |
|                                        | بعلبك كأتنجير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                | ے تیز      | مستروں مروبی<br>کار بیاور کواثی کے قلعور    |
| han-                                   | ۳۴ محاصرهٔ دمشق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (P)            | ما في خير  | ن رئيه وروا ق يے سنور<br>ننگی قلعوں پر قبضه |
|                                        | فرنگيول كي امداد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |            |                                             |
| ضبر ا                                  | بانيال مين صليب يرستون كاقبا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |            | کار بیرے غیرمفتو حہ <u>قلعے</u><br>لوریس    |
|                                        | ابل دمشق سے مقابلہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                | بمرى روايت | لعول کے بارے میں دو<br>ب قلعہ دار کی بحالی  |
| MEI                                    | ۴ شهرزور کی تسخیر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TH             |            |                                             |
|                                        | ويكر جنكي قلعول كي تنجير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |            | ایت کا نتیجہ<br>رقلعوں کی تسخیر             |
|                                        | سلطان معود سے مصالحت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |            | ر منوں کی خیر<br>کم دمثق کا قتل             |
|                                        | ديار بكر كي فتوحات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |            |                                             |
|                                        | نصيرالدين جفري كاقتل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |            | ایکامحاصر <sub>و</sub> دمشق<br>مشت          |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | rro            |            | اومثق سےمصالحت                              |
|                                        | قلعه همراورفنك كامحاصره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                | ت          | توديه فلاف متحده بعناور                     |
|                                        | اتا بك زنگى كاقتل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | the second     |            | مره بغداد                                   |

| ſ       | <br>صه                                  | 3.6                                  | صد ا    |                             |
|---------|-----------------------------------------|--------------------------------------|---------|-----------------------------|
|         | صفحه                                    |                                      | معقد ا  | عنوان                       |
|         |                                         | سياسى جور ثور                        |         | زغلی کی سیرت                |
|         |                                         | دِّمْتِ مِين بغاوت<br>ومثق مين بغاوت |         | نورالدين حاتم حلب           |
|         | البالب                                  | فتح ومثق                             | ļ:      | سيف الدين غازي حاكم حلب     |
|         |                                         | ديگر قلعول کی شخير                   | אושאון  | الب ارسلان کی گرفتاری       |
|         |                                         | قلعه شيزر كى تاريخ                   | l .     | اہل رہا کی بغاوت            |
|         | 12.5%                                   | شیرز کے حکام                         |         | بغاوت کی شرکو بی            |
|         | أبابا                                   | شام ك دارك                           |         | فتح بعلبك                   |
|         | - <sup>14</sup>                         | قلعه شيرز كالسخير                    |         | فرگیوں سے جہاد              |
|         |                                         | شیرز کے بارے میں ابن خلکان کابیان    |         | غازی کی حباه کاری           |
| ;<br>;, |                                         | حاتم شيرز كاخط                       |         | فرنگيون كامحاصرهٔ دمشق      |
|         |                                         | قلعه شيرز كاحال                      | ļ :     | مسلمانون كامتحده مقابليه    |
|         | المالما                                 | دونون روايات مين اختلاف              |         | فرنگی بادشاہوں کی آمد       |
|         |                                         | فیگرهالات                            | المرشوم | فرنگی بادشاہوں کے خلاف جہاد |
|         |                                         | فتح بعلب                             |         | فرنگی شنراده کی گرفتاری     |
|         |                                         | بھائی کی بغاوت                       |         | صليب پرستوں کوشکست          |
|         |                                         | بغاوت كاانسداد                       |         | سيف الدين غازي کي وفات      |
|         | -444                                    | سليمان شاه كاحال                     |         | سيف الدين غازي كي سيرت      |
|         | · • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | سليمان شاه کي بين                    | e s     | قطب الدين كي تخت نشيني      |
|         |                                         | خليفه كااستقبال                      | i       | نورالدين كأسنجار برقبضه     |
|         |                                         | خلیفه کی فوجی امداد                  |         | تقتيم سلطنت كافيصله         |
|         | uhh                                     | سليمان شاه ي شكست                    | PPA     | عبدنورالدین کے مشہور واقعات |
| L       |                                         | سلیمان شاه کی گرفتاری                |         | انطا كيدكے فرگی ماكم كاقل   |
|         |                                         | سليمان شاه کي تخت نشيني              |         | فتح افاميااور فرنكيول يصلح  |
|         |                                         | نورالدین کی جنگی سر گرمیاں           |         | جو کین کی گرفتاری           |
|         | No.                                     | نورالدین کی شکست                     |         | فرنگی قلعوں کی طرف پیش قدی  |
|         | rra                                     | غريبون كي امداد پراصرار              | مسوم    | اشام سے قلعوں کی شخیر       |
|         |                                         | اسلامی حکام کامتحدہ جہاد             |         | فتح دمشق كااراده            |

| باری یاب<br>صفحہ | زى اورجا ندان مىلار | عوان                                             | صفحہ     | uni, austrija <u>i papa pa</u> artika ir indigi. Sagar<br>I<br>I | غنوان           |                                       |
|------------------|---------------------|--------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| - 0<br>- 0       |                     | فلعه کرک کامحاصره                                |          |                                                                  | · ·             | فرنگيون كامشتر                        |
|                  |                     | رنگی حاکم کافتل                                  |          |                                                                  |                 | فرنگيون کی شکسه                       |
|                  |                     | یامت خیز زلز لے                                  | •        |                                                                  | حکام کی گرفتاری | 1                                     |
|                  |                     | وصل میں غازی کی حکومت                            | ì        |                                                                  |                 | ا نورالدین کی سیا<br>سیا              |
| ror              |                     | ورالدین کی میلغار                                | (        |                                                                  |                 | قلعه بانیاس ک <sup>ار</sup><br>ط سر   |
| . 1 . 1 .        |                     | وصل کامحاصرہ                                     | 1        |                                                                  | <b>~</b>        | فاظمی حکومت کاز                       |
|                  |                     | رالدین کاموصل پر قبضه<br>در ریس                  |          |                                                                  |                 | وز ریشاور کی فریا<br>۵۰ س م نه په کشه |
|                  |                     | وصل کی جامع مسجد کی تغمیر<br>میست                |          |                                                                  | ٠               | شیر کوه کی فوج کثیر<br>مخالفوں کاقتل  |
|                  |                     | یگرانتظامات<br>می استفریشت                       | · 1      |                                                                  | . \$            | متحافقون کا ل<br>وز ریمصری عهد شک     |
| ror              |                     | ہاد <u>کیلئے پیش ق</u> دی<br>مار جوہاں کر رہیں ہ |          |                                                                  |                 | ور بر سنری جبد<br>فرنگیوں کی مدد      |
|                  |                     | ملاح الدین کااندیشه<br>رالدین کی ناراضگی         |          |                                                                  | -               | مريون مدر<br>محاصره اور شلح           |
|                  |                     | راندین می نارای<br>ملاح الدین کومشوره            | 1        |                                                                  | y               | شیرکوه کی دوباره <sup>و</sup>         |
|                  |                     | ملاح) الدين و سوره<br>همى رنجش كا خاتمه          | i.       |                                                                  | 0.03            | فتح اسکندر به                         |
| ror              |                     | ں و جن ماہ ہے۔<br>ملیب پرستوں کی سرکو بی         | 1        |                                                                  |                 | دوباره رخ                             |
|                  | 4                   | یب پیجانی کا نظام<br>مد خبررسانی کا انتظام       | 3        |                                                                  |                 | مصر پر فرنگی تسلط                     |
|                  |                     | نگیوں کے ساتھ <i>جھڑ</i> پین                     | . E      |                                                                  |                 | فتح مصر                               |
|                  |                     | مینید کے سردار کے حالات                          |          |                                                                  | **              | مصرمين صلاح ال                        |
|                  |                     | ن ليون كأرومي علاقول يرقيضه                      | il.      |                                                                  |                 | نورالدین کے مجا<br>دیگر تات           |
| raa              | \$ 7.               | مى علاقے كى طرف يلغار                            |          |                                                                  |                 | فرنگی قلعوں کی سخیہ<br>سے سرائے       |
|                  |                     | نروط صلح                                         | 1        |                                                                  |                 | حاکم بھبر کی گرفتا،<br>صا             |
|                  |                     | رالدین کی بادشاہت کی تقید ہ <b>ت</b>             |          |                                                                  |                 | موصل کے واقعار<br>میں مارید کرات      |
|                  |                     | رک میں شاہی اجماع کی تجویز                       |          |                                                                  | *               | زين الدين كاتقر<br>وميدارين كانفر     |
| ray              |                     | یاح الدین کاملا قات ہے گریز<br>مار               | - E - DE |                                                                  | . =             | زین الدین کی خو<br>آخر عمر میں سیکدو  |
| i i dest         |                     | الدین ایوب کی وفات<br>در ازاں کے مناز پر         |          | Alexander (Alexander)                                            |                 | ا ترمر في صلاد<br>فخرالدين عبدان      |
|                  | 4                   | م مطالبات کی منظوری<br>ان نیسال میں منا          | 1 1 2 1  |                                                                  |                 | سرالدين شبرا<br>مجم الدين ايوب،       |
|                  |                     | طان نورالدین کی وفات                             | L MOI    | p Charles                                                        | ن روه ی         | الله ين بوب                           |

| رفاه عام کے کام<br>دشق میں ملک صالح کی جانشینی<br>حاکم موصل کی خود مختاری<br>حاکم موصل کی خود مختاری<br>سیف الدین عازی کی فقو حات<br>لجزیره پر قبضه<br>نخی دشق کامضو به                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | صفحر       | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | صفحه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| وشع بین ملک صالح کی جاشی کی اشی کی است مالح کی جاشی کی خدره این کا تعاصره الحد را کا تعاصره کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | יוריק      | پیغام کے کا ناکامی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | نورالدین کی سیرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| الم الموصل كي فو وغاري المعالمة المعا  |            | متحده لشكرى شكست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MO4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | رفاه عام کے کام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| سیف الدین غازی کی فؤ عات الدین غازی کی فقر عات الدین غازی کی فقر الدین غازی کی فقر عات الدین خار می خار الدین کی فقر عات عات خار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            | خطبه بغد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| المردره بر بسند المرده بر بسند المرده برائي برى برائي المرده برائي برى برائي المرده برائي برى برائي المرده برائي  |            | قلعه بغددين كامحاصره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ن و ن کو ن کو ن کو ن کو ن کو ن کو که که کو ن کو که که که که کو که                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            | قلعه کی شخیر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | سيف الدين غازى كى فتوحات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| الم الدين كا يقام من الدين كا يقام من الدين كا يقام من كا الدين كا يقام من الدين كا يقام من الدين كا يقام من الدين كا يقام من المن الدين كا يقام من الدين كا يقام كا الدين كا يقام كا الدين كا يقام كا الدين كا يقام كا كا يقام كا كا يقام كا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 19 K       | غازى كى تيسرى جنگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ۳۵۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الجزيره پر قبضه<br>د م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| رگیول سے مصالحت ملب بر حمل کا اندیشہ ملب بر حمل کا اندیشہ مصالحت مصالحت کے مصالحت مصالحت کے مصا |            | غازی کی شکست اور فرار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| سلب پرستون کا خاتمه الله برستون کا خاتمه الله برستون کا خاتمه الله برستان کا خوری و زوال الله برستان کی خورت الله برستان کی کا کا کا کوشت الله برستان کا کا کوشت الله برستان کا کا کا کا کوشت کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | hidh.      | <i>سپ</i> ەسالارگى معزولى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ملب بر حمل كانديشه حلب المستكين كي عومت حلب المستكين كي عومت حلب المستكين كي عومت حلب المستكين كي عومت حلب المستكين كاعروج وزوال المستكين كي في وزوال المستكين كي في وزوال المستكين كي في وزوال المستكين كي وزير المستكين كي وزير المستكين كي وزير المستكين كي واليس المستكين كي ال |            | فتح مراغه ومنيج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | i.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| عند الدین کی حکومت حلب الب الب الدین کی حکومت حلب الب الدین کی حکومت حلب الب الدین کی حکومت حلب الب الدین کی حکومت و الب الب الب الدین کی حکومت و الب الب الدین کی حافیت الب الب الدین کی حافیت الب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| سیف الدین سے مصالحت کلی الدین کی فردوال کلی ساخ الدین کی فردوال کلی ساخ الدین کی فردوات کلی ساخ الدین کی وفات کلی فرد الدین کی وفات کلی کا کا الجزیره و نفر الدین کی وفات کا الم الجزیره و نفر الدین کی وفات کا الم الجزیره و نفر الدین کی وفات کا الم الجزیره و نفر الدین کی کا الم الم کا الم الم وفات کا الم الم کا الم الم وفات کا الم کا الم وفات کا الم کا الم وفات کا کا الم کا الم کا الم کا الم کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | حلب كامحاصره اورصلح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 709                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| الماح الدین کی فتح دمش المعدد شق کی نیز کر الدین کی وفات المعدد شق کی نیز کر وفات المعدد شق کی نیز کر وفات المحدد شق کا نیاح کا وفات المحدد و نیز کر محد و نیز کر محد و نیز کر محد و نیز کر محد و نیز کر محدد و نیز کر کر محدد و نیز کر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| المدورش قی تنظیر المدورش تن تنظیر المدورش تن تنظیر المدورش تن تنظیر المدورش تن تنظیر المدورش تنظیر المدورش تنظیر المدورش تنظیر المدورش تنظیر تنظیر المدورش تنظیر تنظیر المدورش تنظیر تنظی | חאאח       | تمسكين كاعروج وزوال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ش کانیاحا کم الجزیره زعفرانی کافرار معابده کی بابندی جانشین کافرار معابده کی بابندی جانشین کافرار معابده کی بابندی حکومت تا مسکمین کی چانسین کی خواست موصل می ناکام کوشش مصالحت کی خواست  |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ایم الجزیره زعفرانی کافرار التانی کافرات الجزیره کی التانی کافرات کافرا |            | ••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| امره صلب البرد الدين كا محكومت البرد البر |            | 5 × .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 ' '                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| اصره حلب المسكن كي چاليس المسكن كي حكومت المسكن كي چاليس المسكن كي چيش قدى المسكن كي خير المسكن المسكن كي خير المسكن كي المداد كي ورخواست الموسل كي المداد كي ورخواست الموسل كي المداد كي ورخواست الموسل كي الماد و المسكن كي المداد كي  |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| الجزيره کی طرف پیش قدی اله ۱۳۹۸ رمای شین قدی اله ۱۳۹۸ رمای شین قدی اله ۱۳۹۸ رمای شین قدی اله ۱۳۹۸ مرید فوجات اله ۱۳۹۸ موصل کی طرف پیش قدی اله ۱۳۹۸ موصل کی طرف پیش قدی اله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | تبادله کی جمجو بزیر عمل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| قليول كي پيش قدى<br>قالعه كي نيش قدى<br>بعلبك<br>بعلبك<br>بحث المداد كي درخواست<br>ف الدين غازى كي امداد<br>مس كي فون كوشكست<br>مس كي فون كوشكست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 647        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | اصره حلب المسك على المسكون على |
| العلیک العلی العلیک ال | en 1 en    | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| بعلبک<br>بی امدادی درخواست<br>بی امدادی درخواست<br>بف الدین غازی کی امداد<br>مسل کی فوج کوشکست مصالحت کی ناکام کوشش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | તા કહ્યું કે મુખ્ય માટે કહ્યું ક                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| می امداد کی درخواست<br>بف الدین غازی کی امداد<br>مسل کی فوج کوشکست<br>مسل کی فوج کوشکست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>747</b> | and the second s | 1 10 A.S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ف الدین غازی کی امداد<br>مل کی فوج کوشک<br>مست کی فوج کوشش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>↓</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| مل کی فوج کوشک مسالحت کی ناکام کوشش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | صالحت کی نا کام کؤشش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | a de la companya de l |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| صفحه   |                                         | عنوان               |                          | صفحہ        | 10000           | عنوان          | ی ابن خلدون حصه      |
|--------|-----------------------------------------|---------------------|--------------------------|-------------|-----------------|----------------|----------------------|
|        |                                         | للاف پیش قندمی      | لک عادل کے خ             |             | i .             | *              | فتخسنجار             |
| i vist | •                                       | ان شاه کی حکومت     |                          |             |                 | ولی            | حا كم تصيبين كي معزو |
| # =    |                                         | ات                  | عما دالد مين کی وف       | <b>&gt;</b> |                 |                | حاتم خلاط کی ناراضاً |
|        |                                         | جانش <b>ینی</b>     | تطب البدين کی            | ;           |                 |                | جنگ کی منسوخی        |
|        |                                         |                     | بالهمى اختلافات          |             |                 | •              | فتح حلب وآمد         |
| 174 M  |                                         |                     | تصبيبين برجمله           | MAY         |                 |                | علاقول كاتبادله      |
| · V.   |                                         |                     | قطب الدين كى             | -           |                 |                | قلعه حارم كي تسخير   |
|        | 11,50                                   | ت                   | قائيان کی وفار           |             |                 | تآري           | مجامد كازوال اوركر   |
|        |                                         |                     | ماردين كامحاصر           | 4 1 1 1 1   |                 | •              | مجابد كسابقهاخذ      |
|        |                                         |                     | متحده فوج كامقا          | 7           |                 | يز کې تا کا می | صلح کی دوبارہ نجو ہ  |
|        |                                         |                     | كامل كوشكست              | 1           |                 |                | اربل کی تناہی        |
| 720    | a, single a                             |                     | نورالدین کی وا           | 10          |                 |                | حاتم حران کی بحالی   |
|        |                                         |                     | الجزريه كى طرف           | 1.          |                 |                | متحده فشكرى يلغار    |
|        |                                         | 4                   | فريقين مين مص            |             |                 | أبد            | موصل کے وفد کی       |
| .      |                                         |                     | نورالدين كاحمأ           |             | <u> </u><br>  . | L              | طويل محاصره موصل     |
| 124    |                                         |                     | نورالدین کی شکا          | 2.          |                 | · ·            | حاکم موصل کے نظ      |
|        |                                         |                     | سنجرشاه کےمظ             |             |                 |                | ميا فارقين كي شخير   |
| M.     |                                         |                     | سنجرشاه كأقتل            | 5 5         |                 |                | شرائطانح فيحميل      |
| 722    | · .                                     |                     | محمود بن ينجر كي         | 1           |                 | 1              | نسلی فسادات          |
|        |                                         | رین کی رشته داری    |                          | 1           |                 | •              | فسادات كاخاتمه       |
|        |                                         |                     | انتحادبا جمي             | 1.5         |                 |                | حاکم اربل کی وفا،    |
|        | 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |                     | فنتح خابورو نصيبر<br>مير |             |                 |                | نئے جاکم کا تقرر     |
|        |                                         | ·                   | عهد شکنی                 | 4           |                 |                | سنجرشاه کی دومملی    |
|        |                                         |                     |                          | . 4         |                 |                | عكا كالمتحده محاصر   |
| 1      |                                         |                     | ارسلان شاه کم            |             |                 |                | حكام الجزائر كي تب   |
| - 1    |                                         | ان شاه کی وفات<br>: |                          |             |                 |                | حکام ہے خطوکہ        |
|        |                                         | ني                  | ارسلان شاه ثا            | ۳۷۳         | 14<br>15        |                | مختلف اطلاعات        |

| صفحه        | فنوان المستحنوان                      |                                     | صفحہ                         | No.                                   | عنوان                      |                   |
|-------------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-------------------|
|             | New                                   | اشرف كاموصل يرقبضه                  | rz9                          |                                       | لمقات كاقيام               | دوستانه تغ        |
|             | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | اہل عمادیدی بعناوت                  |                              |                                       | ت با دشاه                  |                   |
|             | in the second second                  | بغاوت کی سرکو بی                    |                              |                                       | ن کی بعناوت                | عمادالدير         |
|             |                                       | فتح عماديه                          |                              |                                       | بضير                       | عماديه برف        |
| . ***       | 2. A                                  | خوارزم شاه کی دوباره آ              |                              |                                       |                            | مظفری حما<br>سه   |
| PANT.       | ى .                                   | طلال الدين كى پيش قد                |                              |                                       | ما کی شکست                 |                   |
|             |                                       | جلال الدين كي واپسي                 |                              |                                       | یٰ کے زیراطاعت             | -                 |
| ÷ .         |                                       | مخالفول كي مراجعت                   |                              |                                       | یٰ کی مخالف <b>ت</b><br>پر |                   |
|             |                                       | فتنهتا تار                          |                              | and the second                        | ى كى قئلست                 |                   |
|             |                                       | تا تاريول کي واپسي                  |                              | t                                     |                            |                   |
|             |                                       | مظفرالدين كي وفات                   |                              |                                       | ى كى و فات                 |                   |
|             | فار فا                                | خوارزم شابی فوج کااند               | የለ፤                          | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * |                            | موصل برح          |
| MZ          |                                       | خوارزی فوج سے جنگ                   |                              | -i 74                                 |                            | امدادى فؤر        |
|             |                                       | فوجوں کا تعاقب<br>حاکم موصل کی فکست |                              |                                       |                            | شخت مقابا<br>سر   |
|             |                                       | حاتم موصل کی شکست                   |                              |                                       |                            | حاتم سنجاره       |
| <b>የ</b> ለለ |                                       | بلا كوخال كى اطاعت                  |                              |                                       | بادالدين كاقتضه            |                   |
|             | the tr                                | لؤلوكي وفات                         |                              |                                       | ےخلاف پرو بیگنڈا           | 3                 |
|             |                                       | زنگی سلطنت کا خاتمه                 |                              |                                       | يخلاف سازشين               |                   |
| ing s       |                                       | زنگی سلطنت کاشجره نسب               |                              |                                       |                            | سازش کی<br>ا      |
| <b>ሶ</b> ለዓ | <b>∀</b> : ५                          | <u>ب</u> اپ                         |                              |                                       | ب کی شکست<br>برخن          | • •               |
|             | ان کی سلطنت                           | مصروشام ميں ايو بي خاند             |                              |                                       |                            | تل اعضر<br>س      |
|             |                                       | خاندان كاباني                       | the first term of the second |                                       | مار<br>با <u>ڪل</u>        |                   |
|             |                                       | مجم الدين ابوب                      | 1                            |                                       | ,                          | عا کم سنجار کا    |
|             |                                       | الوب كا كارنامه                     |                              |                                       | - జన్ "                    | ملاقول كام<br>داد |
|             |                                       | زگی کے دربارمیں                     | S. S. S.                     |                                       | a.                         | نظفرےم<br>م       |
| ۳۹.         |                                       | بعلبك كأحاكم                        | 1                            |                                       | فلعول کی شخیر<br>ت         |                   |
|             |                                       | ومشق ميل قيام                       |                              |                                       | مانخير                     | فلعهرسوس كح       |

| صفحہ |                                         | عنوان         |                              | صفحہ     |                                                                                                                                                                                                                                  | تان علدون عصبه م <u>عنوان</u><br>عنوان |
|------|-----------------------------------------|---------------|------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|      | An exp. of                              | <del></del>   | شاور کی غداری                |          |                                                                                                                                                                                                                                  | شير کوه کی خدمات                       |
|      | <u> </u>                                | ı             | شاور كاقتل                   |          | -                                                                                                                                                                                                                                | يرس<br>فاظمي سلطنت كازوال              |
| MAA  |                                         | <i>3</i>      | وزارت يرتقرر                 | I.       | ;                                                                                                                                                                                                                                | ايو بي سلطنت كا آغاز                   |
| 6.   |                                         |               | فاطمى خليفه كافر             |          |                                                                                                                                                                                                                                  | وز ررمصر کی فریا دری                   |
|      | er.                                     |               | شيركوه كي حكومت              | 1        | -                                                                                                                                                                                                                                | شير کوه کی روانگی                      |
|      |                                         | يتحسين        | شيركوه كو خرارج              | ľ        | ve y                                                                                                                                                                                                                             | ضرغام كاقل                             |
|      |                                         | بده           | مشيرخاص كاعه                 |          |                                                                                                                                                                                                                                  | شاورگی غداری                           |
| ra∠  |                                         | ٤             | شيركوه كي وفات               |          |                                                                                                                                                                                                                                  | فرنگيون كي ايداد                       |
|      |                                         | يراختلاف      | زنگی کےامراء:                | ۲۹۲      |                                                                                                                                                                                                                                  | مشتر كه فوج سے مقابلہ                  |
|      |                                         |               | جو ہر کامشورہ                | 1, 21    | <b> </b>                                                                                                                                                                                                                         | دوباره فوج کشی                         |
|      |                                         | •             | صلاح الدين                   |          | e tuero                                                                                                                                                                                                                          | فرنگیوں کی امداد                       |
|      | र :<br>-                                |               | صلاح الدين                   |          |                                                                                                                                                                                                                                  | وحتمن كى كثير تعداد                    |
|      |                                         |               | صلاح الدين                   | fr :     | e et grantar                                                                                                                                                                                                                     | ميلاج الدين کې پي <i>ش قد</i> ی        |
| ۸۹۸  |                                         |               | موتمن الخلافت                |          |                                                                                                                                                                                                                                  | جنگی چال                               |
|      |                                         |               | سازش كأانكشا                 |          |                                                                                                                                                                                                                                  | وشمریا کی شکست<br>هند                  |
|      | to sky in the                           |               | قراقوش كاتقر                 | I' .     |                                                                                                                                                                                                                                  | فتح اسكندريه                           |
|      | 1.1 (1.1)<br>2.1                        |               | سياه فام إفراد ك             | i l      |                                                                                                                                                                                                                                  | وتمن کی پیش قدی                        |
|      |                                         |               | ً بغاوت كأخاتم<br>دير        | i: 1     | 44<br>4                                                                                                                                                                                                                          | فرنگیوں کے ساتھ مصالحت                 |
|      |                                         | ری.           | فرنگیوں کی تیار              | :        |                                                                                                                                                                                                                                  | اہل مصر پر قبیلس<br>وند                |
| 799  |                                         |               | حمله کامقابلیه<br>ج          | W. O. L. |                                                                                                                                                                                                                                  | فتح م <del>مر)</del> منصوبه            |
|      | - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 |               | فرنگی شهروں کے               |          |                                                                                                                                                                                                                                  | فرنگيوں کامحاصرہ                       |
|      |                                         |               | دمياط كامحاصر                |          |                                                                                                                                                                                                                                  | آگ لگانے کا حکم<br>صاب                 |
|      | Agent.                                  |               | نورالدين زگگر<br>خي ري       |          |                                                                                                                                                                                                                                  | صلح کی درخواست<br>سر صلہ               |
|      |                                         |               | نجم الدين کي<br>نجي الدين کي |          | de de la companya de<br>La companya de la co | د س لا کھ پر سلح<br>ط                  |
|      |                                         | صرمين استقبال | _*!                          | 2 T      |                                                                                                                                                                                                                                  | فاظمی خلیفه کاپیغام<br>سی سرته         |
| ٥٠٠  |                                         | 1             | مح ایله<br>مه:               |          | eVilla<br>Gw                                                                                                                                                                                                                     | زنگی کے سپہ سالاروں کا تقرر<br>دیرے کی |
|      | <b>(大学) 1</b>                           | نزولي         | قاضو ل کی مع                 |          | k Mili                                                                                                                                                                                                                           | شیرکوه کی روانگی                       |

| صفحه         | 7.1)<br>2.2                             | عنوان        |                                                | صفحہ          | عنوان                                             |
|--------------|-----------------------------------------|--------------|------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|
|              |                                         | <del> </del> | بغاوت کی سرکو بی                               |               |                                                   |
|              | -                                       | وفات         | نورالدین زنگی کی                               |               | نورالدين كي مدايت                                 |
|              |                                         | تسلط         | نورالدین زنگی کی<br>الجزیره پرغازی کا          | ·             | عباس خليفه كے نام پرخطبه                          |
| á , <i>s</i> |                                         | į            | حلب کی خودمختار ک                              |               | فاطمى خليفه عاضدكي وفات                           |
|              |                                         | 20           | فتتح ومثق                                      | 1.7           | شاہی محل کے عبائیات                               |
|              | , - · · · · · · · · · · · · · · · · · · |              |                                                |               | لونڈی غلاموں کی تقسیم                             |
|              |                                         |              | محاصره حلب                                     |               | فاطمی خلیفه عاضد کا کردار<br>فاطمی سلطنت کا خاتمه |
|              |                                         | (            | فرنگی حاتم کی رہائی                            | ···• <u>·</u> | فاطمى سلطنت كاخاتمه                               |
|              | A                                       |              | قلعتمص كالتخير                                 | ga - P        | نورالدين سے ناچاقى                                |
| . 1          |                                         |              | ح بعلبك                                        | 12<br>12      | تعلقات في بحالي                                   |
| 1            |                                         |              | 1                                              |               | عجم الدين ايوب كي وفات                            |
|              | in the                                  |              |                                                |               | طرابلس الغرب مين الوبي حكومت كاآغاز               |
|              |                                         |              |                                                |               | مسعود بن ز مام کااثر<br>فت                        |
| 1            |                                         | ىزىدفتۇ ھات  | صلاح الدين کی.<br>سرتن                         |               | فتخ طرابلس الغرب<br>عرب                           |
| ۵•۹          |                                         |              | قلعةعزاز كي تنجير                              | ۵۰۳           | ديگرفتوحات                                        |
| .            | 3 T                                     | ,_           |                                                |               | ابن عانیہ کے ساتھ تعاون<br>• سریق سی تیز          |
|              | • •                                     | •            | فرقهاساغیلیه کے                                |               | \$                                                |
|              | À SA                                    | _            | توران شاه کاتقرر<br>و کافضا کا                 | l             |                                                   |
| ۱۰۱۹         |                                         |              |                                                |               | فتحيا                                             |
| Same 1       |                                         |              | فرنگیوں پراچا نک<br>توران شاہ کی شکسہ          |               | ر علن<br>قلِعول کی تنجیر                          |
|              |                                         |              | 1                                              | :             |                                                   |
| 1            |                                         | ر م بهاد     | صلا <del>ح الدین کاع</del><br>دلیرانه کارنا ہے |               | ₩ 100                                             |
|              | _                                       | / <b>C</b>   | ر میرانده ربات<br>مصری طرف وا <sup>کپ</sup>    |               | مخبرول کی اطلاع                                   |
|              | kirose<br>Valoria<br>Valoria            |              | مرا تاریخ رک در.<br>ما تاریخ نگیوں کے          |               | l *. *                                            |
|              | · (명 - ) :<br>-<br>호                    |              | میاه پر ریدن-<br>فرنگیون کی بسیائی             | 4             | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·             |
| ۵۱۲          |                                         |              | ريرس<br>بعلبک کی حکومت                         |               |                                                   |

| صفحه | عنوان                                                                                                         | صفحه | عنوان                                                       |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------|
|      | قلعه شقيف كالنجير                                                                                             |      | مىلمانوں كې فتح                                             |
|      | فتح بسيان                                                                                                     |      | فرنگيون كامزيد حمله                                         |
| ۵۱۸  | صلیب پرستوں کی فوجوں سے مقابلہ                                                                                | ,    | مشحكم فلعدكا محاصره                                         |
|      | بيروت كامحاصره                                                                                                |      | فرنگی سرداروی کی گرفتاری                                    |
|      | فرنگی جہازی تباہی                                                                                             | ۱۱۵  | متحكم قلعه كالنخير                                          |
|      | مظفرالدین کی خط و کتابت                                                                                       |      | عینے ارسلان سے جنگ                                          |
|      | الجزيره كاقصد                                                                                                 |      | حاكم آمدسے ناحیا قی                                         |
| ۱۵۱۹ | فتح ر باوتران<br>دند                                                                                          |      | صلاح الدين كي مداخلت                                        |
|      | قتح رقاد بلا دخابور<br>دند:                                                                                   |      | قاصد كامصالحان روبي                                         |
|      | فتخ نصيبين                                                                                                    |      | دونون حکام میں مصالحت<br>ق                                  |
|      | صلیب پرستوں کا جانگ حملے                                                                                      |      | ا فليج بن اليون كي ابميت<br>التيج بن اليون كي ابميت         |
|      | سلطان کی جنگی تیاریان                                                                                         |      | ر ترکمان قوم پرظلم                                          |
|      | نا قابل تىخىرشېرموصل                                                                                          |      | مظلومیوں کی حمایت<br>ابریر سر                               |
| 250  | موصل کی جنگ کا آغاز                                                                                           | ۵۱۵  | الکرک کی تباہی                                              |
|      | مصالحت کی کوشش                                                                                                |      | توران شاہ کی بیمن سے واپسی<br>م                             |
|      | سنجار کامحاصره                                                                                                |      | توران شاه کی وفات<br>پر سر                                  |
|      | شاہرین کا پیغا صلح                                                                                            |      | ایمن کے مزید حالات<br>اس مرابع اللہ                         |
| ۵۲۱  |                                                                                                               |      | عاکم زبیدگی گرفتاری                                         |
|      | دسمن كافرار                                                                                                   |      | حکام بین کے باہمی اختلافات<br>کام بین کے باہمی اختلافات     |
|      | صلیب پرستوں کے بحری حملے<br>ج                                                                                 |      | سيفالاسلام کي يمن ميں حکومت<br>سيف الاسلام کي مين ميں حکومت |
| ۵۲۲  | فرنگی بیز نے کی تباہی<br>صا                                                                                   |      | طان کی گرفتاری<br>محمد م                                    |
|      | صلیبیوں کے بیڑوں کا تعاقب<br>نہ خود کی نا                                                                     |      | یمن میں امن وامان<br>تاں لہ کی مامند                        |
|      | فرخ شاه کی وفات<br>فترین                                                                                      |      | قلعهالبيره كي حكومتيں<br>  المديرة ماده                     |
|      | القرائد الماء | ۵۱۷  | البيره كامحاصره                                             |
|      | تین دن کی مهلت<br>منابع استفا                                                                                 |      | سلطان کی سفارش<br>البیره کی تنجیر                           |
|      |                                                                                                               |      | البیره کی شخیر<br>صلیب پرستوں کی تباہی                      |
| ۵۲۳  | معابده کی پابندی                                                                                              |      | [ عليب پر حمتوں ما تا بی                                    |

| صفحه  | عنوان                                                                                                          | صفحہ                                    | ی این طارون تصد م<br>عنوان                             |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|       | قطب الدين كي وفات                                                                                              | 2                                       | فتح تل خالدوعنتاب                                      |
|       | ميا فارقين كامحاصره                                                                                            | 1                                       | نصرت الهي كے واقعات                                    |
|       | سلطان كاپيغام                                                                                                  |                                         | بحري جنگ ميں فتح                                       |
|       | شهر پرتسلط                                                                                                     |                                         | باران رحمت                                             |
|       | موصل کی طرف روانگی                                                                                             | arm                                     | ملك صالح كى وفات                                       |
| 219   | صلح کی شرط                                                                                                     |                                         | سلطنتوں کا تبادلہ                                      |
|       | مصالحت کی تکمیل                                                                                                |                                         | محاصره حلب                                             |
|       | سلطان کی بیاری                                                                                                 | <br>                                    | فتح حلب                                                |
|       | ايد بي سلطنت ئى تقسيم                                                                                          |                                         | تاج الملوك كي وفات                                     |
|       | ناصرالدين کي وفات<br>ت                                                                                         | •                                       | قلعه حارم كي شخير                                      |
| 7 7   | تقسیم سلطنت کی تفصیلات<br>ت                                                                                    | ara                                     | يح حكام كاتقرر                                         |
|       | تقى الدين كى مخالفت<br>ي                                                                                       |                                         | حلب كانياحا كم                                         |
| 000   | شاہی علاقوں پرتقرر<br>ت                                                                                        |                                         | دوباره جهادی تیاری                                     |
|       | تقی الدین ہے متعلق دوسری روایت<br>مراہ                                                                         |                                         | صلیب پرستوں کےعلاقوں کی تباہی<br>سر                    |
| ,     | صلیبی حکام کے حالات                                                                                            | •                                       | الكرك كامحاصره                                         |
|       | صلیب پرست بادشاه کی تاج بوشی<br>صله برنی به                                                                    | ۵۲۲                                     | جکام کے تباد لے<br>کریں                                |
|       | صلیبی حکام کی بغاوت<br>میں مذمری فتح سر                                                                        |                                         | الكرك كا دوباره محاصره<br>صلب و س                      |
| ۵۳۱   | مسلمان فوجوں کی فتح مندی                                                                                       | i e e e e e e e e e e e e e e e e e e e | صلیبی بستیوں کی تناہی<br>الات سال میشد تا و            |
|       | صلیب پرستوں کی حاکم الکرک سے سکع<br>صلیبی حاکم کی غداری                                                        | ADD 1                                   | الجزيرَه ي طرف پيش قدى<br>. صليحة الكيارية             |
|       | ".ی خان می عداری<br>  قافله هی محفاظت                                                                          | ω12                                     | موصل پر مله کی تیاری<br>شاہی خواتین کی درخواست نامنظور |
|       | ا قاملین می تفاخت<br>اصلیبی علاقوں کی تباہی                                                                    |                                         | شاہی حوالین کی درخواست نا مسفور<br>اہل موصل سے جنگ     |
|       | مسلمانون کی فتح عظیم<br>مسلمانون کی فتح عظیم                                                                   | 7                                       | الن مو ل سے جباب<br>جنگ میں ناکامی                     |
| ۵۳۲   | سلطان کی نتی مجامدانه مهم<br>سلطان کی نتی مجامدانه مهم                                                         |                                         | جنب میں، ہی<br>غلاط کے حالات                           |
| - C-0 | ر بینڈ کی غداری                                                                                                |                                         | صلاط میصالات<br>شاہرین کی وفات                         |
| 6.22  | رين عدر المستوره<br>جباد كامشوره                                                                               |                                         | المن خلاط کی سیاسی حیال<br>المن خلاط کی سیاسی حیال     |
|       | بهرن<br>اخ طریہ                                                                                                | OM                                      | المن من طرف الله الله الله الله الله الله الله الل     |
|       | alia di manda sama na mandala manda ma | - "                                     | . حوال ی اوا ح                                         |

|                               | 4  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                |                          |
|-------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|--------------------------|
|                               |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . <u></u> | N <sub>1</sub> |                          |
| باورخاندان صلاح الدين ايوني   | Ē: | √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √     √ | (rar)     | <u> </u>       | تاريخ ابن خلدون حصر مشتم |
| ه ورقا مراق منان الله ين ايون |    | 32 C 25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                | 1 1 2 2 2 2 3            |
| 1200                          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ا م       | ع٠,,           |                          |

| صفحه       | ن ين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | عنوا                               | صفحه     |                                         | عنو                                    |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------|-----------------------------------------|----------------------------------------|
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | خطبه جمعه                          | A        |                                         | ر بردست جنگ                            |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | صلاح الدين كي امامت                | مسه      |                                         | انی کی قلت                             |
| •          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | رفاه عام کے کام                    |          |                                         | يمنثه كافرار                           |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | صور کامحاذ جنگ                     |          |                                         | ملیب پرستوں کی شکست                    |
| ۵۳۰        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | سيهسالا رول كاتقرر                 |          |                                         | نگی سر دارون کی گرف <b>نار</b> ی       |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <i>جر</i> ی جنگ                    |          |                                         | يناط (حاكم الكرك) كاقلّ                |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | عكامين قيام                        |          |                                         | یمنڈ(حاکم طرابلس) کی                   |
| '.<br>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | صلح كابيغام                        | arr      | i '                                     | لعطر سأكتسخير                          |
| ۱۳۵        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | فلعدكوكب وصفد كامحاصره             |          |                                         | لىبى قىدىول كاقتل                      |
| -<br>-<br> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | فوج كي غفلت كانتيجه                |          |                                         | و ارت                                  |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | سفيرول سے ملاقات                   |          |                                         | ن غنيمت کي تقسيم                       |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |          |                                         | لطان کی دیگرفتو حات                    |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |          |                                         | إبعلبك وحيفهر                          |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | نطا كيه ك قلعول پرحمله             |          |                                         | انابلس<br>سەر                          |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | نصوری مخبری                        |          |                                         | أتننين وصيدا                           |
| 3 ° 3      | in the second se | فلعه طرطوس كي شخير                 |          |                                         | ابيروټ<br>ايمان                        |
|            | is a figure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ببله كالجنكي معائنه                | •        | Special Control                         | المبيل                                 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ح جبله                             | 1 199    |                                         | ئی نواب کی آمہ<br>دیگا نہ سے سے        |
| ۵۳۳        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |          |                                         | در پرفرنگی نواب کی حکومت<br>تاریخ      |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | خ لا ذقیه<br>. مرتدر               |          | ing to the                              | سقلان کامحاصرہ<br>سے                   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حری افسر کی تکن <sup>خ</sup> کلامی | 1        | 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | رید جنگ<br>محسقلان                     |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مہیون کی جنگ<br>ناس تیبز           |          |                                         | _                                      |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | فلعه کی شخیر<br>م قاب م تیز        | .        |                                         | ت المقدس کی جنگ<br>لیب برستوں کی تعداد |
| ۵۳۳        | 1 4 4 4 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | گرقلعول کی شخیر<br>نا ریاششه       |          |                                         | لیب پر مستون ی تعداد<br>طان کی رواداری |
| 2.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | فلعه بکاس وشغر<br>خ مد             |          |                                         | طان فی رواداری<br>عائر مقدسه کی حفاظت  |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | خ سرمین<br>شدرگ نه تا              |          |                                         | تار مقدسه ی حفاظت<br>بدافضی کی صفائی   |
| Ž.J.       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | شوار گذار قلعه                     | <b>)</b> |                                         | جدا بي في صفاق                         |

| زنگی اور خاندان صلاح الدین الولی | (PgP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | تاريخ ابن خلدون حصه شتم                                                                                         |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| دن اور حال الدين الوبي           | and the second s | and public control to the control of |

| صفحہ | عنوان                                                                         | صفحه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | عوال                                                                                                 |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | عظیم ملیبی نشکری پیش قدی                                                      | ۵۳۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | گھسان کی جنگ                                                                                         |
|      | عكا كامحاصره                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | افتح قلعه برزيه                                                                                      |
| ۱۵۵  | مسلمانول كودعوت جهاد                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | نعرهٔ تکبیر کا ژ                                                                                     |
|      | عکا کی مدافعتی جنگ                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | فتح قلعه دربساك                                                                                      |
| N.E. | خندقول میں محصورِ                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | افتح بغراس                                                                                           |
|      | مسلمانوں کے جنگی مراکز                                                        | 1:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | صلح انطا كيه                                                                                         |
|      | صليب پرستوں کا اچا نک حمله                                                    | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | سمندر کی وسیع ریاست                                                                                  |
| ۵۵۲  | مشهؤر شهداء                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حلب کی طرف مراجعت                                                                                    |
|      | شای خیمه پرجملیه<br>سر                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | اميرمدينه كي صحبت                                                                                    |
|      | فرنگی سیاپیوں کا قتل                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | جهاد کاعز صمیم<br>دنه برر                                                                            |
|      | مقتولين كى تعداد                                                              | ۵۳۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                      |
|      | دوباره جنگ                                                                    | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | المُحْقِقِ اللهِ |
| 93   | سلطان کی واپسی                                                                | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | صلیب پرستوں کی تباہی<br>وفتہ میں سربر                                                                |
|      | سلطان کی جنگ سے واپسی<br>* سرمہ                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | فتح قلعه كوكب                                                                                        |
| ۵۵۳  | وشمن کی قلعه بندی<br>ایم بر                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مزیدصلیب پرست رضا کاروں کی آمد                                                                       |
|      | تصری کشکر کی آمد                                                              | 4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | سلطان کا عکامیں قیام                                                                                 |
|      | سلطان کاالجزیرہ میں قیام<br>عنائیں                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | قلعه شقیف کامحاصره                                                                                   |
|      | وباره عظیم جنگ کا آغاز                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | صور میں نے صلیب پرستوں کا اجتماع                                                                     |
|      | وطرفه محاذ<br>پر مر مر م                                                      | ŀ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ارناط کی گرفتاری                                                                                     |
|      | آ گ <u>س</u> ے محفوظ برج                                                      | F .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | صلیب پرستوں کو تکست<br>میں میں این کا فنم                                                            |
| ۵۵۳  | واسے برجوں کی جاہی<br>سال میں میں                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | اسلامی سیاه کی غلط قبیم                                                                              |
|      | سلم حکام کی شرکت<br>مربر مربر سرک میر                                         | La ta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | منتشر اسلامی فوج کی شهادت<br>صلیب پرستوں سے انتقام                                                   |
|      | تقری بحری بیژا کی آمد<br>در پیرون پیشه بیشه و                                 | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | صلیب پرستوں سے انقام<br>غلط منصوبہ کا نتیجہ                                                          |
|      | ڻاه جرمني کي پيش قتري<br>ان ذهرات سياس ان | - A1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | علط سوبها سيجبه مسلمانوں کی شکست                                                                     |
| ۵۵۵  |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | صلیب برستوں کی آخری بناه گاه                                                                         |
|      | ملييون كاقونية مين داخله                                                      | - N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1                                                                                                    |
|      | ناه ارمینیکا تعاون                                                            | e de la compania del compania del compania de la compania del compa | يورپ ين سيب پر سون ن برن                                                                             |

| 1                |                                                            |               | رخ ابن خلدون حصد منظم              |
|------------------|------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------|
| صفحہ             | عنوان                                                      | صفحه          | عنوان                              |
| N 18             | ال ع كاكى شكست                                             |               | طرابلس كي طرف پيش قدى              |
|                  | صلح کی شرائط                                               |               | جر من فوج کی تباہی                 |
|                  | ابل عكا كوسلطان كى مدايت                                   | raa           | قليج ارسلان کې معذرت               |
|                  | صليب برستون كاعكابر قبضه                                   | ľ             | صلاح الدين كے انتظامات             |
|                  | بھاری تاوان جنگ                                            |               | عکا کی اہم صلیبی جنگ               |
| ٦٢۵              | صلیب پرستوں کی غداری                                       | -<br> -<br> - | خوراك كي قلت                       |
|                  | قيد يوں کا قل                                              |               | صليب يرستول كومز يدامداد كي فراجمي |
| !<br>!<br>!      | حلى عسقالان كااراده                                        | ۵۵۷           | عاذ کی تبدیلی                      |
|                  | دشمن كاتعا قب                                              |               | قلعة شكن آلات                      |
|                  | صليبوں کی مزيد پيش قدی                                     |               | مزيدخوراك كابندوبت                 |
|                  | مسلمانون كي فتح وشكست                                      |               | ملك فرنگ ي آ مد                    |
| ۵۲۳              | دوباره مقابله کی تیاری                                     |               | بايائے اعظم کا پيغام               |
|                  | عسقلان کی تابی                                             |               | سلطان کانظام جنگ                   |
| · .              | تبای پر ملامت کا خط                                        | ۵۵۸           | صليب برست سوارول كاصفايا           |
|                  | بيت المقدس كي هفاظت                                        |               | غله کی گرانی                       |
|                  | از دواح بالهمي كي تجويز                                    |               | فوجوں کا تبادلہ                    |
|                  | تجویز کی ناکامی                                            | 17            | مسلم حکام کی شرکت                  |
| anr.             | بيت المقدس كي جنگ                                          |               | زين الدين كي وفات                  |
|                  | فصيل كي تعمير                                              | ۵۵۹           | مظفرالد ٹین کےعلاقوں کی توسیع      |
|                  | سلطان كالقميري كام مين حصه                                 |               | مجامد کی عدم مداخلت                |
| 3 3.<br>44.      | نقشه بیت المقدس کا معائنه<br>شاه انگلستان کا فیصله         | <br>          | تقی الدین کے نئے علاقے             |
|                  | شاه انگلىتان كافيصلە                                       |               | ابن رستق كانا كام محاصره           |
| ara              | ا فرغی حاکم کافل می این این این این این این این این این ای | ۵۲۰           | شاه فرانس کی آمد                   |
|                  | نے حاکم کندھری کی حکومت                                    |               |                                    |
| 3 / .<br>1 3 4 . | تقى الدين كى وفات                                          |               |                                    |
|                  | تقى الدين كے علاقوں پرافضل كاقبضه                          |               | شاه انگلتان کی مک                  |
|                  | ملک عادل کی مداخلت                                         | ווים          | عكاكى نازك صورت حال                |

| صفحه     |                   | عنوان                         | صفحہ     |           | عنوان            |                                     |
|----------|-------------------|-------------------------------|----------|-----------|------------------|-------------------------------------|
| ۵۷۱      | 1, .              | العزيز كادوباره حمله          | ملك      |           | دل كا تسلط       | الجزيره برملك عا                    |
|          |                   | ل کی فتح                      | افض      |           | کی پیش قدمی      | صليب بريستوں                        |
|          |                   | ۽ عادل کي بد گماني            |          |           | جانب صليبى يلغار | بیت المقدس کی                       |
|          |                   | بالعزيز كي حمايت              |          |           | ى پسپائى         | صليب پرستوں                         |
|          |                   | ى فاصل كامعامده               | قاط      |           |                  | فتحيافا                             |
| ۵۷۲      |                   | .عادل کی فتوحات               | 240 12   |           |                  | سلطان کې واپسی                      |
|          |                   | <u>آ کامحاصرہ</u>             | رمش      |           |                  | مصالحت كى تبحوير                    |
|          |                   | الحاشدوبير                    | مص       | <u> </u>  | <i>5.</i> /.     | ملك عادل كامشو                      |
|          | <u> </u><br>      | بريتسلط                       |          |           | •                | جنگ بندی کامعا                      |
|          |                   | ن پرعاول کی حکومت             |          |           |                  | شاها نگلستان کی و                   |
|          |                   | مانوں کے بحری حملے            |          |           |                  | بيت المقدس كي تع                    |
| 17.4     | <u>.</u>          |                               | ۸۲۵ کخ.  |           |                  | سلطان کی دمشق                       |
| 820      |                   | ت برِفرنگیوں کا تسلط          |          |           | ſ                | نئ فتوحات <i>کے ع</i><br>س          |
|          |                   | رااورصور کی نتا ہی            | I        |           |                  | سلطان کی آخری                       |
|          |                   | ن پرنا کام حملے               | . 1      | ]<br>     |                  | صلاح الدين كي                       |
|          | <u>}</u>          | •                             | ۵۲۹ نیاف |           | پاپ ۽ ۸          |                                     |
|          | ; a               | وں کی پسپائی                  | į.       |           | •                | سلطان صلاح ال<br>تة                 |
| محم      |                   | یے مصر کی سازش                | l i      |           | م مسلطنت         | فرزندون میں تقسیر                   |
|          |                   | الحت                          | 1        | - <u></u> |                  | ديگر حكام                           |
|          | <u> </u>          | ) میں ابو بی سلطنت<br>سریریر  |          |           |                  | حمله کا خطره<br>فضا                 |
| -<br>    |                   | فیل کی حکومت<br>              |          |           |                  | افضل کی امداد<br>ایک کش             |
|          |                   | مرکادور حکومت<br>۳۳           | 1 .      |           |                  | متحدہ کشکر کشی<br>متحدہ کشکر کشی    |
|          |                   | مان بن تقی الدین کا تقرر<br>ا | <u>.</u> |           | ,                | ' حاکم موصل کے ع<br>' کمر صاب       |
| ۵۷۵      |                   | ،عادل کے دیگر حالات           |          | 1         |                  | حاکم موصل کی و فا<br>پیریان         |
|          |                   | ين كأمحاصره                   | 1        | !         |                  | ً ملک العزیز کی فور<br>کریسالت کریز |
|          | Wisconson Company | .العزیز کی وفات<br>ریب        | . 1      | l.        |                  | ملک العزیز کی نا<br>ملک تقسیر       |
| A Park I |                   | <u>) کا تقرر</u>              | افضا     |           | <b>ٿ</b>         | ملكى تقسيم ربيمصالحه                |

| صفحه  | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          | صفحہ          | عنوان                  |                                    |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|------------------------|------------------------------------|
|       | زاج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | محمود بن العزيز كاا      |               |                        | افضل كےخلاف بغا                    |
|       | <b>3</b> 7. <b>3</b> 7. <b>3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ه حاکم موصل کامحاصر      | ۲۷۵           | ت                      | مصرمين افضل كى حكو                 |
| ۵۸۲   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | اشرف موسیٰ کی متحد       |               |                        | افضل كامحاصرهٔ دمشق                |
| 47    | <u>.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | حاتم موصل کی شکسہ        |               |                        | دمثق ہےاخراج                       |
| *.    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | معابده سلح               |               | 197 A. 197             | مصرى فوج ميں انتش                  |
|       | gi i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ۵ نئ سلیبی جنگیں         |               |                        | مصری فوجوں کی وال                  |
| ۸     | الحت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ملک عادل سےمصر           | ·             | رهمخاذ                 | الكامل كيحفلاف متح                 |
| ¥     | ar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | حاكم حماة كي شكست        |               |                        | الكامل كى فنكست                    |
| ۵۸۳   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | شاہ ارمن کے حملے         |               |                        | حاتم موصل کی معذر،                 |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۵ الظاهر کوشکست          |               |                        | ملك عادل كاحمله مص                 |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | خلاط کامحاصرہ            |               |                        | مفرريفضه                           |
| V 1.4 | en e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | بليان كأقل<br>فتح خلاط   |               |                        | افضل كالخراج                       |
| ۵۸۳   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |               | لومت <i>م</i> صر       | ملك عادل كي مشحكم حَ               |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۵ اہل خلاط کی بعناوت     | 1             |                        | امراء کی سازش                      |
|       | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | بغاوت کی سر کو بی        | - 1           |                        | ملك عا دل كواطلاع                  |
|       | متوں کی بلغار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | شنام میں صلیب پر         |               |                        | الظاہر کی چیش قدمی                 |
| ** :  | نلير دانه ورايع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                        |               |                        | با ہم سخت کلامی<br>وزیر در سریریون |
|       | <b>قدی</b> تا انتخاصی از انتخاصی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |               |                        | فتح دمثق کی کوشش                   |
| ۵۸۵   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۵ طرابلس الشام کی ته     | <b>3A •</b> = | ين ميں اختلافات        | فرزندان صلاح الد<br>سرة            |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الل خلاط کی سر کونی      |               | (*)<br>                | شامی علاقوں کی تقسیم<br>ر          |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | سنجاری خاند جنگیار       |               | _متحده محاذ            | ملک عادل کےخلاف                    |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ملک عادل کی امراد<br>ونه |               |                        | الجزيره كيطرف اقذ                  |
| ΥΛQ   | 1 20 ± 3<br>20 ± 3<br>1 - 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •                        |               |                        | ماردین کامحاصره<br>صدر             |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                        | - 1           | grandina Parasa<br>Tan | صلح کامعاہدہ<br>فض سے              |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | سفارش نامنظور            |               |                        | الضل کے علاقے<br>میں محرر دھیں     |
| 4 .   | <b>ن اتحاد</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ملک عادل کےخلا           |               | Afrika<br>K            | قلعُه جُم كا جُفَّرُا<br>فضار      |
|       | and the second s | مصالحت كي شرائط          |               |                        | افضل کی بعناوت                     |

| المهابرى وقات الشرف وقات الشرف كواطلاع الشرف كواطلاع الشرف كوافلاع الشرف كوافلاع الشرف كوافلاع الشرف كوافلاع المن كالمنطلم المنطقة المن كالمنافلة المن كالمنافلة الشرف كالمنافلة المن كالمنافلة المنافلة المن كالمنافلة المنافلة المنا  |                | 7 (5) (6) (6) (7)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | $\stackrel{\smile}{\longrightarrow}$ | رق این طلاون خصنه م<br>-   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| المه البرى وفات المعالدة المع  | صفحه           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      | عنوان 💮 📗                  |
| ار ن کار کر بیا ما اور کی بیش قدی که از                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                | بكاؤس اورافضل كااتحاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>/</b>                             | قلعوں کی نتا ہی            |
| ان گرمز بد حالات کرد بر منالات کرد بر منالات کرد بر منالات کرد بر بد حالات کرد بر بد حالات کرد بر بد حالات کرد بر بر بد حالات کرد بر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                | اشرف كواطلاع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | عده الم                              | ملک ظاہر کی وفات           |
| ان کے مظالم موسی کی تینی است کی موسی کی تینی کی است کی کاس کا دینی کی بخاوت موسی کی کاس کی کوست کی کو  |                | رف کی پیش قدی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>2</b> 1:                          | العزيز بن نظامر كي جانشيني |
| ودبن کال کی کومت ودبن کال کی کومت ودبن کال کی کومت کار درست سلیسی جنگ کار درست سلیسی جنگ کی در دست سلیسی جنگ کی درست سلیسی جنگ کی برستوں کی غارت کری بیش فقد می اخترات کی بیش فقد می اخترات کی فقی جنگ کا آغاز می اخترات کی فقی جنگ کی فقی جنگ کی فقی جنگ کی فقی جنگ کی خواجی کا کار دین سے سلیم کی فقی جنگ کی خواجی کی کور کی کیان کی کور ک  | ۵۹۳            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      | يمن كے مزيد حالات          |
| ودبن کال کی کومت کیم معظیہ طی فر بر دست سلیسی جنگ طی فر بر دست سلیسی جنگ میر کا تا ماز کی بیش نیز میں مسلح طی جنگ کا آغاز میر کی بیش نیز میں مسلح طی جنگ کا آغاز میر کی بیش نیز میر کی بیش نیز میر کی بیش نیز میر کی بیش نیز کی بیش کی کی بیش کی کی بیش کی کی کی کی کی کی کی گیش کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                | وحة للعول كي شخير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | مف                                   | سليمان كيمظالم             |
| المعطلمة المعالدة ال  | er e<br>Lik    | مل میں خانہ جنگیاں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | مو                                   | عادل کے شکر کا حملہ        |
| ار درست سلبسی جنگ از از درست سلبسی جنگ از از درست سلبسی فارت کرد بیش قدی از از درست سلبسی فارت کرد بیش قدی از از از در کرد بیش قدی از از از فالفاندا شخاد از این المنطوب کی فلست این المنطوب کی فلست این المنطوب کی فلست این المنطوب کی فلست از از اعظر کا محاصره این المنطوب کی فلست کی تجاویز مصالحت کی شخیر مصالحت کی شخاویز مصالحت کی شخیر کی بیش فرای این المنطوب کی المنطوب   |                | دالدين كى بغاوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | عما                                  | مسعود بن کامل کی حکومت     |
| ب پستوں کی غارت گری اشرف کی چیش قدی کو کا اشاف استاد کی جیش قدی کو کا گافان استاد کی جیگ کا آغاز کا گافان استاد کی خواج میں اختلاف کا گافان استاد کی خواج کا گافان کا تجاویز کا گافان کی جیگ کا تجاویز کا گافان کی خواج کی خواج کی کی کی گافت کی گافت کی کی گافت کی گ  | :              | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . [                                  | ,                          |
| الله المن المنطوب الم  |                | يقين مين صلح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | أفر                                  | دمیاط کی زبر دست صلیبی جنگ |
| این استی جنگ این استی حفاظت این المنطوب کی شکست این المنطوب کی شکست کی در سیس ختلاف این المنطوب کی شکست کی در می اختلاف این المنطوب کی دفات این میں تدفیر عامل کی دفات این میں تدفیر عامل کی دفات المنطوب کی دفات المنطوب کی دفات المنطوب کی دفات کی میں تدفیر عامل کی دور کی میں دبی المنطوب کی المنطوب کی المنطوب کی المنطوب کی المنطوب کی دور کی جاری کی دور کی کیک کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 295            | رف کی پیش قدمی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ż(                                   | صلیب پرستوں کی غارت گری    |
| ابن المشطوب كي شكست كان وقت مين اختلاف كان المشطوب كي وقات كان عشر كامحاصره وابت كي قتير كامحاصره ابن المشطوب كي وقات كان كان المشطوب كي وقات كان كي تقيير كانت المسلطوب كي وقات كان كي تقيير مسلطنت كي تقيير مسلطنت كي تقيير مسلطنت كي تقيير كان المسلطنت كي تقيير كان المسلطنت كي تقيير كان المسلطنت كي تقيير كي تابي كي توثير كي تابير كي كي توثير كي تابي كي توثير كي تابير كي كي توثير كي توثير كي كي كي توثير كي كي توثير كي كي توثير كي كي توثير كي كي كي كي توثير كي كي توثير كي                                                                                                                                                                                                      |                | لفانها تحاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6/0/1                                | , · · · · ·                |
| عرب اختلاف این اختلاف این اختلاف این اختلاف این اختلاف این المنظوب کی دفات اور کی تغییر اختلاف اور کی تغییر اختلاف اور کی تغییر اختلاف این این المنظوب کی دفات این المنظوب کی دفات این المنظوب کی دفات این المنظوب کی دفات این المنظوب کی تغییر این المنظوب کی تغییر این المنظوب کی تغییر این المنظوب کی تغییر این المنظوب کی المنظوب این المنظوب این المنظوب این المنظوب این المنظوب این المنظوب این المنظوب کی المنظ  |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      | - · · ·                    |
| عرب اختلاف این اختلاف این اختلاف این اختلاف این اختلاف این المنظوب کی دفات اور کی تغییر اختلاف اور کی تغییر اختلاف اور کی تغییر اختلاف این این المنظوب کی دفات این المنظوب کی دفات این المنظوب کی دفات این المنظوب کی دفات این المنظوب کی تغییر این المنظوب کی تغییر این المنظوب کی تغییر این المنظوب کی تغییر این المنظوب کی المنظوب این المنظوب این المنظوب این المنظوب این المنظوب این المنظوب این المنظوب کی المنظ  |                | ن المشطوب كي شكست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ri-                                  | در یائی راسته کی حفاظت     |
| وره کی تغییر عادل کی وفات علاقوں کا تبادلہ علاقوں کا تبادلہ مصالحت کی تجاویز مصلح نیدوں میں تدفین مصلحت کی تجاویز مصلحت کی تجاویز علاقت کی تجاویز کی بیش مسلطنت کی تقسیم علاقت کی مرکو بی در میا طرک دوسری صلیبی جنگ میں کہ اور کی جانبی میں تعاول کی جیش قدی محاومت خوصت فرنگی کشتیوں کی بیش قدی میں الدین کا مقبوضہ علاقہ ورکی جانبین مسلم کی بیش کش مصلح کی بیش کش کشتیوں کی بیش کشتیوں کی بیش کش کشتیوں کی بیش کش کشتیوں کی بیش کشتیوں کی  |                | باعضر كامحاصره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>P</b>                             | اسلامی فوج میں اختلاف      |
| علاقوں کا تبادلہ نیمن تدفین نیمن تدفین ندوں میں سلطنت کی تقسیم ندوں کی جنگ نامی نظر کی کہ تشکیل کی تبادی نور کی جانشین کی تبادی نور کی جانشین کی تبادی نور کی جانشین کی جنگ کی بیش کش نور کی جانشین کی جنگ کشر کی جنگ کشر کی جنگ کشر کی جنگ کشر کشر کشر کشر کی جنگ کشر کشر کشر کشر کشر کی جنگ کشر کشر کشر کی جنگ کشر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ಎಇಎ            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      | دمياط برصليبيون كاتسلط     |
| ندول میں سلطنت کی تقسیم تلاول کی واپسی تلاول کی واپسی تلاوت کی سلطنت کی تقسیم تلاول کی واپسی در مرکی الله کی دوسری صلیبی جنگ الله دوسری صلیبی جنگ الله دوسری صلیبی جنگ الله دوسری صلیب پر ستول کی چیش تشدی الله بین کامقبوضه علاقه ورکی جانشینی مسلوب پیش کش ورکی جانشینی مسلوب پیش کش مسلوب پیش کش ورکی جانشینی مسلوب پیش کش ورکی جانشینی مسلوب پیش کش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                | کم ماردین سے سکتے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | أحأ                                  | منصوره کی تعمیر            |
| ندول میں سلطنت کی تقسیم<br>ری بغاوت کی سرکو بی<br>ری بغاوت کی سرکو بی<br>چاہیا ہے ۔<br>ری بغاوت کی سرکو بیا<br>سلے بی کا مقبوضہ علاقہ<br>اللہ ین کا مقبوضہ علاقہ<br>ور کی جانشین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                | اقوں کا متبادلہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | عل                                   | ملك عادلُ كي وفات          |
| ری بغاوت کی سرکوبی دمیاط کی دوسری صلیبی جنگ (میاط کی دوسری صلیبی جنگ (میاط کی دوسری صلیبی جنگ (عبار کی ایسان ک  | No. 1<br>Total | the state of the s |                                      |                            |
| الدین کا مقبر کے لیے الداد مصر کے لیے الداد کا عبد حکومت اللہ ین کا مقبوضہ علاقہ اللہ یک بیش کش کش کے اللہ یک بیش کش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | · I                                  | فرزندول مين سلطنت كي تقسيم |
| ، عادل کا عبد حکومت<br>الدین کامقبوضه علاقه<br>ورکی جانشینی<br>ورکی جانشینی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0945           | بياط کی دوسری صلیبی جنگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ره                                   | مصری بغاوت کی سر کو بی     |
| الدين كامقبوضه علاقه<br>ورى جانشينى ورى جانشينى ش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                | مرکے لیےامداد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ۱۹۵ م                                | پاپ : ۹                    |
| وری جانشینی صلح کی پیش ش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7: T. T        | . *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . :.                                 | ملك عادل كاعبد حكومت       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | · I                                  | تقى الدين كامقبوضه علاقه   |
| Car. Sand Bar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 Page<br>1    | A sa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      | منصور کی جانشنی            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ∆9∠            | باره جنگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ]                                    | حاة كانياها كم             |
| Maria di Caratta di Ca |                | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                      |                            |
| ب پر حمله کی خبویز ۹۹۲ فرنگیوں کی نازک حالت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                | نگيو <u>ل ک</u> ي نازک حالت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ۵۹۲ فر                               | هلب پرحملدگی خیجویز        |

| صفحه          | 54 L              | عنوان                                            | صفحه | عنوان                                                   |
|---------------|-------------------|--------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------|
|               |                   | ملك صالح بجم الدين كاتقرر                        |      | فتح دمياط                                               |
| . •           |                   | علاؤالدین کے لیے کمک                             | : :  | فتح دمياط کي اہميت                                      |
|               | :                 | جلال الدين كوشكست                                | 091  | فرزندان عادل کی خاند جنگیاں                             |
| 4.5           |                   | فريقين ميں مصالحت                                |      | ظاہرغازی کی حکومت                                       |
|               |                   | فتح شيرز                                         |      | بالهمى اختلاف                                           |
|               |                   | محمر بن العزيز كي وفات                           | i    | معظم کی عداوت                                           |
|               |                   | كيقباد كي فتوحات                                 |      | بھائیوں کے خلاف سازش                                    |
| 4+1           |                   | ملك كامل كےخلاف محاذ                             |      | ظاہر غازی کی بغاوت<br>م                                 |
| ,             |                   | اشرف کی وفات                                     | ŧ    | عاصره خمص<br>صابرینه ه                                  |
|               |                   | كامل كادمشق يرقبضه                               | 1    | صلح ی وشش                                               |
|               |                   | ملک کامل عادل کی وفات<br>پر این                  |      | جلال الدین سے جنگ<br>الدین سے جنگ                       |
|               |                   | مصروشام کی خود مختار سلطنتیں<br>ایریں            |      | مصالحت کی تھیل<br>معنا                                  |
| Y+∆           |                   | ملک صالح کی حکومت دمشق<br>م                      | l.   | ناصر بن معظم کا دورحکومت<br>مثان                        |
|               |                   | يونس جواد كافتل                                  | 1    | دمشق کامحاصره<br>له صابره                               |
|               |                   | جلال الدين خوارزم شاه كافل                       | Ī    | بية المقدّل رصليبول كاتسلط<br>من مريشة                  |
| ٠.            |                   | خوارزی فوج کا حال<br>ر                           |      | اشرف کادمش پر قبضه                                      |
|               | ) <sup>8</sup> 4. | صالح ابوب کی روانگی<br>گرھیں ہوں                 | ľ    | مسعود بن کامل کی وفات<br>فتر سید                        |
|               |                   | صالح اساعیل کادمثق پر قبضه<br>فتر ا              | 1    | فتح حماة                                                |
|               |                   | دوباره فتح بيت المقد <i>ل</i><br>سرح م           |      | علاقوں کا تبادلہ<br>واقع سرونیا د                       |
| g.            |                   | حا کم حص کی وفات<br>م                            | 4+1  | ناصر کاانجام<br>بعلبک کی حکومت                          |
|               |                   | مھرکےخلاف مہم<br>سامان کا منتب                   |      | بعنبك فالموست<br>جلال الدين خوارزم شاه كي جنگيس         |
| is i de-<br>c |                   | عادل ٹانی کی گرفآری<br>کا الحال کا میں           | 1    | عبان الدین توارز مهماه ی بندن<br>عورت ہے سازباز         |
| ۲•۷           |                   | ملک صالح الوب کا دور حکومت<br>خان زمن کرانته مذا |      | ور میں کے میار ہار<br>حسام الدین کافل                   |
|               |                   | خوارزمیون کا فتنه وفساد<br>خه، دی فرحه کردگاری   | i    | مسا الدين عن خلاط برحمله اور فتح<br>خلاط برحمله اور فتح |
|               |                   | خوارز می فوجول کوشکست<br>کیقباد کی حکومت         | `I   | ساط پر شعبا درن<br>متحده فوج کی روانگی                  |
|               |                   |                                                  | 1    | ن دوری کاروری<br>م کا م                                 |
| A SEA         |                   | دوباره جنگ                                       | 1    | 10                                                      |

| 1.50  | زی اور ها مذان صلات ا        |      | عُ ابن خلدون حصهٔ عشمعُرِّم          |
|-------|------------------------------|------|--------------------------------------|
| صفحه  | غنوان                        | صفحه | عنوان                                |
|       | فتح كى مشهورتظم كاترجمه      | F    | ملب کے دکام                          |
| :     | فتح الدين عمر کي ر ہائي      | 1    | صليبول كي اولا د پرعلماء كااحتجاج    |
| All   | ناصر کی حکومت دشق            |      | صالح ابوب كے خلاف محاذ               |
|       | مصرمین موی اشرف کاتقرر       |      | اہل مصروشام میں جنگ                  |
|       | غزه میں بغاوت                |      | مصری فوجوں کی فتح                    |
|       | شامی فوجوں کا فرار           | 4+4  | صالح اساعيل كااخراج                  |
| :     | اليوني حكام كااجتماع         | ·    | خوارز ميد کالع قبع                   |
|       | مصروشام کی جنگ               |      | عسقلان اورطبريه كي فتح               |
| alr   | شكست وفتح                    | 410  | شامی حکام سے ملاقات                  |
|       | اليوني حكام كي كرفتاري       |      | محمل برخمله                          |
| 30,00 | صالح المعيل كاقل             |      | صالح ابوب كامقابله                   |
|       | اقطانی کاقتل                 |      | صلیبی جنگ میں فرانس کی شرکت          |
| AlA   | ا يبك كي با دشاهت            |      | شهنشاه فرانس كاحمله                  |
|       | ايبكاقل                      |      | دمياط برفرانس كاتسلط                 |
|       | بحربيمما لك كادمثق سے اخراج  | ווץ  | الكرك كامحاصره                       |
|       | مغیث اور بحربه موالی کی شکست |      | ا يو بي سلطنت كازوال                 |
| YIZ   | ا ناصر داؤ د کا حال          |      | ملک صالح کی وفات<br>ملک صالح کی وفات |
|       | ناصر داؤر کی وفات            |      | صليبو ل كوشكت                        |
|       | بحربيه جماعت كى فتح          |      | توران شاه کی حکومت                   |
|       | د وباره حمله                 | YIF  | شهنشاه فرانس کی گرفتاری              |
|       | بحربيه جماعت کی گرفتاری      |      | توران شاه کےموالی                    |
|       | على بن ايبك كامعرولي         |      | برية موال كاظهور                     |
| 719   | تا تاريوں کی فتوحات          |      | بيرس کی شخصیت                        |
| .     | فتح ميافار قين               |      | غاص موالى كاعروج                     |
|       | التح اربل                    |      | توران شاہ کے خلاف سازش               |
|       | 711                          | 41m  | ملكشچرة الدركي حكومت                 |
|       | الوُلؤ كل و فات              |      | دمياط ي ظيم فتح                      |

تاريخ ابن خلدون حصيشتم \_\_\_\_\_\_ زعمي اورخاندان صلاح الدين الولي

| صفحه           | عنوان                      | صفحه        | عوان من المناسبة               |
|----------------|----------------------------|-------------|--------------------------------|
|                | فصيلوں كوگرادينے كاحكم     | <b>4</b> 14 | ناصر ہے دوستان تعلقات          |
|                | ہلا کو کی مراجعت عراق      |             | الل حلب سے جنگ                 |
|                | ناصری گرفتاری              |             | ناصر کی مشکلات                 |
| . "            | ہلاکوسے ملاقات             |             | موالي پي غداري                 |
| 444            | کنیسه مریم کی نتابی        |             | پیمرس کامصر میں استقبال<br>منه |
| ,              | اس کی تاریخی اہمیت         |             | فتح حلب                        |
|                | کنیسه کی واپسی             | ויוץ        | الل حماة كي اطاعت              |
|                | تا تاريول كوشكست           |             | ناصر کا فرار                   |
|                | قطر كاقتل                  |             | فتح نابلس                      |
|                | ناصراوراس کے بھائیوں کاقتل |             | ناصری اہل مصرے بدگمانی         |
| 477            | ابوبي سلطنت كاخاتمه        | 444         | شامي سلطنت كاخاتمه             |
|                | حاكم حماة كي بحالي         | erni i      | شام پر ہلا کو کا تسلط          |
| A professional |                            |             | اشرف مویٰ کی بحالی             |

## مقدمه مترجم

## از حافظ رشید احدار شدایم اے صدر شعبه عربی کراچی یونیورشی

علامہ ابن خلدون کی تاریخ کے ترجمہ کی اس جلد کا آغاز • پس سے ہوتا ہے جب کہ سلحو تی سلطان ملک شاہ نے اپنے بھائی تنش کوشام کی حکومت عطا کر دی تھی اور اس نے وہاں کے شہروں کو فتح کر کے اپنے خاندان کے لیے خود مختار سلطنت کی بنیا دڑالی۔

اس کے بعد سلحوقیوں کی وسیع سلطنت مستحکم نہیں رہی بلکہ سلحوتی امراء کی نااتفاقیوں اور خانہ جنگیوں کی وجہ ہے وہ کھڑ ہے گئڑ ہے ہوگئی اور چھوٹے چھوٹے علاقوں اور شہروں کے حکام نے خود مختار ہو کراپنی اپنی جداگا نہ ریاستیں قائم تھیں ۔ چنا نچہ شام میں تنش کی حکومت قائم ہوئی اس کے زوال کے بعد زنگی اور الیو تی خاندان کی سلطنتیں قائم ہوگئیں اس کے علاوہ بلا دروم کے ان علاقوں میں جنہیں سلحوتی حکومت نے نہایت بہا دری کے ساتھ فتح کیا تھا تو نید کی خود مختار سلحوتی سلطنت قائم ہوگئی اسی طرح ارمینیہ اور خلاط کے علاقے میں بھی ایک خود مختار سلحوتی سلطنت قائم ہوگئی یہاں تک کہ دیا ربکر کے چھوٹے علاقے میں بھی بنوارتی خود مختار ہوگئے بلکہ ماردین اور کیفا کے قلعہ میں بھی خود مختار اسلامی ریاستیں قائم ہوگئیں ۔

ا قتدار کی میہ جنگ اس قدروسیع ہوتی گئی کہ موصل اور الجزیرہ کے علاقے میں ہر بڑے شہر میں آزاد اورخود مختار حکومتیں قائم ہوتی گئیں چنہیں سلطان صلاح الدین نے آگے چل کرختم کیا۔

ان چھوٹی چھوٹی اسلامی ریاستوں نے اپنے اقتد ارکوقائم رکھنے کے لیے غیرمکلی اورسیمی صلیب پرستوں ہے سازباز کرنے سے بھی گریز نہیں کیا۔ وہ ان سے فوجی امداد حاصل کر کے اپنے مسلمان بھائیوں کا گلا کا سٹتے تھے اور اس سے بغد ؓ اپنی غدار یوں اورخودغرضی کے نتیج میں خود بھی تناہ وہربا دہوتے تھے۔

اس تاریخ کے مطالعہ سے ریبھی معلوم ہوگا کہ ان تمام خود مختار اسلامی ریاستوں میں ایک کا دوسر ہے حاکم کے خلاف جوڑتو ڑکا سلسلہ شرمناک حد تک جاری رہا اور اپنی نااتفاقیوں اور خانہ جنگیوں کی بدولت وہ اس قدر ذکیل اور رسوا ہوگئے کہ صلیب پرست فرنگی حکام نے ان پر کھمل برتری حاصل کر لی یہاں تک کہ ایک زمانے میں انہوں نے تمام اسلامی ریاستوں سے بھاری فیکس (خراج) وصول کرنا بھی شروع کر دیا تھا۔ چنا نچہ شام کے بینا م نہا دسلم حکام انہیں نہایت ذلت ورسوائی کے ساتھ یہ بھاری رقم اوا کرتے تھے۔

ان صلیب پرستوں نے ہے گناہ مسلمانوں کی بستیوں کو تباہ و برباد کیا اور ان کاقل عام کیا۔ وہ ان پرایے ظلم وستم کرتے تھے جنہیں بیان کرنے سے رو نکٹے کھڑے ہوجاتے ہیں یوں کہنا جا ہے کہ تمام عیسائی قوم نے سازش کر کے مسلمانوں کوصفی ستی سے نیست و نا بود کرنے کا ارادہ کرلیا تھا۔ عیسا ئیوں کی سازش در حقیقت پاپائے روم اور ہا زنطینی حکومت نے اپنی بھاوزیت کے لیے مغرب کے سیجیوں کو مذہب یورپ کی مسیحی حکومتوں سے ل کرایک گہری سازش کی تھی۔انہوں نے اپنی بھاوزیت کے لیے مغرب کے مسیحیوں کو مذہب کے نام پر مسلمانوں کے خلاف بھڑکا ناشروع کیا اور پھروہ مناسب موقع کا انظار کرتے رہے۔

انہوں نے بیسازش اس لیے کی تھی کہ کجو تی حکومت نے ارمینیا' قونیہ اورایشیائے کو چک کے ان تمام علاقوں کو فتح کرلیا تھا جو بلا دروم کے نام مے مشہور تھے یوں روم کی بازنطینی (مشرقی) سلطنت کا چراغ گل ہونے لگا تھا اور رومیوں کے یاس صرف قسطنطنیہ اوراس کے گردونواح کے علاقے باقی رہ گئے تھے۔

اس سازشی منصوبے کے ماتحت مسلمانوں کی ہمسایہ سیحی سلطنتیں مناسب موقع کی منتظر رہیں جب انہوں نے دیکھا کہ سلجو قیوں کی وسیع اور متحکم سلطنت ٹکڑے ٹکڑے ہوگئ ہے اور کوئی متحکم مرکزی حکومت مسلمانوں کی ہاتی نہیں رہی ہے تو پاپائے روم اور اس کے سیحی پا دریوں نے یورپ کی ابھرتی ہوئی عیسائی سلطنوں کو اس بات پر ورغلایا کہ وہ شام وفلسطین میں عیسائیوں کے نہ ہی اور متبرک مقامات پر قبضہ کرلیں اور بیت المقدس کوفتح کر کے مسلمانوں کو نکال دیں۔

صیلیبی جنگیں ان نذہی پیثواؤں کے ورغلانے سے بورپ کے دور دراز علاقوں سے بے شارسی رضا کاراس مذہبی جنگیں ان نذہی پیثواؤں کے ورغلانے سے بورپ کے دور دراز علاقوں سے بے شارسی رضا کاراس مذہبی جنگ میں جو بعد میں صلبی جنگ میں مظربی ممالک سے روانہ ہوئے چونکہ سلمانوں کی سلطنتیں با ہمی خانہ جنگیوں کی وجہ سے کمزور ہوگئی تھیں اس لیے ان صلیب پر ستوں نے نہایت آسانی کے ساتھ شام کے اہم ساحلی شہروں پر قبضہ کرلیا اور وہاں سے پیش قدمی کرنے کے لیے متحکم قلع قائم کر لیے تھوڑ ے وصہ کے بعد انہوں نے بیت المقدس بھی فتح کرلیا وہ جہاں بھی گئے مسلمانوں کے خلاف قبل و غارت کا بازار گرم کرتے رہے۔ پھریہ صلیب پرست شام وللسطین کے علاوہ مصراورایشیائے کو چک کے ٹی شہروں پر بھی قابض ہوگے۔

مسلمانوں کی نااتفاقی: اگر مسلمانوں کی چھوٹی چھوٹی سلطنتیں متحد ہوکران کا مقابلہ کرتیں توان صلیب پرستوں کا قلع فیجھوٹی سلطنتیں متحد ہوکران کا مقابلہ کرتیں توان صلیب پرستوں کا فیجھوٹی چھائی ہوئی تھی کہ وہ اپنا اقتدار قائم رکھنے کے لیے خودان فرنگی صلیب پرستوں کی آغوش میں چلے جاتے تھے اور اپنے حریف کے خلاف خودان نے فوجی امداد حاصل کیا کرتے تھے لہذا وہ ان صلیب پرستوں کا مقابلہ نہیں کر سکے اور اگرزگی اور ایو بی خاندان کے چند بہا در حکر ال نہوتے تو شام ومصر موصل الجز اگر اور ایشیائے کو چک کی اسلامی سلطنوں کی مکمل تباہی تھی کے

زنگی خاندان کے کارنا مے یہ حقیقت ہے کہ زنگی سلطنت کے بانی عمادالدین زنگی نے نہایت شجاعت اور بہادری کے ساتھ ان کے کارنا مے مقامات اور کے ساتھ ان صلیب پرستوں کو آگے بڑھنے ہے روک دیا اور انہیں لگا تارشکستیں دے کرانہیں ان کے متحکم مقامات اور قانوں سے نکال دیا اس کے بعد اس کے جلیل القدر فرزندنورالدین زنگی نے انہیں مزید شکست وے کرمسلمانوں کی لاج رکھ لی۔ زنگی سلطنت نے اپنے زوال سے پیشتر ایو بی خاندان کے دونا مور جرثیل اسدالدین شیر کوہ اور صلاح الدین بیدا کیے۔ جنہوں نے منصرف صلیب پرستوں کی پیش قدمی روک کرمصر کوان کے خطرنا کے حملوں سے بچایا بلکہ مصر میں کمزور فاطمی خلافت کا خاتمہ کر کے مصروشام میں عباسی خلافت کا حجنڈ ابلند گیا۔

سلطان صلاح الدین: غازی صلاح الدین کا وجود دنیائے اسلام کے لیے نعت غیر مترقبہ ٹابت ہوا کیونکہ اس نے اپنے بہا درانہ کا رناموں کی بدولت مصروشام سے لے کریمن اور افریقہ تک ایک وسیع اسلامی سلطنت قائم کر کے صلیب پرستوں کے چھکے چھڑا دیئے اس نے مسلمانوں کے قبلہ اول (بیت المقدس) کو صلیب پرستوں سے واپس لے لیا اور انہیں برق رفتاری کے ساتھ پے در پے شکستیں دیں اس کے مجاہدانہ کا رناموں سے تمام یورپ لرزا ٹھا اور اس کا بچہ بچہ اس کے مام سے کا بینے لگا۔

میدایک نا قابل انکار حقیقت ہے کہ سلطان صلاح الدین نے اپنی شجاعت وکیری اور عدل وانصاف کے کارناموں کی بدولت اسلام کے خلفائے راشدین کی یا د تازہ کر دی تھی اور ان ظالم و چابرصلیب پرستوں کو شکست و سے کرمسلمانوں کی قدیم عظمت کی روایات قائم کیں اور مسلمانوں کی قدیم شان وشوکت کوزندہ کیا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی وفات پر ایک مورخ اس کا تذکرہ ان الفاظ میں کرتا ہے:

'' خلافت راشدہ کا مٹ جانا اسلام اور مسلمانوں کے لیے بہت براسانحہ تھا اس کے بعد سلطان صلاح اللہ ین کی وفات ایک دوسرا برا حادثہ تھا۔ جس سے مسلمانوں کو دوچار ہونا پڑا۔''

موجود و قرور سے مشابہت: مسلمانوں کا موجودہ دور بھی اسی قتم کا ہاں وقت سلبی جنگوں کی وجہ ہے مسلمان جاہ وبر بادہ ہور ہے قرانہیں نورالدین نے آکر بچایا اور مسلمانوں کے قبلہ اولی بیت المقدس کو عیسائیوں سے واگذار کرالیا آج بھی اسلام صیہونیت اور استعار پہندوں کے خطروں سے دوچار ہے اور آج بھی بیت عیسائیوں سے واگذار کرالیا آج بھی اسلام صیہونیت اور استعار پہندوں کے خطروں سے دوچار ہے اور آج بھی بیت المقدس یہودیوں کے قضد میں ہے۔ اس لیے تمام عالم اسلام ایک دوسرے صلاح الدین ایو بی کا منتظر ہے جو بیت المقدس کو دشمنان اسلام کے پنجے سے چھڑائے اور اسلام کا بول بالا کرے۔

جمارا ترجمہ: ہمارے ترجمی کا آغاز دمثق کی خود مختار سلطنت تنش سے ہوتا ہے ہمیں ترجمہ کے لیے مطی بولاق مصر کا قدیم ایڈیشن دستیاب ہوا ہے جو کا غذکتا بت اور طباعت کے لحاظ سے بہت خراب ایڈیشن ہوا ہے جو کا غذکتا بت اور طباعت کے لحاظ سے بہت خراب ایڈیشن ہوا ہے اور اس میں اغلاط بھی بہت ہیں سب سے بڑی دفت ہے کہ ہر صفح پر بیاض ہے یعنی خالی جگہ چھوٹی ہوئی ہواراس کی وجہ سے اصل مطلب سمجھ میں نہیں آتا ہے اور خالی جگہ کوتا ریخی واقعات کی وجہ سے کمل کرنا بہت دشوار کام ہوگیا ہے سابق مترج کے ساسنے بھی خالیًا

دوسری دفت بیتھی کہ بولاق کے اس نسخہ میں ٹاریخی شخصیتوں اور تاریخی مقامات کے نام بھی بہت غلط چھیے ہیں اور متن میں بھی سنین اور عبارت کی کئی غلطیاں ہیں اس کیے میں کراچی میں ایک نئے اور شیح نسخہ کی تلاش کرتا رہا بدشمتی سے کراچی کے اکثر کتب خانوں اور کراچی یونیورٹ کی لاہر ری میں بھی صرف بولاق کانسخہ ہے۔

پیروت کا نسخی آخرکار برئی جدوجہدا ور تلاش کے بعدایک کتب خانہ سے مجھے ایک عمدہ نسخہ بیروت کا چھپا ہوا مستعار مگا۔ اسے بیروت کے دارالکتاب اللبنانی نے شائع کیا ہے اس کا کاغذ بھی زیادہ عمدہ نہیں ہے تا ہم کتاب کامتن جلی حروف میں کشادہ 'صاف اور واضح طور پر چھا پا گیا ہے اور آخر میں ان تاریخی اشخاص 'قبائل' تاریخی مقامات وغیرہ کی تھے میں ہمیں انڈکس (اشاریہ) بھی ہے جواس جلد میں فدکور ہیں اس انڈکس کے ذریعے تاریخی اشخاص و مقامات وغیرہ کی تھیج میں ہمیں بہت مدد ملی۔

ان تمام چیزوں کے باوجود بیروت کے نسخہ میں بھی اس طرح جا بجا ہر صفحے پرخالی جگہ (بیاض) موجود ہے جس طرح بولا ق کے نسخ میں موجود تھی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کے ناشر کو بھی اس نسخہ بولا ق کے علاوہ اور کوئی مکمل اور تھیج مخطوطہ (قلمی نسخہ ) نہیں حاصل ہوسکا جس کے ذریعے وہ ان خالی مقامات کو کممل کراسکتا اس ناشر نے بھی متن کی اغلاط کی زیادہ تھیج نہیں کرائی' کیونکہ سنین اور عبارت کی اغلاط اس میں بھی موجود ہیں ۔

تحقیق وصح ان حالات میں ایک تاریخی کتاب کا ترجمہ کرنا کس قدر دشوار کام ہے اس کا انداز ہوہی محق علاء کر سکتے ہیں جو مخطوطات کی سیجے کرتے رہے ہیں اور ان کے سیح ایڈیشن شائع کراتے ہیں چنانچہ مجھے سلیس اردو ترجمہ کرنے کے ساتھ اصل متن کی اغلاط اور سنین کو بھی درست کرنا پڑا اور خالی جگہوں کو کمل کرنے کے لیے متند تاریخی کتب کی ورق گروانی کرنی پڑی کیونکہ سیح نسخ ندہونے کی وجہ سے ایسا کرنا ضروری تھا طوالت سے بچنے کے لیے ہرمقام پر حاشیہ کے ذریعے آن کی نشاندہی مشکل تھی اس لیے جہاں بہت ضرورت محسوس ہوئی وہاں ہم نے حاشیہ میں عبارت کے ابہام کو دور کرنے کی کوشش کی ہے اور تاریخی کتب کا حوالہ بھی دیا ہے۔

تبویت و تر تیب اصل کتاب میں چندطویل عنوانات تھے نہ اس میں پیرا گراف تھے اور نہ ذیا عنوانات تھے اور نہ الواب مقرر کیے گئے تھے لہذا ہم نے ہرسلطنت کے حالات ایک باب کے ماتحت تر تیب دیے ہیں اور ہر مضمون کے لیے جدا گانہ پیرا گراف متعین کر کے ان کے لیے مناسب ذیلی عنوانات قائم کیے پھر ہوئے ہوئے عنوانات کے ماتحت چھوٹے عنوانات قائم کیے تاکہ عام قارئین کرام اور بالحضوص تاریخ اسلام کے طلبہ کوتاریخی مواد تلاش کرنے اور واقعات کا خلاصہ معلوم کرنے میں ہوئت ہوتہ خریس ہم نے ان سب چھوٹے ہوئے حینوانات کی ایک مکمل اور جامع فہرست اس طرح مرتب معلوم کرنے میں ہیک نظر تاریخی واقعات کا تسلسل قائم رہے۔

为此行为中华教育 克克斯特里尔人 溢化 电压动作用 医皮肤 医闭塞性 化二人酸钠异丁

عام فہم ترجمہ : مسلمانوں کے اس مایہ نازمورخ اعظم اور عرانیات کے ماہر فلسفی مصنف ابن خلدون کے اس تاریخی شاہکار کا ترجمہ کرنے میں ہم کہاں تک کا میاب ہوئے ہیں؟ اس کا فیصلہ ہم قار کمین پرچھوڑتے ہیں تاہم پرحقیقت ہے کہ ہم نے تاریخی واقعات کی عبارت کو اچھی طرح سیجھنے کے بعد قار کین کونہایت سلیس اور عام فہم زبان میں سمجھانے کی کوشش کی ہے لہٰذا عربی زبان کے عام مترجموں کی طرح ہم نے ترجمہ کو گئبلک مہم اور غیر واضح نہیں رہنے دیا ہے بلکہ مورخ اعظم کے خیالات اور تاریخی واقعات کو منفر دانداز میں مختصر مگر واضح طور پربیان کیا ہے اور جہاں ضرورت سمجھی گئی و ہاں قوسین کے ذریعے مناسب تشریح کی گئی ہے۔

کیم مارچ ۱۹۷۳ء شعبہ عربی کراچی یونیورسٹی 

## چاپ: اوڭ شام میں بنونتش کی سلطنت

and the second

ہم بیان کر بچے ہیں کہ سلوقی سلاطین اپنے ابتدائی دور میں شام پر قابض ہو بچے تھے اور سلطان ملک شاہ کا ایک حاکم انسز بن ارتق الخوارزی نے فلسطین کی طرف تشکرتشی کی اور اس نے رمداور بیت المقدس کوفتح کرلیا تھا اور وہاں اس نے فاظمی حکومت کی خلافت کی تحریک ختم کرا کرعباس خلافت کے ماتحت اس علاقد کومطیع کردیا تھا اس کے بعد اس نے دمشق کا محاصرہ کیا بیرواقعہ ۳۲۲ میر چیس ہوا۔ پھروہ بار بار دمشق کا محاصرہ کرتا رہا' یہاں تک کداس نے ۱۸۲ میر بیس دمشق پر قبضہ کرلیا پھر ۲۹ میر بیس اس نے مصر کی طرف تشکر کشی گی اور اس کا محاصرہ کیا اور وہاں سے لوٹ آیا۔

فتح ومشق سلطان الپارسلان کی وفات کے بعداس کا بیٹا سلطان ملک شاہ ۲۵ میں تخت نشین ہواتھا اس نے اپنے کا بھائی پیش کوشام اور اس سے متعلقہ علاقوں کا حاکم بنا دیا تھا اور • کے بھیر میں اسے ان سب علاقوں کو اپنے قبضہ میں لینے کا اختیار دے دیا تھا لُہذا اس نے حلب کی طرف فوج کشی کی اور اس کا مجاصرہ کر لیا اس عرصہ میں مصری سپر سالا ربدرالجمالی نے دمشق کے ماصرہ کے لیے اپنی فوجیں بھیج رکھی تھیں دمشق انسنر کے قبضہ میں تھا اس نے تاج الدولة تمش سے امداد طلب کی اور وہ لئنگر لے کر اس کی مدو کے لیے روانہ ہوا اسنے میں مصری فوجیں رک سکیں اس کے بعد انسنر دمشق کے شہر سے تمش کی ملاقات کے لیے ہا ہر نکالتش نے اطاعت کرتے ہوئے تامل اور تا خیر پر اسے ملامت کی اور قبل کر دیا اس کے بعد وہ خود دمشق پر قابض ہوگیا ہے واقعات پہلے بیان کے جانچے ہیں۔

حلب کی جنگ : پھرسلیمان بن قطلمش نے شہرانطا کیہ پر قبضہ کرلیا اوراس نے مسلم بن قریش کوقل کر ڈیا اور حلب کی طرف فوج کشی کی اوراس شہر پر قبضہ کرلیا جب تنش کواس واقعہ کی اطلاع ہوئی تو وہ لشکر لے کر حلب پہنچا اور ہو ہے ہم فریقین میں جنگ ہوئی اور سلیمان بن قتلمش جنگ میں مارا گیا۔

سلطان ملک شاہ خودنوج کے کرحاب پہنچا اور شہر فتح کرلیا اور اس کا حاکم اقسنقر قسیم الدولہ کو بنایا جونو رالدین العادل حدا مجد تھا۔

متحدہ کشکر : پھرسلطان ملک شاہ ۳۸ ہے میں بغداد آیا وہاں اس کے پاس دمشق سے اس کا بھائی تاج الدولہ نیش' حاکم حلب شیم الدولہ اقسنقر حاکم رصابوزان پنچے جب وہ اپنے علاقوں کی طرف لوٹے لگے تو سلطان نے شیم الدولہ اور بوزان کو حکم دیا کہ وہ دونوں تاج الدولہ تیش کے نشکر کے ساتھ شام کے ساحلی علاقوں کو فتح کرنے کے لیے روانہ ہوں اور وہ سب مل کر مستنصر' فاطمی حاکم کے قبضہ سے مصر کے ملک کو چھڑ الیں اور وہاں سے فاطمی سلطنت کا نام ونشان مٹادیں۔ چنانچہ بیہ تھرہ وظکرروانہ ہوا۔ اس اثناء میں تنش نے ابن ملاعب کے قبصہ سے بزورششیر ممص کے شہر کو زکال لیا ایک قاطی حاکم نے پناہ حاصل کر کے اماسیہ کا علاقہ اس کے حوالہ کر دیا پھراس نے طرابلس کا محاصرہ کیا جہاں کا حاکم جلال الدین عمارتھا۔ اس نے قسیم الدولہ اقسنقر کو مالی امداد دیے کراس نے میارتھا۔ اس نے قسیم الدولہ اقسنقر کو مالی امداد دیے کراس نیا میارش قبول نہیں کی لہذا وہ ناراض ہوکر چلاگیا اور وہ جبلہ کی طرف بھاگ گئے۔

با دشا ہت کا وعویٰ الطان ملک شاہ ۱۹۸۵ ہے میں بغداد میں فوت ہوگیا جہاں وہ آیا ہوا تھا اس اثناء میں تعش اس سے ملاقات کرنے کے لیے بغدادر وانہ ہوارا سے میں اسے اس کی وفات کی خبر ملی اور یہ بھی پتہ چلا کہ تخت نشینی کے سلسلے میں اس کا فرز ندمحمود اور برکیارتی جھٹر ہے جیں اور الیں صورت میں اس نے خود با دشاہ بننے کاعز م کرلیا اور اس مقصد کے لیے وہ دشق واپس آیا اس نے تمام فوجوں کو اکٹھا کیا اور انہیں بخشش سے مالا مال کیا پھروہ حلب آیا جہاں اقسنقر نے اس کے ساتھ وفاداری کا اظہار کیا کیونکہ ملک شاہ کی اولا وصغیر سنتھیں اور ان کے درمیان جھڑ ایچل رہا تھا اس نے حاکم اٹھا کیہ اور بوزان حاکم رہا کو بھی اس کا مطبح اور وفادار رہنے کا مشورہ ویا۔

حاکم موصل کی شکست: اس کے بعد وہ سب حکام ماہ محرم ۲۵٪ میں شکر لے کرروانہ ہوئے اور انہوں نے رحبہ کا محاصرہ کر کے اسے فتح کر لیا وہاں بیش نے خطبہ میں اپنے بادشاہ ہونے کا اعلان کیا پھراس نے تسلیمین کے علاقہ کو برور شمشیر فتح کیا اور محمد بن مسلم بن قریش کو وہاں کا حاکم بنایا پھروہ موصل کی طرف روانہ ہوا وہاں کا حاکم ابراہیم بن قریش بن برران تھا اس نے اسے پیغام بھیجا کہ وہ اپنی مساجد کے منبروں پراس کی بادشاہت کا خطبہ پڑھوائے مگراس نے انکار کیا اور تنہ برار تھی موصل کے گرونواح المفیح کے مقام پر تنہیں بزار توجی موصل کے گرونواح المفیح کے مقام پر قبین میں براہیم کوشکست ہوئی اور وہ مارا گیا۔سلطان نے اس کے بعد قبل عام کا حکم دیا اور عرب امراء کوئی کردیا گیا۔

اس کے بعد سلطان تنش نے بغداد پیغام بھوایا کہ اس کی بادشامت کا خطبہ پڑھا جائے اس کے جواب میں زبانی وعدے کے گئے۔

تنش کی شکست: پھروہ ویار بکر کی طرف روانہ ہوا اور اے فتح کرلیا۔ یہ واقعہ ماہ رکتے الآخر میں ہوا۔ وہاں ہے اس نے آذر بائیجان کی طرف شکر کشی کی اس اثناء میں ملک شاہ کا فرزند بر کیار ق رے ہمدان اور اکثر کو ہشانی علاقوں پر قابض ہو چکا تھا اس لیے وہ اپنے علاقوں کی مدافعت کے لیے اس کے مقابلہ پر آیا جب ووٹوں فوجیں آیک دوسر نے کے قریب بہنچیں تو اقسنقر اور بوزان اپنے شکر کے ساتھ بر کیار ق کی فوج میں شامل ہو گئے اور سلطان تنش شکست کھا کر شام واپس آگیا۔

اقسنقر کافتل: یہاں آ کراس نے تمام نوجی طافت کوجع کیا اور تمام لشکر کو لے کرافسنقر کے مقابلہ کے لیے صلب پہنچاوہ اس کے مقابلہ کے لیے نکلا اس کی مدد کے لیے رہا کا حاکم بوزان اور حاکم موصل کر بوقا کالشکر بھی پہنچا ہوا تھا سلطان تعش دیگرفتو حات کربوقا اور بوزان حلب کے قلعے کے اندر محصور ہو گئے تا ہم سلطان تنش نے اس کا محاصرہ کرنے کے بعد اس قلعہ کو بھی فتح کرلیا اوران دونوں حاکموں کو اسپر کرلیا اس نے بعد اس نے حران اور زُہا کے لوگوں کو مطبع ہونے کی دعوت دی مگرانہوں نے انگار کیا گہذا اس نے حاکم زُہا بوزان کوئل کردیا اور کربوقا کومض میں قیدر کھا۔

پھر سلطان تنش جزیرہ کی طرف گیا اور وہاں کے پورے علاقہ کوفتح کرلیا وہاں سے وہ ویار بکر آورخلاط ہوتا ہوا آ ذربائجان پہنچاوہاں سے دہ ہمدان گیا اور بغدا دپیقام بھیجا کہ اس کی باوشاہت کاوہاں خطبہ پڑھا جائے۔

بر کیارتی کوشکست اس زمانے میں بر گیارو ق نصیبین کے مقام پر تقایی نبرین کروہ دریائے وجلہ کوعبور کر کے اربل کے مقام پر تقامین بر پہنچا اور وہاں سے سرخاب بن بدر کے شہر پہنچا اس اثناء میں سلطان تنش کے تشکر میں سے امیر یعقوب بن ارتق لشکر کے کر پہنچا اس نے اس کوشکست دی آوروہ اصفہان کی طرف جھاگ گیا۔

سلطان تنش نے یوسف بن ارتق تر کمانی کو بغداد بھیجا مگروہ نہیں گیا اور اس کے گردونواخ میں فتنہ وفساد برپا کرنے لگا جب اسے سلطان تنش کے ہلاک ہونے کی خبر ملی تو وہ حلب والیس آگیا۔

یہ تمام واقعات سلوق سلطنت کے ابتدائی زمانے میں تحریر کیے گئے تھے یہاں ہم نے ان کا تذکرہ اس لیے کیا ہے کہ سلطان تنش کے فرزندوں نے شام میں حکومت قائم کر لی تھی اس لیے بیرآنے والے واقعات کے لیے تمہید کا کام دے سکے۔

سلطان تنش کاقتل: جب برکیاروق اپنے چپاسلطان تنش سے شکست کھا کراصفہان کی طرف بھاگ گیا تو سلطان محمود اور اس کے ارکان دولت نے اسے بناہ دی تاہم وہ اس کے قتل کے بارے میں مشورے کرتے رہے پھریہ فیصلہ ہوا کہ سلطان محمود مرجائے گا اس لیے انہوں نے پر کیاروق کے ماتھ در بیعت کرلی۔

سلطان تنش رہے ہے والی آیا اوراس نے اصفہان کے امراء کو پیغام بھجا کہ وہ اسے بادشاہ تسلیم کرلیں انہوں نے برکیاروق آئی بیماری سے تندرت ہو گیا اور وہ بھاری فوج لے کررے کی طرف روانہ ہوا مقابلہ ہوئے پر سلطان تنش اور اس کے لئکر کو تنگست ہوگی گرخو وسلطان تنش ثابت مقدمی کے ساتھ مقابلہ کرتا رہا گرسلطان افسائل کے ایک ساتھی نے اپنے حاکم کا انتقام لینے کے لیے اسے مارڈ الا۔ اس کے مرنے پرسلطان برکیاروق کے لیے بادشاہت کا میدان خالی ہوگیا۔

رضوان بن تعش کا عبد حکومت: جب سلطان تعش حلب سے روانہ ہوا تھا تو اس نے ابوالقائم حس بن علی الخوارزی کووہاں اپنا جانشین بنایا تقااور قلعہ حلب بھی اس کے حوالے کیا تھا جنگ کرنے سے پہلے اس نے اپنے ساتھیوں کو ہیت کے مقام پر رضوان گواپنے والد کے قتل کی خبر ملی للذاوہ حلب لوٹ گیا اس کے ساتھ دونوں نوعمر شنراد ہے۔ ابوطالب اور بہرام اور اس کی والدہ بھی تھیں جس کے ساتھ جناح الدولہ حسن بن اٹیکن نے نکاح کر لیا تھا جومعر کہ کے بعد وہاں پہنچ گیا تھا۔

ابوالقاسم کی بعناوت: جب بیسب حلب پنچ تو ابوالقاسم نے قلعہ بند کرلیا (اور باغی ہوگیا) اس کی فوج میں مغرب (شالی افریقہ) کے سیاہیوں کی کثرت تھی جنہیں جناح الدولہ نے اپنے ساتھ ملالیا تھالبذا انہوں نے رات کے وقت قلعہ میں بغاوت کردی اور سلطان رضوان نے تی میں نغرے لگا کرابوالقاسم کا محاصرہ کرلیا بہر حال سلطان رضوان نے اسے پناہ دی اور اب حلب کے تمام علاقے میں اس کی با دشاہت کے نام کا خطبہ پڑھا جانے لگا اور جناح الدولہ اس کی سلطنت کا انتظام کرنے لگا اور وہ عمدہ فتنظم ثابت ہوا۔

فو جی جمہیں: شہرانطا کید کے حاکم باغیبیان بن محمر کمانی نے ابتداء کی مخالفت کی۔ تاہم بعد میں اطاعت قبول کرلی۔
اس نے سلطان رضوان کواس بات کامشورہ بھی دیا کہ وہ دیار برکا قصد کرے وہ اس کے ساتھ خود بھی گیا و ہاں ان کے پاس ان تمام علاقوں کے حکام آئے جو سلطان تنش کے ماتحت سے اس کے بعد انہوں نے سروج کا قصد کیا' مگر آن سے پہلے سقمان بن ارتق نے بہنچ کروہاں قبضہ کرلیا۔ اس لیے وہ رہا کے مقام پر پہنچ وہاں رومیوں کا حاکم فارقلیط تھا جو بوزان کی طرف سے اس علاقے میں حکومت کرتا تھا وہ قلعہ میں محصور ہو گیا اور مقابلہ کرتا رہا۔ آخر کار اس نے شاعت کھائی اور سلطان رضوان کو فتح حاصل ہوگی۔

ان واقعات کے بعد باغیسیان اور جناح الدولہ کے تعلقات میں خرابی پیدا ہوگئی۔لہذا جناح الدولہ کواپٹی جان کا خطرہ لاحق ہوااوروہ حلب چلا گیا۔رضوان اوراس کے امراء بھی واپس آگئے۔

پھروہ حران کی طرف روانہ ہوا جہاں کا حاکم قراجا تھا۔ وہاں کے باشندوں نے پوشیدہ طور پر اس کی اطاعت کا اقرار کیا۔ جس کی اطلاع قراجا کو ہوگئی اور اس کے خلاف اس سازش کا ملزم ابن انتفق کو سمجھا گیا جس پر سلطان تعش شپر کی حفاظت کے سلسلے میں اعتاد کرتا تھا لہٰذا اس نے اس کواور اس کے جمیبوں کوئل کردیا۔

باغیبیان ابوالقاسم الخو ارزی کو لے کرا پے شہرانطا کیہ واپس آگیا اور رضوان اپنے پائے تخت حلب واپس آگیا۔

الموسف كافمل: اس كاركان سلطنت ميں يوسف بن ارتق خوارزی بھی تھا جسے سلطان تش نے بغداد بھيجا تھا۔اس کے برخلاف ايک فخض تھا جواس ہے عداوت ركھتا تھا۔ وہ جناح الدولہ كے پاس جورضوان كاوز بر مختار تھا ہم يا۔اس نے برخلاف ايک فخض تھا جواس ہے عداوت ركھتا تھا۔ وہ جناح الدولہ كے پاس جورضوان كاوز بر مختار تھا ہم يا۔اس نے برخلاف ہم باغيبيان كے ساتھ خط و كتابت ہے اور اس سے ل كر خفيہ بغاوت كى سازش كر رئا ہے اس نے اس کو لكر نے كى اجازت طلب كى چنانچاس نے نہ صرف اس کو اجازت وى بلكہ فوجى المداد بھى سازش كر رئا ہے اس نے اس کو لكر نے كى اجازت طلب كى چنانچاس نے نہ صرف اس کو اجازت وى بلكہ فوجى المداد بھى

سیاسی فریب: اس کے بعد اس شخص نے خود مخار حاکم بننے کی کوشش کی اور جناج الدول کو پوشیدہ طور پر میاطلاع دی کہ رضوان نے اسے اس کوفل کرنے کا تھم دیا ہے۔ بین کروہ تمص بھاگ گیا جہاں اس کی جاگیر تھی۔ بیں وہ ایک خود مخار حاکم بن گیا تاہم ۱۸۸۹ میں میں رضوان اس کے برخلاف ہو گیا اور اس کی گرفتاری کا حکم دیا۔ گروہ حجب گیا لہذا اس کا گھر اور مال ودولت ضبط کرلی گئی۔ پھراس کے بعدوہ گرفتار ہو گیا اور مختلف سنزائیں دینے کے بعدا سے اور اس کی اولا وکوئل کردیا گیا۔

و مشق پر و قاق کا قبضیہ: سلطان تش نے اپنے دوسرے فرزند دقاق کواپنے بھائی ملک شاہ کے پاس بغداد بھیجا تھا جہاں وہ بادشاہ ملک شاہ کی وفات تک مقیم رہا۔ پھروہ اس کے فرزندمحود اور اس کی والدہ خاتون الجلالیہ کے ساتھ اصفہان گیا وہاں سے وہ پوشیدہ طور پر برکیاروق کے پاس جلاگیا اور وہاں سے اپنے والد کے پاس بھیج گیا اور اس کے ساتھ اس جنگ میں شریک ہوا جس میں اس کا باب سلطان تعش مارا گیا تھا۔

جب اس کاباپ مارا گیا تواہے اس کا ایک آزاد کردہ غلام اتیکین حلب لے گیا جہاں وہ اپنے بھائی رضوان کے ماتھ رہنے لگا۔

دمشق کے قلعہ میں سلطان تنش کا ایک غلام ساؤنگین نا می بھی رہتا تھا جسے تش نے اپنی موت سے پہلے ہاگم بنایا تھا۔ اس نے دقاق کو سے پیغام بھیجا کہ وہ بادشاہت کا دعویٰ کردے۔لہذا وہ اس کے پاس چلا گیا۔رضوان نے اس کا تھا قب کرایا مگروہ گرفتارنہیں ہوسکا بلکہ وہ دمثق پہنچے گیا۔

انطا کیہ کے حاکم باغیسیان نے بھی اسے خطاکھا کہ وہ رضوان کے برخلاف دمشق کا خودمختار حاکم بن جائے۔اس عرصے میں سلطان تنش کی خاص جماعت کو لے کرمعتمدالد ول طفتکین بھی دمشق پہنچ گیاوہ اس جنگ میں شریک تھا اور مقید ہوگیا تھا۔ چنانچہ امیر کی سے رہائی پانے کے بعدوہ اپنے ساتھیوں کو لے کر دمشق پہنچ گیاں

دقاق نے اس سے ملاقات کی اور اسے اپنے معاملات کا مختار بناویا داس نے ٹیارتکین خادم کے خلاف ساؤش کر کے اسے قبل کراویا۔

اس اشاء میں انطا کیدہے باغیبیان اور ابوالقاسم خوارزی بھی وہاں پہنچے گئے۔ دقاق نے ان دونوں کی بہت خاطر و مدارت کی اورخوارزی کواپناوز پر بنالیااوراس کی رائے پر چلنے لگا۔

د قاق اور رضوان کی خانہ جنگی: جب رضوان کو بیمعلوم ہوا کہ دقاق نے دمثق پر قبنہ کرلیا ہے قواس نے اس بے قبضہ سے دمشق کو نکالنے کے لیے کشکر کئی کی اور دمشق پنجا۔ وہاں اے ناکامی ہوئی تو وہ مالس کے مقام کی طرف لوٹ گیا اور حراس کی طرف گیا وہاں بھی اے ناکامی ہوئی تو وہ حلب واپس آگیا۔

انطا كىدكا حاكم باغيىيان رضوان كامخالف ہوكراس كے بھائى دقاق كاطر فدار ہوگيا تھااس فے اسے اس بات پر بھى آمادہ كيا كدوہ اپنے بھائى كے برخلاف كشكر كئى كركے حلب جائے۔ چنانچيوہ روان ہوگيا۔ دقاق کی شکست: رضوان نے سمان سے مدوطلب کی تاکہ وہ سروج سے ترکمانی قبائل کی فوج بھیجاس کے بعد جب فریقین میں جنگ تنسرین کے مقام پر ہوئی تو دقاق کی فوجوں کوشکست ہوئی اور اس کا علاقہ لوٹ لیا گیا۔

رضوان اس کے بعد حلب واپس آ گیا اور دونوں بھائیوں کے درمیان مصالحت کی اس شرط پر کوشش کی گئی کہ دمشق و انطا کید کی مساجد میں دقاق کے نام سے پہلے رضوان کے بادشاہ ہونے کا نام بھی لیا جائے۔ چنانچہ اس شرط پر مصالحت ہوگئی۔

جب جناح الدولہ باغیسیان کے ساتھ مخالفت کی وجہ سے حلب چھوڑ کر ممص پہنچا تو باغیسیان نے رضوان کے پاس پہنچ کراس سے مصالحت کر گی۔

فاظمی خلیفہ کے نام کا خطبہ: اس سے پچھ عرصہ کے بعد رضوان کے پاس مصر کے فاطمی خلیفہ المستقلی کا یہ پیغام پہنچا کہ وہ اس کے بھائی کے خلاف مدد کرنے کے لیے تیار ہے بشر طیکہ اس کی سلطنت میں مساجد کے خطبوں میں اس کی خلافت کا تذکرہ کیا جائے۔ اس کے پچھ مشیروں نے اس فاطمی مسلک کے حجے ہونے کا یقین دلایا چنا نچہ اس نے حکم ویا کہ اس کی سلطنت میں فاظمی خلیفہ کا نام خطبوں میں لیا جائے۔ البتة انطا کیہ معرہ اور قلعہ حلب اس سے مستثنی تھے۔

انطا کید پرفزنگیول کا فیضد: اس هم کے دومبیوں کے بعد حاتم سروج سکمان بن ارتق آور حاتم آنطا کید باغیسیان اس کے پاس آئے ابھی انہیں آئے ہوئے تین دن نہیں ہوئے تھے کہ فرگل (اہل تورپ) انطا کید بھنچ گئے آورانہوں نے اس کا محاصرہ کر کے اس شہر پر قبضہ کرلیا اور اس کے حاتم کوفل کردیا۔

ر صبر كى تنجير دحيكا علاقد حاكم موصل كربوقائے قبضه مين نقار جب ده مارا كيا توسلطان الب ارسلان كاا يك غلام فانمار اس كا حاكم بن بيناللذا وقاق بن تنش اوراس كانا ئب طغركين نے 60 سے ميں اس كى طرف سے فوج كشى كى اوراس شهر كا محاصر وكرليا مرانبيں نا كا كى بوئى اس ليے وہ وہاں سے لوٹ كرا گئے۔

فانمار کا ماہ صفر ۱۹۲ ہے میں انتقال ہوگیا اس کے بعد ایک ترک غلام یہاں کا حاکم بنا اس نے ظلم وستم کرنا شروع کیا۔ کیا۔ اس نے شہر کے کچھ معزز سرداروں کو تل کر دیا اور پھھ کو قید کر دیا۔ نیز اس نے فوج کے ایک حصد کو ملازم رکھا اور باقی لوگوں کو نکال دیا اور مساجد میں اپنے تام کا خطبہ پڑھوا نا شروع کیا۔

دقاق نے بیصورت حال دیکھ کراس کی طرف فوج کشی کی اور اس کے قلعہ کا محاصرہ کرلیا آخر کار اس نے پناہ طلب کی ۔ لہٰذا دقاق نے اسے شام میں بہت می جا گیریں وے کر رخصت کیا اور خود رحبہ پر قبضہ کرلیا۔ اس نے وہاں کے باشندوں کے ساتھ انچھا سلوک کیا اور ان پرایک حاکم مقرر کر کے دمشق واپس چلا گیا۔

تل شکی حکومت اور فرار : دقاق حاکم وشق نے عروس میں وفات پائی اوراس کا نائب طفر کین متقل حاکم بن گیااس نے ایک سال تک مساجد میں اپنے نام کا خطبہ پڑھوایا۔ پھراپنے نام کا خطبہ منسوخ کر کے وقاق کے بھائی تلیاش کے نام کا خطبہ پڑھوانے لگا جو نابالغ لڑکا تھا مگراس کی والدہ نے اسے طغرکین سے خوفز دہ کرا دیا تھا کیونکہ اس کا خیال بیتھا طغر کین کی خود مختاری: ایک دوسری روایت بیہ ہے کہ جب آلماش طغر کین سے خوفز دہ ہواتو وہ اپنے قلعوں کی طرف چلا گیا اور چال رائی کے نام کا خطبہ پڑھوانے لگا اور چلا گیا اور دہاں رہنے لگا۔ اس عرصے میں طغر کین دقاق کے صغیرین بچے کو حاکم بنا کراس کے نام کا خطبہ پڑھوانے لگا اور اس کے بجائے خود حکومت قائم رہی۔ اس کے بجائے خود حکومت قائم رہی۔

اس نے ان سے وعد ہ تو کرلیا مگراہے بورانہیں کیا۔اس لیے ملّاش رحبہ پہنچاا وراس پر قبضہ کرلیا۔

فرنگیوں کی شکست: فرنگیوں کا ایک فوجی دستہ دمشق کے قریب بینچ گیا تھا اس نے دمشق پر بھی غارت گری شروع کر دی تھی اس دی تھی اس لیے طفر کین نے اپنی فوج کو اکٹھا کیا اور اس کے مقابلے کے لیے پہنچ بیت المقدس اور عکا کا فرنگی حاکم بھی اس کی مدد کے لیے فوج لے کر پہنچا۔ طغر کین نے ان فرنگیوں سے جنگ کی اور انہیں ان کے قلعہ میں محصور کر دیا پھر اس قلعہ کا عاصرہ کر کے اس پر بردور شمشیر قبضہ کرلیا اور اہل قلعہ کا صفایا کر کے اس کی ایک جماعت کو قیدی بنالیا۔ پھر دمشق فتحیا ب اور بامرادوا پس آیا۔

. فرنگیوں نے شام کے ایک قلعہ رمسہ پر ببضہ کرلیا تھا لہذا طغر کین اس کو دشمن کے قبضہ سے چھڑانے کے لیے نوٹ لے کر پہنچا اور اس کا محاصر ہ کر کے اس پر قبضہ کرلیا اور وہاں کے فرنگی باشندوں کو تباہ کر کے اس کو ویران کر دیات

جگرمس کے خلاف جنگ: حلب کے حاکم رضوان نے بھی فرگیوں کی سرکو پی کا ارادہ کیا اور گردونوا ت کے حکام کو اس مقصد کے لیے بلوایا 'چنا نچہ ابوالغازی بن ارتق اور البی بن ارسلان مشورہ دینے کے لیے اس کے پاس آئے۔ البی مؤصل کے حاکم جکرمس کا ہم زلف اور بخر کا حاکم تھا۔ ابوالغازی نے اسے مشورہ دیا کہ وہ جگرمس کے علاقے کی طرف جائے جہاں اسے فوجی اور مالی امداد لیے گی ۔ البی نے بھی اس کی تا ئید کی ۔ چنا نچہ وہ سب ماہ رمضان و وہ سے میں صبیب کی جائے جہاں اسے فوجی اور مالی امداد لیے گی ۔ البی نے بھی اس کی تا ئید کی ۔ چنا نچہ وہ سب ماہ رمضان و وہ سے میں صبیب کی خلاقے کی طرف بیت شدید ہوتا کے علاقے کی طرف بیت شدید ہوتا کی اور البی بن ارسلان دشمن کی طرف سے ایک تیر لگنے سے دخی ہو گیا۔ اس لیے وہ اپنے علاقے جرکی طرف لوٹ گیا اور دیماتی موصل کی طرف بھاگ گئے۔

صلح کی تجویز : حکرمس نے شبر کے باہر پڑاؤڈال رکھاتھا اور وہ جنگ کرنے کا ارادہ کررہا تھا۔ تا ہم اس نے فوج کے سرداروں سے خط و کتابت کی اور انہیں رضوان کے خلاف بھڑ کا یا اور ماس کے ساتھ اطاعت کا اظہار کریں اور اس سے سلح کرلیں۔

اس نے رضوان کو بھی اس تم کا پیغام بھیجا اور بید وعدہ کیا کہ انہیں جس قدر ضرورت امداد کی ہے اے وہ مہیا کرے گا۔ بشر طبکہ ابوالغازی کو گرفتار کر لیا جائے۔ رضوان نے یہ پیغام س کر ابوالغازی کو بلوایا اور اسے مطلع کیا کہ اس وقت مصلحت اس میں ہے کہ جگرمس کے ساتھ صلح کر لی جائے تا کہ انہیں فرنگیوں کے خلاف جہا وکرنے میں مدول سکے۔اس طرح تمام مسلمان متحد ہوسکیس گے۔

ابوالغازی کی مخالفت ابوالغازی نے اس تجویزی خالفت کی۔ اس پرائے گرفتار کر تے قید کر لیا گیا۔ اس حرکت پر ترکمانی فوج گربیٹی اور انہوں نے شہر بناہ کے قریب جا کر رضوان کی فوجوں سے جنگ شروع کر دی۔ رضوان نے ابوالغازی نوصیوں سے جنگ شروع کر دی۔ بیصورت ابوالغازی نوصیوں نے کا مداد گوئی کی میصورت حال دیکے کر رضوان فوراً صلب واپس آگیا۔

جكرمس كومية خبرتل اعضر مين ملى جب كهوه جنگ كاارا ده كرر بانقاله اس ليه وه منجار چلا گيا\_

جبکر مسل سے <u>کے</u>: رضوان نے اے پیغام بھیجا کہ وہ آمداد کا وعدہ پورا کرے گراس نے وہ وعدہ پورائیس کیا' بلکہ اپنے ہم زلف البی بن ارسلان کے پاس بنجر چلا گیا جہاں وہ تصمیمین میں تیر لگنے کی وجہ سے زخمی پڑا ہوا تھا۔

الجی ای زخی حالت میں اس کے استقبال کے لیے نکلا اور اپن فعل پر معذرت کا اظہار کیا۔ جکرمن نے اسے معاف کر دیا اور اسے اس کے شہر کی طرف لوٹا دیا جہال وہ فوت ہو گیا۔ اس کے ساتھی سنجار میں دو مہینے یعنی رمضان اور شوال میں رکے رہے۔ بعداز ال البی کا چچا فکل کرآیا اور اس نے جکرمس سے صلح کرتی۔اس کے بعدوہ موصل لوٹ گیا۔

افا میہ پر قبضہ: خلف بن ملاعب الکلا بی مص میں تھا جوتا ہے الدول تکش کے ماتحت تھا۔ اس لیے وہ مصر چلا گیا اور وہاں مقیم ہو گیا۔ پھرا فامیہ کے حاکم نے مصر کے فاطمی حاکم کی اطاعت کا ارادہ کیا تو اس نے ابن ملاعب کو وہاں بھیجا۔ اس نے اس علاقہ پر قبضہ کر کے فاطمی حکومت سے سرکشی اختیار کی اور جیسا کہ مص میں اس کا طریقتہ تھا۔ یہاں بھی اس طرح رہزنی شروع کردی۔

ابن الصائع کی سازش: جب فرنگیوں نے سرمیر پر قبضہ کرلیا تو وہاں کا حاکم اس کے پاس چلا گیا۔ وہ رافضی مسلک کا تھا۔ اس نے کرشیعوں کے پیشوا ابن الطاہر الصائع سے خفیہ خط و کتابت شروع کر دی۔ وہ رضوان کے ساتھیوں میں سے تھا۔ قاضی نے اس کے ساتھ ابن ملاعب کو اچا تک قتل کرنے کا منصوبہ با ندھا۔ بیخبرا ہے بھی پہنچ گئ کر قاضی نے اس کی تروید کر کے اسے مطمئن کردیا اور در پر دہ ابن الصائع کے ذریعے لئکر تیار کیا جو ابن ملاعب کے پاس پناہ لینے آئے تھے اور اس کے انہیں افا میہ اس کا ساتھ دیتے تھے اور اس نے انہیں افا میہ کے مضافات بین کھر ارکھا تھا۔

قاضی ندکورنے ایک رات انہیں اور اہل سرمیر کو لے کر رسیوں کے ذریعے انہیں شہر کے اندر کھیرادیا اور اچا تک حملہ کر کے ابن ملاعب کو اس کے گھر کے اندر ہی مار ڈالا اور اس کے ساتھ اس کے ایک فرزند کو بھی قبل کر دیا۔ اس کا دوسرا بھاگ کرا بوالحن حاکم شیرز کے ہاں پناہ گزیں ہوا۔

ال کے بعد ابن الصافع حلب سے قاضی کے پاس آیا اور اسے لکال کرافامید کا خود محار حاکم بن بیشا ابن ملاعث کا

ایک لڑ کا طغرکین کے پاس بھی تھا جس کواس نے ایک قلعہ کا محافظ بنار کھا تھا اس لیے وہ بہت ضرررساں تھا۔

فرنگیوں کا قبضیہ جب طغر کین نے اسے طلب کیا تو وہ فرنگیوں کے پاس بھاگ گیا اور انہیں افامیہ فتح کرنے پر آمادہ کیا۔ اس نے انہیں وہاں کے پوشیدہ مقامات ہے بھی آگاہ کیا اور یہ بھی بتایا کہ وہاں کھانے کی چیزیں نایاب ہیں۔ لہذا فرنگیوں نے اس شہر کا محاصرہ ایک مہینہ تک برقر اررکھا پھر انہوں نے اس شہر کو زبر دستی اپنے قبضے میں لے لیا اور قاضی اور الصانع وونوں کوئل کردیا۔ یہ واقعہ 194 میں میں وقوع پذیر ہوا۔

دوسری روایت: ایک روایت به به کدالصانع کواین بدلیج اور حاکم حلب سلطان تیش نے قتل کیا۔ بیمعلوم نہیں ہوسکا کدکونی روایت تیجے ہے۔

> بعدازاں انطا کیدے فرنگی حاکم نے طویل محاصرہ کے بعد قلعدالا مارہ کوبھی فتح کرلیا۔ . . .

مبضى اور بالس كے باشندے وہاں ہے كوچ كر گئے اور ان دونوں شېروں كوخالى اور ویران كر کے چلے گئے۔

اسلامی ریاستول پر تیکس: اب فرنگیوں کا شام کے اہم علاقوں پر قضہ ہو گیا تھا۔ اس کیے انہوں نے مسلمانوں کے شہروں اور تلعوں پر جزید ( نیکس ) مقرر کر دیا اور یہاں کے مسلمان حکام پینیس انہیں اوا کرنے گئے۔ چنانچے حلب کے حاکم رضوان پر تیس ہزار دینار کا نیکس مقرر ہوا۔ صور کے علاقے پرسات ہزار اور شیر زکے حاکم ابن منقلہ پر چار ہزار دینار اور حماة کے شہر پردو ہزار دینار مقرر کے گئے۔ یہ واقعہ ۵۰۵ میں ہوا۔

بھرے کا محاصرہ: ہم پہلے موس ہے کے واقعات میں بتا چکے ہیں کہ دقاق کے مرنے کے بعداس کے بھائی تتاش کے نام پر مساجد ہیں خطبہ پڑھا جانے لگا تھا گروہ دمشق ہے نکل گیا تھا اور فرنگیوں سے مدد کا طالب ہوا تھا۔ ان تمام کا موں کا فرمہ دار بھری کا تھا آخر کی تعالیٰ میں اس کی سرکو بی کے لیے بھری پہنچا اور اس کا فرمہ دار بھری کا حاکم اسکین اتحملی تھا۔ لہٰذا طغر کین حاکم دمشق ور میں اس کی سرکو بی کے لیے بھری پہنچا اور اس کا محاصرہ کرلیا۔ وہاں کے لوگوں نے فرنگی جملوں کی وجہ سے چھ مہلت طلب کی اس لیے وہ دمشق چلا گیا۔ جب مقررہ مدت ختم ہوگئی تو بھری کے باشندوں نے اطاعت قبول کی اور اس نے بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا۔

طغر کیبن کی شکست: پر ۱۱ و پی میں طغر کین نے طبر رہی طرف فوج کشی کی۔ وہاں فرنگی حاکم بقد وین کا بھانجا بھی پہنچا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ اس کا جنگی مقابلہ ہوا۔ شروع میں مسلمانوں کو شکست ہوئی۔ آخر کا رطغر کین میدان میں اترااور اس نے مسلمانوں کو فیست ہوئی۔ آخر کا رطغر کین میدان میں اترااور اس نے مسلمانوں کو فیست ہوئی اور بقد وین (فرنگی حاکم) کا بھانجا گرفتار ہو گیا۔ طغر کین نے اسے اسلام قبول کرنے کی پیشش کی مگر جب اس نے انکار کرویا تو طغر کین نے اسے اسلام قبول کرنے کی پیشش کی مگر جب اس نے انکار کرویا تو طغر کین نے اسے اسلام قبول کرنے کی پیشش کی مگر جب اس نے انکار کرویا تو طغر کین نے اسے اسپنے ہاتھ سے قبل کردیا اور باقی قیدیوں کو بغداد ہے ویا اس کے بعد مسلم ہوئی ۔

غز ہ برحملہ: ای سال طغرکین ماہ شعبان میں غزہ کے قلعہ کی طرف روانہ ہوا۔ یہ قلعہ طرب کس کے حاکم ' قاضی فخر الملک

بن علی بن عمار کے ایک غلام کے قبضہ میں تھا جس نے بغاوت کر دی تھی۔فرنگیوں نے اس قلعہ کا محاصرہ کر لیا تھا اور وہاں غلہ پنچنا بند ہو گیا تھا پھراس نے دشق کے حاکم طغر کین کو پیغا م بھجوایا کہ وہ اس قلعہ کو بچانے میں اس کی مد د کرے البذا پہلے اس نے اپنے ایک ساتھی اسرائیل کو وہاں بھیجا۔اس نے جاتے ہی قلعہ پر قبضہ کر لیا اور مولی ابن عمار کوا جاتے تھی تاکہوہ خود حاکم بن جائے۔

صلیبیوں سے مقابلیہ طغر کین نے موسم سرمائے آنے کا انظار کیا پھروہ قلعہ کی طرف روانہ ہوا تا کہ وہ اس کی سیج صورت حال معلوم کرے اس عرصہ میں فرنگی حاکم اسر دانی طرابلس کا محاصرہ کر رہاتھا۔ جب اس نے سنا کہ طغر کین اکمہ کے قلعہ کے پاس پہنچ گیا ہے تو وہ تیز رفتاری کے ساتھ فوج لے کراس کے مقابلہ کے لیے پہنچ گیا اور اسے شکست دیدی اور اس کے نشکر کا تمام ساز وسامان لوٹ لیا۔ یہاں سے طغر کین حمص چلا گیا۔

صلیبیو<u>ں کی فتوحات فرنگی حاکم نے غزہ کے مقام پر بھی</u> جنگ کی۔اس کے بعد دہاں کے لوگوں نے ہتھیار ڈال دیئے اوراس نے غزہ کو بھی فتح کرلیا اوراسرائیل کوقیدی بنالیا اوراسے اپنے ایک قیدی کے بدلے میں واپس کیا جو دمثق میں سات سال سے اسپر تھا۔

صلیبیو<u>ں کوشکست ، پھر ط</u>خرکین دمشق پہنچا۔ وہاں معلوم ہوا کہ فرنگی حاکم نے دمشق کے علاقہ کے ایک مقام رمسہ پر قبضہ کرلیا ہےاور وہاں غلہ اورمحافظ دستوں کا بند وبست کر رکھا ہے گتا ہم جب طغر کین کو یہ معلوم ہوا کہ وہاں کی محافظ فوجیں کمزور ہیں تو اس نے فشکر کشی کر کے انہیں شکست دے دی اور وہاں کے فرنگیوں کوقید کرلیا۔

اسلامی اشکری فتے سلطان محر بن ملک شاہ نے موصل کے جاکم مودود بن موشکین کو تھم دیا کہ وہ فرنگی فوجوں کا مقابلہ کرنے کے لیے جائے۔ کیونکہ بیت المقدس کے فرنگی جاکم نے دمشق پر ۲ مجھ میں لگا تار حیلے شروع کردئے تھے اور طفر کین نے مودود سے بھی فوجی امداد طلب کی تھی۔ اس لیے اس نے تمام فوجوں کو اکٹھا کیا اور ۹ و 8 میں فوج لے کر دوانہ ہوا ہوں کی فرجی ایراد طلب کی تھی۔ اس لیے اس نے تمام فوجوں کو اکٹھا کیا اور ۹ و 8 میں فوج لے کر دوانہ ہوا ہوں کی فوجیں تک کی طرف روانہ ہوئیں۔ جب وہ اردن کے مقابلے کے لیے کے علاقہ میں الخواجہ کے مقام پر پہنچ تو فرنگی جا کم بھتروین لشکر لے کر دویائے اردن کے سمان کے مقابلے کے لیے آیا۔ اس کے ساتھ اس کا سیسالار جو سکین بھی تھا آخر کا رواہ ہوگی اور ان کے بہت سے افراد ہارے گئے اور بہت سے بھیرہ طبر بیاور دریائے اردن میں ڈوب گئے۔

طویل محاصرہ اس کے بعد طرابلس اور انطا کیہ کے فرنگی شکر ان کے مقابلے کے لیے آئے اور انہوں نے تت مقابلہ کیا انہوں نے متابلہ کیا انہوں نے طویل محاصرہ کے بعد وہ کا میابی سے مایوں ہو گئے تو اسلامی لشکر فرنگیوں کے مفتوحہ علاقوں میں پھیل گیا اور انہیں تباہ و ویران کر دیا۔ وہ مرج الفقر میں مقیم تھے۔ پھر مودود نے تھم دیا کہ تمام فوجیں واپس آگر آرام کریں اور موسم سرما کے فتم ہونے پر دوبارہ

ملەكرنے كى تيارياں كريں۔

مودود کافل : اس اثناء میں مودود طغر کین کے پاس دمش آگیا تا کہ اس درمیانی مدت میں صرف وہاں رہے۔ جب اس نے پہلا جمعہ وہاں پڑھا تو نماز کے بعد فرقہ باطنیہ کے ایک شخص نے اس پر تیزے ہے حملہ کر دیا جس کے نتیجہ میں وہ دن کے آئری حصہ میں فوت ہو گیا۔ اس کے قل کا ملزم طغر کین کوگر دانا گیا۔ تا ہم سلطان محد نے اس کے بعد موصل کا حاکم اقسنقر برتقی کومقررکیا۔اس نے قلعہ کیفا کے حاکم ایا زین ابی الغازی اوراس کے والد کو گرفتار کرلیا۔

بنوارتن کا مقابلہ: بنوارتن کشکر کے کربر تق کے مقابلہ کے لیے آئے اورا سے شکست دے کرایاز کواس کی قیدے چھڑا لیا۔اس کاباب ابوالغازی وہاں نے نکل کر دمشق کے حاکم طغر کین کے پاس پہنچ گیا اور وہاں رہے لگا۔

طغرکین سلطان محمدے ناراض تھا کیونکہ اس نے اس پرمودود کے قبل کا الزام لگایا تھا اس لیے اس نے انطا کیہ کے حاکم کے پاس صلح کا پیغام بھیجا اور انہوں نے باہمی امداد کا معاہدہ کرلیا۔

الوالغازي كى كرفتارى: ابوالغازى نے ديار بركے علاقه كا قصد كيا۔ دہاں اسے عص كے حاكم قير جان بن قراجانے گرفتار کرلیا اور مقید کرلیا۔ جب طغر کین اس کوچھڑانے کے لیے آیا تو قیر جان نے حافیہ اعلان کیا کہ اگر طغر کین اپنے ملک واپس نہیں جائے گاتو وہ اسے ضرور قتل کر دیے گا۔ پیر بغداد سے شکر آنے کا انتظار کرتا رہا تا کہ وہ اسے آ کر لے جائے مگر اس کے پہنچنے میں در ہوگئ تو طغر کین وہاں سے چلا گیا۔

جہا د کا حکم: پھر سلطان محد نے تمام فوجوں کوفرنگی عیسائیوں کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے بھیجا۔ اس نے بیٹکم دیا کہ اس جنگ کی ابتداء طغر کین اور ابوالغازی کے مقابلہ سے کی جائے۔ چنانچہ وہ ۸<u>۵ جو</u>میں ماہ رمضان میں روانہ ہوئے۔ان فوجوں کے ہراول دستے پر حاکم ہمدان برسق ابن برسق کی فوج تھی۔ جب وہ حلب پنچے تو انہوں نے اس کے ا ضراؤ کو الخادم اور ہراول دیتے کے سر دارشس الخواص کو پیغام بھجوایا کہ وہ وہاں سے چلے جائیں۔انہوں نے اس کے ثبوت میں سلطان کے خطوط بھی پیش کیے۔ان دونوں سرداروں نے طغر کین اور ابوالغازی کوطلب کیا چنانچہ جب وہ وہاں پہنچے تو اہل حلب نے صلح کرنے سے انکار کر دیا اور مقابلہ کے لیے تیار ہوگئے۔

فتح حما قن بیصورت حال دیمی کر (سلطانی لشکر کے سردار) برس نے شہر حماق کی طرف فوج کشی کی جوطفر کین کا علاقہ تھا۔ اں براس نے بڑورشمشیر قبضہ کرلیااور تین دن تک وہاں لوٹ مار کی۔

وہ اس کے تمام شہر سلطان کے علم کے مطابق فتح کرتا رہا۔ اس پر امراء بگر بیٹھے اور جنگ کرنے میں ستی كرئے لگ

مسلم حكام كى ناا تفاقى: ابوالغازى طغركين اورش الخواص اس عرصه مين انطاكيه پنچ اوراس كے فرنگی عيسائی حاکم دجیل سے فوجی امداد کی درخواست کی۔ پھرانہوں دیے موسم سر ماکے ختم ہونے تک صلح کر بی ۔اور ابوالغازی ٔ ناردین

پھرسلطان محد بغداد آیا تو اس کے پاس طغر کین حاکم وشق کا نائب بھی پہنچا اور اس نے سلطان سے فوجی ایداد کی درخواست کی ۔ چنانچداس نے اسے مدد بہم پہنچائی اوراہے اس کے شہروائیس کردیا۔ بیوا قعدماہ ذوالقعدہ و ۵ مے میں ہوا۔

رضوان کی و فات: 9\*8 ہے میں حاکم حلب رضوان فوت ہو گیا۔اس نے اپنے دونوں بھائیوں ابوطالب اور بہرام کو تحلُّ كرديا تفاروه ايخ مشكل كامول مين فرقه بإطنيه سے مددحاصل كرتا تفااوران سے ساز بازر كھتا تھا۔ جب وہ فوت ہوا تو اس کے آزاد کردہ غلام نے اس کے نوعمر بیٹے الپ ارسلان کے نام پرلوگوں سے بیعت حاصل کی۔وہ ابھی صغیر من بچہ تھا اوراس کی زبان میں لکنت تھی۔اس وجہ ہے اس کا لقب اخرس ( گونگا ) تھا۔لؤ لؤ الخادم اس وقت خود مختار حاکم تھا۔

فرقد باطنبه کی گرفتاری رضوان کے زمانے میں حلب میں فرقد باطنبہ کے افراداس کثرت سے آباد ہو گئے تھے کہ ا بن بدلیج اور دیگرار کان سلطنت ان سے خا نف رہتے تھے جب اس کی وفات ہوئی تو اس کے فرزندالیہ ارسلان نے ار کان سلطنت کو اجازت دے دی کہ وہ انہیں گرفتار کر سکتے ہیں۔ چنانچیان کے پیشوا ابن الطاہر الصافع اور اس کے ساتھیوں کو گرفتار کرلیا گیا اورانہیں قتل کیا گیا۔ جو ہاقی رہ گئے تھے وہ دوسر ہے مقامات پرمنتشر ہو گئے۔

لؤلؤ الخادم كافل : لؤلؤ الخادم قلعه حلب برمسلط موكيا تقااوروه اييز آقاز اده الپ ارسلان اين رضوان كا نائب بن كيا تھا۔ پھروہ اس سے ناراض ہو گیا اورائے تل کر کے اس کے بھائی سلطان شاہ کو تخت سلطنت پر بٹھایا اورا سے اپنے ماتحت رکھا۔ جب الکھ کا سال شروع ہوا تو وہ قلعہ جعفر کے حاکم سالم بن ما لگ سے ملا قات کرنے کے لیےروانہ ہوا۔اس موقع پراس کے ترک غلاموں نے غداری کر کے اسے خرت برت کے مقام پرفل کر دیا اور اس کے خزانوں کولوٹ لیا۔ تاہم اہل حلب نے ان کا مقابلہ کر کے ان سے خزانے واپس لے لیے۔

ُ حکا م حلب کی تنبد بلی: پھرسلطان شاہ کا نائب شمل الخواص بار قیاس مقرر ہوا۔ایک مہیئے کے بعدوہ بھی معزول ہوا۔ اس کے بعد ابوالمعالی الملحمی دمشقی نائب مقرر ہوا مگروہ بھی جلد معزول کردیا گیا اور اس کا مال ومتاع ضبط ہو گیا۔ یوں حلب کا انظام سلطنت خراب ہوتا گیا۔ایس حالت میں اہل حلب کوعیسائی فرنگیوں کےحملوں کا خطرہ لاحق ہوا تو انہوں نے ابوالغازی بن اتن کو بلوا کراپنا حاکم مقرر کیا۔اس وفت خزانہ خالی ہو چکا تھا۔اے مال ودولت نہیں ملی تو اس نے سابق با دشاہ کے خادموں کے مال و دولت کو ضبط کر کے ان کے ذریعے فرنگیوں سے ملک کو بچایا۔ پھروہ ماردین چلا گیا۔اس کا ارادہ تھا کہ وہ اس کی حفاظت کرنے کے لیے واپس آئے گا۔اس لیےاپنے فرزند حیام الدین مرتاش کواپنا جائشین بنایا۔ اس کے بعدرضوان بن تنش کے خاندان کی بادشا ہت کا حلب سے خاتمہ ہو گیا۔

طغر کین کا جہا و <sup>۱</sup> ۳۱<u>۵ ج</u>یں بیت المقدس کا فرنگی حاکم بقد وین فوت ہو گیا اوراس کے بعد وہاں زبا کا وہ حاکم مقرر ہوا جے جکرمس نے اسیر بنالیا تھا اور جاولی نے اسے رہا گیا تھا۔اس نے طغرکین کومضالحت کا پیغام بھیجا۔ مگر وہ فرنگیوں ہے جنگ میں شکست: ادھر فرگیوں نے طغرکین کے ایک مقبوضہ قلع پر تملہ کیا۔ وہاں کے باشندوں نے ہتھیار ڈال دیے اور فرگیوں نے اس قلعہ پر قبضہ کرلیا پھروہ اذرعات کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں طغرکین نے اپنے بیٹے کو مقابلہ کرنے کے لیے بھیجا۔ بیدد کیھ کرفرنگی اذرعات سے ہٹ کروہاں کے ایک پہاڑ پر چلے گئے بوری نے ان کا محاصرہ کیا جب اس کے پاس ابوطغرکین آیا تو انہوں نے اس سے خط و کتابت کی تا کہ وہ وہاں سے فکل جا کیں مگر اس نے انکار کیا کیونکہ اسے قط و کتابت کی تا کہ وہ وہاں سے فکل جا کیں مگر اس نے انکار کیا کیونکہ اسے تو قع نہیں تھی کہ وہ فتح حاصل کرلے گا۔

بیصورت حال دیکی کرفرنگیوں نے اپنی جان پر کھیل کرمسلمانوں پر زور دارحملہ کیا اورمسلمانوں کو شکست دیدی اور انہیں بہت نقصان پہنچایا۔ پچی کچھی شکست خور دہ فوج دمشق واپس آگئی۔

اس واقعہ کے بعد طغر کمین فوجی امداد حاصل کرنے کے لیے حلب ابوالغازی کے پاس گیا۔ اس نے فوجی امداد کا وعدہ کیا اور فوج انتھی کرنے کے لیے ماروین روانہ ہوا۔ طغر کین دمشق واپس آ گیا مگر اس سے پہلے فرنگی فوج حلب کی طرف روانہ ہوگئی۔

و مشق برحملہ فرنگ: عملہ فرنگ و بیں فرنگیوں کے تمام حکام اوران کی فوجیں اکھی ہو گئیں اوروہ دمثق کی طرف روانہ ہو گئے ۔وہ مرج الصفر کے مقام پر خیمہ زن ہوئے ۔ طغر کین نے دیار بکر کی ترکی فوجوں وغیرہ کو مدد کے لیے بلوایا اور فرنگیوں کے لشکر کے سامنے خیمہ زن ہوا۔ اس نے اپنے فرزند بوری کو دمشق میں اپنا جانشین مقرر کیا اور خود فرنگیوں کے ساتھ سال کے آخر تک لڑتار ہا۔ بڑے گھسان کی جنگ ہوئی جس میں طغر کین اپنے گھوڑ سے سے گر پڑا اور مسلما نوں کو شکست ہوئی۔ جب طغر کین اور اس کی فوجیں چیچے ہے کر دمشق کی طرف جانے لگیں تو فرنگیوں کی سوار فوج نے ان کا تعاقب کیا۔

پیدل فوج کا صفایا: اس وقت میدان جنگ میں تر کمانوں کی پیدل فوج باتی رہ گئ تھی۔ جب فرنگیوں کی پیدل فوج ان کے مقابلہ کے لیے آئی تو تر کمانی پیدل فوج نے اپنی صفیں درست کیں اور فرنگی کی پیدل فوج پر جاں ثاری کے ساتھ زبر دست حملہ کیا اور انہیں مار ڈالا اور ان کے فوجی خیموں کولوٹ لیا۔ اس کے بعدوہ بہت سامال غنیمت حاصل کر کے فتح باب ہوکردمثق واپن آئے۔

فرنگی سواروں کی فوج جب نا کام ہوکر لوٹی تو انہوں نے اپنے خیمے خالی دیکھے۔ان کا سازوسامان لٹ چکا تھا اور ان کی پیدل فوج مری پڑی تھی۔ بیقدرت کا ایک عجیب وغریب کرشمہ تھا۔

بوری کا عبد حکومت: اس واقعہ کے بعد دمش کے حاکم طغر کین نے ماہ صفر ۲۲ ھے میں وفات پائی۔ وہ تاج الدولہ تتش کا آزاد کردہ غلام تھاوہ نیک سیرت انصاف پینداور مجاہدا نسان تھا۔ اس کالقب ظہیر الدین تھا۔ جب اس کی وفات ہوئی تو اس کے بعد اس کا فرزند تاج الدولہ بوری جو اس کا سب سے بردا فرزنداور ولی عہد تھا۔ حاکم وشق ہوا۔ اس نے اپنے والد کے وزیر ابوعلی طاہر بن سعد المر دغانی کو برقر اررکھا۔

اسماعیلی فرقه کا تسلط: مزدعانی رافضی اوراساعیلی تفا۔ جب اساعیلی فرقه کا پیثوا ابراہیم اسر آبادی بغداد میں مارا گیا تواس کا بھتیجا بہرام شام چلاآیا تھا اس نے قلعہ بانیاس پر قبضہ کرلیا تھا۔ پھروہ ومشق چلا گیا۔ وہاں اساعیلی فرقه کے خلیفہ کی حثیت سے رہنے لگا اور اپنے مسلک کی طرف لوگوں کو بلانے لگا تھا۔ پھروہاں سے بھی چلا گیا اور بعلبک کے قریب پہاڑی قلعوں پر قبضہ کر کے وہاں اس نے اپنام کر کر بنایا تھا۔ مگر ضحاک اس پر غالب آگیا اور اس نے بہرام کوئل کرویا۔

مزدغانی نے بھی دمشق میں اپناایک خلیفہ مقرر کر کیا تھا جس کا نام ابوالوفاء تھا۔اس کے پیرو بہت زیادہ ہو گئے ۔اور اس کا اثر ونفوذ شہر میں بہت زیادہ ہو گیا۔

مزد غانی کافتل بوری حاکم دمش کویداطلاع ملی کداس کے وزیر مزدغانی اور اساعیلی فرقد نے فرنگیوں کے ساتھ خطا و کتابت کی ہے کہ وہ آ کر دمشق پر قبضہ کرلیں۔ لہٰذا اس نے اپنے وزیر مزدغانی کولل کردیا۔ اور فرقہ اساعیلیہ کولل کرنے کا حکم دیدیا۔

فرنگیوں کا متحدہ حملہ: بیخرفرنگی حکام کولی توبیت المقدی انطا کیۂ طرابلس اور تمام علاقوں کے فرنگی انتظے ہوئے اور وہ سب ل کر دمثق کے محاصرہ کے لیے روانہ ہوئے۔ تاج الملک بوری جاتم دمثق نے بھی عربوں اور ترکمانی فوجوں نے مدد مانگی۔

۵۲۲ھے کے ماہ ذوالقعدہ میں فرنگی فوجیں آگئیں۔ انہوں نے اپنے فوجی دیتے مخلف مقامات پر لوٹ مار اور غارت گری کے لیے بیسجے۔ان میں سے ایک فوجی دستہ خوار زم بھی بیسجا گیا تھا۔

صلیبیوں کی پیسائی: تاج الدولہ بوری حاکم دمثق نے اپنے ایک حاکم مش الخواص کی قیادت میں مسلمانوں کالشکر فرگی فوجوں کے مقابلہ کے لیے بھیجا۔ جنگ میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی اور انہوں نے فرنگی لشکر کا صفایا کر دیا جب باتی فرنگی فوجوں کو اس کی اطلاع ہوئی تو وہ اس کے علاقے کوآگ لگا کر بھاگ گئے ۔مسلمانوں نے بھی ان کا تعاقب کیا اور جو طلح انہیں قبدی بنالیا۔

د بیس کی گرفتاری: شام کے علاقہ میں صرخہ کے مقام کا ایک شخص حاکم تقاوہ ۱۹۵۵ ہے میں فوت ہو گیا اس کالشکر اس قلعہ پر قایف رہا۔اے یہ بتایا گیا تھا کہ اس قلعہ پر بھمل قبضہ ای صورت میں ہوسکتا ہے کہ اس گروہ کے ہاں کسی ایک شخص کا نکاح کرادیا جائے۔اس مقصد کے لیے دہیں کا نام پیش کیا گیا۔لہذا اسے بلوایا گیا۔

دہیں اس دفت بھزہ میں تھا اور جب سے وہ سنجر کے پاس سے واپس آیا تھا اس دفت سے وہ سلطان کا مخالف تھا۔ جب اسے بلوایا گیا تو اس نے اپنے ساتھ چندر ہبروں کولیا اور صرخہ کی طرف روانہ ہوا اس کوراستہ بتانے والے خود بھنگ گئے اور دمشق کے آس پاس بھلتے ہوئے وہ غوط دمشق کے مشرقی حصے میں بنو کلاب کی بستی میں پہنچ گئے۔ وہ اسے تاج الملک نے پان کے مطاب کے اسے قید کرلیا اور اسے معاد الدین ڈی نے پان جی دیا۔ اس کے ساتھ چندا فراد بی قیدی تھے۔ ان سب کوما دالدین زنگ کے پاس بھنج دیا گیا۔ تاج الملک بوری کواس کی جان کا اندیشہ تھا۔

زنگی کا حسن سلوک جب وہ مما دالدین زنگ کے پاس پہنچا تو اس کے اندیشہ کے برخلاف مما دالدین زنگی نے اس کے ساتھ اچھا اس کی تلاش میں تھا۔ زنگی نے اسے بھی اس کے بارے میں سفارشی خطاکھا۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دہیں کوچھوڑ دیا گیا۔

بوری کی وفات: ۵۲۵ میں فرقہ باطنیہ کی ایک جماعت نے تاج الملک بوری حاکم ومثق پرحملہ کر کے اسے زخی کر دیا تھا۔ اس کا زخم ابتداء میں مندل ہو گیا تھا۔ مگر آخر کاروہ اس سے جا نبر نہیں ہو سکا اوروہ اپنی حکومت کے ساڑھے خپارسال پورے کرکے ماہ رجب ۲ ۲۲ میں فوت ہوگیا۔

<u>دمشق کے نئے انتظامات</u>۔ اس کے بعداس کا فرزنداور ولی عبدش الملوک اساعیل حاکم دمثق ہوا۔اس نے شہر بعلنِک اوراس کے گردونواح کے علاقے پراپنے دوسر نے فرزندشش الدولہ کو حاکم بنایا تھا۔

اس کی سلطنت کے امور کا انتظام حاجب یوسف بن فیروز کوتو ال دمشق کوسپر دکیا گیا۔ چنا نبچہ اس نے رعایا کے ساتھ اچھا سلوک کیا اور عول وانصاف کے ساتھ حکومت کی ۔

منس الملک کا عہد حکومت: جب تاج الملوک بوری کا فرزند شمس الملوک اساعیل ومثق کا جاتم ہوااوراس کا بھائی محمد بعلبک گیا توشس الملوک الشکر لے کر بعلبک پہنچااوراس نے اپنے بھائی محمد کا محاصرہ کرلیا اوراس کے شہر پر قبضہ کرلیا محمد نے قلعہ میں پناہ لی اوراپ بھائی سے اس نے درخواست کی کہ اسے و بین رہنے و یا جائے ۔ اس نے اس کی ورخواست منظور کرلی اور دمثق جلاگیا۔

صلیب برسنتوں کی سرکو بی بھروہ ہاشاش کی طرف روانہ ہوا جوفرنگیوں کے ماتحت تھا۔انہوں نے سلح کی شرا لطاکو تو روانہ ہوا جوفرنگیوں کے ماتحت تھا۔انہوں نے سلح کی شرا لطاکو تو روانہ ہوا جو مال وہ ماہ صفر عراق ہے میں پہنچا اور جنگ کا آغاز کیا اس نے اس مقام کی فصیلوں میں نقب زنی کر کے اس پر قبضہ کر لیا اوران فرنگیوں کا صفایا کیا جو وہاں تھے۔ شکست خوردہ فوج نے قلعہ میں بناہ لی پھرانہوں نے بھی ہتھیا روال دیئے اور قلعہ فتح ہوگیا اور وہ دمشق والی آگیا۔

فیخ حما قان پھراہے بیاطلاع ملی کہ خلیفہ مستر شد موصل گی طرف روانہ ہو گیا ہے۔ ایسی حالت میں اس نے حماۃ کو فتح کرنے کا ارادہ کیا۔ چنانچہ وہ ماہ رمضان السبارک کے آخر میں روانہ ہوااور عیدالفطر کے دوسرے دن بہتیج گیا۔ وہاں کے لوگوں نے ہتھیارڈ ال دینے اوراس نے اس شہر کو فتح کرانیا۔

پھروہ قلعہ شیرز کی طرف روانہ ہوا۔ وہاں کا حاکم بنومنقذ کے خاندان سے تھا شمس الملوک نے اس قلعہ کا محاصر ہ کر لیا۔ اس کے حاکم نے مال دے کراس سے پیچیا چھڑا یا۔اوروہ دمشق چلاآ یا بیدوا قعدای سال کے ماہ ذوالقعد ہ میں ہوا۔ ایک قلعہ کی تسخیر بھروہ ماہ محرم ۱۸ھے میں حسن شفق کی طرف روانہ ہوا۔ بیڈلعہ بیروت اور صیدا کے قریب ایک پہاڑ پرواقع تھا۔ بیقلعہ شحاک بن جندل رئیس واڈی التیم کے ماتحت تھا۔ اس نے اس پر قبضہ کررکھا تھا اور اس قلعہ کومسلما نوں اور فرگیوں دونوں کے مملوں سے محفوظ کر رکھا تھا۔ جب بھی ان دونوں میں سے کوئی گروہ اس پر حملہ کرتا تھا تو وہ دوسرے گروہ کی مدد سے اسے بچالیتا تھا۔

صلیب پرستنول کی تناہی مگرش الملوک نے جائے ہی اس پر قبضہ کرلیا۔ یہ بات فرنگیوں کو بہت شاق گر رئی اس لیے انہوں نے حوران کی طرف لشکر شی کی اوراس کے گردونواح میں بتاہی مجائی شمن الملوک نے بیصور کے حال و کھے کر فوجوں کو ایکن کا اوراس کے گردونواح میں بتاہی مجائی شخص الملوک نے بیان کی گیا۔ وہاں وہ صف فوجوں کو ایکن کو جوں سے بھی کمک حاصل کی۔ اس کے بعدوہ ان کے مقابلہ کے لیے پہنچ گیا۔ وہاں وہ صف آراہ وکرخشکی کی طرف نکل گیا اور طبر یہ اور عکا کے گردونواح کا (جہاں فرنگی فوجیں تھیں ) صفایا کر دیا۔

ان فوجی مہموں میں اس کی فوجوں کو بہت سا مال غنیمت اور قیدی حاصل ہوئے۔ جب ان نقصانات کی خرفرنگی فوجوں کو جوحوران میں تقین ملی تو وہ اپنے شہروں کی طرف بھا گر گئیں اور وہ بھی دمشق لوٹ آیا۔الیمی حالت میں فرنگی فوجوں نے تجدید سلح کی درخواست کی جواس نے منظور کرلی۔

سمس الملوك كے مظالم: مش الملوك بدسيرت اور ظالم وجابر تكران تفاوه اپنا الله وعيال اور ساتھوں ہے بھی براسلوك كرتا تھا۔ اس ليے يہاں تك كداس كے جدا مجد كا يك غلام نے عراق ہيں اس پرحملہ كرديا اور الله قبل كرنے كي تلوار ليے كہاں تك كداس كے جدا مجد حب اسے ذروكوب كيا گيا تو اس نے افر اركيا كدا يك جماعت نے اس كے ساتھ ل كر (قتل كرنے كى) سازش كي تقى۔

مخالفان مسازشیں مشں الملوک نے ان سب سازشیوں کو آل کر دیا اور ان کے ساتھ اپنے بھائی سونج کو بھی قبل کر دیا۔ اس کی پیچرکت لوگوں کو پیند نہیں آئی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے بارے میں بیافواہ بھی اڑائی گئی کہ وہ عماد الدین زگل کے ساتھ خط و کتابت کر رہا ہے تا کہ وہ دمشق پر قبضہ کر لے۔ نیز وہ اسے اس بات پر بھی آمادہ کر رہا ہے کہ وہ جلد وہاں پہنچ جائے۔ ایسانہ ہوکہ فرنگی تو جیس اس شہر پر قبضہ کرلیں۔ چنا نچہ عماد الدین زنگی اس مقصد کے لیے روانہ ہو گیا ہے۔

سنمس المملوك كاقتل : جبوام نے اس افواہ كوسى قرار دیا توشس الملوك كے والد كے ساتھى اس سے بگڑ گئے اور انہوں نے اس كى شكایت جاكراس كى والدہ ہے كى۔اس كى والدہ كو بھى اس بات كا اندیشہ ہوا۔اس لیے اس نے اس سے غلاموں كواس كے قبل كرنے كا تھم دیا چنانچے انہوں نے اسے ماہ رہے الآخرہ ۵۲۹ھ پیری قبل كر ڈیا۔

<u>دوسرگی روابیت</u> دوسری روایت بیه به که اس کی والده پر حاجب پوسف بن فیروزی تعلقات رکھنے کا الرام لگایا گیا تھا۔ لہنزا مثمن الملوک نے اپنی والدہ کوتل کرنے کا ارادہ کیا تھا مگر پوسف تو بھا گ گیا اور اس کی والدہ نے اسے قل کرا ویا۔ زنگی سے مصالحت بھر خلیفہ المستر شد کا قاصد ابو بحرین بہتر الجزری عماد الدین زنگی کے پاس پہنچا جو یہ پیغام لے کر آیا تھا کہ وہ عالم مشق شہاب الدین محمود کے ساتھ مصالحت کر لے۔ چنانچہ وہ مصالحت کر کے سال کے نشف جھے میں دمشق سے واپس چلا گیا۔

فنج محمص مص کاعلاقہ قیرجان بن قراجا اوراس کی اولا داوران کے آزاد کروہ غلاموں کے قبضے بیں رہا تھا۔ مگر تکا د الدین زنگی نے مطالبہ کیا کہ وہ پیعلاقہ اس کے سپر دکر دیں۔ جب اس نے انہیں بہت تنگ کرنا شروع کیا تو انہوں نے خاکم دمشق شہاب الدین محمود کو پیچر پر کیا کہ وہ اس علاقے پر قبطہ کرنے اوراس کے بدلے میں وہ انہیں تد مرکاعلاقہ دے وے اس نے ان کی بیہ بات مان لی اور وہاں مستھ جے ہیں بہتی کر اس پر قبطہ کر لیا اور اس کی حکومت اپنے داوا کے غلام' معین الدین انزے سپر دکر دی (جس نے دمش کے تاصرہ میں سب سے زیادہ بہا درانہ کارنا ہے انجام دیئے تھے) اس نے ان کے ساتھ وہاں ایک محافظ فوج بھی متعین کی اور خود دمشق واپس آگیا۔

<u> پوسٹ کافنل</u>: حاجب پوسف بن فیروزند مربھاگ گیا تھا۔موالی اورار کان سلطنت کی ایک جماعت اس سے ناراض تھی کیونکہ با دشاہ کے بھائی سونج کے قتل میں وہ شریک سمجھا جا تا تھا۔

جب اس نے دمثق آنے کی اجازت طلب کی تو انہوں نے اس کی خالفت کی تاہم یوسف نے زمی سے انہیں رضامنداورمطمئن کرنے کی کوشش کی اور اس نے حلف اٹھایا کہ وہ سلطنت کے سمی کام میں حصنییں لے گا۔

مگر جب وہ دمشق آگیا تو اس نے پہلی جیسی حرکتیں شروع کر دیں۔البذا اس کے خالفون نے اس پر حملۂ کر کے اسے قبل کر دیا چھروہ دمشق سے بھاگ کر بیرونی علانے میں خیمہ زن ہو گئے۔

قاتلوں سے ملے: جب ان کا تعاقب کیا گیا تو وہ شمس الدولہ محر بن تاج الملوک کے پاس بعلبک پہنچ گئے۔ وہاں سے وہ نوجیں دشق کی طرف جھیے تھے۔ جواس کے گردونواتے میں فتندوف اوپر پاکرتی تھیں۔

آخرکار ننگ آ کر جب شہاب الدین محمود حاکم دشق نے ان کے تمام مطالبات منظور کر لیے تو وہ دمشق کے بیرونی علاقے میں پنچے۔ وہاں سے شہاب الدین محمود حلفیہ معاہرہ کرنے کے بعد انہیں دمشق میں لئے آیا اور ان کے بزرگ مرداش کوسید سالا رمقرر کیا اور اسے اپنی سلطنت کے سیاہ وسفیدگا مالک بنادیا۔

زنگی کا حملہ مص عاجب صلاح الدین باغیسانی کوجواس کا سب سے بڑا حاکم تھا مقرر کیا۔اس نے حص کے حاکم معین الدین انز کو مشورہ دیا دو بارہ محاصرہ پھروہ ۱۳۰۶ میں بعلب کے گردونواح میں پنچا تو حاکم دشق کے ایک قلعہ المحوالی کے باشندوں نے بہتھیار ڈال دیئے۔ پھروہاں سے دوبارہ حمص پہنچااوراس کامحاصرہ کرلیا۔

شاہ روم کے حملے اس اثناء میں شاہ روم حلب پہنچااس نے فرنگی فوجوں کو بلوا کر بہت ہے (مسلمانوں کے) قلعوں پر فیضہ کرلیا۔ جن میں عین زریہ اور تل حمدون کے قلعے بھی شامل تھے۔ اس نے انطا کیہ کا محاصرہ بھی کیا تھا۔ اس کے بعد شاہ روم واپس چلا گیا۔

زنگی کا نگاج: عادالدین زنگی نے شبنشاہ روم کے حملوں کے دوران خمص سے محاصرہ اٹھالیا تھا۔ مگر جب شاہ روم واپس چلا گیا تو اس نے دوبارہ جنگ شروع کر دی۔ اس اثناء میں اس نے حاکم دمشق شہاب الدین محمود کو یہ پیغام بھیجا کہ وہ اس سے اپنی والدہ مروخاتون بنت جاولی کا نگاح کراد ہے۔ اس سے اس کا مقصد پیتھا کہ وہ اس بہانے ہے دمشق پر قابض ہو سکے گا۔ شہاب الدین محمود نے اپنی والدہ کا نکاح عماد الدین زنگی ہے کرادیا مگر دمشق پر قضہ کرنے کی آرز و پوری نہیں ہو ہوگئی۔ البت مصل اور اس کا قلعہ اس کے مپر دکر دیا گیا اور مروخاتون کو ماہ رمضان میں اس سال اس کے پاس رخصت کردیا گیا۔

شہاب الدین کافتل شہاب الدین محمود حاکم دمثق کواس کی خواب گاہ میں ماہ شوال ۱۳۸۰ھ میں اس کے تین آزاد کر دہ غلاموں نے اچا نک قتل کر دیا اور وہ بھاگ گئے۔ان میں سے ایک نے اکلا اور باقی دوگر فقار کر لیے گئے۔

جمال الدین محرکی تخت نشینی اس کیل کے بعد معین الدین انزنے اس کے بھائی جمال الدین بن بوری کوجو بعلبک کا حاکم تھا' پینچائی دوہ بہت سرعت کے ساتھا پی فوج اورار کان سلطنت کو لے کر دمشق پہنچا اور و ہاں کا حاکم بن گیا۔اس نے بعلبک کی حکومت اور اس کا نظام سلطنت اپنے جدا مجد کے آزاد کر دہ غلام معین الدین انز کے بپر دکیا۔اس طرح اس کے تمام امور سلطنت ورست ہوگئے۔

انتقامی کارروائی جب شہاب الدین محود کے قبل کی خبرای کی والدہ خاتون کو طب میں موصول ہوئی تو وہ بہتے پر بینان ہوئی آران کی والدہ نے زگل کو پیشان ہوئی اس نے اپٹے شوہراتا بک محاوالدین زگل کو پینجر پہنچائی جواس وقت جزیرہ میں تھا۔ اس کی والدہ نے زگل کو اس کے بیٹے کا انتقام لینے پرآبادہ کیا۔

عمادالدین زنگی بی خبرین کردشق کی طرف روانه ہوا۔اور دمشق کا محاصرہ کرنے کی تیاری کی پھروہ بعلبک کی طرف روانه ہوا' جہاں کا حاکم معین الدین انز تھا۔ اس ہے پیشتر عمادالدین زنگی نے پوشیدہ طور پراس کی طرف مال ودولت بھیجی تھی تا کہ وہ دمشق پراسے قبضہ دلا دے گراس نے الیانہیں کیا۔ <u>شامی فوج کی شکست</u> گیروہ دمش روانہ ہوااور وہاں کے حاکم کو پیغام دیا کہ وہ شہراس کے حوالے کر دیے اور وہاں کی حکومت سے دستیر دار ہوجائے ۔ مگروہ اس کی بات ماننے پرتیا زئیں ہوا۔ زنگی نے اس کے بدیلے میں دوسرے مقام کی حکومت دینے کا بھی دعدہ کیا۔ مگروہ اس کے لیے بھی تیار نہیں ہوا۔

لہذا وہ فوج لے کرآ کے بڑھا اور داریا کے مقام پراس نے پڑاؤ ڈالا۔ بیدواقعہ ۱۵ رکھے الاول ۵۳۴ ہے میں ہوا۔ دمشق کی تمام فوجیس اس کے مقابلے کے لیے باہر کلیں تو زگی نے ان پر فتح حاصل کی اور انہیں شکست دے دی۔ پھروہ عبدگاہ کی طرف بڑھ گیا اور وہاں بھی دوبارہ جنگ کر کے شام کی فوجوں کو دوبارہ شکست دی۔ پھراس نے دس دن کے لیے جنگ بند کر دی اور فریقین کے درمیان قاصد اور اپلی بید پیغام لے کر دوڑتے رہے کہ جائم دشق کو اس شہر کے بدلے میں بعلبگ یا حمص یا وہ علاقے جووہ پسند کرے دے دیا جائے گا۔

منٹس یاوہ علاقے جووہ پسند کرے دیے دیا جائے گا۔ حاکم دمثق کے ساتھیوں نے اسے میشرط قبول کرنے سے روک دیا۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ زگلی نے دوبارہ جنگ شروع کر دی اور شہر کامحاضرہ سخت کر دیا۔

جمال الدین محمد کی وفات: ابھی عمادالدین زگل نے دمثق کا محاصرہ کیا ہوا تھا اور مصالحت کی سلسلہ جنبانی ہور ہی تھی کہ جمال الدین محمد بن بوری حاکم دمثق کا م شعبان المبارک ممس<u>دہ ج</u>یں انقال ہو گیا زگل نے پی خیال کیا کہ اب دمشق کے حکام وامراء کے درمیان اختلاف بیدا ہو جائے گا۔ اس لیے اس نے جنگ اور محاصرہ کو سخت کردیا۔

مجیر الدین ایز کی حکومت گردش کے حکام نے ہمت نہیں ہاری انہوں نے جمال الدین محرے بعد اس کے فرزند مجید الدین اور فرزند مجید الدین انز کو متفقہ طور پر حاکم بنایا۔ اس کا سر پرست معین الدین انز مقرر ہوا۔ اور وہی امور سلطنت کا مختار کل اور منتظم اعلیٰ بنا۔

معین الدین از نے فرنگی فوجوں سے زنگی کے خلاف جنگ میں مدوطلب ی اس نے وعدہ کیا کہ وہ فوجی ایداد
کے صلے میں دشن کے علاقہ قاشاش کا محاصرہ کرے گا اور اے فتح کرنے کے بعد فرنگیوں کے حوالے کرد کے گا فرنگیوں
نے اس کی بات مان کی کیونکہ انہیں اندیشہ تھا کہ اگر محاوالدین رنگی نے دمشق فتح کر لیا تو وہ ان کے خلاف جنگ کرے گا۔
فرنگیوں کی شما رش : محاوالدین رنگی کو جب اس سازش کا علم ہوا تو اس سے پہلے کہ فرنگی فوجیں دمشق کی فوجوں کی مدو
کو پہنچیں وہ خود لشکر لے کر فرنگیوں کی طرف روانہ ہو گیا اور حوران کے علاقے میں اس سال کے ماہ رمضان میں اس نے
پرلا اور ڈالا ۔ فرنگی فوجیں اس کا مقابلہ کرنے ہے جب کی کی مروان سے باہر نہیں نکلیں داس لئے زنگی رمضان سے بعد

شہر صلیبیوں کے حوالے فرنگی فوجیں اس کے کوچ کرنے کے بعد دمشق بہتے گئیں اور معین الدین انز (اپناوعدہ پورا کرنے کے بعد دمشق بہتے گئیں اور معین الدین انز (اپناوعدہ پورا کرنے کے لئے ان کے ساتھ روانہ ہوگیا۔ اس نے اسے فرنگیوں کے حوالے کرنے کا محامدہ کیا تھا۔

قاشاش کے حاکم نے شیر صور پر حملہ کیا تھا وا لہی پر اس کی مذہ بھیڑانطا کیہ کے حاکم ہے ہوئی جوفوج لے کر اپنے ساتھی حاکم ومثق کوفوجی کمک پہنچانے کے لئے ومثق جارہا تھا (لہذا دونوں میں جنگ ہوئی) اور حاکم قاشاش اور اس سے ساتھ کی فوجیس ماری کئیں اور جو باتی نے گئیں انہوں نے قاشاش کی طرف بھاگ کر بناہ لی۔

اں واقعہ کے بعد وہال معین الدین ابزالفکر لے کر پہنچا۔ اس نے اسے فتح کر کے فرنگی فوجوں کے حوالے کیا۔

زنگی کا شد بیر حملہ: جب زگی کو پینجر ملی تواس نے دمشق کی طرف کوچ کیا۔ اس نے اپنی فوج کے مختلف صفے حوران اور دمشق کے مشق کے مشق کی مشق کے دمشق کی مشق کی مشتق کے مشارک نے کے لئے جیسے اور خود میچ وسویرے دمشق پہنچ کر اس نے وہاں اچا تک حملہ کر دیا دمشق کی فوجیں اس کے بعد مرح رابط کی ظرف بہٹ گیا اور وہاں وہ اپنے فوجی اس کے بعد وہ اپنے وہ تا کہنے وہ تمام فوجیں بہت سامال غنیمت کے کراس کے پاس پنجیس ۔ اس کے بعد وہ اپنے شہر کی طرف والیس روانہ ہوا۔

جرمنی کے شہنشاہ کا شد پرحملہ جب فرگی فوجوں نے شام سے ساحلی علاقوں کو فتح کیا تو یورپ سے ہر ملک کے لوگ مسلمانوں کے خلاف ان کی مدو کے لئے پہنچنے گئے کیونکہ ان کا خیال تھا کہ بدلوگ اپ وشمن کے مقابلے بیں تہا ہیں۔ چنا نچہ مسر بھی بیں جرمنی کے شہنشاہ نے ایک لشکر جرار کے ساتھ اسلامی ممالک کا قصد کیا۔ اس کی فوج کی تعداد بہت زیادہ تھی اس کے علاوہ سازوسامان اور مال ودولت کی بہت فراوانی تھی۔ اس کئے ان کی فتح ونصرت کے بارے میں کسی قسم کا شک وشیرین تھا۔

جب بیلشگر جرارشام پینچا تو وہاں کی تمام فرنگی فوجیں ان کے ساتھ شامل ہوگئیں اور شہنشاہ کے تقیل تھم کا انظار کرنے لگیں۔ اس نے تمام فرنگی فوجوں کو تھم دیا کہ دو دشق کی طرف کوچ کریں۔ لہذا وہ ۵۴۳ھ پیر دشق ہینچ کئیں اور اس شبر کا محاصرہ کرلیاں

معین الدین انزبزی بها دری کے ساتھ ان فرنگی فوجوں کے ساتھ مقابلہ کرتا رہا آخر کار ۶ ربیج الاول ۵۳۳ ھے کو گھسان کی جنگ ہوئی ۔ مسلمانوں نے نہایت صبر واستقلال کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا۔ تاہم انہیں کافی جنگی نقصان بر داشت کرنا پڑا :

بوسف مغمر في كى شهاوت: اتى جنگ ميں مشہور عالم وزام جمة الدّين يوسف العند لا دالمغربي شهيد ہوئے معين

چنانچہ جب موصوف جنگ کے لئے آگے بڑھے اور دمشق سے نصف فرنخ پراسرت کے مقام پرشہید ہوئے اور ان کے ساتھ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد بھی شہید ہوئے۔جس سے فرنگی فوجوں کوغلبہ حاصل ہوا اور شہنشاہ جرمنی میدان اخصر میں پہنچ گیا۔

عما والدین زنگی کی وفات اسے پیشتر موصل کے حاتم نمادالدین زنگی کا اس پیمور طب انتقال ہو گیا تھا اس کی وفات کے بعداس کا ایک فرزند سیف الدین غازی موصل کا حاتم ہوا اور دوسرا فرزند نور الدین محود حلب کا حاتم ہوا۔

مسلماً نول کا متحدہ مقابلہ: معین الدین انز نے موصل کے حاکم سیف الدین غازی ہے نوبی امداد طلب کی۔ لہندا وہ اپٹے بھائی نور الدین کے ساتھ فوج لے کرروانہ ہوا۔ جب خص کے شہر کے پاس پہنچا تو فرگیوں کو جنگ کا اکٹی میٹم بھیجا۔ لہٰذا وہ اس کے ساتھ بھی جنگ کرنے پرمجبور ہوئے۔ اس طرح ان کا جنگی ساز وسامان اورغذا دوحصوں میں تقسیم ہوئے گئی۔

اس اُٹناء میں معین الدین انزنے بھی جرمن فوجوں کو پیغام بھیجا کہ وہ پیشہر شاہ مشرق لیعنی حاکم موصل کے سیر دکر دیں۔اس نے شام میں مقیم فرنگی فوجوں کو بھی ایک پیغام بھیجا جس میں آئییں خبر دار کیا گیا تھا کہ جب شہنشاہ جرمنی ومثق فتح کر لے گا تو وہ اس کے ساتھ شام میں نہیں رہ سکیں گے۔اس نے ان سے بیدوعدہ بھی کیا کہ (اگروہ واپس چلے جا کیں گے ) تو وہ انہیں قاشاش کا قلعہ دے گا۔

(اس پیغام کے بعد)وہ جرمنی کے شہنشاہ کے پاس کے اوراسے ماہم موصل کے خطروں سے آگاہ کہ آگاہ رہتایا کہ وہ ومثن پر قبضہ کرلے گا۔

جرمنی کے شاہ کی والیسی: یہ باتیں س کروہ اس شہرے کوچ کر گیا اور معین الدین از نے حسب وعدہ انہیں قاشاش کا قلعہ دیے دیار جرمنی کاشہنشاہ سمندریا رانہائی شال مغرب میں اپنے ملک والیل خلاگیا۔

معین الدین انز بر من فوجوں کے عاصر ہ دمثق کے ایک سال بعد من میں فوت ہو گیا۔ وہ سلطنت انق کا بہت برد اسیاست داں تھا۔

تنتش سلطنت كاخاتمة موصل كاحاكم سيف الدين عازي ٢٢٥ هي مين نوت مو كيا\_اوراس كے بعد اس كا بھائي قطب الدين حاكم موااور نورالدين مجود حلب اوراس كے مضافات كا حاكم برقر ازر ہا۔

ل آيت كريم: ﴿ إِنَّ اللَّهُ اسْتَرَى مِن المؤمنين الفُسَسَهِم و اموالهم بان لهم الجنة ﴾ [ ياره ١١٠ مره أو بد]

نورالدین محودد مثل کوفتح کر کے فرنگیوں سے جہاد کرنا جا ہتا تھا۔ اس عرصہ میں بیا تفاق پیش آیا کہ فرنگی فوجوں نے فاطمی خلفاء کے قبضے سے عسقلان کا علاقہ چھیں لیا۔ کیونکہ وہ بہت کمزور ہوگئے تھے۔ بیدواقعہ ۱۹۸۸ھے میں پیش آیا۔

فرنگیول کے خطرات: نورالدین محمود عسقلان کے علاقے کوان سے واپس نہیں کے سکتا تھا کیونکہ اس کے درمیان میں دمثق حاکل تھا پھران فرنگی فوجوں کے حوصلے اس قدر بڑھ گئے کہ وہ عسقلان کوفتح کرنے کے بعد دمثق کوفتح کرنے کا ارا دہ کرنے لگے ۔ اہل دمثق انہیں ٹیکس ادا کرتے تھے اور وہ یہ ٹیکس وصول کرنے کے لیے اس علاقے میں آتے تھے اور اپنی من مانی کارروائیاں کرتے تھے۔ وہاں جوفرنگی قیدی اپنے وطن جانا چاہتے تھے اسے چھڑا لیتے تھے۔

نورالدین کی سیاست: ایسے حالات کی وجہ نے نورالدین محود کو فرنگیوں ہے بہت خطرہ محسوں ہوا۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ اگروہ دمشق پر جملہ کرے گا تو حاکم دمشق معلوم تھا کہ اس کیے اس نے حاکم دمشق معلوم تھا کہ اس کے اس نے حاکم دمشق مجیدالدین سے خط و کتابت کی اور تحاکف بھی کراہے اپنے اعتاد میں لیا۔ اس نے پیچکمت مملی بھی اختیار کی۔ اس نے اسے این امراء و حکام کے خلاف ایک ایک کرے جرکا کا ناشروع کیا۔ جواس کی قوت مدافعت کا ذریعہ منے وہ اسے تحریر کرتا تھا کہ فلان شخص نے اسے کھو ایک کرنے کے لیے تیار ہے۔

امرائے دمشق کا خاتمہ : جب مجیدالدین حاکم دمشق کواس کے ذریعے کی ایسے خص کی سازش کاعلم ہوتا تھا تو وہ اسے قرار کے دریعے کی ایسے خص کی سازش کاعلم ہوتا تھا تو وہ اسے قرار کر دیتا تھا ایسا آخری محصل عطاء بن حافظ السلمی الخادم تھا۔ وہ نورالدین محمود کی مدافعت کے بارے میں بہت سخت تھا۔ تاہم جب مجیدالدین کواس کے بارے میں بھی اسی قسم کی سازش کی اطلاع دی گئی تو اس نے اسے گرفتار کر گئی تو اس نے اسے گرفتار کر دیا۔

نورالدین کی فتح ومشق: اس عرصے میں نورالدین نے دمشق کے نوجوان طبقہ سے خط و کتابت کر کے اسے اپنی طرف ماکل کرلیا تھا اورانہوں نے اس کی خمایت کرنے کا وعدہ کرلیا تھا۔ لبندا ابنورالدین نے دمشق کی طرف پیش قدی کی۔ مجیدالدین حاکم دمشق نے فرنگیوں سے فوجی امداد طلب کی اور اس کے صلے میں بعلبک شہران کے حوالے کرنے کا وعدہ کیا چنا نچہوہ اپنی منتشر فوج کو اکٹھا کرنے گئے۔ مگران سے پہلے نورالدین دمشق پہنچ گیا۔ اس موقع پران نوجوانوں نے بعداوت کردی جن کی اس سے خط و کتابت تھی۔ انہوں نے شہر کا مشرقی دروازہ کھول دیا جہاں سے نورالدین داخل ہوگیا اور اس نے دمشق پر قبضے کرلیا۔

آ خری حاکم کی جلا وطنی: مجیدالدین حاکم دمثق نے قلعہ میں بناہ کی نورالدین نے بذریعہ خط و کتابت اسے مص کا شہراس کے معاوضہ میں وے دیا۔ لہذا وہ وہاں چلا گیا مگراس کے بعداس نے مص کے بجائے بالس کا علاقہ وینا جا ہا، مگر وہ اس پر رضا مندنہیں ہوا اور وہ بغدا د چلا گیا۔ جہاں اس نے نظامیہ کے قریب گھر بنوایا اور وہیں فوت ہوا۔

نورالدین محمود زنگی دمش اوراس کے مضافات پر قابض ہو گیا اورا ہے اپنی سلطنت میں شامل کرلیا۔ یوں شام و ایران سے خاندان تنش کی سلطنت کا خاتمہ ہوگیا۔ درحقیقت ہاقی رہنے والی ذات صرف خدائے واحد کی ہے۔ شجره خاندان تنش

مجيدالدين اتق

المطغركين مها أنه بعديه بعديد الأهاج Park House States and Agency

the control of the state of the

ب رضوان بن تنش

askira deilind saa soo soo ayataa a The second of the arms of the company of the first of the

a standing of the control of the con 

ar verit waste

#### 

### باب : هوم

#### قونيدي سلطنت

اس خاندان کا بانی تطلمش تھا۔اس کے نسب میں اختلاف ہے ایک روایت ہیہے کہ وہ قطلمش بن بیقو تھا۔مورخ ابن الا ثیر بھی لکھتا ہے کہ قطلمش طغرل بیگ کا چچازاد بھائی تھا اور بھی لکھتا ہے کہ قطلمش بن اسرائیل سلجو تی خاندان سے تھا اور غالبًا بیا جمال کی تفصیل ہے۔

عا بہیں ہیں ہیں ہے۔ جب سلحوتی امراءاسلامی ممالک میں تلاش حکومت میں منتشر ہو گئے تو قطلمش روی علاقے میں داخل ہوااوراس نے قونیۂ اقصرااوراس کے گردونواح کے علاقے پر قبضہ کرلیا۔

سلطان طغرل بیگ نے اسے فوج دے کر حاکم موصل قریش بن بدران کے ساتھ بھیجاتھا تا کہ وہ دہیں بن مزید کو گرفتار کرسکے جس نے حلبہ میں فاطمی سلطنت کی اطاعت کا اظہار کیا تھا مگر دہیں اور بسامیری نے انہیں شکست دی۔

طغرل بیگ کے بعد جب سلطان الپ ارسلان تخت نشین ہوا تو قطلمش نے سلطان سے بغاوت کی اور رے پر قبضہ کرنے کے لیے پیش قدی کی۔

الپارسلان نے ۱ ۵۳ ہے میں اس ہے جنگ کی اور قطلمش کواس جنگ میں شکست ہوئی اور وہ مارا گیا۔اس کی لاش مقتولوں کی لاشوں کے درمیان سے قمی۔الپ ارسلان کواس کی موت کا بہت رخج ہوااوراس نے اس کا سوگ کیا۔

فتح انطا كيير: اس كے بعداس كا بيٹا سليمان اس كے مقبوضہ علاقوں يعنى قونيہ اقصر اور اس كے گر دونواح كے علاقوں كا عائم ہوا۔اس نے روميوں كے قبضہ سے كے بہر ہيں انطاكيہ كے شہر كوچسن ليا جس پروہ ۵۵٪ ہيں ہے قابض تھے۔اس نے اسے فتح كركے اپنى مملكت بيں شامل كرليا۔

عربول كو شكست: حاكم موصل مسلم بن قريش انطاكيه كروميول ينكن وصول كرتا تفاجب سليمان نے اسے فتح كرليا تواس نے اس نے اس سے انكاركيا تو مسلم نے انطاكية كا محاصره كرنے كرليا تواس نے اس سے انكاركيا تو مسلم نے انطاكية كا محاصره كرنے كے ليے عربوں اور تركما نوں كى فوجيں جمع كيں اور اس كے ساتھ تركما فى سپر مالا رجق بھى تقا ٨ الم يحتاج بين فريق ميں جنگ شروع ہوئى ۔ اس جنگ ميں تركما فى سپر مالارجق اپنى فوج كے ساتھ سليمان كى فوجوں كے ساتھ شامل ہوا۔ جس كا متبجه سيه موا كروں كو شكست ہوئى۔

سلیمان کی خودکشی: اس کے بعد سلیمان بن قطامش حلب کے عاصرہ کے لیے روانہ مواانہوں نے اس کا مقابلہ کیا اور

ہوئی اورسلیمان نے ایے آپ کو خبر مار کرخود کشی کر کی اور تعش نے اس کے تما م الشکر کولوٹ لیا۔

عہد آئے ارسلان: اس کے بعد اس کا فرزند تی ارسلان اس کا جانشین حاکم ہوا اور وہ حکومت کرتا رہا۔ جب وہ سے میں فرنگی فوج لے کرشام کے ساحلی علاقے کی طرف روانہ ہوئے تو انہوں نے قسطنلید کا راستہ اختیار کیا۔ روم کے با دشاہ نے انہیں اس راستے پر سے اس شرط کے ساتھ گزرنے کی اجازت دی کہ وہ انطا کیدکوفتح کرنے کے بعد اس کے قبضے میں دے دیں۔ انہوں نے بیشرط تسلیم کر لی اور قسطنطینیہ کی فلج کو عبور کر کے وہ قلیج ارسلان بن سلیمان کے علاقے سے گزرے تو قلیج ارسلان بن سلیمان کے علاقے سے گزرے تو قلیج ارسلان نے فوج کشی کر کے قوند کے قریب ان فرنگی فوجوں کا مقابلہ کیا۔ فرنگی فوج نے اسے حکست دی اور این لیون اللہ رس کے علاقے پہنچ کے وہاں سے گزر کروہ انطا کید پنچے دہاں باغیبیان نامی ایک سلی قی حاکم تھا وہ محاصرہ کے لیے تیار ہو گیا اور دوسرے دن عیسائیوں نے کام کیا۔

انطا کید کا محاصرہ: آخرکارفرنگی فوجین وہاں بیٹی گئیں اور انہوں نے اس شہر کا نو مبینے تک محاصرہ کیا۔ پھر پھھ کا فظ دستوں نے شہر کی نصیل سے نکل کر انہیں پھھ مرنگوں کے راستے سے اندر بلالیا۔ چنانچے شہر میں گھنے کے بعدان فوجوں نے شہر کولوٹ لیا۔

صلیبیول کی حکومت: باغیبیان ملح کے ارادے ہے اکلا اور بھاگ گیا مگرایک ارمنی نے پکڑ کراہے مار ڈالا اوراس کا سرکاٹ کرفرنگی فوجوں کے باس لے گیا پھرفرنگیوں کا ایک حاکم اس شریر حکومت کرنے لگا۔

حلب اور دمش کے حکام نے اہل اٹھا کیہ کی مدد کے لیے کوچ کرنے کا ارادہ گیا تھا مگر فرنگی فوجوں نے ان سے مصالحت کے لیے خط و کتابت کی اور وعدہ کیا کہ وہ اٹھا کیہ کے علاوہ اور کئی مقام پر قبضتہیں کریں گے چنا نچیان کے اس وعدہ کے بعد انہوں نے اپناارادہ ملتوی کر دیا اور وہ باغیسیان کی فوجی مدد کرنے سے قاصر رہے۔

فرگیول کے حملے: اس اشاء میں ترکمانی فوجیں عراق کے گردونواح میں شتشر ہوگئی تھیں اور کمسٹین بن طبلق نے جس کا باپ دائشند بمعنے معلم مشہور تھا انطا کیہ کے قریب روی علاقہ سیواس پر قبضہ کرلیا تھا۔ ای کے قریب ملطیہ کے علاقے کو ایک دوسرے ترکمانی سردار نے فتح کرلیا تھا اور اس کے اور دائشند کے درمیان جنگیں ہوتی رہتی تھیں اس لیے ملطیہ کے حاکم نے فرگیوں سے فوجی امداد طلب کی ۔ چنا نچہ انطاکیہ کا ایک فرگئ سردار سوم سے میں پانچ ہزار کالشکر لے کر پہنچا۔ ابن دائشند نے اس کا مقابلہ کیا اور اس فرگئی سردار کو شکست دے کر اسے اسپر بنالیا۔ اس کے بعد حزید فرگئی فوجیس اس کو چیز انے کے لیے آئیں۔ انہوں نے قلعہ اکور میں کے ترب جے انقر ہ بھی کہا جاتا ہے۔ جنگ کی اور اسے فتح کرلیا۔ پھروہ دوسرے اس کے بعداس نے پیش قدمی کر کے ملطیہ کو فتح کرلیا اور اس کے حاکم کوقیدی بنالیا۔اس کے بعدانطا کیہ ہے مزید فرنگی فوج آئی'اسے بھی اس نے شکست دی۔

موصل کی جنگیں: موصل ویار پر جزیرہ کے علاقے کا حاکم ایک سلحوتی سپر سالا رتھا اس نے بغاوت کا ارادہ کیا تو سلطان نے موصل اوراس کے مضافات کا علاقہ جاولی کو دے دیا اورا پنے سپر سالا رکو تھم دیا کہ دہ فرگیوں کے ساتھ جہاد کرنے کے لیےروانہ ہوجا کیں چنانچہ جاولی روانہ ہوگیا۔ جکرمس کو جب اس بات کی خبر ملی تو وہ موصل سے اربل کی طرف روانہ ہوا۔ اوراس نے اربل کے حاکم ابولہجاء بن موسک الکردی کے ساتھ معاہدہ کرلیا۔ اس عرصے میں جاولی بوزیج پہنچ کیا تھا' لاندا جگرمس دریائے وجلہ عبور کر کے اس کے مقابلہ کے لیے فوج لیے فوج لے کر پہنچا اور جگ کی مگر جنگ میں جگرمس کی فوجوں کو فیکست ہوئی اور جگرمس تن تنہارہ گیا لہذا جاولی نے اسے قیدی بنالیا۔

جاولی سے مقابلہ باقی ماندہ شکست خوردہ فوج موصل پہنی اوراس نے جگرمن کے بجائے اس کے صغیر من فرزنداز گی کوجا کم بنایا اوراس کے باپ کے آراد کردہ غلام غرغلی نے سلطنت کا انظام سنجالا۔ قلعہ اس کے قبضے میں تھا اوراس نے فوج میں مال و دولت اور گھوڑ ہے تقییم کیے اور جاولی کا جنگی مقابلہ کرنے کے لیے تیاریاں کممل کرلیں اس نے صدقہ بن مزید 'برقی اور روی علاقوں کے جاکم قلیج ارسلان سے فوجی امداد کے لیے خط و کتابت کی اوران میں سے برایک ہے اس نے یہ وعدہ کیا کہ جب وہ جاولی کومقابلہ میں شکست دے دیں گے تو وہ انہیں موصل کا جاکم بنادے گا۔

صدقہ نے تواس کے پیغام کی طرف کوئی توجہ نہیں دی۔اس اثناء میں جاو کی موصل پہنچ گیااوراس نے اس کا محاصرہ کرلیا۔اس نے بیاعلان کیا کہا گروہ شہرکواس کے حوالے نہیں کریں گے تو جگرمس کوفتل کردے گا۔

<u>جاولی کا فرار</u> محاصرہ کے دوران جاولی کے پاس پینجی کہ تیج ارسلان اپنی فوجیس لے کرنصیبین کے مقام پر پہنچ گیا ہے۔ پینجبرین کراس نے موصل کا محاصرہ چھوڑ دیا اور سنجار کی طرف رواند ہو گیا۔

برتنی جاولی کے کوچ کرنے کے بعد وہاں پہلے بی گئی گیا تھا۔اس نے وہاں کے باشندوں کواطاعت کا پیغام بھیجا مگر انہوں نے اے کوئی جواب نہیں دیا۔اس لیے وہ بغداد واپس آ گیا۔

موصل پر قبضہ ومثق کے حاکم رضوان نے فرنگی فوجوں کا مقابلہ کرنے کے لیے جاولی کو بلوایا تو وہاں کوچ کر گیا۔ اس کے بعد جکرمس کی فوجیل موصل سے تکلیں۔ انہوں نے تصبیبان کے مقام پر قلیج ارسلان کے پاس پہنچ کر اس سے معاہدہ کر لیا اور اسے موصل لاکر مرتھ جے ہیں ماہ رجب کے آخر میں اسے اپنا حاکم بنالیا۔ جکرمس کا فرزنداور اس کے ساتھی وہاں سے نکل بہر حال میں ارسلان موصل کے تخت پر بیٹھا اور خلیفہ کے بعد اپنا نام مساجد کے خطبوں میں شامل کیا۔ اس نے فوج کے ساتھ اچھا سلوک کیا اور عوام پر عدل واقعاف کے ساتھ حکومت کی۔ اس کے ساتھیوں میں ابرا ہیم ابن نیال تر کمانی حاکم آمداور محمد بن جق تر کمانی حاکم قلعہ زیاد جے خرت برت بھی کہتے ہیں شامل تھے۔

فتح خرت برت: خرت برت دومی حاکم قلادروس کے قبضے میں تھا اور رُہا اور انطا کیہ بھی اس کے مقبوضات میں شامل تھے۔گرانطا کیہ کوسلیمان بن قطامش نے فتح کرلیا تھا اور دیار بکر کے علاقے کوفخر الدولہ بن جمیر نے فتح کرلیا تھا۔اس طرح قلا وروس نے قلا وروس کے طاقت کمزور ہوتی گئی اور خرت برت کے قلعہ کوبھی بیق نے اس کے قبضہ سے نکال لیا تھا آخر کا دقال وروس نے سلطان ملک شاہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کرلیا تھا۔سلطان نے اسے رُہا کا وہ علاقہ دیا جہاں وہ مرتے وم تک مقیم رہا۔ پھر بیق نے اس علاقہ کو اور اس کے قریبی قلعوں کو فتح کرلیا۔اس کے مرنے کے بعداس کا فرزند مجد بن بی اس کا جائشین ہوا۔

صلیب پرسٹول سے جنگ: انطا کیہ کا حاکم سمند تھا جو فرگی حاکم تھا اس کے اور قسطنطنیہ کے بادشاہ روم کے درمیان ناچاق ہوگئی جاکم تھا اس کے اور شاہ روم کے درمیان ناچاقی ہوگئی جو بڑھتی گئی۔ آخر کارسمند حاکم انطاکیہ نے فوج لے کر روم علاقے پر غارت کری کی۔ ایس حالت میں شاہ روم نے تی ارسلان سے فوجی الداد طلب کی تو وہ رومی لشکر کی مدد کے لیے گیا اور ان ووٹوں فوجوں نے مل کر فرگی فوجوں کو شکست دی اور انہیں قیدی بنالیا۔ شکست خور دہ فوج اپنے علاقوں میں واپس آگئی۔ پھر انہوں نے جزیرہ کے مقام پر قالج ارسلان سے بدلہ لینے کا قصد کیا مگر اس عرصے میں انہیں اس کے قبل کی خبر ملی تو وہ واپس آگئے۔

فینے ارسلان کی فتوحات ہے ہم ابھی بیان کر چکے ہیں کہ قینے ارسلان نے موصل اور دیار بکر کے علاقوں کو فتح کر لیا تھا اور تخت نشین ہو گیا تھا وہاں کا سابق حکمران جاول سکا دو سنجار چلا گیا تھا اور پھروہاں سے رحبہ کے مقام کی طرف چلا گیا تھا وہاں کے حاکم محمد بن اسباق نے جو شیبانی خاندان سے تھا' دقاق کے ہلاک ہونے کے بعد قیلی ارسلان کا نام خطبہ میں شامل کر لیا تھا۔

جاولی کی پیش قدمی : جب جاولی نے اس مقام کا محاصرہ کیا تو حلب کے حاکم رضوان بن تعش نے فرنگیوں کے مقابلے کے لیے اس سے فوجی امداد طلب کی کیونکہ وہ اس کے علاقے میں شامل ہو گئے تھاس نے وعدہ کیا کہ محاصرہ ختم موضے کے بعدوہ فوجی الدادو ہے گا۔ اس موضی کی نوداس کے پاس کی کیا۔ اب محاصرہ بہت سخت ہو گیا تھا۔ اس موضے کے بعدوہ فوجی الدادو ہے گا۔ اس موضی کو تعیاد اس کے اللہ رجبہ میں سے بچھلوگوں نے غدادی کی اور رات کے وقت انہوں نے جاولی کے ساتھیوں کو شہر میں واخل کرا دیا۔ جس کا تیجہ یہ ہوا کہ ان کی فوج نے اگلے دن ظہر تیک شہر کو خوب لوٹا۔ آخر کا درجبہ کے حاکم محمد شیبانی کو ہتھیار ڈالنے پڑے اور اس نے اس کی اطاعت قبول کی داس کے بعد جاولی وہاں سے واپس چلاگیا۔

قلیج ارسلان کی خودکشی جب نیج ارسلان کویی ٹیجی تو وہ جاولی کے مقابلہ کے لیے موصل ہے روانہ ہوا' اوراس نے اپنے صغیرین فرزند ملک شاہ کواپنا قائم مقام بنایا اوراس کی مدد کے لیے ایک سر دار کونگران بنایا۔ جب وہ فوج لے گرسرحد موصل پر قبضیہ: آخر کارجاد لی نے موصل بی گراسے فتح کرلیااور سلطان محد کا نام مساجد کے خطبوں میں دوبارہ شامل کرایااوراس کے پاس قلیج ارسلان کے فرزند ملک شاہ کو بھیج دیا۔ تو نیہاورا قصرااور دیگررومی شہروں میں (موجودہ ترکی مقوضات پر)اس کا فرزندمسعود حاکم ہوا ٔ اوراس کی سلطنت برقر اررہی۔

فتخ ملطیہ: ملطیہ اور سیواس ایک تر کمانی حاکم کے قبضے میں تصاس کی تونیہ کے حکام ہے جنگ رہتی تھی اس جنگ میں کم سکتین بن دانشمند ہلاک ہو گیا تھا اور اس کی جگہ پراس کا فرزند محمد حاکم ہوا۔ وہ بھی اپنے باپ کی طرح فرگی فوجوں سے لگا تار جنگ کرتار ہااور سے ہوں اس کے اکثر مقبوضات پر قبطہ کرلیا اور بچھ حصہ اس کے بھائی کے قبضہ میں رہا۔ جس کا نام ہاغی ارسلان بن محمد تھا۔

قلیج ارسلان دوم کیر مسعود بن قلیج ارسلان اوی پیم میں فوت ہو گیا اور اس کا جائشین اس کا فرزند قلیج ارسلان دوم ہوا۔ وہ حاکم ملطیہ باغی ارسلان کے ساتھ جنگ کرتا ہوا۔ اس کی وجہ بیقی کو قلیج ارسلان نے شاہ طلیق بن علی بن الی القاسم کی صاحبز ادی سے نکاح کیا اس کے والد نے اسے بہت جہز اور ساز وسامان و سے کر جیجا دراستے میں حاکم ملطیہ باغی ارسلان نے اس قافلہ کولڑ کی سمیت لوٹ لیا اور اس لڑکی کا نکاح اپنے بھتیج ذوالئون بن مجمد بن دانشمند کے ساتھ کرا دیا اور اس کا طریقہ یہ نکالا کہ اس نے بیمشورہ دیا کہ وہ لڑکی مرتد ہوجائے تا کہ نکاح فیخ ہوجائے پھر اسلام لانے کے بعد اس لڑکی کا نکاح اسے جھتیج سے کردیا۔

خانہ جنگیاں اس واقعہ کے بعد قلیج ارسلان نے اپنی فوجوں کوجیج کر کے باغی ارسلان پرجملہ کر دیا تھر باغی ارسلان نے اسے شانہ جنگیاں اس کے جھے اس اشاہ شناہ شن اور وم نے فوجی ایدا وطلب کی تواہے بدد کی اور اس عرصے ہیں باغی ارسلان نے کوجی کیا تو اس کا بھیجا ابرا ہیم بن مجداس کا جانشیں ہوا ۔ قلیج ارسلان نے یہ وقع غیمت جانے ہوئے اس کے بچھ علاقے پر قبعنہ کرلیا اور آئی کے بھائی ذوالنون بن محمد نے بھی قیساریہ کا علاقہ فتح کرلیا اور قلیج ارسلان کے بھائی شاہ بن مسعود کے پاس صرف انگوریہ (انقرہ) کا شہر رہ گیا۔ بھی عرصہ تک یہی صورت حال رہی پھر قلیج ارسلان اور ٹور الدین محمود زگل کے درمیان ناچاتی ہوگئی اور انہوں نے جنگ کی طرف رجوع کیا۔ صالح بن زر بک نے مصرے قلیج ارسلان کوتح بری طور پر اس بات معمود کیا۔

حمله كرديا اورملطيه كاعلاقه اس سے چھين ليا۔

تور الدين زنگي سے جنگ: مجرنور الدين محمودين زنگي نے ٨١٨ هيم ميں فليج ارسلان دوم بن مسعود كے مقبوضه علاقوں لیعنی ملطیہ سیواں اور اقصرا کی طرف کوچ کیا جب وہ وہاں پہنچا تو قلیج ارسلان دوم اس کے پاس معذرت کرتے

ہوئے پہنچااوراس کا احر ام کیااوراس ملک کوفتح کرنے کے ارادے سے بازر کھا۔ پھراس نے ذوالنون بن دانشمندکواس کے پاس سفارش کے لیے بھیجا۔ مگراس نے سفارش قبول نہیں کی۔ لہذا اس نے فوج کٹی کر کے مرحش اور نہسنا اور اس کے درمیانی علاقے پر قبضہ کرلیات بیڈوا قعد ماہ ذوا لقعد ہ میں اس سال ہوا۔

تورالدین سے مصالحت: اس نے ایک شکرسیواں کی طرف جیجا جس نے جا کرسیواں پر قبضہ کرلیا۔ایی حالت میں قلیج آرسلان دوم مصالحت کی طرف ماکل ہوا اور اس نے نور الدین عادل کے پاش سلح کا پیغام جھیجا اور حسن سلوک کا خواستگار ہوا۔ چونکہ وہ فرنگی فوجوں کی طرف سے بہت پریشان تھا۔اس لیےاس نے ان شرا لطا پرصلح کی کہ وہ جہاد کے لیے فوجی امداد بھیجاور بیر کہ سیواس کاعلاقہ اس کے نمائندے والنون بن دانشمند کے قبضہ میں رہے گا۔

پھرممالک کی تقسیم کے بارے میں خلیفہ کا فرمان آیا جس میں فلیج ارسلان خلاط اور دیار بکر کے بارے میں بھی احکام مذكور عضاؤر جنب نورالدين فوت بوگيا تو فليج ارسلان نے ذوالنون كؤسيوائن سے نكال ديا اوراس پر بنف كراليا۔

صلاح الدين كاعزم جنگ ايشائ و چک (روي علاقوں) كے حام فلي ارسلان دوم بن مسعود نے ديار برك قلعہ کیفا وغیرہ کے حاکم نورالدین محمود بن فلیج ارسلان ہے اپنی بیٹی کی شادی کر دی تھی اور اے اس سلسلے میں کئی قلع بھی دیدیئے تھے۔ مگراس نے اس کی بٹی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا اور اس کے ہوتے ہوئے دوسرا نکاح کرلیا تھا اور اسے Figure 1 to the state of the st

الزكى كے والد فلیج ارسلان دوم كواس بات كا بہت رئج موااور اس نے ارادہ كيا كہ وہ ديار بكر ميں اپنے واماد نور الدین کے علاقے برحملہ کر کے اسے چھین لے۔

اس کے داماد نے صلاح الدین بن الوب کو درمیان میں ڈالا اور اس کی سفارش کرائی مگراس نے اس کی سفارش عمی قبول نہیں گی اس نے یہ جواب دیا کہ وہ ان قلعوں کو واپس لینا چاہتا ہے جیے اس نے شادی کے وقت تعطیبہ کے طور پر

صلاح الدین اس بات سے بہت رنجیدہ ہوااس زمانے میں وہ فرنگی فوجوں کے ساتھ جنگ کررہا تھا۔ لہٰذا اس نے ان کے ساتھ مصالحت کی اور خود لشکر کے کررومی علاقے کی ظرف روانہ ہوا۔ شام میں الصالح اساعیل بن نور الدین محمود تقاصلاح الدین وہاں ہے تل ناشر کے رائے ہے ڈعبان پہنچا وروہاں اس نے خاکم کیفا نورالدین محمود ہے ملا قات کی۔

قاصد كى آمد: اس عرص مين في ارسلان دوم في اس كريات الكيفة الصديميجا جس في اس كي يني كرماته اس

قاصد نے صلاح الدین کے ساتھ نرم لہجہ اختیار کیا اور پوشیدہ طور برصلاح الدین کوسمجھایا کہ اس نے ایک عورت کی خاطر جہاد کو ملتوی کیا اور دشمن سے سلح کر سے نوجوں کو آکھا کر کے وہ یہاں آیا ہے اس میں اس کا بڑی طرح سے خسارہ ہے۔اگر قلیج ارسلان دوم کی بیٹی اپنے باپ کے مرنے کے بعد اپنے شو ہر کے ساتھ نا جاتی کے سلسلے میں اس سے منصفانہ فیصلے کے لیے درخواست کرتی ہے تو وہ اس کا حق رکھتی ہے۔

شرط مصالحت: صلاح الدین کواس کاید مشوره پندآیا اوراس نے اس ایلی کوظم دیا که وه ان کے درمیان سلح کرائے اور اس مصالحت میں وہ بھی اس کا مددگار ہو گیا۔ لبندا ایلی نے ان کی صلح کرا دی اور بیشرط رکھی کہ وہ ایک سال کے بعد اس عورت کوطلاق دے گا۔ اس نے تورالدین سے اس قتم کا معاہدہ کرایا جواس نے پوراکیا۔ یوں ہرایک اپنے اپنے شہر کی طرف لوٹ گیا۔

مقبوضه علاقے کی تقسیم قلیج ارسلان دوم نے ۱۸۵٪ میں اسے مقبوضہ علاقوں کواپے فرزندوں میں تقسیم کر دیا۔ چنانچہ تو نیہ اور اس کے مضافات کا علاقہ اس نے اپنے فرزند غیاث الدین کینمر وکودے دیا اور اقصر ادسیواس کا علاقہ قطب الدین کو دیا اور دوقاط کا علاقہ رکن الدین سلیمان کواور انقر ہیا انکوریہ کا علاقہ محی الدین کواور ملطبہ عز الدین قیصر شاہ کو دیا۔ کچھ حصہ مغیث الدین کواور قیسا رینو رالدین مجود کو دیا۔ کسار اور اما سااپنے دونوں بھیجوں کو دیا۔

فرزندوں کا جھکڑا: اس کے فرزند قطب الدین کا اثر اس پرزیادہ غالب تھا اس لیے اس نے اسے آمادہ کیا کہ وہ قیصر شاہ ک شاہ کے قبضہ سے ملطیہ جھین لے چنا مجھ اس نے پیعلاقہ اس سے چھین لیا۔ اس واقعہ کے بعد قیصر شاہ صلاح الدین بن ابوب کے پاس پہنچا تا کہ وہ اس کی سفارش کرے۔ صلاح الدین نے اس کا عزت واحترام کیا اور اپنے بھائی العادل کی بیٹی سے اس کا نکاح کرادیا پھراس نے اس کے بھائی اور والد کے پاس اس کی سفارش کی جوانہوں نے قبول کرلی اور اسے ملطیہ کا علاقہ لوٹا دیا۔

فرزندول کی نافر مانی اس کافرزندر کن الدین پھراس پر مسلط ہوگیا اور اس نے اس کے شہر میں اختیار آلدین حسن کو مسلط مل کرویا۔ اس پراس کے باقی فرزندا سے وائر ہ اطاعت سے نکل گئے اور قطب الدین اپنے والد کو پکڑ کر قیسار پہلے گیا۔ گیا۔ ناکہ وہ اس علاقے کو اس کے بھائی ہے چھین کراہے دے دے مگر قیلج ارسلان بھاگ کر قیسار یہ جلاگیا اور قطب الدین نے قونیا وراقصرا جاکران دولوں علاقوں پر فیضہ کر لیا۔

ان کے بعد تینج ارسلان دوم کی میہ حالت ہوگئ کہ بھی وہ ایک جیٹے کے پاس رہتا تھا اور بھی دوسر ہے بیٹے کے پاس پنچا تھا گروہ سب اس سے بے رخی کا اظہار کرتے ہے آئز کارتونیہ کے حاکم غیاث الدین کیخسر و نے اس سے فوجی امداد طلب کی چنانچیا آئی نے اسے امداد دی اور اس کے ساتھ قونیہ بھنچ کراس پراس کا قبضہ کرادیا۔ و وسر کی روایت: دوسری روایت بیه به که اس کے فرزندوں کا جھگڑااس سے اس بات پر ہوا کہ اسے اپنے فرزندوں میں علاقوں کی تقسیم پر پشیانی ہوئی اس لیے اس نے بیارادہ کیا تھا کہ وہ اپنے فرزند قطب الدین کواپنا ساراعلاقہ و نے و ب اس پر وہ سب ناراض ہوگئے اور اس کے دائرہ اطاعت سے نکل گئے۔ وہ اپنے فرزندوں کے پاس باری باری جاتا تھا۔ آخر کاراس کے فرزند کسنجر حاکم قونیہ نے اس کی اطاعت قبول کی تو وہ اس کے ساتھ فوج لے کراس کے بھائی محمود کے علاقہ کی طرف روانہ ہوا اور قیسار بیکا محاصرہ کر لیا۔ چنا نچہ اس محاصرہ کی حالت میں قلیج ارسلان کی وفات ہوئی اس وفت غیاث اللہ بن قونہ کوئے گیا۔

ولیج ارسلان دوم کی وفات بچرفیج ارسلان دوم تونیدین یا دوسری روایت کے مطابق قیساریہ میں فوت ہوگیا اس کی دفات ۵۸۸ھے کے سال کے درمیانی عرصہ میں ہوئی اس نے شتا کیس سال تک حکومت کی۔ دوہ انصاف بیند سیاستدان اور بارعب حکمران تھا اوراس نے جہاد میں بہت حصد لیا تھا۔

سلطنت کی تقسیم : جب وہ فوت ہوا تو اس وقت اس کا ایک فرزندغیاث الدین سنجر فونیہ اور اس کے مضافات کا خود مختار حاکم تھا اور اس کا بھائی قطب الدین اقسراا ورسیواں گا حاکم تھا۔ قطب الدین جب بھی ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف جاتا تھا تو رائے میں قیسا رید کا شہر پڑتا تھا جہاں شہر سے باہراس کا بھائی نورالدین محود اس سے ملاقات کرتا تھا۔ وہ ایک عرصے تک اس کے ساتھ فلاار کی کر کے اسے قبل کر دیا۔ تھا۔ وہ ایک عرصے تک اس کے ساتھ ول سلوک کرتا رہا۔ پھراس نے اچا تک اس کے ساتھ فلاار کی کر کے اسے قبل کر دیا۔ مگر قبیسا رید میں اس کے ساتھ ول کی ساتھ قبل کر گرفیسا رید میں اس کے ساتھ ول کی کے ساتھ قبل کر دیا۔ ویا اس کے بعد شہر والوں نے اس کی اطاعت قبول کی اور اس نے شہر پر قبضہ کرلیا۔ مگر بہت جلد اس واقعہ کے بعد قطب الدین بھی فوت ہوگیا۔

رکن الدین سلیمان کی فتوحات؛ قطب الدین کی وفات کے بعد دوقاط کے حاکم رکن الدین سلیمان نے اپنے والد کے تمام روئی علاقوں پر قبضہ کرنے کی کوشش کی چنانچہ اس نے قطب الدین کے مقبوضات سیواس اقصرا اور قیبار بیری طرف فوج کشی کی اور ان تمام علاقوں پر قبضہ کرلیا پھراس نے قونیہ پر جملہ کیا اور اس کا محاصرہ کر کے اپنے بھائی غیاث الدین کوشکست دی اور قونیہ کو فتح کرلیا غیاث الدین شام بھاگ گیا۔

اس کے بعدر کن الدین سلیمان نے عساراوراما سا کوبھی فتح کرلیا پھر 2<u>94 میں ملطبہ بھی معزالدین قیصر</u>شاہ سے چھین لیااورمعزالدین العادل ابوبکر بن ابوب کے پاس بینچ گیا۔

قتح القرو: پروه ارزن الروم پہنچا جوقد يم شاى خاندان كے شاہ محمہ بن خليق كے فرزند كے تبضه بيل تھا جب اس كا حاكم اس سے مصالحت كرنے كے ليے آيا تو اس نے اسے گرفتار كرليا اور شہر فتح كرليا يوں ركن الدين سليمان انقرہ كے علاوہ ا پنے بھائیوں کے تمام مقبوضہ علاقوں کا واحد حاکم بن گیا۔انقرہ کا قلعہ بہت متحکم تھا (اس لیے وہ اسے جلد فتح نہیں کرسکا) اس کوفتح کرنے کے لیے اس نے بہت فوج جمع کی اور تین دن تک اس کا محاصرہ کیا۔ پھراس نے پوشیدہ طور پرکسی شخص کو بھیجا جس نے اس کے بھائی کوفل کردیا اس کے بعداس نے اواج میں انقرہ فتح کرلیا۔اس کے بعدوہ فوت ہوگیا۔

ركن الدين كى وفات: ماه ذوالقعده ان من من الدين سليمان فوت ہوگيا اوراس كے بعد اس كا فرزند قليح ارسلان سوم حاتم ہوا گروه زياده مدت تك حكومت نہيں كرسكا۔ ركن الدين ايك دوراندليش حاتم تھا۔ دشمنوں كے ليے بہت سخت تفاالبته وه فلسفيانه خيالات كى طرف زياده مائل تھا۔

غیات الدین کا فرار: جبرکن الدین سلیمان نے غیات الدین کیسر وکا تو نیے کا علاقہ چھین لیا تھا تو وہ حلب گیا تھا جہال الظا ہر غازی بن صلاح الدین حکمران تھا اس نے اس کا خیر مقدم نہیں کیا تو وہ تسطنطنیہ چلا گیا۔ جہال شاہ روم نے اس کا استقبال کیا اور وہال کے ایک غیری پیٹوا (بشپ) نے اپنی بٹی کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا۔ اس پاوری کا قسطنطنیہ کے مضافات میں ایک قلعہ بندگاؤں تھا چنا نچہ جب فرگی فوجوں نے قسطنطنیہ پروواج میں قبضہ کرلیا تو غیاث الدین اپنا اس مضافات تھا وہ نے اس خسر کے قلعے میں جو پاوری تھا بناہ گرین ہوا ای سال اسے اپنے بھائی کی موت کی اطلاع کی اس کے ساتھ ساتھ قونیہ کے بعض حکام نے اسے یہ پیغام بھیجا کہ وہ قونیہ آکر قونیہ پرحکومت کر بے لہذا وہ وہاں پہنچ گیا۔ پہلے اہل شہر مصور ہو گئے پھر ان کی فوجیں نکل کرحملہ آکا ور ہو گئی اور وہ سی شہر میں بھاگر کی قلعہ بند ہو گیا۔

قونیم بردوبارہ قبضیر: پھراقصراکے باشندے اس کے حامی ہو گئے اورانہوں نے اپنے حاکم کونکال دیا۔ جب تونیہ کے باشندول کو پیخبر کی تو انہوں نے بھی قلیج ارسلان سوم بن رکن الدین کے خلاف بغاوت کر دی اور اے گرفتار کرلیا اور غیاث الدین کو بلوا کراہے اپنا حاکم بنالیا اور اس کے بھینچ کواس کے حوالے کر دیا۔

اس کا دوسرا بھائی قیصرشاہ اپنے خسرالعادل ابو بکر بن ابوب کے پاس بہنچ گیا تھا اور جب رکن الدین نے جواس کا بھائی تھا'ملطیہ اس کے ہاتھ سے چھین لیا تھا تو اس نے اپنے خسر سے فوجی امداد طلب کی تھی۔اس نے رُہا جانے کا تھم دیا۔

غیا<u>ث الدین کافعل</u>: اس عرصے میں غیاث الدین طاقتور حاکم ہو گیا تھا۔ چنانچے شیمشاط کا حاکم علی بن یوسف اور خرت برت کا حاکم نظام الدین بن ارسلان اس کے پاس آئے جاتے تھے۔ اس کی طاقت بڑھتی ہی گئی۔ یہاں تک کہ فنطنطنیہ کے حاکم اشکرنے عن اچیس اسے قل کردیا۔

کیکاؤس کی حکومت: جب غیات الدین کخسر و مارا گیاتواس کے بعداس کافرزند کیگاؤس حاکم ہوا یوام نے اس کا لقب الغالب بالله رکھا۔ ارزن الروم کے حاکم طغرک شاہ بن آئے ارسلان نے جواس کا چیاتھااس کے برخلاف اپنی حکومت کا دعویٰ کیا اور اس مقصد کے لیے وہ اپنے جینیج کے خلاف جنگ کے لیے روانہ ہوا اور سیواس میں اس کا محاصرہ کر لیا۔ اس اثناء میں اس کے بھائی کیفیاد بن کخسر و نے انگوریہ (انقرہ) پر قبضہ کرلیا۔

کیکاؤس نے الملک العادل عالم مشق سے فریاد کی چنانچہ اس نے اس کی امداد کیلیے فوجیں بھیجیں گران فوجوں کے

پھروہ اپنے چیاطغرک سے جنگ کرنے کے لیے ارزن الروم گیاا ور والام میں اس پرفتح حاصل کر کے اسے قل کر دیا اور اس کے ملک کوفتح کرلیا۔

فتح حلب كا اراده: الظاہر بن صلاح الدين حلب كا حاكم تھااس كے زمانے ميں خلب كا ايك باشندہ اس سے بھاگ كر كيكاؤس كے پاس پہنچ گيا تھااس نے اسے اس بات پر آمادہ كيا كہوہ حلب پر قبضہ كر لے كيونكدا سے فتح كرنا بہت آسان ہے اور اس كے بعد دہ ديگر علاقوں كوبھى فتح كرسكتا ہے۔

جب الظاہر فوت ہو گیا اوراس کے بعداس کا صغیر س فرزند حاکم ہوا تو کیکاؤس کے خیال نے عملی جامہ پہنا اور حلب کوفتح کرنے کے بارے میں اس کا ارا دہ صحکم ہوگیا۔

افضل سے معامدہ اس نے افضل بن صلاح الدین ابن شمیشا طاکواس کے ساتھ کوج کرنے کے لیے بلوایا ایس نے یہ معاہدہ کیا کہ مساجد کے خطبوں میں کیکاؤس کا نام لیا جائے گا اور حلب اور اس کے مضافات کے علاقوں پر افضل حکومت کرے گا۔ مگر جب الاشرف کے قبضہ سے حران الرہا اور الجزیرہ کے دیگر شہر چھین لیے جائیں گے تو اس کی حکمرانی کاحق کیکاؤس کو دوگا۔

مشتر کہ فوجوں کے حملے: بیمعاہدہ کرنے کے بعدوہ ہلا چے ہیں مشتر کہ افواج لے کرروانہ ہوئے پہلے انہوں نے قلعہ ان شرفتح کیا تو کیا تو کیا ہوں نے اسے اپنے قبضہ میں رکھا' جس سے افضل کوشبہ ہوا پھر ابن الظاہر حاکم حلب نے حاکم جزیرہ خلاط' اشرف بن العادل سے ان شرائط کے ساتھ فوجی امداد طلب کی کہ اس گانا م خطبہ میں پڑھا جائے گا اور سکہ پر اس کا نام کندہ کیا حائے گا۔

کیکاؤس کا فرار: اشرف بن العادل اس کی مدد کے لیے روانہ ہوااس کے ساتھ مشہور قبیلہ عرب طے کی فوجیں بھی موجود تھیں اس کے صلب کے بیرونی میدان میں پڑاؤ ڈالا۔اس عرصے میں کیکاؤس اور افضل ملبخ جلے گئے تھے اس لیے ان کے ہراول دستوں کا مقابلہ کیا۔ کیکاؤس کالشکر شکست کھا کراس کے پاس پہنچا تو وہ بھی بھاگ گیا۔

پھراشرف اغبان اورش ناشر کے قلعوں کی طرف روانہ ہوا وہاں کیکاؤس کی فوجیں تھیں اس نے انہیں شکست دے کر حاکم کے حوالے کیا۔ اس نے انہیں آگ میں جلا دیا۔ پھراشرف نے دونوں قلعوں کو حاکم حلب شہاب الدین بن الظاہر کے حوالے کر دیا۔ استے میں اسے خبر ملی کہ اس کے والد الملک العادل مصر میں فوت ہو گئے ہیں۔ اس لیے اس نے رومی علاقوں کی طرف کوچ کرنے کا ارادہ منسوخ کردیا۔

کیفیا و کی تخت شینی اشرف سے جنگ کے بعد کیگاؤی نے بدارادہ کیا تھا کہ وہ اشرف کے علاقہ الجزیرہ پر محلہ کر اس نے آمداورار بل کے حاکموں کے ساتھ ایک معاہدہ کر لیا تھا۔ یہ دونوں حکام اس کے نام کا خطبہ پڑھواتے تھے۔ وہ ملطبہ کی طرف روانہ ہوا تا کہ اشرف موصل کی تھا ظت سے غافل ہوا جائے اور آسے حاکم آربل فتح کر لے۔ مگر اس مرسم ملطبہ کی طرف روانہ ہوا تا کہ اشرف موصل کی تھا طت سے غافل ہوا جائے اور آسے جا کہ ایس کے تمام بچ صغیرین تھے اس میں وہ راستے ہی میں بیار ہوگیا اور آپ وطن لوٹ گیا۔ وہاں وہ آلا چر میں فوت ہوگیا اس کے تمام بیتی کوئی اس کے بعد کیکاؤی نے اسے قید کے اس کی فوج نے اس کے بعد کیکاؤی نے اسے قید خانے میں مقید کردیا تھا۔ لہذا قید خانے سے نکالنے کے بعد اسے وہاں کا حاکم بنادیا گیا۔

ایک دوسری روایت بیہ ہے کہ کیکاؤس نے خوداسے قید خانہ سے نکال کرولی عبد بنادیا تھا جب کیقباد حاکم بن گیا توارزن الرم کے حاکم نے جواس کا چپاتھا'اس کی مخالفت کی تواس نے اشرف کے ساتھ تعلق قائم کیا اوراس کے ساتھ صلح کرلی۔

انشرف سے جنگ الجزیرہ کے حاکم الانشرف اور دمش کے حاکم المعظم کے درمیان ناچاتی ہوگئی۔ دومری طرف جلال الدین خوارزم شاہ تا تاریوں ہے بھاگ کر ہندوستان چلا گیا تھا اور وہاں سے والیس آ کر آؤر بائیجان پر قبضہ کرلیا تھا۔ اس کے ذریعے حاکم دمشق المعظم کی طاقت میں الاشرف کے مقابلے میں اضافہ ہوگیا۔ خاندان بنوارتق میں سے شاہ مسعود حاکم آمد نے ان دونوں کی حمایت کی۔

الیی حالت میں الاشرف نے رومی علاقوں کے حاکم کیقباد کو پیغام بھیجا کہ وہ حاکم آمد کے برخلاف اس کی فوجی امداد کرے۔ اس زمانے میں الاشرف ماروین کامحاصرہ کیے ہوئے تھا۔ لہذا کیقباد نے فوج کشی کر کے خود ملطبیہ قیام کیا اور وہاں سے آمد کی طرف فوجیس روانہ کیس اور چند قلعے فتح کر لیے۔

الیی صورت میں آمدے مام نے الانٹرف سے مصالحت کر لی تو انٹرف نے کیقباد کو ککھا کہ وہ مفتوحہ علاقے اسے لوٹا دے مگراس نے اٹکار کیا۔ لہذا انٹرف نے آمدے مالم کی اولا دے لیے اپنی فوجیں جیجیں۔ اس وقت کیقباد قلعہ آگھنا کا محاصرہ کیے ہوئے تھا۔ تاہم اس نے ان کی مشتر کہ افواج کا مقابلہ کیا اور نہ صرف انہیں شکست دی بلکہ خوب خون ریزی کی۔ اس جنگ سے فارغ ہوکروہ پھر قلعہ الکھنا کی طرف روانہ ہوا اور یہ قلعہ فتح کرلیا۔

شهرارز نکان بر قبضه ارزنگان شهر کا حاکم بهرام شاه تها جوقدیم شای خاندان بنوالا حدب سے تعلق رکھتا تھا وہ ساٹھ سال تک وہاں تھا۔ سال تک وہاں کا حاکم رہاا ورقیج ارسلان اور اس کی اولا د کی اطاعت گزاری کرتارہا۔

اس کی وفات کے بعداس کا فرزندعلاءالدین داؤدشاہ حاکم ہوا۔ ۱۴۸ پیش کیقباد نے اسے پیغام بھیجا کہ وہ فوج لے کراس کے پاس آئے اور وہ اس کے ساتھ کئی جنگی مہم میں شریک ہو۔ جب وہ وہاں پہنچا تو اس نے اسے گرفتار کر سے ارز نگان پر قبضہ کرلیا۔ اس کا ایک قلعہ کماح تھا۔ وہاں کے حاکم نے ہتھیار نہیں ڈالے تو اس نے داؤد شاہ کو دھرکا کر اس سے اس کے نام تھم کھوالیا اور اس نے اس تھم کے مطابق وہ قلعہ کیقباد کے حوالے کر دیا۔

پھر کیقباد نے ارزن الروم کا قصد کیا۔ وہاں کا حاکم ابن عمر طغرک شاہ بن فلیج ارسلان تھا۔ ابن طغرک شاہ نے

فرنگیول کوشکست کیقباد کو جب اس بات کا پیته جلاتو اس نے اس کا مقابلهٔ نہیں کیا۔اورشہرارزنکان سے اپنے ملک والیس آ واپس آگیا جب وہ وہاں پہنچا تو معلوم ہوا کہ اس کے دشن فرنگیوں نے اس کے ایک قلعہ ضوباء کو فتح کر لیا ہے۔ بیقلعہ بحر خزر کے کنارے واقع تھالہٰذا اس نے اس کا بحری اور بری دونوں راستوں سے محاصرہ کرلیا اور آخر کا رمسلمانوں نے اس قلعہ کوفرنگیوں سے چھین لیا۔

خوارزم شاہ سے جنگ : ارزن الروم کا حاکم کیقباد کا بچپاز او بھائی تھا۔اس نے جلال الدین خوارزم شاہ کی اطاعت قبول کر لی تھی ۔اور اس کے ساتھ خلاط کا محاصرہ بھی کیا تھا۔ جہاں اشرف کا آزاد کروہ غلام ایبک تھا۔ جلال الدین نے خلاط پر قبضہ کرنے کے بعدا یبک کوفل کردیا تھا۔

کیقباداس واقعہ کے بعدان دونوں سے خوفز دہ ہو گیا تھا۔اس نے الملک الکامل سے فوجی امداد طلب کی۔اس نے اس نے اس کی مدد کے لیےا پنے بھائی اشرف کو جو دمشق میں تھا' مقرر کیا۔اس نے الجزیرہ اور شام کی فوجوں کو اکٹھا کیا اور انہیں لے کر کیقباد کے پاس پہنچا۔اس نے سیواس میں اس سے ملاقات کی اور وہ دونوں پچپس ہزار کالشکر جرار لے کر سیواس سے خلاط کی طرف روانہ ہوا ہے۔ان کا مقابلہ جلال الدین خوارزم شاہ سے شہرار زنگان کے گردونو اس میں ہوا۔ وہ ان کا وسیع لشکر دکھ کے طرف روانہ ہوا اور وہ اس کا وسیع لشکر دکھ کے کہ کوف ذرہ ہوا اور وہ شکست کھا کر خلاط کی طرف روانہ ہوا اور وہاں سے آذر بائیجان چلاگیا۔

انہوں نے خولی کے قریب قیام کیا۔ پھر اشرف خلاط کی طرف روانہ ہوا۔ وہاں پہنٹے کر اسے معلوم ہوا کہ جلال الدین نے خلاط کو تباہ و ہر با دکر دیا ہے۔ البذا وہ سب اپنے اپنے ملک کی طرف لوٹ گئے۔ اس کے بعد مصالحت کے لیے ایلچیوں کی آمدورفت ہوئی اور سلح ہوگئی۔

بنوابوب کی شکست: علاءالدین کیقباد نے روم کے مشرقی علاقے میں اپنی سلطنت وسیع کر لی تھی۔ اس نے خلاط کے علاقے پر بھی قبضہ کرلیا۔ حالا نکہ اس نے اس کی مدافعت کے لیے اشرف بن عادل کے ساتھ مل کر جلال الدین خوارزم شاہ سے جنگ کی تھی۔ اشرف بن عادل نے اس کی خالفت کی اور اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے بھائی الکامل سے فوجی امداو طلب کی ۔ چنا نچے وہ مصر سے فوج کے کر اس کے خواد انہ ہوا۔ اس کے ساتھ اس کے تمام خاندان کے حکام شامل تھے۔ ۔ وہ روی سرحد کے قریب دریائے ارزن پر بہنج گیا تھا۔ اس کی ہراول فوجوں کا سردار حاکم جماۃ تھا۔ وہ بھی اس کے وہ روی سرحد کے قریب دریائے ارزن پر بہنچ گیا تھا۔ اس کی ہراول فوجوں کا سردار حاکم جماۃ تھا۔ وہ بھی اس کے

وہ رومی سرحد کے قریب دریائے ارزن پر بھی کیا تھا۔اس کی ہراول فوجوں کا سر دار حالم حماۃ تھا۔ وہ بھی اس کے خاندان کا تھا۔ کیقباد کے ساتھ اس کی جنگ ہوئی اور کیقباد نے اس کوشکست دے دی اور اسے خرت برت میں محصور کر دیا جو بنوارتن کے قبضہ میں تھا۔

۱۳۲ جے میں الکامل اپنی فوجوں کو لے کرمصروالی چلا گیا۔ کیقبادان کا تعاقب کررہاتھا۔ پھراس نے زُہااورحران پر حملہ کیا اور ان دونوں علاقوں کو الکامل کے نائب کے ہاتھ سے چھین لیا اور اپنی طرف سے ان کا حاکم مقرر کیا۔ بید دونوں علاقے اکامل نے ۱۳۳۲ ہے میں واپس لے لیے۔

#### كينسر وكاعهد حكومت

علاء الدین کیقباد مهسال چیل فوت ہو گیا اور اس کے بعد اس کا فرزندغیاث الدین کینسر و تخت نشین ہوا۔اس کے ز مانے میں بھی سلون کا زوال اسلامی مما لک میں ہوا۔خوارزم شاہی سلطنت بھی زوال پذیر ہو کی اور اسی زمانے میں تا تاری ماوراءالنبرسے نظے اور چنگیز خان نے جوان کا باوشاہ تھا' بہت سے اسلامی مما لک کو فتح کر لیا اور اس نے خوارزم شاہ کی سلطنت کا خاتمہ کردیا۔ چنا نچیدان کا آخری با دشاہ جلال الدین ہندوستان بھاگ گیا۔ پھروہاں سے واپس آ کراس نے آ ذر با مُجان اور عراق عجم ير قبضه كرليا ..

اس کے زمانے میں ایو بی خاندان شام اور ارمینیہ کے علاقوں پر حکمران تفایہ تا تاری فوج تمام اسلامی ممالک میں تھیل گئی تھی اوروہ ہر جگہ فتنہ وفسا دیریا کرنے لگے تھے اور جہاں موقع پاتے تھے وہاں ان علاقوں کو فتح کر <u>لیتے تھے۔</u>اس طرح ان كى سلطنت بهت وسيع ہوگئى۔

فتنه تا تار تا تاری فوج کا کیک حصدا م ایج میں روم کے مشرقی علاقے کی طرف بھی گیا۔اس وقت غیاے الدین کیخسر و نے ایو بی سلطنت اور دیگرتزک حکومتوں سے جواس کے پڑوس میں تھیں امداد طلب کی ۔ چنانچہ ہر طرف سے فوجی امداد دی می اوروہ تا تاریوں کے مقابلہ کے لیے روانہ ہوا۔اس کی فوج کے ایکلے حصہ نے قشمیر زنبان کے مقام پر جنگ کی مگراس ہراول فوج کو تکست ہوئی اور وہ سب اس کے پاس پہنچ گئے۔اہے بھی شکست ہوئی اور وہ اپنے اہل وعیال اور ذخیرہ کو لے كرميدان جنك سے دورايك اليے شهرى طرف بھاك كيا جوايك مبينے كى مسافت يرتفار

تا تاریوں نے اس کے دیبا توں کوخوب لوٹا اوروہ روم کے تمام مشرقی علاقوں میں پھیل گئے اور فتنہ وفسا داورلوٹ مار کرتے رہے۔انہوں نے خلاط اور آمد کو بھی فتح کرلیا۔

غیاث الدین کیخمر واپیئے شہر میں قلعہ بند ہوکر بیٹھ گیا آخر کاروہ ان سے پناہ کا طالب ہوااوران کی اطاعت قبول کی ۔اس کے بعداس کے تا تاریوں کے ساتھ خوشگوار تعلقات ہو گئے ۔تا ہم تا تاریوں نے قیسا رہیر پھی قبضہ کرلیا تھا۔ غیاث الدین کینسر واس جنگ سے والیسی پرفوت ہوگیا اس کی وفات ہم <u>۱۳ می</u>ں ہوئی۔۔۔۔۔۔۔

کیفنیا و ٹانی: سیخسروکی وفات کے بعدولی عہد ہونے کی وجہ سے علاءالدین کیفیاد ٹانی قونیہ کی سلطنت کا حاتم ہوا۔وہ میخسر و کاسب سے بوافر زند تفااس کے دوسر نے فرزندعز الدین کیکاؤس اور رکن الدین علیج ارسلان تھے۔ کیقباد کانی نے سب بها تیوں کوسلطنت میں شریک کررکھا تھا اور مساجد کے خطبوں میں ان کا نام بھی لیا جاتا تھا۔

مغلول کی سلطنت: اس سے زمانے میں سلطان چنگیزخان فوت ہوگیا۔ تا تاریوں کا پائے تخت قراقرم میں تھا۔ چنگیز خان کے مرنے کے بعد تلوخال اس کا فرزند تحنت نشین ہوا۔ وہ ان کے ہاں خان اعظم کے لقب سے پکارا جاتا تھا کیونکہ اسے ا ہے تمام خاندان کے باوشاہوں اورتمام شالی علاقوں اورعراق میں بالا دی حاصل تھی۔

تلو خال کے مرنے کے بعد اس کا فرزندمنگو خان تخت نشین ہوا۔ اس نے اپنے بھائی ہلا کو خان کوعراق اور اساعیلیوں کے علاقوں کو فتح کرنے کے لیے فوج دے کر <mark>۱۹ جے میں بھیجا چنا نچہاس نے عراق عرب وجم اور بغدا دکو فتح کر</mark> لیا۔

رومی علاقوں پر قبضہ : پھرخان اعظم منگوخان نے ۱۹۸ میں ایک مغل سردار کوجس کا نام بیکوتھا انشکر دے کر مسلمانوں کے رومی علاقے کی طرف بھیجا چنانچہ وہ ارزن الروم (موجودہ ارض روم) پہنچا۔ وہاں کا حاکم سلطان علاء الدین کیقباد کا آزاد کردہ غلام نسان الدین یا قوت حاکم تھا۔ تا تاری سپہسالار نے اس شہر کا دو مہینے تک محاصرہ کیا اور (قلعشکن) منجنیقیں وہاں نصب کرا دیں۔ پھراس نے زبردستی اس کوفتح کرلیا اس کے حاکم یا قوت کوقیدی بنالیا۔ پھراس نے تمام اسلامی فوجوں کوفتہ کیا۔ صرف وہاں کے دوکان داروں اور کاریگروں کو باقی رکھا۔

پھراس نے دوسرے رومی شہروں کی طرف کوچ کیا اور تیسا ریہ اور وہاں ہے ایک مبینے کی مسافت کے تمام علاقوں کو فتح کیا۔اس کے بعدوہ اُسپنے وطن لوٹ گیا۔

۵ 🚉 چیس وه دوباره آیا اورهمرون کوتباه و بربا دکیا اور پہلے سے زیا ده علاقوں پر قبضہ کیا۔

كيكاؤس ثانى: چونكه بيكوكتا تارى كشكرنے علاء الدين كيفباد ثانى كى مملكت ميں بہت بتابى مچار كھى تقى اس ليے كيفباد ثانى نے بيدارادہ كيا كدوہ خان اعظم منگوخان كے دربار ميں حاضر ہوكراس كى اطاعت قبول كرنے كا تا ئيدى اعلان كرنے اس سے درخواست كرنے كدوة بيكواوراس كے مغل كشكركواس كى مملكت ميں آنے سے منع كرتے۔

چٹا نبچہ وہ تو نیہ ہے <u>۵ کا بھیں اپنے والد کے آ</u>زاد کردہ غلام (اور وفا دارمثیر) سیف الدین طرنطائی کوساتھ لے کرروا نہ ہوا۔ اس کے ساتھ (نذرانہ پیش کرنے کے لیے ) بہت سامال ودولت اور شحا کف تنھے۔

كيكا وُس كى بعناوت: (اس كے جانے كے بعد) اس كے بھائى عز الدین كيكاؤس اف نے اپنے دوسرے بھائى قلیح ارسلان كوكر فقار كر تے قوميہ ميں نظر بند كر ديا اورخود سلطنت پر قبضه كرليا اس نے اپنے بھائى كے جانے كے بعد اپنے اكابر رفقاء كے ذريعے سيف الدین طرنطائى كو بد پیغام بھيجا كہ وہ ان تھائف كوروك ليس جوان كے ساتھ ہيں اور علاء الدین كيفناو اون كي موان كي ماتھ ہيں اور علاء الدین كيفناو اون كي كورائى كورا

مگر کیکاؤس ٹانی کے قاصداس وقت وہاں پہنچے جب کہوہ خان اعظم کی مملکت میں داخل ہو چکے تھے اور وہاں اس سے کسی حاتم کے پاس منیم ہو گئے تھے۔

اس الیکی نے اس تا تاری حاکم سے جس کے پاس وہ تھبر ہے ہوئے تتھے بیرجھوٹی شکابیت کی کہ ان کے پاس زہر ہے۔ تا تاری حاکم نے جب تحقیقات کی تو ان کے پاس سے کھائے کی چیزنگی اس نے طبیبوں کو ہلایا تو ان اطباء نے اس کے شک وشبہ کو دورکیا۔اس کے بعداس حاکم نے ان لوگوں کو خان اعظم کے پاس بھیجا۔ کیفیا و ثانی کی و فات علاء الدین کیفیاد ثانی رائے میں فوت ہو گیا تھا۔ لہذا اس کے امراء اور مشیروں نے اس پر اتفاق کرلیا کہ اس کے بعد سب سے بڑا فرزند ہونے کی وجہ ہے عز الدین گیکاؤس ثانی کو حاکم سلیم کرلیا جائے اور اس کی طرف سے خان اعظم کے مصالحت طے کی جائے۔ لہذا خان اعظم نے سلی نامہ لکھا اور انہیں خلعت عطا کیے پھر اس کے سپہ سالا ربیکو نے خان اعظم کو لکھا کہ'' رومی علاقے کے باشندے اس سے جنگ کر رہے ہیں اور اسے عبور کرنے سے روک رہے ہیں 'الہٰذا اس خطے کے بعد خان اعظم نے ایلیجیوں کو بلوایا اور انہیں اس خبر سے آگاہ کیا۔

وہ بوتے "جب ہم ان کے پاس سلطان کا خط کے کرجا کیں گے تو وہ مطبع وفر ما نبر دار ہؤ جا کیں گے۔ "

سلطنت کی تقسیم اس کے بعد خان اعظم نے قونیہ کی سلطنت کو دونوں بھائیوں یعنی عز الدین کیاؤس اوراس کے بھائی رکن الدین قلیج ارسلان کے درمیان اس طرح تقسیم کیا کہ سیواس سے قسطنطنیہ تک کا مغربی علاقہ عز الدین کیاؤس کے پاس رہے گا اور سیواس سے ارزن الروم تک کا مشرقی حصہ جوتا تاری سلطنت سے ملاہوا ہے وہ رکن الدین قلیج ارسلان کے باس رہے گا ان دونوں کو خان اعظم کی اطاعت قبول کرنی ہوگی اور وہ منگوخان کے جس کا پائے تخت قراقرم میں ہے باج گزار ہوں گے۔

اس شرا نط<sup>سلے</sup> کے بعدوہ ایکی اپنے وطن لوٹ گئے اور اپنے ساتھ علاء الدین کیقباد ثانی کی لاش بھی لے گئے تا کہ اسے وطن میں ذفن کریں ۔

قو نبیر پرتا تار بول کا فیضیہ: اس سلح کے بعد بیکومغلوں کا شکر لے کرتیسری مرتبہ رومی علاقے پرحملہ کرنے کے لیے آیا۔ عز الدین کیکاؤس نے اس کے مقابلے کے لیے اپنے سپہ سالا رایڈمش ارسلان کے زیر قیادت فوجیس روانہ کیس۔ مغل سردار بیکو نے انہیں شکست دی اور ان کے تعاقب میں دارالسلطنت قونیہ تک پہنچ گیا۔ اس کی خبر س کرعز الدین کیکاؤس سمندر کے ساحلی مقام علایا کی طرف بھاگ گیا۔

قونیہ پہنچ کر بیکونے اس کا محاصرہ کرلیا۔ یہاں تک کہ شہر والوں نے اپنے خطیب کے ذریعے اس سے پناہ لینے کا پیغام بھیجا۔ جب خطیب موصوف اس کے پاس پہنچے تو اس نے ان کا خیر مقدم کیا اور اس کی بیوی ان کے ہاتھ پر مسلمان ہوئی اور بیکونے شہر والوں کو پناہ دی اور امن وامان بحال کیا۔

کردول کی مرکو بی جب ہلا کوخان ۵ زی جی بغداد کی طرف روانہ ہوا تو اس نے بیکواوراس کی ان فوجوں کو جو روی علاقے میں مقیم تھیں تھی میں تھیں اس کے پاس پہنچ جائیں۔ بیکو نے بید مغذرت پیش کی کہ اس کے راستے میں غراسیہ اور یا روق یہ کے مقام پر کردی چھاپہ مار حائل ہیں۔ لہذا ہلا کو خان نے اس کی سرکو بی کے لیے انہیں فو جیس جنہیں نے انہیں بھگا دیا۔ اس کے بعد مغل لشکر آذر بائیجان پہنچا یہاں کے باشند کے کردوں کے حملوں کی طرف سے بھا گر تھے۔ لہذا انہوں نے اس پر قبضہ کر لیا اور مید فوجیں بیکو کی قیادت میں ہلا کوخان کے پاس پہنچ گئیں اور اس کے فتح بغداد (اور اس کی تابی ) میں شریک ہوئیں جس کا حال خلفائے عباسیہ کے حالات میں بیان کیا جا چکا ہے اور ہلا کو خال کے حالات میں بیان کیا جا چکا ہے اور ہلا کو خال کے حالات میں

بھی اس کا تذکرہ ہوگا۔

بیکو کا انتجام: ایک دوسری روایت بیه به که جب بلا کوخال نے بیکو کو بلوا کر بھیجاتھا تو وہ اس کے ساتھ فتح بغداد میں شریک نہیں ہواتھا۔ بلکہ اس نے اس کے ساتھ غداری کی تھی۔ چنانچہ جب بغداد فتح ہو چکا تو ہلا کوخان نے اس کے پاس ایسا شخص بھیجاتھا جس نے اس کوزہر پلایا تھا اور وہ اس کی تا ثیر سے مرگیا تھا۔ ہلا کوخان نے اسے خود مختاری اور نافر مانی کا مکزم قرار دیا تھا۔

بغداد کو فتح کرنے کے بعد ہلاکو ۱۵۸ جے میں شام کی طرف روانہ ہوااور حلب کا محاصرہ کر لیااوراس نے عز الدین کیکاؤس کن الدین قلیج ارسلان اور معین الدین سلیمان برنواء کو بلا جیجا۔

سلیمان برنواء: معین الدین سلیمان برنواء کا حال یہ ہے کہ اس کا والد مہذب الدین علی دیکم سے تعلق رکھتا تھا۔ اس نے علم حاصل کیا اور اس میں کمال پیدا کیا۔ پھروہ علاء الدین کیقباد کے عہد حکومت میں وزیر سعد الدین متوفی کے پاس آیا اور اس سے درخواست کی کہوہ اس کا وظیفہ جاری کردے۔ وہ اچھا مقرر اور خطیب تھاوز برند کورنے اسے پند کیا اور اپنی بٹی کا ذکاح اس سے کردیا۔ اس کیطن سے سلیمان پیدا ہوا جو حکومت کے زیر سابیہ پرورش یا تارہا۔

جب سعد الدین متوفی فوت ہوا تو سلطان علاء الدین کیفیاد نے مہذب الدین کووز برینایا اور قلمدان وزارت اس کے سپر دکیا۔ اس کے بعد مہذب الدین بھی فوت ہوگیا اس عرصے میں اس کا فرزند مہذب الدولہ اور عین الدین کے خطابات سے سرفراز ہوا اور مختلف مراتب پرتر فی پاتارہا۔ یہاں تک کہوہ حاجب کے عہدہ پر سرفراز ہوا اسے برنواء کے نام سے پکارا جاتا ہے کیونکہ ان کی (ترکی) زبان میں برنواء حاجب کو کہتے ہیں۔ وہ رکن الدین کا مشیر خاص تھا جب وہ دونوں ہمائیوں کے ساتھ ہلاکو خان کے دربار میں حاضر ہوا تو اس کی نگاہوں میں ساگیا اور اس نے رکن الدین سے بیہ کہا

''تمہارے امور سلطنت میری طرف سے صرف یہی سرانجام دیتار ہے۔'' اس کے بعد سے اس نے اس قدرتر قی کی کہ وہ روم کے تمام مشرقی علاقے کا حاکم ہوگیا۔

رکن الدین فی ارسلان کا تسلط : ۱۵۹ پیمسر الدین کیاؤس اوراس کے بھائی رکن الدین فیج ارسلان کے درمیان سخت جھڑ اہوا۔ اس لیے رکن الدین سلیمان برنواء کو لے کر ہلاکو خان کے پاس پہنچا تا کہ وہ اس کے برخلاف اسے فوجی کمک مہیا کرے۔ لہٰذا ہلاکو خان نے اسے فوجی امداد مہیا کی۔ پہلی دفعہ جب اس نے اپنے بھائی سے جنگ کی تھی توعز الدین نے اسے فلک اور وہ تسطیقیہ الدین نے اسے فلک اور وہ تسطیقیہ جاگ گیا اور رکن الدین اس کے تمام صوبوں کا حاکم ہوگیا۔

تر کما نوں کا حاکم: ترکمان قوم بھی بھاگ کر پہاڑوں سرحدوں اور ساحلی علاقوں میں پناہ گزین ہوگئ تھی انہوں نے ہلاکو خان کو پیغام بھیجا کہ وہ ان کی آبادیوں پر بھی ایک حاکم مقرر کرے۔ چنانچہاں نے محمد بیگ کوان کا امیر مقرر کیا اور علی بیگ اس کا مشیر مقرر ہوا علی بیگ نے جمہ بیگ کو ہلاکو خان کے پاس بلوایا نے گروہ اس کے پاس نہیں آیا۔ لہذا اس نے قیج

کیکا وکس کی گرفتاری جب عزالدین کیکاؤس شکست کھا کر قسطنطنیہ پہنچا تو وہاں کے بادشاہ نے اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا اور اس کے نام کا وظیفہ جاری کر دیا۔ اس کے ساتھ اس کی نصیال میں سے بعض رومی امراء بھی تھے۔ ان سب نے مل کر بغاوت کا منصوبہ باندھا اور قسطنطنیہ پر قبضہ کرنا چاہا۔ ان کی میسازش پکڑی گئی اور قسطنطنیہ کے بادشاہ نے عزالدین اور اس کے ساتھیوں کو گرفتا رکرلیا اور اسے کسی قلعہ میں نظر بند کر دیا۔

کیکاؤس کی وفات: اس کے پھوم سے بعد حاکم تنظیم اور درشی خان بن چنگیز خان کے خاندان کے ایک حاکم منتشر بن طقان کے درمیان ناچاتی ہوگئی۔ منگوتر شالی علاقے کا حاکم تھااس نے قسطنطنیہ پرحملہ کردیا اور اس کے گردونو اح میں خوب تابی مجائی۔ بیحالت و کھر کرعز الدین کیکاؤس قید خانے سے بھاگ کراس کے پاس پہنچ گیا اور اس کے ماتھا س میں خوب تابی مجائی جا گئے۔ بیا گئے۔ وہاں کے کارچ میں وہ فوت ہوگیا۔ اس کے بعد اس کا فرز ندمسعود اس کا جانشین ہوا۔ مرائی کے بادشاہ منگوتمر نے اس کی والدہ سے نکاح کرنا چاہا۔ گرمسعود نے اس رشتہ سے انکار کیا۔ اور وہاں سے بھاگ کر ہلاکو خان کے فرز ندا بقا خان حاکم عراق کے پاس چلاگیا۔ اس نے اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا اور اسے سیواس ارزن الروم اور ارز نکان کے علاقے عطاکیے اور وہ وہاں شقیم ہوگیا۔

ركن الدين آليم من آليج ارسلان كافل : معين الدين برنواء نه ركن الدين آليج ارسلان كواپيخ قابو ميس كرركها قااوراس برغالب آيا بوا قعاركن الدين اس كي ان مطلق العناني حركات كي وجهت ناراض قعاد دونوں ميس كشيد كي بهت بو هائي تقي -جب برنواء كو بياطلاع ملى كه عز الدين كيكاؤس قسطنطنيه ميس نظر بند ہے تو اس نے ركن الدين كوتل كرنے كي سازش كوكمل كيا اور پوشيده طور پراچا تك اسے تل كرديا اور اس كے بجائے اس كے نوعمرائر كے غياث الدين كيخسر و فاني كواپي زير محمراني تخت نشين كيا۔ يوں وہ تمام ايشيائي رومي علاقے كي سلطنت كا ما لك بن بينھا اور اس كي حكومت كے تمام حكام درست ہو تھے۔

تا تار بوں کو شکست: اس جنگ میں تا تاریوں کو شکست ہوئی۔ شاہ ظاہرنے ان کا تعاقب کیا اور فریقین میں دوبارہ ایلیش کے مقام پر جنگ ہوئی اور شاہ الظاہر قیسا رہیے کے مقام پران کا قبل عام کرتارہا اور جنگی قیدی بنا تارہا۔ اس کے بعد اس نے قیساریہ کو فتح کرلیا۔ وہاں وہ برنواء کی آمد کا انتظار کرتا رہا۔ کیونکہ اس نے بیشیدہ طور پرشاہ الظام کو دعوت جنگ دی تھی اورا سے مغلوں کے علاقے پر حملہ کرنے پرآما دہ کیا تھا۔

برنواء کی سلطنت کا خانمہ: جب مغلوں کے حاکم ابا قاخان کواس واقعہ کی اطلاع ملی تو وہ مغلوں کا بہت بڑالشکر کے کر قیساریہ پہنچااس وقت تک شاہ الظاہر اپنے ملک واپس چلا گیا تھا۔ تاہم اس نے اپنی قوم کے سیاہیوں کی لاشوں سے میدان بھرے ہوئے دیکھے۔اس وقت اے برنواء کی سازش کا پند چلا گیا کہ اس نے ملک الظاہر کواس جنگ کے لیے آ مادہ کیا تھا۔ کیونکہ اس نے اس کے رومی علاقے کے سی باشندہ کی لاش نہیں دیکھی ۔ پیھالت دیکھ کروہ برنواء پر بہت نا راض ہوا اور اسے گرفار کر کے لیے گیا اور اس کے تمام ملک پرخود قبضہ کر لیا۔

تا تاری شنراوه کافتل: بلاکوخان کاایک فرزند قنطغرطاس ایشیائی روم میں اس کے بادشاہ غیاث الدین کیخسر و کے ساتھ رہتا تھا اور وہاں ابا قاخان کے عہد سے وہاں کی مغل فوج کا سپہ سالا رتھا۔ جب ابا قاخان کے بعد ہلا کوخان کا دوسرا فرزندا حد ککو دار حاکم ہوا تو اس نے وہاں سے اپنے بھائی قنطغرطاس کو بلوایا۔ گراس نے وہاں جانے سے پس و چیش کیا۔
کیونکہ اسے اپنی جان کا اندیشہ تھا گرغیا ہے الدین نے اسے آمادہ کیا کہ وہ اپنے بھائی سے تھم کی تعمیل کرے۔ چنا نبچہ وہ خود مجھی اس کے ساتھ وہاں گیا جب وہ وہ ال پہنچا تو نکو دارنے اپنے بھائی قنطغرطاس کو مارڈ الا۔

سلطنت قو نبیکا خاتمہ نفلوں نے غیاث الدین پر بیالزام لگایا کہ اسے کودار کے خیالات کاعلم تفااور وہ قصداً اسے وہاں لایا۔ چنا نبی جب کودار کے بعدار غوان خان بن ابا قاخان با دشاہ ہوا تو اس نے غیاث الدین کینم وکوایشیائی روم (موجودہ ترکی) کے علاقے سے معزول کر دیا اور اسے ارزئکان میں مقید کر دیا اور اس کے بجائے روم کے قلعول پر اولاکو خان کو ۱۹ مالا مقرر کیا اور خیاف الدین کینمر و کے بچھا زاد بھائی مسعود بن کیکاؤس کو ۱۹ کے میں رومی علاقے کا حاکم مقرر کیا گراس کی سلطنت کو جلدزوال آگیا اور قویہ کی سلطنت مغل اور تا تاریوں کے ہاتھ میں آگئی پھران کی حکومت بھی ناکام ہوئی اوران کی سلطنت کو زوال بھی آگیا۔ البت سیواس میں مرداش بن جو مان کے غلام ارشا کے فرزندوں کی حکومت کی حکومت

#### شجره سلاطين قونيه

غياث الدين كيخسر و

0

قلیج ارسلان

بن غياث الدين كيخسر و

0

كيفياد

0

غياث الدين كينسر و

بن

قلیے ارسلان

ن

مستخود

0

قلیج ارسلان بن سلیمان بن قطلمش بن اسرائیل بن سلحوق

# باب: سیم سلحوقي سلاطين خلاط وارمينيه

آ ذر باٹیجان کے علاقہ مزید کا حاکم اساعیل بن یا قوتی بن داؤ دھا ( داؤ د جوالبار سلان الپ ارسلان وطغرل بیک کا بهائی تھا) اساغیل کا لقب قطب الدولہ تھا۔اس کا ایک ترکی آزاد کردہ غلام تھا جس کا نام سکمان پاستمان دونوں طریقوں ے لیا جاتا ہے وہ قطب الدولہ کی نسبت سے سکمان القطبی کے نام سے بھی مشہور ہے۔ وہ بہت بہا در تھا اور آپنے احکام میں

دیار بکر کی سنجیر: خلاط اور ارمینیہ کے علاقے دیار بکر کے حکام بنومروان کے ماتحت تصانہوں نے اپنی سلطنت کے آ خری زمانے میں رعایا کے ساتھ بہت ظلم وستم شروع کر دیا تھا اورشہر کے باشندے ان سے ناراض ہو گئے تھا اس کیے انہوں نے سکمان سے خط و کتابت کی اور اسے بلوایا تا کہ وہ ان برحکومت کرے چٹانچے وہ ۴ <u>ہے ہی</u>ں فوج لے کر دیار مجر کے شہرمیا فارقین پہنچااوراس کا محاصرہ کرلیا۔ آخر کا روہاں کے لوگوں نے پناہ کی درخواست کی اوروہ وہاں کا حاتم بن گیا۔ پھر سلطان محمد شاہ بن ملک شاہ نے موصل کے جاتم مود و دبین زید بن صد قہ کوتھم دیا کہ وہ فرنگی فوجوں کامقا بلہ کرے

اوران کے قبضے سے اسلامی علاقے نکال لے اس نے سرحد کے حکام کواس کے ساتھ جہاد میں شریک ہونے کا حکم دیا چنانچہ ہمران کا حاتم برسبق اور مراغہ کا حاتم احمد بیگ اور اربل کا حاتم ابولیجاء ماردین کا حاتم ابوالغازی اور دیار بکر کے حاتم سقمان القطبی بھی اس کے ساتھ جہا دے لیے روانہ ہوئے انہوں نے دشمن کے متعدد قلعے فتح کیے۔ انہوں نے زُبا کا محاصرہ کیا جس کو وه فتح مُذكر سكے اور يہي حال تل ناشر كار ہا۔

سكمان كى وفات: اس عرص مين طب كر حام رضوان بن تنش في انبيل بلوايا - جب وه و بال ينتي تواس في ان سے ملاقات کرنے سے اٹکار کرویا۔اسٹے میں سکمان قطبی وہیں بیار ہو گیا۔البذاوہ وہاں سے واپس ہو گیا۔ تکرراستے میں بالس كے مقام برفوت ہو گیا اور تمام ملكوں كی فوجیل الگ الگ ہو گئیں۔

ظهیر الدین ابرا جیم کا عهد حکومت: اس کی وفات کے بعد اس کا فرزندظهیر الدین ابرا جیم خلاط وارمینیه کا حاکم مواوہ اپنے باپ کے طریقے پر چکنا رہا۔ یہاں تک کہ وہ اتا ہے میں فوت ہو گیا۔اس کے بعد اس کا بھائی احمد بن سکمان

شاہ ارمن کی حکومت: جب دہ بھی فوت ہو گیا تو ارکان سلطنت نے ارمینیہ اور خلاط کا حکمران اس کے بھیجے شاہ ارمن

۔ من بن ابراہیم بن سکمان کومقرر کیا جونوعمر لڑکا تھا۔ س پراس کی دادی والدہ ابراہیم حاوی اور غالب تھی اس کی دادی نے اس کوتل کرنے کا ارادہ کیا تو ارکان سلطنت نے اس کی دادی کوقل کر دیا۔ اس کے بعد شاہ ارمن سکمان بن ابراہیم خودمخار حاکم ۵۲۸ ھے میں ہوگیا۔

کرج قوم کوشکست: کرج قوم کے ساتھ اس کے بہت معرکے رہے کیونکہ اس سے پہلے وہ اڑھ میں اران کے ملاقہ کے شہرانی کولوٹ چکے تھے۔ وہ ان کے مقاطعے کے لیے لشکر لئے کر پہنچا تو انہوں نے اسے شکست دی اور اسے بہت نقصان پہنچایا۔

اس کے نکاح میں ارزن الروم کے حاکم طلیق بن علی کی ہمشیرہ تھی ۔طلیق بن علی کے ساتھ بھی کرج قوم کی جنگ ہوئی جس میں طلیق کوشکست ہوئی اوروہ جنگی قیدی بنالیا گیا۔شاہ ارمن نے کرج کے بادشاہ کے پاس فدیہ بھیج کرطلیق کوچھڑ ایا اور اسے اس کے ملک ارزن الروم بھیجے دیا۔

ائں کے بعد صلاح الدین بن ابوب مصروشام کا حاکم ہوگیا اور اس کی سلطنت وسیع ہوگئی تو مظفر الدین کو کبری نے اس سے خط و کتابت کی اور اسے الجزیرہ کو فتح کرنے پرآ مادہ کیا اور پچاس ہزار دینار کا وعدہ بھی کیا۔

صلاح الدین کا محاصرہ: چنانچے عازی صلاح الدین فوج لے کر سنجارینچے اور اس کا محاصرہ کرلیا۔ یہ مقام موسل کے راستوں کا سنگی تقاراس نے خلاط کے حاتم شاہ ارمن سے فوجی کے راستوں کا سنگی تقاراس نے خلاط کے حاتم شاہ ارمن سے فوجی کمک طلب کی لہذا شاہ ارمن نے اپنے آزاد کردہ غلام مکتر کو غازی صلاح الدین کے پاس بھیجاتا کہ وہ حاتم موصل سے (جنگ نہ کرنے کے بارے میں) سفارش کرے۔ چنانچہ وہ غازی صلاح الدین کے پاس اس وقت پہنچا جب کہ وہ سنجار کا حاصرہ کے بوت سے مگر غازی صلاح الدین کے پاس اس وقت پہنچا جب کہ وہ سنجار کا محاصرہ کے ہوئے شے مگر غازی صلاح الدین نے اس کی سفارش قبول نہیں کی اور وہ ناراض ہوکر لوٹ آیا۔

وقتى سنجار اب شاہ ارمن غازى صلاح الدين كے ساتھ جنگ كرنے كے ليے فوج كے كرروانہ ہوا۔ اس نے قطب الدين فحم الدين كو ماروين كے حاكم كے پاس بھيجا جواس كا بھتيجا اورعز الدين كا مامون زاد بھائى تھا۔ اس كے ساتھ دولت شاہ بن طغرك شاہ بن قليج ارسلان بھى حاضر ہوا۔ وہ ٨ كے چين اس وقت روانہ ہوا جبكہ غازى صلاح الدين نے سنجار كو فتح كرليا تھا اور فوجيس منتشر ہوگئى تھيں۔ جب اسے ان كے روانہ ہونے كى اطلاع ملى تو اس نے جماۃ ہے تقى الدين كو بلوايا وہ وہ ال جلد بہنچا اور راس عين كى طرف كوچ كيا۔ مراس وقت ان كى فوجيس منتشر ہوچكى تھيں۔ اس ليے غازى صلاح الدين ماروين كى طرف روانہ ہوگئى تھيں۔ اس ليے غازى صلاح الدين ماروين كى طرف روانہ ہوگئى تھيں۔ اس كے علاقہ كو جباہ كرنے كے بعد لوث آئے۔

فتح حران نازی صلاح الدین سال کے آخر میں موصل کی طرف روانہ ہوئے ادر الجزیرہ بیں ہے گذرتے ہوئے حران پہنچے۔ وہاں ان کی ملاقات مظفرالدین کو کبری بن زین الدین ہے ہوئی اس نے بچاس ہزار دینار دیے کا جو وعدہ کیا تھاوہ اس نے پورائیس کیا اس لیے انہوں نے اس سے حران اور زہا کا علاقہ چین لیا۔ پچھ عرصے کے بعد اسے رہا کر دیا گیا کیونکہ اس کی خط و کتابت کے مطابق عمل کیا گیا تھا۔انہوں نے اسے اس کا شہر بھی لوٹا دیا اور حران سے روانہ ہو گئے۔ صلح کی گفت وشنید: اس کے بعد قلعہ اور دارا کی فوجیں ان کے پاس حاضر ہوئیں اور الجزیرہ کا حاسم بجرشاہ بھی جوعز الدین مودود کا بھتیجا تھا ان کے پاس آیا۔اس نے اپنے پچپا کی اطاعت چپوڑ کر غازی صلاح الدین گی تھا یت گرنے کا اعلان کیا اوران کے ساتھ موصل کی طرف روانہ ہوا۔ جب غازی صلاح الدین بلہ کے شہر کے باس جینچے تو عز الدین نے اسينے چيا زاد بھائي نورالدين محوداورا ين اركان سلطنت كى ايك جماعت كوسكى كى گفت وشند كرنے كے ليے بھيجا۔ سلطان صلاح الدين نے اس وفد كا احرام كيا اورايين اركان سلطنت سي سكي كے بارے ميں مشورہ كيا۔ ہكار بير كي سردارعلى بن احمر المنطوب نے صلح نہ کرنے کا مشورہ دیا۔ لہذا سلطان صلاح الدین نے مصالحتی وفد کولوٹا دیا اور (صلح نہ کرنے کی ) معذرت پیش کی ۔اس کے بعدوہ (جنگ کرنے کے لیے) روانہ ہوئے اور موصل سے دوفرسخ پہلے پڑاؤ کیا۔اہل موصل نے سخت مقابلہ کیا اور وہ نا قابل تسخیر ٹابت ہوئے۔الیی حالت میں سلطان صلاح الدین کواس بات پر شخت نڈا ملت ہوئی كداس نے مصالحت كيون نہيں قبول كي اوراس سلسلے ميں اس نے على المشطوب اوراس كے ساتھيوں كومور دالزام گر دانا ۔ قاضى الفاضل البياني نےمصرے انہيں اس طرح مخاطب كيا كه انہيں اس كى وجہ سے معزول كر ديا۔

۔ قلعہ کا محاصرہ: اربل کے حاکم زین الدین توسف اور اس کے بھائی مظفر الدین کو کبری آئے تو سلطان نے ان کا استقبال کیا اورانہیں مشرقی سب کی فوجوں کے ساتھ مھمرایا۔ انہوں نے علی بن احمدالمنطوب الہکاری کو ہمکاریہ قوم کے علاقہ کے قلعہ الجزیرہ کی طرف بھیجا چنا نچہ اس نے جا کراس کا محاصرہ کرلیا۔ کروتوم کے لوگ اس کے مقابلہ کے لیے آئے گروہ اس قلعہ کا محاصرہ کرتا رہا۔ یہاں تک کے سلطان صلاح الدین موصل ہے لوٹ کرآ گئے وہ بچھ عرصہ تک اس محاصرہ

عز الَّدين كويها طلاع ملى كدان كا نائب ان سے خط و كتابت كرر ہا ہے تو اس نے اسے وہاں جائے ہے منع كيا۔ وہ مجاہدالدین کی رائے کی پیروی کرر ہاتھا۔اس نے اس کوسلج کرنے کے لیے بھیجااوراس مقصد کو پورا کرنے کے لیےاس نے كوشش كى \_ پھرسلطان صلاح الدين ميا فارقين پنج گئے \_

مکتمر کی حکومت: خلاط کا حاکم شاہ ارمن سکمان بن ابراہیم ۲ <u>یے چی</u>میں فوت ہو گیا۔اس کے باپ کا آ زا د کردہ غلام مكتمر ميا فارقين مين تفاله للذاوه جلداييخ ساتحد ديكرار كان سلطنت كوليا كريائة تخت پهنجا اور خاندان سكمان كے تخت پر بیٹے گیا اس نے میافارقین کا حاکم اسدالدین برتقش کومقرر کیا جوشاہ ارمن کا آزا دکروہ غلام تھا۔

- آ ذربائجان و بمران كے حاكم بھلوان ابن ايلاكر فياني بينى كا نكاح شاه اركن سے اس مقصد كے ليے كيا تھا كروہ خلاط کا حاکم بنیا جا ہتا تھا جب شاہ ارمن فوت ہو گیا تو وہ اشکر لے کر وہاں پہنچا۔ اہل خلاط نے سلطان صلاح الدین بن ابوب سے خط و کتابت کی اورانہوں نے ان دونوں کی فوجوں کولڑ وا کراپنی مدافعت کی کوشش کی۔ ﷺ

صلاح الدين كامحاصره: صلاح الدين فوج لي كرخلاط كے ليے رواند ہوئے ان كے اللہ حصى فوج كے سيد سالار ناصر الدین محمد بن شیرکوه اورمظفر الدین بن زین الدین وغیره تھے بیتمام فوجیں خلاط کے قریب آ کرتھم ہیں۔ سلطان صلاح الدین اورشس الدین البھلوان دونوں کی طرف سے قاصد اہل خلاط کے پاس آیدوردنت کرتے رہے اور اہل خلاط دونوں کامقابلہ کرتے رہے۔

دوسری روایت بیہ کہ کانبیں بیخبر ملی کہ یہاں کا حاکم فظب الدین فوت ہوگیا ہے اور برتقش نے اس کے صغیر سن فرزند کو حاکم برائے نام مقرر کیا ہے۔ مگر دراصل وہ خود مختار حاکم ہے لہذا سلطان صلاح الدین وہاں پنچے اور خلاط کا محاصرہ کر لیا۔ آخر کا روہاں کی فوجوں نے ہتھیا رڈ ال دیئے تو انہوں نے مکتم کوخلاط کا حاکم مقرر کیا۔ اس نے طویل مدت تک حکومت کی۔ تاہم اس کی سلطان صلاح الدین ہوئی تو اس نے خوشی کا اظہار کیا اور اپنا نام عبد العزیز اور لقب سیف الدین رکھا۔ اس کے بعد ہی وہ فوت ہوگیا۔

مكتمر كافتل : مكتمر نے اپنى حكومت كے آغاز ميں شاہ ارمن كے ايك آزاد كردہ غلام افسنقر كوا پنا مقرب خاص بناليا تفا
اورا سے ہزار دینارى كا خطاب دے كراپى بيٹى كا نكاح اس كے ساتھ كرديا تھا اورا سے ابنانا ئب بناليا تھا۔ وہ يجھ عرصه تك اس عہدہ پر قائم رہا۔ چناني جب صلاح الدين وفات پا گئے تو مكتمر ميا فارقين سے روانہ ہوا۔ اس صورت ميں اس نے موقع پا كراسے تل كرديا۔ بيدوا قعہ سلطان صلاح الدين كى وفات كے دومينے كے بعد ہوا مكتمر نے دس سال تك حكومت كى تھى۔

اقسنقر کی حکومت: اقسنقر اس کے بعد خلاط اور ارمینیہ کا خود مخارجا کم بن گیا اور اس نے مکتم کے فرزند اور اس کی والدہ کو کسی قلعہ میں نظر بند کر دیا۔ اقسنقر نے خلاط اور ارمینیہ پر پانچ سال حکومت کی اس کے بعد وہ 80 ہے میں فوت ہو گیا اس کے بعد قطلع ارمنی ملک کا حاکم بن گیا مگر خلاط کے باشندے اس سے خوش نہیں تھے اس لیے سات دن کے بعد انہوں نے اس برحملہ کر کے اسے مار ڈالا۔

محمد بن مکتمر انہوں نے محد بن مکتمر کوقید خانے سے نگال کراہے اپنا حکمران مقرر کیا اور اس کا لقب الملک المنصور رکھا۔ سلطنت کا نگران شاہ ارمن کے دودار شجاع الدین قطلغ القفجا قی مقرر ہوا اور وہ خود مختاری کے ساتھ سوم کے حکومت کرتار ہا۔ چردوا دارکوگرفتار کر کے قید کرلیا گیا۔

محمہ بن مکتمر نیک خصلت تھا مگر کسی وجہ سے فوج اورعوام اس سے ناراض ہو گئے۔اس کے علاوہ دوادار کی معزولی کے بعد وہ بیش وعشرت کا دلدادہ ہوگیا تھا۔اس لیے خلاط کے باشندوں اور فوج نے اپنے سربراہ شاہ ارمن کے غلام بابان کی سرکروگی میں اس کے خلاف سمازش کی اور انہوں نے شاہ ارمن کے بھانچے ارتق بن ابوالغازی بن البی تھم ماروین سے خط و کتابت کی اور اسے حکومت کرنے کی وعوت دی۔اس کے بعد بلبان نے بغاوت کا اعلان کیا اور ملاز کرد کے مقام پرچلا گیا اور وہاں اس کی فوج جمع ہونے لگی۔

بلبان کی بغاوت : جب بلبان نے ملاز کرد کے شہراوراس کے مضافات پر قبضہ کرلیا اور فوج جمع کر لی تو وہ انتشر کے کر خلاط کو فتح کرنے کے لیے روانہ ہوا۔ استے میں ارتق بن الی الغازی حاکم ماروین بھی وعدہ کے مطابق وہاں پہنچ گیا اور خلاط کے قریب تقیم ہوا۔ بلبان نے اسے سہ پیغام بھیجا کہ چونکہ فوج اور رعایا نے بھے پر بیالزام لگایا ہے کہ بیل تمہارے ساتھ مل کرسازش کررہا ہوں۔اس لیے تم واپس چلے جاؤ جب شہر پر قبضہ ہو جائے گا تو بیں شہر تمہارے جوالے کردوں گا۔ ارتق بن ابی الغازی نے اس پیغام کے بعد تھوڑی دیرتو قف کیا 'بھروہ ماردین واپس چلا گیا۔

جزیرہ اور حران کے حاکم اشرف موگیٰ بن العادل ابن ایوب نے جب بیٹنا کہ ارتق خلاط کی طرف روانہ ہوگیا ہے تو اس نے خوداس پر قبضہ کرنے کا ارادہ کیا اے اندیشہ تھا کہ اس طرح اس کی طاقت بڑھ جائے گی لہذاوہ ماردین کی طرف گیا اور وہاں پوشیدہ طور پر رُہااور دیار بکر کو تباہ کیا اور پھر حران واپس آگیا۔

بلّبان کا تسلط: ادهربلبان نے فوج جمع کر کے خلاط کا محاصرہ کرلیا محمد بن مکتمرا یٹی باتی مائدہ فوج کو لے کرمقا لیے کے لیے نکلا اس جنگ میں بلبان کوشکست ہوئی اوروہ اپنے مقبوضہ علاقے ملاز کر داورار میش وغیرہ کی طرف واپس آگیا پھراس نے تازہ دم فوج اسمحی کی اور دوبارہ خلاط پہنچ کراس کا محاصرہ کرلیا اور اہل شہر کو بہت تنگ کیا اس حالت میں بھی ابن مکتمر این عیش وعشرت میں مصروف رہاجب اہل شہر محاصرہ سے بہت تنگ آگے تو انہوں نے اپنے حاکم کے خلاف بغاوت کر دیا۔

بلبان نے شہر میں داخل ہو کرتمام ملک پر قبضہ کرلیا اور محمد بن مکتم کو وہاں کے ایک قلعہ میں بند کر دیا اور یہاں کا خود مخارجا کم ہو گیا۔

ا بو بی حکومت سے مقابلہ: اُدھراو حدیثم الدین ایوب ابن العادل نے ایوب کواس کے والد نے میا فارقین سے کے کرخلاط تک کے علاقے کا حاکم بنادیا تھا۔ اس کا تقریبی بوا تھا۔ اس نے شہرسوں کا محاصرہ کرنے کے بعد اس پر قضہ کر لیا اور اس کے قریبی علاقے کو بھی فتح کرلیا۔ بلبان اس کا مقابلہ نہیں کرسکا پھروہ خلاط بھی پہنچ گیا یہاں پر بلبان سے اس کا جم کرمقابلہ کیا اور او حدیثم الدین ایوب کوشکست دے دی۔ لہذاوہ میا فارقین واپس آگیا۔

و میارہ جنگ : اس کے بعد نجم الدین ایوب نے مزید فوجیس استھی کیس اور اپنے والد الملک العادل ہے بھی فوجی امداد طلب کی۔ چنانچواس نے بھی اپنی فوجیس بھیج دیں۔ چنانچواب وہ وسیج فوج لے کر دوبارہ خلاط بیج گیا۔ بلبان دوبارہ اس کے مقابلہ کے لیے فوج لے کر آیا مگر اس دفعہ اوحد مجم الدین ایوب نے اسے شکست دی اور خلاط کے شہر کے اندر محصور کر دیا۔ اس کے بعد بلبان نے طغرک سے فوجی کمک طلب کی اور جب وہ کمگ بیجی تو ان دونوں فوجوں کے سامنے اوحد کی فوجیں مشہر نیس کیس اور انہیں شکست ہوگئی۔

بلیان کافتل: پھربلہان طغرک کے ساتھ مراش کے مقام کی طرف روانہ ہوااوران دونوں نے مل کراس مقام کا محاصرہ کیا۔ گریہاں طغرک نے اس کے ساتھ غداری کر کے اسے قبل کر دیا۔

پھر طغرک خلاط کو فتح کرتے کے لیے وہاں پہنچا۔ مگر خلاط کے باشندوں نے اسے نا کام بنا دیا۔ پھروہ ملاز کر دگیا وہاں بھی اسے نا کامی ہوئی۔اسی طرح ارزن کے مقام سے بھی وہ نا کام لوٹا۔ خلاط میں او حد مجم الدین کی حکومت: کچھی سے بعد خلاط کے باشندوں نے اوحد مجم الدین کی اطاعت قبول کر لی اوراس نے وہاں پہنچ کرتمام ملک پر قبضہ کرلیا اس نے کرج قوم پر بھی فوج کشی کی اوراس کے جواب میں انہوں نے خلاط پر غارت گری کی اوراس کے گر دونواح میں تاہی مجائی مگراو حد خلاط میں مقیم رہااوراس تاہی کے باوجودوہ وہاں سے باہر تہیں نگلا۔اس لیے قلعہ روم کے ایک فوجی دستہ نے اس کے خلاف بغاوت کر دی اورانہوں نے ارجش کے شہر پہنچ کر اس پر قبضه کرلیااورتمام باغی اورمفسد جماعت و ہاں جمع ہوگئ۔

بیرحالت دیکھ کرنچم الدین ابوب نے اپنے والد الملک العادل سے فوجی امداد طلب گی۔ چنانچہ اس نے اپنے دوسرے فرزنداشرف موٹی کوفوج وے کر بھیجا۔ اس نے قلعہ روم کا محاصرہ کیا۔ آخر گار دہاں کے فوجیوں نے ہتھیار ڈال دیئے۔اس کے بعد اشرف اپنے علاقہ حران ورُ ہا کی طرف واپس چلا گیا۔

ا ہل خلاط کی بغناوت: مجم الدین بھی خلاط چلا گیا۔ پھر پچھ عرصہ کے بعد ملاز کرد کے حالات معلوم کرنے کے لیے وہاں گیا تو اہل خلاط نے اس کی فوج کے خلاف بغاوت کی اورانہیں نکال دیا۔ پھرانہوں نے جم الدین کے ساتھیوں کو قلعہ میں محصور کر دیا اور شاہ ارمن اور اس کی قوم کی حمایت میں نعر بے لگائے۔

مسلحو فی سلطنت خلاط کا خانمہ : اوحد مجم الدین سے حالت دیکھ کروالیں چلا گیا اور الجزیرہ کی فوج لے کران نے خلاط کا محاصرہ کیا پھراہل خلاط میں اختلافات پیدا ہو گئے۔اس لیے وہ زبردی وہاں داخل ہو گیا اور وہاں قبل عام کیا پھر اس شہر کے سرداروں کی ایک جماعت کومیا فارقین کی طرف جلاوطن کردیا۔اس قدرتشد داور فل عام کے بعد اہل خلاط مطبعے و فر ما نبر دار ہو گئے۔ آخر کاراس' فاندان غلاماں' کیٹی خاندان سکمان کی سلطنت کے آثار مٹ گئے۔

اں سے پہلے ای خاندان کے حکام مقرر ہوتے تھے اور معزول بھی ہوتے تھے۔ مگراب خاندان سکمان کا خلاط سے خاتمه ہوگیا اورایو بی خاندان کی یہاں حکومت قائم ہوگئی۔

ar agreed gallery well a fill a

The west stated as a patent of

#### شجره سلاطين خلاط

خلاط اور ارمینیدی سلح تی حکومت کاشجرہ بیہے:

عز الدین بن بلبان مولیٰ شاہ ارمن بن ابراہیم بن سکمان القطبی مولی قطب الدین اساعیل بن یا قوتی بن داؤ د بن میکال ۔

Reference of the contract of the contract of the contract of

化丁基因安全製厂的人 医电道定量

## باب چہارم صلیبی جنگیں

یہ فرنگی قوم (اہل یورپ) ایفات بن کومر بن یاف بن نوح کی تسل سے ہیں۔ صقالیہ فرزاور ترک بھی ای تسل سے ہیں۔ ہروشوش کا قول ہے کہ وہ ما بن غومر کے زمانہ سے ہیں۔ ان کا وطن بحیرہ روم کے ثال میں مغرب اور ثال میں ہے جب روم اور یونان کی تلطنتیں طافقو تھیں تو یہ لوگ ان کے ماتحت تھے۔ گرجب ان سلطنق کو زوال آیا اور یہ فرنگی مما لگ خود وقتار ہوگئے اور ان کی جدا گانہ سلطنت قائم ہوئی اور اس کے بعد جلاتھ کی سلطنت قائم ہوئی اور اس کے بعد جلاتھ کی سلطنت قائم ہوئی اور اس کے بعد جلاتھ کی سلطنت قائم ہوئی ۔ جرمن خاندان کے لوگ جزیرہ انگلتان سے لے کر بحر غربی ثالی ( بحرا ٹلانگ ) تک اور اس کے آس سلطنت قائم ہوئی ۔ جرمن خاندان کے لوگ جزیرہ انگلتان سے لے کر بحر غربی ثالی ( بحرا ٹلانگ ) تک اور اس کے آس بیاس کے مما لک پر حکومت کرنے لگھ انہی میں سے فرانس کے سلاطین ہیں جومعرب ہو کرفر نجیا فرنگی کہلاتے ہیں۔ ان کا ملک بحروم کے مغرب سے لے کر جزیرہ نمائے اندلس کے اس سلسلہ کو ہ تک بھیلا ہوا ہے جواندلس کے مشرقی حصہ کو گھیرے ہوئے ہے اور یہ سلسلہ کو ہتائی السروت ( پیرنیز ) کہلاتا ہے۔

فرانس کی سلطنت و فرنگی مما لک میں فرانس کی سلطنت سب سے بڑی ہے۔ روی سلطنت کے زوال کے بعد آغاز اسلام میں بیسلطنت طاقتور ہوتی گئی اور بیمشرق کی طرف پھیلتی گئی۔ یہاں تک کہ پانچویں صدی کے آخر میں بیر بھیرہ روم کے جزائر پرقابض ہوگئی اس زمانے میں اس ملک کا بادشاہ بردویل تھا۔ اس نے اپنے حکام صقلیہ (جزیرہ سلی) کی طرف بھیج چنانچہ انہوں نے بیر جزیرہ (سسلی) • ۴۸ جے میں مسلمانوں سے چین لیا۔ پھر وہ بحروم کے پرے افریقیہ شام اور بیت المقدس کوفتح کرنے کے ارادے سے آگے بڑھے اور ان علاقوں کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتے رہے۔

صلیبیوں کی آمد کی وجو ہات: کہا جاتا ہے کہ جب مشرق میں سلحوقی حکومت طاقتور ہوئی اور انہوں نے فاطمی سلطنت سے شام کا علاقہ چین لیا اور مقر کا بھی محاصرہ کرلیا تو فاطمی سلطنت سے شام کا علاقہ چین لیا اور مقر کا بھی محاصرہ کرلیا تو فاطمی سلطان آلمستنظر نے فرنگیوں کے ساتھ سازش کی اور اور ان کی حوصلہ افزائی کی اس سلطان آلمستنظر نے فرنگیوں کے ساتھ سازش کی اور انہیں آمدورفت کی سہولتیں فرا ہم کیس تا کہ دہ سلجوتی حکم انوں کومقر کی طرف آنے ہے روک عین ۔

فرنگی حکام اوران کی فوجوں نے آگے بڑھنے کی تیاریاں شروع کردیں اوروہ خشکی کے راہے قسطنطنیہ آئے۔روی باوشاہ نے انہیں اس شرط پراپنے علاقے سے گزرنے کی اجازت دی کہ وہ انطا کیہ کوفتح کرنے کے بعد اس کے جوالے کر دیں ۔ کیونکہ انطا کیہ کومسلمانوں نے ان کے غلاموں سے چھینا تھا۔فرنگیوں نے بیشرط تسلیم کرلی اس کے بعد شہنشاہ روم نے اپنی خلیج سے انہیں گزرنے کی تمام سہولتیں فراہم کیں اوروہ ووس پے میں کثیر فوجی سازوسا مان اورا کیا لشکر جرار کو لے کر سمندر صلیبیوں کی بیلغار: قلیج ارسلان نے ان کا مقابلہ کیا مگران کی کیر تعداد کے مقابلے میں شکست کھا کر بھاگ گیا۔ پھر وہ انطاکیہ پنچ یہاں کا حاکم ایک بلوقی سروار باغیسیان تھا۔ انہوں نے شہر کا محاصرہ کرلیا۔ جب محاصرہ سخت ہو گیا تو بعض محافظ فوجی دستوں نے غداری کی اوران کی غداری کی بدولت فرنگیوں نے شہر پر قبضہ کرلیا۔ باغیسیان بھاگ گیا مگروہ مارا گیا اوراس کا سران کے پاس لایا گیا۔ ان جنگوں میں بورپ کے پانچ با دشاہ اپنے لشکر کے ساتھ شریک تھے۔ ان کے نام یہ بین: (۱) بردویل (۲) بنجیل (۳) کبرین (۲) اہمص (۵) اسمند۔ آخری بادشاہ اسمند فرنگیوں کے اگلے جھے کا سپہ سالارتھا۔ اس لیے انطاکیہ کی حکومت اس کے حوالے کردی گئی۔

مسلمانوں کا مجاہداتہ مقابلہ جب مسلمانوں کو ترکیوں کی فتح کی خرفی تو مشرق ومغرب ہے تہا م فوجیں ان کے مقابلہ کے لیے تبخ ہونے گئیں۔ اس مقصد کے لیے موصل کے حاکم توام الدولہ کر بوقانے شام کی فوجوں کو اکھا کیا اور انہیں لیے گئی جو اور سکمان ارتق کے گروشتی روانہ ہوا۔ وہاں وقاتی بن تبش طفکین اتا بک حاکم مصل جناح الدولہ ارسلان صاحب خراور سکمان ارتق وغیرہ مسلمان حکام اس جہاوی شامل ہوئے ان سب نے اظا کید گی طرف کوج کیا اور وہ تیرہ گئی تھیں اور وہ مقابلہ رہے جب فرکیوں پر محاصرہ تحت ہوگیا تو وہ بہت گھرا گئے کیونکہ مسلمانوں کی فوجیں اچانک وہاں گئی گئی تھیں اور وہ مقابلہ کے لیے تیا ترکیل تھی بورخواست منظور نہیں کی۔ اس کے بعد خود مسلمانوں کی فوجیں مقابلہ کے لیے تیا تھی برسلوکی کی نیز کے بعد خود مسلمانوں کی فوجیں میں انتثار پیدا ہوگیا اور سیر سالا راعلی کر بوقانے مسلمان فوجیں مقابلہ کے لیے تکلیں اور انہوں کے بعد خود مسلمان فوجوں کو اس پر بردا مسلمان سیر سالا روں کو اپنی جنازی مسلمان فوجوں کو اس پر بردا مسلمان شہد ہوگئی اور انہوں نے بہادری کے ساتھ مقابلہ کیا تو مسلمان فوجیں بہا ہوگئیں اور جنگ کے بغیر واپس چلی گئیں (فرنگی فوجوں کو اس پر بردا نے بہادری کے ساتھ مقابلہ کیا تو مسلمان فوجیں ۔ اس وجہ سے انہوں نے مسلمانوں کا تعاقب کو گی جنگی چل کی میں برداروں مسلمان شہد ہوگئے۔

صليب برستول كابيت المقدس برقبضه

جب فرنگیوں نے اس طرح مسلمانوں کو شکست دی تو ان میں آگے بڑھنے اور دوسرے شہروں کو فتح کرنے کا خوصلہ پیدا ہوا۔ چنا نچے انہوں نے چین فید کی کر کے مقرۃ النعمان کا محاصرۃ کرلیا۔ اس کی فصیلوں کے اندر گھسان کی جنگ ہوئی۔ یہاں تک کہ شہر کے باشند ہے بہت گھبرا گئے اوروہ فصیلوں کو چھوڑ کر گھروں کے اندر قلعہ بند ہوکر بیٹے گئے۔ لہٰذا فرنگیوں نے شہرکوفتح کرلیا اور شہر کے اندرداخل ہوکرانہوں نے تین دن تک قتل عام کیا اور چالیس دن تک مقیم رہے اس کے بعد وہ غزہ کی طرف کوچ کر گئے۔ وہاں پہنچ کرغزہ کا انہوں نے چار مہینے تک محاصرہ کیا مگروہ اسے فتح نہ کر سکے۔ آخر کا رابن معقد نے کی طرف کوچ کر گئے۔ وہاں ہے وہ تعمل پہنچ اور اس کا محاصرہ کیا۔ جناح الدولہ نے بھی ان سے سلم کر لی۔ ان سے سلم کر گئے۔ اسے بھی وہ فتح نہ کر سکے۔

بیت الممقدس کی سابق حکومت: بیت المقدس کو جو تیوں نے فتح کرلیا تھا اور وہ تاج الدولہ تیش کے قبضہ میں تھا۔

یہ علاقہ اس نے ایک ترکمانی سردار سکمان بن ارتن کو دے دیا تھا مگر جب انطا کیہ کی جنگ ہوئی تو اہل مصرنے اس پر قبضہ

کرنے کا ارادہ کیا۔ چنا نچے مصر کی قاطمی حکومت کا سیہ سالا رافضل بن بدرالجمالی فوج لے کربیت المقدس روانہ ہوا۔ وہاں

ارتق کے دونوں فرزند سکمان اور ابوالغازی اور ان کا چچازا دبھائی سوع اور جھتیجا یا قوتی موجود ہے۔ فاطمی حکومت کے لشکر

نے اس شہر کا چالیس ون سے زیادہ محاصرہ کیا۔ انہوں نے اس کی فصیل پر چالیس سے زیادہ ( قلع شکن ) مختیقیں نصب کر دی تھیں آخر کا رانہوں نے بناہ دے کرا ہم جے میں بیت المقدس پر قبضہ کرلیا۔

فاطمیوں کا تشلط: فاطمی سپدسالا رافضل نے سلجو تی سرداروں لینی سکماں وابوالغازی اوران کے ساتھیوں کے ساتھ اچھاسلوک کیا اورانہیں دمشق ججوا دیا۔ پھرانہوں نے دریائے فرات کوعبور کیا اور سکمان رُبا چلا گیا اور ابوالغازی عراق چلا گیا۔

افضل نے اپنا قائم مقام افتار الدول کو بنایا جودمثق میں تھا۔

فرگی فوجیں جب عکا کے محاصرہ میں ناکام رہیں تو انہوں نے بیت المقدس کا قصد کیا انہوں نے چالیس ون تک ان کا محاصرہ کیا اورشہر کے جاروں طرف فوجی وسے متعین کر دیئے تھے آخر کارشالی ست سے داخل ہوکر اس سال کے ماہ شعبان میں انہوں نے بیت المقدس کوفتح کرلیا اور وہاں غارت گری اور قتل عام کا بازار گرم کر دیا۔ فرنگی بیت المقدس میں ایک ہفتے تک مقیم رہے بچھ مسلمانوں نے محراب داؤد میں پناہ لی اور وہیں سے تین دن تک جنگ کرتے رہے آخر کا دوہ بھی پناہ حاصل کر کے عسقلان چلے گئے۔

فرنگی حملہ میں شہیدول کی تغداد: بیت المقدس میں جوائمہ کرام علاء عباد وزباداور مبدانضی کے مجاورین شہید ہوئے تھے جب ان کا شار کرایا گیا تو وہ ستر ہزار سے زائد تھے۔ قبصر ہ کے قریب جاندی کی جالیس قذیلیں معلق تھیں۔ ان میں سے ہرفندیل کی قبت تین ہزار چے سوساٹھ درہم نقری تھی۔اس کاوزن شامی رطل (پونڈ) کے لجاظ سے جالیس رطل تقا۔ وہاں ایک سو بچاس چھوٹی قذیلیں بھی تھیں اس کے علاوہ بے شارقیتی سازوسا مان تھا (جولوٹ لیا گیا)۔

بغداد میں کہرام : قاضی ابوسعید ہروی نے خلافت بغداد میں مسلمانوں کی بیددردناک فریاد پہنچائی اور جب انہوں نے فرنگیوں کے مظالم کے دردناک واقعات سنائے تو قصر خلافت میں گربید دبکا کا ماتم برپاہو گیا۔ اس کے بعد خلیفہ نے تکم دیا کہ علاء اور معزز سر داروں کی ایک جماعت سلطان برکیاروق کے پاس جائے اور اے اسلام اور مسلمانوں کی جمایت کے لیے آمادہ کرے اس وفد میں پی علاء اور معزز حضرات بھی شامل تھے:

(۱) قاضی ابومجر دامغانی (۲) ابوبکرشاشی (۳) ابوالوفاء بن عقیل \_

<u>سلاطین اسلام کا اختلاف : پیلوگ طوان ا</u>کی طرف رواند ہوئے۔ اس اثناء میں انہیں سلحوقی سلطنت کی ابتری اور محمد بن ملک الپ ارسلان کے قمل کی خبریں ملیں اور رئیجی معلوم ہوا کہ سلاطین اسلام میں اختلاف موجود ہے لہذا بید اس عرصے میں فرنگی اسلامی شہروں پر غالب آتے گئے اور انہوں نے کندفری نامی ایک بادشاہ کو بیت المقدس کا حاکم مقرر کیا۔

مصری فوجول کوشکست: جب بیت المقدس کے واقعہ کی خرمصر میں پنجی تو مصری سیسالا رافضل نے فوجوں کوا کھا کیا اور وہ عسقلان پہنچا اس نے فرنگیوں کو دھمکی کے پیغامات بھیجے۔انہوں نے اس کا جواب اس صورت میں ویا کہ تیزی کے ساتھ پیش قدمی کرتے ہوئے اسے عسقلان کے قریب جا پکڑا جبکہ وہ جنگ کرنے کے لیے تیار نہ تھا۔فرنگیوں نے اسے شکست دی اور مسلمانوں کا قل عام کیا اور ان کے دیہات لوٹ لیے افضل عسقلان میں محصور ہو گیا اور اس کی شکست خور دہ فوجیل تربیر ہو گئیں۔ پھرافضل عسقلان سے مصر چلا گیا۔فرنگیوں نے وہاں بھی اس کا پیچھانہیں چھوڑ ایہاں تک کہ اہل مصر

صلیبیوں کی شکست مفہوم میں متعمل ہے اس کا باپ تر کمانوں کو تعلیم ویتا تھا (اس لیے وہ دانشمند کے نام سے مشہور تھا۔ دانشمند معلم کے سرفراز ہوتا رہا۔ یہاں تک کہوہ سیواس وغیرہ کا حاکم بن گیا۔ ملطیہ کا حاکم اس سے دشمنی رکھتا تھا۔ اس نے حاکم انطا کیہ اسمند سے اس کے برخلاف کمک طلب کی تو وہ پانچ ہزار کالشکر لے کرمد د کے لیے آیا۔ جب ابن دانشمنداس کے مقابلہ کے لیے پہنچا تو اس نے اسے قیدی بنالیا۔ فرنگی انگوریہ کے قلعہ کی طرف چلے گئے اور اس پر قبضہ کرلیا اور وہاں جو مسلمان تھے انہیں مارڈ الا۔

پھران فرنگیوں نے اساعیل بن دانشمند کا محاصرہ کرلیا۔اس وقت کمتکین ان سے جنگ کرنے کے لیے پہنچااور انہیں شکست دی اوران کاقتل عام کیا۔وہ لوگ تین لا کھ تھے پھروہ ملطیہ کی طرف گئے اورا سے فتح کر کے اس کے جاتم کوقیر کردیا۔

اس کی مدد کے لیے اسمندانطا کیہ سے فرنگی فوج لے کرآیا۔ ابن دانشند نے بہادری سے ان کا مقابلہ کیا اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھوں سے مسلمانوں کولگا تارفتو حات عنایت کیس پہاں تک کہ اسمند قید سے لکلا اور انطا کیا ہے فرنگیوں کے یاس پہنچ گیا۔

اں نے قیں عواصم اور اس کے مضافات کے باشندوں کے پال بیا پیغام بھیجا کہ وہ اس کی حکومت قبول کرلیں۔ مسلمانوں نے اس بارے میں ہیں و پیش کیا۔ گرا یک معاہد ہے بعد انہوں نے اسے شلیم کرلیا۔

قلعه جبله کا محاصرہ: جبله کا قلعہ طرابلس کے علاقہ میں تھا جے رومیوں نے فتح کرلیا تھا اور وہاں کے مسلمانوں پر رومیوں نے وہاں کے حاتم کے فرزندمنصور بن صلیحہ گو حاتم مقرر کر دیا تھا۔ وہی ان کے درمیان فیصلے کیا کرتا تھا۔

جب مسلمانوں نے اس علاقہ پر قبضہ کرایا تو اس کی حکومت بھال الملک ابوالحن علی بن عمار کے ہاتھوں میں آگئی جو طرابلس کا خودساختہ جاتم تھا۔ اس نے منصور ابن صلیحہ کوحسب معمول برقر ارزکھا۔ جب وہ فوت ہو گیا تو ابوگر عبداللہ اس کا قائم مقام ہوا۔ جب اس نے خوشی کا اظہار کیا تو ابن عمار کواس کے بار نے میں شک وشبہ ہوا اور اس نے چاہا کہ وہ اسے گرفتار کرے نواس نے بعاوت کا جبلہ میں اعلان کیا اور وہاں عماس خلافت کا خطبہ جاری کرویا۔

ابن عمار نے اس کے مقابلے کے لیے دقاق بن تش سے فوجی امداد طلب کی چنانچہ وہ فوج کے آیا۔ اس کے ساتھ اتا بک طغرکین بھی تھا مگر اس نے ان سب کے حملے ناکام بنادیئے اور وہ واپس چلے گئے بھر فرنگی آئے اور انہوں نے قلعہ کا محاصرہ کیا مگروہ بھی ناکام رہے۔ اس اثناء میں یہ افواہ پھیلائی گئی کہ سلطان برکیاروق شام آگیا ہے۔ یہ ن کروہ دوبارہ واپس گئے۔ پھروہ دوبارہ آئے بین سرین کروہ دوبارہ واپس گئے۔ پھروہ دوبارہ آئے بین سرین کروہ دوبارہ واپس چلے گئے۔ اس کے بعدوہ پھرتیسری مرتبہ آئے اس وقت ان عیسائی باشندوں نے جووباں تھے یہ ارادہ کیا کہ وہ فسیل کے میں موراخ سے فرنگیوں کو داخل کریں۔ چنانچہ انہوں نے تین سوسر داروں کو ہاں جیجا۔

غداروں کا قبل: یہن کروہ فصل پر جا کر میٹھ گیا اور رسوں کے ذریعے انہیں اوپر پڑھا کرتا رہا۔ یہاں تک کہ اس نے ان سب کولل کردیا۔ یہ حالت دیکھ کرفر گی فوج چلی ٹی مگر پھروا لیس آئی۔ اس دفعہ اس نے انہیں شکست دے دی اور ان کے با دشاہ کیرانیطل کوقید کرلیا چنا نچہ اس نے ایک بہت بڑا مالی فدیہ ادا کر کے ایسے آپ کوچھڑ الیا۔

ابن صلیحه کا فرار: جب عاصره بهت بخت ہوگیا تو منصور بن صلیحہ نے دمثق کے حاکم طغرکین کو پیغام بھیجا۔ ابن عمار نے بھی سلطان دقاق کے ذریعے پیغام بھیجا کہ وہ بذات خودا پنے آپ کوحوالے کرے اورائے تین بزار دینار دے۔ مگراس نے ایسانہیں کیا۔

ابن صلیحہ بغدادر وانہ ہو گیااور اس نے وعدہ کیا کہ وہ انبار سے ابناسانان آنے کا انظار کررہا ہے۔ وزیر نے گئی آ دمی کو بھیج کراس کے سامان پر قبضہ کیا تو سامان میں سے بے شار کپڑے کے جوڑے عماے اور دیگر ساز وسامان فکا ۔ اس نے ان سب پر قبضہ کرلیا۔

ابن عمار کی فتح: جب تاج الملک نے جبلہ پر قبضہ کرلیا تو اس نے رعایا کے ساتھ بدسلوکی کی لہذا ان لوگوں نے طرابلس کے حاتم فخر الملک ابوعلی بن عمار سے خط و کتابت کی اورا سے حکومت کرنے کی دعوت دی۔ چنا نچاس نے اپنالشکر بھیجا اس کشکر نے تاج الملک اوراس کے ساتھیوں سے جنگ کی اورا سے فکست دے دی۔ انہوں نے تاج الملک کو گرفتار کر کے جیجا اس کشکر کے تاج الملک کو ابن عمار کے پاس لے گئے۔ اس نے اس کے تیدی بنالیا اورا بن عمار کے باس نے اللہ جبلہ پر قبضہ کرلیا۔ پھرتاج الملک کو ابن عمار کے پاس لے گئے۔ اس نے اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا اور اسے اس کے والد کے پاس دمشق بھیج و یا اور یہ معذرت پیش کی کہ اس نے فرنگیوں کے جملے کے خوف سے ریکا زروائی کی ہے۔

مروخ اور قبیسارید برقر کی تسلط: ۱۹۹۸ بیدیں فرنگیوں کا حاکم کبری بیت المقدی سے اس کا محاصرہ کرنے کے لیے روانہ ہوا۔ اسے دشمن کا ایک تیرلگا جس سے وہ مرگیا پھر اس کا بھائی بقد وین پانچ سوسوار لے کربیت المقدس کی طرف روانہ ہوا۔ دمشق کا حاکم وقاق اور تمص کے حاکم جناح الدولہ نے فرنگیوں کا مقابلہ کیا اور انہیں شکست دی اور ان کا صفایا کر

ویا۔ پھراہل شہرنے اپنے بواے حاکم کے ذریعے فرنگیوں سے خط و کتابت کی آوران کی اطاعت قبول کریی۔

سروج کا حاکم سکمان بن ارتق نے ترکمانی فوج میں سے فوج اکٹھی کی اور وہ ڈہا کی طرف روانہ ہوا۔ راستہ میں اس کا مقابلہ فرگی فوجوں سے ہوا 'اور انہوں نے اسے موج ہے ماہ رہے الاول میں شکست دی پیر فرنگی فوج سروج کی طرف روانہ ہوئی اور اس کا محاصرہ کرنے کے بعداسے فتح کرلیا اور وہاں تل عام کیا۔

پھرانہوں نے عکا کے قریب کیفا کے قلعہ کو بھی فتح کرلیا اور ارسوف پر بھی اس کے باشندوں کو پناہ وے کر قبضہ کرلیا۔ پھروہ ماہ رجب میں قیسار یہ پنچے اور اسے بھی فتح کرلیا اور خوب تا ہی مجائی۔

طرابلس كامحاصره: ضجيل ان فركل سلاطين ميں سے تعاجوشام آگئے تھے۔اس نے طرابلس كا محاصرہ كيا۔اس كے مقابلہ كے ليے ايشيائى روم كا حاكم فيج ارسلان پنجااور فتح ياب ہوا ضجيل شكست كھا كرواپس چلا گيا۔

فخر الدوله ابن عمارها کم طرابلس نے ایک دوسرے عاکم کو جوشمن میں جناح الدولہ کا نائب تھا' وقاق بن تش کی طرف بیغا م بھیجا کدوہ اس بارے میں کوئی کارروائی کرے چنا نچہتاج الدولہ بذات خود آیا اور دقاق کی طرف نے فوجی امداد بھی اسے حاصل ہوئی۔ اور وہ سب نظر طرابلس کے قریب اکٹھا ہوا خبیل نے اپنی شکست خور دہ فوج کوان کے مقابلے کے لیے الگ الگ کر کے بھیجی مگروہ سب ہارگئیں۔ اس نے خود اہل طرابلس برجملہ کیا اور اس کا محاصرہ بخت کردیا۔ کو ہتانی دیہاتی باشندوں اور عیسائیوں نے اس کی مدد کی۔ پھرانہوں نے مال ودولت اور گھوڑے دے کرصلے کرئی۔

فتح طرسوس: پروہ وہاں سے طرابلس کے ایک ماتحت علاقہ طرسوس کی طرف گیا اور اس کا محاصرہ کر کے اسے فتح کر لیا اور قلعہ طو مار تک اسے تباہ کیا۔ وہاں اس کا مقابلہ ابن العربیض سے ہوا ہمیل نے ان سے جنگ کی۔ گرانہوں نے اس کے نظر کو شکست دی اور تعمیل کے بدلے انہوں نے ایک فرنگی سردار کو مقید کر لیا جس کے پاس دس ہزار دینا داور ایک ہزار قیدی تھے۔ بیوا قعہ 80 مع میں رونما ہوا۔

جناح الدوله كاقتل: بعضجيل في حسن الاكراد كي طرف كوچ كيا اوراس كا محاصرة كرليا جناح الدوله اس بي جنگ كرف كي الدوله اس بي جنگ كرف كي الدوله الله بي الله بي كرف الله بي الله بي كرف الله بي تنتش في تنتش في تنتش في الله بي تنتش في تنت

فرنگی جا کم کوشکست: اس کے بعرضیل خمص پہنچا اور اس کا محاصرہ کر کے اس کے تمام علاقے پر قبضہ کرلیا۔ پھر فرنگی حاکم زُہا' اہم ص اسی سال کے ماہ بھادی الا خربیں عکا پر قابض ہو گیا۔ للذا ساطی مقامات کے تمام مسلمان اس کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے پہنچے اور اسے شکست دے دی اور اس کے ساز وسامان اور ان (قلق شکن ) منجنیقوں کوجلا دیا جو جنگ کے لیے تصب کی گئی تھیں۔ پھر حاکم زُہا اہم ص سروت کی طرف روانہ ہوا اور اس کا محاصرہ کرایا۔ گرنا کا مربا

حاکم بیت المقدّن کا فرار: اس عرصے میں معری فوجیں اپنے ساحلوں کی حفاظت سے لیے عسقلان پہنچیں تو بیت المقدّن کے فرق کے اس عکست دی اور وہ رملہ کی المقدّن کے فرقی حاکم بردویل نے فوج کے کران کی طرف کوچ کیا۔ ممرسب مسلمانوں نے اسے شکست دی اور وہ رملہ کی

مصری فوجوں سے جنگیں: جب فرنگی فوجوں کی طاقت شام میں وسیع ہوگئ اور انہوں نے عسقلان کوفتح کرنے کا ارادہ کیا تو مصری افواج کے سالا راعلی افضل نے ان سے جنگ کرنے کے لیے ۲۹ میں پینے والد کے آزاد کردہ غلام سعد الدول القوانیسی کی قیادت میں مصری افواج کو بھیجا۔ دوسری طرف بیت المقدس کے فرنگی حاکم بقدوین نے بھی جنگ تیاریاں تیز کردیں۔ چنا نچے فریقین میں یا فااور ربلہ کے درمیان جنگ ہوئی جس میں مصری فوجوں کوشکست ہوئی۔ ان کا سپہ سالا رسعد الدول گھوڑے سے گر کرم گیا اور فرنگیوں نے دیباتی علاقوں پر قبضہ کرلیا۔

فرنگیول کوشکست: اس کے بعدافضل نے اپنے فرزند شرف المعالی کوفوج دے کر بھیجا۔ اس نے رملہ کے قریب بازور کے مقام پر فرنگی فوجوں کا مقابلہ کیا اور فرنگیوں کوشکست دی اس نے انہیں کافی نقصان پہنچایا۔ تا ہم بہت سے فرنگی سردار بھاگ کرا میں پاس کے قلعہ میں بناہ گزین ہو گئے شرف المعالی نے ان کا پندرہ دن تک محاصرہ کر کے اس قلعہ کوسر کرلیا اور وہاں کے فرنگیوں کوفل کیا اور کچھکوفیدی بنالیا۔

، فرکگی سپر سالا ربقدوین پہلے بھاگ کریافا گیا اور پھروہاں ہے بیت المقدس پہنچا ای وقت بہت سے فرنگی بیت المقدس کی زیارت کے لیے آئے ہوئے تصلیذا اس نے انہیں جنگ کے لیے آبادہ کیا۔ وہ سب جنگ کرنے کے لیے عسقلان پہنچ گئے جہاں شرف المعالی اپنی فوج کے ساتھ موجود تھا۔ اس لیے وہ ناکا م لوٹ گئے۔

بحرى بيرا و اس كے بعد جب اشرف المعالى نے اپنے والد سے مزید فوج طلب كى تواس كے والد كة زادكردہ غلام تاج الحجم كى قياوت ميں برى فوج بيجى اور بافا كا محاصرہ كرنے كے ليے قاضى ابن دقادس كى رہنمائى ميں ايك بحرى بيڑہ بھيجا جب بحرى بيڑہ ميا فا بہنچا تواس نے تاج الحجم كوتكم ديا كہ وہ اپنى فوجيس لے كرا ئے مگراس نے انكاركيا لهذا افضان نے اسے گرفتار كرنے ئے ليے آدى جھيج اور مصرى افواج اور عقلان كى مدافعت كے ليے اسپنے ايك آزادكردہ غلام جمال الملك كو حاكم بناكردواندكيا۔

فرنگی مقبوضات میں توسیع : سال ختم ہونے پر فرنگی عسقلان فتح نہیں کرسکے۔البتہ بیت المقدس پران کا قبضہ بدستور تقااور شام کے مندرجہ ذیل علاقے ان فرکیوں کے قبضے میں تھے۔

پافا ارسوف تیساریهٔ حیفا طبریهٔ اردن لا ذقیهٔ انطا کیدان کے پاس رہااورمروج بھی تھے۔

ضجیل نے شہر طرابلش اور اس کے حاکم فخر الملک بن عمار کا محاصرہ کر رکھا تھا کیونکہ وہ اپنا بحری ہیڑ ہ فرنگیوں کے ایس است

علاقول ير ہرسمت سے ملد کرنے کے ليے بھيخا تھا۔

جب ہے وہ ہے کا سال شروع ہوا تو رہا کی فرنگی فوجوں نے رقد اور قلعہ جعفر پر مملہ کیا اور اس کے گردونواح کا صفایا کر دیا۔ اس کا حاکم سالم بن مالک بدوان تھا جے سلطان ملک شاہ نے 9 <u>سے م</u>یں حاکم بنایا تھا۔ جبیل اورع کا کی تسخیر: ہے وہ میں فرگی ممالک سے بہت ی بحری تشتیاں ساحل شام پرلنگرانداز ہوئیں جن میں ہے بہت سے فرنگی سوداگر اور زائرین سوار تھے۔ خبیل نے ان سے طرابلس (شام) کے عاصرہ میں مدد حاصل کی چنانچہ وہ عاصرہ میں شریک ہوئے مگر جب اس میں نا کام رہے تو وہ جبیل کی طرف کوچ کر گئے اور وہاں کے باشندوں کو پناہ دے کر اس پر قبضہ کرلیا مگرفرنگی نو واردوں نے سعا ہدہ صلح کی خلاف ورزی کی اور وہاں کے باشندوں کا قتل عام کیا۔

پھر پیت المقدی کے فرنگی بادشاہ بقدوین نے ان تازہ وارد فرنگی مسافروں کو عکا کے محاصرہ کے لیے امدادی فوج کی حثیت سے بلوایا 'لہذاؤہ اس محاصرہ میں شریک ہوئے اور اس شہر کا خشکی اور بحری دونوں راستوں سے محاصرہ کرلیا۔ وہاں مصر کے اعلیٰ سپہ سالا ریٹ ان فرنگی فوجوں کا مقابلہ کیا ' مگر ناکام رہا۔ پھروہ دمشق کی طرف بھاگ سپہ سالا ریٹ ان فرنگی فوجوں کے اعلیٰ سپہ سالا ریٹ ان فرنگی فوجوں نے عکا پر قبضہ کرلیا اور وہاں خوب تا ہی مچائی۔

مسلمانوں کی نااتفاقی جب فرنگی فوجیں شام کے بچھ صے پر غالب آئیں تو مسلم حکام اس وقت آپس میں اڑتے جھ سے پر غالب آئیں قدم جھ اپنے میں جران جھ سے رہاں قدم جھالیے اور طویل عرصہ کے لیے مقیم ہو گئے۔ اس زمانے میں جران اور حمص کا علاقہ ملک شاہ کے ایک آزاد کردہ غلام قراجانا می شخص کے ماتحت تھا۔ موصل کا حاکم جکرمش اور قلعہ کیفا کا حاکم سقمان بن ارتق تھا۔ حران میں بغاوت ہوگئی چنانچے ترکوں کے ایک آزاد کردہ غلام جاولی نے قراجا کو اچا کے قبل کردیا۔

متحدہ جہا دکی کوشش: اس واقعہ کے بعد فرنگی فوجوں نے حران کوفتے کرنے کا ارادہ کیا اوراس کا تحاصرہ کرلیا۔اس ز مانے میں حاکم موصل اور سقمان بن ارتق میں خانہ جنگی ہور ہی تھی۔ تا ہم حران کی مدافعت کے لیے انہوں نے باہمی جنگ بند کر دی اور معاہدہ کر کے فرنگی فوجوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے تیار ہوگئے۔

صلیبیو ل کوشکست: اس وفت سقمان کے پاس اپنی قوم تر کمان کے سات ہزار فوجی سے اور جکرمش کی فوج میں اس کی قوم ترک عرب اور کردی سپاہیوں کی تعداد تین ہزارتھی۔ان دونوں کی متحد ہ افواج کا مقابلہ کرنے کے لیے تران نے فرگی فوج ان کے پاس پنجی۔ جب فریقین میں جنگ شروع ہوئی تو مسلمان فوجیس ان سے دور رہ کر دوبارہ ان پرپلیش اور تھمسان کی جنگ کی اوران کا صفایا کردیا اور ان کا سازوسا مان اور مال ودولت کولوٹ لیا۔

انطا کیدکا فرنگی حاکم اسمنداور ساحلی علاقوں کا فرنگی حاکم 'پہاڑے پیچے سلمانوں پرحمارکرنے کے لیے کمین گاہ میں چھے ہوئے تھے اور مسلمانوں کو پیتانہیں چل سکا تھا کہ وہ ان کے ساتھی ہیں لہذا وہ محفوظ رہے اور انہوں نے وہاں رات گزاری۔ شیح ہوتے ہی وہ بھاگ گئے جب مسلمانوں کو پیتا چلاقو انہوں نے فرنگیوں کا تعاقب کر کے ان کا صفایا کردیا۔

فرنگی حاکم کی گرفتاری: اس جنگ میں رہا کا فرنگی حاکم اہمص بردویل گرفتار ہو کرفیدی بن گیا۔ا سے سمّان کے ایک ترکمانی سابی نے گرفتار کیا تھا۔ جکرمس کے ساتھیوں کو یہ بات شاق گزری کہ ترکمانی ساہیوں نے اسے گرفتار کیا ہے اور بہت مال فنیمت حاصل کرلیا ہے۔انہوں نے جکرمس حاکم موصل پر زور دیا کہ وہ فرنگی اہمص کو سقمان سے حاصل کر لے چنانچہ اس نے اس عظیم فرنگی قیدی کو اپنی حراست میں لے لیا ترکمانی فوج اس پر بہت ناراض ہوئی اورانہوں نے اس مسئلہ صلیبیوں کے قلعوں کی تسخیر: رائے میں قمان جس فرنگی قلعے کے پاس سے گزرتا تھا تو فرنگی تلعہ سے رہیجھ کر نگلے سے کہان کے حاصل کرنے ان قلعوں پر قبضہ کر

جکرمس نے حران پہنچ کراس پر قبضہ کرلیا اورا پی طرف ہے حران کا حاتم مقرر کیا چھرو ہ رُ ہا گیا اور چند دنوں تک اس کا محاصر ہ کیا۔ پھروہ موصل واپس آ گیا۔

اس نے فرنگی حاکم اقمص کو پینتیں ہزار دینارنقداورایک سوساٹھ مسلمان قیدیوں کے بدلے میں رہا کیا۔

حاکم حلب کی شکست: پھرانطا کیدگا فرنگی حاکم سکری ۱۹۸۸ جیس حاکم حلب رضوان کے ایک قلعداریام کی طرف روانہ ہوا۔ جب وہاں کے باشندوں کا حال بتلا ہو گیا تو انہوں نے حاکم حلب رضوان سے فوجی ایداد طلب کی ۔ رضوان ان کی ایداد کے لیے روانہ ہوا اور اوھر فرنگی فوجیس بھی اس کا مقابلہ کرنے کے لیے روانہ ہوئیں پھران فرنگیوں نے رضوان سے صلح کی درخواست کی مگرا کی سلحوتی سروار اسپہد صباد و نے جواب آتا ایاز کے تل کے بعد اس کے پاس آتا ہوا تھا، حسلے نہ کرنے کا مشورہ دیا (لہذا جنگ شروع ہوئی) ابتداء میں فرنگیوں نے شکست کھائی بھروہ جانثاری کے جذبے سے لڑے اور بیٹ کرمسلمانوں پر جملہ کیا اور انہیں شکست و ہے دی بلکہ ان کافتل عام کیا۔ وہ پیدل فوج جو پہلے جلے بیس قلعہ میں داخل ہوگئ سطح کی مردار اسپبد صباد و طغر کین اتا بک دمشن کے بیس چلائی اس چلاگیا۔

باس چلاگیا۔

اس جنگ کے بعد فرنگی فوجوں نے دوبارہ اس قلعہ کا محاصرہ کرلیا۔ قلعہ کے باشندے حلب سے بھاگ گئے اور فرنگیوں نے اس قلعہ کو فتح کرلیا۔

مصری فوجوں سے مقابلہ: حاکم مصرافضل نے ۸۹٪ پیں اپنے فرزندشرف المعالی کوفوج دے گررملہ کی طرف بیجا۔ اس نے اسے فتح کرئے فرگیوں کومفلوب کرلیا۔ پھراس فتح کے دعوے بیں اہل فوج بین اختلاف بیدا ہوا اور باہمی جنگ کی نوبت آنے لگی تھی کہ استے میں فرگیوں نے ان پرحملہ کیا۔ اس وقت شرف المعالی مصر چلا گیا اور افضل نے اپنے دوسرے فرزند سناء الملک حسن کو اس کے بجائے سپر سالار بنا کر جیجا اس کے ساتھ عسقلان کا حاکم جمال اللہ بین بھی روانہ ہوا انہوں نے حاکم وشق طغر کین سے بھی کمک طلب کی ۔ چنا نچے اس نے ای سلحوتی سردار اسپر بد صادو کے زیر تیادت فوج بھیجی ۔

مسلمانوں کی اس فوج کے مقابلہ کے لیے ) عکا اور بیت المقدس کا فرنگی حاکم بقدوین بھی فوج لے کر پہنچا۔ فریقین میں گھمسان کی جنگ ہوئی اور دونوں طرف لاشوں کے ڈھیرلگ گئے اس جنگ میں عسقلان کے ۱۰ کم جمال الدین شہید ہو گئے پھرفریقین نے جنگ بند کر دی اور دونوں طرف کی فوجیں آپنے اپنے شہرروانہ ہوگئیں۔ غداروں کی جماعت فرنگی فوج میں مسلمانوں کی ایک جماعت بھی شامل تھی چنانچہائٹی میں ایک (مسلمان سر دار) بکباش بن نتش بھی تھا۔ کیونکہ دمش کے قائم مقام حاکم طغر کین نے اس کے بجائے اس کے بجینیج کو وہاں کا حاکم بنا دیا تھا۔ اس لیے وہ ناراض ہوگرومشق سے چلا گیااور فرنگیوں کے پاس جا کراس نے بناہ لی۔

فرنگی سردار کی سرکو بی : فرنگیول کا ایک سرداردمش کے قریب رہتا تھا وہ اکثر اس علاقے پرحملہ کرتا رہتا تھا اور دمشق کے فوجیوں سے جنگ کرتا تھا اس لیے اس کی سرکو بی کے لیے طغر کین حاکم دمشق فوج لے کرآیا۔اس کی فوجی ایدا دکے لیے حاکم بیت المقدس بقد دین بھی فوج لے کرمسلمانوں کے مقابلہ کے لیے آیا گر اس فرنگی سردارئے اے واپس بھیج دیا کیونکہ اسے اپنی فوج کی مدافعت پر بھروسہ تھا۔اس لیے بقد وین اپنی فوج لے کرعکا واپس آگیا۔

<u>طغر کین کے کارنا ہے</u>؛ طغر کین ان فرنگیوں سے جنگ کرنے کے لیے بی گئی گیا اور اس نے جنگ کر کے ان فرنگیوں کو اس کے قلعہ میں محصور کر دیا۔ پھر اس نے اس قلعہ کو تناہ و ہر با دکر دیا اور اس کے پھر وادی میں ڈلوا دیئے اور اس قلعہ کی محافظ فوج اور دیگر باشندوں کو آل کرا دیا۔ پھر فاتح اور کا میاب ہو کر دشش لوٹا۔

ایک بفتے کے بعدوہ فرنگیوں کے دوسرے مقام پر گیا۔ وہاں کا حاکم مجیل کا بھانچا تھا' اسے بھی فتح کیا اور اس کی محافظ فوجوں کا صفایا کر دیا۔

خلف بن ملاعب کی بغاوت: پہلے خلف بن ملاعب الکلا بی زبردی خمص کا حاکم بن بیٹا تھا۔ پھر تعش نے اس پر قبضہ کرلیا تھا۔اس کے بعد مصر کے حالات بدلتے رہے۔

حلب کے حاکم رضوان کے عہد میں قلعہ افامیہ کے حاکم نے اس سے بغاوت اختیار کی چونکہ وہ رافضی تھا۔اس لیے اس نے فاطمی حاکم مصر کی اطاعت قبول کی اور اس سے درخواست کی کہ وہ ان پرکوئی حاکم مقرر کر کے بھیجے۔ چنانچہ فاطمی حکام نے خلف بن ملاعب کواپنانمائندہ اور حاکم بنا کروہاں بھیجا کیونکہ وہ جہاد کو بہت پیند کرتا تھا۔

اس نے افامیہ پنٹی کر بغاوت اختیار کی اورخود عقار بن بیٹھا۔ ملک کے پاغی اور فسادی اشخاص اس کے پاس انکھے ہونے لگے۔ اس عرصہ میں فرنگیوں نے حلب کے ایک مقام پر قبضہ کرلیا جس کے باشندے رافقتی تھے۔ وہاں کا قاضی بھی ابن ملاعب کے پاس افامیہ بنٹی گیا اس نے ابن ملاعب کے خلاف سازش شروع کر دی اور رضوان کے ایک ساتھی الوطا ہر الصائع کو جوشیعوں کا بہت بڑا جائی تھا 'پیغام بھیجا اور ابن ملاعب پر تملہ کرنے اور قلمہ کو رضوان کے بیروکرنے کی سازش میں اس کوشریک کیا۔ اس کوشریک کیا۔

قاضی کی سمازش : ابن ملاعب کے دوفرزندوں کواس سازش کاعلم ہو گیا تھا اور انہوں نے اپنے والد کو قاضی کی سازش سے آگاہ کیا۔ گرقاضی نے اس کے پاس جا کراور حلف اٹھا کراس الزام کی تر دید کی دچنا نچداس نے قاضی کوسچا سمجھ کر تھوڑ دیا۔
کر چھوڑ دیا۔

قاضی اس کے بعد بدستور ابوطا ہراور رضوان کے ساتھ مل کر سازش کرتار ہا۔ آخر کار انہوں نے سرمین مقام کے

افا میہ پر قبضہ: ابوالطا ہرالصائغ، قاضی کے پاس اس یقین کے ساتھ آیا کہ وہ قلعہ اے ل جائے گا گرقاضی نے اے حکومت نہیں دی۔ تاہم وہ اس کے پاس مقیم رہا۔ خلف بن ملاعب کا ایک فرزند اپنے والد سے ناراض ہو کر طغر کین کے پاس وشق چلا گیا تھا۔ اس نے وہاں فتندوفسا دبر پاکیا البذا طغر کین نے اے بلوایا پاس وشق چلا گیا تھا۔ اس نے اس قلعہ کا کہ وہ افا میہ کے قلعہ کو فتح کرلیں گے چنا نچے فرگیوں نے اس قلعہ کا مگروہ فرگیوں کے پاس چلا گیا اور انہیں ترغیب ویتا رہا کہ وہ افا میہ کے قلعہ کو فتح کرلیں گے چنا نچے فرگیوں نے اس قلعہ کا عاصرہ کرلیا۔ جب وہاں کے باشند سے بھو کے مرنے گو آنہوں نے زبردستی کے جاکم قاضی کو اور الصائع کو قل کر دیا بھر فرگیوں نے اس قلعہ پر قبضہ کرلیا۔ بیوا قعہ 9 وہ وہ وہ میں ہوا۔

<u>طرابلس کا محاصرہ</u> فرنگی حاکم مجیل طرابلس کا محاصرہ کرتا رہا اس نے جبلہ کو ابن صلیحہ سے چین لیا تھا۔ اس نے طرابلس کے باہرائیک قلعی تقدیل کے جاکر وفن طرابلس کے باہرائیک قلعی تقدیر کرایا جس میں وہ رہتا تھا۔ ای محاصرہ کے دوران وہ مرکبا تواسے بیت المقدس لے جاکر وفن کیا گیا۔

کیا گیا۔ شاہ روم نے لا ذقیہ کے باشندوں کو تکم دیا کہ وہ ان فرنگی فوجوں کوغلہ فراہم کریں جوطرابلس کا محاصر ہ کررہی تھیں ۔ چنا نچہوہ کشتیوں میں غلہ اورخوراک کا سامان لے گئے مگر ابن عمار کے ساتھیوں نے پچھکوتو کپڑلیا اور انہیں قتل کر دیا یا سپر بنالیا۔

بیماصرہ پانچ سال تک جاری رہا۔اس عرصے میں خوراک کاؤخیرہ ختم ہوگیا اور دولت مندوں کی تمام کمائی خرچ ہو گئ اوران کی جالت خراب ہوگئی۔ایک سال پانچ سوغلہ کی کشتیاں جزیرۂ قبرص انطا کیۂ جڑائر دنیس سے بحری راستے سے آئیس جس سےان کی گذراوقات ہوگئی۔

ا بن عمار کاسفر بغداد: پھرا بن عمار کو بیاطلاع کی کہ سلطان قحد بن ملک شاہ اپنے بھائی بر کیاروق کے بعد بادشاہ ہو گیا ہے۔ لہذا اس نے اس کے پاس فریادی کی حثیت سے جانے کا ارادہ کیا۔ اس نے ابنا جائشین طرابلس میں اپنے چازاد بھائی ڈوالمنا قب کومقرر کیا راہتے میں اس نے دمشق میں قیام کیا جہاں طغر کین نے اس کا استقبال کیا پھروہ بغداد پہنچا جہاں سلطان تحد نے اس کا بڑی گرم جوثی سے استقبال کیا اس نے اسے فوجی امداد دینے کا وعدہ بھی کیا۔

فوجی امداد کا تھکم: جب ابن محارنے بغدادے وج کیا تو سلطان نے اسے نہروان کے مقام پر ملا قات کی۔ اس نے تھم دیا کدا میر حسین بن اتا بک قطاع تگین اس کے ساتھ جائے اور وہ فوجوں کے ساتھ رہے جو اس نے امیر مودود کے ساتھ موصل کی طرف روانہ کی بین تا کہ وہ جاولی بکا دو کے ساتھ جنگ کرنے۔ اس نے جاولی کی اصلاح کرنے کا تھم بھی دیا اورية بحى حكم ديا كدوه ابن عمارك ما تصحاب و والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه

، پھر سلطان محمد اور صدقتہ بن مزید کے درمیان جنگ چیٹر گئی۔ آخر کاراس میں صلح ہوگئ

خلعت حاصل کرنے کے بعد ابن عمار وہان سے رخصت ہوا اور اس کے ساتھ امیر حسین بھی گیا مگر وہ انہر مودود کے لشکر کے ساتھ موصل نہیں گیا بلکہ اس نے بغاوت اختیار کی ۔الہٰ ذا بن عمار فخر الدین ماہ محرم ۲ مے پیمیں دمشق پہنچا اور وہاں ہے ایک دوسرے مقام پر پہنچ کراس پر قبضہ کرلیا۔

نئے حاکم کا تقریر : ادھر (اس کی غیر حاضری میں )اہل طرابلس نے مصر کے سید سالا راعلی افضل کو یہ پیغام بھیجا کہ وہ ان کی ہوشم کی امداد گرے اوران پرکوئی حاکم مقرر کرے چنامجیاس نے اشرف الدولہ بن ابی الطبیب کوچا کم بنا کرنو جی امداد' خوراک ہتھیا راورمحاصرہ کے تمام ساز وسامان کے ساتھ بھیجا۔اس نے پہنچتے ہی ابن عمار کے تمام ذخیروں پر قبضہ کرلیااور اس کے اہل وعیال کو گرفتار کرلیا اوران سب چیزوں کو بحری راستے ہے مصر چیج دیا۔

حاولی کا فرار عاولی نے جکرس کے ساتھوں ہے چھین کرموسل پر قبضہ کرلیا تھا پھروہ باغی ہوگیا تھا۔اس لیے سلطان نے امیر مودود کے زیر قیادت اس کے خلاف فوجیں جیجیں لہذا جاولی موصل سے بھاگ گیا اور اپنے ساتھ رہا کے فرنگی حاکم بردو میں کو بھی ایتنا گیا تھا جے سقمان نے گرفتار کیا تھا بھراس سے جکرمس اور اس کے ساتھیوں نے ایسے حاصل کرایا تھا۔

فرنگی حاکم سے معامدہ: موسل چوڑنے کے بعد جاول نے اس فرنگی حاکم کوس مصیب پانچ سال کی قیدے بعد رہا كرديا ورائل كے معاوضے میں ایک مقرر كردہ جماري رقم وصول كي اور بيشرا تط بھي مطے كيس كہوہ ان مسلمان قيديوں كي ا کیے مقررہ تعداد کور ہا کر دے گاجواس کے پاس مقید ہیں۔ جب جادلی کوضرورت پیش آئے تو وہ اپنی جان و مال اور فوج کے ذریعے اس کی مدوکرے گا۔

جب دونوں کے درمیان بیمعاہدہ مکمل ہو گیا تو اس نے فرنگی حاکم کو والی سالم بن مالک کے ہمراہ قلعہ جعفر بھیجا۔ وہاں اس کاماموں زاد بھائی جو عین تل ناشر آیا۔اس نے اپنے آپ کووہاں اپنے بھائی کے بجائے برغمال رکھا۔اس کے بعد جاولی نے اسے رہا کیااوراس کے بجائے اس کے سالے اوراس کی بیوی کو پرغمال کے طور پر روگ لیا۔

جو مین ( فرنگی حاتم ) جب ننج پہنچا تو اس نے اس پر جملہ کیا اور غارت کر کے جاولی کے چند ساتھیوں کوقیدی بنالیا جو معاہدہ کی صرتح خلاف ورزی اورغداری تھی تکراس نے بیدمعذرت پیش کی کہ بیشہراس کے نہیں تھے۔

فرنگی حاکم کی رہائی: بہرحال جبوہ فرنگی حاکم رہا ہواتو انطا کید گیا تا کہ وہ دوسرے فرنگی حاکم سکری کے قیضے ہے رہا ے شہر کو چیڑائے۔ کیونکہ اس کے مقید ہونے کے بعد اس نے اس پر قبطہ کرلیا تھا نگر اس نے پیشہراس کے حوالے نہیں کیا ' بلکہ (اس کے معاوضے کے طوریر) اس نے اس کوتمیں ہزار دینارپیش کیے۔اس کے بعدوہ حاکم تل نا شریبنجا جہاں اس کے یاس اس کا بھائی جوشین آیا جو جاولی کے پاس بطور رینمال تھا۔

انطا کیدکا حاکم سکری ان دونوں سے ٹڑنے کے لیے آیا تا کہ وہ ان دونوں کے طاقتور ہونے اور جاولی کی کمک پہنچنے

قلعول پر جملے: (معاہدہ کے مطابق) اس فرنگی حاکم نے مسلما توں کے ایک سوساٹھ قیدی رہا کردیئے۔ پھروہ اوراس کا بھائی جوسکین انطا کیہ کے قلعوں پر چھاپے مارتے رہے۔ شالی حلب کے قلعہ المبان وکیسوم وغیرہ کے حاکم نے جوارمنی تھا ان کی ایک ہزار سوارا وردو ہزار پیا وہ فوج سے مدد کی۔

رُما کی واپسی: سکری پھران کے مقابلے کے لیے نکلااور جنگ ہوتی رہی پھرترکوں نے انہیں مصالحت پر آ مادہ کیااور یہ فیصلہ کیا گیا کہ رُما کا شہراس کے اصل حاکم القمص بردویل کے حوالے کیا جائے۔اس سلسلے بیس عیسائیوں کے زہبی پیشواؤں اور پاوریوں نے یہ گواہی دی کہ سکری کا ماموں اسمند جب اپنے ملک لوٹے لگا تھا تو اس نے اسے مدایت کی تھی کہ دہ در ہائے اصلی حاکم کے اس وقت حوالے کردے جب وہ قید سے رہا ہو کر آ جائے۔

لہٰذاسکری نے اقعم کوڑیا ماہ صفر سو<u>ہ ہے</u> میں واپس کر دیا اور اقعم نے بھی جاولی کی شرا کط کے مطابق معاہدہ کی بندی کی ۔

<u>جاولی کی جنگی مرگرمیاں</u>: اس کے بعد جاولی نے شام کا قصد کیا تا کہ اے فتح کر لے اور اس مقصد کے لیے وہ اس کے مضافات میں گھومتار ہا۔ بیرحالت دیکھ کرحلب کے حاکم رضوان نے انطا کیہ کے حاکم سکری کو کھا کہ وہ جاولی کے حملوں سے خبر دار رہے ۔ اس نے اس سے فوجی امداد بھی طلب کی ۔

سکری نے اس کی بات مان کی اورانطا کیہ ہے روانہ ہو گیا۔ رضوان نے اس کی مدد کے لیے اپنی فوجیں جیجیں۔ان کے مقابلے کے لیے جاو کی نے رہا کے حاکم اہم صسے امداد طلب کی تووہ بذات خود فوج لے کراس کے پاس منبخ کے مقام پر پہنچا۔ وہاں پینجر موصول ہوئی کہ سلطان کالشکراس کے شہر موصل پر غالب آگیا ہے اور وہاں کے خزانوں پر بھی اس نے قبضہ کرلیا ہے بینجرسن کراس کے اکثر ساتھی اسے چھوڑ کر چلے گئے جن میں زنگی بن اٹسنقر بھی شامل تھا۔

اس کے بعد جاولی آل ناشرآ گیااور وہاں اس کاسکری گی فوجوں ہے مقابلہ ہوافریقین میں گھسان کی جنگ ہوئی۔ انطا کیہ کی فوجیس تو ثابت قدم رہیں مگر جاولی کی فوجوں نے ہمت ہار دی اورانہیں شکست ہوئی۔ پھر فرنگی فوجیس اپنے علاقے کی طرف چلی گئیں اور انقمض اور جو کین تل ناشرآئے۔

فرنگیول کے خلاف طغر کین کا جہاؤ ۔ طغر کین اوج پیں طبر یہ کی طرف روائه ہوا اس کا مقابلہ بقدوین (حاکم بیت المقدس) کے بھانے نے کیا۔ جب جنگ ہوئی تو ابتداء میں مسلمان فوج نے نقصان اٹھایا۔ پھروہ جال شاری ہے لڑے تو انہوں نے خاکم بیت المقدس کے بھانچ کو (جوفر نگیوں کا سیسالارتھا) گرفتار کرلیا۔ اس نے زرفد پیمیں تمیں ہزار دینار دینے اور پانچ سومسلمان اسپروں کوچھوڑ دینے کا وعدہ کیا۔ سرطغر کین نے اسے قبول نہیں کیا اس نے فرنگی سیسالارے میں کہا کہ''یا تو مسلمان ہوجاؤیا قبل ہونا قبول کرو۔'' آخر کا رطغر کین نے اسے اپنے میں تھیں گیا ہونا قبل کرو۔'' آخر کا رطغر کین نے اسے اپنے سے قبل کیا۔

قلعول پر فیضیہ: حصن غربہ (قلعہ) طرابلس کی عملداری میں شامل تھا اور ابن عمار کا ایک آزاد کردہ فلام اس کا عالم تھا اس نے بغاوت کی اور اس عرصے میں وہاں فلہ اور خوراک بھی فرگیوں کی جاہ کاریوں کی وجہ سے ختم ہو گیا تھا اس لیے اس نے طغر کین کواطاعت قبول کرنے کا پیغام بھیجا تو اس نے قلعہ پر قبضہ کرنے کے لیے اپنے ایک ساتھی اسرائیل کو بھیجا جب مولی ابن عمار (حاکم قلعہ) اس کے استقبال کے لیے اُٹرا تو اسرائیل نے از دحام میں اسے ایک تیر مار کرفتل کر دیا تا کہ اتا بک کواس علاقہ کی خبر ند ہو سکے۔

اس کے بعد طغر کین نے اس قلعہ کا حال معلوم کرنے کے لیے سفر کیا مگر برف باری کی وجہ ہے وہاں جا تہیں سکا۔ جب برف باری ختم ہوئی اور موسم کھلاتو چار ہزار سواروں کو لے کرروانہ ہوا۔ راستے میں اس نے فرنگیوں کے ٹی قلعے فتح کیے۔ جن میں قلعہ الاکتہ بھی شامل تھا۔ آ کے چل کر فرنگیوں کا سیہ سالا رسروانی جوطر ابلس کا محاصرہ کررہا تھا۔ اس کے مقابلہ کے لیے آیا۔ جنگی مقابلہ میں طغر کین اور اس کے ساتھیوں کو شکست ہوئی اوروہ تمص چلے گئے۔ مگر سردانی نے باشندوں کو پناہ دے کر قلعہ غربہ برقبضہ کرلیا۔

اس کے بعد طغرکین دمثق پہنچا تو بیت المقدس کے فرنگی حاکم بفتاوین نے اسے پیغام بھیجا کہ وہ سلے پر قائم رہے یہ واقعہ ماہ شعبان اڑھ چے میں ہوا۔

صلیب برسنول کی مزیدفتو جات: طرابلس ابن عمار کے قضہ سے نکل گیا تھا اور مصری حاکم نے وہاں اپنا نائب مقرر کر دیا تھا تا ہم فرنگیوں کا محاصرہ بدستور جاری تھا اور ان کا سیسالا رضیل کا بھا مجاسر دانی تھا جب سور ہے میں ماہ شعبان آیا تو فرنگی فوجوں کے مذہبی پیشوا بہت سے فرنگیوں کو لے کراسلحہ اور سامان خوراک کے ساتھ مشتوں میں سوار ہوگر آئے۔ ان کی سردانی کے ساتھ جھڑ میں ہوئیں یہاں تک کہ جنگ کی فوجوں میں صلح کرا دی اور وہ سب طرابلس کا محاصرہ کرنے گئے بہنچا بھر بیت المقدس کا حاکم بقدوین نے آ کر دونوں فرنگی فوجوں میں صلح کرا دی اور وہ سب طرابلس کا محاصرہ کرنے گئے انہوں نے وہاں '' رجیاں'' نصب کردی تھیں جن سے محاصرہ بہت سخت ہوگیا اہل طرابلس کے پاس خوراک کی رسدختم ہوگئی اور مصر کا بحری بیڑ ہا ہوں نے شہرکو انہوں نے شہرکو اور قارت کری یک خوراک کے کرنہیں پہنچا تھا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ فرنگی فوجوں نے قبضہ کرلیا۔ انہوں نے شہرکو لوٹا اور قبل وغارت کری کی۔

شبر کے مصری حاکم نے گئی دن پہلے بناہ طلب کی تھی وہ شبر جبیل چلا گیا تھا جہال فخر الدین بن مجار بھی تھا اس شہر والوں نے بھی سکری حاکم انطا کیہ سے بناہ طلب کی تھی اور اس نے اس پر قبضہ کرلیا تھا۔ اس لیے فخر الدین بن محارش رئین تے ک وہاں کے حاکم سلطان بن علی بن منقذ الکفانی کامہمان ہوااور پھروہاں سے دشق چلا گیا جہاں کے حاکم طغر کمین نے اس کا استقبال کیلاور دشق کا ایک علاقہ زیدانی دے دیا۔ بیواقعہ محرم معرض چیس ہوا۔

فتح صبیدا: مصرکا بحری بیر ہ طرابلس کی فتح کے آٹھ دن بعد پہنچا اور صور کے ساحل پرکنگرا نداز ہوا۔ اس کا غلہ صور صیدا اور بیروت کے علاقوا سس تقسیم کردیا گیا صیدا پر بھی فرگی فوجیس ماہ رہیج الآخریم ہے جیس غالب آگئیں۔ اس کی صورت فتخ صور ۔ پھرانہوں نے صور پرفوج کئی گی۔ یہاں بھی انہوں نے قلعہ شکن آلات استعال کیے۔ اس لیے اہل شہر کو اندیشہ ہوا کہ کہیں ان کا بھی وہی حشر نہ ہو جواہل بیروت کا حشر ہوا تھا۔ اس لیے انہوں نے فرنگیوں سے پناہ طلب کی۔ چنا نچے فرنگیوں نے انہیں ماہ جمادی الاولی میں پناہ دے کر اسے بھی فتح کر لیا۔ اہل شہر کا ایک حصہ سنتالیس دن محصور رہنے نے بعد دمشق چلا گیا۔ تا ہم ان کی اکثریت فرنگیوں کی پناہ میں رہ کر شہر میں مقیم رہی پھر جا کم بیت المقدیں بفتر وین واپس آگیا۔

عسقلان میں جھٹر بییں: عسقلان کا شہر مصر کی فاظمی حکومت کے ماتحت تھا ان کی فوجوں کے ساتھ فرنگی فوجوں کی جنگیں ہوئی رہیں ہوئی رہیں اور آخر کا را یک فاظمی حاکم جمال الملک ان کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے شہیر ہوا۔ اس کے بعد شمس الخلاف حاکم بوزوین سے خط و کتابت کی اور اس سے سلح کر لی تا کہ وہ فاظمی خلیفہ سے محفوظ رہے۔ محفوظ رہے۔

سی معرکے میں معرکے سیدسالا راعلی نے جہاد کے لیے اپنا ایک سیدسالا رفوج دے کر بھیجا ہے پوشیدہ طور پر رہے تھم دیا کہ وہ تمس الخلافہ کو گرفتا رکرے اور اس کے بجائے حاکم عسقلان بن جائے۔

مشمی الخلافہ کواس سازش کا پیتہ چل گیا تھا اس لیے اس نے علانیہ بعاوت کا اظہار کیا۔ ایس صورت میں مصری حاکم کواندیشہ ہوا کہ کہیں فرنگی اس پر قبضہ نہ کرلیں۔ اس لیے اس نے خط و کتابت کر کے شمی الخلافہ کو بحال رکھا۔ شمی الخلافہ نے اللی شہر بہت اس کے بعد عسقلان کی تمام فوج کو معزول کر دیا اورا کیا ارشی جماعت سے مدوطلب کی۔ اس کی اس حرکت سے اہل شہر بہت ناراض ہوئے چنا نچرانہوں نے اس پر حملہ کر کے اسے قل کر دیا اور مصر کے حاکم امیر افضل کے پاس اپنی اطاعت وفر ما نبر داری کا پیغام بھیجا۔ لہذا اس کی طرف سے ایک حاکم بھیجا گیا جس کے بعد عسقلان کے تمام انتظامی امور درست ہوگئے۔

حصن الا قارب پر قبضہ: انطا کیہ کے حاکم سکری نے فوجیں اکھی کیں اور حلب سے تین فرسنگ پرایک قلعہ حصن الاقارب کا محاصرہ کیا اور اسے فتح کر لیا اس نے وہاں تے وہ قلعہ وزدنا دکی طرف روانہ ہوا اور یہاں بھی تابی مچائی۔ آخر کاریہاں کے باشند سے بھاگ گئے یوں اس نے دونوں شہروں پر قضہ کرلیا یہاں سے فرنگی فوجیں شہر ضیدا کی طرف کئیں اور اہل شہر کو پتاہ دے کر اس پر قبضہ کرلیا۔

مسلم ریاستوں بر میکس فرنگی فوجوں کے برجتے ہوئے سیلاب سے شام کی چھوٹی چھوٹی مسلم ریاستوں کو بہت خطّرہ محسوس ہوااس لیے انہوں نے مصالحت کے لیے ان سے خط و کتابت کی مگر فرنگیوں نے اصرار کیا کہ انہیں ہرمسلم ریاست کی

اس کے بعد فرنگی کشتیاں مصر کی تجارتی کشتیوں سے متصادم ہوئیں تو انہوں نے تمام تجارتی کشتیوں کو پکڑ لیا اور ان تا جروں کو قیدی بنالیا۔

بارگاہ خلافت میں فریاد (شام کی اس بری حالت کو دیکھتے ہوئے) حلب سے علاء اور عوام کا ایک وفد بغداد فریاد کی حیثیت سے پہنچاوہ جعد کے دن بادشاہی جامع مبجد آیا۔ انہوں نے اس وقت اپنی ور دناک فریا واور چیخوں سے مسلمانوں کو نماز نہیں پڑھنے دی۔ انہوں نے اس جوش وخروش میں مبجد کے منبر کو بھی توڑ دیا آخر کارسلطان نے جہاد کے لیے اسلامی لشکر بھیجنے کا وعدہ کیا اور دارالخلافہ سے اس شاہی جامع مبجد کے لیے منبر بھوایا گیا۔

جا مع مسجد میں ہنگامہ: دوسرے جعہ کوایک بہت بڑا مجمع کل کی جامع مسجد پنجا دربان نے انہیں اندرآنے سے روکا۔ مگروہ زبردی جامع مسجد میں گئیں اندرآنے سے روکا۔ مگروہ زبردی جامع مسجد میں گئیں گئی انہوں نے محمد کی تھڑکیاں توڑ دیں اوراس قدر شوروغل مجایا کہ جعد کی نماز نہیں ہو گئی۔ آخر کا رخلیفہ نے بھی سلطان کو یہ پیغام بھیجا کہ وہ مسلمانوں کے ان در دناک واقعات کا از الدکرے چنا نچہ سلطان نے تمام مسلمان دکام کو تھم دیا کہ وہ جہاد کے لیے تیاریاں کریں۔ اس نے اپنے فرزندمسعود کوامیر مودود تھا کم موسل کے ساتھ بھیجا تاکہ تمام مسلم حکام اپنے لئکروں کو لے کراس کے ساتھ شامل ہوجائیں اور سب مسلمان فوجیس متحد ہوکر فرنگیوں کے خلاف جہاد کرنے کے لیے انتہ میں روانہ ہوں۔

جہا دیے لیے متخدہ فوج : جب سلطان کا فرزندمسعود ٔ حاکم موصل امیر مودود کے ساتھ جہاد کے لیے روانہ ہوا تو اس کے لئکر میں فرین مسلم ریاستوں کے مندرجہ ذیل حکام اپنی فوج کے ساتھ جہاد کے لیے شریک ہوئے۔(۱) دیار بکر کا حاکم سقمان القطبی (۲) برسق کے دونوں فرزندا بلنگی وزگی حکام ہمدان (۳) حاکم مرافدا میراحمد بیگ (سی) اربل کا حاکم ابولہیجا میں از بن ابوالغازی اسے ماردین کے حاکم نے جواس کا بھائی تھا 'جھیجا تھا۔

مسلم فوجول کی بلغار شہر پنچے اوران کا محاصرہ کرلیا۔ یہ اسلام لشکر دریائے فرات کے قریب فرنگی لشکر سے ملا گرفریقین نے جنگ شروع کرنے میں پس و پیش کیا۔ مسلمان فوجیس پیچھے ہٹ کرحران کی طرف آسٹیس تا کہ فرنگی پیش قدمی کر کے دریائے فرات کوجور کریں۔ مگرفرنگی فوجیس مسلمانوں کی توقع کے برخلاف زہا چلی گئیں۔ وہاں انہوں نے خوراک کا ذخیرہ اور سامانِ جنگ جمع کیا اور کمزور باشندوں کووہاں سے نکال دیا۔

فرنگیوں سے مقابلہ بھرفرنگی فوجیں دریائے فرات کو پارکر کے ملب کے علاقہ میں تکس کئیں۔ کیونکہ جب فرنگی

سقمان کی وفات: پھروہ حلب پہنچیں۔وہاں حاکم حلب نے ان سے ملاقات نہیں کی۔اس عرصہ میں دیار بکر کا حاکم سقمان القطبی بیار ہوگیا۔اس لیے اس کی فوجیں واپس ہوگئیں۔سقمان القطبی بالسی کے مقام پرفوت ہوگیا اوراس کی لاش اس کے شہر پہنچائی گئی۔

اسلامی فوجوں کا انتشار سلطان کا متحدہ لشکر معرۃ النعمان کے قریب خیمہ زن ہوااس وقت دمثق کا عائم طغرکین مودود حائم مورود حائم مورود حائم مورود حائم مورود حائم مورود حائم موران کے پاس آیا چراسے ان مسلم حکام کے بارے میں پچھٹک وشبہ ہوا تو اس نے پوشیدہ طور پر فرگیوں کے پاس ملح کا پیغام بھیجا۔ پھریہاں سے متحدہ فوجیں الگ الگ ہوگئیں اور صرف امیر مودود طغرکین کے ساتھ دریائے عاصی پر باقی رہ گیا۔ فرگیوں نے ان کی نااتفاتی سے فائدہ اٹھایا اور وہ افامید کی طرف روانہ ہوگئے۔

پھرشرز کا حاکم سلطان بن منقذ نکل کرمودوداور طغرکین کے پاس آیا اور انہیں اپنے علاقہ شیرز کی طرف لے گیا اس طرح فرنگیوں کا کام آسان ہو گیا۔ان کے ہاں خوراک کی رسد کم ہوگئ تھی اس لیے وہ کوچ کر گئے مسلمانوں نے ان کا تعاقب کر کے انہیں دور بھگادیا۔

شہر صور کا محاصرہ: جب بادشاہی فوجیں منتشر ہوگئیں تو بیت المقدس کا فرگی حاکم بقدوین نکلا اوراس نے اپنی فرگی حاکم بقدوین نکلا اوراس نے اپنی فرگی حقومت کے سربراہ امیر افضل کے قوجیں اکٹھی کیں اور ماہ جمادی الاولی ۵۰۵ھ میں شہر صور کا محاصرہ کرلیا جومصر کی فاطمی حکومت کے سربراہ امیر افضل کے قصنہ میں تھا۔ وہاں اس کا جانشین حاکم عز الملک تھا انہوں نے وہاں برجوں اور مجنیقوں (قلعہ شکن آلات) کونسب کردیا تھا۔ اس نے اہل طرابلس میں ہے جن کی تعدادا کی ہزارتھی بہت دلیر نوجوانوں کو بلایا۔ انہوں نے ہوتے حملہ کیا اور وہ فصیل کے مصل برج کی جنگ کے اور اسے جلادیا۔ دوسرے برجوں پربھی مٹی کا تیل (نفط) جھڑک کرنڈ رآئتش کیا۔ یول گھسان کی جنگ حاری رہی۔

<u>طغر کین کا مقابلہ</u>: اہل صورنے طغر کین ٔ جا کم دمثق کو پیغام بھیجا کہ وہ ان کی مدد کرے اس کے بدلے ہیں وہ شہرا س کے حوالے کر دیں گے۔ چنانچہ وہ بانیاس کے مقام پر آیا اور انہیں دوسو گھوڑے بھیجاس کے بعد بھی شدید جنگ جاری رہی شہر کے جاکم نے طغرکین کو پھر پیغام بھیجا کہ وہ بہت جلد وہاں پہنچے تا کہ وہ شہر کواس کے حوالے کر دیے۔

اِدھر طغر کین فرنگی عملہ اری پر جلے کر رہا تھا اور دمثق کے علاقے میں ان کے ایک قلعہ پر بھی قبضہ کرلیا تھا۔ اس نے ان کے پاس خوراک اور غلہ رسانی کا راستہ بھی بند کر دیا تھا چنا نچہ یہ فرنگی بحری رائے سے خوراک کی رسلہ حاصل کرتے تھے۔ پھراس نے صیدا پرحملہ کیا اور اسے نقصان پہنچایا اس کے بعد میوہ پکنے کا موسم آیا تو فرنگیوں کواندیشہ ہوا کہ کہیں طغرکین ان کے شہروں پر قبضہ نہ کر لے اس لیے انہوں نے صور کا محاصرہ ختم کر دیا اور عکا چلے گئے اس کے بعد طغرکین صور کے شہر پہنچا۔ اس نے ان کی مالی امداد کی اور اہل شہرا پنی فصیل اور خندق کی مرمت کرنے میں مشغول ہو گئے۔

مودود کی پیش قدمی پیش قدمی کی پیش مودود ۱ دی میں سروج پنچاوراس کے گردونواح کوتاہ کیا۔ان کے مقابلے کے لیے اس کے گردونواح کوتاہ کیا۔ان کے مقابلے کے لیے تل ناشر کا حاکم جکرمس نکلا۔اس نے نشکر کے مویشیوں پرحملہ کرکے انہیں ان کے چروا ہے ہے چھین لیااور فوج کے بہت سے سیائیوں کوئل کردیااور پھروہ واپس چلاگیا۔

اس کے بعد ارمنی امیر کا دبن کا در کے علاقے میں فوت ہوگیا۔ بیخبرین کر انطا کیہ کے فرنگی حاکم سکری نے اپنے علاقے سے پیش قدمی کی تا کہ وہ اس کے علاقے پر قبضہ کر لے مگروہ راستے میں بیار ہوگیا۔ اس لیے انطا کیہ لوٹ گیا اور است میں فوت ہوگیا اس کے بعد اس کا بھانجا سرجان انطا کیہ کا حاکم ہوگیا اور وہاں کا انظام درست ہوگیا۔

پھرامیرمودود حاکم موصل نے مختلف علاقول سے فوجیس اکٹھی کیس کچنا نچیسخار کا حاکم اور ماردین کا حاکم ایاز بن ابوالغازی اور دمشق کے حاکم طغرکین اپنی اپنی فوجیس لے کرآئے بیرسب ماہ محرم <u>سرد دھ</u>میں فرنگی علاقوں میں گھس گئے ان کے مقابلے کے لیے شاہ بیت المقدس اور جوسکین (فرنگی حاکم ) روانہ ہوئے۔

فرنگیول کوشکست: مسلمان فوجوں نے دریائے فرات کوعبور کیا اور بیت المقدس کوفتح کرنے کے ارادہ سے وہ اردن پہنچ ۔ فرنگی فوجیں ان کے سامنے تھیں۔ چنا نچہ محرم کی پندر ہویں تاریخ کوفریقین میں گھسان کی جنگ ہوئی ۔ جس میں فرنگیوں کوشکست ہوئی اوران میں سے بہت سے سپاہی بحیرہ طبر بیاور دریائے اردن میں غرق ہوگئے ۔ مسلمانوں نے کافی مال نغیمت حاصل کیا۔

فرنگی علاقتہ کا صفایا: جب فرنگی فوجیں شکت کھا کروا پس گئیں تو راستے میں انہیں طرابلس اورانطا کیہ کی فوجیں ملیں۔ وہ بھی ان کے ساتھ منتشر ہوگئیں۔ انہوں نے طبریہ کے پہاڑ پراپنے موریج قائم کر لیے۔مسلمانوں نے ان کا ایک مہینہ تک محاصرہ کیا مگر فتح حاصل نہیں کر سکے۔ اس لیے انہیں چھوڑ کر چلے گئے۔ تا ہم مسلمانوں نے عکا اور بیت المقدس کے درمیان فرنگی علاقہ کاصفایا کردیا۔

در میں اور ان کی خوراک کی فرجیں اپنے مما لک ہے دور ہوگئی تھیں اور ان کی خوراک کی رسدختم ہوگئی تھی اس لیے وہ اس خیال سے مرج الصغر کے مقام پرلوٹ آئے کہ موسم بہار میں وہ دوبارہ جہاد کریں گے لہٰذاانہوں نے فوجوں کوچھٹی دے دی (اسلامی لشکر کا سپہ سالا راعلیٰ) امیر مودود دمشق چلاگیا تا کہ دوبارہ جنگ شروع ہونے کے درمیانی عرصہ میں وہ دمشق میں قیام کرے۔

<u>مود و د کافتل</u>: جب مودود دمثق میں جمعہ کی نماز پڑھ کروا پس آر ہاتھا تو اس سال کے ماہ رہیج الاول میں فرقہ باطنیہ

<u>ننځمسکم سیب سالا رکا تقرر:</u> مودود کے مقول ہونے کے بعد سلطان محد نے اس کے اقسنقر برسقی کو مجاہدین کے نشکر کا سپہ سالا رمقرر کیا اور فرنگیوں سے جہاد کرنے کے لیے اس کے ساتھ اپنے فرزندمسعود کو بھی روانہ کیا۔ سلطان نے دیگر علاء امراء کو یہ پیغام دیا کیوہ اس کی اطاعت کریں۔

چنانچی(مسلم حکام میں ہے ) عماد الدین زنگی بن اقسنقر اور حاکم سنجار غمرک (جہاد میں ) نثر یک ہوئے اور بیاشکر جزیرۂ ابن عمر کی طرف روانہ ہوااوراہے مودود کے نائب کے قبضہ ہے چیٹرالیا گیا۔

پھروہ ماردین کی طرف روانہ ہوئے اوراس کا محاصرہ کرلیا تا آئکہ اس کا حاکم ابوالغازی ان کامطیع ہوگیا اوراس نے اپنے فرزندایا زکواس لشکر کے ساتھ روانہ کیا پھر یہ جاہدین رُہا گئے اور ماہ ذوالحجہ ۸ دھے پیس ستر دن وہ اس کا محاصرہ کرتے رہے مگراہے فتح نہیں کرسکے اور مسلمانوں کے پاس خوراک کی رسد کم ہوگی۔ اس لیے وہ شمشاط اور سروج کی طرف کوچ کر گئے اوران علاقوں کو خوب بناہ کیا اوراس اثناء میں مرعش کیسوم اور رغیان کا فرگی حاکم ہلاک ہوگیا اوراس کے بعداس کی بیوہ حاکم ہوگی۔ اس نے رنگیوں کے برخلاف برحتی کی اطاعت کرنے کا پیغام بھیجا۔ لہذا اس نے اس خاتون حکمران کی طرف حاکم ہوگی۔ اس جو رنگی حقوہ انسان کی اس کے ہاتھ مال و دولت اور تحاکف بھیجا اور مسلمانوں کی اطاعت کا اقرار کیا۔ اس لیے اس کے پاس جوفر کی حقوہ انسانک کے ہوگی۔

سلطانی کشکر کا جہاد. سلطان محد دمش کے حاکم طغر کین سے ناراض تھا کیونکہ وہ مودود کے قبل کا ملزم تھا۔ لہذاوہ باغی ہو گیا اور سلطان کا مخالف بن گیا۔ ماردین کے حاکم ابوالغازی نے مخالفت میں اس کا ساتھ دیا کیونکہ اس کے اور برسقی کے در میان رنجش تھی لہذا سلطان کو ان دونوں کی مخالفت اور فرنگیوں کی جنگ کی وجہ سے بہت پریشانی ہوئی کیونکہ زنگیوں کی طاقت بہت زیادہ ہوگئی تھی۔

لہٰذااس نے عائم ہمدان اجر برس کے ساتھ ل کرفوجوں کو تیار کیا اس کے ساتھ امیر جیوں بیگ امیر کستری اور موصل والجزیرہ کی فوجیں بھی تھیں ۔سلطان نے انہیں تھم دیا تھا کہ ابوالغازی اور طغر کین کی سرکو بی کے بعد فرنگیوں سے جہاد کریں۔

متحدہ کشکر کی فتو حات: چنانچہوہ ماہ رمضان المبارک ۸وھ پیس جہاد کے لیے روانہ ہوئے انہوں نے رمانے کے مقام پردریائے فرات کو عبور کیا اور حلب پنچے۔ وہاں رضوان کے بعد لؤلؤ الخادم حاکم حلب تقااور وہاں کی فوج کا سر دارش الخواص تفا۔ اسلامی لشکرنے ان دونوں کے سامنے سلطان کے وہ خطوط پیش کیے جن میں شہر کوان کے حوالے کرنے کے لیے لکھا گیا تھا۔ انہوں نے جواب کوٹالا اور ابوالغازی وطغر کین سے فوجی ایداد طلب کی۔ چنانچہوہ دونوں دو ہزار سواروں کو لئے کہو ایک کو ایک کروہاں پنچے اور اس کے ذریعے مجاہدین کے لئے کہ مقابلہ کیا۔ بیرحالت و کھے کرا میر برسن تھا ہ چلا گیا ہو طغر کین کے ماتحت تھا اس نے اسے فتح کر کے تین دن تک اسے لوٹا اور پھراسے حاکم حمص امیر قربان کے حوالے کردیا۔ اس طرح وہ سلطان کے حکم کے مطابق ہر شہر فتح کرنے گئے۔ بیربات دیگر حکام کو بہت ناگوارگزری اور ان کی نیٹیں خراب ہونے لگیں۔ سلطان کے حکم کے مطابق ہر شہر فتح کرنے گئے۔ بیربات دیگر حکام کو بہت ناگوارگزری اور ان کی نیٹیں خراب ہونے لگیں۔

طویل جنگ کامنصوبہ: ادھرابوالغازی طغرکین اور شمن الخواص انطا کیہ پنچے اور اس کے فرنگی حاکم اربیل سے حماۃ کی مدافعت کے لیے فوج طلب کی۔ مگر وہاں پہنچ کر انہیں اس کے مفتوح ہونے کی خبر ملی۔ انطا کیہ میں ان کے پاس بیت المقدس اور طرابلس وغیرہ کے شیاطین صفت فرنگی حکام بھی پہنچ گئے تھے۔ وہ سب افامیہ کے مقام پڑا کھے ہوئے انہوں نے فیصلہ کیا کہ مسلمانوں کے ساتھ جنگ کوطویل کیا جائے تا کہ موسم سر مامیں وہ منتشر ہوجا کیں۔

فتح کفرطاب: جب موسم سرما آیا اور مسلمانوں کالشکر و ہیں موجود تھا تو ابوالغازی ماردین چلا گیا اور طغرکین دمشق واپس آگیا اور فرنگی فوجیں بھی اپنے شہروں کی طرف لوٹ آئیں۔اس وقت مسلمانوں نے کفرطاب کا قصد کیا جوا فا میہ کی طرح فرنگیوں کے قبضہ میں تھا اس مقام کوانہوں نے فتح کرلیا اور فرنگیوں پرحملہ کرکے اس کے حاکم کوقید کرلیا۔

بھروہ قلعہ افامیری طرف روانہ ہوئے جوان کے لیے نا قابل تنخیر ثابت ہوا تومسلمانوں کالشکرمعرہ کی طرف لوث گیا جوفر کیوں کے بتعنہ میں تھا۔

اسلامی لشکر میں سے امیر جیوں بیگ اپنالشکر لے کرا لگ ہو گیا اور اس نے دادی مراغبینی کراس پر قبضہ کرلیا باقی لشکر معرہ سے حلب کی طرف روانہ ہو گیا ان کا تمام سازوسا مان اور مولیثی بھی ان کے ساتھ ساتھ تھے۔ چنانچیاس کا گلاحصہ شام پہنچ گیا اور اس نے تباہی کا کام شروع کردیا۔

ا جیانک حملہ: انطاکہ کا فرنگی حاکم پانچ سوسوار اور دو ہزار پیادہ نوج لے کر کفر طاب کی مدافعت کے لیے روا نہ ہوا۔
راستے میں اس نے مسلمانوں کے خیموں پراچا تک حملہ کردیا وہ ابھی منزل مقصود پر نہیں پنچے سے کہ فرنگیوں نے غلاموں اور
نوکروں وغیرہ کوئل کرنا شروع کردیا فرنگی مسلمانوں کے خیموں میں گھس گئے اور جوکوئی ملتا اسے ٹل کردیتے ہے۔ آخر کا رامیر برسق اور اس کے بھائی زنگی وہاں پہنچ گئے وہ ایک او نچے ٹیلے پر چڑھ گئے اور انہوں نے شکست خوردہ مسلمانوں کا احاطہ کر کے ان کی حفاظت کی ۔ امیر برسق کا ارادہ تھا کہ فرنگی فوجوں کا نہایت بہا دری کے ساتھ مقابلہ کیا جائے گراس کے بھائی زنگی نے بھاگ جائے کا فیصلہ کیا اور اس کے ساتھ بھاگ گئے ۔ فرنگی فوجوں نے ایک فرسٹگ کے فاصلے تک مسلمانوں کا نعاقب کیا ۔ پھروہ لوٹ آئے۔

فرنگیول کی دہشت: اس طرح اسلامی لشکر شکست کھا کراپنے علاقوں کی طرف چلا گیا۔اس واقعہ کے بعد اہل حلب اور شام کے علاقوں کے مسلمان باشند نے زگیوں سے خوفز دہ ہو گئے تھے۔

رمیله کی جنگ: فرنگی فوجیس دشق کے ماتحت ایک مقام رمیله پنج گئیں اور اس پر قابض ہوگئیں اور اس کی متحکم قلعہ بندی کی۔اُ دھر طغرکین حاکم دمشق نے فرنگی شہروں کو تباہ کرنے کا ارادہ کیا تھا' مگراسے خبر ملی کہ خود اس کا مقام رمیلہ محافظوں سے خالی ہوگیا ہے اس لیے وہ برعجلت تمام ۹ وہ چیل میں وہاں پہنچا اور اسے دوبارہ فتح کرلیا۔ اس نے جنگ کرکے فرنگیوں کوقیدی بنا لیا اور بہت سامال غنیمت حاصل کیا اور وہ دشق لوٹ آیا۔

اس کے بعدر سیار کا مقام مسلمانوں کے قبضے میں رہا۔ یہاں تک کہ واقع میں فرنگیوں نے دوبارہ اس کا محاصرہ کر

فرنگی با دشاہ کی موت بیت المقدی کا فرنگی حاکم بقد وین الدیسے کے آخر میں فوت ہو گیا۔ اس نے دیار بکر کو فتح کرنے کے لیے کشکر کئی جب وہ تینس پہنچا تورات کے وقت وہ زخمی ہو گیا اور وہ بیت المقدی لوٹ گیا۔ جہاں وہ مر گیا۔ اس وقت وہ ان رہا کو وہ فرنگی حاکم بھی موجود تھا جو مسلمانوں کی قید میں تھا اور جسے جاولی نے رہا کیا تھا۔ مگروہ اپنے علاقہ کی طرف اوٹ گیا۔

طغر کیبن کی بلغار: حاکم دشق طغر کین فرنگیوں ہے جنگ کرنے کے لیے روانہ ہو گیا تھا اور یرموک پہنچ گیا تھا۔ فرنگی حاکم نے اس کی طرف سلح کا پیغام بھیجا تو طغر کین نے بیشر طار کھی کہ وہ جبل عروہ ہے الفور تک کا علاقہ چھوڑ دے۔ گراس فرنگی نے بیشر طقبول نہیں کی۔ اس لیے طغر کین طبر یہ پہنچا اور وہاں کے گردونواح بین غارت گری کی۔ پھر وہاں سے عسقلان پہنچا تو اس کا مقابلہ مصر کی سامت ہزار فوجوں ہے ہوا جو بقدوین کے تعاقب میں آئی تھیں۔ جبکہ اس نے دیار بکر سے کوج کیا تھا۔ آئیس بتایا گیا کہ ان کے حاکم نے طغر کین سے مقابلہ منہ کرنے کا تھم دیا ہے اس پر طغر کین نے ان کا شکر رہے اور کیا اور دمشق واپس چلا گیا۔

مسلمانوں کی شکست: اس کے بعدا سے خبر ملی کہ فرنگی فوج اذرعات پہنچ گئی ہے اور وہاں کے ایک قلعہ پر قبضہ کرنے کے بعدا سے لہذا اس نے تاج الملک بوری کوفوج دے کران کے مقابلہ کے لیے بھیجا۔ اس نے ان فرنگیوں کو وہاں ایک پیاڑ میں محصور کر دیا یہاں تک کہ جب وہ اپنی زندگی سے مایوس ہو گئے تو انہوں نے جان پر کھیل کرزور دارحملہ کیا اور مسلمانوں کو شکست خوردہ فوج دمشق واپس آگئی۔ اور مسلمانوں کو شکست خوردہ فوج دمشق واپس آگئی۔

متحدہ تصلے کی کوشش : اس واقعہ کے بعد طغر کین حلب گیا تا کہ وہ ابوالغازی ہے فوجی امداد عاصل کرے۔اس نے اس کے ساتھ کو چی کرنے گا وعدہ کیا تھا گرا تنے میں بی خبر ملی کہ فرنگیوں نے دمشق کی عملداری پر حملہ کیا ہے اور حوران کولوٹ کراس کا صفایا کر دیا ہے۔اس لیے طغر کین بہت جلد دمشق چلا گیا اور ابوالغازی ماروین چلا گیا تا کہ وہ فوجوں کو اکٹھا کر ہے اور وہ متحد ہوکر فرنگیوں کے خلاف جنگ کرسکیں۔

ا ہل حلب کی مصالحت : ۳۱<u>۵ میں فرگی فوجیں حلب کے قریب پیٹی گئیں۔ انہوں نے مراغہ پر قبضہ کر لیا اور شہر کا</u> محاصرہ کرلیا۔ آخر کارشہر والوں نے اپنی جائیدا دمیں انہیں شریک کر کے ان کے ساتھ صلح کی۔

شکر بیر جنگ: پھر ابوالغازی ماردین سے باقاعدہ نوجیوں اور رضا کا روں پر مشتل ہیں ہزار کی فوج لے کر مقابلہ کے لیے آیا۔ اس کے ساتھ اسامہ بن مالک بن شرز الکنائی اور ارزن کے حاکم امیر طغان ارسلان بن افلین بھی شریک جنگ سے فرنگی فوجیں اتا دب کے قریب ضبیل عرص کے مقام کی طرف روانہ ہوئیں اور ایک ایسی جگہ پر پڑاؤ کیا۔ جہاں کے راستے معدوم تھے۔ انہوں نے جنگ کوطول دینے کا ارادہ کیا تھا گر ابوالغازی ان کے پاس بھنج کراچا تک حملہ آور ہوا اور

فرنگی فوجوں نے شدید جنگ کی مگراس کے حملوں کی تاب نہ لا سکے۔اس نے انہیں بری طرح پیٹا اور انطا کیہ کے فرنگی حاکم سرجان کوفل اوران کے ستر فوجی افسر قیدی بنا لیے گئے۔

فرنگیول کودو باره شکست: پھر فرنگیوں کی شکست خوردہ نو جیس اکٹھی ہوئیں اورانہوں نے دوبارہ جنگ شروع کی تو ابوالغازی نے انہیں دوبارہ شکست دی اوران کے قلعہ آلات حرب اور زدنا دپر قبضہ کرلیا۔اس کے بعدوہ حلب آیا اوراس شہر کی حالت درست کرکے ماردین واپس چلاگیا۔

جو سکین کی شکست: پھرٹل ناشرکا فرنگی حاکم جو سکین فرنگی سپاہیوں کے دوسو کے دستہ کو لے کرفتبیلہ طے کی ایک شاخ پر جو بنو خالد کے نام سے مشہور تھی محلم آ ور ہوا۔ اس نے انہیں لوٹا اور مال غنیمت حاصل کیا پھرانہی لوگوں نے اس فرنگی حاکم کو اپنی قوم بنی رہیعہ کا پیتہ بتایا جو دمشق اور طبر بیہ کے در میان آ بادتھی۔ لہذا جو سکین نے وہاں اپنے ساتھیوں کو بھیجا اور خود ایک دوسرے رائے سے روانہ ہوا مگر وہ خود رائے سے بھٹک گیا اور پیچے رہ گیا اس کے ساتھی اسی مقام پر بہنچ گئے تھے وہاں قبیلہ کا سردار مرتھا جو رہیعہ کے قبیلہ میں سے تھا۔ قبیلہ کے سردار نے جنگ کرے فتح حاصل کی ۔ اس نے اس کے ستر افراد کوئل کیا اور بارہ کوجنگی قیدی بنالیا اور بہت مال لے کر آئیں چھوڑا۔ پھران کے قید یوں کی تعداد میں اضافی ہوگیا۔

جوسکین کو پینجررائے میں ملی'اس لیے دہ طرابلس واپس چلا گیا بھراس نے مزید فوج اکٹھی کر کے عسقلان پرحملہ کیا' یہاں بھی مسلمانوں نے اسے شکست دی اور وہ شکست کھا کرواپس چلا گیا۔

جوسکین کی گرفتاری: چرببرام جوابوالغازی کا بھائی تھا فوج لے کرشہر ہاکی طرف گیا ورکا فی مدت تک اس کا محاصرہ کرتا رہا۔ مگر فتح نہیں کر سکا۔ اس لیے وہ وہاں سے کوچ کر گیا راستے میں کسی نے اسے آگاہ کیا کہ رہا اور سرود کا حاکم جوسکین اس کا مقابلہ کرنے کے لیے روانہ ہو گیا ہے۔ مالک (فرزند ببرام) سے اس کے ساتھی جدا ہو گئے تھے اس لیے وہ وہاں پنچا جہاں فرنگی فوج بہتے چی تھی۔ اس نے انہیں ولد لی زمین کی طرف و تھیل دیا۔ جب ان کے گھوڑے اس ولد لی زمین میں پنچ تو ان میں سے کوئی بھاگ نہیں سکا اور خود جوسکین (حاکم رہا) گرفتار ہو گیا۔ اس نے بہت مال فدیہ کے طور پر اداکر کے اپنے آپ کو چیڑانا چاہا مگر مالک بن بہرام نے زرفد یہ لینے سے انکار کر دیا اور یہ شرط رکھی کہ وہ رہا کا قلعہ مسلمانوں کے پروکر دے۔ مگرای نے پیشرط نہیں مانی تو اس نے اسے فرت برت کے مقام پر مقید کر دیا۔ اس کے ساتھ اس کا خالہ زاد بھائی کلمام جو بہت بردا شیطان تھا اور دوسرے فرنگی افسران بھی مقید تھے۔

قلعہ خزت برت پر مقابلہ: مالک بن بہرام خرت برت کا حاکم تھااس کے قریب فرنگی قلعہ کرکر میں آباد تھاس کے اس نے ان کے قلعے کا محاصرہ کرلیا۔ دوسرا فرنگی حاکم بقد وین لشکر لے کراس کے مقابلہ کے لیے ماہ صفر کے ان میں پہنچا گر مالک بن بہرام نے ان فرنگیوں کو فکست دی اور ان کے باوشاہ (بھدوین) اور دوسرے افسروں کو گرفتار کرلیا مالک کے انہیں بھی خرت برت کے قلع میں جو سکین حاکم زیاا وراس کے ساتھوں کے ساتھ مقید کردیا۔ چر مالک ماہ رہے الاول

فرنگی حکام کا فرار: جب ما لک خرت برت سے باہر گیا ہوا تھا تو فرنگی افسران دھوکہ دے کربھٹی مسلمان سپاہیوں کی مداخلت سے قیدخانے سے نکل بھا گے چنا نچہ بقدوین اپنے شہر چلا گیا اور باقی فرنگی افسروں نے قلعہ پر قبضہ کرلیا۔ جب مالک بن بہرام واپس آیا تو اس نے اس قلعہ کا محاصرہ کرلیا اور اسے ان کے قبضہ سے چھڑا لیا پھراس نے وہاں ایک (معتبر) فوجی دستہ مقرر کیا۔

صور کی سابق حکومت: صور کاشپر مصر کے فاطمی خلفاء کے قبضہ میں تھا اور وہاں مصری سپہ سالا را ورسر براہ مملکت انفل کی طرف سے عز الملک حاکم تھا ہی ہے میں فرنگی فوج نے اس کے حاصر سے کے لیے تیاری کی انہوں نے حاکم دمشق سے ایداد طلب کی تو اس نے فوج اور مال و دولت دونوں طریقوں سے ان کی مدد کی اور اپنی طرف سے ایک حاکم بھی جھیجا جس کا نام مسعود تھا۔ اس حاکم نے آکروہاں خطبہ میں یاسکہ میں فاطمی خلافت کے دعوے کو تبدیل نہیں کیا اور اس کی اطلاع اس نے مصری حاکم سے رہی درخواست کی کہ وہ مدد کے لیے جمری بیز انجیجے۔ اس نے مصری حاکم سے رہی درخواست کی کہ وہ مدد کے لیے جمری بیز انجیجے۔

انصل نے اس کے خط کا جواب دیا اور اس کاشکریہ بھی ادا کیا۔ پھر افضل مارا گیا اور بحری بیڑا مصر سے حسب معمول وہاں پہنچا۔ اس بحری بیڑا کے افسر کو بیتکم ملاتھا کہ وہ صور کے حاکم مسعود کو جوطغر کین حاکم دمشق کی طرف سے مقرر کیا گیا تھا کسی تدبیر سے گرفتار کرلے کیونکہ اہل مصرکوایں سے شکایات تھیں۔

چنانچہ بحری بیڑہ کے اضر نے اسے گرفتار کرلیا پھروہ بحری بیڑا تو مصر لے گیا اور مستود کو دمشق بھیج دیا گیا اور صور کا حاکم اہل مصر کی طرف سے مقرر کیا گیا اور طغر کین کومسعود کی گرفتاری کے بارے میں معذرت نامہ بھیجا گیا۔ بیدوا قعہ ۱۳ ھیج میں رونما ہوا۔

صور پرفرنگی حملہ: جبفرنگیوں کو اس بات کاعلم ہوا کہ مسعود صورے واپس چلا گیا ہے تو انہوں نے صور کو فتح کرنے کا ارادہ کیا اور اس کا محاصرہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے وہاں کے حاکم نے امیر کو مطلع کیا اور پیجی بتایا کہ وہ ان کا مقابلہ کرنے سے عاجز ہے طغرکین بھی بانیاس پہنچ گیا تا کہ وہ مدد کے لیے قریب رہے۔ اس نے اہل مصرے فوجی امداد طلب کی۔ پھر فرنگیوں نے اہل شہرسے خطوکتا بت کی کہ وہ شہر کو ان کے حوالے کردیں اور جووہ ہاں بیں وہ نگل جا کیں۔

**فنج صور: آخرکاراس سال کے ماہ جمادی الاول بیل فرنگی شہرصور میں داخل ہو گئے اور شہر والے جاتے وقت جو لے جا** سکے' لے گئے اور جوسامان نہیں لے جاسکے'وہ انہوں نے وہیں چھوڑ دیا۔

برسقی کی فتخ و شکست: پھر برسقی نے اپنی فوجوں کواکٹھا کیا اور 19ھ میں فوج لے کر کفر طاب کی طرف روانہ ہوا اور اس کا محاصر ہ کرنے کے بعدا سے فرنگیوں سے چھین کیا بھروہ جلب کے ثال میں قلعہ غزر پہنچا و ہاں جوسکین موجو د تھا اس نے اس قلعہ کا بھی محاصر ہ کیا۔اس کے مقابلہ کے لیے فرنگی فوجیس آتھی ہوگئیں اور پخت بنگ ہوئی آئی میں مسلمانوں کوشکست ہوئی اور عیسائیوں نے مسلمانوں کو بہت نقصان پہنچایا۔ برتقی حلب پہنچااور وہاں اس نے اپنے فرزندمسعود کواپنا جانشین بنایا اورخود دریائے فرات کوعبور کر کے موصل پہنچا تا کہ مزید فوجی کمک حاصل کرے اور پھر وہاں جا کران سے جہاد کرے مگر اس عرصے میں کسی نے اسے قل کر ویا۔اس کے بجائے اس کا فرزندعز الدین تھوڑے عرصے کے لیے حاکم ہوا مگر اس کے چیں وہ بھی فوت ہوگیا۔

زنگی خاندان اس کے بعد سلطان محمود عمادالدین زنگی بن اقسنقر اس کے بجائے موصل الجزیرہ اور دیار بکر کا حاکم ہوا۔ پھروہ شام کا حاکم بھی ہوگیا اوراس کے بعد اس کی سلطنت پراس کے فرزند قابض ہوئے اور بیا پنے کارنا موں کی وجہ سے ایک عظیم سلطنت بن گئی۔ جس کا ذکر عنقریب کیا جائے گا۔

زنگی خاندان کی سلطنت ہے ایو بی سلطنت قائم ہوئی چنانچی فرنگیوں کی ان سلیبی جنگوں کا جال جوان وونوں سلطنوں کے زمانے میں ہوئیں' ہم متعلقہ سلطنت کے حالات کے ساتھ ساتھ بیان کریں گے تا کہ مکرر بیان نہ ہوسکیں۔ یہاں ہم صرف وہ حالات بیان کریں گے جن کاتعلق مذکورہ بالا دونوں سلطنوں ہے نہیں ہے۔

صلیب پرستوں کا حملہ دمشق: پھرفرنگی فوجیں ۱<u>۳۵ھ</u> میں اکٹھی ہوئیں اور دُشق کو فتح کرنے کے لیے روانہ ہوئیں۔ پھر دہ مرح الصفر آ کرمقیم ہوئیں۔ دمشق کے حاکم طغرکین نے دیار بکر وغیرہ کے ترکمانی سر داروں سے فوجی امداد طلب کی۔ چنانچہ دہ لوگ اس کی مدد کے لیے آئے۔

طغر کین بذات خود ملاھ کے آخر میں فرنگیوں کے مقابلے کے لیے پہنچا اور بذات خودان سے جنگ کرتا رہا۔ یہال تک کدوہ میدان جنگ میں گھوڑے سے گر پڑا اس کے ساتھیوں نے سمجھا کدوہ مر گیا ہے۔ اس لیے وہ سب بھاگ گئے۔ طغر کین بھی گھوڑے پرسوار ہوکراس شکست خوردہ فوج کے ساتھ شامل ہوگیا۔

<u>صلیبیوں کا فرار:</u> فرنگیوں نے مسلمانوں کی فوج کا تعاقب کیا۔انہوں نے تر کمانوں کی پیدل فوج کو بہت نقصان پہنچایا تھالبذا جب فرنگی فوجیس تعاقب میں روانہ ہو کیس تو تر کمانوں کی پیدل فوج فرنگیوں کے خیموں کی طرف پلٹ گئی اور وہاں ان کا تمام سازوسامان لوٹ لیا اوروہاں جولوگ موجود تھے انہیں قتل کر کے دمشق پہنچے گئے۔

جب فرنگی کشکر شکت خوردہ فوج کا تعاقب کر کے واپس آیا توانہوں نے دیکھا کہ ان کے خیے لیے گئے ہیں لہذاوہ بھی اہتری کی حالت میں بھاگ گئے۔

رستمن کی متحدہ فوج سے مقابلیہ: ساتھ ہیں جب کہ فرنگی حکام دمش کونتے کرنے کا ارادہ کررہے تھے دمشق میں مزد خانی اوراسا عیلیہ کا واقعہ رونما ہوا۔ فرنگی حکام کواس کے آل پر بہت افسوس ہوا اور بیت المقدس انطا کیہ اور طرابلس کے فرنگی حکام اور وہ فرنگی جوسمندر کے راستے سے تجارت یا زیارت کے لیے آئے تھے سب ایجھے ہوئے اور ایک بہت بڑی فوج لے کردمشق روانہ ہوئے۔ اس وسیع لشکر میں دو ہزار سوارتھے اور پیدل فوج تو برشارتھی۔

طغرکین نے عربوں اور تر کمانوں کی فوج میں ہے آٹھے ہزار کی سوار فوج انٹھی کر کی تھی۔ فرنگی لشکر سال کے آخر میں دمشق پینچااوراس کا محاصرہ کر لیا انہوں نے دمشق کے گر دونواح میں لوٹ ماراور حملے کرنے کے لیے فوجی دیتے تیار کیے

اورغله اورسامان خوراك جمع كياب

فرنگیوں کوشکست: اس سلیلے میں تاج الملک کومعلوم ہوا کہ فرنگی فوجوں کا ایک دستہ حوران میں بھی ہے اس لیے اس نے اپنے ایک مخصوص حاکم مشس الخواص کوفوج دے کر فرنگی فوجی دستہ کے مقابلہ کے لیے بھیجا اس نے فرنگی فوجوں پر فتح حاصل گیا وران کا ساز وسا مان کوٹ کیا اور پھروہ دمشق واپس آ گیا۔

فرنگی حکام کو جب ان کی شکست کی خبر ملی تو وہ اپنا نا تا بل محل سامان کوجلا کر دمشق سے بھاگ گئے ۔مسلمانوں نے ان کا تعاقب کر کے انہیں قبل کیا اور قیدی بنالیا۔

اس واقعہ کے بعدانطا کیا کے حاکم اسمندنے قلعہ قدموں جاکرا ہے فتح کرلیا۔

فرنگی جا کم کی شکست: پھر مراہ ہے میں الجزیرہ کی ترکمانی فوجیں جمع ہوئیں اور انہوں نے طرابلس کے شہروں پر جملہ
کیا۔ فرنگیوں فول کیا اور مال غنیمت حاصل کیا۔ اس حالت کو دکھی کر طرابلس کا فرنگی حاکم ان کے مقابلہ کے لیے نکلا۔ انہوں
نے اے آگے بڑھنے دیا 'پھر پلٹ کراس پر جملہ کیا اور اسے شکست وی اور اسے بہت نقصان پہنچایا۔ وہ فرنگی حاکم بقوین
کے قلعہ کی طرف بھاگ گیا اور وہاں قلعہ بند ہوگیا۔ جب ترکمانوں نے اس کا محاصرہ کیا تو وہ رات کے وقت اپنہیں
معزز ساتھیوں کے ساتھ نکل کر طرابلس چلا گیا اور ہر طرف سے فرنگیوں کو مدو کے لیے اکٹھا کیا اور انہیں لے کر ترکمان فوج
کے مقابلہ کے لیے گیا اور ان سے جنگ کرتا رہا۔ یہاں تک کہ فرنگیوں کو شکست ہونے گی تو وہ ارمینیہ کی طرف بھاگ گئے۔
جونکہ ترکمان فوج ان کا تعاقب نہیں کرعتی تھی اس لیے وہ واپس آگئے۔

بانیاس کی فتح: دمش کا حاکم بوری بن طغر کین ۲ ۲ هے میں فوت ہو گیا اور اس کے بجائے اس کا فرزند شمس الملوک اساعیل حاکم ہوا۔ فرنگیوں نے اسے کمز ور سجھتے ہوئے سلم نامد کی خلاف ورزی کا ارادہ کیا۔ اس کی صورت سے ہوئی کہ بعض مسلمان سودا گر سروب پنچ تو فرنگیوں نے ان کا مال چھین لیا۔ شمس الملوک نے انہیں تکھا کہ وہ ان کا مال واپس کر دیں۔ مگر انہوں نے ایسانہیں کیا۔ اس لیے شمس الملوک تیار ہوکر ماہ صفر سراھ ہے میں بانیاس کے قریب پنچا اور اس کا محاصرہ کر لیا۔ مسلمانوں نے اس کی فصیل میں نقب لگا کر اسے فتح کر لیا اور وہ ان کے فرگیوں کا صفایا کیا۔ ان کی شکست خوردہ فوج قلعہ میں محصور ہوگئی اور دو دن کے بعد اس نے بھی ہتھیا رڈ ال دیئے۔ دوسرے علاقوں کے فرنگی مقابلہ کرنے کے لیے اکتھے ہو میں محصور ہوگئی اور دو دن کے بعد اس نے کئی خرملی تو وہ واپس آگئے۔

ستمس المملوك كي مجامدانه كارنام بجرحاكم دمشيش الملوك اساعيل فقيف (بيروت) كي طرف فوج كے كريہ بنجا۔ يہ بيروت وصيدا كے سامنے ايك بهاؤ ميں واقع تھا۔ يه مقام ضحاك بن جندل رئيس وادى التيم كے زير تكيس تھا۔ وہ محفوظ مقام ميں تھا۔ مسلمان اور فرنگى دونوں اس نے الگ رہتے تھے اور وہ بھى ايك كو دوسرے كے برخلاف ركھ كراپنى حفاظت كرليتا تھا۔

یں ہے۔ مش الملوک نے یہاں پینچ کراہے فتح کرلیا۔ یہ واقعہ ماہ محرم ۸<u>۳۲ ھے</u> میں رونما ہو، فرگیوں کویہ فتح بہت شاق صلیبیوں کے افریقا پر حملے: جزیرہ جربہ افریقیہ کی عملداری میں تھا پہطرابلس اور کالبس کے درمیان واقع تھا۔
اس میں بربری قبائل آباد سے جواس وقت سے اس جزیرہ میں حکومت کرتے سے جبکہ ہلالی قبیلہ کے عرب افریقیہ میں داخل ہوئے شے اور انہوں نے وہاں سے صنهاجہ کی سلطنت کا خاتمہ کردیا تھا اسی زمانے میں رومہ (اٹلی) میں اور شالی علاقوں میں فرنگیوں کی سلطنتیں طاقتور ہونے گئی تھیں اور انہوں نے مسلمانوں کے ممالک کی طرف دست درازی شروع کر دی تھی۔ چنانچ فرنگیوں کا ایک با دشاہ بردویل اپنے ساتھ بڑے بڑے افسروں اور عیسائی پادر یوں کی ایک جماعت اور فوج کولے کرشام پہنچا اور وہاں کے شہروں اور قلتوں کو فتح کرایا۔

راجر کے عزائم اس قتم کے فرنگی بادشاہوں میں سے راجر بن نیعر تھا۔ جس کا پائے تخت شرمیلکو اتھا جو جزیرہ سلی کے سامنے تھا جب وہاں مسلمانوں کی حکومت کو زوال آگیا اور بنوابوالحسین الکٹی کی سلطنت کا سلم سے خاتمہ ہوگیا تو اس فرنگی بادشاہ راجرنے مسلمانوں کے جزیرہ کو فتح کرنے کا ارادہ کیا۔

جزیرہ سلی پر قبضہ جزیرہ سلی (صقلیہ) کے بعض علاقوں پر جولوگ قابض ہو گئے تھے انہوں نے راجر کوان علاقے کے فتح کرنے پراکسایا چنانچہ اس نے مسلمانوں کی خانہ جنگی میں ایک کودوسرے کے خلاف جنگ کرنے کے لیے جوی بیڑی میں ایک فودوسرے کے خلاف جنگ کرنے کے لیے بحری بیڑی میں اپنے فوجی بیجے۔ پھراس نے مسلمانوں کے قبضے سے ایک ایک قلعہ کرکے نکالنا شروع کیا یہاں تک کہ آخری علاقے جواس نے وہاں کے ایک باغی عبداللہ بن الجواس کے قبضہ سے چھنے تھے وہ طرابنہ اور مازر عہ بیں اس نے بزریعہ مصالحت یددونوں علاقے میں حاصل کر لیے تھے۔ اس کے بعدوہاں سے مسلمانوں کا نام ونثان مٹ گیا۔ بنرریعہ مصالحت یددونوں علاقے میں حاصل کر لیے تھے۔ اس کے بعدوہاں سے مسلمانوں کا نام ونثان مٹ گیا۔

شاہ روجر ثانی: پھرشاہ روجر ۱۹۳۰ ہے میں فوت ہو گیا اور اس کے بجائے اس کا فرزندر دجر دوم تخت نشین ہوا۔ وہ عرصہ دراز تک حکومت کرتا رہا اور اس کی سلطنت وسیع ہو گئی اس کی حکومت اس زمانے میں قائم ہوئی جبکہ فرنگیوں کا اثر واقتدار شام میں قائم ہو گیا تھا اور وہ اندرون ملک گھس گئے تتھا ور جہاں موقع پاتے تتھے مسلمانوں کے شہروں کو فیچ کر لیتے تتھے۔

روجر ثانی کے حملے: اس زمانے میں روجر ثانی افریقیہ کے ساحل پر حملے کر رہا تھا۔ چنانچہ اس نے جزیرہ سلی (صفلیہ ) ہے ۳ ھے میں افریقیہ کے جزیرہ جریدی طرف ایک بحری پیڑا بھیجا۔ اس وقت صنہا بی سلطنت کا خاتمہ ہوگیا تھا۔ اس لیے اس کی فرقگی فوجوں نے اس جزیرہ کا محاصرہ کرلیا۔ پھر شدید جنگ ہوئی پھروہ زبرد میں جزیرہ میں گھس گھے وہاں فرنگیوں نے بان وہاں فرنگیوں ہے اور فرنگیوں نے بان

فرنگی قلعول کی تسخیر : استه پین حاکم دمثق من الملوک اساعیل نے امیر قرداش کے زیر قیادت مسلمان فوجیس طرابلس الثام کی طرف جیجیں اس کے ساتھ ترکمانی فوج اور رضا کار تھے۔ طرابلس کا فرنگی حاکم مقابلہ کے لیے آیا۔ مسلمانوں نے مسلمانوں نے جنگ کر کے اسے شکست دی اور اس کی فوجوں کا صفایا کر دیا اور اسے طرابلس میں محصور کر دیا مسلمانوں نے اس کے بیرونی علاقے کو تباہ کر دیا اور اس کے قلعوں میں سے وادی ابن الاحرے قلعہ کو فتح کر لیا اور وہاں کے فرنگیوں کو تل

صلیبیوں کوعسقلان میں شکست: پر ۳۵ هے میں فرنگی فوجیں عسقلان گئیں اوراس کے گر دونواح کے علاقے کو تناور کا اور وہ شکست تاہ کر دیا وہاں ہے معری فوجیں نکل کرحملہ آور ہوئیں انہوں نے فرنگیوں کو شکست دی اوران پر غالب آئیں اور وہ شکست کھا کروا پس چلے گئے۔اس طرح اللہ نے مسلمانوں کوان کے شرہے بچالیا۔

طرابلس الغرب بیل صلیمی جنگ: جب افریقیه میں صنباجہ کی سلطنت کا زوال ہوااور طرابلس الغرب ہے ان کا اقترار جاتا رہاتو یہاں کے باشند نے فود مختار ہوگئے تھے۔ خاندان بنوبا ولیس کا آخری بادشاہ حسن بن علی بن بیکی مہدیہ میں حکر ان تقا گر طرابلس الغرب میں ابویجی بن مطروح خود مختار حاکم ہوگیا تھا اور یہاں کے لوگوں نے حسن بن علی اور خاندان بنوبا دلیس کی ماحتی قبول کرنے سے انکار کردیا تھا یہ واقعہ اس وقت پیش آیا تھا جبکہ فرنگی چاروں طرف اقترار حاصل کرنے بنوبا دلیس کی ماحتی قبول کرنے سے چنا نچہ شاہ روجرنے اسے فتح کرنے کا ارادہ کیا اس نے بھی بیڑا بھیجا اور ایس ہے ہے آخر میں وہاں جنگ کی اور اس کی فصیل میں نقب لگائی۔

صلیب برسنتول کوشکست: یہاں کے باشندوں نے عربوں سے فوجی اہداد طلب کی۔ چنانچہ عربوں نے انہیں فوجی کمک پہنچائی اور وہ فرنگیوں کے مقابلے کے لیے پہنچے۔انہوں نے فرنگیوں کوشکست دی اوران کے ہتھیاروں اور مویشیوں کولوٹ لیا۔

<u>ویگرا فرایتی مقام بر حملے</u>: فرنگی فوجیں جزیرہ سلی (صقلیہ) واپس آئٹیں۔ پھروہ مغرب کی طرف روانہ ہوئے اور ربجا بہ کے ساحلی مقام چیل پرحملہ کیا۔ یہاں کے باشندے پہاڑ کی طرف بھاگ گئے انہوں نے اس مقام میں گھس کر اے لوٹ لیا اور اس محل کو تباہ کر دیا جھے بچیٰ بن العزیز بن حماد نے تعمیر کرایا تھا اور اس کا نام النزمة رکھا تھا۔ پھروہ اپنے شہروں کی طرف واپس میلے گئے۔

ووبارہ جنگ: راجر نے دوبارہ ایم ویس ایک بحری بیڑا بھیجا جوطر ایلن الغرب پرکنگرانداز ہو گیا اور ان کے جنگجو سپائی و ہیں تھیم ہو گئے انہوں نے بری اور بحری دونوں راستوں ہے اس کا محاصرہ کرلیا اور تین دن تک جنگ کرتے رہے۔ خانہ جنگی کے بُر ہے نتائج : (بید حقیقت عبر تناک ہے کہ) شہروالے فرنگیوں کی آمد سے پہلے باہمی اختلافات میں خانہ جنگی کے بُر ہے نتائج : (بید حقیقت عبر تناک ہے کہ) شہروالے فرنگیوں کی آمد سے پہلے باہمی اختلافات میں

چنانچہ جب شہروالے فرنگیول کے ساتھ جنگ کرنے میں مشغول تھے تو اس وقت بنومطروح کے حامیول نے موقع غنیمت سمجھااورانہوں نے اسے اوراس کی فوج کوشہر میں داخل کرادیا۔ یوں شہر کے اندرخانہ جنگی شروع ہوگئی۔

طرابلس برفرنگی فیضیہ: جب فرنگی فوجوں کواس خانہ جنگی کاعلم ہوا توانہوں نے بعجلت تمام فصیلوں پرسیڑھیاں لگوا دیں اوران کے ذریعے فصیلوں پرچڑھ کروہ شہر میں گھس گئے اوراسے فتح کرلیا اور خوب لوٹ مار کی اور شہریوں کوقیدی بنالیا۔ بہت سے باشندے عرب اور بربر کی بستیوں کی طرف بھاگ گئے۔

طرابلس کی آباد کاری جب فرنگیوں نے قل عام بند کیا اور عام معافی کا اعلان کیا تو مسلمان شہروالیس آئے اور فرنگیوں کو فراج دیامنظور کیا مسلمانوں نے چھرمہننے کے اندرفصیلوں اورشکت مقامات کی عرمت کرلی اورا بن مطروح کواپنا حاکم بنالیا اورا سے اطاعت کرنے کا پابند بنالیا بھرصقلیہ (مسلی) میں اعلان کیا گیا کہ جوطرابلس جانا جائے جلا جائے۔ چنانچے وہاں لوگ آگئے اوراس کی آبادی اچھی ہوگئی۔

افریقا کی اسلامی سلطنت کا زوال: جب صهاجه سلطنت کا نظام براتو قابس کے شہر پر بھی پچھالوگوں نے قبضہ کرلیا اور دوسرے علاقے بھی خود مختار ہو گئے۔ انہی خود مختار امراء میں ہے ابن کامل بن جامع بھی تھا۔ جوفیلیہ ہلال کی ایک شاخ قبیلہ رباح سے تعلق رکھتا تھا۔ یہ وہ قبیلہ تھا جے مصر میں فاظمی حکومت کے خلیفہ المستنصر کے وزیر جرجرائی نے مفر بن با دیس اور اس کی قوم کے خلاف بھیجا تھا انہوں نے سلطنت کو کمزور کیا اور اس کا انظام خراب کر دیا جس کا متیجہ یہ نکلا کہ پچھ علاقوں برانہوں نے قبضہ کرلیا اور پچھ علاقوں پر دوسرے قابش ہوگئے۔

مسلم حکام کی خانہ جنگیاں: انہی بنودہمان کے دائر ، عمل میں قابس کا علاقہ بھی تھا یہاں کا حاتم رشید تھا۔وہ ۵۳۲ ھے میں فوت ہو گیا اس کے بعداس کے آزاد کردہ غلام یوسف نے اس کے چھوٹے بیٹے محمد بن رشید کو حاتم بنایا اوراس کے بڑے فرزند معمر کو نکال دیا اور چھوٹے بیٹے محمد کواپنے ماتحت رکھا۔ وہ پوشیدہ طور پر زنان خانے (حرم سرائے) میں بھی آمد ورفت رکھتا تھا۔ جہاں رشید کی بیوی بھی ہوتی تھی۔

سیلوگ عائم مہدیہ کے پاس اس کی شکایت لے کرگئے اور مہدیہ کے عالم حسن بن علی نے لیسف ہے اس بارے میں خط و کتابت کی مگر و ونہیں مانا بلکداس نے دھمکی دی کہ وہ فرنگیوں کو قابس بیل بلا لے گا۔

فرنگیول سے ساز باز: اس لیے حاکم مہدیہ نے اس کے خلاف فوجیں بیچنے کا ارادہ کیا۔ادھریوسف نے طرابلس الغرب کے فرنگی حاکم کواپی اطاعت کا پیغام پہنچایا اور بیدرخواست کی کہ وہ اسے قابس کا ای طرح حاکم بنادے جس طرح اس نے ابن مطروح کوطرابلس الغرب کا حاکم بنایا ہے۔

Land and British the street and tensor

الیوسف کی ہلاکت قابس شہر کے باشندوں کوفرنگی حکام ہے اس کی سازباز کاعلم ہو گیا تھا۔لہذا جب حسن بن علی کی فوجیں و ہاں پنچیں تو اہل شہرنے ان فوجوں کے ساتھ مل کراس کے خلاف اعلان بغاوت کردیا۔ایی حالت میں یوسف محل میں قلعہ بند ہو گیا مگر اہل شہرنے مل پر بھی زبرد ہی قبضہ کرلیا اور یوسف کو گرفتار کر کے رشید کے بڑے بیٹے معمر کو قابس کا حاکم بنادیا جوایئے جھوٹے بھائی محمد کی جگہ برحاکم مقرر ہوا تھا۔

یوسف کومیتلف انواع واقسام کی تکالیف دی گئیں۔ یہاں تک کہوہ ہلاک ہو گیا یوسف کا بھائی عیسیٰ اوراس کا فرزند صقلیہ (سسلی ) کے بادشاہ را جرکے یاس پہنچ گئے اوراس کی پناہ میں آ گئے۔

افریقا میں قبط سالی: ادھرافریقیہ میں ۵۳۷ھ میں سخت گرانی ہوگئ تھی اور وہاں کے اکثر باشندے صقلیہ (سلی) چلے گئے تھے۔لوگ ایک دوسرے کو کھانے لگ گئے تھے۔موت کے حادثات کی کثرت ہوگئ تھی۔الی حالت میں راجر نے اس موقع کوئنیت سمجھا۔

و من کے بحری بیڑے کی روانگی۔ اس نے اس معاہدہ صلح کونوٹر دیا جواس کے اور حاکم مہدیہ حسن بن علی کے درمیان کئی سالوں سے نافذ تھا۔ لہٰذااس نے اپنے بحری بیڑے کوڈ ھائی سو کشتیوں سے تیار کیا اور انہیں جنگجو سپا ہیوں اور ہو تھیا روں سے مسلح کیا اس بحری بیڑا کا افسر برجی بن میخائیل تھا جوعیسائی ہوگیا تھا اور جس کا حال ہم صنہا جہ اور موحدین کے حالات میں بیان کر بیکے ہیں۔

اس نے قوصرہ کا قصد کیا۔ وہاں اس نے مہدیہ کی ایک مشق دیکھی اس نے اسے لوٹ لیا۔ اس نے وہاں ڈاک کا کبوتر دیکھا تو اس نے اس کے بازووک پراٹ خبر کا پرچہ بائدھ کر مہدیہ جھوایا کہ'' فرنگیوں کا بحری بیڑ ہ قسطنفیہ سے روائہ ہو کر بندرگا ہ کے قریب ۸صفر ۳۷ مے کھو پہنچے گا۔''

بحری بیر و کی ٹاکا می: گراللہ تعالی نے ایسی ہوا جلائی گہوہ بندرگاہ میں داخل نہیں ہوسکا یوں اس کا مقصد نہیں پورا ہو سکا۔اس لیےاس نے حسن بن علی حاکم مہدیہ کو یہ لکھ بھیجا کہوہ صلح کے معاہدے پر قائم ہے۔وہ محض اس لیے آیا تھا کہوہ محمد بن رشید کے انتقام کا مطالبہ کرے اور اسے اس کا شہرقالب والیس کرے۔

حسن بن علی کا فرار ۔ یہ پیغام پڑھ کرحسن بن علی نے لوگوں کو جمع کیا اور ان سے مشورہ کیا۔لوگوں نے جنگ کرنے کا مشورہ دیا گران نے جنگ کرنے کا مشورہ دیا گران نے جنگ سے گریز کیا اور خوراک کی کی کاعذر پیش کیا۔اس کے بعدوہ قابل نقل جلکے سافال کو لے کرشپر سے کوج کر گیا۔ ووسر نے باشند ہے بھی اپنے اہل وعیال اور جلکے سازوسا مان کو لے کرچلے گئے مگر بہت سے مسلمان گرجوں میں جھپ گئے ۔

فتح مہدر ہے۔ اس کے بعد ہوا فرنگیوں کے بحری بیڑ ہ کے لیے موافق ثابت ہوئی اور وہ بندرگا ہوئی گئے وہ کسی مقابلہ ک بغیر شہر میں داخل ہو گئے بحری بیڑ ا کا افسر جرجی شاہی محل میں داخل ہوا تو وہ اس حالت میں عمدہ اور نفیل سامان سے جرا ہوا حسن بن علی کا فرار: حاکم مهدید حسن بن علی این اہل وعیال اور فرزند کو لے کر معلقہ کے مقام پر پہنچا وہاں محرز بن زیاد زیاد حاکم تھا جو قبیلہ ہلالیون کے امراء میں سے تھا راہتے میں اسے اس قبیلہ کا حاکم حسن بن تعلب ملا۔ جب وہ محرز بن زیاد کے پاس پہنچا تو اس نے اس کا زبردست استقبال کیا اور اس کی آمد پر اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا کیونکہ وہ اسے عربوں برتر جبح دیتا تھا اور اس کی قدر ومنزلت کرتا تھا۔

بحارہ میں قیام: حسن بن علی محرز بن زیاد کے پاس ایک مہینہ تک رہا۔ پھراس نے مصرجانے کا ارادہ کیا مگر جرجی (فرگی امیر البحر) نے بحری بیڑہ کے ذریعے اس کا راستہ روک رکھا تھا۔ اس لیے اس نے بیارادہ ملتوی کر دیا اور مغرب کے خاندان موحدین کے بادشاہ عبدالمومن کے پاس جانے کا قصد کیا۔ راستے میں اس کا پچازاد بھائی کی بن عبدالعزیز بجایہ میں تھا۔ لہٰذا اس نے اپنے تیوں بیٹوں کی منتم اور علی کو بھیجا اور وہاں آنے کی اجازت طلب کی۔ اس نے اجازت دے دی اور ایس کی اولاد کی کفالت کی تا آئکہ عبدالمومن نے ہم میں بجانے کو فتح کرلیا۔

شمالی افریقا میں مزید فرنگی فتوحات: پھر جرجی نے ایک دوسرا بحری بیڑہ تیار کر کے صنعاقس بھیجا۔ اہل عرب ان کی مدد کے لیے آئے جب وہ جنگ کے لیے بالکل تیار ہوئے تو فرنگی تھوڑی دور پیچے ہی گئے۔ پھر آگے بڑھ کر انہیں شکست دے دی اور اہل عرب بھی وہاں سے چلے گئے۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ فرنگیوں نے شہر کوفتح کر لیا۔ یہ واقعہ ۱۳ اصفر کو ہوا۔ داخل ہوکر انہوں نے قبل عام کیا پھر شہر والوں کو پناہ دے دی۔ ان کے قیدیوں سے زرفد بیدوصول کیا اور ان پر جزیہ (لیکس) مقرر کیا سوسہ کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا گیا۔ پھر سلی کے با دشاہ روجر نے افریقیہ کے ساحل کے باشندوں کے لیے امن وا مان کا اعلان کیا اور ان کے ساتھ مختلف وعدے کے گئے۔

صیلبیو<u>ں کی شکست</u>۔ پھر جرجی (فرنگی امیر البحر) تونس کے ساحلی مقام اقلیبیہ تک پہنچے گیا وہاں بھی اہل عرب کی فوج اکٹھی ہوگئ تھی انہوں نے فرنگیوں سے جنگ کر کے انہیں شکست دی اور دہ نا کام ہوکر مہدیپہ واپس آ گئے ۔

صلیب پرستوں کے باہمی اختلافات: اس کے بعد سلی کے بادشاہ رو جراور قسط طنیہ میں روم کے بادشاہ کے درمیان جھڑا ہوگیا جس کی وجہ ہے رو جڑا فریقیہ میں (اپنی جنگی مہم) جاری نہیں رکھ سکا اس فتنہ و فساد کا بانی مہدیہ کا حاکم جربی بن میخا ئیل تھا۔ وہ اس میرھ میں مرگیا۔ اس کے بعد ریوفتہ و فساد دب گیا اور اس کے بعدرو جرکا کوئی مخالف نہیں رہا۔ روجر ثانی کی موت نے پھر روجر ٹانی نے ۸۳ھ ہیں بونہ شہر کی طرف ایک بحری بیڑہ بھیجا جس کا افسر دقیات المہدوی تھا۔ اس نے اس شہر کا محاصرہ کرلیا اور اس سلسلے میں عربوں ہے بھی مدد کی۔ چنا نچہ بیشہر مفتوح ہوگیا اس کے بعد وہاں اس

نے قبل عام کیا مگرعلاءاور مذہبی پیشواؤں کوچھوڑ دیااس لیے وہ اپنے اہل وعیال اور مال ودولت لے کر دیہا توں میں چلے گئے وہاں وہ دس دن تک رہا۔ پھروہ مہدیہ ہوتے ہوئے سلی واپس آ گیا۔

روجر ثانی نے بونہ میں مسلمانوں کے ساتھ امیر البحر کی نرمی کونا پسند کیا۔اس لیے اس نے اس کوقید کر دیا۔ پھراس نے اس پرخلاف مذہب الزامات بھی لگائے۔ چنانچہ بڑے بڑے عیسائی پا در یوں نے جمع ہوکرا سے زندہ جلا دیا۔

اں سال کے آخر میں روجر ٹانی ہیں سال تک حکومت کرنے کے بعد فوت ہو گیا تواس کے بجائے اس کا فرزندولیم (غلبالم) تخت نشین ہوا۔وہ بذات خود نیک خصلت تھا۔ مگر اس نے اپناوز سر مائق البرقیانی کو بنایا۔اس کا انتظام بہت خراب تھا۔ اس لیے سسلی کے قلعہ والوں اور قلور بہ کے باشندوں نے اس کی مخالفت کی اور ان کے امراء نے افریقی باشندوں پر زیاد تنال کیں۔

<u>صلیبوں کی فنخ عسقلان:</u> عسقلان کا شہر فاطمی حاکم طافر العلوی کے ماتحت تھا۔فرنگی فوجیں بار باراس کا محاصرہ کرتی تھیں ۔مصر کے وزراءاس شہر کی مدافعت' مال' فوجوں اور ہتھیا روں کے ذریعے کرتے تھے کیونکہ وزراء کا فاطمی خلفاء بر قبضہ تھا۔

جب ۸۱ھ جین ابن السلار مارا گیا تو مصر کی سیاسی حالت ابتر ہوگئ۔ یہاں تک کی عباس وزیر مقرر ہوا۔ اس ابتری کی حالت میں فرنگی فوجیں شام کے علاقے ہے روانہ ہوئیں اورانہوں نے عسقلان کا محاصرہ کرلیا گروہ کا میاب نہیں ہو سکے پھر شہر والوں میں اندرونی اختلافات ہونے لگے یہاں تک کہ خانہ جنگی کی نوبت پہنچ گئی لہٰذا فرنگیوں نے اس موقع کو غنیمت جانا اورانہوں نے شہر کو فتح کرلیا اوراس کے بعد وہاں لوٹ ماری۔

سسلی کی سلطنت کا زوال روجر ٹانی کے مرنے کے بعداس کا فرزندولیم (غلبالم)سلی کا بادشاہ ہو گیا تھا۔ مگراس کے وزیر کا انتظام درست نہیں تھا اس لیے لوگوں میں اختلاف برپا ہو گیا۔ اس اختلاف کی خبرا فریقا کے ان مسلمانوں کو بھی ہوگئ جوان کے محکوم تھے۔ ا

روجرنے شہرصناقس کوفتح کرنے کے بعدمسلمانوں پرانہی کے ایک شخص ابوالحسین الغریائی کو حاتم بنا دیا تھا۔وہ بڑا عالم اور دیندارتھا۔ جب وہ حکومت نہیں کر سکا تو اس نے اپنے بیٹے عمر کو حاتم بنانا چاہا تو روجرنے اسے حاتم بنا دیا اورا بوالحسین کوسسلی بلوا کربرغمال کے طور پر رکھ لیا۔ابوالحسین نے اپنے فرزندعمر کو یہ ہدایت کی تھی

''اے میرے پیارے فرزندا میں عمر رسیدہ ہوں اور میری موت قریب ہاں لیے جب تہمیں موقع۔ ملے تو تم مسلمانوں کو دشمن کے قبضے سے چھڑالو'اور میرے بارے میں کوئی اندیشہ نہ کرو۔''

اسلامی شہروں کی آزادی: چنانچہ جب موجودہ بادشاہ سسلی کے نظام حکومت میں خلل آگیا تو عمر نے صنعاقس کے باشندوں کو بلوا کر انہیں فرنگی و کام سے بغاوت پر آمادہ کیا چنانچہ وہ باغی ہوگئے اور انہوں نے اوج ھے میں فرنگیوں کوتل کر دیا۔ اس کے بعد ابو بچی بن مطروح طرابلس میں اور حجہ بن رشید قابس میں واپس آگئے (اور وہاں حکومت کرنے گئے)۔ دیا۔ اس کے بعد ابوا میں عبد المؤمن کالشکر بونہ پہنچا اور اسے فتح کرلیا۔ اس طرح مہدیدا ورسوسہ کے علاوہ افریقا سے

ا ہل زویلہ کو بیغام آزادی عمرالغریانی نے اہل زویلہ کو جومہدیہ کے قریب رہتے تھے یہ پیغام دیا کہ وہ ان فرنگیوں پرحملہ کردیں جوان کے ساتھ ہیں۔ چنانچہ انہوں نے ان فرنگیوں پرحملہ کر دیا۔ ان کے آس پاس کے لوگوں نے بھی ان کی مدد کی۔ انہوں نے مہدیہ کے فرنگیوں کے ساتھ بھی جنگ کی اور ان کی خوراک کی رسد منقطع کردی۔

ابوالحسین کی شہاوت مسلی کے باوشاہ کو جب بیاطلاع ملی تواس نے عمر الغریا فی کوصنعاتس پیغام بھیجااوراس کے باپ کے انجام سے ڈرایا مگر عمر نے اس کے قاصد کے سامنے ایک نقلی جنازہ دکھا کر یہ کہا کہ'' میں نے اسے وفن کر دیا ہے۔''

جب وہ قاصد سے پیغام لے کرفرنگی با دشاہ کے پاس پہنچا تو اس نے ابوالحسٰ کوسولی پر چڑھا دیا اور وہ بیچاراشہید وگیا۔

اہل زویلہ کا قبل مام: صنعاتس کے باشندے اور اہل عرب زویلہ کے مقام پر پہنچ اور وہاں کے باشندوں کے ساتھ مل کرمہدیہ کا محاصرہ کرلیا کے سل کے بادشاہ نے مہدیہ والوں کوخوراک اور اسلح فراہم کیے اور اہل عرب کو مال ودولت دین حیات تاکہ وہ البین ساتھیوں کو چھوڑ کر چلے جا کیں۔ پھروہ جنگ کے لیے نکلے تو اہل عرب کوشکست ہوئی۔ ایسی حالت میں اہل صنعاقس بھی بڑی راستے سے اپنے شہر چلے گئے مگر فرگھوں نے ان کا تعاقب کیا اور انہیں زویلہ کے قریب پکڑ کرفتل کیا بھروہ زویلہ کے شریب پکڑ کرفتل کیا بھروہ زویلہ کے شہر میں بھی گھس گئے اور وہاں جوموجود سے ان کا قتل عام کیا۔

سلطان عبدالمؤمن کا جہاد اہل زویلہ کے ساتھ فرنگیوں نے جو وحثیانہ سلوک کیا تھا اس کے بارے میں وہ فریاد کرنے کے لیے مغرب کے بادشاہ عبدالمؤمن کے پاس پنچ اور امداد کے لیے درخواست کی۔بادشاہ نے ان کی فریا درس کی اور ان کی امداد کرنے کا وعدہ کیا۔ بیلوگ ان کی مہمان نوازی اور لطف و کرم سے مستفید ہوئے رہے پھراس نے فوج کی اور ان کی اور اپنے حکام کو ہدایت کی کہ وہ پیداوار وصول کریں اور ترقی زراعت کے لیے کنویں کھودیں۔

فتح نو نس پھروہ ماہ صفر م 20 ہے کو ایک لا کھ نوج لے کرروا نہ ہوئیں۔اس کی اگلی فوج مہدیہ کے حاکم حسن بن علی کی زیر قیا دت تھی اس فوج نے تونس کا اس سال کے درمیانی عرصہ بیس محاصرہ کرلیا' وہاں ہاقی ماندہ صنہاجہ کی سلطنت کا ایک حاکم احمد بن فراساں حکومت کرتا تھا شاہ عبدالمومن کے بحری بیڑہ نے اس کا سمندر کی طرف ہے بھی محاصرہ کرلیا اس کے بعد شہر کے بعد شہر کے دس معزز افراد سیڑھیوں کے ذریعے شہر پناہ سے اتر ہے اور انہوں نے نہ صرف اپنے لیے بلکہ تمام اہل شہر کے لیے پناہ کی درخواست کی درخواست کی درخواست کی درخواست کی درخواسان کواس کے حوالے کریں گے اور حاکم شہرا حمد بن خراسان کواس کے حوالے کریں گے۔

مهدید کا محاصر o: جب بیدمعامده مکمل هو گیا تو بادشاه این فوج کو لے کرمهدید کی طرف روانه هو گیا اس کا بحری بیژه

شاہ عبدالمؤمن بذات خود' حسن بن علی کے ساتھ بحری پیڑ ہ میں سوار ہوکر سندر میں چاروں طرف شہر کا معائنہ کرتا رہا تو معلوم ہوا کہ وہ شہری بحری رائے سے بہت محقوظ ہے اس لیے اس نے محاصر ہ کوطول دیے دیا اور خوراک کی رسد جمع کرلی۔

افریقی حکام کی اطاعت: اہل صنعاتس طرابلس اور حیال تفوسہ کے باشندوں نے اس کی اطاعت قبول کرنے کے پیغام بھیجے۔ تاہم اس نے قابس کی طرف ایک لشکر بھیج کراہے فتح کرلیااس نے اپنے فرزندعبداللہ کو آس پاس کے علاقوں میں فوج دے کر جیجا۔ چنانچیاس نے وہاں بہت ہے شہر فتح کرلیا۔

پھر با دشاہ کے پاس فقصہ کا حاکم کیجیٰ بن تمیم اپنے معزز ارا کین سلطنت کے ساتھ آیا اورا پنی اطاعت کا افر ارکیا۔ اس پرشاہ عبدالمؤمن نے انعام کے طور پراہے ایک ہزار دینار دیئے۔

<u>محری جنگ</u> جب ماہ شعبان کا آخری دن ہوا توسسلی (صقلیہ ) سے ڈیڑھ سوئشتوں کا ایک مسلح بحری بیڑہ وہاں ایک جزیرہ میں پہنچا اور اسے تباہ کر دیا اس کے بعد حاکم صقلیہ نے پیغام بھیجا کہ اس کا بحری بیڑہ مہدیہ کا قصد کر رہاہے۔ جب وہ بندر گاہ کے قریب پہنچا تو شاہ عبدالمؤمن کے بحری بیڑوں نے اس وقت تملہ کیا جب کہ اس کی فوج خشکی پرموجود تھی۔

سلطان کی دعا کا اثر: بیرهالت دیکیر کشاه عبدالمؤمن مجده میں گریز ااوراپ چیره کوخاک آلود کر کے خداہے (فتح و نفرت کی) دعا مانگنے لگا جس کا نتیجہ بیہ ہوا کہ فرنگی بحری بیڑه کوشکست ہوئی اور وہ واپس چلے گئے مسلمانوں کا بحری بیڑه وفتح مندر ہااس کے بعد مہدیہ کے باشندے فوجی امداد سے مایوس ہو گئے تاہم وہ سال کے آخر تک اس محاصرہ کوصبر کے ساتھ برداشت کرتے رہے جب وہ اس محاصرہ سے بہت تنگ آگئے تو انہوں نے شاہ عبدالمؤمن کے سامنے ہتھیارڈ ال دیئے۔ شاہ موصوف نے فرنگیوں کومسلمان ہونے کی دعوت دی۔

صلیب پرستوں کی واپسی: گرانہوں نے اسلام تبول کرنے سے انکار کیا تاہم زبانی طور پروہ اطاعت کا اقرار کرتے رہے آخرکارشاہ موصوف نے انہیں بناہ دی اور (وہاں ہے چلے جانے کے لیے ) انہیں کشتیاں دیں۔اور وہ ان کشتیوں میں سوار ہوگئے۔ گرچونکہ ان دنوں موسم سرما تھا اس لیے سمندر میں طوفان آگیا اور وہ فرنگی ڈوب گئے اور بہت کم لوگ زیج سکے۔

فنج مهديد: آخر كارشاه عبدالمؤمن ماه محرم ۵۵۵ ه كومهديديين داخل هو گيا۔اس طرح فرنگيوں كی وہاں بارہ سال كی

شاہ موصوف وہاں ہیں دن رہا۔اس نے شہر کے حالات کو درست کیا اور وہاں فوج کے محافظ دیتے متعین کیے اور ان لوگوں نے بکثر ت سامان خوراک مہیا کیا اور اپنے ایک ساتھی کو وہاں کا حاکم مقرر کیا اس کے ساتھ (سابق حاکم) حسن بن علی کوبھی رکھا اور اس کے اور اس کی اولا د کے لیے جاگیریں مقرر کیس اور اپنے حاکم کو یہ ہدایت کی کہ وہ اس کے مشورہ اور رائے کے مطابق کام کیا کرے۔

شیر کوہ کا حملہ مصر: سلطان نورالدین العادل نے 9 من میں سلطان صلاح الدین کے چیا اسدالدین شیر کوہ بن ساولی کوفوج وے کر بھیجاتا کہ وہ فاطمی خلیفہ مسرالعا ضد کے وزیر شاور کی مدد کرئے جوا پنے حریف ضرعام کے ساتھ جنگ کر رہاتھا۔

اس کے ساتھ ساتھ سلطان نورالدین خودبھی دمشق ہے اپنی فوجیس لے کرفرنگیوں کے علاقے کی طرف روانہ ہوا تا کہ وہ انہیں اسدالدین شیرکوہ کے خلاف جنگ کرنے ہے روکے جب اسدالدین شیرکوہ مصر پہنچا تو ضرغام کا بھائی ناصر الدین مصری فوجیس لے کرمقابلہ کے لیے نکلا اسدالدین شیرکوہ نے اسے تینس کے مقام پرشکست دی اور پھراس کا قاہرہ تک تعاقب کیا پھراس نے اس سال کے درمیانی زمانے میں قاہرہ پہنچ کرشا ورکومصر کا وزیر بنادیا۔

وز بر مصر کی غداری: گرشاور نے جلد ہی معاہدہ کی خلاف ورزی کی کیونکہ وہ اسدالدین شیر کوہ سے خائف تھا۔اس لیے اس نے پوشیدہ طور پرفرنگیوں کواس کےخلاف جنگ کرنے کے لیے بلوایا اورانہیں بہت مال و دولت کالا کچ دلوایا۔للندا وہ فرنگی مصری علاقوں کو فتح کرنے کاارا دہ کرنے لگے۔

بیت المقدل کا فرنگی با دشاہ فرنگی فوجوں کو لے کرروانہ ہوا۔اس کے ساتھ مسلمانوں کی فوجیں بھی شامل ہو گئیں اور وہ سب اسدالدین شیر کوہ کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے روانہ ہو گئیں اور بلبیس کے مقام پرانہوں نے شیر کوہ کا محاصرہ کرلیا اور تین دن تک محاصرہ کرتے رہے مگر کامیاب نہیں ہوسکے۔

صلح کی درخواست: پھرانہیں بیاطلاع ملی کہ نورالدین العادل نے ان کے ساتھی فرنگیوں کو خارد کے مقام پرشکست دے کراسے فتح کرلیا ہے اور اس کے بعدوہ بانیاس روانہ ہو گیا ہے۔اس خبرکوئن کران کے ہاتھوں کے طویط اڑ گئے اور انہوں نے اسدالدین شیر کوہ سے مصالحت کی درخواست کی۔لہذاوہ بھی بلیس سے شام کی طرف روانہ ہو گیا (اوران سے صلح کرلی)۔

ووباره حملیه: لطان اسدالدین شیرکوهٔ دوباره ۲۲ هی مین مصرآیا۔ اس نے دریائے نیل کوافیع کے مقام سے عبور کیا اور جزیره میں اتر گیا۔ پینج میں اور جزیره میں اتر گیا۔ پینج میں اور جزیره میں اتر گیا۔ پینج کی اتھا اس کے مصری اور فرنگی فوجیں اس کے تعاقب میں روانہ ہو گئے اور اس وقت اسدالدین شیرکوہ بالائی مصرتک پہنچ گیا تھا اس کے مصری اور فرنگی فوجیں اس کے تعاقب میں روانہ ہوئیں اور اے حاکمی اور فرنگی فوجیں اس کے تعاقب میں روانہ ہوئیں اور اے حاکمی اور فرنگی فوجیں اس کے تعاقب میں روانہ ہوئیں اور اے حاکمی اور ا

شیر کوہ کی کا میاب جنگی جال الہذااس نے فوج کے قلب (مرکزی حصہ) میں فرگی فوجوں کے تملہ کے اندیشے سے اپنا قائم مقام راشد کو بنایا اور خودا پے معتبراور دلیر ساتھوں کے ساتھ مینہ (دائیں طرف کی فوج) میں شامل ہوگیا۔
فرنگیوں نے اس کے قلب (مرکزی حصہ کی فوج) پر تملہ کیا اور اس حصّہ فوج کو شکست دے کر اس کا تعاقب کیا۔
(اسدالدین شیر کوہ نے بیرچال چلی کہ) اس نے فرنگیوں کی مخالفت میں ان کی فوج کے بچھلے حصہ پر جے وہ چھوڑ گئے تھے تملہ کرکے اسے پہپا کردیا اور ان کا قبل عام کیا۔ چنا نچہ جب فرنگی فوج اس کے مرکزی جھے (قلب) پر جملہ کرنے کے بعد واپس کر تاب اور ان کے ساتھی 'سب کو پسپا ہونا پڑا اور وہ سب مھروا پس چلے گئے۔

مشروط مصالحت اسدالدین شیرکوہ نے اسکندریہ بنج کرمصالحت کے ساتھ اس پر قبضہ کرلیا اور اپنے بھتیجے غازی صلاح الدین کو وہاں کا حاکم متعین کیا۔ جب فرنگی فوجوں نے اس کا محاصرہ کیا تو اس کا چچا شیرکوہ بالائی مصر سے فوج لے کر آگیا۔ آخر کا رفر گیوں نے صلح کا پیغام دیا تو شیرکوہ نے مصالحت کے لیے بیشرا نظر تھیں کہ فرنگی اسے بچاس ہزار وینار (تاوان کے طور پر) دیں اور شہریں کوئی فرنگی باشندہ نہیں رہے گا اور وہ شہری کی چیز پر قبضہ نہیں کریں گے۔ فرنگیوں نے بیشرا نظا قبول کرلیں اور وہ شام واپس چلے گئے۔

صلیب برستوں کا معاہدہ: پھراہل مصرنے اسکندریہ پر قبضہ کرلیا اور اہل مصراور فرنگیوں کے درمیان بیہ معاہدہ ہوا کہ قاہرہ بیں ان کی نگران فوج رہے گی اور اس کو بیاختیار حاصل ہو گا کہ وہ قاہرہ کے پھاٹک کھولے یا بند کرے۔ انہوں نے بیٹر طبھی رکھی کہ مصرکے خراج میں سے فرنگیوں کو ایک لا کھودینار سالانہ دیا جائے گا۔ بیہ معاہدہ طے کرنے کے بعد فرنگی فوج شام کے ساحل پر اپنے شہروں کی طرف واپس چلی گئی۔

م<u>صر کا محاصرہ</u> ۔ قاہرہ میں فرنگیوں کے جوحامی تھے انہوں نے فرنگیوں کو یہ پیغام بھیجا کہ وہ آ کرمصر پر قبضہ کرلیں۔وہ اس سلسلے میں ان کا کام آسان کردیں گے۔

اس زمانے میں شام کے فرنگیوں کا بادشاہ مری تھا۔ اس جیسا بہا در اور عقل مند بادشاہ ان میں سے اس سے پہلے کوئی نہیں آیا تھا۔ اس نے بیا تھا۔ اس نے بیمشورہ دیا کہ ''مصرے خراج وصول کرنا بھارے لیے اسے فتح کرنے سے زیادہ بہتر ہے اور یہ ممکن ہے کہ وہ مجور ہوکر نور الدین کواپنا ملک دے دیں۔ بہر حال ہم سے پہلے اس کے بادشاہ کو بھارے ساتھ مصالحت کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی تھی۔''

مگر فرنگیوں نے اس کا بیمشورہ تسلیم نہیں کیا۔ وہ بولے: ''ممرکو فتح کر کے ہماری طاقت بڑھ جائے گی ''

مجبور ہوکراس کے بادشاہ نے ان کی رائے پڑعمل کیا اور وہ سب مل کرمصر کی طرف روانہ ہوئے۔ بیفرنگی فوجیس ماہ

| زنگی اور خاندانِ صلاح الدین ابولی  |                                                | تاریخ ابن خلدون حصه شتم |
|------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|
| مرانہوں نے قاہرہ کی طرف کوچ کیااور | پر پہنچ گئیں۔اوراہے فتح کرکے وہاں لوٹ ماری۔ پھ |                         |
|                                    |                                                | اس کامحاصرہ کرلیا۔      |

آ تش زوگی مصر کے وزیر مختار شاور نے مصر کونذر آتش کرنے کا حکم دیا اور پیچم بھی دیا کہ اس کے باشندے قاہرہ منتقل ہوجائیں۔ چنانچہ وہ شہر لوٹا گیا اور وہاں کے باشندوں کا مال بھی لوٹا گیا۔ بیرآ گفرنگیوں کی آمدے دودن پہلے لگائی گئ تھی گریہ دوم میننے تک بھی نہیں بجھ کی۔

فرنگیوں سے مصالحت: مصر کے ناطمی خلیفہ عاضد نے سلطان نورالدین کے پاس امداد کے لیے اپنی فریا دینچائی تاہم جب عاصرہ سخت ہوتا گیا تو وزیر مصرشاور نے فرنگیوں کے با دشاہ کو دس لا کھ دینار پرضلی کر لینے کی تجویز پیش کی اس کے ساتھ ساتھ اس نے بید همکی بھی دی کہ بصورت دیگر سلطان نورالدین کی فوجیس وہاں پہنچ جائیں گی۔

فرنگیوں نے اس کی یہ تجویز مان لی اورمصری حکومت کی طرف سے ایک لا کھ دینار دے دیئے گئے اور بقایار قم مال کی وصولی کے بعد دینے کا وعدہ کیا گیا مگروہ وصول نہیں ہوسکا۔اس لیے فرنگی بقایار قم کا تقاضا کرتے رہے۔

شیر کوہ کی روانگی مصر اس درمیانی مت میں اہل مصر نے سلطان نورالدین کے پاس نیے پیغام بھیجا کہ وہ فرنگیوں کے برلے برخلاف ان کی فوجی امداد کرے اور وہ اسدالدین شیر کوہ کوایک لشکر دے کر بھیج جومصر میں قیام کرے گا۔اس کے بدلے میں اہل مصر مصر کی آمدنی کا تہائی حصہ اداکریں گے احراجات برداشت کریں گے۔ برداشت کریں گے۔

(اس پیغام کے جواب میں) سلطان نورالدین نے اسدالدین شیرکوہ کومض سے بلوایا جہاں اس کی جا گیریں تھیں اس نے اسے حکم دیا کہ وہ مصرکی طرف فوج کشی کرے۔سلطان نے مولیثی گھوڑوں اور ہتھیا روں کے علاوہ دولا کھدینار مزید اخراجات کے لیے جو چاہے خرج کر اخراجات کے لیے جو چاہے خرج کر سکتاہے)

چنانچ شیرکوہ چھ بزارفوج لے کرروائہ ہوا۔ اس نے فوج کی تمام خامیوں کو دور کیا اور ہر فوجی سوار کے لیے بیس وینارمقرر کیے اس کے ہمراہ دیگر امراء اور حکام بھی شامل سے جن میں سے اس کا آزاد کردہ غلام خرد کیے عز الدین ہے ش شرف الدین بن بخش میں الدولہ باروتی 'قطب الدین ٹیال بن حیان اور اس کے بھائی ابوب کا فرزند غازی صلاح الدین پوسف قابل ذکر ہے۔

شیر کوه کا استقبال: جب اسدالدین شیر کوه مصر کے قریب پہنچا تو (اس نشکر کی آمد کی خبرین کر) فرنگی فوجیس و ہاں سے رخصت ہوگئیں اوراپنے شہروں کی طرف روانہ ہوگئیں۔شیر کوہ سال کے درمیانی عرصے میں مصر میں داخل ہوگیا فاظمی خلیفہ عاضد نے (اس کا اوراس کی فوجوں کا استقبال کیا اور) اسے خلعت فاخرہ عطا کیا اور اس کی فوجوں کے بہت و ظا گف مقرر شاور کافتل : مصر کے وزیر شاور نے اس دفعہ بھی متفقہ معاہدہ کو پورا کرنے میں ٹال مٹول سے کام لیا اور شیر کوہ کو گرفتار کر کے اس کی فوجوں کوفرنگیوں کے مقابلہ میں استعال کرنے کی سازش کی مگریہ سازش کامیاب نہیں ہوسکی ۔ کیونکہ اسدالدین شیر کوہ نے اس کے برے ارادوں کو بھانپ لیا تھا۔ لہذا اس کے بطیع صلاح الدین اور اس کے برے ارادوں کو بھانپ لیا تھا۔ لہذا اس کے بطیع صلاح الدین اور اس کے آزاد کردہ غلام عزالدین خرد یک نے اسے امام شافع کی مزار کے قریب پکڑ کراسے قبل کردیا۔

<mark>شیر کوہ کا انتظام سلطنت</mark> ہیں کے بعد فاظمی خلیفہ عاضد نے اپنی سلطنت کا انتظام اسدالدین شیر کوہ کے سپر دکر دیا۔ اس کے بعد فرنگی فوجیس وہاں نہیں پہنچ سکیں۔

اسد الدین شیرکوہ کی وفات کے بعد سلطان صلاح الدین نے مصر کا انتظام سلطنت سنجالا اور بیراسلامی ملک فرنگیوں کی بلغار سے محفوظ ہوگیا۔جیسا کہ ہم سلطان موصوف کے حالات میں بیان کریں گے۔

شہر دمیاط کا محاصرہ: جب اسدالدین شیرکوہ نے معرکو فتح کر لیا تو فرنگیوں کو یہ اندیشہ ہوا کہ کہیں وہ شام اور ساحل شام پران کے مقبوضہ علاقوں پر نہ قبضہ کر لے۔ اس لیے انہوں نے اپنی قوم اور خاندان کے ان باشندوں کوخطوط لکھے جو جزائر سلی (صقلیہ ) اور فرانس میں مصرکو فتح کرنے میں ان کی فوجی امداد کریں۔ انہوں نے بیت المقدس سے البیخ عیسائی پا در یوں اور را ہوں کو بھی ان مما لک کی طرف بھیجا تا کہ وہ انہیں مذہبی جوش دلا کر انہیں اپنی حمایت پر آمادہ کریں۔ انہوں نے ان منظر فکی باشندوں کو مصرکے شہر دمیاط آنے کا وعدہ لیا تا کہ انہیں معلوم ہوجائے کہ وہ اس شہر پر بین مصرکو فتح کرنے کا ذریعہ بنا کیں گے۔ لہذا وہ سب کے سب شہر دمیاط کے قریب جمع ہو گئے اور سلطان مطاح الدین کے ابتدائی عبد حکومت میں اس کا محاصرہ کرایا۔

صلیب پرسٹول کا مقابلہ: سلطان صلاح الدین نے اہل شہر کی فوج اور مال سے مدد کی اور وہاں بذات خود پہنچا اس نے سلطان نور الدین کوہ بہت جلد مصرفوجی کمک بھیج کیونکہ مصرکوسخت خطرہ درپیش ہے سلطان نور الدین نے سلطان نور الدین نے اس پیغام سے بعد وہاں لگا تارفوجی کمک بھیجی اور خود بھی فوج لے کرشام کے فرنگی مقبوضات کی طرف کوچ کیا الدین نے اس پیغام کے بعد وہاں لگا تارفوجی کو چوں نے بیچاس دن تک دمیاط کا محاصرہ کیا اور اس کے بعد انہوں نے محاصرہ اٹھا لیا۔

محاصرہ اٹھا لیا۔

فرنگیوں نے شام میں زنگی خاندان کے عہد حکومت اور ایو بی خاندان میں جو حملے کیے تصان کا حال'ان دونوں۔ حکومتوں کے واقعات میں بیان کیا جائے گا۔ اب صرف وہ واقعات بیان کیے جارہے ہیں جن کا تعلق روم کے قبضہ ہے۔ قسطنطنیہ کے فتح کرنے سے ہے۔

## فتخ قسطنطنيه

جب ان صلیب پرست فرنگیوں نے شام کے اسلامی شہروں پر قبضہ کرلیا تو ان کے تعلقات قسطنطنیہ کے رومی حکومت کے ساتھ بھی تبدیل ہوتے تھی اور بھی صلح ہوجاتی تھی۔ اس کی وجہ بیتھی کہ ان فرنگیوں نے مسلمانوں کی ان سرحدوں پر قبضہ کیا تھا جورومی سرحدوں کے قریب تھیں اور بیعلاقے پہلے رومیوں کے قبضے میں تھے اس لیے مسلمانوں کے برخلاف رومیوں نے جنگ میں ان فرنگیوں کی مدد کی تھی مگراس کا نتیجہ بیہ نکلا کہ ان صلیب پرستوں نے آخر میں خود قط نظیم بھی فتح کرلیا اور پائے تخت شہرومیوں کے ہاتھ سے نکل گیا اور ایک عرصہ تک صلیبی فرنگیوں کے قبضہ میں رہا۔

میں خود قسطنطنیہ بھی فتح کرلیا اور پائے تخت شہرومیوں کے ہاتھ سے نکل گیا اور ایک عرصہ تک صلیبی فرنگیوں کے قبضہ میں رہا۔

فتح کے اسپاب: واقعات سے ہیں کہ شاہان روم نے ان فرنگی بادشا ہوں کے ساتھ سے ھیا نہ قائم کرلیا یعنی ان کی ایک بیٹی کی شادی روم کے بادشاہ سے ہوگئی۔ اس کے بطن سے ایک فرزند تولد ہوا جس کا ماموں افرنسیں تھا اس کے والد کا بھائی اس پر حملہ آور ہواا ور اس کے قبضہ سے ملک کوچھین کراسے قید کردیا۔

گراس کا لڑکا کسی طرح وہاں سے بھاگ کرفرنگی بادشاہ کے پاس جواس کا ماموں تھا 'چلا گیا وہ ایسے زمانے بیں اس کے پاس پہنچا تھا جبکہ فرنگی فوجیں بیت المقدس کومسلمانوں کے قبضے سے چھڑانے کی تیاریاں کر رہی تھیں کیونکہ سلطان صلاح الدین نے بیت المقدس فتح کرلیا تھالہذا دوبارہ بیت المقدس پر قبضہ کرنے کے لیے یورپ کے تین باوشاہ آئے ہوئے تھے ان میں سے ایک دینس کا بادشاہ دموس تھا جواس بحری بیڑہ کا مالک تھا جس بیں سوار ہوکروہ اور اس کی فوج آئی ہوئی تھی وہ بہت بوڑھا اور نابینا تھا اور ایک رہنما کے بغیر نہ تو وہ سوار ہوسکتا تھا اور نہ چل سکتا تھا دوسر المخص شاہ الفرنیس کا نمائندہ تھا جو مارکونیس کے نام سے مشہور تھا تیسرا باوشاہ '' کہدا قلید'' کے نام سے موسوم تھا۔ اس کی فوج کی تعداد سب سے زیادہ تھی۔

زیادہ تھی۔

۔ شاہ فرنیس نے اپنے بھانج کوان کے ساتھ بھیجا اور فوج کو پیر ہدایت کی تھی کہ وہ قسطنطنیہ پراس کی بادشاہت کی حمایت کرس۔

رومیوں سے جنگ: چنانچ بیفوج ماہ ذوالقعدہ ۹۹ه چین شطنطنیہ پنچی۔اس لڑکے کا پچیا (جس نے ملک پر قبضہ کرلیا قا) مقابلہ کے لیے نکلا اور فوج لے کر جنگ کرتا رہا۔اس لڑکے کے جامیوں نے گردونواح میں آگ لگادی جس کی وجہ سے اس کالشکر پریشان ہوکرواپس چلاگیا۔ پھراس کے جامیوں نے شہر کا دروازہ کھول دیا اس طرح حملہ آور فرنگی شہر میں گھس گے اوراس لڑکے کا چیا بھاگ گیا۔ان صلیبی فرنگیوں نے لڑکے کوبا دشاہ بنا دیا۔

صلیبوں کا قبضہ: انہوں نے اس لڑے کے والد کوقید خانے سے رہا کر دیا مگر حکومت پرخود قابض ہو گئے۔ انہوں نے عوام کا مال ضبط کر لیا اور فروخت کے مال پر بھی قبضہ کر لیا۔ وہاں کے گرجوں میں صلیبوں اور حضرت مسے اور ان کے حواریوں کے بتوں پر جوسونا چڑھا ہوا تھا وہ سب انہوں نے نکال لیا۔ اس طرح وہ انجیل جوسونے سے مرصع تھی' اس میں

ا ہل شہر کا محاصرہ: شہر کے رومیوں کو بیر کت بہت نا گوار محسوس ہوئی۔اس کیے انہوں نے اس لڑے کو پکڑ کر مار ڈالا اور شہر سے تمام صلیبی فرنگیوں کو نکال دیا۔ بیوا قعہ والدہ ہے تھے در میانی عرصے میں ہوا۔ فرنگیوں نے شہر کے باہرا پناڈیرہ جمایا اور شہروالوں کا محاصرہ کرلیا۔

رومیوں نے قونیہ کے بادشاہ رکن الدین سلیمان بن قلیج ارسلان سے اس کی فریاد کی مگر اس نے ان کی کوئی مدد

نہیں کی!

\$ Property of the second

رومیوں کا قتل : شہر میں ان فرنگیوں میں سے بہت سے لوگ رہ گئے جن کی تعدادتقریباً تمیں ہزارتھی ۔ جب رومی فوجیس باہران کے فرنگی ساتھیوں کے ساتھ جنگ کر رہی تھیں تو اندرون شہر فرنگی فوجوں نے شہر کے اندر بعناوت کر دی اور شہر میں دوبارہ آگ لگا دی ۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بیرون شہر کی فرجیں اندر تھیں آئیں اور شہر بیں دوبارہ آگ لگا دی ۔ اس کا متیجہ بیہ ہوا کہ بیرون شہر کی فرجیں اندر تھیں آئیں اور لوٹ مار کرنے لگیں ۔ ایسی حالت میں بہت سے رومی بھاگ کر گرجوں بیں جھپ گئے ان کا سب سے بڑا گرجا سولیا تھا۔ گران سے بھیا نہیں کچھزیا دہ فائدہ نہیں پہنچا (قتل و غارت کو روکنے کے لیے ) بڑے بڑے بڑے پا دری اور عیسائی پیشوا انجیل اور صلیب ہاتھ میں لے کر (مذہب عیسوی کا واسط دینے کے لیے ) باہر نظے مگران فرنگیوں نے انہیں بھی قتل کردیا۔

نیا با وشاہ: اس سے بعد تیوں فرنگی با دشاہوں کے درمیان قطنطنیہ کی ملکت کے بارے میں جھڑا ہوا۔ آخر کار قرعہ اندازی ہوئی اور قرعہ میں کبد اقلید کا نام لکلا تو وہ قسطنطنیہ کا با دشاہ ہوا۔ گرشرط بیر کھی گئی کہ بحری جزائر یعنی امریطش (کریٹ) روڈس وغیرہ دنیس کے بادشاہ دموس کے ماتحت رہیں گے اور فرانیس کے مارکوئیس کے قبضہ میں خلیج کا مشرقی حصہ ہوگا۔ گمرکسی کو پچھنیں ملا البتہ کبدا قلید قسطنطنیہ کا با دشاہ ہوگیا۔ وہ اپنی وفات تک اس کا با دشاہ رہا۔

و بارہ قبضہ: خلیج کے مشرقی حصہ پرروم کا ایک بشپ (بڑا پا دری) قابض ہو گیا تھا جس کا نام شکری تھا۔ وہ فرگی بادشاہ کے مرنے کے بعد قسطنطنیہ پر قابض ہو گیا تھا اور اس نے اس شہر کو یورپ کے فرنگیوں اور صلیب پرستوں کے ہاتھ ہے چھڑا لیا۔

## پېپ: باپ

## ديار بكركى سلطنت بنوارتق

ارتق بن اکسک (جیے اکست بھی کہا جاتا ہے مگرا کسک زیادہ صحیح ہے) سلطان ملک شاہ بن الپ ارسلان کا جوسلجو تی بادشاہ تھا'غلام تھااس نے ان کی سلطنت میں قابل تعریف کارنا ہے انجام دیئے۔وہ حلوان اور اس کے قریبی اصلاع عراق کا حاکم تھا۔

ارتق کا حال: جب سلطان ملک شاہ نے کے سے میں موصل کا محاصرہ کرنے کے لیے فخر الدولہ بن جمیر کی سرکر دگی میں فوجیں جھیجی تھیں تو اس مقصد کے لیے بھیجا۔ گراہے مسلم بن قریش نے تھیں تو اس نے ان کے بعدارتق کی قیادت میں ایک دوسرالشکر بھی اس مقصد کے لیے بھیجا۔ گراہے مسلم بن قریش نے حکست دی۔ پھراس نے آمد کا محاصرہ کر لیا اور اندرونی طور پر اس نے حصار تو ڑنے کا محصوبہ کیا بشر طبکہ اسے مالی رقم دی جائے ۔ اس کے بعدوہ رقہ بھاگ گیا پھرارتق کو اپنی اس حرکت سے خوف لاحق ہوا تو وہ سلطان تنش کے ساتھ مل گیا اور صلب کا جا کم بننے گی تو قع پر حلب گیا۔ گر تیش نے اس کا مقابلہ کر کے اسے شکست دی۔ تا ہم ارتق نے اس جنگ میں اپنی بہا دری کے جو ہر دکھائے۔

اس کے بعد تنش نے حلب پہنچ کرشہر فتح کرلیا۔اس کے نگران حاکم ابن الحسین نے ارتق کے پاس جا کر پناہ لی اور اس نے اسے سلطان تنش سے بچالیا۔

<u>ارتق کی وفات: جب بیت المقدس میں ارتق ۳۸۳ ج</u>یس فوت ہوگیا تواس کے دونوں فرزندا بوالغازی اور سقمان اس کے جانشین ہوگئے ان کے پاس رہااور سروج کے علاقے تھے۔

انطا کیدکا محاصرہ: جب ال<sup>ہم</sup> چین فرنگیوں نے انطا کیہ کوفتح کرلیا تو شام' الجزیرہ اور دیار بکر کے حکام نے مل کر اس کا محاصرہ کرلیا اس محاصرہ میں سقمان نے قامل تعریف کارنا ہے انجام دیئے۔ پھران مسلم حکام میں پھوٹ پڑگئی اور وہ چلے گئے۔

بیت المقدس پر قبضه الل مصرنے ان سے بیت المقدس کو چیننے کا ارادہ کیا چنا نچہ ملک افضل جومصر کا خود مخارجا کم بن بیٹا تھا، فوج کے کراس پر قبضہ کرلیا۔ ارتق کے دونوں بن بیٹا تھا، فوج کے کر پہنچا اور اس نے شہر کا چالیس دن تک محاصرہ کیا اور پناہ دے کر اس پر قبضہ کرلیا۔ ارتق کے دونوں فرزندستمان اور ابوالغازی اور ان کا جنیجا یا توتی اور ان دونوں کا چچازاد بھائی سونچ (اس کے استقبال کے لیے ) نکلے۔

افضل نے ان کے ساتھ اچھاسلوک کیا۔ پھروہ بیت المقدس پر قبضہ کر کے مصرلوٹ گیا۔

پھر فرنگی فوجیں آئٹ نیں اور بیت المقدس پر قابض ہو گئیں ۔ جبیبا کہ سلحوقی سلطنت کے حالات میں بیان کیا جا ۔

**بنوارتق کا حال: ابوالغازی عراق بینچ گیااوروہاں بغداد کے کوتوال کے عہدہ پرسرفراز ہوا۔اس کا بھائی سقمان رہا چلا** گیااور وہاں رہنے لگااس کی موصل کے جائم کر بوقا کے ساتھ بہت جھڑ پیں ہوتی رہیں۔ایک جنگ میں اس کا بھتیجا یا قوتی گرفتار کرلیا گیا تھا۔

کر بوقا ۹۵ میں ہوت ہوگیا اور اس کے بعد موئی التر کمانی موصل کا حاکم ہوا۔ وہ قلعہ کیفا میں اس کا ٹائب تھا۔ جزیرہ ابن عمر کا حاکم حکر مس اس کے خلاف صف آرا ہوا اور اس نے اس کا موصل میں محاصرہ کرلیا اس موقع پر موٹی تر کمانی نے سقمان سے فوجی کمک طلب کی اور اس کے بدلے میں اس نے قلعہ کیفا دینے کا وعدہ کیا۔ لہذا سقمان فوج لے کر سرد کے لیے پہنچا اور حکر مس کو وہاں سے بھا ویا۔ جب موٹی سقمان سے ملاقات کے لیے شہرسے باہر نکلا تو اس کے ایک ساتھی نے غداری کر کے موٹی کوئی کردیا۔ تا ہم سقمان نے قلعہ کیفا جاکراسے فتح کرلیا۔

متحدہ حملہ: پھر ابوالغازی اور کمستگین القیصری کے درمیان جھڑا پیدا ہو گیا کیونکہ قیصری کوسلطان برکیاروق نے بغداد کا کوتو ال بنا کر جھیجا۔ ابوالغازی سلطان محمد کی طرف سے پہلے سے اس عہدہ پر فائز تھا۔ اس کیے اس نے قیصری کو بغداد میں داخل ہونے سے روک دیا۔ پھر اس نے اپنے بھائی سقمان سے فوجی امداد طلب کی۔ چنا نچہ وہ قلعہ کیفا سے اپنی فوج لے کر وہاں پہنچا اور اس نے تکریت کولوٹ لیا۔ پھر ابوالغازی بھی اس کے پاس گیا اور اس کے ساتھ حاکم حلہ صدقہ بن مزید بھی شامل ہو گیا اور ان سب نے مل کر بغداد کے گردولواح میں تابی مجانی اور شہروالوں پر بھی حملہ کیا۔

خلیفہ نے انہیں مصالحت کا پیغام بھیجا اور یہ وعدہ کیا کہ قیصری واسط چلا جائے گا چٹا نچی وہ واسط چلا گیا۔ اس کے بعد ابوالغازی بغداد آئے گیا اور مقمان اپنے شہر کی طرف چلا گیا جیسا کہ ان کے حالات میں بیان کیا گیا ہے۔

سلطنت کی توسیعے: پھر مالک بن بہرام جوسقمان کا بھیجا تھا کے مھی میں خرمیہ کے تمام علاقے پر قابض ہو گیا۔ سروج کا شہر بھی اس کے قبضے میں تھا جسے فرنگیوں نے چھین لیا تھا' اس لیے وہ نمانہ گیا اور اسے بنویعیش بن عیسیٰ سے چھین لیا۔ انہوں نے صدقہ بن مزید حاکم حلہ سے فوجی کمک طلب کی تو وہ فوج لے کر وہاں گیا اور اس مقام کو مالک بن بہرام سے چھین کرانہیں پیشرلوٹا ویا اور خود (اپنے پائے تخت) حلہ چلا آیا۔ اس کے واپس جانے کے بعد مالک نے پھر اس پر قبضہ کر لیا اور اینے ملک میں قائم رہا۔

ا شحاد واختلاف: پھر ١٩٣٧ جيس مقمان اور جکرمس حاتم موصل دونوں فرنگيوں كے ساتھ جہاد كرنے پر متحدا ورمتنق ہو

ا ابن ظدون نے یہاں کمستکین القیصری لکھا'لیکن اکثر مقامات پر القیصری کے بجائے النصیری ہے طاحظہ ہوتر جمہ تاریخ این خلدون ج مص ۱۰ ا۔ (مترجم)

گئے۔ وہ حران کا محاصرہ کررہے تھے۔لہذاالی حالت میں انہوں نے باہمی تنازع کوموقوف کیا اور فرنگیوں کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے نگلے۔شمان سات ہزارتر کمانی فوج کی قیادت کررہا تھا۔لہذاان دونوں فوجوں نے فرنگیوں کوشکست دی اور رہا (اڈیبا) کے حاکم بردویل کو گرفتار کرلیا۔اس کو گرفتار کرنے والے ستمان کے فوجی تھے مگر جکرمس کے ساتھیوں نے زبردی کر کے اس فرنگی حاکم کو اپنا قیدی بنالیا اور اس جھڑے کی وجہ سے دونوں فوجیس ایک دوسرے سے الگ ہو گئیں اور دوبارہ ان میں جھڑے اور اختلافات شروع ہوگئے۔

قلعہ ماروین کی تسخیر: ماردین کا قلعہ دیار بکر کے علاقے میں تھا۔ سلطان برکیارق نے اس کے تمام اضلاع سمیت اس کواپنے ایک مغنی (گویا) کو جا گیر میں دے دیا تھا۔ یہ موصل کے صوبہ سے متعلق تھا اور یہاں کر دول کی قوم آ کر راستے میں فتندونسا دبریا کرتی تھی۔

یا قوتی کی گرفتاری: موصل کا حاکم کر بوقا ایک دفعہ شمرآ مدکا محاصرہ کرنے کے لیے روانہ ہوا جو کسی تر کمانی سر دار کے بعد بقسہ شمان سے فوجی کمک طلب کی قودہ اس کی مدد کے لیے گیا۔ مگر کر بوقا سے خت جنگ کے بعد اسے شکست دی۔ اس کا بھتیجا یا قوتی بن ارتن گرفتار ہوگیا تھا اور اسے مغنی کے پاس قلعہ مار دین میں مقید گیا گیا۔ چنا نچہوہ ایک طویل مدت تک وہاں مقید کیا گیا۔ چنا نجہوں ایک طویل مدت تک وہاں مقید کہا ۔ اس عرصے میں کردوں کی لوٹ مار میں اضافہ ہوتا رہا۔

کردول سے مقابلہ ایسے مقابلہ ایسے حالات میں یا توتی نے قلعہ کے حاکم منی کو پیغام بھیجا کہ وہ اسے رہا کر دے تا کہ وہ شہر سے باہررہ کرکردول کا مقابلہ کرے حاکم نے اسے رہا کر دیا اوروہ کردول کی بستیوں پرخلاط کے علاقے تک حملہ کرتا تھا۔ قلعہ کے پچھسپاہی بھی اس کے ساتھ مل کران حملوں میں شریک ہوتے تھے (اس فتم کے حملوں کا عادی بننے کے بعد ) اس نے قلعہ پر جملہ کرنے کا ارادہ کیا۔ چنانچہ کردول پر چھاپے مارنے کے بعد جب وہ واپس آیا تو اس نے قلعہ کے سپاہیوں کو تل کردے گا۔ بھی پکڑلیا اور قلعہ کے قریب آکراس نے میاملان کیا کہ اگر قلعہ کا دروازہ نہ کھولا گیا تو وہ ان کے سپاہیوں کو تل کردے گا۔ لہذا اہل قلعہ نے دروازہ کھول دیا تو اس نے داخل ہو کر قلعہ پر قبضہ کرلیا بھراس نے لشکر اکٹھا کر کے قسیبین کی طرف کو چ کیا اور جزیرہ ابن عمریر حملہ کر دیا جو بکرمش کے ماتحت تھا۔

یا قوتی کافتل: جکرمش اوراس کے ساتھوں نے جنگ میں اسے شکست دی اوراسے مار ڈالا۔ پھر خود جکرمش اس کے مرنے پررویا۔

یا تونی کی بیوی اس کے چچاہمان کی بیٹی تھی وہ اس کے قبل کے بعد اپنے والد کے پاس چلی گئی اور اس نے ترکمانی فوج کواکٹھا کرنا شروع کیا۔ سقمان ان ترکمانی فوجوں کولے کرنصیمین پہنچا۔ وہاں پہنچ کر اس نے (اپنے بھینچ کا) انقام لینے کا ارادہ ترک کر دیا۔ کیونکہ جکرمش نے اس کے خون بہا (دیت ) کے طور پر اس قدر مال ودولت دی کہ وہ خوش ہو گیا اور اپنے وطن لوٹ گیا۔

سقمان کی حکومت: یا قوتی کے مرنے کے بعداس کا بھائی علی چکرمش کے ماتحت ماردین کا حاکم بن گیا۔ گرستمان نے

سقمان کی وفات: پیرفخرالدین بن عمارها کم طرابلس نے سقمان بن ارتق سے فرنگیوں کے خلاف فوجی امداد طلب کی ۔ وہ مصرکے فاطمی خلفاء سے باغی ہو کر طرابلس کا خود مختارها کم ہوگیا تھا اور جب فرنگیوں نے شام کے ساطی شہروں پر بغضہ کیا تو انہوں نے اس کے ساتھ بھی جنگ شروع کی تو اس نے ۱۹۸ھ میں سقمان سے امداد طلب کی ۔ سقمان نے اسے فوجی امداد دینے کا وعدہ کیا۔ ابھی وہ جنگی تیاریاں کر رہاتھا کہ دمشق کے خود مختارها کم طغرکین کی طرف سے اسے ایک خطر موجی موصول ہوا جس میں اسے دمشق بلوایا گیاتھا کیونکہ اسے فرنگیوں کی طرف سے دمشق پر جملہ کا خطرہ تھا۔ لہذ استمان فوج لے کر جلد روانہ ہوا اس کا ارادہ تھا کہ وہ طرابلس کے بعد دمشق جائے گا۔ جب وہ قریبین کے مقام پر پہنچا تو طغرکین کو اس کے بلوانے پر ندامت ہوئی اور وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ یہ مشورہ کرنے لگا کہ کسی طرح اسے دمشق آئے سے روکا جائے۔ اسے علی اور وہ اپنچ کرفوٹ ہوگیا یوں دمشق والے اس کے خطرے سے محفوظ ہوگئے۔

سقمان کے ساتھیوں نے مرنے کے قریب اسے مشورہ دیا تھا کہ وہ اپنے قلعہ کبیفا واپس چلا جائے۔ مگر اس نے واپس جانے سے انکارکردیا اور بیرکہا:

> '' بیہ جہاد ہے اگر میں جہاد کے راستے میں مرجاؤں گاتو شہید ہوں گا۔'' جب بیفوت ہو گیا تو اس کا فرزندا براہیم اس کی لاش کو لے کر قلعہ کہیفا لے گیا اور اسے وہیں وفن کیا۔

ابوالغازی کا حال ۔ اس کا بھائی ابوالغازی بغداد کا کوتوال تھا۔ سلطان محرسلجوتی نے اسے اس وقت مقرر کیا تھا جب کہ اس کے اور اس کے بھائی برکیارت کے درمیان خانہ جنگی ہور ہی تھی 9 م میں برکیارت اور اس کے بھائی کے درمیان ان شرائط پرصلح ہوگئی کہ بغداد اور دوسرے اسلامی مما لک اس کے ماتحت ہوں گے ان میں حلوان کا علاقہ بھی شامل تھا۔ جو ابوالغازی کی جا گیرتھا۔ اس لیے ابوالغازی نے بہت مستعدی کے ساتھ بغداد میں برکیارت کی سلطنت کا خطبہ پڑھوادیا۔

ابوالغازی کی معزولی صدقہ بن مزید نے جوسلطان محمد کا حامی تھا' اس بات کو ناپند کیا۔ وہ بغداد آیا تا کہ وہ ابوالغازی کواس کے عہدہ سے الگ کر دے اس لیے وہ لیعقوب کے پاس چلا گیا اور صدقہ بن مزید کو بیر معذرت نا مہ بجوایا کہ وہ برکیارت کے ماتحت ہو گیا تھا۔ اس کے اس کوامن اور طلح کا کوئی اور راستہ اس کے سوانظر نہیں آیا تھا۔ اس کے بعد جب برکیارت فوت ہو گیا تو ابوالغازی نے اس کے فرزند ملک شاہ کی سلطنت کا خطبہ (مساجد میں) پڑھوایا۔ سلطان محمد نے اس کے فرزند ملک شاہ کی سلطنت کا خطبہ (مساجد میں) پڑھوایا۔ سلطان محمد نے اس دویہ کو بھی ناپند کیا۔ لہذا جب وہ ممل باوشاہ بن گیا اور پوراا قتد ارسنجال لیا تو اس نے ابوالغازی کو بغداد کے انتظام سے معزول کر دیا۔

لِ تاريخُ ابن خلدون کے قدیم نسخہ بولاق میں کہیفا یا کہیعا لکھا ہوا ہے مگر سچے کیفا ہے۔ (مترجم)

ماردین برقبضه: ابوالغازی شام چلاگیا۔اس نے وہاں پہنچ کر حلب کے حاکم رضوان بن تنش کواس بات پرآ مادہ کیا کہ وہ جکرمش کے مقبوضہ شہرنصیبین کا محاصرہ کرے۔ چنانچہ وہ دونوں فوج لے کروہاں پہنچے اور شہرنصیبین کا محاصرہ آکرلیا۔ اس وقت جكرمش نے رضوان كوايك پيغام بھيجا جس ميں رضوان كوابوالغازي كے خلاف بھڑ كايا گيا تھا۔ جس كا متيجہ يہ ہوا كه دونوں کے تعلقات خراب ہو گئے اورنصیبین کا محاصرہ ختم کر کے وہ دونوں وہاں سے جدا ہوکرا پنے اپنے علاقوں کی طرف کوچ کر گئے۔ ابوالغازی قلعہ ماردین کی طرف چلا گیا۔ چونکہ اس کا بھائی سقمان مرچکا تھا۔ اس لیے اس نے آسانی کے ساتھ و ہاں کا اقتدار سنجال لیا۔

حَكِرِمْش كى حمايت: سلحوق سلطان محمر نے ٢ م٥ ج ميں مودود بن افكين كوجاولى سكادو كے بجائے موصل الجزيرہ اور دیار بکر کا حاکم بنایا۔ جاولی سکا دونے ان علاقوں کو *جکر مش سے چھینا تھا۔* جب مودود موصل پہنچا تو جاولی تصبیبین چلا گیا۔ جو ان دنوں ابوالغازی کے ماتحت تھا۔ وہاں پہنچ کراس نے تعاون اور فوجی امداد کے لیے ابوالغازی کوکھا۔ پھروہ ا جا تک مار دین ابوالغازی کے پاس بہنچ گیا اوراس ہے فوجی امداد کے لیے درخواست کی ۔البذاوہ اے فوجی کمک پہنچانے پرمجبور ہو گیا۔ بلکہ وہ خوداس کے ساتھ فوج لے کرروانہ ہوااوراس نے سجاراور رحبہ کے مقامات کاسخت محاصرہ کیا۔ جب وہ خابور پہنچا تو ابوالغازی بھاگ گیا اور وہاں نے صبیبین چلا آیا پھروہ اپنے شہروا پس آگیا اور جنگ کےمعاملے میں پس وپیش کرتا ر مااور سخت اضطراب میں رہنے لگا۔

جہا دمیں عدم شرکت: سلطان محدنے ۵۰ ھے میں امیر مودود کوفرنگیوں کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے بھیجا اور یہ بھی تھم دیا کہ ہرعلاقے کے حکام اس کے ساتھ جہاد میں شامل ہوں۔ان میں دیا ربکر کے حاکم سقمان القطبی مراغہ کے حاکم احمد بک اربل کے حاکم ابوالبیجا اور ماردین کے حاکم ابوالغازی کے نام شامل متصابوالغازی کے سواتمام حکام اس جہا دمیں شریک ہوئے۔ تاہم ابوالغازی نے اپنے بیٹے ایاز کوٹشکردے کروہاں بھیجا تھا۔

بیتمام اسلامی فوجیس ر ہاکے مقام پر پہنچیں اوراس کا محاصرہ کر لیا۔ گمرانہیں کامیا ٹی نہیں ہوئی پھروہ سروج کی ظرف بڑھےاوروہاں بھی یہی حال رہا۔

مود و د کافعل: عنه چ میں اسلامی لشکرنے فرنگیوں کے مخصوص شہروں کی طرف کوچ کیا اور طبریہ کے مقام پر انہیں شکت دی اور فرنگیوں کے شہروں کو تباہ کر دیا اس کے بعد مودود و مشق دالی آگئے اور مختلف علاقوں کی فوجیس منتشر ہو

امیر مودود موسم سر ماگزار نے کے لیے حاکم دمشق طغرکین کے پاس مقیم ہوئے مگر ا جا تک انہیں قتل کر دیا گیا۔ طغر کین برقل کی سازش کاالزام لگایا گیا۔

<u>اقسنقر کا تقرر: اس کے بعد سلطان محمہ نے موصل کا حاکم اور مجاہدین کے نشکر کا سپہ سالا راقسنقر برحقی کو مقرر کیاا ورا سے </u> تھم دیا کہ وہ فرنگی صلیب پرستوں کے ساتھ جنگ کرے۔ سلطان نے دیگر حکام کواس کی اطاعت کرنے کا تھم دیا اور اپنے

ابوالغازی کا فرار: اقسنقر (جهاد کے لیے) ۸۰ ه میں روانہ ہوا گر ابوالغازی بھاگ گیااس لیے اقسنقر نے اس کا قلعہ ماردین میں محاصرہ کیا۔ آخر کا رابوالغازی درست ہو گیا اوراس نے اپنے فرزندایا زکوفوج دے کر بھیجا۔اس کے متحدہ اسلامی لشکر نے رہا کا محاصرہ کیا اوراس کے مضافات کو تباہ کیا چرسروج اور شمشاط کا بھی یہی حال کیا۔ مرعش اور کیسوم کے مقامات کے حاکم نے اطاعت قبول کرلی۔

فرزند کی گرفتاری : اقسنقر نے واپس آگر ابوالغازی کے فرزند کوقید کرلیا اور ماردین کے دیہات کولوٹ لیا۔اس وقت ابوالغازی فوراً اپنے بھینچر گن الدولہ داؤد کے پاس گیا جواس کے بھائی ستمان کا فرزند تھا اور قلعہ کیفا کا حاکم تھا اس نے اس سے فوجی امداد طلب کی ۔ چنانچہ اس نے فوجی امداد دی اور دونوں ٹل کر ۱۹۵ھے کے آخریس برخی (اسلامی لشکر کے سپرسالار) سے جنگ کرنے کے لیے آئے اور اسے شکست دے کراس کے فرزندایا زکوقید سے چھڑ الائے۔

فرنگیوں کے ساتھ ساز ہاز: سلطان نے ابوالغازی کو (جنگ کی) دھمکی کا پیغام بجوایا تو وہ ومش کے حاکم طغر کین سلطان سے کے پاس فریادی کی حیثیت سے پہنچا۔ چونگہ اس پر بھی مودوو کے آل کا الزام لگ چکا تھا۔ اس لیے طغر کین سلطان سے ناراض تھا۔ اس لیے دونوں نے فرنگیوں سے فوجی امداد حاصل کرنے کا فیصلہ کیا اور اس مقصد کے لیے انہوں نے انطا کیہ کے فرنگی حاکم کو پیغام بجوایا۔ چنا نچہ وہ ان دونوں سے ملنے کے لیے مص کے قریب پہنچا اور ان سے باہمی امداد کا معاہدہ کر کے انطا کیہ چلا گیا۔

ابوالغازی کی گرفتاری: اس کے بعد ابوالغازی اپ ساتھوں کے ساتھ دیار برجار ہاتھا کہ مس کا حاکم قیر جان رائے میں ملا۔ اس نے ابوالغازی کو گرفتار کے اسے قید کرلیا اور سلحو تی سلطان محمد کواس کی اطلاع بھیج دی۔ مگروہاں سے کوئی جواب میں تاخیر ہوگئ کہ اتنے میں طغرکین (حاکم دشق) حمص پہنچا اور قیرجان کے پاس آیا (اور اس کی رہائی کا مطالبہ کیا) مگر قیرجان نے اس کوئل کرنے پراصرار کیا (تو طغرکین چلاگیا) بعد میں قیرجان نے (سلطان کی طرف سے کوئی جواب نہ آنے کی وجہ سے) ابوالغازی کوچھوڑ دیا اور اس سے وعدہ لیا کہ وہ آئندہ ایسی حرکتیں نہیں کرے گا۔

ابوالغازى كے خلاف جنگ: وہاں ہے ابوالغازى طب چلاكيا۔ پھر سلطان نے ہمدان كے حاكم يوسف بن برس اور ديگر حكام كى زير قيادت ابوالغازى سے جنگ كرنے كے ليے فوجيں جميعيں۔ سلطان نے انہيں علم ديا تھا كہ وہ اس كے بعد فرنگيوں سے جہاد كريں۔

چنانچہ یہ فوجیں حلب پہنچیں وہاں کا حاکم لؤلؤ خادم تھا جورضوان بن تیش کا آزاد کردہ غلام تھا۔ اس نے رضوان کی حکومت کے بعد اس کے فرزندالپ ارسلان کواپنی کفالت میں لے لیا تھا۔ اس کے بعد سیدسالار مٹس الخواص بھی (شریک حکومت) تھا اس لیے اس اسلامی لشکرنے ان دونوں سے مطالبہ کیا کہ وہ دونوں سلطان محمد کے حمری تھم کے مطابق حلب کا

حماق کی نتاہی : گرابوالغازی اور طغر کین بہت جلدان دونوں کی مدد کے لیے فوج لے کرآ بہنچ۔اس وجہ سے حلب فتح نہیں ہوت فتح نہیں ہوسکالہٰڈا پیشکر حماق پہنچا جو طغر کین کے ماتحت تھا اور وہیں اس کے ذخائر جمع تھے۔اسلامی لشکرنے اس شہرگو فتح کر کے اسے تباہ کیا اور اس شہرکو حاکم حمص امیر قیر جان کے حوالے کر دیا اس کے بدلے میں اس نے ابوالغازی کے فرزندایا ذکو (جواس کے پاس برغمال کے طور پرتھا)ان کے حوالے کر دیا۔

امداد کی درخواست: اس اثناء میں ابوالغازی طغر کین اورشمس الخواص انطا کیہ کے فرنگی جا کم روجیل کے پاس پہنچے سے تاکہ وہ شہر جماۃ کی مدافعت کے لیے ان کی امداد کرے۔اس وقت ان کے پاس بیت المقدس کا فرنگی جا کم بقدوین اور طرابلس کا جا کم اقعم وغیرہ بھی آئے ہوئے تھے۔ان سب کا متفقہ فیصلہ بیتھا کہ وہ جنگ کوطول دیں تاکہ موسم سر ما آنے پریائشکر متفرق ہوجائے۔

فو جول کی واپسی: فرنگیوں کالشکر قلعہ افا میہ میں موجودر ہااور وہاں سے منتشر نہیں ہوا آخر کارفو جیس واپس چلی گئیں۔ طغر کین بھی اپنی فوج کے ساتھ دمثق واپس چلا گیا اور ابوالغازی قلعہ ماردین واپس آ گیا اور فرنگی فوجیں بھی اپنے شہروں کی طرف واپس چلی گئیں۔

مسلمانوں کوشکست: اس کا نتیجہ بی نکلا کہ مسلمانوں نے گفرطاب کا مقام فتح کرلیا۔انہوں نے حلب جانے کا ارادہ بھی کیا تھا مگر راستے میں انہیں انطا کیہ کا حاکم روجیل ملاجو پانچ سوسوار لے کر کفرطاب کی فرنگی فوجوں کی مدد کے لیے آیا تھا۔اس جنگ میں مسلمانوں کوشکست ہوئی اور مسلمانوں کا سپہ سالار برسق اور اس کا بھائی شکست کھا کر اپنچ شہروں کی طرف لوٹ گیا۔

ایاز کافتل ابوالغازی کا فرزندان کے پاس مقیدتھا۔لہذا جن کی زیرنگرانی میں ایازتھا انہوں نے جنگ کے موقع پر 9 نے چیس اسے مارڈ الا۔

لؤلؤ کی خود مختاری: حلب کا حاکم برده بی مین فوت ہوگیا تھا۔ اس کے بعد اس کی سلطنت کا انتظام لؤلؤ الخادم نے سنجالا اور رضوان کے فرزندالپ ارسلان کواس کا بادشاہ مقرر کیا۔ پھر اس سے ناراض ہوگیا اور اس کے بجائے اس کے بھائی سلطان شاہ کو بادشاہ مقرر کیا اور خود اس نے حکومت کے اختیار ات سنجالے۔

لؤلؤ الخاوم كافتل: اله چین وہ قلعہ جبرگیا تا كہ وہ ما لك بن سالم بن بدران ہے ملاقات كرے۔اس وقت تركی غلاموں نے سازش كر كے اسے قت كرك فلاموں نے سازش كر كے اسے قتل كرديا۔اس كافتل خرت برت كے مقام پر ہوااور انہوں نے اس كے فرانوں پر قبضہ كرليا مگرا بال حاب نے ان كا مقابله كركے ان سے فرزانے اور دوسرى چيزيں جوانہوں نے چينی تھيں واپس لے ليل۔ لوگو الخادم كے بجائے شمس الخواص اتا بك مربراہ ملك مقرر ہوا مگرا يك ماہ كے بعد وہ معزول ہوا۔ اس كے بجائے

ابوالغازی کی حکومت حلب: جب حلب کی سلطنت متزلزل ہونے لگی اور اہل حلب کو بیاندیشہ ہوا کہ کہیں فرنگی حلب کو فقت نہ کرلیں اس لیے انہوں نے ابوالغازی بن ارتق کو قلعہ ماردین سے بلوایا اور شہر کی حکومت اس سے سپر دکر دی۔ یوں رضوان بن تنش کے خاندان کا خاتمہ ہوگیا اور اس کے بعد اس خاندان کے کسی فرد نے حکومت نہیں کی ۔

جب ابوالغازی حلب کا حاکم بنا تو وہاں کا خزانہ خالی تھا۔ اس لیے اس نے سابق بادشاہ کے خادموں کا مال (جو بہت مالدار ہو گئے تھے ) ضبط کیا اور ان کا مال دے کرفرنگیوں سے مصالحت کرلی۔

پھروہ قلعہ ماردین کی حفاظت کے لیے وہاں گیااور حلب میں اپنا جانشین اپنے فرزند حسام الدین تمرشاس کو بنایا۔

فرنگیول سے جنگ : جب ابوالغازی حلب کا حاکم بن گیا اوراس کے بعد وہاں سے چلا گیا تو فرنگیوں کو (حلب پر تمله کرنے کے لیے ) مناسب موقع نظر آیا چنانچوانہوں نے اس طرف فوج کشی کی اور حلب کے ماتحت علاقوں لیعنی مراغہ وغیرہ کوفتح کرلیا۔ پھر حلب کے شہر کا محاصرہ کرلیا۔ایسے موقع پر اہل حلب کے لیے بیضروری ہوگیا کہ دہ ہرصورت میں اپنے شہر کی مدافعت کریں۔خواہ وہ جنگ کریں یا مال دے کرصلے کرنے کی کوشش کریں۔

الیمی حالت میں (جبکہان کے اندر بھر پور جنگ کی طاقت نتھی) انہوں نے فرنگیوں کواپٹی وہ جائیدا داور اراضی تقسیم کردیں جوشہرسے باہرتھیں' تا کہوہ صلح کے ساتھ رہیں۔

ابوالغازی کی پیش قدمی: پھرانہوں نے بغداد سے فوجی امداد حاصل کرنے کی کوشش کی مگر وہاں سے انہیں کوئی امداد خاصل کرنے کی کوشش کی مگر وہاں سے انہیں کوئی امداد نظیریں اور رضا کا رسابی اکٹھے کیے جن کی تعداد تقریباً بیس ہزارتھی ۔وہ انہیں لیے کرشام کی طرف سواھ پھیں روانہ ہوا۔اس کے شکر کے ساتھ اسامہ بن مبارک بن منقذ الکنانی اور حاکم ارزن الروم طغان ارسلان ابن رسکین بن جناح بھی تھے۔

فرنگیبول کوشکست: فرنگی صلیبی فوج نے اماری کے قلعہ کے قریب پڑاؤڈالا۔ ان کے تین ہزار سوار تھے اور نو ہزار پیدل فوج تھی۔ وہ تل عفرین کے مقام پرصف آ را ہوئے جہاں مسلم بن قریش کوتل کیا گیا تھا۔ وہ چاروں طرف سے پیاڑوں میں گھرے ہوئے تھے البتہ تین سرنگوں سے ان کی طرف راستہ جا تا تھا۔ جب ان فرنگیوں کی ابوالغازی کے ساتھ جنگ ہوئی تو ابوالغازی ان سرنگوں میں سے اندر گھسانے رنگی ان جملول سے غافل تھے تا ہم انہوں نے بہاوری سے مقابلہ کیا اور مسلمانوں کے رکھا تا رحملوں کا مقابلہ کرتے رہے گر آ فریس شکست کھا کر بھاگ کھڑ ہے ہوئے کر ہرطرف سے مسلمانوں نے ان پر بلواڑ سے حملہ کیا جس کا نتیجہ میہ ہوا کہ بہت کم فرنگی جان بچا سکران کے ستر فوجی افر گرفتار ہوئے 'جن کا زرفد یہ ان ملک حلب نے تین لاکھ دینا روسول کیا۔ مگر انطا کیہ کا فرنگی جان بچا سکران کر ستر فوجی افر گرفتار ہوئے 'جن کا زرفد یہ اہل حلب نے تین لاکھ دینا روسول کیا۔ مگر انطا کیہ کا فرنگی جا کم سرجان مارا گیا۔

<u>و و با رہ شکست ۔</u> جوفرنگی فوجیں مغر کہ سے نے نکلی تھیں' وہ فرنگیوں کی دوسری فوج کے ساتھ ل کر دوبارہ حملہ آور ہوئیں' مگراس موقع پر بھی ابوالغازی نے انہیں شکست دی اورا ٹارب کا قلعہ فٹح کرلیا اوراز و نا کا قلعہ بھی فٹح کیا ۔ سلطان سے مصالحت اس کے بعدوہ طلب واپس آگیا اور شہر کے حالات درست کرنے کے بعدوہ دریائے فرات کو عبور کر ہے جاتھ الوالغازی کے فرات کو عبور کر کے ماردین آگیا اس نے حلب پراپنے فرزندسلیمان کو حکمران مقرر کیا۔ پھر دہیں بن صدقہ ابوالغازی کے پہنچا تو ظیفہ المستر شد باللہ نے سدیدالدولہ کے ہاتھ ابوالغازی کو پیغام بھیجا کہ وہ دہیں کو نکال دے ل

پھرابوالغازی اورسلطان محمود کے درمیان ایک معاہدہ سلح ہوااوراطاعت کے ثبوت میں ابوالغازی نے اپنے فرزند کواس کے پاس برغمال کے طور پر بھیجے دیا۔ صلح کا بیمعاہدہ کرنے کے بعد ابوالغازی لوٹ آیا اور اس کے بعدوہ سماھ پھر فرنگیوں کے ساتھ جہادکرنے کے لیے روانہ ہوااور حلب کے اضلاع میں ان سے جنگ کی اور کامیابی حاصل کی۔

فرنگیوں کا محاصرہ: پھروہ اور حاکم دمثق طغرکین نے فرنگی فوجوں کا مثیرہ کے مقام پرمحاصرہ کرلیا۔ پھراس خیال سے کہوہ سب کے متاب میں۔ کہوہ سب کے سب فنا ہوجائیں گے انہیں قلعہ سے نکلنے کا راستہ دے دیا کہوہ اس قلعہ نے کس کر چلے جائیں۔

طریقہ جنگ: ابوالغازی کاطریقہ بیتھا کہ وہ جنگی مقامات پرطویل عرصہ تک نہیں رہتاتھا کیونکہ اس کی فوج میں تر کمانی سپاہیوں کی اکثریت تھی۔ وہ آئے کے تھلے اور بکری کا خشک گوشت لے کر آئے تھے۔ اس لیے وہ زادراہ اورخوراک کے ختم ہونے کے اندیشہ سے جلد واپس جانے کی کوشش کرتا تھا۔

عیٹے کی بغاوت: ابوالغازی نے اپنے فرزندسلیمان کو حلب کا حاکم مقرر کیا تھا مگراس کے گہر ہے دوستوں نے اسے اپنے والد کے خلاف بھڑ کا دیا۔ بیخبرین کر ابوالغازی اس کے پاس پہنچا تو اس کے جیٹے نے معذرت پیش کی اس لیے اس نے اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی البتہ اس نے ان کے ان گہرے دوستوں کو گرفتار کر لیا جنہوں نے اس کے خلاف سازش کرانے میں حصہ لیا تھا۔ اس سازش کا سرغنہ ایک افسر تھا جے اس کے والد نے کہیں سے اٹھا کر پال لیا تھا اور وہ اس کے گھر ہی میں بل کر جوان ہوا تھا۔ ابوالغازی نے اس کی آ تھے پھوڑ دی اور اس کی زبان کا بے دی۔

سازش کا دوسراسر غنہ جماۃ کا باشندہ تھا جسے لا کر ابوالغازی نے اہل حلب کے سامنے پیش کیا پھر اس کی زبان بھی کاٹ دی اور اس کی آئکھ پھوڑ دی۔ جس کے بعدوہ مرگیا۔

ابوالغازی نے اپنے بیٹے کوہمی قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا مگر شفقت پدری غالب آئی (اور اسے چھوڑ دیا) سلیمان دمثق بھاگ گیا اور حاکم دمثق طغرکین نے اس کے حق میں سفارش کی مگر اس نے اس کی سفارش قبول نہیں کی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

نیا جا کم حلب: پھر ابوالغازی نے اپنے بھائی عبد الجبار کے فرزند سلیمان کو حلب کا حاکم مقرر کیا اور اس کا لقب

ا اس واقعه کی تفصیل تاریخ الکامل این الا ثیریس بول غرکور ہے'' خلیفه المستر شد باللہ نے سد یدالدوله این الا نباری کے ساتھ الوالغازی کے لیے خلعت بھیجے اور فرنگیوں کے خلاف اس کے بجاہدا نہ کارنا مول پراس کا شکریدا داکیا اور اسے تھم دیا کہ وہ دہیں کو نکال و ہے ''ملاحظہ ہو

بدرالدوله ركها \_ پيروه ماردين واليس آگيا - بيتمام واقعات ۱۵ ميريش رونما موت -

و بیس کی سفارش: پھر ابوالغازی نے اپنے فرزند حسام الدین تمرتاش کو قاضی بہاء الدولہ ابوالحن شہرزوری کے ساتھ (سلطان کے پاس) بھیجاتا کہ وہ دبیں کے بارے میں سفارش کریں اور اس کے مطبع اور فرما نبردارر ہنے کی صفانت دے سکیں مگر اس میں کامیا بی نہیں ہوسکی ۔ جب تمرتاش اپنے والد کی طرف واپس آنے گئے تو سلطان نے اس کے والد کو میا فارقین کا شہر جا گیر میں عطاکیا ۔ بیشہر پہلے سقمان قطبی حاکم خلاط کے زیر حکومت تھا۔ لبذا ابوالغازی نے اس شہر پر قبضہ کر لیا اور بیاسی کے ماتحت رہا۔ تا آئکہ سلطان صلاح الدین بن ابوب نے ۵۸ جومیں اسے فتح کر لیا۔

فرنگی جا کم کی گرفتاری: (اڈیبا) رُہا اور مروج کے علاقوں کا جا کم جو سکین (فرنگی) تھا ما لک بن بہرام نے عانہ کاشہر فی کرلیا تھا۔اس لیے وہ ہو ہو ہو ہو ہوں رُہا کی طرف روانہ ہوا اور کی ونوں تک اس شہر کا محاصرہ کرتا رہا، گرکا میا بنہیں ہو سکا۔ (اس لیے وہاں سے واپس چلا گیا) گرشہر کے فرنگی جا کم نے فرنگی فوجوں کو اکٹھا کرلیا تھا اس لیے وہ ما لک کی فوجوں کا تھا قب کرنے لگا۔اس وقت ما لک بن بہرام کی فوجیں منتشر ہوگئی تھیں اور اس کے ساتھ صرف چارسو سیا بی باتی رہ گئے تھے۔ فرنگی فوجیں اس کا تعاقب کرتے ہوئے زم اور دلد لی زمین تک پہنچ گئیں۔ جہاں زمین کے اندر جذب ہو چکا تھا۔ اس لیے فرنگی فوجوں کے گھوڑے ولدل میں پھنس گئے اور وہاں سے نہیں نکل سکے۔ ایک حالت میں ملک بن بہرام کی فوجوں نے انہیں جا و بوچا اور انہیں گرفتار کر لیا انہوں نے فرنگی جا کم جو سین کو بھی گرفتار کرکے اونٹ کی کھال میں بند کر وہوں سے خواس سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ رُہا کے شہر کو مسلمانوں نے زرفد رہے چواس برضا مند نہیں ہوا۔ اس نے ابنی رہائی کے لیے زرفد رہے کے طور پر بہت سامال و بنا چاہا گر مسلمانوں نے زرفد رہے بول نہیں کیا اور اسے خرت برت کے مقام رہائی کے لیے زرفد رہے کے درفد رہے کی دیا۔

ابوالغازی کی وفات: ماردین کا حاکم ابوالغازی ماہ رمضان واقع میں فوت ہوگیا اس کے بعداس کا فرزند حسام الدین تمر تاش ماردین کا حاکم ہوااور دوسرا فرزندسلیمان میافارقین کا حاکم ہوا۔ حلب میں اس کے بھائی عبدالجبار کا فرزند سلیمان حاکم تھا۔للہذاوہ حلب پرمستقل قابض ہوگیا۔

مالک بن بہرام کی فتو حات مالک بن بہرام بن ارتق نے شہرتران کی طرف فوج کشی کی اوراس کا محاصرہ کرکے اے فتح کرلیا۔ پھرائے بیراطلاع ملی کہ اس کے چچاعبد الجبار کا فرزند سلیمان فرنگیوں کا مقابلہ کرنے سے عاجز ہوگیا ہے اوراس نے فرنگیوں کو اماری کا قلعہ دے دیا ہے۔ اس لیے اس نے ارادہ کیا کہ وہ خوداس کے علاقے پر بیضہ کرلے۔ چنا نچہ اس میں بہار کے موسم میں اس نے حلب کی طرف فوج کشی کی اور شہروالوں کو پناہ دے کر حلب کو فتح کرلیا۔

فتح منتج: پھر مالک بن بہرام نے ۱۸ھے میں شہرمننج کی طرف کوچ کیا اور محاصرہ کرنے کے بعد شہر کوفتح کرلیا اور اس کے عالم حیان تعلمی کومقید کرلیا۔ البعۃ قلعہ کے باشندے قلعہ بند ہو گئے۔ اس لیے اس نے ان کا محاصرہ کرلیا۔ جب فرگیوں نے اس کی فتو حات کا حال سنا تو وہ اس کے مقابلے کے لیے رواند ہوئے تو اس نے قلعہ کا محاصرہ کرنے کے لیے ایک فوجی ما لک کی شہاوت: ماردین کا حاکم تمرتاش ابن الغازی اس کے ساتھ منٹج کے محاصرہ میں شریک تھا۔ چنانچہ جب مالک بن بہرام شہید ہوا تو وہ اس کی لاش حلب لے گیا اور وہاں اسے دفن کیا۔ پھراس شہر پر قبضہ کرلیا۔ بعد میں وہاں اپنا جانشین مقرر کر کے ماردین لوٹ گیا۔

حلب کا طویل محاصرہ: ادھر فرنگیوں نے شہر صور کی طرف فوج کئی کی اور اسے فتح کرلیا۔ اس کے بعد انہوں نے مسلمانوں کے دوسر سے شہروں کوفتح کرنے کا قصد کیا۔ استے میں دہیں بن صدقہ خلیفہ مستر شد کے واقعہ کے بعد بھا گ کر فرنگیوں کے پاس بھتے گیا تھا۔ اس نے انہیں صلب کوفتح کرنے پر آ مادہ کیا لہٰذا فرنگی حکام اسے لے کر روانہ ہوئے اور انہوں نے حلب کا محاصرہ کرلیا۔ محاصرہ کوطول وینے کے لیے انہوں نے شہر کے باہر مکانات تعمر کرلیا۔ محاصرہ کوطول وینے کے لیے انہوں نے شہر کے باہر مکانات تعمر کرلیا۔ محاصرہ کوئی ہوتا گیا اور خوراک کی قلت ہوگئ جس سے شہروالوں میں بے چیٹی بھیل گئ اور ان کا حاکم ان حالات کا مقابلہ کرنے میں ناکام ثابت ہور ہا ہے۔ ایسے موقع پر انہیں موصل کے حاکم برسقی سے بہتر کوئی شخص نظر نہیں آیا کیونکہ وہ اسلامی میں ناکام ثابت ہور ہا ہے۔ ایسے موقع پر انہیں موصل کے جاکم برستی سے زیادہ تھی۔ اس لیے اہل حلب نے اپنی مرافعت کے لیے اسے برایا اور اسے حکومت کرنے کی دعوت دی۔

برسقی کی حکومت: برستی نے اس کے جواب میں بیشرط رکھی کہ اس کے پہنچنے سے پہلے قلعہ پر قبضہ ال جائے تا کہ وہاں وہ اپنا در بان مقرر کر سکے۔اس کے بعدوہ فوج لے کر روانہ ہوا۔ جب وہ فرنگیوں کی حدود کے قریب پہنچا تو وہ (اس کا مقابلہ کیے بغیر) اپنے شہروں کی طرف واپس ہو گئے۔ جب برستی حلب پہنچا تو اہل حلب نے اس کا گرم جوشی کے ساتھ استقبال کیا۔ چنا نچہوہ شہر میں داخل ہو کرشہراور اس کے متعلقہ اصلاع پر قابض ہو گیا۔ وہ اپنی وفات تک وہاں حکومت کرتارہا۔

اس کے بعداس کا فرزندعز الدین حلب کا حاکم مقرر ہوا۔ جب وہ بھی فوت ہو گیا تو سلطان محود نے اتا بک زنگی کو وہاں کا حاکم مقرر کیا۔جیسا کہ ہم آگے چل کر حال بیان کریں گے۔

و ما ربکر کے قلعول کی تسخیر: حسام الدین تمرتاش ماردین واپس آگیا اور وہاں اس کی سلطنت قائم رہی۔اس نے دیار بکر کے بہت سے قلعوں کو فتح کرلیا تھا یہاں تک کہ ۳۲<u>۸ میں</u> میں اس نے دیار بکر کا قلعہ ساج بھی فتح کرلیا جو گذشتہ سلاطین ہوم وان کے قبضے میں تھا اور بیان کا آخری قلعہ تھا۔

<u>طویل عہد حکومت: حسام الدین تمر تاش نے آپ بھائی سلیمان سے میافار قین کاعلاقہ بھی چین لیا تھا اور یہ بھی اس</u> کی مملکت میں شامل ہوگیا تھا۔ تمر تاش نے ماردین پراکتیں سال تک حکومت کی' یہاں تک کدوہ مے 20 ھے بیں فوت ہوگیا۔ تمرتاش کے جانشین مرتاش کی وفات کے بعد اس کا فرزندالی بن تمرتاش ماردین کا حاکم مقرر ہوا اور وہ اپنی وفات تک وہاں کا حاکم رہا۔ اس کے بعد اس کا فرزندالوالغازی بن البی ماردین کا حاکم بنا۔ وہ بھی اپنی وفات تک حکومت کرتاریا۔

مورخ این الا خیرنے ان دونوں کی تاریخ و فات نہیں تحریر کی ہے مورخ جما ۃ نے بھی بیلکھا ہے کہ اسے بھی ان دونوں کی تاریخ و فات کاعلم نہیں ہے۔

جب ابوالغازی بن البی بھی فوت ہو گیا تو نظام الملک البقش نے انظام سلطنت سنجالا اس نے اس کا جانشین حکمران (برائے نام) اس کے فرزند حسام الدین بوطق' ارسلان بن ابوالغاظ کی بن البی کومقرر کیا' وہ بچہ تھا' اس لیے خود مختار حاکم نظام الملک البقش ہی رہا۔ وہ اپنی مرضی کے مطابق حکومت کرتا رہا۔ کیونکہ نوعمر حاکم کے سارے اختیارات اس کے ہاتھ میں شخصا وربیحالت اس وقت تک باقی رہی جبکہ حسام الدین ۵۹۵ میں فوت ہوا۔ اس وقت تک بوطق حکومت کرتا تھا۔

مورخ ابن الا ثيرن إلى خص كالقب حمام الدين ناصر الملك بيان كياب

ماردین کا محاصرہ: اس زمانے بین سلطان العادل ابوبکر ابن ابوب نے ماردین کا قصد کیا۔ الجزیرہ کے تمام حکام اس سے خانف تھے اور وہ اسے نہیں روک سکتے تھے۔ پھر مصر کا حاکم عزیز بن صلاح الدین بھی فوت ہو گیا اور اس کا بھائی افضل حاکم ہوا لہذا سلطان العادل نے اہل مصرود مثل اور اہل سنجار کے ساتھ اپنے فرزند الکامل کو بھیجا۔ انہوں نے ماردین کا محاصرہ کرلیا (اور محاصرہ بہت طویل مدت تک جاری رہا) ایسی حالت میں القش نے جو بولٹ کا گران تھا' اطاعت کرنے اور قلعہ کومتر رہ مدت کے اندر حوالے کرنے کا پیغام بھیجا'بشر طیکہ وہ انہیں خوراک کا سامان فراہم کردیں۔ اور قلعہ کومتر رہ مدت کے اندر حوالے کرنے کا پیغام بھیجا'بشر طیکہ وہ انہیں خوراک کا سامان فراہم کردیں۔

سلطان عادل نے اپنے فرزند کواس کے دروازے پرمقرر کر دیا تا کہ قلعہ کے اندر ضرورت سے زائد خوراک نہ داخل ہونے یا گئا کہ والے اس کے فرزند کو مال دے کر رضامند کر لیا اور قلعہ کوخوراک سے بھر لیا۔اس اثناء میں سلطان نورالدین حاکم موصل ان کی مدد کے لیے بہتے گیا اور جنگ کرتا رہا' یہاں تک کہ سلطان عادل کالشکر شکست کھا گیا۔ اہل قلعہ نے بھی نکل کراس کے فرزندا لکامل کے لشکر پرز بردست حملہ کیا چنا نچہ دونوں لشکر شکست کھا گیا۔

اس کے بعد حاتم ماد دین حیام الدین بولق سلطان نورالدین کے پاس گیا اوراس سے ملاقات کر کے اس کاشکر ہیر اوا کیا اور پھرا بنے قاحہ کی طرف والیس آگیا۔

نورالدین بین کے پائ تھبرا ہوا تھا پھروہ وہاں سے حوران جانے کے ارادہ سے کوچ کر گیا جیسا کہ ہم اس کی سلطنت کے حالات میں انثاء اللہ بیال کریں گے۔

ارتق کی حکومت: جب بولق ادسان فوت ہوگیا تولؤلؤ الخادم نے اس کے بعداس کے چھوٹے بھائی ناصرالدین ارتق ارسلان بن قطب الدین ابوالغازی کو عالم مقرر کیا۔ مورخ ابن الا ثیر نے اس کا سن وفات بھی تحریز نہیں کیا ہے۔ وہ بھی البقش کی مگرانی میں ارق چے تک کام کرتا رہا۔ آخر کارارتق اس کی مگرانی سے تنگ آگیا۔ جب البقش اولاج میں بیار ہوا تو ارتق کے جانشین : اس کے بعداس کا فرزندسعید مجم الدین غازی بن ارتق حاکم مقرر ہوا وہ ۱۹۸۸ھ یا ۱۹۳۸ھ میں فوت ہوگیا۔

اس کے بعداس کا بھائی مظفر قر اارسلان بن ارتق کو حکومت ملی۔ اس نے ایک سال یا اس سے کم عرصے تک حکومت کی۔ پھر اس کے بعداس کے بھائی منصور جم الدین غازی بن قر اارسلان ماردین کا حاکم ہوا۔ وہ چون برس تک حکومت کرتا رہا اور تراکھ چیس فوت ہوا۔ اس کے بعداس کا فرزند المصور احمد حاکم ہوا' اس نے تین سال تک حکومت کی۔ اس کے بعداس کا فرزند الصالح محمود صرف چارمہینے تک حکمر ان رہا۔ یہاں تک کہ اس کا چچا المظفر فخر الدین واؤ والمنصور نے اسے تحت سے اتارویا (اورخود حکومت کرنے لگا) وہ ۸ کے بھیل فوت ہوا۔

اس کے بعداس کا فرزندمجدالدین میسی ماردین کا حاتم ہوااورابھی تک وہی ماردین کا باوشاہ ہے۔

ہلا کوخاں کی اطاعت: جبہلا کوخاں بن تلوخاں بن چنگیزخاں شہر بغداداوراس سے متعلقہ علاقوں کا حاکم بنا تو مظفر قر اارسلان (حاکم ماروین) نے اس کی اطاعت قبول کی اورا پنی عملداری میں اس کے نام کا خطبہ (مساجد میں) پڑھوایا۔ اس کے جانشین بھی ہلا کوخاں کی اولا دکی اطاعت کرتے رہے۔ جب بغداد میں تا تاری با دشاہوں کا آخری تا جدار ہلاک ہوا جس کا نام اوسعید بن خر بھر ہے تو سلاطین ماردین نے تا تاریوں کا نام خطبہ سے خارج کردیا اوران کا با دشاہ احمد المنصور بالک خود میں ارہواں سلطان ماردین ہے۔

## قلعه كيفاك حكام

داؤد بن سمّان اپنے والدسمّان اور اپنے بھائی ابراہیم کے بعد قلعہ کیفا کا حاکم ہوا۔ اس کی وفات کی تاریخ کا بمیں علم نہیں ہے۔

<u>تورالدین محمد</u>: اس کے بعد نورالدین محمرُ ولی عہد ہونے کی وجہت کیفا کا جا کم مقرر ہوا۔ اس کے اور سلطان غازی صلاح الدین کوموصل کی جنگ میں فوجی امداد پہنچائی۔ اس کی مداد مین کی موصل کی جنگ میں فوجی امداد پہنچائی۔ اس کی مرد کرے۔ چنا نچہ صلاح الدین نے اس جنگ میں اس کی مدد کرے۔ چنا نچہ صلاح الدین نے اس جنگ میں اس کی مدد کی اور ۹ ۲۵ ہے میں اس کی مدد کرے۔ چنا نچہ صلاح الدین کے مملداری میں شامل ہو گیا جیسا اور ۹ ۲۵ ہے میں اس کے حاکم ابن سنان کا محاصرہ کیا۔ پھر بیشہر نورالدین محمد حاکم ماردین کی عملداری میں شامل ہو گیا جیسا کہ ہم سلطان صلاح الدین کے عہد کے واقعات میں اس کا ذکر کریں گے۔

قطب الدين سقمان: نورالدين محرا ٥٨ هيمين فوت مواراس كردو فرزند تتح چنانچداس كابزا فرزند قطب الدين

صلاح الدین کی حمایت: جب سلطان صلاح الدین موصل کی جنگ سے فارغ ہوا تو قطب الدین سقمان (حاکم کیفاً) اس سے ملا۔ سلطان صلاح الدین نے قلعہ کیفا میں اسے اس کے والد کی حکومت پر برقر اردکھااور آمد کے شہر پر بھی اس کا تسلط برقر اردکھا جواس نے اس کے والد کو فتح کر کے دے دیا تھا۔ مگر بیشر طرکھی کہ اس کے معاملات سے وہ سلطان صلاح الدین کومطلع کیا کرے اور اس کے احکام کی تعمیل کرے اس نے اس کے فرزند قر اارسلان کے ساتھیوں میں سے ایک شخص کو جس کا نام صلاح الدین تھا'وہاں کا حاکم مقرر کیا اور اس نے وہاں کی سلطنت کے انتظامات سنجال لیے۔

یوں قطب الدین شمان قلعہ کیفا اور آمد اور اس کے مضافات پر گھومت کرتا رہا۔ یہاں تک کہ وہ 2<u>90 ہے</u> میں فوت ہوا۔ اس کی موت قلعہ کیفا کے کل کے اوپر سے گرنے سے ہوئی۔

ولی عہد کا تقریر: اس کا بھائی محمود اس کے بعد حاکم بننے کا امیدوارتھا۔ گراس کا بھائی قطب الدین سقمان اس سے بہت نفرت کرتا تھا۔ اس لیے اس کے اپنے ایک بہت نفرت کرتا تھا۔ اس لیے اس کے بجائے اپنے ایک غلام جس کا نام ایاس تھا امتخاب کر کے اس کا ٹکار اپنی بہن کے ساتھ کردیا اورا سے اپناولی عہد بنالیا تھا۔

ناصرالد بن محمود: للذاجب قطب الدين سقمان فوت ہوا تواس كے بعداس كاغلام اياس اس كا جائشين ہوا۔اس وقت كھوار كان سلطنت خفيہ طور برمحمود كے پاس چلے وہ فوج لے كرات مد پہنچا اس سے پہلے آمد كی مدا فعت كے لياس پہنچ چكا تفا مگروہ مقابلہ نہيں كر سكا محمود نے آمد فتح كر ليا اور وہ تمام شهر پر مسلط ہو گيا۔اس نے اياس كومقيد كر ليا تا آئداس نے شاہ روم كی سفارش سے اسے چھوڑ ديا اور وہ روم چلاگيا 'اور وہاں كامراء بيں شامل ہو گيا۔

مسعود کی جانشینی: اب محمود کیفا اور آید اوران کے مضافات کا خود مختار حاکم ہوگیا تھا اس نے اپنالقب ناصر الدین رکھا۔وہ طالم اور بدسیرت تھا نیز وہ فلسفیانہ علوم جانبے کا دعویٰ کرتا تھا۔ اس کی وفات الاج میں ہوئی۔ اس کے بعد مسعود حاکم ہوا۔

مسعود کا محاصرہ: مسعود اور سلطان افضل بن عادل کے درمیان ناچاتی ہوگی اور جنگ چیز گئی تو اس نے اس کے برخلاف اپنے بھائی الکامل سے فوجی امداد حاصل کی اور وہ مصر سے فوجیں لے کرروانہ ہوا۔ اس کے ساتھ کرک کا حاکم داؤ داور جماقہ کا طاقہ مظفر بھی تھا۔ انہوں نے آمد کے مقام پراس کا محاصرہ کرلیا۔ آخر کا روہ نکل کرکامل کے پاس آیا تو داؤ داور جماقہ کا حاکم مظفر بھی تھا۔ انہوں نے آمد کے مقام پراس کا محاصرہ کرلیا۔ آخر کا روہ نکل کرکامل کے پاس آیا تو اس نے اس کوقید کرلیا۔ آخر کا روہ الکامل کی وفات تک اس کی قید میں رہا۔ اس کے بعدوہ تا تاریوں کے پاس چلاگیا۔ وہیں وہ

قلعہ خرت برت کے حکام: عمادالدین بن قراارسلان نے اپنے بھائی نورالدین کے فرزند قطب الدین سمان سے خرت برت کے علاقہ اس نے وہاں سے خرت برت کے علاقہ کو میں اور اس نے وہاں بیس سال تک کدوہ ان بھی میں فوت ہوا۔اس نے وہاں بیس سال تک محومت کی۔

اس کے بعد اس کا بیٹا نظام الدین حاکم ہوا۔ اس کی اپنے بچپازاد بھائی ناصرالدین محمود حاکم آمد و کیفائے وشنی محمود اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اور اس کے فرزنداشرف کے ساتھ موصل کے عاصرہ میں بھی شریک ہوا تھا تا کہ وہ اس کے بعد فوج لے کرخرت برت روانہ ہو اور بیعلاقہ فتح کر کے اسے موصل کے محاصرہ میں بھی شریک ہوا تھا تا کہ وہ اس کے بعد فوج لے کرخرت برت روانہ ہو اور بیعلاقہ فتح کر کے اسے موسل کے محاصرہ میں بھی شریک ہوا تھا تا کہ وہ اس کے بعد فوج لے کرخرت برت روانہ ہو اور بیعلاقہ فتح کر کے اسے موسل کے ماروں کی اس کے بعد فوج کے مروز کی میں بھی شریک ہوا تھا تا کہ وہ اس کے بعد فوج لے کرخرت برت روانہ ہو اور بیعلاقہ فتح کر کے اسے موسل کے موسل کے بعد فوج کے موسل کے ماروں کے بعد فوج کے موسل کے بعد فوج کے اس کے بعد فوج کے موسل کے بعد فوج کے موسل کے بعد فوج کے موسل کے بعد فوج کے بعد کے بعد فوج کے بعد کے بعد فوج کے بعد

بيرحالت ديكير كرنظام الدين ابوبكرنے غياث الدين قيج ارسلان حاكم روم سے فوجی امداد طلب كی۔

خرت برت كا محاصرہ: ماہ شعبان الاہ جیس اشرف اور محمود فوجیں لے کرروانہ ہوئے اور انہوں نے خرت برت كا محاصرہ کرلیا اور اس کے بیرونی علاقے پر قبضہ کرلیا۔ ان کے مقابلہ کے لیے روی علاقہ کے حاکم غیاث الدین نے نظام الدین کی مدو کے لیے سمیسا ط کے حاکم افضل بن صلاح الدین کے ذریقیا دت فوجین روافہ کیس۔ جب بی تشکر ملطیہ کے مقام پر بہنچا تو اشرف اور محمود خرت برت سے فکل کرنظام الدین کے صحرائی قلعوں کی طرف بحیرہ سمنین کے قریب بہنچ اور ماہ ذو والحجہ الاہ جس انہیں فتح کرلیا۔

جب افضل سلطان غیاث الدین کے نشکر کو لے کروہاں پہنچا تو اشرف بحیرہ سے لوٹ آیا۔ اس وقت نظام الدین بھی لشکر کو لے کر قلعہ کی طرف پہنچا مگر فتح کرنے میں کا میاب نہیں ہوسکا۔ وہ قلعہ آید کے پاس ہی رہا۔

پھر رومی علاقہ کے بادشاہ کیقباد نے خرت برت کا قلعہ اس خاندان سے چھین لیا اور اس طرح اس علاقہ سے بنو شمان کی سلطنت کا خاشمہ ہوگیا۔

the straight in the comment of the straight of

South the second of the second

شجره خاندان بنوارتن الحکصفحه پرملاحظه فرما ئیں!

### شجره خاندان بنوارتق ارتق بن اکسک مولی سلطان ملک شاه سلحوقی

# شجره فاندان بنوارتق



中国教育的 A San A San

ante de la grafique de la companya de la

and the factor to proper the contract of the c

## ياپ: شش:

## الجزيره وشام كى زنگى سلطنت

زنگی خاندان کابانی اقسنقر 'سلطان ملک شاہ سلحوتی کا آزاد کردہ غلام تھا۔اس کالقب نشیم الدولہ تھا۔ سلطان ملک شاہ نے وزیرفخر الدولہ بن جمیر کو تھے بیسے میں دیار بکر کو فتح کرنے کے لیے بھیجا تھا تا کہ وہ اس علاقہ کو ابن مروان کے فیصنہ سے چھڑا لیے۔

ابن مروان نے موصل کے حاکم شرف الدولہ مسلم بن عقبل سے فوجی امداد حاصل کی گرشاہی لشکرنے اسے شکست دی اوروہ آید میں محصور ہو گیا۔

اس کے بعد سلطان نے عمید الدولہ بن فخر الدولہ بن جبر کوشرف الدولہ کے خلاف فوج دے کر بھیجا۔ وہ اسے رھبہ کے مقام پر ملا اور سلطان کے لیے تحا نف پیش کیے تو سلطان اس سے خوش ہو گیا اور اسے اس کے شہر موصل کی طرف روانہ کر دیا۔اس کے بعد ہو جبر دیار بکر پر قابض ہوگئے۔ جبیبا کہ ہم نے بنومروان کی سلطنت کے احوال میں بیان کیا تھا۔

حلب کی حکومت: جب حلب میں صالح بن مرداس الگا بی کے فرزندوں کی حکومت ختم ہوگئی تو اہل حلب خو دمخیار ہو گئے ۔اس وقت اس کی حکومت کے بیتین حکام دعو ہے دار تھے:

(1) شرف الدوله مسلم بن قریش (۲) سلیمان بن قطلمش حاکم بلا دوروم (۳) تنش ابن سلطان الپ ارسلان ۔ سلیمان بن قطلمش نے مسلم بن قریش کوئل کر دیا پھر تنش نے سلیمان بن قطلمش کوئل کر کے حلب پر قبضہ کرلیا۔ مگراس کے قلعہ کوفتح نہیں کرسکا۔ چنانچہ وہ اس کامحاصر ہ کرتار ہا۔

اقسنقر کا تقرید: اہل حلب نے سلطان ملک کو پیغام بھجوایا اوراس سے درخواست کی کہ وہ حلب کی حکومت سنھال لے۔ چنانچے سلطان خود 1 <u>سام میں وہاں پہنچااس وقت تنش نے قلعہ کا محاصرہ ترک کر</u>ے جنگل کارخ کیا اور سلطان نے حلب کا افتد ارسنجال لیا اور قسیم الدولہ افسنقر کو حلب کا حاکم مقرر کیا۔اس کے بعدوہ عراق واپس چلاگیا۔

اقسنقر نے حلب کو آباد کیا اوراس کے لیے مفید کام انجام دیئے سلطان ملک شاونے اپنے بھائی تکش کو ہدایت کی کہ وہ اتسانقر کے ساتھ جاکر فاطمی خلفاء کے مصروشام کے مقبوضات کو فتح کرنے میں مدد کرے۔ چنا نچہ اقسنقر نے اس کی ہمراہی میں بہت سے علاقے فتح کیے۔ اس سے پہلے • ۱۳۸۸ ہے میں اس نے شیرز کے مقام پر بنوم فلڈ کے خلاف فوج کشی کتھی اوراس کا محاصرہ کرکے انہیں بہت تک کیا تھا اور آخر میں ان سے ملے کرکے واپس آھیا تھا۔ اقسنقر سلطان ملک شاہ کی وفات تک یعنی

تنش کی سلطنت: سلطان ملک شاہ کی وفات کے بعداس کی اولا دمیں اختلاف برپا ہوا۔ اس کا بھائی تش ای بھے سے شام کا حکمر ان ہو گیا تھا۔ جب اس کا بھائی ملک شاہ فوت ہو گیا تو تنش نے تمام سلحو تی سلطنت کا بادشاہ بننے کا ارادہ کیا اور اس مقصد کے لیے اس نے دورہ کیا۔ وہ جب حلب اس مقصد کے لیے اس نے دورہ کیا۔ وہ جب حلب گیا تو قسیم الدولہ اقسنقر نے اس کی اطاعت قبول کی اور انطاکیہ کا حاکم باغیبیان اور رہا وحران کا حاکم قبران بھی اس کی اطاعت براس وقت آ مادہ ہوئے جب تک کہ سلطان ملک شاہ کی اولا دیے حالات انجام تک نہ بینج جا کیں۔

تنتش کی فتوحات: پیرامراء تنش کے ساتھ رحبہ گئے۔اس نے اسے فتح کرکے وہاں اپنے نام کا خطبہ (مساجہ) میں پڑھوایا۔ پھر وہ تصبیین کو فتح کر کے موصل پنچپا اور اس کے حاکم ابراہیم بن قریش بن بدران کوشکست وی۔اس کوشکست و سینے کا سہراقسنقر کے سر پرتھا۔اس نے قریش بن ابراہیم کوئل کر کے اس سے موصل کا علاقہ چھین لیا اور سلطان نے اس کے پھوپھی زاد بھائی علی بن مسلم بن قریش کووہاں کا حاکم بناویا۔

وہاں سے وہ دیار بحر گیا اور اسے بھی فتح کرلیا۔ پھروہ آذر بائیجان گیا۔

اِ دھر سلطان ملک شاہ کا فرزند بر کیار تن رہے ہمدان اور اس کے آس پاس کے شہروں پر قابض ہو گیا تھا۔ اس کیے وہ ان کی حفاظت کے لیے آیا۔

اقسئتر اور حاکم رہا' بوزان برکیارق کے طرفدار ہو گئے جوان کے آتا کا فرزندتھا اور دہ اس کی فوج بیں شامل ہو گئے۔ انہوں نے سلطان تنش کوچھوڑ دیا تھا۔

اقسنقر کافتل : ان کی اس حرکت پرتنش بہت ناراض ہوا چنا نچہ جب وہ شام والیس آیا تو وہ فو جیں جن کرے ۸۸ جے میں شیم الدولہ اقسنقر کے جنگ کرنے کے کہ اور ہوا۔ سلطان برکیارت نے اقسنقر کی مدد کے لیے کر ہوقا کو فوج دے کر جیجا اور وہ مقابلہ کے لیے نکلے فریقین نے حلب سے چوفر سخ کے فاصلے پر جنگ شروع کی اس وقت اقسنقر کی کو جی بھونو جیں بیش کے لئکر میں چلی گئیں۔ جس سے اقسنقر کی صفوں میں خلل واقع ہوا اور اسے شکست ہوگئی۔ شکست کے بعد اقسنقر کو قیدی بنا کر تنش کے یاس لایا گیا تو اس نے اسے تل کر دیا۔

کر بوقااور بوزان حلب کے شہر کے اندر چلے گئے ۔تتش نے ان کا نعاقب کیا اور محاصرہ کر کے شہر پر قبضہ کر لیا اور ان دونو ں سیدسالا رول کوقیدی بنالیا۔جیسا کہ اس کی سلطنت کے حالات میں قریر کیا جاچکا ہے۔

عما والدين زنگی كے ابتدائی حالات: فتيم الدوله اقسفر بهت براسياستدان اورانصاف پيند حاكم تفااس كے علاقه ميں امن وامان رہا۔ جب وہ فوت ہو گيا تو اس كا فرزند سلحوتی سلطنت كے زير سايه پرورش پاتار ہا۔ رنگی اس كاسب بروافرزند تفا۔ وہ محبت اوراحتر ام كے ساتھ پرورش پاتار ہا۔

سلطان برکیارق اوراس سے بھائی محمد کی خانہ جنگی سے زمانے میں جب سلطان برکیارق کی طرف ہے کر بوقا موصل

کر بوقا کی فتے۔ اس جنگ میں سقمان کوشکست ہوئی تھی اور کر بوقا غالب آیا تھا اس جنگ میں ابن یا توتی ابن ارتق گرفتار ہو گیا تھا اور کر بوقائے اسے ماردین کے قلعہ میں مقید کر دیا تھا اور یہی واقعہ ماردین میں بنوارتق کی حکومت کا ذریعہ بنا۔ جیسا کہ ہم ان کی سلطنت کے حالات میں بیان کر چکے ہیں۔

حکام موصل کی تبدیلی کی تبدیلی کی تبدیل کے حکام تبدیل ہوتے رہے۔ چنانچی کر بوقائے بعد جکرمش حاکم ہوا اور اس کے بعد جاد اس کے بعد جاد اس کے بعد جاد اس کے بعد مودود بن اٹیکین نے حکومت کی اور اس کے بعد اقسنقر برقی موصل کا حاکم مقرر ہوا۔ جیسا کہ بلوقی سلطنت کے حالات میں بیان کیا جا چکا ہے کہ اسے سلطان محمد بن ملک شاہ نے ۵۵۸ھ میں حاکم مقرد کیا تھا اور اس کے سلطان میں میں میں اور اس کے تعالیا دو جا سے ماراء کو بیتر نزیکیا تھا کہ وہ اس کی قیادت میں (فرقکیوں کے خلاف جہاد کرنے کے لیے) اس کی اطاعت کریں اور ان میں سے مادالدین زنگی بھی تھا جو اس کا مخصوص ساتھی بن گیا۔

جب سلطان محود اپنے والدمجر کے بعد لاھ چین تخت نشین ہوا تو اس گا بھائی مسعود موصل میں تھا اور اس کا اتا بک جیوں بک بھی و ہیں تھا چنا نچہ بر تقی کوموصل سے بلوا کر بغدا د کا کوتو ال بنادیا گیا تھا۔

وبیس کی بغاوت ملہ کے حاکم وہیں بن صدقہ نے خلیفہ مستر شداور سلطان محمود کے خلاف بغاوت کی تو برشی نے لشکر اکٹھا کر کے حلہ کا قصد کیا۔ دہیں نے سلطان مسعود اور اس کے اتا بک جیوں بک کے ساتھ موصل خط و کتا بت کی اور ان دونوں کو بغداد جانے پر آمادہ کیا۔ چنا نچہ اس مقصد کے لیے سلطان مسعود کے ساتھ اس کا وزیر فخر الملک طرابلس کا حاکم ابوعلی بن عمار زنگی بن قسیم الدولہ اقسنقر اور الجزیرہ کے امراء کی ایک جماعت روانہ ہوئی۔ جب وہ بغداد پنچ تو برشی نے ان کے ساتھ مصالحت کی اور ان کے ہمراہ آیا۔

ز گل کی حکومت کا آغاز: ۱۹هیمی میں وہاں برشی کو بھیجا گیا تو زنگی کو اس کے ساتھ سابقہ خصوصیت حاصل ہوگئ۔ سلطان محمود سلجوتی نے برسقی کوموصل کی حکومت کے علاوہ بغداد کا کوتو ال بنایا اور ۱۹۸ پیریموصل کے ساتھ واسط کی حکومت بھی اس کے بیر دکر دی۔اس نے وہاں کا حاکم زنگی کو بنایا۔اس طرح زنگی نے دونوں علاقوں میں اپنا چھا اثر قائم کرلیا۔

زنگی کی شجاعت: جب دہیں بن صدقہ اور خلیفہ مسترشد کے درمیان جنگ چیری تو خلیفہ مسترشد بغداد سے اس کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے روانہ ہوا' موصل سے برتقی اور تمادالدین زنگی بھی آئے۔ دبیس کوشکست ہوئی اور تمادالدین نے اس مقام پر بہا دری کے کارنا مے دکھائے ۔ لی پھر دہیں بھرہ گیا اور ہنوعقیل کی باقی ماندہ فوج کو اکٹھا کیا۔ انہوں نے بھرہ جا کراں شہرکولوٹ لیا اور اس کے حاکم کوتل کر دیا۔

بصره کی حکومت: اس نے بھرہ پر تمادالدین زنگی کومقرر کیا تو اس نے اس کی عمدہ طریقہ سے مدافعت کی اور مضافات کے عربوں کومغلوب کیا اور باغی عرب وہاں سے بھاگ گئے۔

الماه چ میں برتقی کو بغدا دیے عہدہ سے معزول کر دیا گیا اور وہ موصل واپس آ گیا وہاں پہنچ کراس نے عماد الدین زنگی کوبھرہ سے بلوالیا تو وہ اس بات سے پریشان ہوا اور کہنے لگا ''موصل کے لیے ہردن نیا ہوتا ہےاور وہ ہمیں مدد کے لیے پلوا تا ہے۔''

اس کے بعدوہ سلطان کے پاس گیا تا کہ وہ اسے اپنے ملاز مین میں شامل کر لے۔ زنگی سلطان کے پاس اصفہان کے مقام پر پہنچا تو اس نے اپنی طرف سے اپنے بھرہ کا حاکم مقرر کیا اور وہاں اسے جا گیردی۔

برسقی کافتل: برستی نے ۱۸هم میں شهر طلب کو فتح کرلیا۔ پھروہ ۱۹هم میں مارا گیا۔ اس کا فرزندعز الدین مسعود حلب میں تھا۔اس لیے وہ پی خبرین کر جلد موصل پہنچااور وہاں کا حاکم بن گیا۔

عقیف کوشکست : أدهرخلیفه مستر شداور سلطان محمود سلجو تی کے درمیان مخالفت ہوگئی تو خلیفہ نے خادم عفیف کو واسط بھیجا تا کہ وہاں سے سلطان محمود کے نائب کو پیش قدمی ہے روک دے۔ بین کرعماد الدین زنگی بھرہ ہے اس کے مقابلہ کے لیے گیا اور اس کے ساتھ جنگ کرنے کے بعدا سے شکست دی۔عفیف خلیفہ مستر شد کے پاس چلا گیا۔ ک

لے اصل نسخہ میں یہاں بیاض (خالی جگہ) ہے۔ ابن اثیر کی تاریخ الکامل کی عبارت کے مطابق یوں عبارت مکمل ہوتی ہے '' عمادالدین نے اس موقع پر بهادری کے کارنا ہے انجام دیے'' (ملاحظہ ہوتاری اکامل ابن الا شیرج ۸ص واس ااس) مترجم۔

ع اليامعلوم موتا ہے كه يهال واقعات كي تفصيل ميں پچھ عبارت حذف موگئ ہے۔ تاریخ الكامل میں ہے " خليفہ نے مغربی جانب قيام كيا اس نے عفیف خادم کو جواس کے خواص میں سے تھالشکر وے کر واسط جھیجا تا کہ وہاں ہے سلطان کے نائب کو (پیش قدی) ہے روکے سلطان نے اس کے مقابلہ کے لیے تما والدین زگل کو بھیجا جواس وقت بھرہ میں تھا اور برحتی ہے الگ ہو کر سلطان کی ملاز حت میں تھا جب عفیف واسط پہنچا تو عمادالدین زنگی اس کے مقابلہ کے لیے گیا اور مشرقی کنارے پر پڑا وُڈالا عفیف کالشکر مغربی کنارے پر تھا عمادالدین نے اسے جنگ کے خطرات سے آگاہ کیا اور پلے جانے کامشورہ دیا مگراس نے انکار کیا تو عماد الدین دریا عبور کر کے جنگ کرئے کے لیے پہنچا جنگ میں عفیف کے نشکر کو شکست ہوئی اور اس کے بہت فوجی مارے گئے اور جو بیچے وہ قید کر لیے گئے زنگی نے عفیف سے تعافل اختیار كيا اور با جي مجت كي وجد اے بھا كئے كا موقع ديا۔" (تاريخ الكافل الا بن اثير ج مص ٣٢١) (مترجم)

عمادالدین زنگی نے واسط میں قیام کیااورائے تھم دیا کہ وہ کشتیوں میں فوج سوار کرا کر دریائی راستے سے اور شکی کے راستے سے بھی (بغداد) فوجوں کو لے کر پہنچ ۔ چنا نچہ زنگی نے بھر ہ سے کشتیاں اکٹھی کیس اور انہیں سلح افواج سے بھر دیا۔ پھر وہ شکی کے راستے سے سلطان کے پاس آیا۔ تمام فوجیں مسلح تھیں ۔ یہ بہت خوفناک منظر تھا۔ اسے دیکھ کر خلیفہ مسترشد گھبراگیا اور صلح کا پیغام دینے لگا۔

عراق کا کوتو ال مقرر : چونکه محادالدین زنگی نے بھرہ اور واسط کے حاکم کی حثیت سے نہایت عدہ انظامی صلاحیت اور تدبر کا ثبوت دیا تھا اور بغداد میں اس نے اچھا فوجی مظاہرہ کیا تھا۔ اس لیے سلطان محمود نے اپنے ساتھیوں ہے مشورہ کرنے کے بعد الاص میں محادالدین زنگی خلیفہ کرنے کے بعد الطان کوخیال تھا کہ محادالدین زنگی خلیفہ کے امور نہایت خوش اسلو بی کے ساتھ انجام دے سکے گالہٰدااس کے بعد سلطان اپنے یائے تخت اصفہان روانہ ہوگیا۔

<u>موصل کی نئی حکومت: جب فرقہ باطنیہ کے لوگوں نے برتنی کوتل کر دیا تواس ونت اس کا فرزندع الدین مسعود حلب</u> میں اس کے نائب کی حیثیت سے کام کرر ہاتھا۔لہذاوہ جلد موصل پہنچااور وہاں کا انتظام حکومت اس نے سنجال لیا۔ پھراس نے سلطان محمود سے تقرر کی منظوری حاصل کی تواس نے اسے اس کے والد کی جگہ پرمقرر کیا۔

وہ بہت بہا درانسان تھااس لیےاس نے شام کو بھی فتح کرنے کاارادہ کیااوراس مقصد کے لیے پہلے وہ رحبہ پنچااور وہاں کا محاصرہ کرلیا پھراہل قلعہ نے اس سے پناہ طلب کی مگر اس اثناء میں وہ بیار ہو گیا اور اس کی بیہ بیاری جان لیوا ثابت ہوئی اور وہ مرگیا۔

موصل میں بدطمی : مرنے کی خبر سنتے ہی فوج میں ابتری اور انتشار پیدا ہو گیا اور وہ ایک دوسرے کولو نئے لگے۔ یہاں تک کہ وہ اس کی لاش کو ذفن کرنے کی طرف بھی متوجہ نہیں ہوسکے۔ آخر کارجاولی نے جواس کے والد کا آزاد کر دہ غلام تھا اور فوج کا افسر تھا۔ اس کے بجائے اس کے چھوٹے بھائی کو حاکم مقرر کیا۔ پھراس نے اس کے تقرر کے بارے میں سلطان کو کھوا اور اس مقصد کے لیے حاجب صلاح الدین مجمد باغیسیا نی اور قاضی ابوالحسن علی ابن القاسم شہرز وری کو بھیجا۔

زنگی کی حمایت: صلاح الدین حاجب نے اپنے سرھی بھری ہے اس بارے میں مشورہ کیا۔ بھری مماوالدین زنگی کا طرفدار تھا۔ اس لیے اس نے صلاح الدین حاجب کو (جاولی کے ) انجام سے ڈرایا اور قاضی اور اسے مشورہ دیا کہ وہ دونوں مماد الدین زنگی کو جھیجے کا مشورہ دیں اور (ان خدمات کے صلہ میں) اس نے جاگیریں اور حکومت کے عہدے۔ دلوانے کا وعدہ کیا۔

وزیر سے گفتگو: (ال مشورہ کے بعد) قاضی اور حاجب دونوں وزیر شرف الدین انوشیرواں بن خالد کے پاس پنچ اور وزیر شرف الدین انوشیرواں بن خالد کے پاس پنچ اور وزیر موصوف کو الجزیرہ اور شام کے حال زار ہے آگاہ کیا اور یہ بھی بتایا کہ'' فرنگی صلیب پرست ان علاقوں کے اکثر حصوں پر یعنی ماردین سے العریش تک قابض ہو چکے ہیں۔ اس لیے موصل کو ایسے حاکم کی ضرورت ہے جوان فرنگیوں کے برجتے ہوئے سیا ب کوروک سے۔ برستی کے جس فرزند کو حاکم مقرر کیا گیا ہے وہ صغیر من ہے۔ وہ فرنگیوں کے برجتے ہوئے سیا ب کوروک سے۔ برستی کے جس فرزند کو حاکم مقرر کیا گیا ہے وہ صغیر من ہے۔ وہ فرنگیوں کے برجتے

" بم نے آپ کوتمام حالات سے آگاہ کردیا ہے۔اس کے ہم اپنی ذمدداری سے سبدوش ہو گئے ہیں۔"

زنگی کا امتخاب : اس کے بعد وزیر نے ان دونوں کی گفتگو سلطان تک پہنچائی سلطان نے ان دونوں کا شکریہ اداکیا اور موسل کے ان دونوں معزز افراد کو بلوایا اور ان سے مشورہ لیا کہ موسل کا حاکم بننے کے لائق کون ہوسکتا ہے ان دونوں نے پچھلوگوں کے نام لیے جن میں عماد الدین زنگی بھی شامل تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے زنگی کی طرف داری سے مال ودولت کا نذرانہ بھی سلطان کے خزانے کے لیے پیش کیا۔

حاکم موصل کی حیثیت سے: سلطان نے ان کے مشورہ کو قبول کیا کیونکہ وہ زنگی کی انظامی صلاحیت سے واقف تھا۔ چنا مچھاس نے موصل کے تمام صوبہ پرزنگی کو حاکم مقرر کیا اور اس بارے میں اس نے تحریری فرمان بھی لکھا اور زبانی بھی اسے حاکم بننے کا حکم سنایا۔

لہٰڈا سلطان ممادالدین زنگی اپنے علاقے کی طرف روانہ ہوا۔ راستے ٹیں اس نے فوارع کے مقام کو فتح خیا۔ اس کے بعدوہ موصل پہنچا۔ جاولی اور اس کے لشکرنے با ہرنکل کراس کا استقبال کیا۔

زنگی کے مانحت حکام: عمادالدین زنگی ماہ رمضان ایج بیس موصل پہنچا تھا۔ اس نے جاولی کورحبہ کا حاکم بنا کر بھیجا اور قلعہ کا حاکم تصیرالدین بھری کو مقرر کیا۔ صلاح الدین باغیبیانی کو اپنا حاجب مقرر کیا اور تمام صوبہ کا قاضی القضاۃ بہاؤ الدین شہرز دری کومقرر کیا اور اس کی جاگیر میں بھی اضافہ کیا۔ زنگی قاضی موصوف کے مشورہ کے بغیر کوئی کا منہیں کرتا تھا۔

جڑ مرہ گا بن عمر کی تسخیر: اس کے بعد زگی فوج لے کر جزیرہ ابن عمر کی طرف روانہ ہوا۔ وہاں برشی کے آزاد کردہ غلام برسرافتد ارتصانہوں نے اطاعت قبول کرنے سے اٹکار کیا تو زنگی نے ان کا محاصرہ کر لیا اس کی فوجوں اور اس شہر کے درمیان دریائے وجلہ حائل تھا۔ اس لیے اس نے دریائے وجلہ کوعبور کر کے اس کے آگے کے وسیع میدان میں ان سے جنگ کی۔ جب شہروالوں کوشکست ہوئی تو وہ فسیل میں قلعہ بند ہوگئے۔ پھرانہوں نے پناہ مانگی تو زنگی نے شہر میں واخل ہو کر اس پر قبضہ کرلیا۔

فتح تصیمین اس کے بعد زگی صیبین کوفتح کرنے کے لیے روانہ ہوائی شہر حمام اللہ ین تر تاش بن ابوالغازی حاکم ماردین کے زیرافتد ارتفاراس نے قلعہ کیفا کے حاکم اورا پے چپازا دبھائی رکن الدولہ داؤد بن سقمان سے فوجی کمک طلب کی چنا نچواس نے کمک بھیجنے کا وعدہ کیا۔ (اوراس کے وعدے کے مطابق ) حیام اللہ بن نے اہل صیبین کو یہ پیغام بھیجا کہ ''وہ بیس دن تک ثابت قدمی سے ڈٹے رہیں۔''چونکہ یہ پیغام شہروالوں تک نہیں پہنچ سکتا تھا اس لیے یہ پیغام زگی کی فوجوں کے ہاتھ لگ گیا۔ چنا نچوانہوں نے شہر فتح کرلیا۔

فتح سنجار وخالور: وہاں سے زنگی سنجار گیا۔ وہاں کے لوگوں نے پہلے مقابلہ کیا۔ پھرانہوں نے بھی ہتھیار ڈال دیے اور اسے بھی فتح کرلیا گیا۔ وہاں سے زنگی نے ایک شکر خابور کی طرف روانہ کیا۔ وہ بھی فتح ہو گیا اور اس کے تمام علاقے پراس کا قبضہ ہو گیا۔

فتح حران: پرزنگی حران پنجا اس کے قریب زبا سروج اورالبر ہ کے علاقے فرنگیوں کے قبضہ میں تھے اوران کی وجہ سے حران کے باشندے پریشان تھاس لیے انہوں نے بہت جلداس کی اطاعت قبول کرلی۔ پھرزنگی نے فرنگی حاکم جوسکین کوسلے کا پیغام بھجاتا کہ وہ اس کی طرف ہے (حملہ کے اندیشہ سے )مطمئن ہوجائے لہٰذاان دونوں کے درمیان صلح ہوگئی۔

صلب کے حکام: عاصی میں برقی نے شہر علب اور اس کے علاقے کو فتح کرلیا تھا اور وہاں اپنا جائشین اپنے فرزند مسعود کو بنایا تھا جب فرقہ باطنیہ نے برقی کوموسل میں قتل کر دیا تو اس کا فرزند بہت جلد موسل پہنچا اور حلب پر اپنا جائشین امیر قربان کومقرر کیا۔ اس کے بعدا سے معزول کر دیا اور اس کے بجائے امیر قطلن اب کو حلب کا حاکم مقرر کیا مگر قربان نے یہ کہ کر حکومت اس کے حوالے نہیں گی:

''میرے اور امیر مسعود کے درمیان (اصلی فرمان کو ثابت کرنے کے لیے ) ایک نشانی ہوتی ہے جواس فرمان میں موجو دنہیں ہے۔''

تطلغ ابہ معود کے پاس گیا اس نے بتایا کہ وہ اس وقت الرحبہ کا ...... کررہا تھا اس لیے وہ جلدی سے حلب کی طرف لوٹ گیا۔ شہر والے مضال بن رہنج کی قیادت میں اس کے طرف دار ہوگئے۔ چنا نچہ انہوں نے اسے شہر میں داخل کر کے اسے حاکم بنالیا اور قرمان کو قلعہ سے نکال کر اور ایک ہزار دینار دے کراہے محفوظ مقام پریہنجا دیا۔

ائل حلب کی بغاوت قطاع ابدنے الاصیے کے درمیانی عرصے میں قلعہ اور شہر پر قبضہ کرلیا۔ مگر حکومت حاصل کرنے کے بعداس کی عاد تیں خراب ہو گئیں اور اس نے بے حدظلم وستم کرنا شروع کر دیا۔ برے لوگ اس کے پاس انصفے ہوگئے بھاس کے بعداس کی عاد تیں خراف سے خلاف بغاوت کر دی اور اس کے حاصل کے دن عوام نے اس کے خلاف بغاوت کر دی اور اس کے ساتھیوں کو گرفتار کرلیا اور اس کے بجائے انہوں نے اپنے سابق حکمران 'بدرالدولہ سلیمان بن عبدالجبار بن ارتق کو اپنا حاکم بنالیا اور انہوں نے قطلع ابدکا جو قلعہ میں تھا' محاصرہ کرلیا۔

فرنگیول کی فوج کشی مینخ کا حاکم حیان اور مراغه کا حاکم حین دونوں حاکموں کے درمیان میلے کرانے کے لیے پہنچ مگر

ا یہاں اصل نسخہ میں بیاض (خالی جگد) ہے تاریخ الکامل میں اس موقع پر بیعبارت ندکور ہے''قطلنع ابد مسعودی طرف کورٹ کرگیا' وہ دھبہ کا محاصرہ کرر ہاتھا وہاں معلوم ہوا کہ وہ (اچا تک) مرگیا ہے (بیرحال دیکھ کر) وہ جلدتی سے حلب کی طرف لوٹ گیا۔'' (تاریخ الکامل الابن اثیرج ۸ص۲۲) (مترجم)

صلح نہیں ہوسکی۔ پھرڑ ہا (اڈیبا) کا فرنگی حاکم جوسکین لشکر لے کر حاب پہنچا تو اہل حلب نے مال ودوات دے کر اس کے ساتھ صلح کرلیا وروہ لوٹ گیا پھرانطا کیہ کے حاکم نے فوج کشی اور شہر کا محاصر ہ کرلیا آوراس سال کے ماہ ذوالقعد ہ تک فرنگی قلعہ کا بھی محاصر ہ کرتے رہے۔

ز کی کی اطاعت جب عمادالدین زگی حمان کے حاکم کے پاس پہنچا تو اس نے اپنے ساتھوں میں سے دوامیروں کو سلطان کا بیفر مان دے کر حلب بھیجا کہ موصل الجزیرہ اور شام زگی کے حوالے کر دیا جائے۔ جب اہل خلب نے بیفر مان سنا تو انہوں نے جلداطاعت قبول کر لی اور ان دونوں امیروں میں سے ایک امیر حلب میں مقیم ہو گیا اور حلب کے دونوں حکام بدر الدولہ ابن عبد الجبار اور قطلخ آب محاد الدین زگی نے ان دونوں کے ورمیان سلح کرا دی اور وہ دونوں زگی کے پاس مقیم ہو گئے۔ پھرز نگی نے صلاح الدین محمد باغیسیانی کی قیادت میں لشکر بھیج کر قلعہ پر قبضہ حاصل کر لیا اس نے انتظامات درست کے اور وہ ان حکومت کرنے لگا۔ اس کے بعدز کی خود ماہ محرم ۱۲۵ ہے میں حلب کی طرف روانہ ہوا۔ راست میں زگی نے حمان سے نئے کا قلعہ چھینا اور حسن کے قبضہ سے مرانے کو حاصل کیا۔

زنگی کی آمد حلب: اہل حلب نے زنگی کا اعتقال کیا۔اس نے حلب کے متلف علاقے اپنے امراءاور فوج میں تقسیم کیے۔اس کے بعد قطلنع ابد کو گرفتار کر کے اسے ابن بدیع کے حوالے کیا۔اس نے اس کی آئکھ پھوڑ دی۔جس کے بعد وہ مر گیا۔

<u>نئے جاکم کا تقرر: پھرابن بدیع بھی ہاغی ہوگیا اور قلعہ جبر کے حاکم سے امداد حاصل کرنے کے لیے وہاں چلا گیا۔</u> محاوالدین زنگی نے اس کے بجائے حلب کا سرپراہ اور حاکم علی بن عبدالرز اق کومقرر کیا اورخودموصل لوٹ آیا۔

فتح حما ق: پھر تما دالدین زگی فرگیوں سے جہاد کرنے کے لیے روانہ ہوا اور دریائے فرات کوعبور کرئے شام پہنچاس نے دمش کے حاکم تاخ الملوک بوری بن طغر کین سے کمک طلب کی۔ اس نے جانشین کے بارے میں پورااطمینان کرنے کے بعدا پنی فوجوں کواپنے فرزندسون کی کا طرف بھیجا اوراسے بیتھم دیا کہ وہ فوج لے کرزنگی کی مدد کے لیے پہنچے۔ جب بیشا می فوجیس زگل کے پاس پہنچیں تو اس نے ان کی تعظیم و تکریم کی۔ چند دنوں کے بعداس نے ان کے ساتھ بے وفائی کی اور سونج اوراس کے میں نظر بند کر دیا اوران کے خیموں کولوٹ لیا۔ پھر جلدوہ شہر جما قریبنچا 'جومحا فطوں سے خالی تھا۔ اس لیے اس نے آسانی کے ساتھ اسے فتح کر لیا۔

وہاں ہے وہ مم کی ظرف روانہ ہوا۔ اس کا ھائم قیر جان بن قراجا بن کے ساتھ اس کے شکر میں موجود تھا۔ یہ وہ ی شخص تھا 'جس نے سوخ اور اس کے ساتھوں کو گرفتار کرنے کا مشورہ ویا تھا۔ لہذا زنگی نے اسے اس خیال کے ماتحت گرفتار کر لیا کہ اہل مم مم اپنا علاقہ اس کے سپر دکر دیں گے گرانہوں نے ایسانہیں کیا۔ بھرزنگی نے قیر جان کوان کے پاس بھیجا تو وہ بھی ان کے ساتھ لی گیا (اور واپس نہیں آیا) اس لیے مما دالدین نے بھی عرصہ تک مم کا محاصرہ کیا مگر کا میاب نہیں ہو ہے ۔ اس لیے زنگی سونج بن بوری کو لیے کرموصل واپس آگیا۔

فرنگی قلعول کی تسخیر (فرنگیوں کو تباہ کن شکست دینے کے بعد ) زنگی قلعه اثار ب کی طرف متوجہ ہوا اور اسے فتح کر کے اسے تباہ اور ویران کر دیا۔ وہاں جوفرنگی اشخاص تھے انہیں یا تو قتل کر دیا گیایا قیدی بنالیا گیا۔

پھروہ انطا کیہ کے قریب قلعہ حارم اللہ کو فتح کرنے کے لیے روان ہوا۔ یہ بھی فریکیوں کا قلعہ نصااس لیے زگی نے اس کا محاصرہ کیا۔ آخر کار فرنگیوں نے نصف خراج اوا کرنے کی شرط پر زنگی سے صلح کر لی اس لیے وہ واپس چلا گیا۔ ان حملوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ فرنگیوں کے دلوں میں زنگی اور مسلمانوں کارعب قائم ہوگیا اور ان کی ہوس ملک گیری کا خاتمہ ہوگیا۔

بنوارت کوشکست جب زگی اثارب اور حارم کے قلعوں کی فتح اور فرگیوں کے ساتھ جباد کرنے سے فارغ ہوا تو وہ الجزیرہ کی طرف ہوت ہوا ہو ہن اور نسین الجزیرہ کی طرف ہوت ہوا ہو ہن اور نسین کے حاکم کے ماتحت تھا۔ یہ شہر ماروین اور نسین کے درمیان تھا اور یہ دونون ماردین کے حاکم ابوالغازی بن حیام الدین تمر تاش بن ابوالغازی کے ماتحت تھے۔ کیفا کا حاکم رکن الدولہ داؤ دین شمان تمر تاش بن ارت مسام الدین حاکم ماردین اور رکن الدولہ حاکم آمد مقابلہ کے لیے استھے موقع ۔ انہوں نے ترکمانوں کی تقریباً ہیں ہزار فوج اسٹھ کرلی تھی اور یہ سب زگلی کی فوج کے مقابلے کے لیے دوانہ ہوئے۔ زگل نے آن سب کو شکست دی اور سرخس کے شہرکو فتح کر لیا۔ اس کے بعدرکن الدولہ جزیرہ کا ابن عمر کولو نے سے موسل دوانہ ہوا مگرزگل نے تعالیہ کرکے اسے اپنے شہرکی طرف بھا دیا۔ پھرزگل نے قلعہ ہم دکو فتح کرنے کے لیے موسل دوانہ ہوگیا۔ کیونکہ راستوں کی تقل اور دشوار کی وجہ سے مزید پیش قدی ممکن نہیں۔

ر جیس کی گر فیاری: پہلے یہ بیان کیا جا چکا ہے کہ دہیں بن صدقہ نے جب بقرہ چھوڑا تھا تو وہ ۵۲۵ھ میں شام کے قلعہ

لے حادم حلب کے علاقہ میں ایک چھوٹا ساشر ہے جہاں سرسز ورخت اور چشے بیں اور ایک چھوٹا دریا بھی ہے ابن سفید کا قول ہے کہ یہ قلعہ بہت زر خیز اور سرسز ہے۔ اس شہر کا خاص چھل ایبااٹار ہے جس میں عظمی نہیں ہوتی اور با ہر سے اس کا ندرونی حصہ نظر آتا ہے یہاں پانی کی فراوانی ہے۔ (تاریخ ابوالفداء)

جب دہیں اس مقصد کے لیے غوطہ دمشق میں قبیلہ کلب کی ایک بستی میں سے گذرا تو قبیلہ قلب کے افراد نے اسے گرفتار کرلیااورا سے دمشق کے جائم تاج الملوک کے پاس لے گئے یہ خبرا تا بب زگی تک بھی پیچی وہ اس کادشن تھا۔ اس لیے اس نے تاج الملوک بوری حاکم دمشق کواس بارے میں لکھااوراس کے فرزند سونج اوران امراء کے ساتھ اس کا تباد کہ کرنے کی پیش کش کی جواس کے ساتھ اس کا تباد کہ کرنے بیش کش کی جواس کے ساتھ اس کے پاس بھیج دیا۔ دہیں کواپنی ہلاگت کا یقین تھا گر جب وہ وہ ہاں پہنچا تو زگی نے اس کی تعظیم کی اوراس کے ساتھ اچھا سلوک کیااوراس کی شکایات دورکیں۔

قاصدوں کی گرفتاری: ادھرخلیفہ مسترشد نے بھی بوری ابن طغرکین حاکم دمثق کو دبیس کے بارے میں لکھا۔ گر جب ایلی اس کے پاس پہنچاتو وہ دبیس کوزگی کے سپر دکر چکا تھا۔ قاصدوں نے اس فعل پرزگی کی برائی کی توزگی نے راستے ہی میں ان کو گرفتار کرا دیا۔ وہ دونوں قاصد ریہ شھ (۱) سدیدالدولہ بن الا نباری (۲) آبو بکر آبن بشر الجزری۔ زگی نے ان دونوں کوفید کرلیا اور اس وقت بچوڑا جب کہ خلیفہ مسترشد نے ان کے بارے میں سفارش کی۔ دبیس زگی کے پاس ہی رہا یہاں تک کہ وہ اس کے ساتھ عراق آیا۔

محاصر 6 بغداد: جب سلطان محود ۵۲۵ پیش فوت ہو گیا تو (بادشاہ بننے میں) اس کے بیٹے داؤد اور اس کے بھائی مسعود کے درمیان جھڑ اہو گیا۔اس کے نتیجے میں داؤد نے مسعود کے درمیان جھڑ اہو گیا۔اس کے نتیجے میں داؤد نے مسعود کے ملاقے کی طرف پیش قدمی کی اور ماہ محرم ۲ ماہ چیم میں تجریز کا محاصرہ کرلیا۔ پھر دونوں کے درمیان سلح ہوگئی اور مسعود تیریز سے نکل کر ہمدان چلا گیا۔اس نے خلیفہ مستر شدکو پیغا م بھیجا کہ خطبہ میں اس کا نام شامل کیا جائے مگر خلیفہ نے انکار کردیا۔سلطان مسعود نے اتا بک عماد الدین زنگی سے بھی فوجی کمک طلب کی ۔اس کے بعد سلطان مسعود نے بغداد کی طرف پیش قدمی کی اور اس کا محاصرہ کرلیا۔

فریقین میں جنگ: مسعودے پہلے اس کا بھائی سلجوق شاہ حاکم فارس وخوزستان اتا بک قراجا شامی کے ساتھ بہت بڑالشکر لے کر بغداد بڑنج چکا تھااور خلیفہ مستر شدنے اسے دارالخلافہ میں تھہرایا تھا۔ مسعود کالشکر عباسیہ میں تھہرا تھا۔

جب خلیفہ مستر شد کالشکراور بلحوق شاہ وقر اجاشا می کالشکر مسعود کے لئکر کے ساتھ منگ کرنے کے لیے لکلاتو انہیں سے خبر موصول ہوئی کہ تعاد الدین زنگی کی فرجیس ان کے پیچھے آرہی ہیں اور پہجی اطلاع ملی کہ زنگی معثوب کے مقام پر بہن گیا ہے اس لیے قراجا شامی زنگی کے مقابلہ کے لیے پیچھے کی طرف لوٹا اور سلجوق شاہ اپنالشکر لے کراپنے بھائی مسعود کی فوجوں سے مقابلہ کرنے کے لیے روافہ ہوا۔

زنگی کوشکست: قراجا کالٹکر تیز رفتاری کے ساتھ روانہ ہوا'اورایک دن اورایک رات میں فاصلہ طے کرنے کے بعد شخ سور ہے معثوب پہنچ گیااس نے جنگ کر کے زنگی کوشکست دی اوراس کے بہت سے ساتھیوں کو قید کر لیا۔ ۔ نگی شکست کھا کرتگریت پہنچا جہاں کا نائب سلطان صلاح الدین کا والد نجم الدین ایوب بن شادی تھا (وہان سے اس نے دریائے د جلہ کوعبور کیا)۔

صلح نامیہ: پھرخلیفہ مسترشد کے ساتھ ان شرائط پرصلے ہوئی کہ قراق ان کے پاس رہے گا اور بادشا ہت مسعودی ہوگی اور سلحق شاہ ولی عہد ہوں گے۔ بیدمعا کدہ صلح ۲ ۲۲ ہے کے درمیانی عرصے میں ہوا۔

سلطان سنجر کی پیش قدمی اس ملی نامه کے بعد سلطان سنجر نے اپنے بھیجے سلطان طغرل بن محود کی بادشاہت کا مطالبہ کیا۔ کیا۔ طغرل اس کے پاس رہتا تھا۔ لہذا (اس مطالبہ کوعملی جامہ پہنا نے کے لیے) سلطان سنجر خراسان سے روانہ ہوا اور ہمدان بینچ گیا۔

سلطان متعودا درسلجوق شاہ اس کے مقابلہ کے لیے تیار ہوئے اور مقابلہ کے لیے نکلے مگر جنگ کرنے میں اس لیے تا خیر کرر ہے متھے کہ وہ خلیفہ منتر شد کے شامل ہونے کا انتظار کررہے تھے۔

خلیفہ ستر شدمغربی جانب ... کی اے اطلاع ملی کہ اتا بک زنگی اور دہیں بن صدقہ بغداد پہنچ رہے ہیں۔ دہیں نے دعویٰ کیا کہ سلطان سنجر نے اسے حلہ کا علاقہ دیا تھا۔ اس مقصد کے لیے اس نے منظوری حاصل کرتی جاہی گر اس نے سفارش قبول نہیں کی۔ اتا بک زنگی نے یہ بیان کیا کہ سلطان سنجر نے اسے بغداد کا کوتو ال مقرر کیا تھا۔

اس عرصے میں سلطان مسعود اور اس کے بھائی سلجو ق نے سلطان خرسے جنگ کی۔ جس میں مسعود کو شکست ہوئی۔ حبیبا کہ گذشتہ ابواب میں بیان کیا جاچکا ہے۔

دوسری طرف مستر شد بغدا دلوٹ گیا اور مغربی جانب عباسیہ میں مقیم ہوا اس کی فوجوں کا مقابلہ زنگی اور دمیں سے قلعہ براکلہ پر ہوا۔ جس میں ان دونوں کو ماہ رجب کے آخر ۲ مجاھے میں شکست ہوئی۔ اس کے بعدا تا بک زنگی موصل چلا گیا۔

فرنگیول کا حملہ اتا بک زنگی کی غیر حاضری میں فرنگیوں کا بادشاہ بیت المقدی سے حلب کی طرف روانہ ہوا۔ اتا بک زنگی کا نائب امیرا سوار مقابلہ کے لیے نکلا۔ اس نے اپنے تشکر کے ساتھ مقابلہ کیا تا ہم مسلمانوں کو شکست ہوئی اور حلب پر اس کے تشکر نے فرنگیوں سے جنگ کی۔ اس نے جوانم دی کے ساتھ مقابلہ کیا تا ہم مسلمانوں کو شکست ہوئی اور حلب واپن چلے گئے۔ فرنگیوں کا بادشاہ حلب کی عملہ اری میں کا میاب ہو کر گھن گیا۔

اک کے بعدر ہاسے فرنگی فوجوں کا ایک دستہ حلب کے علاقے میں غارت گری کے لیے آیا تو نائب امیر آسوار نے منبخ کے حاکم کے ساتھ مل کران کا مقابلہ کیا اور فرنگیوں گوتاہ و برباد کر دیا اور جو ہاتی بچے انہیں قید کر لیا اور مسلمان جنگ میں

ا یہاں بھی بیاض (خالی جگہ) ہے تاریخ الکامل میں ہے' جب خلیفہ کواس بات کاعلم ہوا تو وہ جلدلوٹ آیا اور مغربی جانب عبور کر کے آ گیا اور عباسیہ میں قیام کیا عماد الدین زنگی وجبل کے منار بدے مقام پر مقیم ہوا اور قلعہ برا مکہ کے مقام پر کا ارجب کوفریقین میں جنگ ہوئی۔''(مترجم)

خلیفہ کا عمّا ب نامیہ جب زنگی خلیفہ مستر شدہ عکست کھا کرلوٹا تو اس وقت سے خلیفہ مستر شد کے ساتھ اس کے تعلقات نا خوشگوار ہوگئے اور خلیفہ موقع کا منتظر رہا۔ اس کے بعد سلاطین سلحو قیہ کے درمیان بہت اختلافات رونما ہوئے اور امراء کی ایک بڑی جماعت فتنہ وفساد سے بچنے کے لیے بھاگر خلیفہ کے پاس بڑنج گئی اور اس کے زیرسایہ رہنے گئے۔ ایس صورت میں خلیفہ مستر شد نے ارادہ گیا کہ وہ اتا بک زنگی کے ذریعے ان امراء کا فیصلہ کرائے۔ چنا نجے اس مقصد کے لیے خلیفہ نے مشہور واعظ بہاء الدین ابوالفتوح اسفرا فی کو بھیجا اور اس کے ہاتھ خت عمّاب نامہ بھیجا جس میں زنگی کے خلاف سخت ابھی استعال کیا گیا تھا۔ نیز واعظ موصوف نے خلافت کی عزت ونا موس کی خاطر اپنے خیالات کے مطابق مزید سخت الفاظ استعال کیا گیا تھا۔

ا تا بک زنگی اس پر بخت ناراض ہوا کیونگہ اس کے روبرواس کی تو ہین گی گئی تھی۔اس لیے اس نے واعظ نہ کورکو قید کرلیا۔

محاصرہ موصل: خلیفہ ستر شدنے سلطان مسعود کو پیغام بھیجائی ..... کہ وہ موصل کا قصد کرر ہاہے اور اس کا محاصرہ کر رہاہے۔ کیونکہ زنگی نے (اس کے ساتھ ) برسلو کی گئے ہے۔

پھر خلیفہ موصوف نے ماہ شعبان کے <mark>80 میں نمیں ہزار جنگجو سابی لے کر موصل کی طرف پیش قدی کی۔ جب وہ موصل کے قریب پہنچا تو اتا بک زنگی وہاں سے سنجار چلا گیا اور موصل پر اپنا نائب نصر الدین بھڑی کومقرر کیا۔خلیفہ مستر شد نے وہاں پہنچ کر موصل کا محاصر ہکر لیا۔</mark>

ا تا بک زنگی نے خلیفہ کے لشکری طرف خوراک کی رسد کی فراہمی بند کرادی تھی۔اس وجہ سے خوراک کی قلت ہوگئ اور خلیفہ کالشکر پریشانی میں مبتلا ہو گیا۔

اہل شہر کی ایک جماعت نے ان پرحملہ کرنا چاہا گر اس کا پینہ چل گیا۔ چنانچہ وہ گرفتار کر لیے گئے اور انہیں سولی پر چڑھا دیا گیا۔

بیماصرہ تین مہینے تک رہا مگرشہر فتح نہیں ہوسکا۔اس لیےماصرہ ختم کردیا گیااور خلیفہ بغدادوا پس چلا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ خلیفہ کا خادم مطربغداد ہے آیا تھااور اس نے خلیفہ مذکور کو بیا طلاع دی تھی کہ سلطان مسعود عراق آنے کا قصد کررہاہے۔اس لیے خلیفہ جلدوا پس آگیا۔

شرحماة كامحاصره اتا بك زنكى في على على على المالة كاشرتاج الهلوك بورى بن طغركين عاكم ومثق عي جين ليا تقا

لے یہاں بھی بیاض (خالی جگہ) ہے۔ تاریخ الکامل میں بیالفاظ ہیں' خلیفہ مستر شد باللہ نے مسعود کو وہ تمام واقعات تحریر کیے جوزگی کی طرف سے رونما ہوئے اور اسے مطلع کیا کہ وہ موصل کا قصد کر رہا ہے اور اس کا محاصرہ کرنے والا ہے۔'' ( تاریخ الکامل الا بن اثیرج ۸ص ۳۵۰) (مترجم) اور بیشهر چارسال تک اس کی عملداری میں شامل رہا۔

تاج الملوک بوری نے ماہ رجب ۲ عصرہ من وفات پائی اوراس کے بعداس کا فرزندش الملوک اسمعیل ومثق کا حکر ان ہوا۔ اس نے فرنگیوں سے بانیاس کے مقام کو ماہ صفر عراق ہیں چین لیا۔ اس کے بعدا سے اطلاع ملی کہ خلیفہ مستر شد باللہ نے موصل گا محاصرہ کرلیا ہے۔ اس لیے اس نے شہر تماۃ کی طرف فوج کشی کی اوراس کا محاصرہ کرلیا اور پھرعید الفطر اور اس کے بعد کے وودنوں میں جنگ کر کے اسے فتح کرلیا۔ شہر کے باشندوں نے بناہ طلب کی تو اس نے انہیں بناہ وے وی ۔ اس کے بعد بعد کے تو تا ہوں کے قائد کا محاصرہ کیا جہاں جا کم شہر اور اس کے ساتھی محصور تھے انہوں نے بھی ہتھیارڈ ال دیے۔ اس کے بعد سمس الملوک نے وہاں کے ذخیروں اور ہتھیاروں پر قبضہ کرلیا۔

وہاں سے اس نے قلعہ شیزر کی طرف پیش فقد می کی اور اس کا محاصرہ کرلیاوہاں کے حاکم ابن منقلہ نے اسے پچھ مال ودولت پیش کر کے اس کے ساتھ صلح کر لی اور وہ اسی سال ماہ ذوالحجہ میں دمشق واپس آ گیا۔

اہم قلعول کی تشخیر: ۸۲۸ھ بیں اتا بک زنگی حاکم موصل اور حاکم مار دین دونوں نے مشتر کہ طور پرشہرآ مد کا محاصرہ کیا۔ وہاں کے حاکم نے کیفا کے حاکم داؤ دبن سقمان سے فوجی کمک طلب کی ۔ چنا بخیرہ لئکر ان دونوں کے مقابلہ کے لئے پہنچا۔ ان دونوں حاکموں نے اس کے ساتھ جنگ کر کے اسے شکست دی اور اس کے شکر کے بہت سے سیابی مارے گئے۔

جب آمد کا محاصرہ بہت طویل ہو گیا تو ان دونوں حکام کے مشتر کہ شکرنے اس کے باہر کے درخت اورانگور کی بیلیں سب کاٹ دیں اس پر بھی شہر والوں نے ہتھیا رئیس ڈالے تو ۃ ہ دونوں فوجیس وہاں سے کوچ کر گئیں۔

اس کے بعد زگل نے دیار برکے قلعہ نسور کی طرف پیش قدمی کی اور اس کا محاصرہ کر کے اس سال کے ماہ رجب کی پیدارہ تاریخ کو بیقلعہ فتح کر لیا۔

زنگی کا وزیر : اس اثناء میں ضیاء الدین ابوسعیدان الکفرتوثی زنگی کے پاس آیا تواتا بک زنگ نے اسے اپناوزیر مقرر کیا۔ وہ بہت اچھا سیاستدان اور شریف ٹابت ہوا فوج بھی اس سے بہت محت کرتی تھی۔ بعد میں اس کا ۳۲ ھے میں انقال ہوگیا۔

مفسلاول کی سرکوئی: پھرزگی نے کردول کے تمام جمید یہ قلعوں کوئی کرلیا۔ جس میں قلعہ انتقر اور قلعہ سوس وغیرہ شامل ہیں۔ جب زنگی موصل کا حاکم ہوا تھا تو اس نے ان تمام قلعوں برعیسی انحمر کی کوان کا حاکم مقرر کیا تھا۔ اس نے خلیفہ مستر شد کے تحاصرہ ہوصل کے موقع برعمہ ہ خد مات انجام دی تھیں اورزگی کے لیے کردول کی فوج تارکی تھی۔

تاہم جب خلیفہ مستر شدزگی سے جنگ کر کے بغدادوا پس چلاگیا توزگی اور اس کے شکر نے ان قلعوں کا محاصرہ کیا اور شدید جنگ کے بعداس علاقے کے دیہات ان کی بتاہ کاریوں سے محفوظ ہوگئے۔ کیونکہ ان قلعوں کی فوجیس دیہا توں میں لوٹ مارکر کے آئیس بتاہ و برباد کررہی تھیں۔

ہماری اور کواشی کے قلعول کی تسخیر مورخ ابن الاثیر جینی کی روایت سے بیان کرتا ہے کہ اتا بک زنگی ہے جب حمید یہ کے قلعول کی تسخیر اور کو ہاں سے جلاوطن کردیا تو ابوالہجاء بن عبداللہ کو قلعہ اعب الجزیرہ اور کواش کے تکل جانے کا اندیشہ ہوا۔ اس لیے اس نے اتا بک زنگی سے پناہ طلب کی اور اس کا حلیف بن گیا اور اس کی خدمت میں مال وروات کا نذر اندیش کیا۔ اس کے بعد اس نے اپنے فرزندا حمد کو قلعہ اعب سے نکال کرا سے کواشی کا قلعہ دے دیا اور قلعہ اعب پرایک کرد حاکم مقرر کیا۔ جس کا نام با دار منی تھا۔ اس کا فرزندا حمد وہی ہے جو بعد میں ابوعلی بن احمد اعشاء سے مشہورہ وکر سلطان صلاح الدین کے امراء میں شامل ہوگیا تھا۔

جب ابوالہجاء جس کا اصلی نام موسیٰ تھا' فوت ہو گیا تو اس کا فرزندا حمد قلعہ اثب پر قبضہ کرنے کے لیے روانہ ہوا۔ مگر کرد حاکم با دار منی نے مقابلہ کیا۔ کیونکہ وہ اس قلعہ کو ابوالہجا کے صغیر من فرزند علی کے لیے محفوظ رکھنا چاہتا تھا۔ اس صورت حال کو دیکھتے ہوئے اتا بک زنگی نے اپنے نشکر کو لے کر قلعہ اثب کی طرف کوج کیا۔ وہاں کے باشندے اس سے جنگ کرنے کے لیے نکلے تو زنگی انہیں باہر دور تک لے آیا۔ اس کے بعد اس نے بات کر تملہ کیا تو انہیں جاہ و ہر با دکر ویا۔ بہت سے مارے گئے اور جو باقی بچے وہ گرفتار ہوگے اور قلعہ برفوراً قبضہ کر لیا۔

جب قلعہ کا حاکم با دارمنی کر دسر داروں کے ساتھ اس کے پاس لایا گیا تو اس نے ان سب توثل کرا دیا اور پھر موصل واپین آئر گیاں

جنگی قلعول پر فیضیہ: پھرا تا بک زنگی جہاد کے لیے روانہ ہوا تو اس نے اپنے نائب نصرالدین بھری کوفوج دیے کر بھیجا۔ اس نے تخاکوخالی کرکے قلعہ تمادیہ میں قیانم کیا۔ انہوں نے قلعہ الشغبان فرح' کواشی' زعفرانی' الفی' سرف اورسفروہ کا محاصرہ کیا۔ بیسب ہکاریہ کے قلع بیں۔ اس نے جنگ کر کے ان سب قلعوں کوفتح کرلیا اس طرح کوہستان (الجبل) اور زوزن کے علاقوں میں امن وامان ہوگیا اور یہاں کی رعایا کردوں کی لوٹ مارسے محفوظ ہوگئ۔

ہ کا ربیہ کے غیرمفتو حد قلعے: ہکاریہ کے وہ قلع جو ڈنج نہیں ہو سکے تصریبیں: (1) حلا (۴) صورا (۳) ہزور (۳) الملالیسی (۵) یاسر ما(۲) ماز جا(۷) با کرا (۸) نسر۔

ان قلعوں کوسلطان زنگی کی شہادت کے بہت عرضے کے بعد عبادیہ کے حاکم قراحانے فتح کیا۔ ابن الاخیر کے قول کے مطابق وہ زین الدین علی کی طرف سے ان ہکاریہ قلعوں کا عاکم مقرر ہوا تھا جھے ان قلعوں کی فتح کی تاریخ معلوم نہیں ہے۔ اس لیے میل نے ان کاصرف تذکرہ یہاں کیا ہے۔

قلعول کے بارے میں دوسری روایت: مورخ ابن الا ثیر مزید تحریر کرتا ہے اس خرکے برخلاف مجھے چند کردی عالموں نے بیان کیا ہے کہ ''ابو بکرزگی نے قلعہ اعب وخرسانی اور قلعہ عمادید کوفتح کرلیا تھا اور پرکاریہ کے قلعہ داروں میں سے مرف جبل صورا ور بزور کے قلعہ دار باتی رہ گئے گزان کی قوت وشوکت ایمی نہیں تھی کہ ان سے خوف کھایا جائے۔ اس کے بعدوہ موصل واپس آگیا اور گوستانی قلعوں کے لوگ اس سے ڈرنے لگے۔ ایک قلعہ دارکی بھالی جب ایب الفی اور فرح کے قلعوں کا حاکم فوت ہوگیا تو اس کے بعد اس کا فرزندان قلعوں کا حاکم ہوا۔ اس کی والدہ فدیجہ بنت الحن ابراہیم اور عیسی کی ہمشیرہ تھی جوموصل میں زنگی آمراء میں سے تھے۔ اس لیے اس کی والدہ نے فرزندعلی کو اپنے فرورہ بالا دونوں بھائیوں کے پاس بھیجا جو اس کے ماموں تھے مقصد سے تھا کہ وہ دونوں ماموں اسے امن وامان کی ضانت دلوا کیں چنانچہ وہ زنگی کے پاس کیا تو اس نے اسے ان قلعوں کی حکمر آئی پر برقر ازر کھا۔ ماموں اسے امن وامان کی ضانت دلوا کیں چنانچہ وہ زنگی کے پاس کیا تو اس نے اسے ان قلعوں کی حکمر آئی پر برقر ازر کھا۔ اس طرح ہمار سے قلع مستقل طور پر فتح ہوگئے۔

قلعہ شغبان کا حاکم مہرانیہ سے تھا اس کا نام حسن بن عمر تھا۔ اس نے اسے حاصل کر کے نتاہ و بریا دکر دیا کیونکہ اس کا کوئی فائدہ نہ تھا۔

شکایت کا نتیجہ: نصرالدین هری (زنگی کا نائب) ایب الفی اور فرح کے قلعوں کے حاکم علی کو ناپند کرتا تھا اس لیے اتا بک زنگی ہے اس کے خلاف شکایت کر کے اسے قید کرنے کا مشورہ دیا تو اس نے علی کو گرفتار کر کے قید کر دیا۔ پھراسے اس فعل پر پشیمانی ہوئی اس لیے اس کی رہائی کا حکم دیا گرمعلوم ہوا کہ وہ (قید خانے میں) مرگیا ہے لہٰذا اس نے نصرالدین کواس کے قبل کا ملزم قرار دیا۔

دیگر قلعول کی تسخیر: پھراس نے قلعہ رجیہ کی طرف فوج بھیجی۔ چنانچہ فوج نے جا کروہاں اجا تک حملہ کیا اور اس قلعہ کو فئے کرلیا انہوں نے علی کے فرزنداور بھائیوں کو قید کرلیا گرچونکہ اس کی والدہ خدیجہ وہاں نہیں تھی' اس لیے وہ فئے گئی۔ قاصد نے زنگ کے باس جا گراہے رہیعہ کے قلعہ کی فئے کی خوشخبری سنائی تو وہ بہت خوش ہوا۔ اس کے بعد اس نے علی کے باتی مائدہ قلعوں کی تسخیر کے لیے بھیجا گر کواشی کا قلعہ ان سے فئے نہیں ہوسکا اس لیے علی کی والدہ خدیجہ کواشی کے قلعہ (فوجوں کئی جومہرانیہ سے قتل رکھتا تھا اور اس کا نام جرک رہر داتھا۔ خدیجہ نے اس سے درخواست کی کہ وہ کواشی کا قلعہ (فوجوں کے بعد قبل کے ایس نے ایسانی کیا اور قلعے زنگی کے حوالے کر دیے اس کے بعد قبلی کے بعد قبلی کے بول کر دیے اس کے بعد قبلی کی بعد قبلی کے بعد قبلی کہ بعد قبلی بعد قبلی کے بعد قبلی کی بعد قبلی کے بعد قبلی کے بعد قبلی بعد قبلی بھی چھوڑ دیے گئے۔ اس کے بعد قبلی علاقے کانظم ونسق ورست ہوگیا۔

دمشق کے حاکم کافل : مشق کے حاکم شمس الملوک اساعیل بن بوری کی سلطنت کانظم ونس خراب ہو گیا تھا اور اس کی طاقت کر ور ہو گئی تھیں ۔اے اپنا انجا مخراب نظر اللہ تا کہ ور ہو گئی تھیں ۔اے اپنا انجا مخراب نظر آبات کی توان نے اٹا بک زگل کو پوشیدہ طور پر بلوایا تا کہ وہ اے دشق کی حکومت توالے کر کے خود سبکدوش ہو جائے اس کے ارکان سلطنت کو اس بات کا پید چل گیا تھا اس لیے انہوں نے اس کی والدہ کے پاس اس کی شکایت کی ۔ اس کی والدہ نے وعدہ کیا گہر وہا۔ وعدہ کیا گہر وہا۔ خات عاصل کرلین گے چنا نچا اس کی والدہ نے اپنی اس کی شکار کے اے قبل کر دیا۔

زنگی کا محاصر ہ دمشق: استے میں اتا بک زنگی بھی وہاں پہنچ گیااس نے دریائے فرات کے گنارے ہے اپنے قاصد بھیج تو انہیں معلوم ہوا کہ شس الملوک فوت ہو گیا ہے اور اس کے بچائے اس کا بھائی محمود حاکم بن گیا ہے اور تمام ارکان سلطنت نے اس کی حمایت کی ہے۔ یے خبر لے کروہ اتا بک زنگی کے پاس پنچے ریخبرین کروہ اس سے متا ژنہیں ہوااور پیش قندمی کرتا ہوا دمشق کے باہر صف آراء ہوا۔ دمشق کے ارباب حکومت نے زنگی کا سخت مقابلہ کیا ان کاسپہ سالا رمعین الدین ابر بوہ تھا جوطغر کین کا اتا بک تھا۔

حاکم دمشق سے مصالحت: پھرخلیفہ مسترشد نے ابو ہمر بن بشر جندی کواتا بک زنگی کے پاس بھیجااورا سے حکم دیا کہ وہ حاکم دمشق سے شلح کر لے چنانچے زنگی نے مصالحت کرلی اور سال کے در میان میں وہاں سے کوچ کر گیا۔

مسعود کے خلاف متحدہ بغاوت؛ بہت ہے امرائے سلوقیہ سلطان مسعود کے خلاف بغاوت پر متحدہ طور پر آبادہ ہو گئے اور اس کے خلاف جنگ کرنے کے لئے تیاریاں کرنے لگے۔ چنا نچہ داؤ دبن سلطان محود آذر بائیجان سے ماہ صفر کا اور اس کے خلاف جنگ کرنے کے لئے تیاریاں کرنے لگے۔ چنا نچہ داؤ دبن سلطان محود آذر بائیجان سے ماہ صفر کا ساتھ کے باس کے باس کے جن میں فزوین اصفہان اہواز اور المدے حکام اور اٹا بک زنگی حاتم موصل بھی شامل تھے۔ بغدا دے فوجیس ان کی طرف نکلیں۔ داؤ دبن سلطان محود بغدا دکا کو تو ال مقرر ہوا اور خلیفہ کا شاہی جلوس وزیر جلال الدین الرضی کے ہاتھ لکلا کیونکہ خلیفہ اس سے اور قاضی القصاۃ زیبی سے ناراض ہو گیا تھا۔

پھرخلیفہ راشد' سلطان داؤ داورا تا بک زنگی نے مل کرایک معاہدہ کیااور ہرایک نے ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے حلف اٹھایا اورخلیفہ راشد نے اتا بک زنگی کودولا کھ دینار جھجے۔

اتنے میں سلجو ق شاہ واسط بیٹی گیا تھا۔ اس نے امیر بک ابہ کو گرفتار کرے اس کا مال لوٹ لیا تھا۔ اتا بک زنگی اس کی مدافعت کے لیے گیا۔ اس کے بعد دونوں میں صلح ہوگئ اور زنگی بغداد واپس آ گیا اس نے ان تمام فوجوں کا معائند کیا جو سلطان مسعود سے جنگ کرنے کے لیے تیار کی گئی تھیں۔ وہ خراسان کے رائے پر روانہ ہوا مگر جب بیراطلاع ملی کہ سلطان مسعود بغداد کی طرف روانہ ہوگیا ہے تو وہ لوٹ آیا ورشاہ داؤ دہھی لوٹ آیا۔

محاصرہ بغیراد: آخرکارسلطان متعود بغداد کے قریب پہنچا اور اس کا بچاس دن سے زیادہ عرصے تک محاصرہ کرتا رہا۔ پھروہ نہروان کی طرف کوچ کر گیا جب حاکم واسط طرنطانی کشتیاں لے کراس کے پاس آیا تو وہ بغداد پہنچا اور دریا کوعبور کر کے مغرفی جانب آیا۔

خلیفہ را شدموصل میں : پھر (خلیفہ کی حامی) نوجوں میں جو بغداد میں تھیں اختلاف پیدا ہوا۔ جس کا بتیجہ بین کلا کہ شاہ داؤرلٹکر لے کراپنی سلطنت آذر ہائیجان واپس چلا گیا اس کے ساتھ جوا مراء تھے وہ بھی منتشر ہو گئے۔لہذا خلیفہ راشدا پنے ساتھیوں کو لے کراتا بک زنگی کے پاس چلا گیا۔ جومغربی جانب تھا۔ وہاں سے خلیفہ زنگی کے ساتھ موصل چلا گیا۔

خلیفہ کی معٹرولی: ان تمام اختلافات کا متیجہ یہ ہوا کہ سلطان مسعود پندرہ ذوالقعدہ میں ہے کو بغداد میں داخل ہو گیا۔ وہاں وہ خود بھی مقیم ہوااوراس کے ساتھ کالشکر بھی رہنے لگا۔اس نے تمام قاضیوں اور علماء کوجنح کیااوران کے سامنے خلیفہ راشد کا اس کے اپنے دستخطوں سے بیرحلف نامہ پیش کیا گیا کہ' اگروہ سلطان (مسعود) کے لیے فوج جمع کرے گایا اس کے زنگی کی طرف سے تصدیق اتا بک زنگی کی طرف سے قاضی کمال الدین محد بن عبد الله شهرزوری ایکی بن کر بغداد گئے اور انہوں نے اس وقت بیعت کی ہے .... جبکہ سابق خلیفہ کی معزولی ٹابت ہوگئی تھی۔ قاضی موصوف اتا بک زنگی کے لیے خلیفہ کی طرف سے خاص جا گیر کا تھم نامد لے کرآئے جواس سے پہلے کسی کوئیس دی گئی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ خلیفہ کی معزولی کی متند دستاویزیں بھی لے کرآئے تھے چنانچہ موصل میں جوقاضی القضاء تھے۔ انہوں نے ان کے مطابق اپنا فیصلہ بھی ان کی تقدیر ہوگئی ہے۔ فیصلہ بھی ان کی تقدیر نے بیا کہ بم خلفاء اور سلولین کے حالات میں بیان کر تھے ہیں۔ جیسا کہ بم خلفاء اور سلولین کے حالات میں بیان کر تھے ہیں۔

عسا کر حلب کا جہاد: ماہ شعبان ۱۳۵۰ ہے میں حلب کی فوجیس (جوز تگی کے ماتحت تھیں زنگی کی انہی فوجوں کے ساتھ مل کر) اتا بک زنگی کے حاصل کی انہی فوجوں کے ساتھ مل کر) اتا بک زنگی کے حلب میں نائب اجبر اسوار کی قیادت میں جہاد کے لیے روانہ ہوئیں انہوں نے فرنگیوں کے شہروں کی طرف پیش قدمی کی اوران کے شہر لا ذقیہ براچا تک حملہ کر دیا اور فرنگیوں کو شدید نقصان پہنچایا اوران کے علاقوں کو تاہ و برباد کر دیا۔ جاہدین نے بہت مال غنیمت حاصل کیا۔ انہوں نے شہر لا ذقیہ اور اس کے آئی پاس کے علاقوں کو دیاں کر دیا۔

وہاں سے وہ شیزر کی طرف گئے۔شام کے علاقے میں ترکی فوجیس اس قدر کشزت سے پھیل کئیں تھیں کہ فرنگیوں پڑ ان کی دہشت طاری ہوگئی اوران کے حوصلے بہت ہو گئے۔

مع كامحاصرة: اتا بك زنكى ماه شعبان اس هي مين فون كرمس كى طرف روانه بهوا ومان حاكم دمثق كى طرف

ا کتاب کے اصل نی میں بیاض (خالی جگہ) ہے۔ تاریخ الکائل میں بی عبارت ہے ''وہ انیر ابوعبداللہ المستظیم ہے۔ خلافت نے پہلے وہ اس اس علی ہے اس اس علی ہے۔ اس علی الا مراللہ ہوگیا۔'' (تاریخ الکائل الا بن انٹری میں ۱۹۵۳ (۱۳۵۹) (مترجی) بعرب اس علی میں بیاض ہے تاریخ الکائل میں بول فہ کور ہے'' جمعے بیا طلاع کی ہے سلطان مسعود نے خلیفہ فقضی الا مراللہ کو پیغام بھیجا کہ وہ اپنے خواص کے لیے جاگیر ہیں دینے کے بارے میں بتا کیں انہوں نے بیجواب تحریر کیا ''گر میں اس فحر بین جو دریا کے وجلد سے بانی لاتے بی اس کے سلطان کو دھیان رکھنا جا ہے کہ جولوگ اس قدر یانی پینے بین انہیں کس قدر ضرورت ہوگی ؟ اس پر بیقا عدہ مقرر ہوا کہ انہیں بھی اتنا بی دیا جائے جوظیفہ استظیر باللہ کو دیا جا تا ہے۔ سلطان مسعود نے ان کی یہ بات می تو کہا'' ہم نے ایک عظیم محض کو خلیفہ بنایا ہے۔'' (تاریخ الکائل الا بن افیری میں میں (مترجم)

فرنگیوں کو شکست؛ فرنگیوں نے فوجوں کو اکٹھا کیا اور مسلمانوں کا مقابلہ کیا۔ گھسان کی جنگ ہوئی۔ آخر کاراللہ نے دشمن کو شکست دی اور مسلمانوں کا مقابلہ کیا۔ گھسان کی جنگ ہوئی۔ آخر کاراللہ نے دشمن کو شکست دی اور مسلمانوں کو این سے خوات ملی نے اور ایس کے عیسائی یا دری اور را بہبروم اور ایورپ کے عیسائی ممالک کی طرف کے اور ان سے فوجی کمک طلب کی ۔ انہوں نے رومیوں کو اس بات سے ڈرایا کہ اتا بک زنگی بقدوین کے قلعہ پر قبضہ کر کے اور ان کے بعد اس بات کا قوی اندیشہ ہے کہ مسلمان ان سے بیت المقدس بھی واپس لے لیس گے۔

قلعہ بفتر وین کی شخیر: اس کے بعدا تا بک زنگی نے محاصرہ مزید خت کردیا اور انہیں اس فدرنگ کیا کہ وہ محاصرہ کی سختیاں برواشت نہیں کر سکے آخر کارانہوں نے ہتھیا رؤال دیئے اور پچاس ہزار دینارا داکرنا منظور کیا۔ زنگی نے بیر معاہدہ سنلیم کر لیا اور قلعہ فنج کر لیا۔

قلعہ کی شخیر کے بعد انہوں نے سا کہ روم اور فرنگی فوجیں لے کران کی مدوکرنے کے لیے آ رہے ہیں۔

ویگرفتوحات: اتا بک زنگی نے اس قلعہ کے ماصرہ کے دوران معرہ اور تفرطاب بھی فتح کرلیا تھا پیملاقے صلب اور حماۃ کے درمیان تھان کی فتح کے بعد فرگیوں کے حوصلے بہت ہو گئے پھراتا بک زنگی ماہ محرم سم سے میں بعلبک کی طرف روانہ ہوا اور دمشق کی عملداری کے ایک قلعہ المعدل کو فتح کرلیا۔ پھر بانیاس کے نائب نے بھی اطاعت قبول کرلی۔

فنج ممص: جب شاہ روم کا حلب پر حملہ ہوا تو زنگی سلمیہ کی طرف چلا گیا۔ جب رومیوں کا حملہ ختم ہوگیا تو زنگی نے واپس آ کر حمص کا مجاصرہ کرلیا۔ اس اثناء میں زنگی نے دمشق کے حاکم محود کو پیغام بھیجا کہ وہ اپنی والدہ سر دخال بنت جاولی ہے جس نے اپنے بیٹے کوئل کر دیا تھا' اس کا نکاح کراد ہے۔ چنا نچہ وہ اس کے رشته از دواج میں آگی اور ماہ رمضان میں زنگی کے پاس بہنجادی گئی۔ اس عرصے میں زنگی نے شہر محص اور اس کے قلعے کوفتح کر لیا تھا۔ زنگی کا خیال تھا کہ اس سے نکاح کرنے کے بعد دمشق کی حکومت اس کے قبضے میں آجائے گی گر ایسانہیں ہوسکا۔

وہاں سے شاہ روم بنراس کی طرف لوٹا اور وہاں سے بن لیون کے علاقے میں داخل ہوااس نے مال دیے کرصلے کر لی اور اس کی اطاعت قبول کرلی۔

فتح مراغم شاہ روم شام میں ۱۳۵ھے کے آغاز میں داخل ہوا۔ اس نے مراغہ کا محاصرہ کرلیا جوشہر صلب سے چیفر سے کے فاصلی پر تفاد اہل مراغہ کے خوجیں ہے۔ فاصلے پر تفاد اہل مراغہ نے اتا بک زنگی سے فریاد کی تواس نے حلب کی مدافعت کے لیے فوجیں بھیجیں 'تاہم شاہ روم نے مراغہ پر تفاد اہل کے اور وہال کے لوگول کو پناہ دے کرائی سال کے در میانی زمانے میں اے فتح کرلیا۔ مگر فتح کے بعد غداری کر کے انہیں تباہ کردیا۔ پھراس نے حلب کی طرف کوچ کیا اور وابق کے مقام پر بڑاؤ ڈالا۔ اس کے ساتھ فرنگی فوجیں بھی تھیں۔

دوسرے دن میر فوجیس حلب پہنچ گئیں اور تین دن تک اس کا محاصرہ کیا مگر فتح نہیں کر سکے۔ ان کا ایک بہت بڑا پا دری بھی وہاں مقتول ہوا۔ وہاں ہے وہ ماہ شعبان میں قلعہ اثارب کی طرف روانہ ہوا جب شاہ روم وہاں پہنچا تو اس کے باشندے وہاں سے بھاگ گئے رومیوں نے وہاں اپنے قیدیوں کورکھا اور ان پرمحافظ فوجی دستے مقرر کیے (جب حلب کے نائب امیر اسوار کو اس بات کاعلم ہوا تو) اس نے فوج بھیج کر وہاں کے محافظ فوجی دستوں کوئل کر دیا اور وہ قیدیوں کوچھڑ اللے۔

ا تا بک زنگی آثارب کے قلعہ کی فتح کے بعد سلمیہ چلا گیا اور دریائے فرات کوعبور کر کے رقہ پہنچا۔اس نے رومیوں کا تعاقب کر کے ان کی خوراک کی رسد منقطع کر دی۔

ز کگی کی فوجی سیاست: رومیوں نے قلعہ شیزر کی طرف پیش قدمی کی وہاں کا حاکم سلطان بن علی الکنائی تھا۔ انہوں نے اس قلعہ کا کیا تھا۔ انہوں نے اس قلعہ کا محاصرہ کر کے اس پر (قلعہ شکن ) تختیقیں نصب کر ڈیں۔ وہاں کے حاکم نے اتا بک زنگی سے کمک طلب کی تو وہ فوج لے کر وہاں پہنچا اس نے نہرالعاصی کے قریب شیزراور حماۃ کے درمیان قیام کیا اور وہاں سے فوجی دستے بھیجے تا کہ وہ رومیوں کے فیجی وہ بی کے درمیوں کے فیجی وہ کی میں آئی کر جگ کریں گر انہوں نے اس کا بیر بین تا کہ وہ کی اس کی اور جگ کریں گر انہوں نے اس کا بیر بین تی تیول نہیں کیا۔

پھرزنگی نے رومیوں کوفرنگیوں ہے آپی میں لڑوانے کی کوشش کی اور ہرایک کو دومرے کے خطرات ہے آگاہ کیا جس کا بتیجہ بیہ ہوا کہ رومیوں اور فرنگیوں میں سے ہرا یک دوسرے کومشتہ نظروں ہے دیکھنے لگا۔

آ خرکارای سال کے ماہ رمضان میں جالیس دن تک قلعہ شیزر کے محاصرہ کے بعد شاہ روم وہاں ہے گوچ کر گیا۔ زنگی نے ان کا تعا قب کیا آورائیس تا ہ وہر با دکر دیا۔

رومیول کے خطرات اتا بک زنگ نے سلطان معود کے پاس قاضی کمال اللہ بن محر بن عبرالله شرز وری کو بھیجا تا کہ

بغداد بین عوامی احتجاجی چنانچه قاضی کمال الدین نے بغداد پہنچ کریدانظام کیا کھی کی جامع مجد میں مسلمان فریاد کریں اور منبر برخطیب ان رومی حملوں کے خلاف صدائے احتجاج بلند کویں اور فریاد کریں اسی طرح سلطان کی شاہی معجد میں جیخ و پکار اور نوحہ و بکا کی آوازیں بلند ہوئیں اور ہر طرف سے عوام کا بیل روان اکٹھا ہو گیا اور وہ سب فریاد و فغال کرتے ہوئے سلطان کے کمل تک پہنچ گئے چنانچے سلطان مسعود پر اس فریاد و فغال کا بہت اثر ہوا اور اس کے ایک بہت بوا اشکرتیار کرلیا۔ یہاں تک کہ قاضی کمال الدین کو اس کے برے اثر ات محسوس ہوئے پھر سلطان روم کے واپس چلے جائے کی خبر موصول ہوئی۔ چنانچہ قاضی موصوف نے سلطان مسعود کو اس کی خبر دی ہے۔

بعلبک کی تسخیر : دشق کے حاتم سلطان محود کو آل کردیا گیا تھا۔ جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے۔ بیدواقعہ ماہ شوال سلطان ہے وہ اور اس نے زنگی کو سلطان ہے اس نے اس نے زنگی کو میں رونما ہوا تھا۔ اس کی والدہ زمردخاں (سردخاں؟) کا آتا بک زنگی سے نکاح ہوگیا تھا اس لیے اس نے زنگی کو جبکہ وہ الجزیرہ میں تھا، قبل کی اطلاع دی اور اس سے مطالبہ کیا کہ وہ دہشتہ جا کراس کے بیٹے کا انتقام وہاں کے ارگان سلطان سے لئے۔

نظی اس مقصد کے لیے روانہ ہوا اور اہل دمثق نے بھی محاصرہ کے لیے تیاری کرلی مگر پھرزنگی نے شہر بعلبک کا قصد کیا۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ دمثق کے قائم مقام سربراہ نے کمال الدین محمد بن بوری کو دمثق کا بادشاہ مقرر کر دیا تھا اور اس کی والدہ سے نکاح کرلیا تھا اس نے اپنی لوغری بعلبک بھیج وی تھی۔ جب زنگی ومثق کی طرف روانہ ہوا تو اس نے اپنے اپلچیوں کو آگر ان کے اپنی تھیج دیا تھا تا کہ وہ شہرزنگی کے حوالے کردے جس کے بدلے میں وہ اس کے حسب پہند علاقے عطا کردے کہ گامراس نے یہ بات مانے سے انکار کردیا لہٰ ازنگی نے بعلبک کی طرف پیش قدمی کی اور اس سال کے ماہ ذوالحجہ کے آخر میں اس کا محاصرہ شخت کر دیا اور شہر کی فصیلوں پر ( قلعہ شکن آلات ) مجانیت نصب کر دیں۔ پھراس کا محاصرہ شخت کر دیا ور شہر کی فطور میں ڈنٹی میں۔ مگر جب وہ انزکی طرف سے نوجی گلگ سے مایوں ہو گئی تیاں سولی پر چڑھا دیا گیا اس نے انزکی کو انہوں نے بھی پناہ طلب کی۔ مگر جب ذکل نے اس پر قبضہ کیا تو انہیں گرفتار کر کے انہیں سولی پر چڑھا دیا گیا اس نے انزکی لوئٹری سے نکاح کرانا اور اسے صلب کی۔ مگر جب ذکل نے اس پر قبضہ کیا تو انہیں گرفتار کر کے انہیں سولی پر چڑھا دیا گیا اس نے انزکی لوئٹری سے نکاح کرانا اور اسے صلب کے مگر جب ذکل نے اس پر قبضہ کیا تو انہیں گرفتار کر کے انہیں سولی پر چڑھا دیا گیا اس نے انزکی کوئٹری سے نکاح کرانا اور اسے صلب کی میں ہوئی ہوئی کیا۔

جب زنگی کا آنقال ہوا تو اس کے فرزندنور الدین محمود نے اس کی موت کے بعد اس لونڈی کو اس کے آتا تا کے پاس واپس پہنچادیا۔

لے پہاں بھی بیاض (خالی جگہ) ہے۔اس موقع پر تاریخ الکامل الا بن اشیر کی عبارت بیہ ہے ''( قاضی کمال الدین نے کہا)''میرے پاس زنگی کا مطاشام ہے آیا ہے جس میں بیاطلاع ہے کہ شاہ روم واپس چلا گیا ہے۔اس نے جھے تھم دیا ہے کہ کوئی لشکر ساتھ نہ آئے۔' سلطان کو اس بات کا علم ہوا تو اس نے کہا''لشکر تیار ہو گیا ہے اور وہ شام کی طرف ضرور جائے گا'' چنانچیاس نے تذیر اور دانش مندی کا شوت دیا۔ یہاں تک کہ لشکر واپس آگیا۔ (مترجم)

محاصرہ دہشق: اتا بک ذکی بعلک کی نتے ہے فارغ ہوئے کے بعد ماہ رہے الاول ہا الاہ ہے میں دشق کا عاصرہ کرنے کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ بقاع کے مقام پر مقیم ہوا اور وہاں ہے حاکم دشق جمال الدین محمد کویہ بیغام بجوایا کہ وہ دشق کا شہراس کے بیر دکر دے اور اس کے بدلے میں وہ جوعلا قد چاہے گا ہے لی جائے گا۔ اس نے اس پیغام کا کوئی جواب نہیں و پاائی لیے وہ فوج کشی کرتا ہوا داریا کے مقام پر بہتے گیا فریقین کی ہراول فوجوں میں مقابلہ ہوا جس میں فتح اتا بک زگی کی فوجوں کو حاصل ہوئی۔ انہوں نے مخالف فوج کا صفایا کیا بھرزگی نے دس دن کے لیے جنگ بند کر دی ۔ اس عرصے میں وہ حاکم وہش ہے گفت وشند کرتا رہا دنگی نے اسے (دمشق کے بدلے میں) بعلب اور میں وہ ہے کا وعدہ کیا اور جوشہروہ پہند کرتا رہا دی گی نے اس کے حاکم ومشق ان باتوں کے لیے تیارہ وگیا تھا۔ گرائی کے ساتھیوں نے انہیں قبول نہیں کیا اس لیے جنگ پھر شروع ہوگئی۔ اس اثناء میں اس سال کے ماہ شعبان میں ومشق کا حاکم جمال الدین محد فوت ہو گیا۔ لہذا معین الدین از نے اس کے بجائے اس کے فرزند کی الدین از کو حاکم بنایا اور خوداس کی طرف سے حکومت کرتا رہا ۔

فرنگیوں کی امداد میں اتا بک زنگی نے اب پھر شہر کو ننج کرنا جا ہا گر کا میاب نہیں ہو سکا اس اثناء ش معین الدین انز نے فرنگیوں سے یہ درخواست کی کہ وہ اتا بک زنگی کے مقابلے میں اس کی فوجی مدد کریں۔ اس نے ان فرنگیوں کو زنگی کے خطرناک ازادوں ہے آگاہ کر کے انہیں ڈرایا اور انہیں اس کے بدلے میں یقین دلایا کہ وہ بانیاس کو فتح کرانے میں ان کی اعانت کرے گاصلیبی فرنگیوں نے اس کی درخواست قبول کرلی۔

(جب زنگی کوفرنگیوں کے صلے کی اطلاع ملی تو) وہ اس سال کی ۱۵ رمضان المبارک کوفوران پہنچا تا کہ وہ فرنگیوں کا مقابلہ کرئے سروہ وہ وہ اس لیے وہ دمشق کا محاصرہ کرنے کے لیے واپس آ گیا۔ وہ وہ ال کے دیہات کونذ رہ تش کر کے اپنے ملک واپس چلا گیا۔

بانیاس برصلیب برستوں کا فیضہ: اس کے بعد فرگی فوجیں آگئیں قامعین الدین انز دمشق کی فوجوں کو لے کر بانیاس کی طرف روانہ ہوا۔ یہ مقام اتا بک زگی کی عملداری میں تھا۔ تا ہم اس کا مقصد بیتھا کہ وہ فرنگیوں کے ساتھا پنے معاہدہ کو پورا کر لے۔ بانیاس کا نائب حاکم شہرصور پرحملہ کرنے کے لیے روانہ ہوا تھا 'اسے راستے میں انطا کیہ کا حاکم ملاجو فوجی کیک نے کر دمشق جا رہا تھا (جب اس سے ٹر بھیڑ ہوئی تو) بانیاس کے لشکر کو شکست ہوئی اور وہ مارے گئے۔ ان کی شکست خور دہ فوج شہر بہنچ گئی تھی مگر اس کے حوصلے پہت ہوگئے تھاس کیے عین الدین انز اور فرگی فوج نے شہر کا محاصرہ کر کے اسے فتح کرلیا پھر دہ فرگی فوج کے حوالے کر دیا گیا۔

ا اہل دمشق سے مقابلہ: اس واقعہ پرزگی بہت ناراض ہوااوراس نے حوران اور دمشق کی عملداری میں اپنی فوجیس منتشر کر دیں اور خودوہ اچا تک فوج لے کر دمشق پہنچ گیا اہل دمشق کواس کی آمد کی خبر نہیں ہو گئی تھی تاہم وہ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے نکلے اور جنگ کرتے رہے۔اہل دمشق کی ایک بوی جماعت ماری گئی مگر چونکہ ذکا کے ساتھ فوج کی تعداد <u>شہر زور کی تسخیر</u>: شہرزور کا علاقہ ایک تر کمانی حاکم تھجاتی بن ارسلان شاہ کے ماتحت تھا۔ آس پاس کے حکام اس کی عملداری میں داخل ہونے سے پر ہیز کرتے تھے کیونکہ بیعلاقہ دشوار گذارتھااوراس میں بہت تنگ درے تھے اس دجہ سے اس حاکم کی طاقت بڑھ گئی اور بہت ہے تر کمانی اس کی فوج میں شامل ہو گئے تھے۔

ا تا بک زنگی می<mark>س می می</mark> میں اس علاقے کو فتح کرنے کے لیے روانہ ہوا۔ شہرز ورکے حاتم نے بھی آپی فوج کو اکٹھا کیا اور زنگی کا مقابلہ کیا مگرا تا بک زنگی کو فتح حاصل ہوئی اور اس نے دشمن کے جنگی خیموں کا صفایا کر دیا۔ پھر اس نے دشمن کا تعاقب کیا اور اس کے قلعوں کا محاصرہ کرکے ان سب کو فتح کرلیا۔ آخر میں ففجا ق نے ہتھیار ڈال دیئے اور ایسے پناہ دی گئ جس کا نتیجہ بیہوا کے ففجا ق اس کا اور اس کے فرزندوں کا صدی کے آخر تک وفا دار رہا اور ان کی خدمت کرتا رہا۔

<mark>دیگر جنگی قلعول کی تسخیر</mark> : <mark>۵۳۵ ہے</mark> میں زنگی اور کیفا کے حاکم داؤ دین تقمان کے درمیان جنگیں شروع ہو کیں' جن میں داؤ دکوشکست ہوئی اورا تا بک زنگی نے اس کے قلعہ ہمر دکوفتح کرلیا اور پھرموصل واپس آگیا۔

۲ سامے میں زنگی نے شہرالحرمیہ کوفتح کرلیا اور آل مہارش کوجو دہاں مقیم تھے موصل منتقل کر دیا اوران کے بجائے اپنے ساتھیوں کو دہاں بسایا۔ پھر آئد کے حاکم نے اس کے نام کا خطبہ ( مساجد میں ) پڑھوایا اوراس کی اطاعت قبول کرلی۔ اس سے پہلے وہ زنگی کے برخلاف تھااور داؤ دبن سمان حاکم کیفا کا حامی تھا۔

عرص میں زنگی نے قلعہ اشہب کی طرف کشکر بھیجا۔ یہ ہکاریہ کے علاقے میں کردوں کا سب سے بڑا قلعہ تھا اور یہاں ان کے اہل وعیال اور عمدہ ذخیر مے محفوظ رہتے تھے اس کشکر نے اس قلعہ کا محاصرہ کرکے اسے فتح کرلیا۔ اتا بک ذنگی نے اس قلعہ کو تباہ و بربا داور و بران کرنے کا حکم دیا اور اس قلعہ کے بجائے (جنگی اہمیت کے پیش نظر) قلعہ عماد میں تھی کرایا چونکہ میں قلعہ بہت بڑا تھا اور اس کی مناسب جفاظت نہیں ہوسکتی تھی اس لیے یہ قلعہ عماد یہ و بریان ہوگیا تھا۔ مگر اب اس کی دوبارہ تعمیر کرائی گئی۔

#### موصل کے ناب حاکم نصیرالدین نے بھی اکثر جنگی قلع فتح کیے تھے۔

سلطان مسعود سے مصالحت بہتری خاندان کا بادشاہ مسعود اتا بک زگی ہے باغیوں گی طرح نفرت رکھتا تھا نگی بھی سلطان موصوف ہے اس مقصد ہے چھٹر چھاڑ رکھتا تھا کہ اے اپی طرف سے دورر کھے ہا ہم جب ہم ای ہے سلطان مسعود اپنے سب کا موں سے فارغ ہوگیا تو وہ اتا بک زگی کی سرکو بی اور موصل کا محاصرہ کرنے کے لیے بغداد آیا (زگی کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو) اس نے اسے اپی طرف ماکل کرنے اور اپنا طرفد اربنانے کے لیے پیام بھیجا آور یہ وعدہ کیا کہ اگر وہ واپس چلا جائے تو وہ اس کو ایک لاکھ دینار پیش کرے گا۔ چنا نچھاس نے اس رقم کی اور کیگی بھی شروع کر دی ہوگی اور اس بیس سے بیس ہزار وینار ادا کیے پھرخود سلطان ایس مصیبت میں مبتلا ہوا کہ اسے اتا بک زگی کے ساتھ ٹرم دوریا فتیار کرنے کی ضرورت ہوئی۔ اس لیے اس نے باتی رقم کا مطالبہ ترک کر دیا۔

زنگی نے بھی سلطان سے خلصانہ سلوک کیا۔ اس کا ثبوت بیتھا کہ زنگی کا فرزند غازی سلطان کے پاس رہتا تھا جب وہ بھا گ وہ بھا گ کرموصل آیا تو زنگی نے اپنے نائب حا کم نصیرالدین بھری کو ہدایت کی کہ وہ اس کے فرزند کوموصل میں داخل ہونے سے روک دے۔ اس نے اپنے فرزند کو بھی بی پیغام بھیجا کہ وہ سلطان کی خدمت میں واپس چلا جائے۔ زنگی نے سلطان کو یہ خطاکھا

''میرافرزندسلطان کی ناراضگی کے خوف سے بھاگ کرآیا ہے میں نے اسے آپ کی خدمت کے لیے تیار کیا ہے۔ اس لیے میں نے اس سے ملا قات نہیں کی ہے میں بھی آپ کاغلام ہوں اور پیدملک بھی آپ کا ہے۔'' زنگی کی اس تحریر سے سلطان بہت متاثر ہوا۔

و یار بکر کی فتوحات : پراتا بک زنگی نے دیار بکر کی طرف پیش قدمی کی اور وہاں کے مندرجہ ذیل قلعے اور شہر فتح کر لیے:

طرهُ اسعر دُ حرانُ قلعهالرز ق' قلعه طليت' قلعه ياسنُ قلعه ذ والقرنين وغيره \_

اس نے ماروین کے قریب فرنگی علاقے حملین المودن علی موزراوراس کے علاوہ جستان کے قلعے فتح کر لیے اور وہاں محافظ فوجیس مقرر کیس ۔ وہ شہر آ مدبھی پہنچا اور اس کا محاصرہ کرلیا۔ اس نے شہرعانہ کی طرف بھی لشکر بھیجا جو دریائے فرات کی عملداری میں تھا اور اسے بھی فتح کرلیا۔

تصیر الدین جقری کافتل موسل میں اتا بک زنگی کے پاس ملک الپ ارسلان بن سلطان محمقیم تھا اس کا لقب خفاجی تھا۔ وہ سلطان کے مشابہ تھا اس نے سلطان کو بیفریب دے رکھا تھا کہ ملک اس کا ہے اور وہ اس کا نائب ہے۔ اس لیے وہ سلطان مسعود کی وفات کا انتظار کر رہا ہے اس کے بعد (مساجد میں) اس کے نام کا خطبہ پڑھا جائے گا اور وہ اپنے نام سے ملک پر حکومت کرے گا۔ تاہم اس کی آمدورفت وہاں تھی اور وہ اس کی خدمت کے لیے کوشاں تھا۔

بیض فتنه پردازوں نے اتا بک زنگی کی غیر حاضری میں شنزادہ موصوف کے ساتھ میازش کی اور اسے آبادہ کیا گہدہ نائب حاکم کولل کردے اور موصل پر قبضہ کرلے چنانچہ جب وہ اس کے پاس آیا تو اس نے اتا بک کے بعض فوجیوں اور موالی کو اشارہ کیا انہوں نے نصیر الدین پرحملہ کر کے اسے ماہ ذوالقعدہ 9 سے میں قبل کر دیا اور اس کا سراس کے ساتھیوں کی طرف چھنگ دیا۔

قاتگول کی مرکو تی : استے میں قاضی تاج الدین بیخی بن شهرزوری اس کے پاس آیا اور بظاہراس کی اطاعت کا ظہار کیا اور اسے مشورہ دیا کہ وہ قلعہ پہنچ کر مال و دولت اور ہتھیا روں پر قبضہ کر لے ادھر قاضی موصوف نے پہلے قلعہ کے محافظ کو بیمشورہ دیا تھا کہ وہ ان لوگوں کو داخل ہونے دے۔اس کے بعدان سب کوگرفتار کر لے د

جب شنرادہ مذکورنصیرالدین کے قاتلوں کے ساتھ سوار ہو کر قلعہ پہنچا تو قلعہ کے حاکم نے ان سب کو قلعہ میں مقید کر لیا۔ اس کے بعد قاضی شہروا پس آگیا۔

ا تا بك زنگى جب البيره كا محاصره كرر ما تفا تواسے پياطلاع ملى۔ اس ليے شہر ميں اختلاف كے انديشہ سے وہ موصل

قلعہ جعبر اور فنک کا محاصرہ اس مے میں اتا بک زنگی نے بماہ محرم بھبر کے قلعہ کی طرف فوج کشی گی۔ اس گانا م درس بھی تھا اور یہ دریائے فرات پر واقع ہے اس کا حاکم سالم ابن مالک العقبلی تھا۔ سلطان ملک شاہ نے جب اس کے والد سے حلب حاصل کیا تھا تو اس کے بدلے میں سلطان مذکور نے اس کے والدکو یہ قلعہ جا گیر میں دیا تھا۔

ا تا بک زنگ نے جزیرہ ابن عمر سے دوفر تخ پر واقعہ قلعہ فنک کی طرف بھی ایک لشکر بھیجا تھا جس نے اس قلعہ کا محاصرہ کرلیا تھا۔ ان ونوں فنک کے قلعہ کا جا کم حسام الدین کروی تھا۔

ا تا یک زنگی کا قتل: اتا یک زنگی نے بعبر کے قلعہ کا محاصرہ جاری رکھا۔ یہاں تک کہ حسان بنجی نے درمیان میں آ کر صلح کرانے کی کوشش کی ( مگر کا میابی نہیں ہوئی ) اورمحاصرہ جاری رہا۔

قلعہ بھبر کے محاصرہ کے دوران پیجاد شدیش آیا گہاتا بک زنگی کے آزاد کردہ غلاموں نے اس کے خلاف سازش کر کے اچا تک اسے قل کر دیا اور پھروہ بھبر کے قلعہ کے اندر پناہ گزین ہوگئے اور وہاں کے باشندوں کواس کی اطلاع دی۔ چنانچے انہوں نے شہر پناہ پر کھڑے ہوکراس کے قل کا اعلان کیا۔

یہ اعلان من کر جب اس کے ساتھی اس کے پاس پنچے تو وہ دم توڑر ہا تھا۔ اتا بک زنگی کی شہادت کا واقعہ ۵ رہجے الآخرام بھے میں پیش آیا۔ اس وقت اس کی عمر ساٹھ سال کی تھی۔اسے رقنہ میں دفن کیا گیا۔

زنگی کی سیرت اتا بک زنگی اچھا سیاستدان اور منصف مزاج حاکم تھا۔اس کا اپنی فوج پر بڑارعب تھا۔اس نے بہت سے شہر آباد کیے اور وہاں امن وامان قائم کیا وہ ظالم کے برخلاف مظلوم کی دا دری کرتا تھاوہ بہت دلیراورغیورمجاہد اعظم تھا۔

زنگی کی شہادت کے بعداس کالشکر قلعہ فنک سے واپس آ گیااس کا حاکم غفارتھا۔ ابن اشیرتحریر کرتا ہے'' میں نے ان کے بارے میں سٹا کہ تین سوسال سے ان لوگوں میں وادو دہش کا طریقہ رائج ہے اور جوکوئی اس کے پاس پناہ کے لیے آتا ہے وہ اسے پناہ دیتے ہیں۔ ان میں قومیت اور اتحاد کا جذبہ شدید ہے۔''

نور الدین حاکم حلب: اتا بک زنگی کی شهادت کے بعداس کے فرزندنو رالدین محود نے اپنے ہاتھ سے اس کی انگوشی آثار کی اور اسے لے کر حلب پہنچا اور اس پر قبضہ کر لیا۔

سیف الدین غازی حاکم موصل به موصل بین ملک الپ ارسلان ابن سلطان محمود نے حاکم بننے کا دعویٰ کیا فؤج کی ایک بوی تعداد نے اس کی حمایت کی۔اس نے موصل کا خودمخار باوشاہ بننا چاہا۔اس اثناء میں جمال الدین محمد بن علی بن متولی الدیوان اور صلاح الدین بن محمد الباغیسیانی حاجب کے درمیان اس بات پر اتفاق ہوگیا کہ سلطنت کو اصلی مالک ان دونوں ارکان سلطنت نے الیپ ارسلان کو تمجھایا کہ وہ لذت کو ٹی اور عیش وعشرت میں مشغول رہے چنا نچہ وہ ای تتم کی زندگی بسر کرتار ہا۔

الب ارسلان كى گرفتارى: ان وقت سيف الدين غازى شهر شهرزور مين تفاجواس كى جا گير تفاد اس نے زين الدين على كو جو موصل ميں قلعه كانا ئب حاكم تفائلوا يا تفاتا كه وه اس كه پاس رہے د

ادھر شخرادہ اکپ ارسمان سنجاری طرف روانہ ہوا۔ حاجب اور اس کا دوست بھی اس کے ساتھ تھے۔ انہوں نے وہاں کے حاکم کو پوشیدہ طور پر بید ہدایت کی کہ وہ الپ ارسمان سے تاخیر کی معذرت کرے تاکہ وہ موصل پر قبضہ کر سکتے جب وہ موصل کی طرف روانہ ہوئے تو وہ سنجار کے شہر کے پاس سے گذر ہے۔ وہ تشکر کھڑا ہوا تھا۔ انہوں نے الپ آرسمان کومشورہ دیا کہ وہ دریائے د جلہ کومشرق کی سمت سے عبور کرے۔

پھرانہوں نے سیف الدین غازی کواس کا واقعہ بتایا اور اس بات ہے بھی مطلع کیا کہ اس کے پاس فوج کم ہے اس کیے سیف الدین غازی نے اپنی فوج کو بھیج کراہے گرفار کرلیا اور اسے قلعہ موصل میں مقید کر دیا۔

اب سیف الدین غازی موصل اور الجزیرہ کا حاکم تھا اور اس کا بھائی نور الدین محمود حلب کا حاکم ہو گیا تھا۔ صلاح الدین باغیسیانی بھی اس کے پاس پہنچ گیا تھا اور وہ اس کی سلطنت کا انتظام کرتا رہا۔

ا ہل رُما کی بعناوت: اتا بک زنگی کی شہادت کے بعدر ہا (اڈیٹا) پر فرنگی حاکم جوسکین نے قیضہ کرلیا۔ جوسکین اپنے مقبوضہ علاقہ تل باشر میں مقیم تھااس نے رہا کے باشندوں سے خط و کتابت کی۔ وہاں عام طور پرار منی آباد تھاس لیجاس نے انہیں مسلمانوں کے خلاف بعناوت پر جھڑ کایا تا کہ وہ شہران کے حوالے کر دیں چنانچوانہوں نے اس کی بات مان کی اور اس سلمانوں نے اس کی بات مان کی اور اس سلمانوں نے ایک مقرر دن کا وعدہ کیا چنانچہ اس معین دن کو وہ اپنالشکر لے کر وہاں پنجیا اور شہر پر قبضہ کر کیا گرقاعہ محفوظ رہا۔

بغاوت کی سرکولی جب نورالدین محود کے پاس پینجر علب پینجی تو اس نے تیزی کے ساتھ اس طرف پیش قدی کی جب وہ پہنچا تو (فرنگی حاکم) جو سکین اپنے شہر جا چکا تھا تا ہم نورالدین نے شہر کولوٹا اور اس کے باشندوں کوقیدی بنالیا۔ پھر وہ کوچ کر گیا۔

سیف الدین غازی نے بھی (اس کی مدد کے لیے ) فوجیں بھیجیں گروہ راستے ہی میں تھیں کہ انہیں نور الدین کے کارنا مے کاعلم ہوا تووہ واپس چلی گئیں۔ بیدواقعہ اس کے میں ہوا۔

فتح بعلیک اتا بک زنگی کی شہادت کے بعد حاکم ومثق نے بعلیک کوفتح کرنے کا ادادہ کیا وہاں آتا بک کا نائب مجم الدین ابوب بن شادی حکومت کرتا تھا چونکہ قوجی کمک پہنچنے میں تا خیر ہوئی اس لیے اس نے حاکم ومثق سے سلے کرلی اور بعلبک کا شہراس کے سپر دکر دیا۔اس کے بدلے میں اسے جا گیراور مال و دولت ملی اور دمشق کے علاقے کے دس ویہات بھی ملے چنانچہوہ خود بھی جا کم دمشق کے ساتھ دمشق منتقل ہو گیا اور وہیں مستقل سکونت اختیار کر لی۔

فرنگیوں سے جہاد؛ ۲۳<u>۵ میں نورالدین محمود حلب سے جہاد کے لیے فرنگیوں کے علاقے کی طرف روانہ ہوا۔اس</u> نے ان کے شہرارتاج کو فتح کرلیا اور دوسر بے قلعوں کا محاصرہ کیا زنگی کی شہادت کے بعد فرنگیوں کا بیرخیال تھا کہ وہ اپنے چھپنے ہوئے علاقے واپس لیس کے مگراب انہیں معلوم ہوا کہ ان کا اندازہ غلط تھا۔

غازی کی تناہ کاری: اس طرح ماروین اور کیفا کے جا کموں کو بھی بہتو قع تھی کہ وہ بھی اپنے علاقے والیس لے سیس کے مگر جب سیف الدین غازی کی حکومت آئی تو وہ دیار بھر کی عملداری میں گھس گیا اور اس نے دارا اور دوسر سے مقامات فتح کر لیے آگے بڑھراس نے ماروین کا محاصرہ کرلیا اور اس کے گردونواح کواس قدر تباہ کیا کہ وہال کے حاکم مقامات فتح کر لیے آگے بڑھرا تا بک زنگی کی تباہ کاری بچے معلوم ہوئی حالا نکہ وہ اس کا دشمن تھا بہر حال ال تباہ کاریوں کا متبجہ بیہ ہوا کہ اس نے سیف الدین غازی ہے سکے کر لی اور اپنی بیٹی کا اس کے ساتھ نکاح کردیا مگروہ رخصتی سے پہلے فوت ہوگیا۔ اس کے مرنے کے بعد اس کے بھائی قطب الدین نے اس لڑکی کے ساتھ دوبارہ نکاح کیا۔

فرنگیوں کا محاصر وَ دمشق بہم نے پہلے دقاق بن نتش کے موالی بنوطغرکین کے جالات میں یہ بیان کیا تھا کہ یورپ کے ملک جرمنی کا بادشاہ ۵۳۳ ھے میں شام پہنچا تھا اور اس نے (صلیبی) فرنگی نوجوں کو لے کردمشق کا محاصرہ کیا تھا اس وقت وہاں کا حاکم مجیدالدین بن ارتق تھا جو معین الدین انزمولی (جو اس کے دا دا طغرکین کا غلام تھا) کے زیرتر بیت تھا۔

مسلمانوں کا متحد ہ مقابلہ معین الدین نے سیف الدین غازی حاکم موسل کو پیغام بھیجا کہ وہ مسلمانوں کوفوجی امداد دے لہذا غازی نے متحد ہ مقابلہ معین الدین نے سیف الدین غازی حاکم موسل کو پیغام بھیجا کہ وہ مسلمانوں کو بھی حلب سے بلوایالیا تھاان لوگوں نے مصلمانوں کوان فوجوں کو کا صرہ سے رو کئے گئے چنانچہ دمشق کے مسلمانوں کوان فوجوں کے آنے سے تقویت کینچی ۔

معین الدین نے شام میں بسے والی فرنگی فوج اور نو وار وجر من فوج کوالگ الگ پیغام بھیجے شروع کیے اور دونوں فوج کوالگ الگ پیغام بھیجے شروع کیے اور دونوں فوجوں میں نااتفاقی پیدا کرنے کی کوشش کی۔ اس نے شام کی فرگی فوجوں کے لیے قلعہ بانیاس دینے کی پیش ش کی بشر طیکہ وہ وہاں سے کوچ کر جائیں۔ آخر کاراس کی سیاس چالیں کا میاب ہو گئیں اور جرمنی کا با دشاہ ومش سے چلا گیا اور قسطنطنیہ سے آگے شالی ست میں اپنے ملک لوٹ گیا۔ سیف الدین غازی اور اس کے بھائی نے مسلمانوں کی جایت میں کار ہائے نمایاں انجام دیئے۔

فرنگی با دشاہوں کی آمد جب جرمنی کا بادشاہ شام پہنچا تھا تو اس کے ساتھ ہسپائیہ کے عیسائی بادشاہ (جو طلالقہ غاندان سے تعلق رکھتا تھا) اوقونش کا فرزند بھی تھا۔اس کے داوا نے مسلمانوں سے طرابلس الشام کا شہر چھیٹا تھا جبکہ اب اس کا بوتا جرمنی کے بادشاہ کے ساتھ آیا تھا۔ اس نے قلعہ العربیہ کو فتح کر لیا۔ اس کے بعد اس نے طرابلس الشام کوفرنگی حاکم اقعمص سے چھیننے کی کوشش کی۔ اس لیے اس نے نورالدین محمود اور معین الدین انز کو پیغام بھیجا۔ بید ونوں جرمن با دشاہ کے چلے جانے کے بعد بعلبگ کے شہر میں اکٹھے ہوئے تھے۔

فرنگی با دشاہوں کے خلاف جہاد اس نے ان دونوں مسلمان حاکموں کو ہسپائیہ کے بادشاہ اونونش کے فرزند کے خلاف بھر کا یا اور انہیں اس بات پرآ مادہ کیا کہ وہ العربیہ کا قلعہ اس کے قبضے سے چھڑ الیں لہذا ہے دونوں حکام میں ہے جس فوج لے کر روافہ ہوئے۔ اس نے سیف الدین غازی کو بھی ای قشم کا پیغام بھیجا 'وہ حمص میں تھا۔ اس نے ان دونوں مسلمان حاکموں کی مدد کے لیے جزیرہ ابن عمر کے حاکم عز الدین ابو بکر الدیسی کی قیادت میں ایک شکر بھیجا۔

فرنگی شنمرا وه کی گرفتاری: انهوں نے العربیہ کے قلعہ کا چند دنون تک محاصرہ کیا۔ پھراس کی فصیل کوتو ژکر قلعہ پر قبضہ کرلیا اور وہال جوفرنگی باشندے تھے انہیں قید کرلیا۔اس میں اوفونش کا شنزادہ بھی شامل تھا۔اس کے بعد سیف الدین کا لشکروا پس چلاگیا۔

صلیب پرستوں کوشکست: پھرنو رالدین زگی کویہ اطلاع ملی که فرگی فوج شام کے مقام بیقو میں اکھی ہورہی ہے تا کہ وہ حلب کے علاقہ پر مملہ کرے لہذاوہ وہاں گیا اور انہیں شکست دیے کران کا کام تمام کیا اور باقی لوگوں کوقیدی بنالیا۔ اس نے وہاں کے مال غنیمت اور قیدیوں کواپنے بھائی سیف الدین غازی اور خلیفہ مفتضی میں بھی تقسیم کیا۔

سیف الدین غازی کی وفات سیف الدین غازی حاکم موصل نے ۱۹۸۸ جے کے درمیانی عرصہ میں وفات پائی اس نے تین سال دومہینے تک حکومت کی اس کا صرف ایک صغیرین فرزند تھا جوا پنے بچپانورالدین محمود کے پاس پروزش پا تا رہاا ورنوعمری بی میں فوت ہوگیا تھا۔ اس طرح غازی کی نسل منقطع ہوگئی۔

سیف الدین غازی کی سیرت سیف الدین غازی بهت فیاض اور بها در حکمر ان تقااس کا دسترخوان بهت وسیع تقاده صبح وشام (غریبوں کو) کھانا کھلاتا تقااور ہر دفعہ ( کھانے کے موقع پر ) ایک سوبکریاں ذرج کی جاتی تقیس۔ وہ پہلا جاتم تقاجوا بے سر رعلم بلند کرتا تھا اس نے پیجی تھم دیا تھا کہ تلواریں گلے میں لٹکانے کے بجائے پیکے پر لٹکائی جائیں۔

اس نے فقہاءاورعلماء کے لیے مدار تغییر کرائے اورغریبوں کے لیے تاج خانے تغییر کرائے۔ جب مشہور شاعر حیص بیص نے اس کی تعریف میں ایک قصیدہ پڑھا تو اس نے خلعت وغیرہ کے علاوہ ایک ہزار مثقال انعام میں دیا۔

قطب الدين كى تخت نشيني جب سيف الدين غازى فوت موا تووزير جال الدين اورسيه سالارزين الدين على

نے بہت مستعدی دکھائی وہ اس کے بھائی قطب الدین کو لے کر آئے اور فوراً اسے باوشاہ بنا کراس کی جانشینی کا اعلان کیا اور اس کی اطاعت کا حلف اٹھایا پھر وہ پائے تخت پہنچا۔ اس وقت زین الدین اس کا ہمر کا ب تھا۔ یہاں لوگوں نے اس کے ہاتھ پر بیعت کی اور موصل والجزیرہ میں اس کے بھائی کی عملداری میں رہنے والے سب باشندوں نے اس کی اطاعت قبول کر گی۔

قطب الدین نے خاتون بنت حسام الدین تمر تاش حاکم ماردین سے نکاح کیا۔ اس لڑی سے اس کے بھائی (سیف الدین غازی) کا نکاح ہو چکا تھا مگروہ دھتی سے پہلے فوت ہو گیا تھا۔اس خاتون کیطن سے قطب الدین کی تمام اولا دیپدا ہوئی۔

نورالدین کاسنجار پر قبضہ: قطب الدین مودودموصل کا بادشاہ ہوگیااس کا بھائی نورالدین محودشام میں تفاوہ اس کا بوائی تفاحل اور جماۃ اس کے ماتھ خط و کتابت کی ۔ انہی امراء میں سنجار کا نائب حاکم عبدالملک بھی شامل تفاای نے بھی (اطاعت قبول کرنے اس کے ماتھ خط و کتابت کی ۔ انہی امراء میں سنجار کا نائب حاکم عبدالملک بھی شامل تفاای نے بھی (اطاعت قبول کرنے کے بارے میں) خط و کتابت کی تھی ۔ البنداوہ اپنا امراء میں سے ستر شہر سواروں کو لے کر جلدای کی طرف روانہ ہوا اور اپنے ساتھیوں سے پہلے بارش والے دن شہر میں واخل ہوگیا۔ لوگوں نے اسے نہیں بہانا صرف اتنا بہھ سکے کہوہ ترکمائی فوج کا سردار ہے پھروہ کو توال کے گھر پہنچاس نے دست بوی کر کے اطاعت قبول کی ۔ پھراس کے ساتھی بھی وہاں پہنچ گئے اور وہ صرف دو اور وہ سبل کر سنجار کی طرف روانہ ہوئیا ورنا کری کی وجہ سے اس کے ساتھی پھر چکھے رہ گئے اور وہ صرف دو موال کی ساتھی تھر چکھے دو گئے اور وہ صرف دو فرزند ممس الدین محمد و گئے اور وہ سب ل کر سنجا اور شہر کے باہر قیام کیا اور نائب حاکم کو بلا بھیجا۔ وہ موصل کی طرف روانہ ہوا تھا اور قلعہ پر آپنے فرزند ممس الدین محمد و گئے اور اس نے اس پر قبضہ کرلیا۔

اس نے کیفا کے حاکم فخر الدین قری ارسلان کو ہا ہمی محبت کی بناپر بلوا بھیجا۔ وہ اپنی فوجوں کے ساتھ وہاں پہنچا۔

سلطنت کی تقسیم کا فیصلہ: اسے میں سجار پر قبنہ کی خبرہا کم موصل قطب الدین اور اس کے وزیر جمال الدین اور سپہ سلطنت کی تقسیم کا فیصلہ: اسے میں سجار پر قبنہ کی خبرہا کم موصل قطب الدین کو جمال کی دوانہ ہوئے وہ تل سالارزین الدین کو جمال گئ تو وہ سب لشکر لے کر نور الدین گئے۔ وزیر جمال الدین نے اسے مصالحت کرنے کا معشورہ ویا اور وہ میں کرنے کے لیے بذات خود گیا اور سجارا پنے بھائی قطب الدین کو لوٹا دیا۔ اس کے بدلے میں اس کے مصالح رائی نے شرحمص الرحب اور شام کا علاقہ (بڑے بھائی) کو وے دیا۔ اس طرح نور الدین محمود شام کا واحد خود محتارہا کہ سلیم کیا گیا اور اس معاہدہ پر دونوں نے اتفاق کر لیا۔ اس کے بعد نور الدین سجار میں اپنے والدے ذخیرہ کو لے کر حلب واپس چلا گیا۔

## عهدِنورالدين كِمشهوروا قعات

انطا کی<u>ہ کے فرنگی حاکم کافتل</u>: نورالدین نے ۵۴۳ میں انطاکیہ پرحملہ کیااوراس کے بہت سے قلعوں کو تباہ و برباد کر دیا جب وہ بعض قلعوں کامحاصرہ کررہا تھا تو فرنگی فوجوں نے جمع ہوکراس پرحملہ کر دیا نورالدین نے ان کا مقابلہ کیااور اس موقع پر دلیرانہ کارنا ہے انجام دیے جس کا متیجہ یہ ہوا کہ فرنگی (صلیب پرستوں) کوشکست ہوئی اورانطا کیہ کا حاکم برنس مارا گیا۔وہ بہت سرکش حاکم تھا۔

اس کے بعداس کا نابالغ بیٹا سمند حاکم بنایا گیا اس کی والدہ نے ایک دوسرے برنس ثانی سے نکاح کرلیا تا کہ وہ اس کے بیچے کی نگرانی کر سکے اور ملک کا انتظام چلا سکے۔

نورالدین نے اس پر بھی حملہ کیا اور جنگ میں اس کوشکست دی اور برنس ٹانی بھی قیدی بنالیا گیا۔اس طرح ٹابالغ سہند کوحکومت کرنے کاموقع مل گیا۔

فت<mark>خ ا فا میل</mark>: پھرنورالدین ۳۵ <u>۵ جی</u> میں قلعہ افامیا کی طرف گیا جو شیز راور تماۃ کے درمیان تھااور بہترین قلعہ مجھا جا تا تھا۔ نورالدین نے اس کا محاصرہ کرکے اسے فتح کرلیا اوراس میں محافظ نو جیں مقرر کیں اور ان کے لیے ہتھیا روں اور خوراک وغیرہ کا ذخیرہ جمع کرلیا۔

فرنگیول سے سی ایکی وہ اس کام سے فارغ نہیں ہوا تھا کہ وہ فرنگی جوشام میں تھے اکٹھے ہوکر مقابلہ کے لیے تیار ہوئے مگر جب انہیں (اس کی فتو حات کی ) خبر ملی تو وہ مقابلہ کرنے کی جرات نہ کر سکے اور مصالحت کے لیے آ مادہ ہوئے چنانچے نورالدین نے ان سے صلح کرلی۔

فرنگی قلعول کی طرف پیش قدمی اس کے بعد تورالدین فوج تیار کر نے فرنگیوں کے سرغنہ کے قلعوں کی طرف مجاہدانہ حلے کرنے کے لیے رواندہ مجاہدانہ حلے کرنے کے لیے رواندہ محلے کرنے کے لیے رواندہ موان کے فرنگی جا کم جوسکین نے بھی فوجیں جع کر کے اس کا مقابلہ کیا۔اس جنگ بیں اللہ تعالی نے مسلمانوں کو آز مائش میں ڈالا اور بہت سے مسلمان شہید ہوئے اور کافی تعداد میں مسلمان قیدی بنائے گئے۔

جو کین کی گرفتاری (اس شکست پرجو کین بہت خوش ہوااور) اس نے ملک مسعود بن قیلے ارسلان کو پیغام بھیجا جس میں نورالدین کو شکست پراس کی شرم دلائی گئی تھی کیونکہ وہ اس کا داماد تھا اس کا یہ پیغام اس کو بہت نا گوار گذرااس لیے اس نے جو سکین کو گرفتار کرنے کی ند بیرسو چی اس نے اپنے گردوٹوان کے ترکمانی قبائل کو مال خرج کر کے اس بات پر آمادہ کیا ۔ کہ وہ اسے گرفتار کرنے کی کوشش میں کا میاب ہو گئے اس نے مال حاصل کر کے چھوڑ نا چا ہا مگر حلب کے ایک حاکم ابو بکر الرامہ نے ایک لشکر بھیجا جو اس قبیلہ سے نہیں تھا وہ لشکر جو سکین کو مقدر کر کے حلب لے آبا۔

شام كے فلعول كى تسخير: نورالدين نے اس كے بعد مندرجه ذيل قلعول كوفتح كرليا

<u>ما التي و کان بير</u> (۱) تل باشر (۲)عنتاب (۳)عذار (۴) تل خالد (۵) فورص (۶) داوندار (۷) مُرج الرصاص (۸) قلعه الناده (۹) گفرشود (۱۰) گفرلات (۱۱) دلوکا (۱۲) مرعش (۱۳) نهرالجود

اس نے ان قلعوں میں خوراک کا ذخیرہ جمع کیا۔ فرنگیوں نے لشکرشی کی تا کہ وہ اس کا مقابلہ کریں چنا نچے قلعہ جلاک پران سے جنگ ہوئی اس میں فرنگیوں کو فلکست ہوئی مسلمانوں نے انہیں قبل کیا اور جون کئے انہیں قید کرلیا۔ پھر نورالدین نے دلوکا کا قلعہ فتح کرلیا البت تل باشر فتح نہیں ہو سکا' وہ اس وقت فتح ہوا جب نورالدین نے دمشق کو فتح کرلیا تھا اس سے وہاں کے لوگوں نے پناہ طلب کی تو اس نے ان کے پاس حسان المجمی کو بھیجا۔ انہوں نے قلعہ اس کے حوالے کیا پھراس قلعہ کو متحکم کیا گیا۔ نیدوا قعہ میں ہوا۔

فنج دمشق کا ارادہ: صلیبی فرگیوں نے ۸۴۸ ہے میں عسقلان کے شہر کو فاطمی خلفاء کے قبضہ سے چین لیا تھا۔ ان دونوں حکومتوں کی راہ میں نورالدین کے لیے دمشق حائل تھا اس لیے اس کا فتح کرنا ضروری ہوگیا تھا۔ عسقلان فتح کرنے کے بعد فرگیوں نے دمشق پر بھی دست درازی شروع کردی تھی اورا ہل دمشق پر بڑنیدو خراج مقرر کر دیا تھا اوران سے بیہ معاہدہ بھی کیا تھا کہ وہ ان قیدیوں کو جوان کے قبضے میں ہیں اپنے وطن جانے کا اختیار دیں ان دنوں دمشق کا حاکم مجید الدین انز بن محمد تھا جواتا کہ طغر کین کا پڑیوتا تھا وہ بہت کمز ورطبیعت کا انسان تھا اس لیے نورالدین کو بیا ندیشہ ہوا کہ کہیل فرنگی ومشق کو فتح نہ کرلیں۔ مجید الدین اکثر اپنے ہمسایہ حکام سے چھیڑ چھاڑ کرتا تھا اور وہ فرقیوں سے امداد طلب کرتے تھے۔ یون وہاں غلبہ حاصل کرتے تھے۔ یون

سیاسی جوڑ توڑے: آخرکار بہت غور وفکر کے بعد اس نے مجیدالدین سے تعلقات بڑھائے شروع کیے یہاں تک کہ دونوں کے درمیان دوستانہ تعلقات مضبوط ومتحکم ہوگئے۔اس کے بعد اس نے اس کے ارکان سلطنت کے بارے میں مداخلت شروع کی اوران پر بیالزام لگانے لگا کہ وہ اس سے خطوکتا ہت کرتے ہیں اس طرح اس نے ایک کو دوسرے کے خلاف کو واٹا شروع کیا جس کا نتیجہ بیہ ہوا کہ جائم ومشق کے ارکان سلطنت ختم ہو گئے اور اس کے امراء میں سے خادم عطاء بین حفاط کے علاوہ اور گوئی باتی نہیں رہا۔ وہ می اس وقت سلطنت کا سربراہ تھا۔ وہ نورالدین کے لیے پریشانی کا سبب بنار ہا اور اس کی وجہ سے وہ دمشق کو فتح شرئے کا منصوبہ تمال نہیں کرسکا تھا آس کیے اس نے مجیدالدین کو اس کے خلاف ورغلایا۔

بیان تک کہ اس نے اس کو اگر کے کا منصوبہ تمال کردیا۔

اس میں کے انتشار کی بدولت دمشق اپنے محافظوں سے خالی ہو گیا اس وقت تو رالڈین نے علانیہ مجید الدولہ کے خلاف اپنی دشنی کا اظہار کیا آور اس پر دست ڈرازی شروع کی۔اس نے فرنگیوں سے فوجی کمک طلب کی۔اس کے بدلے اس نے مال ودولت دیئے اور بعلبک کاعلاقہ ان کے حوالے کرنے کا وعدہ کیا۔ چنانچے فرنگی اپنی فوجیس اسمی کرسے اس مقصد کے لیے تیار ہوگئے۔

و مشق میں بغاوت : سلطان نورالدین سے میں دمثق روانہ ہوا۔ اس نے دمثق کے نوجوانوں سے خطاو کتابت کر

فتخ دمشق: سلطان نورالدین نے دمشق فتح کرلیا اور قلعہ کا محاصرہ کرلیا اس نے مجیدالدین کو جا گیریں دینے کا وعدہ کیا جن میں مص کا شہر بھی شامل تھا چنا نچے مجیدالدین وہاں چلا گیا اور سلطان نورالدین نے قلعہ بھی فتح کرلیا۔

سلطان نورالدین نے بعد میں اسے مص کے بجائے بالس کاعلاقہ دینا چاہا۔ مگروہ اس پررضا منڈنہیں ہوااور بغداد چلا گیا۔ دہاں اس نے گھر تعمیر کیا اور وہیں رہنے لگا یہاں تک کہ اس نے وہیں وفات یائی۔

<u>دیگر قلعول کی تسخیر</u>: جب سلطان نورالدین دمشق کی فتح سے فارغ ہوا تو حلب کے ثال میں جو فرنگی فوجیس تل ہا شر میں تھیں ۔انہوں نے پناہ طلب کی اورا سے اپنا قلعہ حوالے کر دیا۔ چنانچے سلطان نورالدین کے ایک بڑے امیر حسان امنجی نے اس قلعہ پر قبضہ کرلیا۔

پھروہ اہم میں انطا کیہ کے قریب قلعہ بہرام کی طرف آیا یہ قلعہ انطا کیہ کے فرنگی حاکم سند کے ماتحت تھا اس نے اس کا محاصرہ کیا تو فرنگی فوجیں اس کی مدافعت کے لیے کمر بستہ ہو گئیں پھرانہوں نے اس کا مقابلہ کرنے کا ارادہ تبدیل کرلیا اور سلطان نورالدین سے اس شرط برصلے کی کہوہ (فرنگی) قلعہ حارم نصف علاقہ اسے دیں گے چنا نچہ اس نے ان سے سلے کرلی اور والیس چلا گیا۔ اور والیس چلا گیا۔

قلعه شیررکی تاریخ: شیررکا قلعه شهرهما قدین صف مرحله کے فاصلے پرایک او نیچ بہاڑ پر قائم ہے۔ وہاں تک پہنچنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے اس پر بنومقد کنانیوں کی حکومت تھی جوصالح بن مرداس حاکم حلب کے زمانے میں وہوسے اس قلعہ کے موروثی حاکم حلیہ کے آرہے ہے۔ اس قلعہ کے موروثی حاکم حلیہ آرہے ہے۔

شیر رکے حکام : ابوالحسن بن تصیر بن منقذ کے بعداس کا فرزند مرہب نصر بن علی حاکم ہوا جب ، وہم ہے میں وہ فوت ہونے لگا تو اس نے ابوسلم بن مرشد کو جواس کا بھائی تھا' حاکم مقرر کیا وہ علم قر اُت اورا دب کا بہت بڑا عالم تھا سلطان بن علی نے اپنے بھائی مرشد کو حاکم مقرر کیا دونوں بھائیوں میں اس قدراتھا دوا تفاق تھا جو کسی دوا فرا دمیں تہیں ہوسکتا تھا۔ مرشد کے بہت سے فرزند زید ہوئے جو بڑے ہو کر سر دار ہے ان میں سے عز الدولہ ابوالحن علی مؤیدالدولہ اسامہ اور اس کا فرزند علی بن اسامہ (زیادہ مشہور) ہیں ان کی اپنے چھاڑا دبھائیوں سے رقابت ہوئی اور با ہمی شکایت ہوئے گئی گر مرشد اور اس کے بھائی میں بے جدا تفاق واتحاد کی بدولت ان میں نا تفاقی نہیں ہوئی ۔

جب مرشدات ہے میں فوت ہو گیا تواس کے بھائی سلطان نے اس کی اولا دیے بدسلو کی گی اورانہیں قلعہ شیزر سے نکال دیا۔ چنانچہ وہ منتشر ہو گئے ان میں سے بچھ سلطان نورالدین کے پاس بھی پہنچے۔اسے ان کی بیرطالت دیکھ کر بہت رخ ہوا۔ تا ہم وہ فرنگیوں سے جنگ کرنے میں مشغول تھا (اس لیے وہ ان کے لیے بچھ بیس کرسکا)۔

جب سلطان بھی فوت ہوگیا اور قلعہ کی حکومت اس کی اولا دے جھے میں آئی تو انہوں نے (صلیبی) فرنگیوں ہے

خط و کتابت شروع کر دی۔ان کی اس حرکت پرسلطان نو رالدین بہت ناراض ہوا۔

شمام کے زلز لیے: پھرشام میں زبردست زلز لے آئے جن کی وجہ سے شام کے اکثر شہر تباہ و برباد ہو گئے۔ بالخصوص حماق محمص کفرطاب المعرق افامیۂ حصن الا کراڈ عرقہ کا ذقیہ طرابلس اور انطاکیہ کے شہروں کی عمارتیں تمام کی تمام گر سکیں اور منہدم ہوگئیں۔ زلز لے کا بیحادثہ 3 ھے میں رونما ہوا۔

شام کے وہ شہر جن کی عمارتوں کا کچھ حصہ گر گیا تھااوران کی نصیلیں منہدم ہوگئ تھیں۔ان کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ ان فصیلوں کے گرنے سے سلطان نورالدین کوفرنگیوں کے حملوں کا ندیشہ ہوااس لیے وہ اپنی فوجوں کو لے گرتما م شہروں کے چاروں طرف گھو مااور جن شہروں کی فصیلیں ٹوٹ گئی تھیں'ان کی مرمت کرائی۔

قلعہ شیزر کی تسخیر ''انہی زلزلوں کے ایام میں شیزر قلعہ کے امراءُ حاکم شیزر کی ایک وقوت میں جمع سے کہ اچا تک زلزلہ آیا' وہ سب انتھے بیٹھے ہوئے تھے کہ قلعہ کی ویواریں ان پر گر پڑیں اور قلعہ شیزر کے حکام میں سے کوئی بھی زندہ نہیں نگے سکا۔ اس کے قریب ہی سلطان نورالدین کا ایک حاکم تھا جوٹوراً وہاں چڑھا اور سلطان نورالدین کے نام اس پر قبضہ کیا پھر اس نے اس قلعہ کی فصیلوں کی مرمت کروائی اور اس کی عمارتوں کی از سرنونقیر کرائی۔ چنا نچہ یہ قلعہ اپنی سابقہ حالت پر لوٹ آیا۔'' یہ سب ابن الا ثیر کا بیان ہے۔

<u>شیز رکے بارے میں این خلکان کا بیان ۔</u> این خلکان (مولف وغیاث الدعیان ہے جو مشاہیر مسلمانوں کا مشہور تذکرہ ہے) کا بیان ہے ۔

''منمی میں بنومنقذ نے رومیوں کے قبضہ سے قلعہ شیز رکو حاصل کیا جس نے اسے فتح کیا تھا وہ علی بن منقذ بن نصر بن سعد تھا۔ اس نے اس قلعہ کا حال بغدا دلکھ کر بھیجا تھا۔ اس کی اصل عبار ہے ۔

# حاكم شيزر كاخط

قلعه شیزر کا حال: ''میں یہ نط قلعہ شیزر ہے لکھ رہا ہوں۔اللہ اس کی حفاظت فرمائے اللہ تعالی نے جھے آس عظیم اور معتم قلعہ کوفتح کرنے کی سعادت عطافر مائی ہے جواس ہے پہلے کسی مخلوق کو حاصل نہیں ہوئی۔اگر اس کی اصل حقیقت جانے کی کوشش کی جانے تو یہ بعد چلے گا کہ بین اس امت کا شیر جر ہوں اور جتا ہ اور سرکش مخلوق کے لیے حضرت سلیمان کی مانند ہول۔ بین شوہر اور بیوی کے در میان جدائی کر اسکتا ہوں اور چاند کواس کے مقام سے بیچے اتار سکتا ہوں۔ بین ستاروں کا پاپ ہوں اور جی اور جانہ ہوں۔ بین ستاروں کا پاپ ہوں اور بین ہی سب کچھ جانتا ہوں۔

جب بیس نے اس قلعہ کی طرف نگاہ ڈالی تو مجھے جیرت انگیز با تیں نظر آئیں۔اس قلعہ میں تین ہزار افراد کی مع اہل و عیال 'ساز وسامان اورا موال کے ساتھ آٹی اور ہونے کی گنجائش ہے اس میں کوئی انسان پانچ عورتیں اپنے ساتھ رکھ سکتا ہے۔ میں نے اس کے اور قلعہ روم کے درمیان ایک ٹیلے کا انتخاب کیا جو حواص کے نام سے مشہور ہے۔ اس ٹیلہ کو بھی قلعہ کہا جاتا تھا میں نے اس قلعہ کو آباد کیا اور اپنے اہل وعیال اور خاندان کو اس میں بسایا۔ میں نے بر ورشمشیر اسے رومیوں سے جب شیزر کے اصلی باشندوں نے میرا بیرو بید یکھا تو وہ مجھ سے بیجد مانوس ہو گئے اورتقریباً ان کی نصف آبا دی میرے پاس پہنچ گئی۔ میں نے بھی ان کی عزت واحتر ام میں کوئی دقیقہ باتی نہیں چھوڑا۔

جب مسلم بن قریش عقی ان کے پاس پہنچا تو اس نے اہل شیزریں سے تقریباً ہیں ہزار افراد مارڈ الے۔ جب مسلم بن قریش سے چلاگیا تو انہوں نے قلعہ میرے دوالے کر دیا۔''

یہاں پر علی بن منقذ کا خطاختم ہوجا تا ہے۔

دونوں روایات میں اختلاف این علان اور ابن الا خیرے بیانات میں تقریباً بچاس سال کا فرق نظر آتا ہے۔ تاہم ابن الا خیر کا بیان زیادہ سی ہے کیونکہ (صلببی) فرنگیوں نے پانچویں صدی کے شروع میں شام کے کسی علاقے کو فیخ نہیں کیا تھا۔

# ويكرحالات المستحد المستحد

فتح بعلبک : بعلبک کاشہر ضاک البقاعی کے ماتحت تھا (بقاعی کی نسبت بقاعہ ہے۔ اب بیشہر حاکم دمشق کے ماتحت ہے۔ جب سلطان نورالدین نے دمشق فتح کیا توضاک نے بعلبک پراپنا تسلط برقر اررکھا۔ سلطان نورالدین نے دمشق فتح کیا توضاک نے بعلبک پراپنا تسلط برقر اررکھا۔ سلطان نورالدین نے اسے حکومت سے ساتھ جنگ کرنے کی وجہ سے اس کی طرف توجہ نہیں کرسکا۔ تا ہم ۲۵۵ جے میں سلطان نورالدین نے اسے حکومت سے برطرف کر کے بعلبک کوفتح کرلیا۔

بھائی کی بغاوت: ۵۵۳ میں سلطان نورالدین حلب میں مقیم تھا اوراس کے ساتھ اس کا جھوٹا بھائی امیرامیران بھی تھا۔اس اشاء میں نورالدین قلعہ میں بیار ہوا اوراس کا مرض خطرنا ک ہوگیا تو اس کے چوٹے بھائی نے فوج جمع کر کے قلعہ حلب کا محاصرہ کرلیا۔ حلطان نورالدین کا سب سے بڑا حاکم شیر کوہ ابن شادی مص کا حاکم تھا۔ جب اس کو بیناوت کی خبر ملی تو وہ دمشق کی طرف روانہ ہوا تا کہ وہ دمشق پر قبضہ کر لے اس کا جا کم اس کا بھائی مجم الدین ایوب (والد سلطان صلاح الدین) تھا۔ اس نے اپنے بھائی کی میرکت پندنہیں کی۔اوراسے تھم دیا کہ وہ حلب جا کر سلطان نورالدین کی موت و زیست کے بارے میں بقینی اطلاع حاصل کرلے ت

بغاوت كا انسداد: چنانچه وه تيز رفتاري كے ساتھ هلب پېنچا اور فلعه پر چڙه كرو ہاں كي سخت ہے۔ سلطان نورالدين كو (زنده حالت ميں) عوام كے سامنے مودار كيا۔اے د كيھ كرلوگ اس كے بھائي امير اميران ہے الگ ہو گئے۔اب اس كا جب نورالدین تندرست ہوا تو اس نے اپنے بھائی ہے حران کاعلاقہ چھین کر اسے اپنے بھائی قطب الدین حاکم موصل کے نائب زین الدین علی کجک کے حوالے کر دیا اور پھروہ رقہ کی طرف گیا اور اس کا محاصرہ کر لیاں

سلیمان شاہ کا حال : سلیمان شاہ ابن سلطان محمد بن ملک شاہ اپنے چپاسلطان تجرکے پاس خراسان کے پاس رہتا ۔ تھا۔ اس نے اسے اپنا ولی عہد بنالیا تھا اور خراسان کی مساجد کے منبروں پراس کے نام کا خطبہ پڑھا جاتا تھا جب ۵۴۸ھ بھی سلطان خبر دشمن کے ہاتھوں مقید ہوگیا اور سلیمان شاہ کے خلاف دشمن کی فوجیں برسر پریکار ہوئیں تو وہ دشمن کے مقابلہ کی تابنیں لاسکا۔ اس لیے وہ خوارزم شاہ کے پاس بھاگ گیا اور (تعلقات مستحکم کرنے کے لیے ) اپنی جینجی کا اس سے نکائی کردیا مگرخوارزم شاہ کو بعض اطلاعات ایسی موصول ہوئیں جن کی وجہ سے سلیمان شاہ کی شخصیت مشتبہ ہوگئ اس دلیے السے خوارزم سے نکال دیا گیا۔

سلیمان شاہ کی ہے بہی: پھرسلیمان شاہ وہاں ہے اصفہان آیا مگر کوتوال شہرنے اسے داخل ہونے کی اجازت نہیں دی اس کیے وہ قاشان کی طرف روانہ ہوا تواس کے بھائی محمود کے فرزند گھرشاہ نے ایک شکر بھیج کراہے داخل ہونے ہے روک دیا۔ اس لیے وہ خراسان روانہ ہوا۔ مگر جب ملک شاہ نے اسے وہاں بھی آنے نہیں ویااس لیے اس نے بحف کا قصد کیا اور ایس مقیم ہوا اور خلیفہ المستصر (؟) کے پاس پیغام بھجوایا اور اپنے اہل وعیال کو اظہارا طاعت کے لیے رغال کے طور رہمجوایا اور اپنے اہل وعیال کو اظہارا طاعت کے لیے رغال کے طور رہمجوایا اور بغداد آنے کی اجازت طلب کی۔

خلیفہ کا استقبال: خلیفہ نے اس کی تعظیم و تکریم کی آوراہے آئے کی اجازت دے دی۔وزیرابن ہیرہ کا فرزندا سے جلوس کی شکل میں لانے کے لیے اس کے پاس پہنچا' اس جلوس میں قاضی القضا ۃ بھی شریک تھے چنانچہ وہ دونوں اس حالت میں بغداد پنچاور و 20 ھے کے آخر میں سلیمان شاہ کوخلعت عطاکیا گیا۔

خلیفہ کی طرف سے فوجی امداد: چند دنوں کے بعد سلیمان شاہ کوئل میں حاضر کیا گیا اور قاضی القضاۃ اور ارکان سلطنت کے سامنے اس نے اطاعت کا حلف اٹھایا۔ اس کے بعد بغداد کی مساجد میں اس کے نام کا خطبہ پڑھا گیا اور است اس کے والد کے القاب عطاکیے گئے اور بیچم دیا گیا کہ اسے تین ہزار سوار دیئے جائیں چنانچہ وہ انہیں لے کر ماہ رہج

A WAYA TO BUT OF THE SAME AND A SAME A PARTY OF THE

لے یہاں بھی بیاض ہے۔ تاریخ الکامل میں ندکور ہے''وہ بندنجین کے مقام پر مقیم ہوا اوراس نے خلیفہ اُمنٹھی کے پاس ایک قاصد بھیجا جس کے ذریعے اس نے خلیفہ کواپٹی آمد کی اطلاع دی۔''(تاریخ الکامل لا بن اثیرج 9ص ۴۸۰) (مترجم)

۲ بیاں عبارت نامکمل ہے۔ تاریخ الکامل میں ہے'' خلیفہ نے اس کی بیوی اور اس کے ساتھ آنے والوں کی عزت افزائی اور اسے بغداؤ آنے کی اجازت دی۔ سلیمان شاہ کے ساتھ ایک نہائیت مختصر فوج تھی جو تین سوافراد پر مشتل تھی۔' ( تاریخ الکامل لا بن اثیرج و ص ۸۷۔ ۴۸) (مترجم)

سلیمان شاہ کی شکست: ادھر سلطان محمہ نے حائم موصل قطب الدین مودوداوراس کے نائب زین الدین علی کبک سے تعاون وحمایت کی درخواست کی (چنانچراس کی مدد کے لیے تشکر بھیجا گیا) اور سلطان محمر سلیمان شاہ سے جنگ کرنے کے لیےروانہ ہوا۔ اس جنگ میں سلیمان شاہ کوشکست ہوئی اور اس کی فوجیں منتشر ہوگئیں ایلا کر بھی اسے چھوڑ کرچلا گیا تھا۔

سلیمان شاہ کی گرف<mark>ماری</mark> ۔ (شکست کے بعد) سلیمان شاہ شہرزور کے راستے سے بغداد کی طرف روانہ ہوا۔ادھر جب زین الدین علی کجک کواس کی شکست کی خبر ملی تو وہ موصل کی فوجوں کے ساتھ روانہ ہوااور شہرز ورمیں اس کی گھا ہے میں بیٹھ گیا۔اس کے ساتھ امیر ایراق بھی تھا۔ جب سلیمان شاہ وہاں سے گذرا تو زین الدین نے اسے گرفتار کرلیا اور موصل لے جا کرعزنت واحرّ ام کے ساتھ نظر بند کر دیا اور اس کی اطلاع سلطان جمر کو بھیج دی گئی۔

سلیمان شاہ کی تخت مینی : جب سلطان محمود بن محمد ۵۵ ہے میں فوت ہوگیا تو ہمدان کے اکابرا مراء نے قطب الدین اتا بک کو پیغام بھیجا کہ وہ سلیمان شاہ کو بادشاہ بنا تا چاہتے ہیں اوراس کے وزیر جمال الدین کو بادشاہ کا وزیر بنا تا چاہتے ہیں انہوں نے اس قسم کا محاہدہ بھی کیا تھا اس لیے قطب الدین نے است شاہانہ طریقے سے رخصت کیا اور اس کے ساتھ زین الدین علی کبک کی زیر قیا دت موصل کی فوجوں کو ہمدان تک بھیجا جب کو ہتائی علاقہ (بلا والبال) قریب آیا تو وہاں کی فوجوں کو ہمدان تک بھیجا جب کو ہتائی علاقہ (بلا والبال) قریب آیا تو وہاں کی فوجوں ہوا ہیں موصوف کو اپنی حفاظت میں سرکاری راستے پر لے گئیں ۔ ایسی حالت میں زین الدین کو پنی جان کا خطرہ محسوس ہوا۔ اس لیے وہ اپنی فوجیس لے کر موصوف کو اپنی فوجیس لے کر موصل واپس چلا گیا اور سلیمان شاہ ہمدان آگیا۔

نور الدین کی جنگی سرگر میاں: ادھرنورالدین محود نے حلب کی فوجوں کو تیار کیاا ورقلعہ حارم کے فرنگیوں کا محاصرہ کرلیا۔ابتداء میں فرنگی اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اکتھے ہوئے مگر بعد میں مقابلہ کرنے سے ڈرگئے اور جنگ نہیں کر سک بیما صرہ طویل ہو گیا۔اس لیے نورالدین محود واپس آگیا۔

نورالدین کی شکست: پراس نے ۵۵۸ پیریں طرابلس کو فتح کرنے کے لیے فوج کشی کی جب وہ حصن الا کراو کے یعنی بینی ایس سلطان نورالدین اپنی اپنی سلطان نورالدین اپنی سلطان نورالدین اپنی سلطان نورالدین اپنی شکست خورد ہ فوج کے ساتھ فتی کر بجرہ قطیعہ پہنچا جو تھس کے قریب ہو ہیں اس کی شکست خورد ہ فوجیں بھی پہنچا گئی تھیں۔ مسلست خورد ہ فوجی کے سازوسا مان اکٹھا کیا اور فوجوں کی خامیاں اور میں اس کا شامیان اکٹھا کیا اور فوجوں کی خامیان اور

غریبول کی امداد براصرار: نورالدین نے اس جنگ میں ایک فض کوجوا بن نفری کے نام ہے مشہور تھا معزول کر دیا کیونکہ اس نے مصارف جہا دکی کثرت کی وجہ سے غرباء علاء صوفیہ اور قاریوں کوزیادہ انعامات دیئے ہے منع کیا تھا اس پرسلطان نورالدین ناراض ہوا اور کہنے لگا' خدا کی تیم ! مجھے صرف انہی لوگوں کی وجہ سے نفرت اور فتح کی امید ہے کیونکہ یا فراد بھی میرے ساتھ جہا دکرتے ہیں۔ وہ رات کے وقت میری حمایت میں وعاوں کے تیر چلاتے ہیں۔ اس لیے میں یہ افراد بھی میرے لیے جا برنہیں ہے۔''

اسلامی حکام کا متحدہ جہاد: پھراس نے فرنگیوں سے انقام لینے کی تیاریاں شروع کر دیں پھے فرنگی فوجیں مصر کی طرف روانہ ہوئیں اس لیے اس نے یہ موری طرف روانہ ہوئیں اس لیے اس نے یہ موری علیہ کردے چنا نچواس نے جہاد میں مدود ینے کے لیے مندرجہ ذیل حکام کے نام پیغام بھیجے۔

(۱) قطب الدین مودود حاکم موصل (۲) فخر الدین قراارسلان حاکم کیفا (۳) مجم الدین و لی حاکم ماردین \_ چنانچیان سب حکام کےلشکراس ترتیب کے ساتھ روانہ ہوئے کہ درمیان میں اس کا بھائی قطب الدین تھا اور اس کے اسکلے حصہ پراس کا سپہ سالارزین الدین علی کجک تھا۔اس کے پیچھے حاکم کیفا تھا۔ جم الدین حاکم ماردین نے بھی اپنالشکر بھیجاتھا۔

فرنگیول کا مشتر کہ مقابلہ: جب پوری امدادی فوجیں پہنچ گئیں تو سلطان نورالدین 9 20 میں تلعہ حارم کی طرف روانہ ہوا اور اس کے قلعہ برمجانیق (قلعہ شکن آلات) نصب کر دیئے۔ اس موقع پر ساحل شام کے علاقوں میں جو فرنگی حکام باتی رہ گئے تھے وہ سب اکٹھے ہوئے ان میں سے سب سے آگے حاکم انطا کیہ برنس سمند عاکم طرابلس القمص اور (فرنگی حاکم) جو سکین کا فرزند تھا۔ اس کے علاوہ دوسری عیسائی قو مول سے بھی امداد طلب کی گئی اور وہ شامل ہو گئے تھے۔ اس کے فررالدین قلعہ حارم کا محاصرہ چھوڑ کرارتاج کی طرف رخ کیا۔

فرگیوں کی شکست: فرگیوں نے اب ان کے ساتھ جنگ کرنے کے خیال کوترک کر دیا اور وہ قلعہ جارم کی طرف لوٹ کے گرسلطان تو رالدین نے ان کا تعاقب کیا اور ان سے جنگ چیز دی۔ اس لیے انہوں نے حلب کی فوجوں پر حملا کر دیا کا خاتم مسلمانوں کے مینہ (وائیں طرف کی) فوج پر تھا۔ انہوں نے اس کو شکست دی اور اس کا تعاقب کرنے لگے۔ اس وقت زین الدین نے موصل کی فوجوں کے ساتھ فرنگیوں کی صفوں پر حملہ کیا اور ان کا زبر دست نقصان ہونے لگا ۔ اس وقت زین الدین نے موصل کی فوجوں کے ساتھ فرنگیوں کی صفوں پر حملہ کیا اور ان کا زبر دست نقصان ہونے لگا ۔ انہیں شکست ہوگی۔ انہیں شکست ہوگی۔ انہیں شکست ہوگی۔

صلیب پرست حکام کی گرفتاری ابسلطان قل وخون ریزی نے فارغ ہو کرفرنگی سرداروں کو گرفتار کرنے لگے

نور الدین کی سیاسی بصیرت: "مجھ آندیشہ ہے ( کراگرہم نے انطا کیہ پرحملہ کیا تو) انطا کیدوالے فرنگی حکام السے شاہ روم کے حوالے کر دیں گے کیونکہ استنداس کا بھانجا ہے۔ اس لیے میری رائے بیہ ہے کہ اسمند کا پڑوں شاہ روم گے بڑوں سے بہتر ہے۔'' پھرسلطان نورالدین نے قلعہ حارم کی طرف فوج کشی کی اوراس کا محاصر ہ کر کے اسے فتح کرلیا اور فاتح بن کرلوٹا۔

قلعه بإنياس كى تسخير الجب سلطان نورالدين في حارم كا قلعة فتح كيا تؤاس في موصل كے شكر أور قلعه كيفا ك ٹو <u>جوں کواینے وطن جانے کی</u> اجازت دے دی اورخود قلعہ بانیاس کوفتح کرنے کے ارادے ہے روانہ ہوا۔ یہ قلعہ میں بھی<u>ھے</u> ے فرنگیوں کے قبضے میں تھا پھراس نے طبر یہ کی طرف راستہ بدلا۔ اس ملیے فرنگیوں نے اس کی مدافعت شروع کیا۔ مید مالت دیکی کرسلطان نورالدین نے ان کے خالف ست میں بانیاس کی طرف فوج کشی کی کیونکداس وقت اس کی محافظ فوجوں کی تعداد کم ہوگئی اور ماہ ذوالحجہ دین اس کا محاصرہ بخت کرویا اس کے ساتھا آس کا بھائی نصیرالدین امیر امیران بھی شریب جنگ تفااس وقت اس کی ایک آئھ میں تیرآ کرلگا۔

۔ پیرهالت و کیچرانہوں نے اس کی مدافعت کے لیے فوجیں اکٹھی کرنی شروع کیں مگروہ پوری تیاری نہ کرنے یائے تے کہ سلطان نے اس قلعہ کو فتح کرلیا اور وہاں جنگجو سا ہی مقرر کر دیئے اور ہتھیا روں کا ذخیرہ بھی اکٹھا کر دیا۔فرنگیوں کواس قدر خوف لاحق ہوا کہ انہوں نے طبریہ کی عملداری میں اسے نصف حصد دے دیا ادراس نے ان کے باقی حصے پر جز میراگا دیا۔ مفرمیں فرنگی حکام کے پاس بھی حارم اور بانیاس کے قلعوں کی تسخیر کی خبریں پہنچیں ۔ گراس سے پہلے بیعلاقے فتح

ہو گئے تھے اس لیے سلطان ٹورالدین دمشق والیس آ گیا۔

بجروه اله هيج مين قلعه منظره براحا تك ممله آور موئے اور اسے فتح كرليا۔ جب وہ اس قلعه كو فتح كر چكا تھا تو فرنگی ا پی فوجیں جع کرے پہنچے۔ گرابان کے لیےاس قلعہ کاوالیں لینامکن نہیں تھا۔اس کیے وہ واپس چلے گئے۔ **فاطمی حکومت کا زوال**: اس زمانے میں مصر کی فاطمی حکومت زوال پذیرتھی اس کے وزراءا پنے خلفاء پرغالب آ کر

خودمختار ہوتے جارہے تھے۔ ایسا آخری وزیرشاورالسعدی تھا'اے صالح بن زربک نے قوس کا حاکم مقرر کیا تھا مگر بعد

میں وہ پشمان ہوا۔

جب صالح بن زر بک جومصر کا خو دمختار جا کم تھا 'فوت ہو گیا تو اس کا فرزند زر بک اس کا قائم مقام ہوا اس نے شاور کوتوص کی حکومت سے معزول کر دیا۔ شادراس معزولی پر بہت ناراض ہوااس کیے اس نے فوج انتھی کر کے قاہرہ پر فوج کشی کی اورا ہے فتح کرلیا۔ پھراس نے زر بک کوقل کر دیا اورخلیفہ عاضد پر غالب آ کرمصر کا خودمختار حاکم بن گیا۔ اس نے اپنا لقب أمير الجيوش ركعار بيواقعه ٨٥٥ هي من رونما بوار بيدة من المنطقة المير الجيوش ركعار بيواقعه ٨٥٥ هي المنطقة ا وزیریشا ورکی فریاد اجمی اس کی وزارت کے سات مہینے گذر نے نہ پائے تھے کہ مصر کے حاجب ضرعام نے اس کے خلاف علم بغاوت بلند کیا اور است قاہرہ سے نکال دیا۔ شاور بھاگ کرشام چلا گیا اور نورالدین محمود زنگی کے پاس اپنی فریاد کے کرگیا۔ وہ اس سے فوجی امداد کا طالب ہوا۔ اس کے بدلے میں اس نے وعدہ کیا کہ وہ مصری محصول کی آمدنی کا تہائی حصداداکر سے گا اور سلطان نورالدین کی فوج امداد کے لیے وہاں مستقل رہے گی۔

شیر کوہ کی فوج کشی: لہذا سلطان نورالدین نے اس مقصد کے لیے اپنے امراء میں سے اسدالدین شیر کوہ (صلاح اللہ ین کے چیا ) کا انتخاب کیا جو تھی میں تھا اس نے زبردست لشکر تیار کیا اوروہ لشکر ماہ جمادی الاولی 9 <u>80ھ</u> میں مصرروانہ ہوگیا۔ نورالدین اس کے بعد فرگل علاقوں کی طرف روانہ ہواتا کہ وہ انہیں اس لشکر کی مزاحت سے روک سکے۔

اسدالدین شیر کوہ (مصری وزیر) شاور کے ساتھ روانہ ہوااس کے ساتھ سلطان صلاح الدین بھی گئے جواس کے بھائی بھم الدین کے فرزند تھے۔

مخالفوں کا قتل: جب یک کمتا میں ہے مقام پر پہنچا تو ضرعا م کا بھائی ناصرالدین مصری فوج کو لے کرمقابلہ کے لیے آیا گراسے شکست ہوئی اور وہ قاہرہ واپس چلا گیا۔اسدالدین شیر کوہ نے اس کا تعاقب کیا اور اسے سیدہ نفیسہ کے مزار کے یاس قتل کردیا اس کا بھائی بھی مارا گیا اور شاورا پنی وزارت پر بحال کردیا گیا۔

وزیر مصریتما ورکی عہد شکنی: اسدالدین شیرکوہ نے اپنا شکر کے ساتھ قاہرہ کے باہر قیام کیا اور شاور نے جنگ سے پہلے سلطان نورالدین سے جومعاہدہ کیا تھا'اس کے اپنا کا انظار کرتا رہا۔ گرشاور نے عہد شکنی کی اورا سے یہ پیغام دیا کہ وہ واپس اپنے شہر چلا جائے۔ گرشیر کوہ نے اپنا ٹیکس وصول کرنے پراصرار کیا اور بلبس اور مشرقی علاقوں کی طرف کوچ کر کے ان پر قبضہ کرلیا۔

فرنگیوں کی مدد: شاور نے فرنگیوں سے فوجی کمک طلب کی تووہ فوراً امداد کے لیے روانہ ہو گئے کیونکہ ان کے دلوں میں نورالدین کی خوف و دہشت بہت غالب تھی اور انہیں توقع تھی کہ دوم صرفتح کر لیں گے۔

ا دھرسلطان نورالدین دمثق ہے روانہ ہوا تا کہ وہ انہیں فوج کشی ہے روکے مگر وہ نہیں رُکے بلکہ وہ اپنے شہروں کے لیے مجافظ فوجیں چھوڑ کرروانہ ہوگئے۔

محاصرہ اور سلح: جب وہ معرکے قریب پنچ تو اسدالدین شیرکوہ معری علاقیہ سے روانہ ہو گیا مگر فرنگیوں اور معری فوجوں نے اس کا محاصرہ جاری رکھا اور منج وشام جنگ کرتے رہے جب فرنگیوں کو بیا طلاع ملی کہ قلعہ حارم اور دوسرے مقامات پر انہیں شکست ہوگئ ہے اور نور الدین کوفتے ونصرت اللہ تعالی نے عطافر مائی ہے تو انہوں نے اسدالدین شیرکوہ ہے مصالحت کے لیے سلسلہ جنبانی کی مگر اپنی شکست کی خبروں کو چھپائے رکھا۔ شیرکوہ نے اسدالدین شیرکوہ ہے مصالحت کے لیے سلسلہ جنبانی کی مگر اپنی شکست کی خبروں کو چھپائے رکھا۔ شیرکوہ نے ان کے ساتھ مصالحت کرلی اور معری علاقتہ کو چھوڑ کرشام چلاگیا۔ فرنگی فوجین راستوں میں اس کی گھات

تاريخ ابن خلدون حصرشتم

میں گی رہیں ۔مگروہ راستہ تبدیل کر کےاپنے وطن بیٹی گیا۔

شیر کوہ کی دوبارہ فوج کشی: سلطان نورالدین نے شیر کوہ کو دوبارہ ۲۹<u>۹ میں مصر بھیجا اور وہ فوجیں لے کرموسم</u> بہار میں روانہ ہوا اور طفیح کے مقام پر قیام کیا۔ پھر دریائے نیل کوعبور کرے وہ مغربی ست سے قاہرہ کے قریب پہنچا اور جیزہ کے مقام پر دریائے نیل کے کنارے خیمہ زن ہوا اور قاہرہ کا پچاس دن تک محاصرہ جاری رکھا۔ شاور نے فرنگیوں سے مک طلب کی۔

فتح اسکندر بیر: وہ شیرکوہ کے مقابلہ کے لیے مصر کے بالائی جے پر پہنچا۔ سال کے درمیانی جے میں فریقین میں جنگ بوئی تو اسدالدین شیرکوہ نے مصریوں کوشکست دی اور اسکندرید کی سرحد کی طرف جا کراسکندرید کوفتح کرلیا ااور اس پر اپنے جھتے جسلاح الدین کوحا کم مقرر کیا پھرلوٹ کرشیر کوہ نے مصر کے بالائی حصد (صعید) کوروند ڈالا۔

<u>دو با رہ سکے</u>: مصراور فرگیوں کی مشتر کہ فوجوں نے اسکندریہ کی طرف پیش قدمی کی اور وہاں پہنچ کرانہوں نے غازی صلاح الدین کومحاصرہ میں لےلیا مگر جب اسدالدین شیر کوہ اپنی فوجوں کو لے کروہاں پہنچا تو یہ فوجیں صلح پر آنا دہ ہو گئیں۔ چنانچہ مصالحت کے بعد شیر کوہ شام کی طرف واپس آگیا اور ان کے لیے اسکنڈریہ کوچھوڑ دیا۔

مصریر فرنگی تسلّط نشاور کے فرزند شجاع نے سلطان نو دالدین کوتحریر کیا کہ وہ اور امرائے مصراس کی اطاعت قبول کرتے ہیں۔ گراس عرصے میں صلبہی فرنگیوں نے اہل مصر پر غلبہ حاصل کر لیا تھا اور انہوں نے قاہرہ پڑا پنے محافظ فوجی دستے مقرر کر دیئے تتے قاہرہ کے درواز ہے ان کے قضے میں تصالبذا انہوں نے شام میں اپنے با دشاہ کو اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ مصرکو فتح کر لے انہوں نے اہل مصریر جزیہ ( ٹیکس ) بھی عاید کر دیا تھا۔

فتخ ممصر: بیرحالت دیکیرسلطان نورالدین نے فوری اقدامات کیے اور م کا بھیے کے موسم بہار میں اس نے اسدالدین شیرکوہ کودو بارہ فوج کشی کرنے کا حکم دیا چنانچیاس نے مصرکوفتح کرلیا اور شاور کولل کرئے فرنگیوں کومصرے نکال دیا۔ خلیفہ عاضد نے پہلے کی طرح اسے خود مختاروز ارت پیش کی۔

مصرین صلاح الدین کی حکومت : جب اسدالدین شیرکوه فوت بواتواس کا بھتنجاغازی صلاح الدین ایوبی اس کا قائم مقام بوا مگروه بھی برستور سلطان نور الدین محود کا مطبع اور فرما نبردار رہا۔ جب فاطبی خلیفہ عاضد فوت بواتو سلطان نور الدین کے دور الدین کے دور میں عبای خلافت کا سلسلہ جاری کرنے اور خلیفہ متفتی کے نام کا خطبہ (ساجد میں) پڑھوا یا جائے۔ ایک دوسری روایت یہ ہے کہ فاطمی خلیفہ کی زندگی ہی میں نور الدین نے یہ بات تجریر کی مقل اس کے بعد خلیفہ عاضد تقریباً بچاس دن میں فوت ہوگیا تو اس کے بعد خلیفہ عباسی المتنصی کا خطبہ پڑھوا یا گیا اس طرح مصرمین فاطمی سلطنت اور خلافت کا خاتمہ ہوگیا۔ یہ واقعہ کا کہ چیس رونما ہوا۔

اس سے پہلے سلطان نورالدین اور حاکم قونیہ سلطان قلبج ارسلان بن مسعود کے درمیان • 60 میں جھڑا ہو گیا تھا

تاریخ این خلدون حصبی فقی اورخاندان ملاح الدین ایولی مرصل الدین ایولی مرسل کے بن ذریک نے قلی اورخاندان ملاح الدین ایولی مگر صالح بن ذریک نے قلیج ارسلان کوفتند وفساد سے روک دیا تھا۔

### نورالدین کے مجامدانہ کارناہے

فرنگی قلعول کی شخیر: ۲۲ هی پیس سلطان نورالدین نے جہاد کے لیے اپی فوج تیار کی اوراپنے بھائی قطب الدین کو بھی موصل سے بلوایا وہ اس کے پاس محص کے مقام پر پہنچا۔ پھر وہ دونوں بھائی فوج لے کرفرنگی علاقوں میں داخل ہوئے جب وہ حصن الاکراد سے گذر ہے تو اس کے گردونواح کوتاہ و بر باد کردیا گیا۔ پھر انہوں نے عرقہ کا محاصرہ کیا اور حکہ لک و بریان کردیا مسلمانوں نے العربیماورصا فیتا کوفتح کرلیا۔ انہوں نے اپنے فوجی دستے مختلف علاقوں میں بھیج جہاں انہوں نے فرگی علاقوں کونقصان پہنچایا (ان فوجی کا روائیوں سے فارغ ہوکر) مسلمان محص واپس آگے اور وہاں باہ رمضان تک نے فرگی علاقوں کونقصان پہنچایا (ان فوجی کا روائیوں سے فارغ ہوکر) مسلمان محص واپس آگے اور وہاں باہ رمضان تک میا کیا پھائی قطب الدین میا اور الدین نے اس قلعہ کی فوجس کی تو اس کے بعد انہوں نے علم محص کیا تو فرگی وہاں سے بھاگ گئے۔ مطال نورالدین نے اس قلعہ کی فصیل کوتو ڈکراس میں آگ لگا دی۔ اس نے بیروت کا قصد کیا تو اس کا بھائی قطب الدین موصل چلا گیا۔ لہذا سلطان نورالدین نے اس حدریائے فرات کے کنار سے پر وقع کاعلاقہ و دے دیا۔

شہر مینج میں غازی بن حیان نے بغاوت کی تو سلطان نے لشکر بھیج گراہے فتح کرلیا اور بیدعلاقہ غازی کے بھائی قطب الدین نیال بن حیان کودے دیا گیا۔ چنانچہ بیشہراس کے ماتحت رہا تا آ ککہ اسے صلاح الدین بن ابوب نے اسے فتح کرلیا۔

ُ حاکم جعبر کی گرفتاری: پھرفتیلہ بنوکلاب نے قلعہ جعبر کے حاکم شہاب الدین ملک بن علی انعقیلی کو گرفتار کرلیا۔ پہلے اس قلعہ کانام دوس تھا۔ پھر قلعہ کے بانی کے نام پراس کا نام جعبر رکھا گیا۔

جب سلطان ملک شاہ نے حلب فتح کیا تواس نے اس قلعہ کواپنے جدامجہ کوعطیہ کے طور پر دے دیا تھا آوریہ قلعہ اس کی نسل کے قبضے بیں رہا۔ جب حاکم نم کور ۱۳ کے بیم بیں سیر وشکار کے لیے باہر نکلا تو بنو کلاب نے جواس کی گھات میں تصاب کر فقار کر لیا اور وہ اسے حاکم دمشق سلطان فخر الدین محمود کے پاس لے گئے۔ اس نے اسے عزت واحتر ام کے ساتھ فظر بند رکھا اور میہ کوشش کی کہ وہ بر ضا ورغبت یا خوف سے قلعہ جبر سے دست بردار ہوجائے مگروہ کی صورت سے رضا من نہیں ہوا تو سلطان نے امیر فخر الدین بن انی علی الزعفرانی کے زیر قیادت لشکر بھیجا اس نے ایک عرصہ تک اس کا مجاصرہ کیا مگر اسے سلطان نے امیر فخر الدین بن انی علی الزعفرانی کے زیر قیادت لشکر بھیجا اس نے ایک عرصہ تک اس کا مجاصرہ کیا مگر اسے

لے پہال مکہ کالفظ ہے گرتاری آلکا لی بیں ہے 'انہوں نے ماہ کا ماصرہ کیااورا سے فتح کر کے سے وریان کردیا۔ '(تاری آلکا لی این اثیری ہی ہے ہوئین کے للحہ کا قصد کیا یہ قلہ فرگیوں کے متحکم قلعوں میں سے تھا۔' (مترجم)

می بہال جموعی کا لفظ ندکور ہے گرتاری آلکا فل میں ہے ' انہوں نے ہوئین کے قلعہ کا قصد کیا یہ فرگیوں کے متحکم قلعوں میں سے تھا۔' (مترجم)

سل یہاں نام غلط ہے اور واقعات کی تفصیل ناممل ہے 'تاریخ آلکا فل میں ہے' سلطان نے اسے نظر بند کیا اور اس کے موالی کے ساتھ آچھا سلوک کیا اور جا گیراور مال دے کراس نے چاہا کہ وہ قلعہ اس کے حوالے کرد ہے گراس نے ایسانہیں کیا جب وہ ختی اور دھکیوں ہے بھی رضامنہ نہیں ہوا اس فیران کی اور خل اس کے اس کا محاصرہ کیا گراہے کوئی کا میا بی نہیں ہوا اس نے اس کا محاصرہ کیا گراہے کوئی کا میا بی نہیں ہوگئی۔' (ج ہوس ۲۹ ے 10) (مترجم)

#### موصل کے واقعات

میں قلعہ همبر فتح ہو گیا اور یہاں ہے ہنو ما لک گی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔

زین الدین الدین کا تقرر نے ہم پہلے بیان کر بچلے ہیں کہ اتا بک زنگی کا موصل میں نائب نصیر الدین بھری تھا جب عاد
الدین اتا بک زنگی موصل سے باہر تھا تو سلطان محمود کے فرزند الپ ارسلان نے (جو دہاں موجود تھا) موصل کی سلطنت حاصل کرنے کی طبع میں 9 سے بھر میں اسے تل کر دیا تھا۔ چنا نچہ جب سلطان زنگی البیرہ کے محاصرہ سے فارغ ہوکر موصل آیا تو اس نے اس کے بجائے زین الدین علی بن مسئلین کو قلعہ موصل کا نائب مقرر کر دیا تھا۔ وہ اتا بک زنگی کے عہد حکومت میں نیز اس کے فرزند فازی اور دوسر نے فرزند قطب الدین کے زمانے میں ۸۵۸ جو تک آن کے وزیر جمال الدین میں نیز اس کے فرزند فازی اور دوسر نے فرزند قطب الدین کے زمانے میں ۸۵۸ جو تک آن کے وزیر جمال الدین میں نیز اس کے فرزند کا نیز اس کے ایک سال علی اصفہائی کے ساتھ اپنے عہدے پر برقر ار رکھا ۔ اس نے اس کو نظر بندگر دیا تھا اور وہ (وزیر) نظر بندی کے ایک سال بعد فوت ہوگیا تھا۔ اس کی لاش مدینہ منورہ لائی گئی اور اسے وہاں ایک خانقاہ میں دفن کیا گیا جو اس نے اس مقصد کے لیے تیار کرائی تھی۔

اس کی وفات قطب الدین کے فرزندسیف الدین غازی کے زمانے میں ہوئی اس نے اس کے بجائے اس کے وزند جلال الدین ابوالحن کواس عہدہ برمقرر کیا۔

زین الدین کی خود مختاری : زین الدین علی بن کمتکین جو کبک (کوچک؟) کے لقب میں مہور تھا قطب الدین کے عہد میں خود مختار ہوگیا تھا اور مستقل طور پر آگئے تھے کے عہد میں خود مختار ہوگیا تھا اور مستقل طور پر آگئے تھے جن میں یہ شہراور قلع شامل تھے :اربل شہرز ور برکاریہ کے قلع مثلاً عماؤیہ حمیدیئ کریت اور سنجار وغیرہ و

آ خرعم بیل سبکدوشی: اس نے اپنے اہل وعیال اور مال ودولت کے ذخیر سے اربل منتقل کردیئے تھے اور خود نائب کی حثیت سے تعام خود نائب کی حثیت سے فلحہ موصل میں رہتا تھا جب وہ بہت بوڑھا ہو گیا اور بینا کی اور ساعت کی قوت جاتی رہی تو اس نے موصل جھوڑ کر اربل میں اپنے گھر جائے کا ارادہ کیا تو اس وقت اس نے اربل کے علاوہ اپنے تمام مقبوضہ شہر قطب الدین کے حوالے کردیئے اور وہ اڑبل کی طرف ۱۲ ھے میں چلاگیا۔

فخر الله بن عبداً من کا تقرر قطب الدین نے اس کے بجائے فخر الدین عبداً سے کومقرر کیا جو اس کے جدائجد اتا بک زنگی کا آزاد کردہ خسی غلام تھا اس نے اس کوا پی سلطنت کا حاکم بنایا اس نے قلعہ میں قیام کیا اور اس کواز سرنونقیر کرایا کیونکہ زین الدین نے اس کی تعمیر نہیں کرائی تھی۔ مجم الدین ابوب کی روانگی ۵۲۵ میں غازی صلاح الدین نے سلطان نورالدین محمود کویہ پیغام بھیجا کہ دہ ان کے والدنجم الدین ابوب کو ان کے پاس بھیج وے پہنانچہ نورالدین نے ان کے والد کو ایک فوج کی تفاظت میں بھیجا اس لشکر میں بہت سے سودا کر اور سلطان صلاح الدین کے ساتھی بھی جانے کے لیے شامل ہو گئے۔

قلعہ کرک کا محاصرہ: سلطان نورالدین کو بعد میں خیال آیا کہ اس اشکر کا وہ راستہ جوسیبی فرگیوں کے علاقے میں ہے گذرتا ہے وہ خطرنا کے ہے اس لیے اس کی فوجیس قلعہ کرک کی طرف متوجہ ہوئیں۔ اس قلعہ کی بنیادیں برنس ارقاط نے رکھی تھی اورا سے نہا بیت اہم جنگی نوعیت کا قلعہ بنادیا تھا اس لیے سلطان نورالدین نے اس کا محاصرہ کیا فرگیوں نے بھی اس کے مقابلہ کے لیے فوجیس جع کرنی شروع کیں ۔ مگر سلطان نورالدین نے ان کی فوجوں کے اجتماع سے پہلے ان کی ہراول فوج برخملہ کر دیا۔ فرنگی فوجوں نے اجتماع سے پہلے ان کی ہراول بوخ برخملہ کر دیا۔ فرنگی فوجوں نے مقابلہ کرنے سے گریز کیا اور وہ الٹے پاؤں بھاگ کئیں لہذا سلطان نے ان کے شہروں برفوج کشی کر کے انہیں جا وگھے نظر آئے انہیں بھی تباہ اور ویران کر دیا۔ اس کے بعد مسلمانوں کے بوج مطلب نوں کے علاقے میں بہنچ کر حوشب کے مقام پر قیام کیا اور اس مقام سے سلطان نے جم الدین ایوب کو مصر روانہ کیا۔ چنانچے وہ محال کے دیا جہاں فاطمی خلیفہ عاضد سوار ہوکر ان کے استقبال کے لیے بہنچا ہوا تھا۔

فرنگی حاکم کافتل: جب سلطان ٹورالدین عشیرا میں تھا تو وہ قلعہ اگبرہ کے حاکم شہاب الدین محمہ بن الیاس ابن ابی ا الغازی بن ارتق سے ملاقات کرنے کے لیے روانہ ہوا۔ جب وہ بعلبک کے قریب پہنچا تو اسے راستہ میں صلببی فرنگیوں کا ایک فوجی دستہ ملا اس نے ان کے ساتھ جنگ کر کے انہیں شکست دی اور انہیں تباہ کیا۔ پھر جنگی قیدی اور مقتولوں کے سر سلطان ٹورالدین کے پاس لائے گئے تو اس نے ان کٹے ہوئے سروں میں سے حصن الا کراد کے فرنگی حاکم استبان (استبار کے سردار) کا سربچان لیا جو مسلمانوں کے لیے بہت خطرناک تھا۔

قیا مت خیز زگر لے: ابھی سلطان نورالدین ابھی مقام پرتھا کہا ہے ان زبر دست زلزلوں کی خرموصول ہو تی جوشام' موصل' الجزیرہ اور عراق کے تمام علاقوں میں رونما ہوئے تھے اور ان کی وجہ ہے ان علاقوں کے اکثر شہر تباہ اور ویران ہو گئے تھے چنا نچہ نورالدین نے ان تمام تباہ شدہ علاقوں کا گشت کیا اور یکے بعد دیگرے تمام علاقوں کی تعمیر ومرمت کا کام کرایا۔ یہاں تک کہ اس کی انتقک کوششوں کی تیرولت تمام تباہ شدہ علاقے درست ہو گئے (صلیب پرست) فرنگیوں نے بھی اسے شہروں کی تعمیر ومرمت کی کیونکہ انہیں سلطان نورالدین کے تملوں کا اندیشہ تھا۔

موصل میں عازی کی حکومت : موصل کا حاکم قطب الدین مودود ماہ ذوالحجہ ۵ الدی بین فوت ہو گیا اس نے ساڑھے ایس سال حکومت کی حکومت کا گران فخر اللہ بین کو بنایا نظائل وقت حکومت کا گران فخر اللہ بین عبداً سے تقاوہ نورالدین محود کا بہت مطبع تقااور عادالدین ہے اس کی بدرخی کاعلم اسے تقااس کیے آئی ہے اس کے بھائی سیف الدین عازی کواس کی والدہ خاتون بنت حیام الدین بن ابوالغازی کے مشورہ اور حمایت کے مطابق موصل کا حاکم بنایا۔ عماد الدین مدد حاصل کرنے کے لیے آئے بچاکے پاس جلا گیا۔ اس طرح فخر الدین عبداً کے معادل میں عبداً سے معادلہ بین مدد حاصل کرنے کے لیے آئے بچاکے پاس جلا گیا۔ اس طرح فخر الدین عبداً کے ایک موصل کا حاکم بنایا۔ اس طرح فخر الدین عبداً سے ایک موصل کا حاکم بنایا۔ اس طرح فخر الدین عبداً کے ایک موصل کا حاکم بنایا۔ اس طرح فخر الدین عبداً سے ایک موصل کا حاکم بنایا۔ اس طرح فخر الدین عبداً سے ایک موصل کا حاکم بنایا۔ اس طرح فخر الدین عبداً سے بوال

نورالدین کی بلغار: جبسیف الدین غازی بن قطب الدین موصل کا برائے نام بادشاہ بنا اور فخر الدین عبد المسیح اس پر حاوی ہوگیا تو اس کی خود مختاری کی خبر سے نورالدین محمود بہت ناراض ہوا اس لیے وہ اس کے خلاف کئر رہے کہ رہوش کی طرف روانہ ہوا۔ اس نے ۲ ای ھے کہ آغاز میں قلعہ هجر کے قریب دریا ہے فرات کو عبور کیا اور شہر قد پر پورش کر کے اسے فتح کر لیا گھر خابور کا پوراعلاقہ فتح کر لیا اس کے بعد شہر تصبیبان کو تنجر کیا یہ سب موصل کی عملداری میں ہے کہ بنا کا حاکم نورالدین محمد بن قراار سلان بھی اس کی مدد کے لیے آپنچا پھر اس نے سنجار کی طرف فوج کئی کر کے اس کا محاصرہ کر لیا اور اس کو فتح کر کے اس کا محاصرہ کر لیا اور اس کو فتح کر کے اسے جستے محاد الدین بن قطب الدین کے توالے کیا است علی موصل کے امراء کے خطوط ملے جس میں اس کی حمایت کی گئی تھی اس کیا وہ تیز رفتاری کے ساتھ شہر کلگ پہنچا پھر اس نے دریا ہے د جلہ کوعور کر کے موصل کے مشرق اس کی حمایت کی گئی تھی اس کی وہ موصل کے امراء کے خطوط ملے جس میں سے قلعہ نیزوا میں قیام کیا اب اس کے اور موصل کے درمیان صرف دریا ہے د جلہ حاکل تھا۔ انہی دنوں موصل کی فصیل میں سے قلعہ نیزوا میں قیام کیا اب اس کے اور موصل کے درمیان صرف دریا ہے د جلہ حاکل تھا۔ انہی دنوں موصل کی فصیل میں بھی بردار خند بڑا گیا تھا۔

موصل کا جاصرہ: ادھر موصل میں سیف الدین غازی نے اپنے بھائی عز الدین مسعود کو ہدان بلاد الجبل آذربائیجان اصفہان اوررے کے جاکم اتا بکش الدین کے پاس بھیجا تا کدوہ اس کے پچا نورالدین کے برخلاف اس کی فوجی امداد کرے۔ اس کیے اس نے اپنے مثیرا بلاکز کونورالدین کے پاس بھیجا تا کدوہ اسے موصل پرجملہ کرنے ہے منع کرے۔ نورالدین نے اس کا دھمکی آمیز سخت جواب دیا اور موصل کا محاصرہ کرکیا۔ موصل کے تمام امراء سلطان نورالدین کرنے اس کا دھمکی آمیز سخت جواب دیا اور موصل کا محاصرہ کرکیا۔ موصل کے تمام امراء سلطان نورالدین کی اطاعت پر متفق ہو گئے فخر الدین عبد آمیز کر ان حکومت ) نے بھی ہتھیا رڈالنے پر آمادگی کا اظہار کیا۔ بشر طیکہ اس کا بھیجا سیف الدین ایج عہدے پر برقر ارد ہے۔

نورالدین کا موصل پر فتضیر: نورالدین نے اس کی بیشر طشلیم کر لی گربیتهم دیا کدوہ خودموصل سے نکل جائے اور اس کے ساتھ شام چلے جب بیمعاہدہ فریقین میں ہو گیا تو نورالدین نے ۷۲۹ھ پیس ماہ جمادی الاول میں موصل پر قبضہ کر لیا اور شہر میں داخل ہو گیا۔اس نے قلعہ کا خاتم ایک خصی غلام کو مقرر کیا جس کا نام مستکین تھا۔ا سے سعدالدین کا لقب دیا گیا۔

موصل کی جامع مسجد کی تغییر : سلطان نے اس کے بیٹیج سیف الدین کواپے عبدے پر برقر اردکھا۔ جب سلطان موصل کا محاصرہ کررہا تھا تو عہای خلیفہ المسطعی کی طرف ہے اس کے پاس شاہی خلعت پہنچا اس نے موصل میں (ایک شاندار) جامع مجانغیر کرنے کا تھم دیا جواس کے نام ہے مشہور ہوئی۔

دیگرانتظامات: سلطان نے سیف الدین (عبداً سے فخرالملک کے بیٹیجے) کو محم دیا کہ وہ کمتکین کو تمام امور سلطنت میں مشورہ دیا کرے۔

مشورہ دیا کرے۔ اس نے اپنے بھائی قطب الدین کے (بڑے) فرزند عادالدین کو سنجار کا شہر جا گیر میں دیا اس کے بعدوہ شام کی جہا دے کیے بیش قدمی عازی صلاح الدین ماہ صفر ۹ دھ جیس مصرے فرنگی علاقوں میں جہاد کرنے کے اراد بے سے روانہ ہوا اور قلعہ شویک پر حملہ کیا ۔ اور ان کی مہلت طلب کی جوانہیں دی گئی۔ دی گئی۔

سلطان نورالدین کوبھی (اس کے جہاد کی) خبر مل گئ تھی۔اس نے بھی دمشق سے دوسرے راستے سے فرنگیوں کے خلاف جہاد کرنے کے لیے فوج کشی کی۔

صلاح الدین کا ندیشر: (غازی صلاح الدین کو جب بیاطلاع ملی تو) اس کے ساتھیوں نے اسے بیمشورہ دیا کہ ''اگر آپ سلطان نورالدین کی فرنگیوں کے خلاف امداد کریں گے تو جب فرنگیوں کی طاقت کمزور ہوجائے گی تو اس کے بعد سلطان نورالدین آپ پردست درازی کرے گا۔اس صورت میں آپ اس کا مقابلہ نہیں کرسکیں گے۔''

نورالدین کی ناراضکی: (اس مشوره کے بعد) سلطان صلاح الدین نے قلعہ شویک کا محاصرہ ملتوی کردیا اور مصر والیس چلا گیا۔ اس نے سلطان نورالدین کو بیرمعذرت نامہ بھیجا کہ اسے اطلاع ملی تھی کہ مصر کے بعض کمینے امراء اس کے خلاف بغاوت کرنا چاہتے ہیں (اس لیے وہ مصروا پس چلا گیا) مگر سلطان نورالدین نے اس کا بیرمعذرت نامہ قبول نہیں کیا اور اسے مصر کی جکومت سے معزول کرنے کا ارادہ کیا ایسی حالت میں غازی صلاح الدین نے اپنے والد' اپنے ماموں شہاب الدین الحارمی اور دوسرے رشتہ داروں سے بھی مشورہ کیا۔

صلاح العربين كومشوره: اس كے بطیح تقی الدین عمر نے اسے مشورہ دیا كہ دہ بغاوت اور نافر مانی كا اعلان كر دے به مگراس كے والد نجم الدین ایوب نے اس مشورہ كو پسنر نہیں كیا اور اس سے كہا'' ہم میں سے كوئی نہیں ہے جو سلطان تو ر الدین كا'اگروہ خود آئے یا كوئی لشكر بھيج' مقابلہ كرسكے۔''اس كے والد نے اسے يمي مشورہ دیا كہ وہ اطاعت كا خط كھے اور اگروہ تم سے بیعلاقہ لینا جا ہے تو تم اسے بیعلاقہ (بخوشی) حوالے كردو۔''

با ہمی رہجش کا خاتمہ: جب محفل برخاست ہوئی تو اس کے والد نے تنہائی میں یہ بات کی: ''تم اس گفتگو سے کیوں امراء کے لیے دست دراڑی کی راہ ہموار کرتے ہو۔اگرتم یہی کام کرنا چاہتے ہوتو میں پہلاشخص ہوں گاجو اس کا مقابلہ کرےگا۔ گمراس کے ساتھ زمی اختیار کرنا بہتر ہے۔'' چنا نچے غازی صلاح الدین نے اپنے والد کے مشورہ کے مطابق نزم لہجہ میں خطاکھا۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سلطان نورالدین نے اس سے درگذر کی اور اس کا مقابلہ کرنے کا خیال چھوڑ ویا لہٰڈا

لے یہاں بیاض (خالی جگہ) ہے۔ تاریخ الکامل میں عبارت یوں مذکور ہے''اس نے قلعہ شو یک پرحملہ کیااس کے اور قلعہ الکرک کے درمیان ایک دن کی مسافت تھی اس نے اس قلعہ کا محاصرہ کیا اور وہاں جو (صلیبی) فرقگی تھے انہیں بہت پریشان کیا۔'' (الکامل لا بن اشیر ج وص ۱۱۲) (ممترجم)

صلیب برسننوں کی سرکوئی: اس کے بعد سلطان نورالدین نے فوجوں کواکھا کیا اور فرنگیوں کے خلاف جہاد کے لیے پیش قدی کی کیونکہ انہوں نے اس کے ملک کے باشندوں کی تجارتی کشتیاں لوٹ کی تھیں اور بیہ مخالط دے کرعہدشکنی گی کہ وہ کشتیاں ٹوٹ گئی تھیں ۔ سلطان نے ان کے اس مغالطہ کوشلیم نہیں کیا اوران کے خلاف فوج کشی کی اوران کے شہر انطا کیداور طرابلس وغیرہ کے لیےا بیٹے فوجی دستے روانہ کیے۔

خوداس نے عرقہ کے قلعے کا محاصرہ کیا اوراس کے بیرونی جھے کو ویران کر دیا اس نے قلعہ صافیتا اور عربیہ کی طرف فوج بھیجی اور انہیں فتح کر کے ان دونوں قلعوں کو تباہ اور ویران کر دیا پھر سلطان عرقہ سے طرابلس کی طرف روانہ ہوا' اور راستہ میں جو فرگی غلاقے دکھائی دیے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ اس کا متیجہ بیہ ہوا کہ فرگی خودا پنے آپ سے انصاف کرنے پر مجبور ہوئے اور انہوں نے لوٹ کا وہ مال واپس کر دیا جو انہوں نے مغز زشہر یوں سے چھینا تھا۔ اس کے بعد ان صلیبی فرگیوں نے تجد بیسلے کی درخواست کی سلطان موصوف نے ان کے شہروں کو تباہ کرنے ان کے مردوں کو تل کرنے اور ان کا مال غنیمت واپس کرنے کے بعد ان سے طرح کرلی۔

جلر خبر رسانی کا انتظام: سلطان تو رالدین نے اس سال جلد خبر رسانی کے لیے کبوتروں کے ذریعے شام میں خبریں جمیع کا انتظام کیا کیونکہ اس کا ملک وسیع ہو گیا تھا۔ اس لیے خبر رسانی کا انتظام کرنا شروری تھا۔ اس نے ایسے پرندوں کے ذریعے انتظام کرنے والوں کے لیے معقول نخواہ مقرر کی۔ تاکہ یہ پرندے آپنے بازوؤں میں تیز رفاری کے ساتھ جلد خطوط لا سکیں اور لیے جاسکیں۔

فرنگیول کے ساتھ جھٹر بین کی فرنگیوں نے دمشق کی عملدادی میں حوران کے علاقے پر جملة کیا جب سلطان ٹور اللہ بین ان کے مقابلے کے کیا تو وہ و بہا تو ل کی طرف بھاگ کے مسلمانوں نے ان کا تعاقب کر کے ان کو تقصان پہنچایا سلطان نے خود عثیر کے مقام پر قیام کیا اور وہال سے فوجی وسے طبریہ کے علاقے کی طرف بھیج انہوں نے اسے تباہ و برباد کر دیا۔ جب فرنگی فوجیس اس کی مدافعت کے لیے پنچیس تو اس وقت تک مسلمان فوجیل واپس جا پہلی تھیں۔ فرنگیوں نے مسلمان فوجیل کا تعاقب کرنے کے دریا کو عبور کیا اور اپنا چھینا ہوا مال واپس لینے کی کوشش کی تو مسلمانوں نے ان کے ساتھ بین جنگ کی ۔ آخر کا در صلیبی فرنگی ناکام ہوکرلوٹ گئے۔

ار منی سر دارا بن لیون کے حالات: ارمنی سر دار مطبع بن لیون جوحاب کے راستوں کا نشطم تھا سلطان ٹورالدین کا مطبع وفر مانبر دار ہوگیا۔ سلطان نے اسے بار بر داری اور نقل وحرکت کا منسطم بنا دیا اور شام کے علاقے میں جا گیریں دیں وہ سلطان کی فوجون کے ساتھ جاتا تھا اور اپ ہم مذہب فرنگیوں کے خلاف مسلمانوں کی جنگوں میں شریک ہوتا تھا اور جب بھی اسے اپنے دشنوں کے خلاف مدد کی ضرورت ہوتی تھی تو مسلمان اس کی مدد کرتے تھے۔

رومی علاقے کر قبضہ ابن لیون کےعلاقے (آرمینیہ)کے قریب ادنۂ مصیصہ اور طرسوں کے شہر تھے بیشہر قسطنطنیہ

کے بادشاہ روم کے قبضے میں شھابن لیون نے ان پرحملہ کر کے ان شہروں کو فتح کر لیا تھا اس لیے تسطنطنیہ کے بادشاہ نے کے اور الدین کے درمیانی عرصے میں اپنے ندہبی بیشوا کو ل کی قیادت میں ایک بھاری لشکر بھیجا۔ ابن لیون نے سلطان ٹورالدین سے فرتی کمک طلب کی چنانچے سلطان نے اس کی مدد کے لیے فوجیں بھیجیں اس کے بعد ابن لیون نے روئی فوجوں کے ساتھ جنگ کر کے انہیں شکست دے دی اور جنگ میں جو مال غنیمت اور قیدی ملے وہ اس نے سلطان نورالدین کے پاس بھیج دسے اس طرح ابن لیون کی شان وشوکت اور ملکی طاقت بڑھ گئی اور شہنشاہ روم اپنا علاقتہ لینے سے ما یوس ہو گیا۔

رومی علاقے کی طرف بیلغار دومی علاقے (موجودہ ترکی) ملطیہ سیواس اخصری اور قیباریہ کا جا کم ذوالنون بن محمد بن دانشمندان علاقوں کا اپنے بچا باغی ارسلان اور اس کے بھائی ابراہیم بن محمد کے بعر بحکر ان ہوا تھا اس لیے بیٹی ارسلان بن محمد اس کے شہروں کوخوف زدہ کرتا رہا یہاں تک کہ اس نے ان تمام علاقوں کو فتح کرلیا ذوالنون وہاں سے بھاگ کرنورالدین کے پاس پہنچا اور اس سے فریاد کی سلطان نے قلیج ارسلان کو اس کے سلطان نے اس کے خلاف اس کے علاقے واپس کرد ہے۔ محمد اس کے سلطان نے اس کے خلاف فوج کشی کی اور ۸ دھیے کے ماہ ذوالقعدہ میں قلیج ارسلان کے مندرجہ ذیل شہراور اس کے درمیان کے علاقے فتح کر لیے۔ بہرور مہنسا 'معش اور مرزبان ۔

#### 

مشروط ملے: اب (ہارکر) قلیج ارسلان نے سلطان نورالدین ہے رخم کی درخواست کی لہذا سلطان نورالدین نے ان شرائط پراس کے ساتھ ملے کی کہ وہ لڑگی فوجوں تھے قلاف اس کی مدد کرے۔ سیواس کا علاقہ ذوالون کے قبضہ میں رہے گا اور وہاں سلطان نورالدین کی فوج اس سے ساتھ رہے گی۔

اس کے بعد سلطان نورالدین اپنے ملک واپس چلا گیا اور سیواس کا علاقہ فر والنون کے قبضہ میں نورالدین کی وفات تک رہا۔

نوز الدین کی باوشا ہت کی نصدیق پر سلطان نور الدین کا ایکی بغداد ہے آیا جس کا نام کمال الدین ابوالفشل محمد بن عبدالله شهرزوری تفاروہ اپنے ساتھ خلیفہ المنظمی کا بیفر مان لایا که 'مسلطان نور الدین موصل' جزیرہ' اریل' خلاط' شام' بلادروم اور دیار مصرکا بادشاہ ہے۔'

الگرک میں اجتماع کی تجویز: ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ سلطان نورالدین اور صلاح الدین کے درمیان ناجاتی ہوگئی ہی اور سلطان نورالدین اے درمیان ناجاتی ہوگئی ہی اور سلطان نورالدین نے غازی صلاح الدین کومھر کی حکومت سے معزول کرنے کا ارادہ کیا تھا مگر سلطان صلاح الدین نے نرم روبیا ختیار کیا تھا اس وجہ سے یہ فیصلہ ہوا کہ دونوں با دشاہ آئندہ الکرک کے مقام پرا کھے ہوں گے اور ان دونوں میں سے جو پہلے بہتے جائے گاوہ دوسرے کا انظار کرے گا۔ چنا نچہ سلطان صلاح الدین ماہ شوال ۸۱۵ ہے میں مصر سے روانہ ہوااور الکرک کے مقام پر پہلے بہتے کراس کا محاصرہ کرایا۔

صلاح البرين كاملاً قات ہے كريز: جب سلطان نورالدين كوسلطان صلاح الدين كي مصرے روا كلي كي اطلاع ملی تواس نے اپنی فوجوں کی خامیوں کا دور کیا اور فوج لے کرانگرک سے دومنزلوں کے فاصلے پرالرقیم کے مقام پر قیام کیا اس کی خبر سے سلطان صلاح الدین کوخوف لاحق ہوا اور اسے اندیشہ ہوا کہ ملاقات کے وقت وہ فوراً معزول کر دے گا۔ اس نے اپنے والد مجم الدین ابوب کومصر میں اپنا جائشین مقرر کیا تھا۔اس وقت اس کے پاس بیاطلاع آئی کہاس کا والد سخت بیار ہو گیا ہے لہٰذا اس موقع پر سلطان صلاح الدین کونورالدین کی ملاقات سے گریز کرنے کابیا چھا بہانہ ہاتھ آیا اور وہ معروا پس چلا گیا۔ اس نے فقیمیسیٰ کے ہاتھ نورالدین کو پیمغذرت نالمہ مجھوایا اور پیمی پیغام ڈیا کے سلطنت معرکی حَفَاظت اس کے لیے زیادہ اہم تھی۔

مجم الدين الوب كي وفات: جب سلطان صلاح الدين مصر پنجاتو معلوم مواكه اس كاوالدفوت مو چكا به وه اپني سواری ہے گر گیا تھا اور زخمی حالت میں اسے گھر لے جایا گیا تھا۔ جہاں وہ چند دنوں کے بعد ماہ ذوالحجہ کے آخر میں اس سال فوت ہو گیا۔

تمام مطالبات کی منظوری: سلطان نورالدین بھی دمش آ گیااس نے اپنے ملک کے قاضی کمال الدین شہرز وری کو بغداد بهجاتها تأكدوه خليفد سے اپنے مقبوضات كا تقرر نامه حاصل كر سكے اس كے مفتوحه علاقے مصروشام الجزيره اورموسل تھاور دیار بکر'خلاط اور بلا دروم نے اس کی اطاعت قبول کی تھی۔

اس نے بید درخواست بھی کی تھی کہ اس کے والد زنگی کو جو جا گیریں عراق میں تھیں وہ بھی اے لوٹا دی جا تیں۔ جا گیریں پیھیں :صریقین ٔ درب صارون۔

اس نے بیجی مطالبہ کیا تھا کہ دریائے دجلہ کے کنارے موسل سے باہراہے ایک قطعہ اراضی دیا جائے جہاں وہ فرقد شافعیہ کے لیے آیک دارالعلوم تغیر کرائے۔ چنا نجہ اس کے بیتمام مطالبات منظور کر لیے گئے۔

سلطان نور الدين كي وفات: سلطان نورالدين محود بن اتا بك زنگي نے ااشوال ٩ ٥٨ جيس وفات يائي۔اس نے ستر وسال حکومت کی اس نے سلطان صلاح الدین بن ایوب سے مصری حکومت جھینے کی تیاری شروع کردی تھی اور ائی جیتیج سیف الدین کی قیادت میں فرگیوں ہے جہاد کے نام پراس نے ایک برالشکر تیار کرلیا تھا اس کی سلطنت بہت وسیع ہوگئ تھی یہاں تک کہ جب سیف الدین بن ایوب حاکم ہوا تو اس کے نام کا خطبہ ترمین ( مکہ و مدینہ ) اور یمن کی مِنْ الْعِيدِ مِنْ مِنْ عِلَا مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ فَا اللّ

نورالدین کی سیرت: سلطان تو دالدین مسلمانوں کے مفاوات کا خاص طور برخیال رکھتا تھا اور نماز اور جہا و کا یابند تھا وہ اہام ابوحنیفہ کے فقہی مسلک سے اچھی طرح واقف تھا اور نہایت عادل اور انصاف پیند حاکم تھا اور اپنے مقبوضہ علاقول مين جنگي فيكس نهين ليتاتها \_ 

تغمیری کام: سلطان نورالدین نے (شام کے زلزلوں کے بعد ) شام کے قلعوں کومٹنگام کیااوراس کے شہروں پرفسیلیں تغمیر کرائیں ۔ان میں پیشہر بھی شامل تھے۔ دمثق جمص 'حماۃ 'شیزر'بعلبک ' حلب۔

رفاہ عام کے کام سلطان نورالدین نے فرقہ حنیہ وشا فعیہ کے بہت سے مدارس بھی تغییر کرائے۔اس نے موصل میں (عظیم الشان) جامع نوری تغییر کرائی اس نے ہیتال اور شفا خانے بھی تغییر کرائے اور رائٹتوں میں سرائے اور صوفیائے کرام کے لیے خانقا ہیں تمام ملک میں تغییر کرائیں اور ان کے لیے بکثرت اوقاف مقرر کیے چٹانچے بیا ندازہ لگایا گیاہے کہ اس کے اوقاف کی ماہانہ آمدنی نو ہزار شامی دینارتھی۔

سلطان ٹورالدین علاءاور دیندار حفرات کا بے حدعزت واحتر ام کرتا تھا اوران کے لیے تعظیماً کھڑا ہو جاتا تھا اور محفل میں بھی ان سے بے حدمجت کرتا تھا اوران کی کوئی بات ردنہیں کرتا تھا۔

سلطان نورالدين نهايت متواضع بإرعب اور باوقار حكران تقابه

د مشق میں ملک صالح کی جائٹینی: جب سلطان ٹورالدین کی دفات ہوئی تو دمثق میں تمام امراء سپہ سالا راور ارکان سلطنت انتہے ہوئے اوران سب نے اس کے فرزند ملک صالح اساعیل کے ہاتھ پر ببیت کی دہ اس وقت گیارہ سال کا بچہ تھا انہوں نے اس کی اطاعت کا حلف اٹھایا شام کے عوام نے اور سلطان صلاح الدین نے مصر میں اس کی اطاعت قبول کی اور تمام ملک کی مساجد میں اس کے خوام نے اور سلطان کے اور کا نام کندہ کرایا گیا۔ اطاعت قبول کی اور تمام ملک کی مساجد میں اس کے خام کا خطبہ پڑھا گیااور ملک کے سکہ پراس کا نام کندہ کرایا گیا۔

ملک صالح کا گران اوراس کی سلطنت کا منتظم اور سربراہ امیر شمس الدین محمد بن عبدالملک المقدم مقرر ہوا قاضی کمال الدین شہرزوری نے اسے بیمشورہ دیا کہ وہ تمام معاملات میں سلطان صلاح الدین سے رجوع کیا کریں تا کہ وہ ان کی اطاعت سے روگردانی نہ کرے۔ مگران لوگول نے اس مشورہ کوئیس مانا۔

حاكم موصل كى خود محتّارى: يه بم پهلے بيان كر پيكے ہيں كەسلطان نورالدين نے الجزيرہ كوفتح كرليا تھا اوراپنے بھائى قطب الدين كے فرزندسيف الدين غازى كوموصل كا حاكم مقرر كيا تھا۔سلطان اپنے ساتھ فخر الدين عبدالمسيح كولے كيا تھا جے سيف الدين نے مقرد كيا تھا اور وہ خود مختار ہوگيا تھا۔

سلطان نے قلعہ موصل کا حاکم سعد الدین کمتئین کومقر رکیا تھا سلطان نے مرنے سے پیشتر ان دونوں کو ہلوایا تھا۔ چنانچے سیف الدین غانری اور کمتئلین دونول لفکر لے کرر دانہ ہوئے۔ راستے میں انہیں سلطان نو رالدین کی وفات کی اطلاع ملی تو اس دنت فوج کے اگلے جصے پر کمشکلین مقرر تھا وہ یہ خبرین کر حلب بھاگ گیا۔

سیف الدین کی فتوحات: البذاسیف الدین غازی نے اس کے علاقے پر قضہ کرلیا اور وہ بھی تصنین کی طرف لوٹ کیا اور اور بھی تصنین کی طرف لوٹ کیا اور اسے بعد وہ حران پہنچا۔ اوٹ کیا اور اسے بعد وہ حران پہنچا۔ وہاں کا جا کم سلطان نورالدین کا آزاد کردہ غلام تھا۔ اس شہر کا چند دنوں تک محاصرہ کیا گیا۔ پھرسیف الدین غازی نے اس فرط پراس سے ہتھیا رڈلوائے کہ وہ (اطاعت کرنے کے بعد) اسے حران کا مالک بنا دے گا گر جب اس نے اطاعت

جب سیف الدین غازی رُ ہا پہنچاو ہاں کا حاکم سلطان نورالدین کا ایک خادم تھا اس نے بھی شہرحوالے کر دیا اوراس کے معاوضہ میں اسے جو شیرۂ ابن عمر کا قلعہ الزعفرانی دیا گیا۔ بعد میں وہ بھی اس سے چھین لیا گیا۔

<u>الجزیرہ میر فیضیہ</u> وہاں سے سیف الدین رقد اور سروج پہنچانہیں بھی فتح کرلیا یوں الجزیرہ کے تمام شہراس نے فتح کر لیے تھے البتہ قلعہ عبر نہیں فتح ہوسکا کیونکہ وہ مشحکم قلعہ تھا اور راس عین بھی فتح نہیں ہوسکا کیونکہ وہ اس کے ماموں زاد بھائی قطب الدین جاکم ماردین کے فیضہ میں تھا۔

سنمس الدین علی بن الدایہ حلب میں تھا وہ سلطان نورالدین کا سب سے بڑا حاکم تھا اوراس کے پاس فوجیس بھی تھیں مگروہ سیف الدین اور فخرالدین عبدانسے کا مقابلہ نہیں کرسکا۔

فتح دمشق کامنصوبہ اسلطان نورالدین نے فخرالدین عبدالمسے کواپنی وفات سے پہلے سیواس میں ذوالنون بن دانشمند کے پاس جیج دیا تھا جب نورالدین فوت ہوگیا تو وہ اپنے دوست سیف الدین غازی کے پاس جلا گیا کیونکہ اس نے اس کو بادشاہ بنایا تھا سیف الدین اس وفت الجزیرہ کو فتح کرچکا تھا اس لیے فخر الدین نے اسے مشورہ دیا کہ وہ شام کا قصد کرے۔اس کے دوسرے بردے ما کم نے اس کی مخالفت کی مگرسیف الدین نے اس کا مشورہ قبول کیا اورموسل لوٹ آیا۔

صلاح الدين كابيغام عنارى صلاح الدين في ملك صالح اوراس كے اركان سلطنت كويد بيغام بجواليا كه انہوں في سيف الدين كامقابلد كرنے كے ليے اسے كيون نہيں بلوايا -صلاح الدين في انہيں ان خطروں سے آگاہ كيا جواس كى مدد كے بغير تنها سيف الدين كامقا بلد كرنے سے پيدا ہوسكتے ہيں -

بعدازاں مثس الدین بن الدامیہ نے ملک صالح کو دشق سے حلب آنے کا پیغام دیاتا کہ وہ دونوں ٹل کرالجزیرہ کو واپس لے سیس مگر ملک صالح کے امراء نے اسے وہاں جانے سے روک دیا کیونکہ انہیں اندیشہ تھا کہ ابن الدامیاس پرمسلط نہ ہوجائے۔

فرنگیوں سے مصالحت سلطان نورالدین کی وفات کے بعد فرنگیوں نے فوج کشی کر کے قلعہ بانیا س کا محاصرہ کرلیا چود مثق کی عملداری میں تقاشم الدین المقدم نے بھی فوجیں اکٹھی کیں اوروہ دمثق سے روانہ ہوا۔ اس نے فرنگیوں سے خطو کتابت کر کے انہیں سیف الدین جاتم موصل اور صلاح الدین جاتم مصر کے حلول کے قطرات سے آگاہ کیا۔ اس لیے فرنگیوں نے اس سے مال وصول کر کے صلح کرلی۔

صلیب برستوں کا خطرہ: غازی صلاح الدین کو جب اس کی اطلاع ملی تو اس نے اس کی جہت نالیند کیا اس نے ملک ملک مارک نورک کا خطرہ ہو ہو گیا ملک صالح اور اس کے ارکان سلطنت کو تحریر کیا کہ بید بہت بری حرکت کی گئی ہے اس طرح فرقیوں سے حملوں کا خطرہ ہو ھاگیا

حقیقت بیتھی کہ ابن المقدم نے فرنگیوں ہے اس لیے سلح کی تھی کہ اسے سلطان صلاح الدین اور سیف الدین

**غازی کے ملوں کا تدیشتھا۔** میں ایک میں میں اور اور کی میں میں معمل میں میں میں اور اُن میں میں ہے۔ میں

<u> حلب برحملے كا انديشہ: چونكەسىف الدين غازى نے الجزيرہ كے شہروں كوفتح كرايا تقااس كيے شن الدين ابن</u> الدابيكوميا نديشه ہوا كيرہ حلب كوجھي فتح كر لے گا اس ليے اس نے سعد الدين تمشكين كوجوسيف الدين غازي كے ياس سے بھاگ کر وہاں آیا تھا دمشق بھیجا تا کہ وہ ملک صالح سے مدافعت کے لیے درخواست کرے جب مسئلین ومثق کے قریب پہنچا تو این المقدم نے اس کے خلاف فوج بھیجی جس نے اسے لوٹ لیا اوروہ ( نا کام ) حلب آیا۔

مستكين كى حكومت حلب : بعدازان ابن المقدم اورومثق كاركان سلطنت في يه فيصل كي كملك صالح كا حلب جانا زیادہ مناسب ہے چنا نچہ انہوں نے نمستکین کو بلوایا اوراس کے ساتھ ملک صالح کو بھیجا جب نمستگین حلب پہنچا تو اس نے ابن الدامیاوراس کے بھائیوں کو گرفتار کرلیا اور رئیس حلب ابن الخشاب اور ایک اور اعلیٰ افسر کو بھی گرفتار کرلیا اور ملک صالح کے حکم ہے وہ حلب کا خود مختار حاکم بن بیٹھا۔

سیف الدین سے مصالحت : ابن المقدم اور دمثق کے امراء کو جب (اس کی خورمتاری) کی خبر ملی تو انہیں اس کا خطرہ محسوں ہوا۔ اس لیے انہول نے سیف الدین غازی حاکم موصل کوتح بر کیا کہ وہ اسے دمثق کا حاکم بنانا جاہتے ہیں سیف الدین نے وہاں جانے میں تامل کیا اور وہ سمجھا کہ شاید پر دھوئے کی حیال ہے اس لیے اس نے اس کی اطلاع نگین کودی اوراس نے اسے وہ مال و دولت دیے کرجواس نے اس کے شہروں سے چھینا تھا ،صلح کرلی۔

اس سے اہل دمثق کے دلول میں مزید شکوک وشبہات پیدا ہوئے اس لیے اب انہوں نے سلطان صلاح الدین الوب سے خط و کتابت کر کے اسے بلوایا۔

سلطان صلاح الدين كي فتح ومثق علطان صلاح الدين مصري برق رفقاري كم ساته رواند موارات مين وہ فرنگیوں کو شکست ویتا ہوا بصریٰ پہنچا۔اس کے حاکم نے اس کی اطاعت قبول کی وہاں ہے وہ دمشق پہنچا تو وہاں کے ار کان سلطنت مشن الدین محمد بن عبد الملک کی قیادت میں اس کے استقبال کے لیے نکلے بیدو ہی مشس الدین ابن المقدم تھا جس کے والد نے سنجار کا علاقہ سلطان نور الدین کے مہر میرے میں خوالے کیا تھا۔ لہذا اب سلطان صلاح الدین و محص میں ماہ رہے الاول کے آخر میں دمشق میں ( فاتحانہ طور پر ) داخل ہوا۔ دمشق میں وہ اپنے والد کے گھر میں جو دارالعفیٰ کے 

قلعه فرشق كي تسخير : قلعه كا حاكم ريحان تها جوسلطان نورالدين كا وفا دار خادم تفا (اس كا قلعه پر قبضه تفا) سلطان صلاح الدین نے قاضی کمال الدین شہرُز وٰری کے ذریعے اسے یہ پیغام بھجوایا کہوہ (صلاح الدین) ملک صالح کامطیع و فرمانبردار ہے اس نے اپنے ملک میں ای کی بادشاہت کا خطبہ (مساجد میں) پڑھوایا ہے۔ وہ یہاں محض اس لیے آیا ہے کہ وہ ان علاقوں کو واپس لے جوچھین لیے گئے ہیں۔ ALCHERT BURNERS OF SERVICE

(اس پیغام کے بعد )ریخان نے قلعہ سلطان صلاح الدین کے حوالے کر دیا اور اس نے اس کے تمام مال و دولت

ومشق كانيا حاكم: جب سلطان صلاح الدين في دمش ملك صالح كانام برفتح كيا تواس في وبال الين بها في سيف الاسلام طغر كين بن ايوب كوجانشين بنايا -

زعفرانی کا فرار: حمص حماۃ ، قلعہ مرعش سلیمیہ ، تل خالداور زُہا (اڈیسہ ) کا الجزیرہ کے شہروں میں شار ہوتا تھا اور بیہ سلطان نورالدین کے ایک حاکم فخرالدین مسعود زعفرانی کے ماتحت تھے۔البتہ ان کے قلعے دوسروں کے ماتحت تھے۔ جب سلطان نورالدین فوت ہوا تو زعفرانی اپنی بدکر داری کی بناپر وہاں سے بھاگ گیا۔

فنج محص: البذا جب سلطان صلاح الدين نے دمشق فنج كيا تو اس كے بعداس نے ممص كى طرف فوج كشى كى اور شهر پر بخت محص قبضه كرليا مگر قلعداس كے جدا كا نہ حاكم كى وجہ ہے منح نہيں ہو سكا۔ اس ليے اس كے محاصرہ كيا۔ ايك لشكر تياركيا گيا اور خود صلاح الدين حماة روانہ ہوا اور ماہ شعبان كى پندر ہويں تاريخ كو اس كا محاصرہ كيا۔ اس كے قلعہ كا حاتم خرو يك تقا سلطان صلاح الدين نے اسے ميہ پنيا م بھيجا كه ' وہ ملك صالح كا فرما نبر دار ہے اور وہ يہاں محض اس ليے آيا ہے كہ اسے فرنگيوں ہے محفوظ كرے اور الجزيرہ كے شہراس كے بچازا دبھائى سيف الدين عازى حاكم موصل ہے واپس لے ''

محاصر و حلب سلطان صلاح الدین نے اس علاقہ پر عرالدین کواپنا نائب بنا کرا سے طب میں ملک صالح کے پاس بھیجا تا گہوہ اس کے ساتھ معاہدہ کر ہے اور مش الدین علیٰ حسن اور عثان تقی الدین کوقید سے چھڑ الائے ۔ چنا نچے عز الدین قلعہ پراپنے بھائی کو جانشین مقرر کے حلب روانہ ہوا جب وہ حلب پہنچا تو کمتکین نے اسے گرفتار کر کے قید کرلیا ایسی حالت میں اس کے بھائی نے جان کا قلعہ سلطان صلاح الدین کے حوالے کر دیا اور صلاح الدین نے اس پر قبضہ کرلیا اور فرزا اس فت نوعر پچھا تا ہم وہ سوار ہو کر شہر میں گشت کرتا رہا اور اپنے والد کے حقوق جنا کرلوگوں سے امداد کا خواستگار ہوا۔ اہل حلب اس کی درخواست سے بہت متاثر ہوئے اور سلطان صلاح الدین کی فوجوں کا مقابلہ کرنے کے لیے شہر سے باہر نکلے اور جاں ناری کے ساتھ لڑے۔

سلطان صلاح الدین کی فوجوں کا مقابلہ کرنے کے لیے شہر سے باہر نکلے اور جاں ناری کے ساتھ لڑے۔

کمستگین کی جالیں: اس آثاء میں کمستگین نے فرقہ اساعیلیہ کے سردار کے پاس خفیہ پیغام جیجا کہ سلطان صلاح اللہ میں کوخفیہ طور پرا چا تک طور پرا آبار کے ایا ہے جی اسلام اللہ میں کوخفیہ طور پرا چا تک طور پرا آبار کی ایا ہے جی اسلام اللہ میں کے ساتھیوں اور اس کے ساتھیوں کو اس خفیہ سازش کا پید چل گیا چنا نچھانہوں نے (اس سازش گروہ کا) خاتمہ کر دیا اور صلاح اللہ بین بدستور حلب کا محاصرہ کرتار ہا۔

مستکین نے (دوسری جال یہ جلی کہ اس نے ) (صلبی ) فرنگیوں کو یہ پیغام بھیجا کہ وہ سلطان صلاح الدین کے ملک پرحملہ کریں تا کہ وہ ان کے پاس سے کوچ کر جائے۔

فرنگیول کی پیش قدمی: سلطان نورالدین ۹ ۵۵ یو پیس اقمص کوجواس و تت طرابلس کے حاکم شجلی کے پاس تھا قلعہ حارم کی جنگ میں گرفتار کیا تھا۔ اس وقت سے لے کراب تک وہ حلب میں نظر بند تھا اس لیے کمتکین نے (موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے) اس وقت اسے ڈیڑھ لاکھ دینار اورا یک ہزار قیدیوں کے بدلے میں رہا کر دیا اس کا فرنگیوں کے بادشاہ مری کے فرزند پر بہت بڑا اثر تھا اور وہ اس کی رائے کے بغیر کوئی کا م نہیں کرتا تھا چنا نچے رجب کی ساتویں تاریخ کو وہ فرنگی فوجوں کو لیے کر قلعہ رہیں کی طرف روانہ ہوا۔

ایک قلعہ کی تسخیر: سلطان صلاح الدین نے دوسرے دن ان سے ملے کرلی اور وہ وہاں سے بھاگ گئے اس کے بعد صلاح الدین قلعہ کا میں اسے فتح کرلیا اس طرح وہ شام کے اکثر علاقے پر قابض ہو گیا۔ ملاح الدین قلعہ کا محاصرہ کرتار ہااور ماہ شعبان کے آخر میں اسے فتح کرلیا اس طرح وہ شام کے اکثر علاقے پر قابض ہو گیا۔

فتح بعلیک: وہاں سے وہ بعلبک کی طرف روانہ ہوا جہاں کا حاکم سلطان نورالدین کے آزاد کردہ غلاموں میں سے ایک شخص یمن الخادم تھا۔ اس شہرکا بھی محاصرہ کیا گیا۔ آخر کارابل شہر نے ہتھیار ڈال ویٹے اور صلاح الدین نے بعلبک کوائی سال کی پندر ہویں رمضان المبارک میں فتح کرلیا اور شمس الدین محمد بن عبدالملک کے حوالے کردیا کیونکہ اس نے دمشق کی فتح کے موقع پراطاعت اور وفاداری کا ثبوت دیا تھا اور شہرکواس کے حوالے کردیا تھا۔

فو جی امداد کی درخواست: جب سلطان صلاح الدین نے ممص دھا ہ فتح کر لیے اور طب کا محاصرہ کیا تو ملک صالح اسا عمل نے حلب سے اپنے بچازاد بھائی سیف الدین غازی حاکم موصل سے خط و کتابت کر کے اس سے فوجی امداد کی درخواست کی چنا نچہ اس نے فوجیں اس مقصد کے لیے اکھی کیں۔ اس نے دوسرے بھائی عماد الدین نے حاکم سنجار سے بھی فوجی کمک طلب کی تھی مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا کیونکہ اس کے سلطان صلاح الدین سے گرے تعلقات تھے کیونکہ اس نے اس سے مزید تو قعات وابستہ کر کھی تھیں۔

سیف الدین غازی کی امداد: للنداسیف الدین غازی نے سلطان صلاح الدین کے مقابلہ کے لیے ماہ رمضان مسیف الدین غازی نے سلطان صلاح الدین غازی کے ماہ رمضان محکم پیم الدین غازی فوج میں آب ہوا اور وہاں اس نے اپنے بھائی عماد الدین کا محاصرہ کرایا گر کا میابی حاصل منہ کر سکا۔

موصل کی فوج کوشکست: جب وہ سنجار کا محاصرہ کرر ہاتھا اے بیاظلاع ملی کہ سلطان صلاح الدین نے اس کے بھائی عز الدین اور اس کے فشکست وے دی اس لیے وہ مجا دالدین سے سلح کر کے موصل واپس آگیا۔

متحدہ فوج کا دوبارہ مقابلہ: سیف الدین غازی نے دوبارہ اپنے بھائی عز الدین کوفوجیں دیگر قداز کے ساتھ بھیجا اور وہ حلب کی طرف روانہ ہوئے وہاں اس کالشکر بھی اس کے ساتھ شامل ہوگیا اور وہ سب کے سب سلطان صلاح

الدين كے مقابلہ كے ليے روانہ ہوئے۔

بیغام صلح کی ناکامی: سلطان طلاح الدین نے اس وقت عماد الدین کے پاس موصل میں یہ پیغام بھوایا کہ وہ اس کے اور ملک صالح کے درمیان اس شرط پرصلح کرا دے کہ ملک صالح اسے دمشق پر قبضار کھنے کی اجازت دے اس کے برائے میں وہ اسے حص اور جماۃ لوٹا دے گا گر ملک صالح نے بیشرط رکھی کہ وہ شام کے تمام شہرلوٹا دے اور صرف معرکی حکومت پراکتفاکرے۔

خطید بند. خطید بند. ردهوا نا بند کرادیا اور سلطان کے نام کا خطبہ پڑھنا اپنی تمام سلطنت میں جاری کرایا۔

قلعه بغدوین کا محاصرہ: سلطان صلاح الدین نے اس سال کی دسویں شوال کو حلب سے کوچ کیا اور حماۃ واپس آ گیا وہاں سے وہ قلعہ بغدوین کی تنجیر کے لیے روانہ ہوا اس قلعہ کا حاکم فخر الدین مسعود بن زعفرانی تھا۔ جو سلطان الدین الدین کے در بار سے بھی وابستہ ہوگیا تھا اور وہال اس نے عمدہ خد مات الدین کے امراء میں سے تھا اور سلطان صلاح الدین کے در بار سے بھی وابستہ ہوگیا تھا اور وہال اس نے عمدہ خد مات انجام دین مگر جب اس کواپنے مقاصد کی تحمیل میں کا میا بی نہیں ہوئی تو وہ صلاح الدین کوچھوڑ کر بغدوین بھاگ آیا تھا جہال اس کا نائر بے کومت کرتا تھا۔

قلعه کی تسخیر: سلطان صلاح الدین نے بغدوین کا محاصرہ کیا جب یہاں کے باشندوں نے ہتھیارڈ ال دیے تو صلاح الدین نے اسے اپنے ماموں شہاب الدین محمود بن تکش الحارمی کے حوالے کردیا یمص کا علاقہ اس نے اپنے چھاڑا و محالی ناصر الدین بن شیر کوہ کے حوالے کیا اور معجد ہے آخر میں دمثق واپس آگیا۔

غازی کی تنیسری جنگ: سیف الدین غازی عاکم موصل اپ بھائی کی شکست کے بعد سنجار کا محاصرہ چھوڑ کر موصل واپس آگیا تھا اس نے فوجوں کو اکٹھا کیا اور ان میں خوب مال و دولت تقسیم کی اور اس کے علاوہ کیفا اور ماردین کے حکام ہے بھی فوجی کیک طلب کی ۔ اس طرح اس نے چھ ہزار سواروں کے ساتھ کوچ کیا اور وہ ای ھے گی فصل بھار میں نصبیت یہ بھی وہ موسم سرما کے اختام تک مقیم رہا۔ چھروہ حلب پہنچا تو سعد الدین کمستکین سربراہ مملکت نے اپنی حلب کی فوجوں کے ساتھ اس کا احتقال کیا۔

غازى كى شكست اورفرار: (يه صورت عال ديكه كر) سلطان صلاح الدين في مصر سه ابني فوجين بلوائين اور

تارخ این خلدون حسیمتم انہیں کوچ کرنے کا حکم دیا چنا نچہ وہ اس کے پاس پہنچ گئیں پھروہ دمشق سے کوچ کرتا ہوا سیف الدین اور کمتکین کی فوجوں کا مقابلہ کرنے کے لیے پہنچا اور تل القحول میں فریقین کا مقابلہ ہوا آخر کا ردشمن کی فوجیں شکست کھا کر حلب واپس آگئیں۔ سیف الدین غازی نے اپنے بھائی عزالدین کو حلب میں اپنی فوجوں کی قیادت کے لیے چھوڑ ااور خود دریائے فرات عبور کر کے موصل بھاگ گیا کیونکہ اس کا خیال بیتھا کہ سلطان صلاح الدین اس کا تعاقب کررہا ہے۔

سپیرسالا رکی معزولی: ملک صالح نے اپنے وزیر جلال الدین اور مجاہد الدین قائمان سے اس بارے میں مشورہ کیا کہ وہ موصل سے فلحہ حمیدیہ چلاجائے مگران دونوں نے اس کی مخالفت کی ۔ آخر کا راس نے قتد ارگوسیہ سالاری سے معزول کر دیا کیونکہ اس کے مجابے مجاہد الدین قائمان کو (سپر سالار) مقرر کیا۔
دیا کیونکہ اس کے مشورہ پر عمل کرنے سے بیشکست ہوئی اس نے اس کے بجائے مجاہد الدین قائمان کو (سپر سالار) مقرر کیا۔

فتح مراغہ ومنیخ : سلطان صلاح الدین (متحدہ) کشکر کو شکست و سے کراوران کا مال غنیمت حاصل کر کے مراغہ کی طرف روانہ ہوااورا سے فتح کر کے وہاں اپنا حاکم مقرر کیا وہاں سے وہ مینج گیا۔ وہاں کا حاکم قطب الدین نیال بن حسان المہنجی تھا جو سلطان صلاح الدین نے اس کا شہر فتح کر لیا اور اس کے قلعہ کا شدید محاصرہ کیا چھراس کی فصیلوں میں نقب لگا کر قلعہ فتح کر لیا اور اسے امیر کرلیا۔ پھراس کا مال ومتاع ضبط کر کے اسے مجھوڑ دیا۔ وہ موصل بھا گیا جہاں سیف الدین نے رقہ کا علاقہ اسے عطاکیا۔

قلعه اعزاز کی تشخیر: جب صلاح الدین منج سے فارغ ہوا تو اس نے قلعه اعزاز کی طرف پیش قدمی کی جو بہت ہی مشخکم قلعه تفاسلطان نے اس کا چالیس دن تک محاصرہ کیا اس کے بعد اہل قلعہ نے ہتھیارڈ ال دیئے اور عبد الاضحیٰ کے دن قلعہ سلطان کے حوالے کردیا۔

حلب کا محاصرہ و ملے: پر سلطان نے حلب کی طرف کوچ کیا اور وہاں کا مخاصرہ کیا ملک صالح بھی وہاں تھا اہل حلب نے گھسان کی جنگ کی اس لیے سلطان نے جنگ کوطول دیا۔ پھر مصالحت کی کوشش کی بشر طیکہ سیف الدین تھا کم موصل اور کیفا اور ماردین کے حکام بھی اس بیس شامل ہوں۔ چنا نچہ اس شرط پر معاہدہ طے ہوگیا اور ملک صالح کی ہمشیرہ سلطان مال کی تعظیم و تکریم کی اور اسے عطیات سے نواز ار ملک صالح کی ہمشیرہ نے سلطان سے مالے کی ہمشیرہ نے سلطان نے بنوشی عطا کیا۔ بعداز ال سلطان نے بلا داسا عیلیہ کی طرف کوچ کیا۔ ۔۔ سلطان سے قلعداعز از طلب کیا جوسلطان نے بنوشی عطا کیا۔ بعداز ال سلطان نے بلا داسا عیلیہ کی طرف کوچ کیا۔ ۔۔ سلطان سے قلعداعز از طلب کیا جوسلطان نے بنوشی عطا کیا۔ بعداز ال سلطان نے بلا داسا عیلیہ کی طرف کوچ کیا۔

حاکم شہر زور کی نافر مانی اور اطاعت : مجاہدالدین قایمان شہرار بل کا نتظم تفااس کی شہرزور کے حاکم شہاب الدین محمد بن بدران سے دشمنی تھی۔ چنانچہ جب سیف الدین کے مجاہدالدین کوموصل کا نائب مقرر کیا تو شہاب الدین کو اس سے خطرہ لاحق ہوااس لیے اس نے سیف الدین کی اطاعت سے انکار کیا بیروا قعدا کے ۵ جی بروا ۔ لہذا جلال الدین وزیر نے اسے مورثر طریقے سے سمجھایا اور اسے بعاوت کے انجام سے ڈرایا اور اطاعت پر آ مادہ کیا چنانچہ اس کے سمجھانے برا مادہ کیا چنانچہ اس کے سمجھانے برا مادہ کیا چنانچہ اس کے سمجھانے برا مور کیا ورجلد موصل حاضر ہوکر اطاعت کا اعلان کیا۔

کمستکین کا عروج و زوال: سعدالدین کمستکین طب میں ملک صالح کی حکومت کا نگران تھا۔اس کا مخالف ابوصالح الججی تھا جس نے سلطان نورالدین اور ملک صالح کے ہاں بہت اثر ورسوخ حاصل کرلیا تھا اور وزیر کے مرتبہ سے آگے بوج گیا تھا۔اس فرقہ باطنیہ کے سی خص نے حملہ کر کے تل کر دیا تھا یوں کمستکین کے لیے (حکومت کا) میدان خالی ہوگیا اور وہ ملک صالح پر بھی حاوی ہو کرخود مختار ہوگیا تھا۔اس کے ظلم واستبداؤی بہت شکایتیں ہونے لکیس اور بیکھی الزام نگایا گیا کہ اس نے وزیر کو بھی قبل کرایا تھا لہذا کمستکین کو گرفتار کر کے اسے قید کر دیا گیا۔سلطان نے اسے قلعہ حارم عطاکیا تھا۔ لہذا اس کے ساتھی وہاں قلعہ بند ہو گئے۔ ملک صالح نے جاہا کہ وہ قلعہ اس کے حوالے کر دیں مگر انہوں نے انکار کردیا۔

قلعہ حارم کی تسخیر جب بمسئلین قید خانے میں ہلاک ہوگیا تو اس قلعہ کا محاصرہ کیا گیا آخر کار ملک صالح نے مال و دولت وے کران سے قلعہ حاصل کیا کیونکہ اس کے حاصرہ کے لیے جولشکر بھیجا گیا تھاوہ محاصرہ سے عاجز آگیا تھا۔ للبذا جب اس کے ساتھیوں نے قلعہ اس کے حوالے کیا تو اس نے اپنی طرف سے ایک حاکم مقرر کیا۔

ملک صالح کی وفات: ملک صالح اساعیل بن نورالدین محمود حاکم حلب کا کے 6 ہے کے درمیانی عرصے میں انتقال ہوگیا اس نے آٹھ سال تک حکومت کی تھی۔ اس نے اپنا ولی عہد عز الدین مسعود حاکم موصل کو بنایا تھا۔ اس وقت بعض ارکان سلطنت نے عز الدین کے بوے بھائی تما دالدین حاکم سنجار کو ولی عہد بنانا چاہا کیونکہ اس کی ملک صالح کی ہمشیرہ سے رشتہ داری تھی اوراس کا والد سلطان نورالدین ہجی اسے زیادہ لیند کرتا تھا تھراس نے انکار کیا اورعز الدین نے بھی نیکہا تھا ۔ دمیں حلب کوسلطان صلاح الدین سے بچانے کی سب سے زیادہ صلاحیت رکھتا ہوں۔'

عز الدين كى ج<mark>انشينى</mark>: بهرحال جب ملك صالح فوت ہو گيا تو امرائے حلب نے عز الدين مسعود كوبلوايا - چنانچه وہ اور مجاہدين قايمان دريائے فرات پر پہنچے جہاں امرائے حلب نے ان كااستقبال كيا اوراسے اپنے ساتھ حلب لائے چنانچہ وہ اس سال كے ماہ شعبان كے آخر بين شهر حلب ميں داخل ہوا -

سلطان صلاح الدین ان دنوں مصر میں تھا اور ان سے بہت دور تھا۔ اس کا بھیجاتی الدین عمر منٹے میں تھا۔ جب اس نے ان کا خطر ومحسوس کیا تو وہ وہاں سے حماۃ کی بچا۔اہل حماۃ نے اس کی مخالفت کی اور عز الدین کی حمایت میں نفرے لگائے۔

معاہدہ کی پابندی: اہل صلب نے عزالدین کومشورہ دیا کہ وہ دمشق اور شام کے شہروں پر حلیہ کرے۔ انہوں نے اسے (فخ و کا سرانی کی) امید دلائی مگراس نے اس وجہ ہے انکار کیا کہ اس کے اور صلاح الذین کے در میان (معاہدہ سلح) ہے عز الدین حلب میں نئی مہینے رہا۔ پھر وہاں سے رقد کی طرف کوچ کیا۔

شادلہ کی تجویز برعمل: جبعز الدین حلب ہے رقد آیا تو وہاں اس کے پاس اس کے بھائی عمادالدین حاکم سنجار کے تا صل آئے وہ یہ بیغام لائے تھے کہ عمادالدین جا بتا ہے کہ وہ اپنے علاقے سنجار کے بدلے میں حلب کی حکومت حاصل

عما والدین کی حکومت اسموقع پراس کے امراء نے عزالدین کواس بات پر آمادہ کیا کہ وہ سنجاری حکومت قبول کر لے کیونکہ اس کا محافی میں البذا لے کیونکہ اس کا بھائی عزالدین نے بھائی سے کیونکہ وہ بھی حاکم ہے اور اس کے پاس تشکر اور علاقے بھی کافی ہیں لبذا عزالدین نے بھائی سے سنجار کا علاقہ حاصل کر لیا اور اسے حلب کی حکومت دے دی چنانچے عماد الدین حلب پہنچا اور وہاں کا حاکم بن گیا۔

سلطان صلاح الدین کے لیے اس کی حکومت مناسب وموافق تھی کیونکہ اے عز الدین کی طرف ہے دمثق پر حملہ کا خطرہ تھا۔

الجزیرہ کی طرف پیش قدمی : عزالدین حاتم موصل نے مظفر الدین کو کبری زین الدین کجک کوران اوراس کا قلعہ دے دیا تھا جب سلطان صلاح الدین البیرہ کا محاصرہ کرنے کے لیے پہنچا تو مظفر الدین صلاح الدین کے ساتھ لی گیا اور اسے کا میابی کی آمید دلائی اور اسے اس بات پر آمادہ گیا کہ وہ الجزیرہ پر حملہ کر دے چنا نچہ سلطان صلاح الدین نے دریائے فرات کی طرف فوج کئی کی اور بظاہر بیمشہور کیا کہ وہ حلب کا محاصرہ کرنا چاہتا ہے ( مگر در حقیقت الجزیرہ پر حملہ کرنا چاہتا ہے ( مگر در حقیقت الجزیرہ پر حملہ کرنا چاہتا تھا) اس وقت مظفر الدین بھی دریا کو جور کر کے صلاح الدین کے پاس پہنچ گیا تھا اور اس کے ساتھ قلع البیرہ کا الدین کے پاس پہنچ گیا تھا اور اس کے ساتھ قلع البیرہ کا قلعہ بہت مستحکم تھا اور دریائے فرات کے کنارے الجزیرہ کی سرحد پر تھا اس کا حاکم اہل ماروین کے ( شاہی فائدان ) بنوارتن سے تعلق رکھتا تھا اس نے سلطان صلاح الدین کی اطاعت قبول کی اور اس کے پل پر سے صلاح الدین فائدان ) بنوارتن سے تعلق رکھتا تھا اس نے سلطان صلاح الدین کی اطاعت قبول کی اور اس کے پل پر سے صلاح الدین نے اسے لئنگر کے ساتھ دریا کو یار کیا۔

اس وقت حاکم موصل عز الدین نے (خبرین کر) مجاہد الدین کے ساتھ نصیبین کی طرف پیش قدمی کی تھی تا کہ وہ سلطان صلاح الدین نے سلطان صلاح الدین نے سلطان صلاح الدین نے دریائے فرات کو عبور کرلیا ہے تو وہ دونوں موصل والیس آگئا ور رہا (اڈیسٹ) کی طرف تحافظ فوجی دیتے ہیں جب

مر پرفتو حات : سلطان وہاں ہے رقد گیا جہاں کا حاکم قطب الدین نیال بن حسان المجی تھاوہ وہاں ہے موصل کی طرف بھاگ گیا اس کے سلطان صلاح الدین نے (آسانی کے ساتھ) فتح کرلیا وہاں ہے وہ خابور کے علاقد کی طرف روانہ ہوا' جوقر قیسا' ماکین اور مرمان کے مقامات پر مشمل تھا۔ سلطان نے بیشام مقامات فتح کر لیے۔

فتخ نصیبین کیراس نے صیبین کی طرف پیش قدمی کی اورائے فوراً فتح کرلیا۔البتہ قلعہ کا چند دنوں تک محاصرہ کیا گیا۔ پھروہ بھی تشخیر ہو گیا۔سلطان نے اس کا حاکم اپنے سب سے بڑے حاکم ابولہیجاء اسمین کومقرر کیا اور حاکم کیفا کے ہمراہ وہاں سے روانہ ہو گیا۔

موصل کی طرف پیش قدمی سلطان کو بیاطلاع ملی که فرنگیوں نے دمشق کی عملداری پرحمله کردیا ہے اور وہ درباکے مقام پر پہنچ گئے ہیں گر سلطان اس خبر سے متاثر نہیں ہوا اور اس نے اپنا کام جاری رکھا۔مظفر الدین کو کبری اور ناصر الدین محمود بن شیر کوہ نے اسے موصل پر حمله کرنے کامشورہ دیا اور سنجار اور جزیرہ ابن عمر کی طرف پیش قدمی کرنے پر بھی آ مادہ کیا چنانچواس نے (ان کے مشورہ کے مطابق) موصل کی طرف پیش قدمی کی موصل کا حاکم عز الدین اور نائب مجاہد الدین تھا۔ اس نے بہت فوجی سروں کوفوج سے بھر دیا تھا۔ اس نے بہت فوجیس اکتھی کر کی تھیں اور انہیں فیا ضانہ طور پر عطیات دیئے تھے اور اپنے مقبوضہ شہروں کوفوج سے بھر دیا تھا۔ ان میں الجزیرہ سنجار موصل اور ازبل کے علاقے شامل تھے۔

موصل میں ناکام جنگ: سلطان صلاح الدین وہاں روانہ ہوگیا جب وہ محاذ کے قریب پہنچا تو وہ اور مظفر الدین ناصر الدین ابن شیرکوہ اور دیگر ارکان سلطنت فصیلوں کو دیکھنے کے لیے گئے تو بہت مشحکم پایا۔ اس وقت سلطان صلاح الدین نے مظفر الدین اور اپنے چچازا و بھائی ناصر الدین ابن شیرکوہ سے مخاطب ہوکر کہا

'''تم رونون نے مجھے دھو کا دیا۔''

پھر سلطان ضیح کے وقت شہر بہنج گیا اور اس کے ساتھی جنگ کے لیے صف آ را ہو گئے اس نے منجنیق نصب کی گراس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اس نے اس منجنیق نصب کی گراس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اس نے اس منتعل کے نو (قلعیشکن آلات) نصب کیے گرشہر سے ایک جماعت نکلی اور وہ اسے لے گئے۔ وہ رات کے وقت شہر سے مشعل لے کر نکلتے تھے اور نقل وحرکت کا اظہار کرتے تھے۔ اس سے سلطان صلاح الدین کو میرائدیشہ ہوا کہ کہیں وہ شب خون نہ ماریں۔ لہذا اس نے جنگ کا ارادہ ملتو کی کردیا۔

مصالحت کی ناکام کوش اس مسلطان کے ان کے مصالحت کی ناکام کوش اس مسلطان صلاح خواص بیر فادم کے ساتھ فریقین میں مصالحت کرانے کے لیے بینج گئے تھے۔ ان کی شرائط کی یتھیں کہ سلطان صلاح الذین الجزیرہ کے شہرلوٹا وے سلطان نے اس کے مقاطع میں بیشرط رکھی کہ دوسرافریق حلب کاعلاقہ لوٹا دے مگراس کے مقاطع میں کہ دوسرافریق حلب کاعلاقہ لوٹا دے مگراس کے لیے وہ تیار نہیں ہوئے پھر سلطان نے حلب کولوٹانے کی شرط بھی ترک کردی اور کہا کہ وہ ایک دوسرے کی امداد کرنا المجھوڑ دیں۔ مگراس کے لیے بھی وہ رضا مند نہیں ہوئے۔

سنجارگا محاصرہ اسلط میں حاکم آ ذربا ئیجان قراارسلان کے قاصد بھی پہنچ گئے تھے اور حاکم خلاط شاہدین کا پیغام بھی پہنچا تھا۔ گرفریقین میں سے کوئی تصفیہ نہیں ہو سکا۔ للبذا سلطان صلاح الدین نے موصل سے سنجاری طرف پیش قدی کی اوراس کا محاصرہ کرلیا۔ وہاں عزالدین حاکم موصل کا بھائی امیرامیران ہندواور خودعز الدین بھی لشکر لے گرموجود تھا شرف الدین نے سلطان سے مقابلہ کیا اور موصل سے بھی اس کی فوجی کمک پینچی مگر سلطان نے اس کے درمیان حائل ہو کرا سے رکس دیا اور دادیہ کے بعض کر دی امراء نے اس میں مداخلت کی جس کا نتیجہ ریہوا کہ سلطان صلاح الدین نے اسے شکست دی اور وہ موصل بھاگ گیا۔

فتح سنجار : ابسلطان صلاح الدین نے سنجار فتح کرلیا جواس کے الجزیرہ کے تمام مقبوضہ علاقوں کے لیے حفاظتی سرحد ثابت ہوا سلطان نے اس کا حاکم سعد الدین ابن معین الدین انز کومقرر کیا جودشق کا حاکم بن گیا تھا اور طغر کین کا آخری نائب تھا (وہ بہترین حاکم ہر حیثیت سے تھا)

<u>ُ حاکم نصیبین کی معزولی مسلطان وہاں ہے لوٹے وقت نصیبین کے مقام لے بھی گذرا' وہاں کے باشندوں نے</u> (اس کے نئے حاکم) ابوالہجاء اسمین کی شکایت کی چنانچہ اس نے اسے معزول کیا وہاں سے وہ مظفر الدین گوکٹری گے شہر حران پہنچااور ۸<u>ے 2 چی</u>س وہاں کے قلعہ میں آرام گیااورا پی فوجوں کوروانہ ہونے کی اجازت دے دی۔

عاکم خلاط کی ناراضکی اس اثناء میں حاکم موصل عزالدین نے خلاط کے حاکم شاہدین سے فوجی امداد طلب کی تھی چنانچہ شاہدین نے صلاح کے پاس سفارش کے لیے کئی قاصد بھیجے اور سب سے آخر میں اس نے اپنے آزاد کردہ غلام سکر جاہ کو بھیجا جب کہ سلطان سنجار کا محاصرہ کر رہا تھا۔ سلطان نے اس کی سفارش قبول نہیں کی چنانچہ وہ غضب ناک ہوکر وہاں سے چلاگیا۔

جنگ کی منسوخی: پھرشاہرین (شاہ ارمن) حاکم ماردین نطب الدین کے پاس گیا وہ اس کا بھانجا اورعز الدین کا ماموں زاد بھائی تھا اس نے اس سے فوجی کمک طلب کی اوراس کے ساتھ کوچ کیا ان کے پاس عز الدین بھی موسل سے فوجی لے آگیا تھا۔ ان سب نے سلطان صلاح الدین سے جنگ کا عزم مصتم کیا جب صلاح الدین کو پی خبر بھی تو اس نے مصل اور حماۃ کے حاکم تقی الدین کو چواس کا بھیجا اور خودان کا مقابلہ کرنے کے لیے اس نے کوچ کیا' اس نے فوج کے گرراس عین کے مقام پریزاؤڈ الا۔

(جب وٹمن کو پیخبر لی) وہ اس کا مقابلہ کرنے سے باز آئے اور ہرایک اپے شہروالیں چلا گیا۔ سلطان صلاح الدین بھی ماردین چلا گیااوروہاں چندون قیام کرنے کے بعدلوٹ آیا۔

فتح حلب وآمد: جب سلطان صلاح الدین نے ماردین ہے کوچ کیا تو وہ آمدے مقام پر آیا اور 9 <u>۵۵ جیس اس کا</u> محاصرہ کرنے کے بعدا ہے فتح کرلیا اور معاہدہ کے مطابق پیشراس نے نورالدین محد بن قر اارسلان کے حوالے کردیا پیروہ دیے اور سلطان سے اسے ماہ سرم 4 محصی میں سرمیا۔ وہاں سے اس سے سیبیابی طرف وی کیا وہاں کا حاسم سلطان نورالدین زنگی کے خازن اساعیل کا بھائی ناصرالدین محمد تھا اسے سلطان نورالدین نے حاکم مقرر کیا تھا اور اس وقت ہے وہی اس کا حاکم تھا۔ اس نے سلطان صلاح الدین کے سامنے اس شرط پر ہتھیار ڈالے کہ وہ اسے اس قلعہ کا حاکم بحال

ر کھے گا۔ چنانچے سلطان نے اس کو حاکم مقرر کیا اوروہ اس کامطیع وفر مانبر دارین گیا۔

وہاں سے سلطان صلاح الدین نے حلب کی طرف پیش قدمی کی وہاں گا حاکم عماد الدین زنگی بن مودود تھا۔ سلطان نے وہاں چند دنوں تک میدان الاخصر کے قریب پڑاؤڈ الا پھروہ جبل حوثن کی طرف منتقل ہوگیا۔

علاقوں کا تناولہ: حلب کا حاکم عمادالدین فوج کوتخواہ نہیں دے سکا تھااس لیے سلطان صلاح الدین نے اسے بذریعہ خطوکتا بت یہ پیغام بھیجا کہ وہ حلب کے بجائے اسے سجار نصیبین 'خابور رقہ اور سروج کے علاقے دے دے گا چنا نجی عماد الدین نے بیتا دلہ منظور کرلیا سلطان صلاح الدین نے بیشر طبھی رکھی کہ عمادالدین سے جب فوجی خدمت لی جائے گی تو وہ الدین نے بیشر طبھی رکھی کہ عمادالدین نہ کورہ بالا علاقوں کی طرف چلا گیا اور اس نے اس کے لیے فوراً حاضر ہوجائے گا۔ آخر کا ران شرائط کے مطابق عمادالدین نہ کورہ بالا علاقوں کی طرف چلا گیا اور اس نے ان پر قبضہ کرلیا۔

سلطان صلاح الدين المحرور ك تريس ملب مين داخل مو كيا حلب كي فتح كے بعد سلطان كا جيوا بھائى تاج الملوك بورى فوت موكيا كيونكداس كے كھنے ميں چوٹ كئى تھى اوراس كے صدے اور تكليف سے وہ فوت موكيا۔

قلعہ حارم کی تشخیر: علب کی فتح کے بعد سلطان صلاح الدین نے قلعہ حارم کی طرف فوج کئی گی۔ جہاں سلطان فلاح الدین کا آزاد کردہ غلام سرجک حاکم تھا اسے موجودہ حاکم عمادالدین نے مقرر کیا تھا گر جب اس نے حلب سلطان صلاح الدین کے حوالے کیا تو سرجک قلعہ حارم میں بند ہو کر بیٹے گیا تھا (اوراس نے سلطان کی اطاعت قبول نہیں گی) اس لیے سلطان نے اس کے قلعہ کا محاصرہ کیا دونوں کے درمیان قاصدوں کی آمدورفت رہی۔ اس عرصے میں سرجک نے خفیہ طور پر فرقگیوں کو بلوانے کا پیغام جیجا (لیکن اس کے ساتھیوں کو بیات معلوم ہوگئی) اس کے ساتھیوں کو بیا تاریخ اللہ مقارد والدین کے ساتھیوں کو بیا تاریخ اللہ وہ بیت فلعہ فرگیوں کے حوالے کر دے گا اس لیے انہوں نے اسے قید کر دیا اور سلطان صلاح الدین کے سامنے ہتھیار وال دیکے سلطان نے اسے فتح کر کے اپنے ایک خاص آدی کو اس کا حاکم مقرد کیا۔ سلطان نے تالے خالد پر امیر دارم البارو تی کو حاکم سلطان نے تالے خالے باشر کیا جاتم تھا۔

سلطان نے قلعہ عزانہ امیر سلیمان بن جندر کو دے دیا سابق حاکم عماد الدین نے اس قلعہ کو دیران کر دیا تھا مگر امیر موصوف نے اسے آباد کیا۔

سلطان صلاح الدين نے حلب کے مختلف علاقے اپنے امراءاور فوج میں تقسیم کردیئے تھے۔

مجامد کا زوال اور گرفتاری: موسل میں مجاہدالدین قالمان کی حکومت بہت متحکم تھی اس کے حریف حکام میں عز الدین محمود قند ارسید سالاراور حالم عراق ابوالخیر کا فرزند شرف الدین احمد اکابرا مراء میں سے تھے۔وہ دونوں شاہ موسل کو اس کے خلاف بھڑ کاتے تھے اوراس کی بکثرت شکایتیں کیا کرتے تھے جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ شاہ موصل نے اسے الگ کرنے کا فیصلہ کرلیا۔ مگر وہ اس کی مجلس میں یہ کا مہیں کرسکتا تھا کیونکہ مجاہد الدین بہت خود مختار تھا اور اس کے اختیارات اور شان و شوکت بہت زیادہ تھی لہٰذا بادشاہ نے یہ تدبیر کی کہ بھاری کی وجہ سے وہ خانہ نشین ہو گیا۔ چونکہ مجاہد الدین خصی تھا اس لیے محل کی خوا تین اس سے پر دہ نہیں کرتی تھیں۔ چنا نچہ وہ بادشاہ کی عیادت کے لیمن واضل ہو گیا۔ اس وقت بادشاہ نے اسے گرفار کرلیا اور پھرخود بادشاہ سوار ہو کرقاعہ پہنچا اور وہاں اس کی مال ودولت اور اس کے ذخیروں پر قبضہ کرلیا اور قدار کو وہاں اپنا ناب بنایا اور (احمد بن ابی الخیر کو) جو حاکم عراق کا فرزند تھا' امیر حاجب مقرر کیا اور ان دولوں کو سلطنت کے کاموا کا مختار بناو کا مختار بنا دیا۔

مجامد کے سابقہ اختیارات : مجاہدالدین کے قبضے میں اربل کا شہرتھا جہاں کا حاکم زین الدین یوسف بن زین الدین علی کب نوعمر بچداس کے زیر گرانی کام کرتا تھاای طرح اس کے قبضہ میں جزیرہ ابن عمر بھی تھا یہاں کا حاکم بھی نوعمر بچرتھا ادراس کے زیر گرانی تھااس کا نام معزالدین بخرشاہ بن سیف الدین غازی تھااس کے قبضہ ختیار میں شہرز ورکا علاقہ ، وقو قا اور قلعہ عقر الحمیدیہ بھی مضال تمام علاقول میں اس کے اپنے نائب مقرر متھا اور حقیقت یہ ہے کہ جب سلطان صلاح الدین نے الجزیرہ فتح کرلیا تھا تو عز الدین معود شاہ موصل کے قبضے میں موصل کے علاوہ اور بچھ نہ تھا اس کا قلعہ بچاہد الدین کے قبضے میں تھا اور وہی حقیق معنول میں موصل کا باوشاہ تھا لہذا جب عز الدین نے اسے گرفار کرلیا تو اربل کا حاکم خود مخار بوگیا۔ جزیرہ ابن عرکے حاکم نے سلطان صلاح الدین کی اطاعت قبول کرلی۔

اربل کی بتائی: اس کے بعد سلطان صلاح الدین نے موصل فتح کرنے کا ارادہ کیا۔ ایسے موقع پرشاہ عز الدین زلقتنداز ااور جا کم عراق کے فرزند پر بہت ناراض ہوا کیونکہ ان دونوں نے مجاہدالدین کوالگ کرا کریہ مصیبت پیدا کی۔ اس نے آ ڈر بائیجان والے خص کو پہلے معزول کیا اور کہا'' بھے تہاری ضرورت ہے۔'' پھراس نے تین ہزار سواروں کالشکرتیار کیا اور وہ اربل کی طرف روانہ ہوئے انہوں نے شہر کوتیاہ وہر باد کر دیا جب زین الدین پوسف ان کے مقابلے کے لیے پہنچا تو وہ الگ الگ لوٹ مارکر دے تھے۔ اس نے انہیں شکست دی اور کا میاب ہوکر بلاد مجم چلاگیا۔

اللہ اللہ این موصل واپس آگیا۔

حاکم حران کی بحالی: سلطان صلاح الدین نے ماہ ذوالقعدہ ایھے میں دمثق سے کوچ کیا۔ جب وہ حران پہنچا تو اس نے مظفرالدین کو کبری کو گرفتار کرلیا کیونکہ اس نے پچاس ہزار دینار جھیج کا دعدہ کیا تھا مگر جب وہ پہنچا تو اس نے وعدہ متحد والشكركى بلغار: جب سلطان نے حران ہے كوچ كيا تو كيفا " دارى اور جزيرة ابن عمر كى فوجيس اس كى فوجوں كے ساتھ شامل ہو گئے تھيں ان ميں شاہ موصل عز الدين كا جينجا معز الدين بخرشاه بھى شامل تھا (جو جزيرة ابن عمر كا حاكم تھا ) اس نے اپنے بچاہے بغاوت اختيار كر كى تھى اور مجاہد الدين كے زوال كے بعد خود مختار ہو گيا تھا۔

موصل کے وفد کی آمد ان سب نے سلطان صلاح الدین کے ساتھ موصل کی طرف پیش قدمی کی ۔ جب وہ شہر کے قریب پہنچ تو شاہ عز الدین کی والدہ' اس کا چھازا دیمائی نو رالدین محمود اور موصل کے ارکان سلطنت کی ایک جماعت وفعد کی صورت میں سلطان سے ملاقات کرنے کے لیے آئی ۔ ان کا خیال تھا کہ سلطان انہیں ضرور باریا بی کی اجازت دیں گے۔ مگرفقیہ عنی اور علی بن احمد المشطوب نے اسے مشورہ دیا کہ انہیں لوٹا دیا جائے (چنانچہ وہ لوٹ گئے)۔

محاصر 6 موصل : اب سلطان صلاح الدين موصل پينچا اور جنگ شروع كردى مگر جنگ بيش اسے كاميا بي نہيں مو كي اس ليے اسے اب وفد كولونا نے برندامت ہو كئي۔

انتے میں اس کے پاس ملامت آمیز القاضی الفاضل کا خط پہنچا پھرار بل کا حاکم زین الدین یوسف بھی آگیا اس نے اسے اس کے بھائی مظفر الدین کو کبری اور دوسرے امراء و حکام کے ساتھ تھبر ایا پھراس نے امیر علی بن احمد المشطوب کو ہماریہ کے علاقہ میں الجزیرہ کے قلعہ کی طرف بھیجا جہاں ہماریہ کے کردی اس کے خلاف اکٹھے ہو گئے اور وہ ان کا محاصرہ کرنے لگا۔

حاکم موصل کے نظام کی درستی: قلعہ موصل کے نائب زلقندار نے (صلاح الدین سے) خط و کتابت کرنی چاہی مگراس کی اطلاع عز الدین (شاہ موصل) کول گئی۔ لہٰذااس نے اسے اس کام سے روک دیا بلکداس کامشورہ ترک کرکے مجاہدالدین قایمان کو اپنا مشیر بنالیا اور اس کی رائے اور مشورہ پرعمل کرنے لگا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس نے انتظام سلطنت درست کرلیا اور کا فی اصلاح کرلی۔

میافار قین کی تسخیر: سلطان صلاح الدین موصل کے طویل محاصرہ سے نگ آگیا تھا کدا ہے ہیں ماہ رہے الاول کے آگیا تھا کدا ہے ہیں ماہ رہے الاول کے آگیا تھا کدا ہے ہیں ماہ رہے الاول کی نو تاریخ کوفوت ہوگیا اور اس کے علاقہ پر اس کا آزاد کردہ غلام بکتم مسلط ہوگیا ہے یہ خبرین کرسلطان صلاح الدین نے موصل سے کوچ کر کے شہرمیا فارقین کوفتح کر لیاوہاں سے فارغ ہو کر نصیبین سے گذرتا ہواوہ ۲۸۵ھ ہے کے ماہ رمضان میں پھرموصل بہنچا۔

شرا لك ملى كى تكيل: اب فريقين كة اصدمصالحت كى كوشش كرنے لكا وربيطے بايا كه عزالدين شاه موصل شرز وركا علاقة وراكلي اور ماوراء التراب كا علاقة سلطان صلاح الدين كه حوالے كرے كا اور مساجد كے منبروں براس كے نام كا خطبہ پڑھوانا جائے گااوراس کے سکہ پربھی اس کا نام کندہ ہوگا اس اثناء میں سلطان صلاح الدین بیار ہوگیا اور وہ چران پہنچ گیا اس کے ایکی صلح کی شرائط کی تنجیل کرا کے وہیں اس کے پاس پہنچے فریقین نے (اس معاہدہ کی تنجیل کے لیے) حلف اٹھایا۔ پھر سلطان نے ان علاقوں پر قبضہ کرنے کے لیے ایک آ دمی بھیجا اور خود حران میں بیماری کی حالت میں رہا۔ اس کے ساتھ اس کا بھائی عادل اور اس کے بچاشیر گوہ کالڑکا ناصر الدولہ تھے (اس صلح کے بعد) موصل میں امن وامان قائم ہوگیا۔

سکی فساوات: پھرتر کمان اور کر دقوموں کے درمیان جزیرہ موصل عمادیہ دیار بکر خلاط شام شہرز وراور آذرہا مجان میں زبر دست نسلی فساوات ہوئے ان فسادات میں بے شارقو میں ماری گئیں اور فسادات کا پیسلسلہ کی سالوں تک چاتا رہا۔ ان فسادات کا سبب بیتھا کہ تر کمان قوم کی ایک دلہن گور خصت کر کے اس کے شوہر کے پاس لے جایا جارہا تھا جب بیلوگ زوزان اورا کراد کے قلعہ کے پاس سے گذر ہے تو وہاں کے لوگوں نے عام جوانوں کی عادت کے مطابق ان سے ولیمہ کی دعوت کی فرمائش کی جس کا انہوں نے شخت جواب دیا۔ (اس پر مشتعل ہوکر) حاکم قلعہ نے اس کے شوہر کوقل کر دیا۔ اس

فسا دات کا خانمیر: آخرکارمجامدالدین نے دونوں قوموں میں صلح کرائی اورانہیں خوب عطیات دیتے جس کا متجہ یہ ہوا کہ وہ دونوں قومیں متحد ہوگئیں اور پیفسا دات ختم ہو گئے۔

جا کم اربل کی وفات: زین الدین پوسف بن علی کو چک سلطان صلاح الدین کامطیع ہو گیا تھا اربل اس کی عملیداری میں تھا اور اس سلسلے میں اس کے اور حاکم موصل عز الدین کے درمیان ۲ <u>۵۸ چ</u>ین صلح ہو گئی تھی۔ وہ اپنالشکر لے کر سلطان صلاح الدین کے پاس گیا تھا' وہیں وہ بھار ہو گیا اور انٹی سال کے ماہ رمضان کے آخر میں فوت ہو گیا۔

<u>نٹے حاکم کا تقرر</u> اس کا بھائی اس کی زندگی ہی میں اس کے علاقے پر قابض ہو گیا تھا اور اس نے وہاں کے امراء کی ایک جماعت کو گرفتار کر لیا تھا جن میں بلدا حی حاکم قلعہ جھیر کان بھی شامل تھا اس نے سلطان صلاح الدین سے بیہ درخواست کی کہوہ اسے اس کے بھائی کی جگہ پراربل کا حاکم مقرر کر ہے۔ چنا نچہ سلطان نے اسے اربل کا حاکم مقرر کیا آور اس میں شہرز درکا علاقہ' دو قبر قرائیلی اور بنی تھجان کا علاقہ بھی شامل کر دیا۔

الل اربل نے مجاہد الدین قایمان سے خط و کتابت کر کے اس سے درخواست کی کہ وہ اسے حاتم بنانا چاہتے ہیں۔ مجاہدائ وقت موصل میں تھا۔ اس نے سلطان صلاح الدین کے خوف سے ان کی درخواست منظور نہیں کی ۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جب عز الدین نے اسے قید سے رہا کیا تھا اور اسے اپنا نائب بنایا تھا تو اس وقت سے اس نے پہلے جسے اختیارات اسے نہیں دیئے تھے بلکہ اس کے ساتھ اپنے کسی خلام کو حکومت میں شریک کردیا تھا جس کا اسے بہت افسوس تھا لہٰذا جب اہل اربل نے اس سے خط و کتابت کی تو اس نے کہا:

'' بخدا! میں ایبا کام نہیں کروں گا کہ میرے ساتھ فلاں شخص بھی شریک حکومت ہوجائے۔'' اس کا نتیجہ بیہ ہوا کدزین الدین کے بھائی مظفرالدین نے اربل پر قبضہ کرلیا۔ سنجر شاہ کی وقملی: سنجرشاہ بن سیف الدین غازی بن مودودا پنے والد کی وصیت کے مطابق جزیرہ ابن عمر کا جا کم ہو گیا اور جب مجاہدالدین کوالگ کیا گیا تو وہ اپنے بچاعز الدین کا باغی ہو گیا تھا اور اپنے بچاکے برخلاف اس کی جاسوی اور مجری کرتا تھا وہ سلطان صلاح الدین کواس کی خبریں لکھ کر بھیجتا رہا اور اس کے خلاف سلطان کو بھڑ کا تا تھا تا کہ آن دوٹوں کے درمیان قطع تعلق ہو جائے۔

جزیرہ این عمر کا محاصرہ: سلطان صلاح الدین نے حاکم موصل عز الدین کوبھی تھم دیا کہ وہ جزیرہ این عمر کا محاصرہ کر لے۔ کیونکہ اس کے خیال میں کوئی سیاسی فریب ہور ہاتھا۔

عز الدین نے واپسی کی اجازت مانگی اور جزیرہ ابن عمر کے قبضہ کی منظوری حاصل کی۔پھروہاں پہنچ کراس نے چار مہینے تک محاصرہ کیا' مگروہ نا قابل تنجیر ثابت ہوا۔ اس لیے وہ نصف علاقہ لینے پر رضامند ہو گیا اور اس کے مطابق صلح کر کے وہ موصل واپس آ سمیا۔

حکام الجزیرہ کی تنبدیلی: سلطان صلاح الدین نے الجزیرہ کے شہر حران رہا سمیاط اور میافارقین کوفتح کر کے ان کا حاکم اپنے بھیجنقی الدین عربن شاہ کومقرر کیا تھا۔ جب تقی الدین فوت ہوا تو اس نے اپنے بھائی العاول الو بکرین ایوب کو وہاں کا حاکم مقرر کیا۔ جب سلطان صلاح الدین بھی 8 ھے میں فوت ہوگیا تو عز الدین حاکم موسل نے ان شہروں کو والیس لینے کا ادادہ کیا اور کیا تھی اور کہا کہ گردونو اس نے حملہ کرنے کا مشورہ ویا اور کہا کہ گردونو اس کے حکام میں ان میں سے جو گلفت کرے ان سے فور اُجنگ شروع کی جائے اور اس سے پیشتر کہ وہاں کے باشندے مدافعت کے لیے تیار ہوں۔ ان مخالفت کرے ان سے فور اُجنگ شروع کی جائے اور اس سے پیشتر کہ وہاں کے باشندے مدافعت کے لیے تیار ہوں۔ ان کے شہروں پر قبضہ کرلیا جائے۔

حكام سے خط و كتابت عجابة الدين قايمان نے بيه مشورة ديا كه مذكورة بالاعلاقوں كے بادشاہوں سے مشوره كيا جائے اوران كيمشورة كے مطابق عمل كيا جائے چنانچياس نے مجابة الدين كامشوره شليم كيا اوران بادشاہوں سے خط و مختلف اطلاعات: پھرا ہے یہ اطلاع ملی کہ ماردین کے حاکم نے ان کے کسی شہر پرحملہ کیا ہے لہٰ داوہ بہت بڑالشکر لے کر ماردین پرحملہ کرنے کے لیے پہنچ جائے۔اس کے نتیجہ میں انہوں نے نقل وحرکت چھوڑ دی پھرانہیں اطلاع ملی کہ وہ حران کے ہاہر لشکر لے کر پہنچ گیا ہے تو وہ اس لیے اس کے خلاف نقل وحرکت کے لیے تیار ہوگیا اور جب حاکم سنجار کے ساتھ معاہدہ ہوگیا تو افضل کی طرف سے شام کی فوجیس ملک عادل کے پاس پہنچ گئیں اور اس نے تقویت حاصل کرلی۔

ملک عاول کے خلاف پیش قدمی : عزالدین بھی اپی فوجیں لے کرموصل سے نصیبین پہنچا اور اپنے بھائی عماد الدین کولے کروہ سب رہا پہنچ گئے۔ ملک عاول نے بھی ان کے قریب مرح الریحان کے مقام پراپنی فوجیل اسھی کر لی تھیں وہ ان سے خائف تھا چند دنوں تک فریقین ای حالت میں رہے پھرعز الدین (حاکم موصل) بیار ہو گیا تو وہ فو جوں کہ اپنے بھائی عماد الدین کی قیادت میں دے کرموصل والیس آگیا۔

موصل میں ارسلان شاہ کی حکومت جب جب الدین موصل واپس آیا تو وہ دو مینیے وہاں زندہ رہا ہیں کا مرض بڑھتا گیا یہاں تک کہوہ ماہ رمضان کے آخر میں ۹ <u>۵۸ ج</u>میں فوت ہو گیا اور اس کے بجائے اس کا فرزندنور الدین ارسلان شاہ موصل کا حاکم مقرر ہوا۔ اس کی سلطنت کا انظام مجاہدالدین قایمان کے سپر کو ہوا جو اس کے والد کے زمانے میں موصل کی سلطنت کا انظام کیا کرتا تھا۔

عما د الدين كى وفات بهراس كا بهائى عما والدين بن مودودً حاكم سنجار خابور وتصيين رقد اور سروج بهى ماه محرم ٣٩<u>٩ جي</u>ن فوت ہوگيا بيده حاكم تقاجس كو بيملاق دي كرسلطان صلاح الدين نے حلب كاعلا قد ليا تقا۔

قطب الدین کی جانشنی اس کے بعداس کا فرزند قطب الدین بادشاہ بنااس کا ناظم سلطنت اس کے والد کا آزاد کردہ غلام بحا ہدالدین برتقش تھا وہ دیندار' انصاف پند' نیک اور متواضع انسان تھا وہ علاء اور دیندار حفرات سے بہت محبت کرتا تھا اوران کا بے حداوب واحر ام کرتا تھا۔ البتہ وہ شافعیہ حضرات سے تعصب رکھتا تھا۔ یہاں تک کواس نے سنجار میں حفیہ فرقہ کے لیے ایک مخصوص مدر نسختیر کرایا۔ بہر حال وہ نیک سیرت تھا۔

یا ہمی اختلاف : عمادالدین عاکم سنجار کانصبین کے علاقے میں جونا ئب تھا اس نے موصل کے ان دیہات کی طرف دست درازی شروع کر دی جواس کے علاقے کے قریب شھاس بارے میں سلطنت موصل کے گران سربراہ مجاہدالدین قائیان نے اپنے بادشاہ نورالدین سے پوشیدہ رکھ کرعمادالدین کوایک خطاکھا جس میں اس کے نائب کے بارے میں یہ شکایت کی گئی تھی مگر ممادالدین نے اپنے اس دعوے پراصرار کیا کہ یہ علاقے اس کی عملداری میں شامل ہیں اس کا جواب بہت سخت تھا اس کے عملداری میں شامل ہیں اس کا جواب بہت سخت تھا اس کے ایس وقت وہ بھارتھا۔ اس موقع پر

تصنیمین پر حملیہ: ایسی جانت میں نورالدین حاکم موصل نے صبیبین پرحملہ کرنے کا ارادہ کیا تھوڑے عرصے کے بعد میہ خبر موصول ہوئی کہ عمادالدین نوت ہوگیا ہے اوراس کے بجائے اس کا فرزند قطب الدین حاکم مقرر ہواہے۔ ایسے موقع پر نورالدین نے صبیبین پرحملہ کرنے کا ارادہ مصم کرلیا اور ماہ جمادی الا ولی ہم <u>۵۹ سے</u> میں اس مقصد کے لیے رواند ہوگیا۔

قطب الدین کی شکست؛ قطب الدین بن خرجی فوج لے کر پہنچا، گر ٹورالدین اس سے پہلے فوج لے کر پہنچ چکا تھا چنانچہ جب مقابلہ ہوا تو نورالدین نے اسے شکست دی اور وہ شکست کھا کر قلعہ بند ہو گیا وہاں سے وہ اپنے نائب مجاہد الدین برتقش کے ساتھ حران پہنچا۔اب ان لوگوں نے سلطان عا دل سے امداد کے لیے درخواست کی۔

اس اثناء میں سلطان نورالدین نصیبین میں مقیم رہا جب سلطان عادل الجزیرہ پہنچا تو وہ موصل جلا گیا اور اس سال کے ماہ رمضان میں وہاں پہنچ گیا۔اس کے روانہ ہونے کے بعد قطب الدین وہاں واپس آگیا۔

قایمان کی وفات اس موقع پرسلطان نورالدین کے شکر میں بہت آ دمی مارے گئے اور موصل کے بہت امراء بھی فوت ہوگئے چنانچیسر براہ سلطنت مجاہدا بن قایمان بھی فوت ہوگیا۔

مارد بین کا محاصرہ: جب نورالدین موسل جلا گیا اور قطب الدین صلیحین واپس آگیا تو سلطان عادل نے بھی وہاں سے کوچ کر کے ماردین کامحاصرہ کیا اور چنددن سخت محاصرہ کرنے کے بعدلوٹ گیا۔

سلطان عادل خود واپس چلا گیا تھا مگراپنے فرزند کامل کی قیاوت میں محاصرہ کے لیے فوج چھوڑ گیا تھا۔ یہ بات الجزیرہ اور دیار بکر کے حکمر انوں کونا گوار گذری اور انہیں اندیشہ ہوا کہ وہ اس طرح ان کے تمام علاقوں پر قبضہ کرلے گا۔

جب سلطان عادل خودنورالدین کے مقابلہ کے لیے پہنچا تو اس وقت ان علاقوں کے حکام میں ہے کوئی اس کے مقابلہ کے لیے نہنچا تو اس وقت ان علاقوں کے حکام میں ہے کوئی اس کے مقابلہ کے لیے نہنچا تھا کیونکہ اس وقت اس کا فرزندگامل ماردین میں رہ گیا تو انہوں نے اب اس کا مقابلہ کرنا آسان سمجھا علاوہ ازیں اس مقابلہ کے لیے سلطان صلاح الدین کے فروند طاہراورافضل نے پھرانہیں بھڑ کایا کیونکہ وہ اپنے بچاعادل کے خالف تھے۔

متحدہ فوج کا مقابلہ: چنانچہ موسل کا حاکم نورالدین ارسلان شاہ سب سے پہلے کم شعبان ۵۹۵ھ میں مقابلہ کے لیے متحدہ نورالدین ارسلان شاہ سب سے پہلے کم شعبان ۵۹۵ھ میں مقابلہ کے لیے روا نہ ہوا اور دہیں بھتے گیا۔ وہاں اس کے ساتھ اس کا بچازاد بھائی حاکم سنجار شاہ ابن عازی حاکم جزیرہ ابن عربھی فوج لے کرآ گئے۔عیدالفطر گذارنے کے بعد بیسب فوجیس روانہ ہوگئیں اور ماردین کے قریب کامل کا مقابلہ کرنے کے لیے آگے برھیں۔

كامل كوشكست: ال وقت الل ماردين محاصره بي بهت نك آكے تھے چنانچان كيربراه نے كامل كے پاس صلح كا

ا ہے ملک روانہ ہو گیا اور اہل نے این کی فوج کا تمام ساز وسامان لوٹ لیا۔

نورالدین کی واپسی اب ماردین کے حکمران لؤلؤ ارسلان این الی الغازی نے قلعہ سے نکل کرنورالدین کاشکریدادا کیا اور پھروہ اپنے قلعہ کی طرف لوٹ گیا۔ نورالدین اور اس کے ساتھی تستر کے مقام پر چلے گئے وہاں سے وہ راس عین پنچے جہاں انہیں حلب سے ظاہر بن صلاح الدین کا قاصد آ کر ملا۔ اس نے یہ پیغام پنچایا کہ سلطان ظاہر کے نام کا اس سلطنت میں خطبہ اور سکہ ہونا چاہیے۔ اس مطالبہ پروہ حیران ہوگیا اور اس نے ان کی حمایت کرنے کا آرادہ منسوث کرویا پھروہ بیار ہوگیا اور اس نے ان کی حمایت کرنے کا آرادہ منسوث کرویا پھروہ بیار ہوگیا اور اس کا عذر پیش کیا۔ آخر کا روہ ماہ ذوالحجہ میں اس سال کے آخر میں موصل واپس آگیا۔

الجزيره كي طرف فوج كشي: ملك عادل نه ٢٥٥ هي مين اپني بين افغال بن صلاح الدين سے معركي سلطنت چين لي - اس سے سلطان حلب ظاہر اور حاكم ماردين كوسخت انديشہ پيدا ہوا۔ انہوں نے حاكم موصل نور الدين سے استحاد قائم كرنے كے ليے خط و كتابت كي انہوں نے اس كواس بات پر آماده كيا كه وہ ملك عادل كے مقبوضه علاقوں الجزيرة رئها مران رقہ اور سنجار كی طرف فوج كشى كرے \_ چنانچہ سلطان نور الدين نے ان علاقوں كوفتح كرنے كے ليے ماہ شعبان كوفت كيا۔

فریقین میں مصالحت: اس کا ساتھ سنجار کا حاکم اور اس کا بچپازاد بھائی قطب الدین حاکم ماردین حسام الدین بھی شامل ہوگئے وہ سب راس العین پنچے۔ اس وقت حران میں فائز بن العادل ایک بڑے لشکر کے ساتھ موجود تھا۔ اس نے نور الدین کوشلح کا پیغام بھیجا۔ جواس نے جلد منظور کرلیا۔ کیونکہ اس کے لشکر میں موت کے بہت حادثات ہو چکے تھے۔ فریقین نے باہم حلف اٹھایا ااور سلطان عادل سے بھی حلف اٹھوایا اس کے بعد نور الدین اسی سال کے ماہ ذوالقعدہ میں موسل واپس آگیا۔

اس عرصے میں موئی بن عادل حران سے راس العین ٔ حاکم سنجار کی مدد کے لیے فوج لے کر پہنچا اس کی جمایت حاکم ار مل مظفر الدین ٔ حاکم کیفا وآ مداور حاکم جزیرۂ ابن عمر نے بھی کی۔انہوں نے بذر بعیہ خط و کتابت متحدہ لشکر میں شامل ہونے کا وعدہ کیا۔

نورالدین کی شکست: جبنورالدین نے صبین ہے کوچ کیا تھا تو وہ سب اسم ہوگئے تھے ان کے ساتھ موی بن عادل کا بھائی مجم الدین حاکم میا فارقین بھی شامل ہوگیا۔

بیصورت حال دیکھ کرنورالدین تل اعضر سے تفررقان پہنچا۔اس کا مقصد جنگ کوطول دینا تھا (تا کہ دشمن کا لشکر متفرق ہوجائے) گراس کے ایک بخبرکا خط آیا جس میں دشمن کی تعداد کو کم اور نا قابل اعتنا قرار دیا گیا تھا۔وہ اس کے (معتبر) آزاد کردہ غلام کا خط تھا اس لیے اس نے اس پر بھروسہ کرتے ہوئے نوشری کی طرف کوچ کیا۔ یہ مقام دشن کی فوجوں کے قریب تھا۔ اس لیے فریقین صف آ را ہو گئے اور جنگ ہونے گئی۔اس میں نورالدین (حاکم موصل) کوشکست ہوئی اور وہ قلیل مست خوردہ فوج کے ساتھ بھاگ لکا۔وشن کے لئے کرقان میں قیام کیا اور انہوں نے شہرفید اور اس کے متعلقہ دیہا توں کولوٹ کیا بھروہاں وہ بچھ عرصے تک مقیم رہے۔

دونوں طرف سے قاصد صلح کی گفت وشنید کرتے رہے تا کہ نورالدین تل اعضر کا علاقہ حاکم سنجار' قطب الدین کو واپس کردے۔ چنا نچہاس نے وہ علاقہ لوٹا دیاا وران کے میں فریقین میں صلح ہوگئ اور ہرا یک حاکم اپنے شہر کوواپس چلا گیا۔

سنجر شاہ کے مظالم: سنجر شاہ بن غازی بن مودودا پنے باپ کی وصیت کے مطابق جزیرہ ابن عمر کے علاقہ کا حاکم مقرر ہوا۔ وہ بدسیرت اور طالم و جابر حاکم تفاوہ نہ صرف اپنی رعایا اور لشکر پرمظالم برپاکرتا تھا بلکہ اپنے اہل وعیال کے ساتھ بھی برسلوکی کرتا تھا وہ اپنی اولا و پر بھی رخم وشفقت نہیں کرتا تھا یہاں تک برسلوکی کرتا تھا وہ اپنی کرتا تھا یہاں تک کہ اس نے اپنے دونوں فرزندوں محمود اور مودود کوزوزان کے علاقے کے قلعہ فرج کی طرف جلاوطن کردیا تھا۔ اس کی وجہ محمل غلط نہی اور شک وشیقی۔

شنجرشاہ نے اپنے دوسر نے فرزند غازی کو نکال کراہے شہر کے ایک گھر میں نظر بند کر دیا تھا جہاں غازی کی حالت بہت خراب ہوگئی۔ وہ گھر بہت خطرنا ک تھا اس لیے وہ چیکے سے وہاں سے بھاگ گیا اور شہر میں پوشیدہ ہو گیا۔ اس نے حاکم موصل نورالدین کو بھی میر بینام بھیجا اس نے سیمجھا کہ شاہدہ ہو ہاں بھنے گیا ہے۔ اس لیے اس نے اس کے والد کے خوف ہے اے زادراہ بھیجے وہا۔

سنجرشاہ کاقبل: اس کے والد نے اسے تلاش کرنا چھوڑ دیا کیونکہ پینجرمشہور ہوگئ تھی کہ وہ شام میں ہے مگر غازی (وہیں شہر میں رہ کر ) سازشیں کرتا رہا۔ یہاں تک کہ وہ اپنے والد کے گھر میں (پوشیدہ طور پر) داخل ہو گیا اور اس کی لونڈیوں کے پاس جھپ گیا چنا نچدا کیے رات جبکہ شجرشاہ نشے کی حالت میں تھا تو وہ تنہائی میں اس کے پاس پہنچا اور نیز ہ ہے اس پر چودہ وفعہ وارکر کے اسے زخی کرویا اور پھراسے ذرج کرویا اور زبان خانے میں رہے لگا۔ محمور بن سنجر کی حکومت : جب باہراستاذ الدولہ کواس (کے آل) کی اطلاع ملی تو اس نے ارکان سلطن کو جمع کر کے شاہ ک حکومت کے لیے بیعت حاصل کی پھر کے شاہ ک حکومت کے لیے بیعت حاصل کی پھر اس نے محمود اور اس کے درواز ہے بھائی مود ود کو قلعہ فرج سے بلوایا (جب میکام کمل ہوگیا) تو انہوں نے محل مرائے میں داخل ہوکر عازی کو آل کر دیا۔ جب محمود وہاں پہنچا تو انہوں نے اسے بادشاہ بنا کراسے اس کے باپ کا لقب معین الدین عطا کیا۔ اس نے ان لونڈیوں نے اس کے والد کے آل کی سازش کی تھی وریائے وجلہ میں ڈبودیا۔

عادل اورنور الدین کی رشته واری قطب الدین محودین زگی اوراس کے پچاڑا و بھائی نورالدین ارسلان شاہ بن مسعود حاکم موصل کے درمیان بہت بخت عداوت تھی۔ اس تے پھی واقعات پہلے بیان کیے جانچکے ہیں۔ اس لیے هن مصروشام نے جب اپنی بیٹی کارشتہ سلطان نورالدین کرلا کے کے ساتھ پیش کیا تواس نے اپنے فرزند کی سلطان عادل کی صاحبز ادی سے نکاح کردیا (یوں اس کے ساتھ اس کے تعلقات مشحکم ہوگئے۔)

انتجاویا ہمی: سلطان نورالدین جزیرہ ابن عمر پر قبضہ کرنا چاہتا تھا اس لیے اس نے سلطان عادل کو اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ حاکم سنجار قطب الدین کا علاقہ جو سنجار نصبین اور خابور پر مشتل ہے سلطان عادل کوئل جائے اور خرشاہ کا علاقہ (جزیرہ ابن عمر) سلطان نورالدین حاکم موصل حاصل کر سکے۔ سلطان عادل نے اس کا مشورہ قبول کر لیا۔ اس نے نورالدین کو یہ امید دلائی کہ وہ قطب الدین کے علاقے کو فتح کرنے سلطان عادل نے اس کا مشورہ قبول کرلیا۔ اس نے نورالدین کو یہ امید دلائی کہ وہ قطب الدین کے علاقے اٹھا یا اور سلطان عادل اس کے فرزند کو دے دے گا جو اس کا داماد بھی ہے جنا نچہ ان دونوں نے اس مقصد کے لیے حلف اٹھا یا اور سلطان عادل اس کے شروع کرنے کے ارادے سے روانہ ہوگیا۔

فتح خابور وصبیتین: نورالدین نے جب اس معاطے پر دوبارہ غور کیا تو پتہ چلا کہ وہ ایک البحق میں چینس گیا ہے وہ اس کے بغیر بھی ان علاقوں کو فتح کرسکتا ہے جنانچہ اگر نورالدین الجزیرہ کی طرف روانہ ہوا تو بنو عادل اس کے اور موصل کے درمیان حاکل ہو بحقے ہیں۔اس لیے وہ اسی شش ویٹے ہیں جتلار ہاکہ درمیان حاکل ہو بحقے ہیں۔اورا گر نورالدین نے سرکشی کی تو وہ وہ ہاں پہنچ سکتے ہیں۔اس لیے وہ اسی شش ویٹے ہیں جتلار ہاکہ است میں سلطان عادل نے خابورا و نصیبین کو فتح کر لیا اس وقت قطب الدین نے بیارا دہ کیا کہ وہ سنجار کو اس بدلے میں دے کر وہ علاقے حاصل کرلے مگر اس کے والد کے تراد کردہ غلام احمد بن برتقش نے اس کی خالفت کی ۔

اں گر<u>صے میں نورالدین نے اپ</u> فرزند قاہر کے ساتھ **ل**ی کر سلطان عادل کوامداد دیے کے لیے لشکر تیار کیا۔ کیونکہ فریقین میں اس بات کامعاہدہ ہو چکا تھا۔

عبد شکنی است میں قطب الدین خرنے اپنے فرزند کواریل کے حاکم مظفرالدین کے پاس فوجی ایداد کے لیے بھیجار مظفر الدین نے سلطان عادل کو پیغام بھیجا کہ وہ جنگ نہ کرے لیکن عادل نے اس کی سفارش قبول نہیں کی کیونکہ نورالدین اس کی مدد کرر ہا تھا اس پر مظفر الدین ناراض ہو گیا اور اس نے نورالدین کو کہلا بھیجا کہ وہ ان کے مشتر کہ درشن (عاول) کا مقابلہ کرنے کے لیے ان کی مدد کرنے سے دستبر دار ہو گیا۔

ا مداد کا اعلان : پیراس نے اور مظفرالدین دونوں نے حلب کے حاکم طاہر بن صلاح الدین اور روی سلطنت کے حاکم کسنجر بن قلبج ارسلان سے فوجی امداد کی درخواست کی چنانچیان دونوں حکام نے ان کی درخواست منظور کر کی اور انہوں نے پیاعلان کیا کداگر سلطان عادل سنجار کے علاقے سے واپس ندآیا تو وہ اس کے علاقے پرجملہ کردیں گے۔

فریقین میں مصالحت آدھ (بغدادیے) خلیفہ ناصر نے بھی استاذ الدولہ ابونھر میت اللہ بن المبارک بن الفحاک اور اپنے خاص آزاد کردہ غلام امرا قناش کواس مقصد کے لیے بھیجا کہ وہ سنجار کے علاقے کو خالی کرانے کے لیے کوشش کریں۔ ادھر سلطان عادل کے ساتھیوں نے بھی سنجار کا سخت محاصرہ کرنے میں پس و پیش کیا۔ بالحضوص محص اور دحب کے حاکم اسدالدین شیر کوہ نے تھلم کھلا اس محاصرہ کی مخالفت کی ۔ اس لیے سلطان عادل نے سلم منظور کرلی اور یہ فیصلہ ہوا کہ سلطان عادل نے سلم منظور کرلی اور یہ فیصلہ ہوا کہ سلطان عادل نے سلم منظور کرلی اور مید فیصلہ ہوا کہ سلطان عادل نے سلم منظور کرلی اور مید فیصلہ ہوا کہ سلطان عادل نے سلم اور شاہور کے جو علاقے فتح کے ہیں وہ اس کے قبضے میں رہیں گے اور سلمان مظفر الدین اربل کے پاس رہے گا۔ فریقین نے ان شرائط پر حلف اٹھا پیا اس کے بعد سلطان عادل حران چلا گیا اور سلمان مظفر الدین اربل واپس آگیا۔

ارسلان شاہ کی وفات: نورالدین ارسان شاہ بن معود عواجے درمیانی عرصے میں فوت ہوگیا اس نے موصل میں اٹھارہ سال حکومت کی۔ وہ دلیز بہا دراور بارعب حاتم تھا اوراس نے اپنی رعایا کے ساتھ اچھا سلوک کیا۔ اس نے اس وقت اپنی آ باؤا جداد کی سلطنت کوتر تی دی جبکہ بیسلطنت ختم ہو چکی تھی۔ وفات کے وقت اس نے اپنے فرزندع اللہ بن معود کو ولی عہد مقرر کیا جو بیں سال کا تھا۔ اس نے بید بھی وصیت کی کہ اس کا آزاد کردہ غلام بدر اللہ بن لؤلؤ سلطنت کا انتظام کرے گا کیونکہ وہ بہت اچھا سیاست دان تھا۔ چنا نچہ وہ مجاہد اللہ بن قایمان کی وفات کے بعد سے انتظام سلطنت سنجا لے ہوئے تھا اس نے اپنے چھوٹے فرزند عماد اللہ بن کوقلعہ عقر الحمید بیا اور قلعہ شوش کا حاکم بنا دیا تھا اور اسے عقر کی طرف بھیج دیا تھا۔

چنانچہ جب نورالدین فوت ہوا تو لوگوں نے اس کے فرزندعز الدین مسعود کے ہاتھ پر بیعت کی اوراس کا لقب القاہر رکھا۔ یوں وہ موصل اوراس کے علاقہ کا حاکم ہوگیا اور بدرالدین لؤلؤ اس کی سلطنت کا انتظام کرنے لگا۔

القاہر کی وفات : سلطان قاہر عز الدین معود حاکم موصل نے ۱۱۶ پیس ماہ رکتے الاول کے آخر میں وفات پائی۔ اس نے آٹھ سال تک عکومت کی۔اس کا ولی عہد اس کا بڑا فرزندنو رالدین آرسلان شاہ تھا (اس کی وفات کے وقت ) اس کے عمر میں سال تھی۔

ارسلان شاہ ثانی: (جب وہ بادشاہ مقرر ہواتو) اس کا سر پرست اور سربراہ مملکت لؤلؤ مقرر ہوا ہے۔ بیا کہ اس کے باپ کے اس کے باپ کے زمانے میں بھی وہی گران سلطنت تھا۔ اس کے مطابق رعایا نے بیعت کی اور نور الدین نے باوشاہت کا انتظام سنخال لیا۔

وُ وستان تعلقات: پھر بغداد کے خلیفہ کو گلھا گیا کہ وہ حسب معمول حکم نامہ اور خلعت بھجوائے چنا نچہ یہ چیزیں بھی پہنچ گئیں ۔اس طرح اطراف ملک کے با دشاہوں سے دوستانہ تعلقات قائم کیے گئے ۔ جبیبا کہ اس کے بزرگوں کے ساتھ ان کے دوستانہ تعلقات قائم تھے۔

اس کا چیا عمادالدین قلعه عقر الحمیدیه میں تھا۔اس کو یقین تھا کہ سلطنت اسے مطے گی مگراییانہیں ہوسکا۔

نیک سیرت با دشاہ : جبرهال نورالدین کا انتظام سلطنت درست رہا کیونکہ وہ نیک سیرت تھا۔ وہ فریادیوں اور عاجت مندوں کی شکایتیں من کران کے ساتھ انصاف کرتا تھا۔ فلیفہ کی طرف سے بھی اس کی بادشاہت کا پروانیہ موصول ہو گیا تھا اور بدرالدین لؤلؤ کی نگرانی بھی تسلیم کی گئ تھی اور دونوں کے لیے شاہی خلعند جیجے گئے تھے۔

عما دالدین بادش کی بعناوت اس کے چھا عمادالدین کوائی کے دالد نے عقر اور شوش کے دوقلعوں کا حاکم بنایا تھا۔ جو موصل سے قریب سے اور اصل حکومت اس نے بڑے فرزندالقا ہر کے لیے مقرر کی تھی ۔ چنا نچہ جب القاہر فوت ہو گیا تو عماد الدین بادشا ہت کا امید واربنا مگر کوشش کے باوجود کا میاب نہیں ہوسکا۔ البت عمادیہ کے نائب حاکم نے جواس کے دادا کا آزاد کردہ غلام تھا' اس کی اطاعت قبول کر کے اس کے ساتھ ساز باز کر کی تھی مگر بدر الدین لؤلؤ کو اس کا پید چل گیا تو اس نے دوسر سے نائب کو معزول کر دیا اور وہاں دوسرا حاکم مقرر کر کے بھیجا جو اس کا نائب مقرر ہوا اور اس کے بعد اس نے دوسر سے حکام کے اختیارات محدود کردیئے۔

عما دید پر فبضیر ( تخت نشنی کے بعد ) نورالدین بن القاہر کمزوری کی وجہ سے بہت عرصے تک بیار ہا۔ اسے طرح طرح کے امراض لاحق ہوئے رہے۔ ان کی وجہ سے وہ طویل عرصے تک رعایا کی نظروں سے پوشیدہ رہا۔ اس لیے عماد اللہ بن زگل نے عماد یہ بیس نورالدین کی موت کی خبراڑا دی اور یہ اعلان کیا ''میں اپنے بزرگوں کی سلطنت کا زیادہ حقدار ہول۔ "لوگوں نے یہ بات بی تھی لہٰڈاانہوں نے بدرالدین لؤلؤ کے ناعب اوراس کے ساتھیوں کو گرفتار کرلیا۔ پھرانہوں نے عمادید کا شہر عمادالدین قرور سے بندر ہوئی بندر ہوئی تاریخ کو ہوا۔

مظفر کی حمایت: جب (بدرالدین لؤلؤ کواس کی اطلاع ملی تو) اس نے نشکر تیار کر کے موسم مر مامیں عمادیہ کا محاصرہ کر لیا۔ اس وقت سردی بہت پڑ رہی تھی اور برفہ ری ہورہی تھی۔ اس لیے وہ جنگ نہیں کر سکے۔ اربل کے حاکم سلطان مظفر الدین نے محاوالدین کی حمایت کی اور اس کی فوجی امداد کے لیے بھٹی گیا۔ اس پر بدرالدین لؤلؤ نے اے وہ محاہدہ یاو دلایا جس میں میتر برتھا کہ وہ موصل کے علاقے پر جملہ نہیں کرے گا اس میں بکاریداورزوزان کے قلعے بھی شامل ہے اس لیے اے ان لوگوں کی فوجی امداد نہیں کرنی چاہیے جو حملہ آور ہیں۔ اس کے باوجودوہ ان کی امداد پر مصرر ہا اور عہد شکنی کا

<u>حاکم موصل کوشکست</u>: لؤلؤ کالشکرعمادیه کا محاصره کرتار بار آخرکاروه ایک رات دشوارگز ار رائے عبور کرتے

اشرف موسی کی زمراطاعت : جب محادالدین نے ہکاریداورزوزان کے قلعوں کوفتح کرلیا اور حاکم اربل مظفر
الدین نے اس کی مدد کی تو بدرالدین لؤلؤ کواس سے بہت خطرہ لاحق ہوا۔ اس لیے اس نے سلطان اشرف موکیٰ بن عادل
کی اطاعت قبول کر لی۔ وہ الجزیرہ اور خلاط کے اکثر علاقوں کا حاکم بن گیا تھا۔ اس لیے اس نے اس سے توجی امداد طلب
کی جواس نے منظور کر لی۔ موکیٰ بن عادل اس وقت حلب میں تھا اور وہ بلا دروم کے حاکم کیکاؤس سے مقابلہ کررہا تھا۔ اس
نے مظفر الدین کو پیغام بھیجا کہ وہ اس کی عہد شکنی کو ناپند کرتا ہے اس لیے وہ موصل کے ان علاقوں کو واپس کرد ہے جن پر
اس نے قبضہ کرلیا ہے اوراگراس نے زگلی کی حمایت اورامداد پر اصرار کیا تو وہ اس کے علاقے پر حملہ کرد ہے گا۔

اشرف موسیٰ کی مخالفت: مظفرالدین نے اس کے پیغام کا کوئی جواب نہیں دیا بلکداس نے اپنے ساتھ ماردین کے حاکم اور کیفا کے حاکم ناصرالدین محمود کوبھی ملالیا۔ چنانچہ انہوں نے اشرف موسیٰ بن عادل کی اطاعت قبول نہیں کی جس کا متیجہ میہ بعد اکدا شرف موسیٰ نے تصمیدین کی طرف اپنی فوجیں بھیج دیں تاکہ جب لؤلؤ کی ضرورت ہودوہ اس کی مدد کریں۔

عما والدین کی شکست: جب موصل کالشکرعمادیه کا محاصرہ چھوڑ کروالیں چلا گیا تو عمادالدین زنگی قلعہ عقر کی طرف روانہ ہوا تا کہ دہ موصل کے صحرائی علاقوں کو فتح کرلے۔ کیونکہ وہ موصل کے کو ہتانی علاقوں کو فتح کر چکا تھا اوراس سلسلے میں اربل کے حاکم مظفرالدین نے اسے فوجی امداد دی تھی۔

(جب عمادالدین وہاں پہنچاتو) موصل کی فوجیں شہرسے چارفرسخ کے فاصلے پر قلعۃ عقر کی سمت صف آراء ہو کیں۔ پھریہ متفقہ فیصلہ ہوا کہ موصل کی فوجیں عمادالدین زنگی کی فوجوں پراچا تک حملہ کریں چنانچوں نے ماہ محرم کی آخری تاریخ کو از الاجے میں شبح کے وقت حملہ کردیا اور عمادالدین کے لشکر کوشکست دی۔ دہ بھاگ کرار بل پہنچے گیا اور موصل کالشکرا پنے مقام پرواپس آگیا۔

مصالحت: آخر کارخلیفہ ناصراور اشرف موی بن عادل کے قاصد وہاں پنچے اور مصالحت کرانے گئے۔ چٹانچے فریفتین میں مسلح ہوگئ اور انہوں نے آلیس میں حلف اور معاہدہ کیا۔

حاکم موصل کی وفات عام موصل نورالدین تخت نشین ہوتے ہی طرح طرح کی بیاریوں میں مبتلا ہو گیا تھا۔اس کیے وہ ایک سال کی حکومت بھی پوری نہیں کرنے پایا تھا کہ فوت ہو گیا (سلطنت کے گران) لؤلؤ نے اس کے بجائے ناصر الدین محمد بن القاہر کو تین سال کی عمر میں تخت نشین کردیا اور فوج سے اس کی با دشاہت کا حلف اٹھوایا اور ایک شاہا نہ جلوش میں اس کوسوار کر کے بٹھایا۔ جے دکھ کرلوگ مطمئن ہوگئے۔ موصل برحملیہ: نورالدین کی وفات اوراس کے بھائی ناصرالدین کی صغرتی کی وجہ سے اس کے چچا عمادالدین اور جا کم اربل مظفرالدین نے دوبارہ موصل پرحملہ کرنے کا ارادہ کیا چٹانچیوہ اس مقصد کے لیے تیار ہوگئے تھے اورانہوں نے اپنے فوجی وستے موصل کے گردونو اح میں بھیج تا کہ وہ وہاں تباہی مچا کیں۔

اس وفت لؤلؤ نے اپنے بڑے فرزند کوفوج ویکرموٹیٰ اشرف کی امداد کے لیے بھیج رکھا تھا جو فرنگیوں کے ساحلی علاقوں پرحملہ کرر ہاتھا تا کہ وہ دمیاط میں اپنے ساتھیوں کو کمک نہ بھیج سکیں۔

فوج کی آمد ایسے موقع پر (جبکہ موصل پر دشمن کے حملہ کا خطرہ تھا)لؤ لؤنے جلدی سے اشرف کی اس فوج کو بلوایا جو نصیبین پر متعین تھی۔ چنانچہ وہ ۱<u>۱۲ ھے</u> کے درمیانی عرصے میں موصل آگئے۔اس کا سپہ سالا را شرف کا آزاد کر دہ غلام ایبک تھا۔لؤ لؤنے اس فوج کو ناکافی تصور کیا کیونکہ وہ اس کے اس لشکر کے برابرتھی جو اس نے شام بھیجا ہوا تھا بلکہ وہ اسے اس ہے بھی کم نظر آئی۔

ا بیک نے اصرار کیا کہ وہ دریائے د جلہ کوعبور کر کے اربل چلا جائے' مگر لؤلؤ نے اسے چند دنوں تک رو کے رکھا۔ جب اس نے مزید اصرار کیا تولؤلؤ بھی اس کے ساتھ دریا پار کر کے گیا اور وہ موصل سے دوفر سخ کے فاصلے پر دریائے دجلہ کے مشرقی کنارے بیصف آراء ہوئے۔

سخت مقابلہ: مظفرالدین نے بھی لٹکراکھا کیااورانہوں نے دریاعبورکر کے زاب پر قیام کیا۔ آیک اپ لٹکراورلؤلؤ کی فوج کے ساتھ پیش قدمی کرتا ہوا گیا اور ہاہ رجب میں آ دھی راہ تک چتا رہا۔ لؤلؤ نے اے مشورہ ویا کہ وہ صبح کا انظار کرے مگراس نے ایسانہیں کیا بلکہ رات کے وقت ہی ان پرحملہ کردیا۔ ایک نے عماد الدین زمگی کی میسرہ (بائیس طرف کی) فوج پرحملہ کر کے اسے شکست دی۔ اس طرح کو لؤکا میسرہ بھی جو قبیل تعداد میں تھی' شکست کھا گئی۔ لہذا مظفر الدین نے پیش قدمی کر کے اسے شکست دے دی اور دریائے دجلہ کوعبور کر کے موصل پہنچ گیا اور وہاں تین دن رہا۔ پھر الدین نے پیش قدمی کر کے اسے شکست دے دی اور دریائے دجلہ کوعبور کرکے موصل پہنچ گیا اور وہاں تین دن رہا۔ پھر اسے میدا طلاع پنچی کہ لؤکؤ اس پر شب خون مارنا چاہتا ہے۔ اس لیے وہ واپس چلا گیا پھر فریقین میں قاصدوں کا تبادلہ ہوا اور آخرکاراس بات پرصلے ہوئی کہ ہرا یک کے قبضے میں جوعلاقہ ہوں اس پر قابض رہے گا۔

صاکم سنجار کی وفات: حاکم سنجار قطب الدین محرین زنگی بن مودود ۸صفر آلایم میں فوت ہو گیا۔ وہ نیک سیرت تھا اور اپنے حکام کے ساتھ اچھا سلوک کرتا تھا۔ اس کے بعداس کا فرزند عماد الدین شاہین شاہ حاکم سنجار ہوا اور وہ چند مہینوں تک حکومت کرتا رہا۔ ایک دفعہ وہ تل اعظر کے مقام پر گیا تو اس کا بھائی عمر ایک جماعت کو لے کراس پر جملہ آور ہوا اور اس کو تل کرتا رہا۔ آخر کار اشرف بن عادل نے ماہ جمادی الاولی عمالہ میں شہر سنجار رقبضہ کرلا۔

<u>کواشی برعما د الدین کا قبضہ</u> کواشی موصل کا بہترین اور اعلیٰ قلعہ تھا اور نہایت ہی متحکم تھا جب عماد ریے کے باشندے خودمختار ہو گئارہ کے نائب حاکم کو وہاں سے نگال۔

دیا اورصرف دور ہی ہےا ظہارا طاعت کرتے رہے کیونکہ انہیں ان برغمالوں کی ہلاکت کا اندیشہ تھا۔

پھرانہوں نے تمادالدین زنگی کوبلوا کر قلعہ اس کے حوالے کر دیا اور وہ وہیں مقیم ہو گیا۔لؤلؤ نے ایسی حالت میں اسے ان معاہدات کا حوالہ دیا جنہیں تو ڑنا مناسب نہیں تھا مگر اس نے اس سے روگر دانی گی۔پھر اس نے حلب میں اشرف کو پیغام بھیجا کہ وہ اس کی فوجی امداد کرے چنانچہ اس نے فوج کشی کی اور دریائے فرات کوعبور کر کے حران پہنچا۔

<u>ا شرف کے خلاف برو بیگنڈ ا</u> اُدھرار بل کا حاکم مظفرالدین اپنے گر دونواح کے بادشاہوں سے خط و کتابت کرتا رہاا ورانہیں اشرف کے خلاف بھڑ کا تار ہااوراس کے حملوں سے انہیں ڈرا تار ہا۔

اس عرصے میں کیکاؤس بن کیخسر واور جا کم روم میں خانہ جنگی ہوگئی اور کیکاؤس جلب کی طرف روانہ ہوا تو مظفر الدین نے اپنے گردونواح کے بادشا ہوں کوجن میں کیفا' آیداور ماردین کے جکام شامل تھے۔ کیگاؤس کی حمایت کرنے کی دعوت دی چنانچیانہوں نے اس کی اطاعت قبول کرلی اورا پی عملداری میں اس کے نام کا خطبہ پڑھنے لگے۔

انشرف کے خلاف سازش استے میں کیاؤی فوت ہوگیا۔ مگرا نشرف کے دل میں اس کے اور مظفر الدین کے بارے میں کا مراء میں بارے میں کیاؤی فوت ہوگیا۔ مگرا نشرف کے دل میں اس کے امراء میں بارے میں کدورت باتی تھی اس کے اشرف حران پہنچا تا کہ وہ لؤلؤ کی مدد کرے۔ مگر مظفر الدین نے اس کے امراء میں سے احمد بن علی المنطوب اور عز الدین محمد الحمیدی وغیرہ کو اس کے خلاف بھڑکا یا چنانچہ وہ اشرف کو چھوڑ کر ماردین کے ماتحت علاقہ دہیں میں پنچ تا کہ وہ دیگرا طراف ملک کے بادشا ہوں سے ل کرا شرف کا مقابلہ کریں۔

سما زش کی ناکا می: ادهراشرف نے حاکم آمد کواپنا طرف دار بنالیا اور اسے شہر جالی اور جبل جودی کے علاقے دے دے اور اگر دارا کا علاقہ فتح ہوگیا تو اسے بھی دینے کا وعدہ کیا۔ اس لیے وہ اس کا طرفدار بن گیا اور خالف جماعت سے الگ ہوگیا۔ اس کے علاوہ دوسر سے امراء بھی اس کی اطاعت قبول کرنے پر مجبور ہوئے اس طرح مخالف گروہ کا شیرازہ بھر گیا اور صرف ابن المشطوب اشرف کے مقابلے پر دہ گیا تھا۔ اس لیے اس نے اربل جانے کا قصد کیا۔ جب وہ صیبین کے سام اس کے حاکم نے اربل جانے کا قصد کیا۔ جب وہ صیبین کے راستے سے گذرا تو وہاں کے ایک سردار نے اسے شکست دی اور وہ شکست کھا کر سنجار بھا گ گیا جہاں اس کے حاکم نے اسے قید کرلیا مگر پھراسے چھوڑ دیا۔ لہذا اس نے فسادیوں کو اکٹھا کر کے موصل کی عملداری میں بقعا کے مقام کا قصد کیا اور وہ اس تا ہی بھا کر واپس آگیا۔

ابن المشطوب كى شكست : پھروہ سنجارے دوبارہ موصل كے علاقے كى طرف روانہ ہوا۔ لؤلؤ نے اس كے گھات میں رہنے كے لیے ایک شکر چیج دیا۔ انہوں نے اس كارات روك كراہے شكست دے دى۔

تل اعضر کی تسخیر وہ تجارے علاقہ ل اعضر کے پاس سے گذراتو لوگوں نے اسے وہاں روک لیا اورلؤلؤ کو پیغام بھیجا کہ وہ وہاں بہنچا اوراس کا محاصرہ کر کے ماہ رہج الاول محالاج میں تل اعضر کو فتح کرلیا۔ ابن المشطوب کو قید کر کے موصل بھیجا گیا چیا گیا۔ چنانچہاں نے ایسے حران میں قید کر دیا جہاں وہ کئی سال تک مقیدر ہااور قید خانے ہی میں فوت ہوگیا۔

حاکم ماروین سے ملح ادھر جب آ مدکے حاکم نے اشرف کی اطاعت قبول کر کی تو وہ حران سے ماردین کی طرف روانہ ہوا اور دہیں میں مقام کر کے ماردین کا محاصرہ کرلیا اشرف کے ساتھ آ مدگا حاکم بھی (محاصرہ میں) شریک تھا اشرف اور حاکم ماردین کے درمیان قاصدوں کی آ مدورفت رہی ماردین کے حاکم کی بیشر طبقی کہ وہ اسے راس العین کا علاقہ واپس کر دے۔ اشرف نے بیعلاقہ اس شرط پر دیا کہ وہ اسے تیس ہزار دینار دے اور حاکم آ مدکوالموز کا مقام دے (جوشہر شختان کے قبیب ہے ہے) آ خرکار فریقین میں سلے ہوگئی۔

علاقوں کا بتا دلہ: اشرف نے اس کی بات تعلیم کر لی اور اسے رقد کا علاقہ دے دیا اور خود ماہ جمادی الا ولی بحالا جیس سنجار پر قبضه کر لیا اور حاکم سنجار اپنے اہل وعیال اور خاندان کے ساتھ کوچ کر گیا۔ یوں زنگی خاندان کی حکومت چورانوے سال کے بعداس علاقے سے ختم ہوگئ ۔

منظفر سے مصالحت جب اشرف نے سجار پر قبضہ کرلیا تو وہ موصل روا نہ ہو گیا وہاں مصالحت کرانے کے لیے خلیفہ عباسی الناصراور حاکم اربل مظفر الدین کے ایلی پہنچے ہوئے تھے۔مظفر الدین موصل کی عملداری کے قلعے حاکم موصل لؤلؤ کو واپس کرنے کے لیے تیار تھا تا ہم وہ مصرتھا کہ عماویہ کا علاقہ زگی کے قبضہ میں رہے گا اس معاملہ پر دو مہینے تک گفت وشنید جاری رہی مگر کا میا بی نہیں ہوسکی ۔ لہذا اشرف نے اربل پر حملہ کرنے کے اراوے سے کوچ کیا یہاں تک کہ وہ دریائے زاب کے قریب پہنچے گیا۔ چونکہ لشکر مظفر الدین کے ساتھ حاکم آمد کی بدسلوکی سے تنگ آگیا تھا اس لیے اس نے اس کی ذات کہ درخواست منظور کرنے کا مشورہ دیا اور اشرف کے ساتھیوں نے بھی اس کی تا ئید کی ۔ لہذا صلح منظور ہوگئی العقر اور شوش کے قلع اشرف کے نا بہول کودے دیئے گئے۔ یہ دونوں قلعے زگل کے تھے اور ریٹمال کے طور پر تھے۔

اشرف ماہ رمضان <u>۱۷ ہو میں سجارلوٹ آیا گرجب قلعوں پر قضد کرنے کے لیے آدی جیمجے گئے تو وہاں کی فوج نے</u> قلعوں کوان کے حوالے نہیں کیا بلکہ مزاحمت کی عماد الدین زنگی نے شہاب بن العادل کی پناہ حاصل کی ۔اس نے اپنے بھائی اشرف سے اس کی سفارش کی تو اس نے اسے چھوڑ دیا اور العقر اور شوش کے دونوں قلع اسے لوٹا دیئے اور اپنے حکام کووہاں سے واپس بلالیا۔

جب لؤلؤ كوييمعلوم ہوا كه اشرف قلعة تل اعضر بھي حاصل كرنا جا ہتا ہے كيونكه بيقديم زمانے ہے سنجار كا ايك حصد رما

ا لكالل الابن اشيرج وص ١٠٠٠ (مترجم)

موصل کے قلعول کی تشخیر: جب زنگی مکارییز وزان اور سادو کے قلعوں پر قابض ہو گیا تو وہاں کی رعایا نے اسے وییا نیک سیرت نہیں پایا جیسا کہ لؤلؤ تھا۔اس لیےانہوں نے اسےان قلعوں پر قبضہ کرنے کے لیے لکھااس نے ان کی بات مان لی مگر جب اشرف سے اس نے اجازت ما نگی تو اس نے اس کی اجازت نہیں دی۔ جب زنگی اشرف کے پاس سے آیا تو

اس نے عمادیہ کامحاصرہ کیا مگر کامیا بنہیں ہوسکا اس وقت انہوں نے دوبارہ لؤلؤ سے خط و کتابت کی تولؤلؤ نے اشرف سے پھراجازت مانگی اوراس نے اسے ایک نیا قلعہ نصیبین کا علاقہ اور دونوں دریاؤں کے درمیان کی حکومت عطا کی اوران

قلعوں کو فتح کرنے کی اجازت دے دی اور اپنے حکام وہاں جھیجے۔اس نے معاہدہ کی پوری پابندی کی۔الہذا موصل کی عملداری کے باقی قلعوں نے بھی یہی طریقہ اختیار کیا اوران سب نے لؤلؤ کی اطاعت قبول کی۔اس طرح اس کی سلطنت

قلعه سوس کی تسخیر : سوس کا قلعه اور العقر کا قلعه موصل ہے بارہ فرسخ کے فاصلے پرایک دوسرے کے قریب تھے۔ یہ د ونوں عماد الدین زنگی بن نور الدین کے والد کی وصیت کے مطابق اس کے قبضے میں تتھے وہ ان وونوں قلعوں کے ساتھے ہکار بیاورزوزان کے قلعوں پر بھی قابض تھا جوموصل میں شامل ہو گئے تھے۔

وہ خود والد چے میں سلجو تی خاندان کی یا دگاراز بک بن بہلوان حاکم آذر بائجان کی طرف روانہ ہوااوراس کے ساتھ کوچ کرنے لگا۔اس نے بھی اسے جاگیریں دیں اوروہ اس کے پاس ہنے لگا۔

بیصورت حال دیکی کرنؤلؤ موصل نے قلعہ سوس پہنچا اوراس کا محاصر ہ کرلیا اس نے محاصر ہ بخت کیا مگر کا میا ب نہیں ہو کے کیونکہ دشمن کالشکر پامردی کے ساتھ محاصرہ کا مقابلہ کرتار ہااورا سے موصل واپس جانا پڑا۔ آخر کار جب محاصرہ بہت سخت ہو گیا اور خوراک وامداد کے تمام ذرا لع منقطع ہو گئے تو وہاں کے باشندوں نے لؤلؤ کے سامنے ہتھیار ڈال دیئے انہوں نے چند شرا لط پیش کیں جواس نے قبول کرلیں۔اس کے بعدانہوں نے قلعداس کے حوالے کر دیا۔

اشرف كا موصل ير قبضه الباشرف بن عادل موصل برجهي قابض بوگيا تفااورلؤلؤ في اس كي اطاعت قبول كرني تھی۔اس نے خلاط اور ارمینیہ کے تمام علاقے کو فتح کرلیا تھا اور اسے اپنے بھائی شہاب الدین غازی کے ماتحت کر دیا تھا۔ پھراس نے اسے اپنی تمام سلطنت کا ولی عہد بنا دیا بعد از ال دونوں بھائیوں کے درمیان خانہ جنگی ہوگئی تو غازی نے ا ہے بھائی معظم حاکم دمثق اور مظفر الدین کو کبری ہے امداد طلب کی اورا یک دوسرے کوموصل کا محاصرہ کرنے کی وعوت دی چنا نچہ ان دونوں کے بھائی الکامل نے آپی فوجوں کوا کھا کیا اور وہ خلاط کی ظرف روانہ ہو گیا اور اس کا محاصرہ کرلیا۔ اس ہے پہلے اس نے حاکم دمثق المعظم کو جو پیغام بھیجا تھا اس میں اسے بخت دھمکی دی تھی اس لیے وہ اپنے بھائی کی مد دنہیں

شہاب الدین غازی نے مظفرالدین کو کبری حاکم اربل سے مدوطلب کی تو وہ موصل کی طرف روانہ ہو گیا اور اس کا محاصرہ کرلیا تا کہ انٹرف کوخلاط کی طرف سے روک لے۔ دمشق کا جا کم المعظم بھی اپنے بھائی غازی کی مدد کے لیے روانہ ہوا۔ موصل کا حاکم لؤلؤ محاصرہ کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا تھا چنانچے مظفرالدین نے دی دن تک اس کا محاصرہ کیا گر کا میاب نہیں ہوسکا اس لیے وہ اس کے درمیانی عرصے میں کوچ کر گیا۔ پھراسے بیاطلاع ملی کہ اشرف نے اپنے بھائی کے قبضے سے خلاط کوچھڑ الیا ہے تو وہ اپنے فعل پرسخت نا دم ہوا۔

ا ہل عماد ہیری بغاوت: قلعہ مخادیہ موصل کی عملداری میں تھا وہاں کے باشندوں نے ۱۱<u>۵ ج</u>یس بغاوت کی اور مماد اللہ ین زگی کے حامی ہوگئے چردوبارہ وہ لؤ لؤ حاکم موصل کے مطیع وفر ماں بردار ہو گئے اور پچھ موسے تک مطیع رہے چروہ آئی عادت سے مجبور ہوکر سرکش ہوگئے اور لؤ لؤ کو مجبور کیا کہ وہ اپنی عادت سے مجبور ہوکر سرکش ہوگئے اور لؤ لؤ کو مجبور کیا کہ وہ اپنی خاتب حاکم کو معزول کرے چنا نچہ بیکے بعد دیگرے وہ آپنی عادت سے محاد کو کر تاریا ہے گھر خواجہ ابراہیم اور اس کا بھائی اپنے حامیوں کے ساتھ خود مختار ہوگئے۔ انہوں نے اپنے خالفوں کو قلعہ سے باہر نکال دیا اور لؤ لؤ کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا۔

بغاوت کی سرکو تی : لولؤ ان کی سرکو بی کے لیے <u>۱۳۲ھ میں روانہ ہوااوراس نے قلعہ کا محاصرہ کرایااوران کی خوراک</u> کی فراہمی کا راستہ بند کر دیااس نے قلعہ ہز دران کی طرف بھی لشکر بھیجا کیونکہ اہل تھادیہ کی طرح انہوں نے بھی بغاوت دی ان کا محاصرہ کیا گیا تو وہ مطبع ہو گئے اور بہ قلعہ فتح کرلیا گیا۔

فقح عما و سے: لولوئے چراپ نائب ایمن الدین کی قیادت میں عمادید کی طرف فوجیں جیجیں اور خود موصل واپی آگیا۔
سیحاصرہ اس سال کے ماہ ذوالقعدہ تک جاری رہا آخر کا راہل عمادیہ نے امین الدین سے مال وجا گیراور قلعہ کا معاوضہ
دینے اور مصالحت کے لیے خط و کتابت کی اور لؤلؤ (حاکم موصل) نے اسے تشلیم کرلیا تھا میں الدین اس سے پہلے یہاں کا
حاکم رہ چکا تھا۔ اس لیے یہاں اس کے اندرونی حامیوں کی ایک جماعت تھی جواس کی امداد کے لیے تیار تھے اور اس سے
خط و کتابت کرتے تھے اس عرصے میں اکثر اہل شہر خواجہ ابراہیم کی اولا دکی حرکوں سے نارائس ہوگئے تھے کیونکہ ان کا یہ
خوال تھا کہ انہوں نے مصالحت کرنے میں اپنا مفاومقدم رکھا ہے اور انہیں نظر انداز کر دیا ہے لہذا امین الدین کے اندرونی
حامیوں کو ان پر تسلط اختیار کرنے کا موقع مل گیا انہوں نے پوشیدہ طور پر امین الدین کو یہ پیغام بھیجا کہ وہ شہر پر زات کے
وقت حملہ کرکے اہل شہر سے مصالحت کرلے چنا نچہ اس نے ان سے مصالحت کرلی تو اہل شہر نے خواجہ ابراہیم کی اولا دیر جملہ
کر دیا اور لؤلؤ کی جمایت میں نعر سے بلند کیے میس کن کرشکر قلعہ پر چڑھ گیا اور امین الدین نے قلعہ کو فتح کرلیا اور اس سے پہلے
کہ لؤلؤ اولا دخواجہ کے وقد سے کوئی معاہدہ می کر کرے۔ اس نے فتح کی اطلاع اسے بھیجے دی۔
کہ لؤلؤ اولا دخواجہ کے وقد سے کوئی معاہدہ می کرے۔ اس نے فتح کی اطلاع اسے بھیجے دی۔

جلال الدین کی دوبارہ آمد: جلال الدین شکری بن خوارزم شاہ کے ساتھ بحالہ ہے میں تا تاریوں کی خوارزم ' خراسان اورغزنہ میں جنگ ہوئی تو ان جنگوں میں جلال الدین کو شکست ہوئی اوروہ ہندوستان کی طرف بھاگ گیا پھروہ وہان سے ۱۲۲ھے میں واپس آیا اور عراق و آذر با عجان کے علاقوں پر قابض ہو گئے وہ اشرف بن عادل کے خلاط اور جزیہ وہات کے حکام کے علاقوں کے قریب پہنچ گیا تھا اس لیے ان دونوں کے درمیان فتندو فساوشروع ہو گیا اشرف کے قریبی علاقوں کے حکام نے اسے پھڑکا ناشروع کیا جن میں مظفر الدین حاکم اربل 'مسعود حاکم آمداور اس کا بھائی المعظم حاکم دمشق پیش بیش تھے یہ جلال الدوین کی پیش قدمی: چنانچه جلال الدین نے خلاط کی طرف پیش قدمی کی اور مظفر الدین نے موصل کی طرف فوج کشی کی۔وہ زاب کے قریب پہنچ کرجلال الدین (کے جنگی نتیجہ) کا انتظار کرتارہا۔ حاکم دمثق المعظم مص وحما ق کی طرف روانہ ہوا۔

جلال الدین کی والیسی ادھرلؤلؤ نے موصل کے لیے انٹرف سے فوجی امداد طلب کی۔ چنانچے وہ حران پہنچا 'اس کے بعدوہ دہیں آیا اور اندہو گیا اور خلاط کے علاقے بعدوہ دہیں آیا اور اندہو گیا اور خلاط کے علاقے میں تاہی مجا کروہاں سے چلاگیا۔

مخالفوں کی مراجعت (اس کے چلے جانے کے بعد) دوسرے خالف دکام کاباز وکٹ گیااوران پراشرف کارعب طاری ہوگیااس نے ان دونوں شہروں کا محاصرہ کرنے کی طاری ہوگیااس نے ان دونوں شہروں کا محاصرہ کرنے کی دھمکی دیر ہاتھا مگراب دونوں محص وحماۃ اورموصل کو جھوڑ کرانے اس طرح مظفرالدین بھی موصل کا محاصرہ کرنے کی دھمکی دیر ہاتھا مگراب دونوں محص وحماۃ اورموصل کو جھوڑ کراپے اپنے شہروں کو داپس چلے گئے دوسرے حکام بھی اسی طرح اپنے علاقوں کی طرف لوٹ گئے۔

فتنه تا تار: تا تاری فوجوں نے جب ۱۲۸ ہے میں جلال الدین خوارزم شاہ پر آمد کے مقام پر حملہ کیااورائے آل کر دیا تو ان کا مقابلہ کسی بادشاہ سے نہ ہوسکا اوران کی مزاحت کوئی نہیں کرسکا لہذاوہ ملک عراق کے طول وعرض میں فتنہ وفساد برپا کرتے رہے پھروہ الجزیرہ میں داخل ہو گئے تو سب سے پہلے انہوں نے تصبین کے علاقے کو تاہ و برباد کیا پھروہ سنجار گئے اورا سے لوٹ لیا پھر خابور کے علاقے میں داخل ہوکروہاں تا ہی مجائی ۔

تا تاریوں کی واپسی: تا تاریوں کا ایک گروہ موصل کی طرف گیا اور اس کے علاقے کا صفایا کیا پھروہ اربل پنچاور وہاں نساد ہر پاکیا تو مظفر الدین اپنے لشکرکو لے کران کے مقابلہ کے لیے نکلا اس نے موصل کے حاکم سے بھی کمک طلب کی تولؤ کو نے اس کی امداد کے لیے اپنی فوج بھیجی اس کے بعد تا تاری فوج وہاں سے واپس آؤر بائیجان چلی گئی اس لیے ہرفوج اپنے اپنے شہرواپس چلی گئی۔

منطفر الدین کی وفات یا منظفر الدین کوکیری بن زین الدین کبک حاکم اربل نے ۱۲۹ بیدیں وفات پائی۔ اس کی وفات یونی۔ اس کی وفات یونی اس کی وفات یونی سال تک حکومت کی مر چونکداس کی کوئی اولا دندھی اس لیے اس نے وصیت کی کداربل کی حکومت خلیفدالمستصر کے حوالے کردی جائے چنا نچہ خلیفہ موصوف نے وہاں اپنے نائب کو بھیج کراربل پر قبضہ کرلیا اور بیعلاقہ بھی خلیفہ کی عملداری بیس شامل ہو گیا۔

خوارزم شاہ کی فوج کا انتشار: جب جلال الدین خوارزم شاہ آید کے مقام پر ہلاک ہو گیا تو اس کی فوجی روی علاقے کے حاکم کیقباد کے پاس بی گئی اس نے ان سے مدد لی جب وہ ۱۳۳ ہے میں فوت ہو گیا اور اس کا فرزند کیخسر وحاکم

ہواتواس نے ان کے سیدسالا رکوگرفتار کرلیا۔ باتی وہاں سے چلے گئے اور ملک کے اطراف میں بھاگ گئے۔

صالح مجم الدین ایوب حران کیفا اور آمد میں اپنے والد الملک العادل کی طرف سے نائب تھا اس نے مصلحت اس میں دیکھی کہوہ (خوارزم شاہ کی) فوج کواپنے ساتھ ملالے چنانچہ اس کے والد نے اسے اس بات کی اجازت دیدی اور وہ اس فوج کواپنے کام میں لے آیا اور انہیں ملازم رکھ لیا۔

جباس کاباپ ۱۳۵۸ ہے میں فوت ہواتو بی فوج باغی ہو کرموصل چلی گئی۔لؤلؤ نے انہیں ساتھ ملالیا اوران کے ساتھ ج کشی کی ۔۔۔

(پیصورت حال دیمیر) ملک صالح نے سنجار میں اس فوج کا محاصرہ کرلیا اور انہیں پیرلالج و بے کراپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی کہ وہ انہیں حران اور زُہا کا علاقہ دے گاتا کہ وہ وہاں آباد ہو سکیں۔ چنانچیانہوں نے اس کی اطاعت قبول کی اور اس نے حسب وعدہ انہیں بیدونوں علاقے دے دیتے اور انہوں نے ان دونوں علاقوں پر قبضہ کرلیا پھر انہوں نے لولؤ کے ماتحت نصیبین کے علاقہ پر بھی قبضہ کرلیا۔

اس زمانے میں بنوابوب کے خاندان میں جوشام کے مختلف مقامات پر حکمران تھا بہت ناا تفاقی تھی چنانچیان کے اختلاف وانتشار کا حال آ گے چل کران کی سلطنت کے حال میں بیان کریں گے۔

اب سنجار کی حکومت جواد یونس ابن مودود بن العادل کے ماتحت ہوگئی تھی اس نے بیر حکومت صالح مجم الدین ایوب سے دمثق کی حکومت کے بدلے میں حاصل کی تھی مگر کو لؤ نے براہ جو میں سنجار کی حکومت اس سے چھین لی تھی۔

خوارزم کی فوج سے جنگ بھر حاکم حلب اورخوارزی فوجوں میں جنگ چیڑ گئی انہوں نے صفیہ خاتون بنت العادل سے مد دطلب کی تواس نے صفیہ خاتون بنت العادل سے مد دطلب کی تواس نے معظم بوران شاہ بن صلاح الدین کے زیر قیادت فوجیں بھیرانہوں نے معظم بوران شاہ بن صلاح الدین کے زیر قیادت فوجیں بھیرانہوں نے منبخ کو فتح کرلیا اور وہاں فتنہ وفساد بریا کیا اور انہوں نے رقہ سے دریائے فرات کو کاٹ دیا۔

فوجول کا تعاقب جبوہ وہ واپس جانے گئے تو دمثق اور حمص کی فوجوں نے ان کا تعاقب کیا اور انہیں شکست دے کر ان کافل عام کیا وہ بھاگ کراپنے شہر حران چلے آئے تو حلب کی فوجیس بھی وہاں پہنچ گئیں اور انہوں نے حران کو فتح کرلیا حوارزم کی فوجیس وہاں سے غانہ بھنچ گئیں۔ بیرحالت دیکھ کرچا کم موصل لؤلؤ جلد تصمیین پہنچا آور اس نے اس شہر کوان کے قضے سے چیڑ الیا۔

حاکم موصل کی شکست: صفیہ بنت العادل ۱۲۰۰ میں حلب میں فوت ہوگئی اس نے وہاں اپنے والد العزیز محرین الظاہر عازی بن صلاح الدین کے بعد حکومت کی تھی۔اس کے بعد اس کا بھائی الناصریوسف ابن العزیز حاکم مقرر ہوا۔اس کا مگران اس کا آزاد کردہ غلام احیال خاتو فی مقرر ہوا۔ ۱۲۰۸ میں اس کے لشکر اور بدر الدین لؤلؤ حاکم موصل کے درمیان جنگ ہوئی جس میں لؤلؤ کو شکست ہوئی اور الناصر نے تصبیین وارا اور قرقیبیا کے علاقے فتح کر لیے۔ لؤلؤ حلب آگا۔

ہلا كوخان كى اطاعت: جب سلطان ہلا كوخان نے بغداد پرحملہ كركات فتح كرليا اور خليفہ مستعصم اور بغداد كے تمام شرفاء كوئل كرديا تو وہاں سے وہ آذر بائيجان چلاگيا اس وقت لؤلؤ جلد آذر بائيجان اس كے پاس پہنچا اور ہلا كوخان كى اطاعت قبول كر كے موصل آگيا۔

لؤ لؤ کی وفات : حاکم موصل بدرالدین لؤلؤ کو کاچیدی نوت ہوگیا اس کا لقب الملک الرجیم تھا اس کے بعداس کا ایک فرزندصالح اساعیل موصل کا حاکم مقرر ہوا اس کا دوسرافرزند مظفر علاءالدین علی سنجار کا حاکم ہوا اور جزیرہ این عمر کا حاکم اس کا تیسرافرزندمجا ہداستاق ہوا۔سلطان ہلا کو خال نے انہیں کچھیر صد تک حاکم رکھا پھران سب سے ان کی حکومت کی چھین کی اور وہ سب مصر چلے گئے اور وہاں با دشاہ ظاہر ہیریں کے مہمان رہے۔

زنگی سلطنت کا خاتمہ کے جو سلطان ہلا کوخاں نے شام کی طرف فوج کشی کی اور اس کوبھی فتح کرلیا۔ یوں خاندان اتا بک زنگی کی سلطنت کا شام اور الجزیرہ کے تمام علاقوں سے خاتمہ ہوگیا۔

> زنگی سلطنت کاشجرهٔ نسب قشیم الدوله اقسنقر مولی سلطان ملک شاه مزمگی سلطنت کانشجرهٔ کشسی تمیم الدوله افشنفر مولی ساملان ملک مثناه

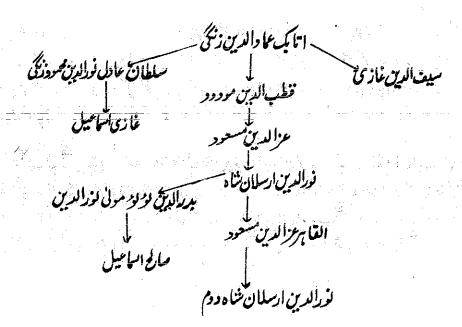

## ياب: هفتر

## ابوبي خاندان كى سلطنت

یہ سلطنت بھی زنگی خاندان کی ایک شاخ ہے ان کے جدامجد ابوب بن شادی کا نسب نامہ بعض مورخین نے اس طرح بیان کیا ہے۔

ابوب بن شادی بن مروان بن علی بن عشرة بن الحسن بن علی بن احمد بن علی بن عبد العزیز بن مدبته بن الحصین بن الحارث بن سنان بن عمر بن مره بن عوف الحمير ي الدوي \_

خاندان کا بانی: مشہورمورخ ابن الا ثیر کا قول ہے کہ بیلوگ روادیہ کر دقوم سے تعلق رکھتے تھے۔ ابن خلکان کا قول ہے کہ اس خاندان کا جدامجد شادی درین کے شرفاء میں سے تھا۔ وہاں اس کا دوست بہروز تھا جہاں اس پرایک جسی آمیر نے حملہ کیا تو بہروز بھاگ کرسلطان مسعود بن محد بن ملک شاہ کے یاس پہنچا اور وہاں وہ اس کے فرزندوں کے داریکی خدمت انجام دینے لگاجب وہ داییفوت ہو گیا تو سلطان نے بہر وزکواس کی چگہ پراپنے فرزندوں کا دایہ مقرر کیا۔ جب اس کی صلاحیت اور قابلیت ظاہر ہوئی تو اسے کسی سرکاری عہدے پرتر قی دی گئی اس وقت اس نے اپنے دوست شادی بن مروان کو بلا بھیجا کیونکہ ان دونوں میں بے حدمجت اور دوستی تھی۔ للبذا شادی بہروز کے پاس آ گیا۔

مجمم المدين ابوب: پهرسلطان نے بہروز کو بغداد کا کوتوال مقرر کیا تو وہ وہاں گیا اوراپ ساتھ شادی کوبھی لے گیا پھر سلطان نے اسے قلعہ تکریت عطا کیا تو اس نے شادی کواس کا حاکم مقرر کیا جہاں شادی اپنی وفات تک حاکم رہا۔ اس کی وفات کے بعد بہروز نے اس کے فرزند مجم الدین ایوب کواس کے بجائے تکریت کا حاکم مقرر کیا جواسد الدین شیر کوہ سے بزاتفاوه وہال ایک عرصہ تک جاتم رہا۔

**ا پوپ کا کارنا مہ**: موصل کے حاتم عمادالدین زنگی نے سلطان مسعود کی حمایت میں خلیفہ مسترشد کے خلاف ۴۰ م میں فوج کشی کی تھی تو اسے شکست ہوئی تھی جب وہ موصل جانے کے لیے واپس ہوا تو وہ تکریت کے پاس سے گذراایں و قت بھم الدین ایوب نے اسے زادراہ مہیا کیا اور وجلہ دریا کوعبور کرنے کے لیے بل تیار کیا اور دریا کوعبور کرنے کے لیے برممکن سہولت فرا ہم کی ۔

زنگی کے در بار میں: اس عرصے میں اسدالدین شیر کوہ نے تکریت میں کسی کوٹل کیا اور اس کے بھائی نجم الدین ابوب

نے اس کا زرفد بینہیں ادا کیا تو بہروز نے اسے معزول کر دیا اور دونوں بھائیوں کوئکریت سے نکال دیا۔ دونوں بھائی عماد الدین زنگی کے پاس بیٹنج گئے جہاں زنگی نے ان دونوں کے ساتھ اچھاسلوک کیا اورانہیں جا گیریں عطا کیں۔

بعلبک کا حاکم: جب زنگی نے ۵۳۲ھ میں بعلبک فتح کیا تو نجم الدین ایوب کواپنا نائب مقرر کیا اور وہ اس کے زمانے میں وہاں کا حاکم رہا۔

دمشق میں قیام جب اس مے میں عمادالدین زعگی فوت ہو گیا تو حاکم دمشق فخر الدین طغر کین نے بعلب پر فوج کشی کی اور اس کامحاصرہ کرلیا۔ آخر کارنجم الدین ایوب نے اس شرط پر ہتھیا رڈا لے کہ وہ اسے دمشق میں جا گیریں دے گا چنا نچہ وہ اس کے ساتھ دمشق رہا۔

<u>شیر کوہ کی خد مات</u>: البتہ اسدالدین شیر کوہ' نورالدین محمود بن زنگی کے ساتھ رہا سلطان نے اس کی انتظامی قابلیت سے متاثر ہوکراہے جمعی اور دحبہ کے علاقے دے دیے شخصاور آسے سیسالار بنادیا تھا۔

سلطان موصوف کا دمشق پر قبضه اوراہل دمشق کی مداخلت اورامدا داسد الدین شیر کوہ کی وجہ سے عاصل ہوئی کیونکہ جب اس کا بھائی دمشق میں تھا تو وہ اس سے خط و کتابت کرتا رہا چنانچیدان دونوں بھائیوں کی کوششوں اور تعاون سے دمشق ۱۹۸۵ جیمیں فتح ہوا۔

فاطمی سلطنت کا زوال ای زمانے میں مصرمیں فاطمی سلطنت زوال پذیر تھی اور اس کی ترقی رک گئی تھی بلکہ اس کے وزراء اے خلفاء پر حاوی ہو گئے تھے اور خلفاء کے اختیارات باتی نہیں رہے تھے اور چونکہ اس سلطنت پر زوال آگیا تھا اس لیے سلیبی فرگئی فوجیں مصر کے ساحل اور دیگر شہروں پر جلے کرنے لگی تھیں یہاں تک کہ انہوں نے مصر کے گئی شہر فتح کر لیے تھے اور انہوں نے قاہرہ کے در بارخلافت پر بھی تسلط حاصل کرلیا تھا اور ان پر جزیہ بھی عائد کر دیا تھا۔ یوں اہل مصر سخت مصیبت میں جتال تھے اور اس کی سلوق قوم نے ان کی فاطمی مصیبت میں جتال تھے اور میں تمام تکالیف برداشت کر رہے تھے کہ آخر کا راتا کی زنگی اور اس کی سلوق قوم نے ان کی فاطمی خلافت کی تحری خلیفہ ثابت ہوا۔

(پہلے خلیفہ عاضد پر صالح بن زریک وزیر کی حثیت ہے مسلط تھا) پھر شاور سعدی اس پر غالب آگیا اور اس نے زریک بن صالح کو ۵۹۸ چے میں قتل کر دیا اور وہ عاضد پر مسلط ہوگیا۔ پھر ضرغام اس وزیر پر غالب آگیا اور اس نے اس کو قاہرہ سے نکال دیا اور نومینے تک مصر پر حکومت کرتارہا۔

شاورشام بھاگ گیا اور 9 @ چین نور الدین زنگی کے پائن فریادی بن کر پہنچا۔اس نے مصری سلطنت کا ایک تہائی محصول ادا کرنے کا وعدہ کیا بشرطیکہ وہ اس کے ساتھ ایسالشکر بھیجے جو و ہاں مستقل طور پر قیام کرے۔سلطان نورالدین نے اس کی درخواست منظور کرلی اور اسدالدین شیر کوہ کوفوج دے کر بھیجا۔

ا بو بی سلطنت کا آغاز: شیرکوه نے ضرعا م کوتل کر کے شاورکواس کے رتبہ وڑارت پر فائز کیا آخر کاراس کا بتیجہ بیہ ہوا کہ فاظمی سلطنت کا خاتمہ ہوگیا اور مصراوراس کا تمام علاقہ ایو بی خاندان کے ما تحت آگیا۔ابتداء میں نورالڈین محمودین زنگی کی حکومت قائم رہی مگر جب نورالدین محمود فوت ہوا اور سلطان صلاح الدین خود مختار حاکم ہو گیا تو یہاں خلفائے عباسیہ کو خطبہ پڑھا جانے لگا سلطان صلاح الدین اس کے بعد سلطان نورالدین محمود کے فرزندوں پر بھی غالب آئیا اوراس نے شام کا علاقہ بھی ان کے قبضے سے چھین لیا۔اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ان کے چچازاد بھائی مودود نے بہت تباہی مچائی تھی اس خاندان کی سلطنت میں توسیع اس خاندان کی سلطنت میں توسیع ہوئی تا آئکہ بےسلطنت بھی ختم ہوگئی۔

وز مر مصر کی فریا درسی: (دافعات کی تفصیل بیہ ہے کہ) جب سلطان نورالدین محمود حاکم شام نے شاور کی فریا دیراس کے کے ساتھ اپنا کشکر کا سیدسالا راسدالدین شیر کوہ بن شادی کو منتخب کیا 'وہ اس وقت اس کے اکابرامراء میں شامل تھا۔ سلطان نے اسے تمص سے طلب کیا جہاں کا وہ حاکم تھا اور وہاں اس کی جاگیرتھی پھر سلطان نے اسے کے اس کے لیے (عمرہ) فوج تیار کی اوران کی فوجی خامیوں کودور کیا۔

شیر کوه کی روانگی شیرکوه نے دمثق سے ماہ جمادی الا ولی ۹ <u>۵۵ میں پیش قدی کی اس کے ساتھ ساتھ خو</u>د سلطان نور الدین بھی اپنی فوجیس لے کر ( فرنگی صیلیوں ) کے علاقے کی طرف روانہ ہوا تا کہ دہ انہیں شیر کوہ کے شکر کورو کئے یا لوٹانے کی مہلت نہ دے اور وہ حاکم مصر سے دوستانہ تعلقات اور معاہدہ کی وجہ سے اس کے شکر کونقصان نہ پہنچا سکیس ۔

ضرعاً م كافتل : جب اسدالدین شیر کوه اپنی فوج کے ساتھ بلیس کے مقام پر پہنچا تو وہاں ضرعام کے بھائی ناصرالدین نے اس کا مقابلہ کیا مگر فکسٹ کھائی اور وہ قاہرہ بھاگ گیا پھرخو دضرعام ماہ جمادی الاخیرہ کی آخری تاریخ کو مقابلہ کے لیے لکلا مگروہ سیدہ نفیسہ رضی اللہ عنہما کے مزار کے قریب مارا گیا اور اس کا بھائی بھی مارا گیا۔

شاور کی غداری : شیر کوہ نے شاور کو وزارت کے عہدہ پر فائز کر دیا گروزیر بننے کے بعد اس نے شیر کوہ کو واپس جانے کا حکم دیا اور اس معاہدہ سے دوگر دانی کی جھے وہ پہلے تسلیم کر چکا تھا۔

جب اسدالدین شیرکوہ نے اس سے ایفاء وعدہ کا مطالبّہ کیا تو اس نے اسے منظور نہیں کیا اس لیے شیرکوہ بلبیس اور مصر کے مشرقی شہروں پر قابض ہو گیا۔

فرنگیوں کی امداد: شاور نے (بیصورت حال دیمیر) فرنگیوں سے فوجی امداد طلب کی اور انہیں (مراعات دیے کا) وعدہ کیا۔ چنا نچا نہوں نے اس کی درخواست جلد منظور کر لی اور فرنگیوں کا بادشاہ حری فرنگیوں کی فوج کے کر دوانہ ہو گیا اس نے ان فرنگیوں کو بھی اپنی فوج میں شامل کر لیا جو بیت المقدس کی زیارت کے لیے آئے تھے کیونکہ اسے اندیشہ تھا کہ اسدالدین شیر کوہ مصر کو فتح کرلے گا۔

( پیرحالات د کیھکر ) سلطان نو رالدین فوج لے کر گیا تا کہ انہیں جنگ میں مشغول رکھ کر فرنگیوں کو وہاں جانے سے روکے گروہ آگے بڑھ گئے تھے۔ مشتر کہ فوج سے مقابلہ: اسدالدین شیر کوہ بلیس کے مقام پر پہنچا تو مصری اور فرنگی فوجیس متحد ہوکر مقابلہ کے لیے
آ کئیں انہوں نے اس کا تین مہینوں تک محاصرہ کیا تا ہم شیر کوہ صبح وشام ان سے جنگ کرتا رہا اور ان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا
( فرنگی اسے شکست نہ دے سکے ) البتہ انہوں نے اس کی خبر رسانی کے ذرائع بند کر دیئے تھے۔ اس عرصے میں سلطان نور
الدین نے جزیر دُ دیار بکر اور قصر حارم کے حکام کو جنگ کرنے پر آ مادہ کیا اور جب فرنگی فوجیس مقابلہ کے لیے آئیں تو
سلطان نے انہیں شکست دے کران کا صفایا کر دیا اور انطا کیہ وطر ابلس کے حکام کوقیدی بنالیا گیا۔ حارم جو حلب کے قریب تھا ' فتح کرلیا جیسا کہ سلطان نور
تھا ' فتح کرلیا گیا۔ پھر سلطان بانیاس کے مقام پر پہنچا جو دمش کے قریب تھا ' اسے بھی اس نے فتح کرلیا جیسا کہ سلطان نور
الدین کے حالات میں مفصل بیان کیا گیا ہے۔

جب فرنگی فوجیں بلبیس کے مقام پر اسدالدین شیر کوہ کا محاصرہ کیے ہوئے تھیں تو انہیں ( شکست کی) یہ خبر موصول ہوئی۔ اس خبر سے ان کے حوصلے بہت ہو گئے۔ تا ہم انہوں نے یہ خبر چھپا کر اسدالدین شیر کوہ سے مصالحت کی گفت وشنید شروع کی اور بیشرط رکھی کہ وہ شام (اپنی فوجوں کو لے کر) واپس چلا جائے۔ چنانچہ اس نے ان سے صلح کر لی اور اس سال کے ماہ ذوالحجہ میں شام واپس آگیا۔

و و بارہ فوج کشی : اسدالدین شیر کوہ شام واپس آگیا گرشاور کی غداری کا وہ بدلہ لینا چاہتا تھا اس لیے وہ دو بارہ حملہ کرنے کے لیے فوج اکٹھی کرتا رہا۔ یوفوجی تیاری اس نے ۱۸ ھے تک مکمل کرئی۔ جب اس نے فوج اکٹھی کرلی توسلطان نورالدین نے اس کے ساتھ (تجربہ کار) سپر سالاروں کی ایک جماعت بھیجی اور مسلمان مجاہدوں کی تھا طت کے لیے بوی تعداد میں لشکر بھیجا جوم مسرکی طرف روانہ ہوگیا۔ جب شیر کوہ اطفیح کے مقام پر پہنچا تو اس نے وہاں سے مغربی علاقوں کی المرف دریا کوعبور کیا اور جیرہ کے مقام پر تا میں کی مقام پر تا میں کیا اور وہاں بچاس دن تک مقیم رہا۔

نرنگیوں کی امداد: ادھر شاور نے حسب معمول فرنگیوں ہے امداد طلب کی چونکہ فرنگیوں کوسلطان نورالدین اور شیر کوہ کی سلطنت کی توسیع واستحکام کا خطرہ تھا اس لیے وہ بہت جلد مصر پہنچ گئے اور انہوں نے بھی اپنے لشکر کے ساتھ (دریائے بل کو) عبور کر کے جنیر ہ بیس قیام کیا۔ شیر کوہ اس وقت وہاں سے بالائی مصر کی طرف کوچ کر چکا تھا اور وہاں سے وہ ایک سے مقام پر بہنچ چکا تھا جو بابین اے نام سے مشہور تھا۔

رشمن کی کثیر تعداد: وشن کی فوجول نے شیر کوہ کا تعاقب کر کے اسے اس مقام پر جا پیڑا۔ بیرواقعہ الاق بھے کے در میانی عرصہ کا ہے۔

جب شرکوہ نے دشمن کی تعداد بہت زیادہ دیکھی اور وہ جنگ کے لیے ممل طور پر تیار تھے تو اس کے نماتھیوں کی

ا یہاں جگہ خالی تھی ہم نے تاریخ اکامل الا بن اثیر کے حوالے ہے اس کا بیٹا م معلوم کیا ہے۔ (ملاحظہ ہوتاریخ الکامل الا بن اثیر جلد وصفحہ 90) (مترجم)

صلاح الدین کی پیش قدمی: لہذا غازی صلاح الدین نے جنگ کی طرف پیش قدمی کی چنانچے صف بندی کی گئی اور غاری صلاح الدین کو ( درمیانی فوج میں ) رکھا گیا اور شیر کوہ خود میمنہ فوج میں ان لوگوں کے ساتھ شامل ہو گیا جن کی جاں ناری پراسے بھروسہ تھا۔

جنگی جال: دشمن نے صلاح الدین پرحملہ کیا تو اس نے اپنی صف بندی کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا۔ اسدالدین شیر کوہ نے اس کے بالکل مخالف ست میں دشمن کی پچھلی صفوں پرحملہ کیا اور اس کی فوجوں کا صفایا کیا یا نہیں گرفتار کیا۔

دستمن کی شکست: (بیرحالت دیکھ کر) اگل صفول کی وہ فوجیں جوصلاح الدین سے جنگ کررہی تھیں بہا ہونے لگیں۔ ان کا خیال بیرتھا کہ ان کوشکست ہوگئی ہے جب وہ پیچے ہٹیں تو انہوں نے دیکھا کہ اسدالدین شیرکوہ ان کی بیچلی صفوں کا صفایا کرر ہاہے لہٰذاوہ سب فوجیں بھاگ کرمصروا پس چکی گئیں۔

فتح اسكندر میر: اب يهاں سے اسدالدين شيرگوه اسكندريه پنجاد مال كے باشندوں نے اطاعت قبول كى چنانچه شيركوه نے صلاح الدين كوجواس كا بھتجا تھا و ہاں اپنا جانشين بنايا اورخو دوه مصركے بالا كى حصد (صعيد) كى طرف لوٹا اوراس علاقه كوفتح كرليا اورا پنے كاركنوں كود ہاں كامحصول وصول كرنے كے ليے بھيج ديا۔

وشمن کی پیش قدمی: اُدهرمصر کی فوجیس اور فرنگیوں کالشکر قاہرہ پہنچ چکا تھا انہوں نے اپنی جنگی کمزور یوں کو دور کر کے اسکندریہ کی طرف پیش قدمی کی اور وہاں انہوں نے صلاح الدین کا محاصرہ کر لیا یہ محاصرہ اس کے لیے بہت تکلیف وہ ثابت ہوا۔

فرنگیول کے ساتھ مصالحت: اب اسدالدین شیرکوہ مصرکے بالائی حصہ سے اس کی فوجی امداد کے لیے روانہ ہوا۔
استے میں اس کے نظر کے ترکمانی سپاہی باغی ہوگئے وہ ابھی اس جھڑے میں مشغول ہی تھا کہ دشمن کے قاصد مصالحت
کرنے کے لیے اس کے پاس پہنچ گئے۔ان کی تجاویز بیتھیں کہوہ اسکندر پیکا علاقہ اللہ مصرکو واپس کروئے۔وہ اس کے
بدلے میں اسے پچاس ہزار دینار دیں گے۔مصر کے بالائی حصے سے شیرکوہ نے جولگان وصول کیا تھا وہ اس کے علاوہ تھا
مشرکوہ نے ان کی بیتجاویز اس شرط کے ساتھ منظور کیں کہ فرنگی فوجیں اپنے شہروں کی طرف واپس چلی جا کیں اور مصر کے
کسی دیہات بران کا قبضہ باتی نہ رہے۔ بیمعا ہدہ اس سال کے ماہ شوال کی درمیانی تاریخوں میں کھمل ہوا۔

ا بال مصریر شیکس: اسدالدین شیرکوه اوراس کی فوجیس ماه ذوالقعده کی پندره تاریخ کوشام واپس آگئیں مگر فرنگیوں نے (مصرکے وزیر) شاور پربیشر ط عائد کردی کہ قاہرہ میں ان کے محافظ برقر ارر ہیں گے اور شہر کے چھا تک بھی ان کی حفاظت فنج کا منصوبی جب بر فرنگیوں نے قاہرہ اور مصر پر جزیہ مقرر کیا اور وہاں انہوں نے محافظ دستے مقرر کیے اور شہر کے پھائلوں پر ان کا قبضہ ہو گیا تو وہ ملک پر اچھی طرح قابض ہو گئے انہوں نے وہاں اپنے ماہرافسروں کی ایک جماعت بھی برقرار رکھی جنہوں نے اپنی حیثیت وہاں مسحکم کر لی اور وہ سلطنت کے پوشیدہ مقامات سے واقف ہو گئے اس کے بعدوہ ملک کو فتح کرنے کے منصوبے بائد صنے گئے اور اس سلسلے میں انہوں نے اپنے ادشاہ سے جوشام میں تھا اور جس کا نام مری ملک کو فتح کرنے کے منصوبے بائد صنے گئے اور اس سلسلے میں انہوں نے اپنے اور اس بات بر بہت آماوہ کیا اور اسے سبز باغ دکھائے مگراس نے ان کی یہ تجویز منظور نہیں گیا۔ تاہم فرنگی افسروں نے اپنی کوششیں جاری رکھیں اور اسے سمجھایا کے مصرفتح کرنے کے بعدوہ سلطان نور الدین پر بھی غالب آجا ئیں گے ورنہ اہل مصرفور الدین کے جاتی ہوجائیں گئے ان تمام کوششوں اور یقین د ہانیوں کے باوجودوہ اپنی رائے پر قائم ر ہا۔ آخر کا راس نے ان کی بات مان کی اور جنگی تیاری شروع کردی۔

سلطان نورالدین کو جب اس کی جنگی تیاریوں کاعلم ہوا تو اس نے بھی اپنی فوجیس ایٹھی کیس اورسرحدول پر جو فوجیس مقررتھیں آنہیں بھی بلالیا۔

فرنگیوں کا محاصرہ مصر فرنگیوں کی فوج ۴ <u>۳ ھے</u> کے آغاز میں مصر کی طرف روانہ ہوئی انہوں نے ماہ صفر میں بلیس کو فتح کمرلیا اور وہاں تباہی بریا کی۔ پھر شاور کے دشمنوں کے خطوط ان کے پاس آئے جن سے ان کی حوصلہ افزائی ہوئی اور انہوں نے مصر کی طرف پیش قدمی کی اور قاہرہ کا محاصرہ کرلیا۔

آگ لگانے گا حکم دیا تا کہ وہاں کے باشدے قام دیا تا کہ وہاں کے باشدے قام ہوگا تا کہ وہاں کے باشندے قام ہوگا تھا ہوگئے اوران کا شہر نذر باشندے قام ہوگئے اوران کا شہر نذر آتش ہوگیا اس کے ساتھ ساتھ ان پر دست درازی بھی ہوئی اوران کے مال و دولت کولوٹ لیا گیا دو مہینے تک شہر میں آتش زرگی جاری رہی۔

صلح کی درخواست: اوه (فاطمی خلیفه) عاضد نے سلطان نورالدین کے پاس اپنی فریاد پہنچائی تواس نے فریادری کرتے ہوئے نشکر تیار کرنا شروع کیا۔ دوسری طرف قاہرہ کا محاصرہ سخت ہو گیا۔ لہذا محاصرہ سے ننگ آ کر شاور نے فریکیوں کے بادشاہ کے پاس صلح کا پیغام بھیجا اوراپنے قدیمی تعلقات ظاہر کرتے ہوئے اس نے اعلان کیا کہ وہ فرنگیوں کا حامی نہیں ہے اس نے ان سے درخواست کی کہ وہ مال کے بدلے بیں صلح کر اس نے مان اس کے علاوہ ہر چیز سے نفرت کرتے ہیں۔

<u>دس لا کھ پر سکے</u>۔ چنانچے فرنگیوں کے بادشاہ نے جب بید یکھا کہ قاہرہ نا قابل تنخیر ہے تو اس نے دس لا کھ دینار پر سکے کر لی۔شاور نے فوری طور پرایک لا کھ دینار فرنگیوں کوا دا کر دیئے اس کے بعد اس نے انہیں چلے جانے کو کہا چنانچہ وہ چلے گئے شاور نے باقی ماندہ رقم جمع کرنی شروع کی مگرر عایا اسے نہیں ادا کرسکی۔

فاطمی خلیفه کا پیغام: ادھرخلیفہ عاضد کے قاصد سلطان نورالدین کے پاس پے در پے آتے رہے۔ وہ یہ پیغام لاتے رہے کہ اسدالدین شیرکوہ اوراس کی فوجیس محافظ لشکر کی حیثیت سے اس کے پاس رہیں۔ ان کے تمام اخراجات وہ خودادا کرے گانی کا تہائی حصد دیتارہے گا۔

سپیرسالا رول کا تقرید چنانچینو رالدین نے اسدالدین شیرکوہ کوچھ سے طلب کیا اور اسے دولا کھ دینار دیئے اور اس کے ساتھ ساتھ اسے ضروری کپڑے مویش اور اسلی فراہم کیے اور اسے تمام فوجوں نزانوں اور فوجی نقل وحرکت کے انظامات کے لیے خود مختار حاکم مقرر کیا اور ہر سوار کے لیے ہیں دینار مقرر کیے ۔ اس کے ساتھ اپنے امراء اور سپر سالا روں میں سے مندرجہ ذیل حضرات کو بھی اس کے ساتھ روانہ کیا (۱) عزالدین خردک جواس کا آزاد کردہ غلام تھا (۲) عزالدین قبلی (۳) عزالدین قبلی (۳) مزالدین خود سال این حسان اُنہی ۔

شیر کوہ کی روانگی: سلطان نے صلاح الدین یوسف بن ایوب کو بھی اپنے چپاشیر کوہ کی مدد کے لیے روانہ کیا صلاح الدین نے پہلے معذرت کی مگر سلطان کے اصرار پر جانے کے لیے تیار ہو گیا اب اسدالدین شیر کوہ نے ماہ رکھے الاول کے نصف میں مصر کی طرف کوچ کیا جب وہ مصر کے قریب پہنچا تو اس وفت فرنگی فو جیس اپنے وطن واپس چلی گئیں تھیں ۔ بی خبر سن کے سلطان نورالدین بہت خوش ہوا اور اس نے شام میں اس خوش خبری کے بعد خوشی کی محفل منعقدی ۔

شاور کی غداری اسدالدین شیرکوہ قاہرہ ماہ جمادی الآخرہ کے نصف میں پہنچ گیا تھا اور شہر کے باہرا ہی نے قیام کیا۔ تاہم خلیفہ عاضد نے اس سے ملاقات کی اور خلعت عطا کیے اور اسے اور اس کے نشکر کو انعامات اور وظائف دیئے اب اسد الدین شیر کوہ اس بات کا انتظار کرتا رہا کہ (معاہدہ کے مطابق) شرائط پوری کی جائیں مگر (وزیر مصر) شاور ٹال مٹول کرتا رہا اور وعدوں پر ملتوی گرتا رہا۔ پھر شاور نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا کہ اسدالدین شیر کوہ کو گرفتار کر کے نشکر کوخود ملازم رکھ لے۔ مگر اس کے فرزندا لکامل نے اسے اس ارادے سے بازر کھا اس لیے اس نے بیارادہ ملتوی کردیا۔

اُدھرشیر کوہ کے ساتھی شاورے تقریباً مایوں ہو چکے تھے۔ اس لیے اس کے حکام نے باہم مشورہ کیا۔ اس کا بھیجا صلاح الدین اورعز الدین خردک اس بات پرمتفق تھے کہ شاور کوقل کر دیا جائے ۔ مگر شیر کوہ اس کے کالف تھا۔

شاور کافل : ایک دن شاور صبح سویرے شیر کوہ کے خیموں میں (اس سے ملاقات کے لیے) آیا تو معلوم ہوا کہ وہ سوار ہو کر حضرت امام شافعی کے مزار کی زیارت کے لیے گیا ہوا ہے اس وقت صلاح الدین اور عز الدین فر دک موجود تھے وہ اس کے ساتھ شیرہ کوہ کی ملاقات کے لیے گئے راستے میں انہوں نے اسے گرفتار کرلیا اور فوراً شیر کوہ کو اس سے مطلع کیا خلیفہ وز ارت برتقرر: ابشیرکوه خلیفه عاضد کے کل پرآیا تو خلیفہ نے اسے وزارت کا خلعت عطا کیا اوراس کا لقب الملک المنصور امیر الجیوش (سپر سالار) مقرر کیا۔قصر خلافت میں قاضی فاضل بیسانی کے قلم سے ایک فرمان جاری ہوا جس میں خلیفہ کے دستخط سے میں عبارت لکھی ہوئی تھی۔

فاطمی خلیفہ کا فرمان : ''یہ دہ فرمان ہے جواس جیے کی دزیر کے لیے نہیں تحریکیا گیا ہے اس لیے آپ اس منصب پر فائز رہیں جس کا اللہ تعالی اورامیر المونین آپ کواہل تھے ہیں بیاللہ کی طرف سے آپ پر جت ہے کہ اس نے آپ کوچیج راستے کی طرف رہنمائی کی ہے (اس لیے) آپ امیر المونین کے فرمان پراپی پوری طاقت کے ساتھ قائم رہیں آپ کو بیہ فخر کرنا چاہیے کہ آپ فائدان نبوت کی خدمت کر رہے ہیں اور یوں امیر المونین نے اپنی کا مرانی کے لیے ایک (صحیح) راستہ اختیار کرلیا ہے تم اپنی قسموں کو متحکم کرنے کے بعدا سے نہ گنواؤ کیونکہ اللہ تعالی نے تمہیں اس کا ذمہ دار قرار دیا ہے۔'

شیر کوہ کی حکومت مصر پھراسدالدین شیر کوہ وزارت کے دفتر گیا جہاں شادر بیٹھتا تھا وہاں بیٹھ کروہ وزارت کے احکام نا فذکر نے لگا اورامور سلطنت انجام دینے لگا۔اس نے فوج کو جاگیریں عطاکیں اس نے امن وامان قائم کر کے اہل مصر کواپے شہرواپی آکر اپنے گھروں میں آباد ہونے کی ہدایات جیجیں پھراس نے سلطان نور الدین کو بھی تمام واقعات کی تفصیل لکھ کرچیجی اوروہ اپنے کام انجام دینے لگا۔

شیر کوہ کوخراج شخسین جب شیر کوہ خلیفہ عاضد کے پاس گیا تو ہاں مصر کے سب سے بڑے استاذ جو ہر الحصی نے اس کے بارے میں تقریر کرتے ہوئے ہیں '' جب سے آپ آپ آپ اس وقت سے ہم آپ کے منصب اور مقام کو بہت پند کرتے ہیں اس واقعہ کا آپ کو بھی علم ہے ہمیں بھی یقین ہے کہ خدائے بزرگ و برتر نے آپ کو ہمارے دشمنوں پر غالب آنے کے لیے برقر اررکھا ہے۔''

اس پراسدالدین شیرکوہ نے خیرخواہی اورسلطنت ہے وفاداری کا حلف اٹھایا پھراستاذ موصوف نے خلیفہ عاضد گی طرف سے بیرکہا'' ربتمام اختیارات آپ کے ہاتھ میں ہیں۔''

<u>مشیر خاص کا عہدہ</u>: اس کے بعد شیر کوہ کواز سرنوخلعت عطا کیا گیا شیر کوہ نے عبدالقوی کوا پناجانشین اور مثیر مقرر کیا جو مصر کے قاضی القصنا قاور ( فاطمی تحریک کے ) سب سے بڑے مبلغ ( واعی الدعاق) تھے۔ شیر کوہ نے ان کو بہت پہند کیا اور اپنا مشیر خاص بنالیا۔

شاور کا فرزند کامل اپنے تمام بھائیوں کے ساتھ کل میں پناہ گزین ہو گیا۔ شیر کوہ نے اس پراظہار افسوس کیا کیونکہ اس نے اپنے والدکو(بری حرکات ہے) رو کئے کی کوشش کی تھی۔ شیر کوه کی وقات اسدالدین شیر کوه ۱۳ هیچین ماه جمادی الآخره میں فوت ہو گیا وه صرف دومہینے وزیر رہا۔ وقات کے قریب اس نے اپنے ساتھی بہاءالدین قراقوش کو یہ وضیت کی'' خدا کاشکر ہے کہ ہم اس حوملک میں اپنے مقاصداور اردوں میں کامیاب ہوئے اور یہاں کے باشندے ہم سے خوش ہیں۔اس لیے تم قاہرہ کی فصیل سے باہر نہ نکلواور بحری بیڑے کے انتظام میں بھی کوتا ہی نہ کرنا۔''

زنگی کے امراء میں اختلاف جب شیر کوہ نوت ہو گیا تو وہ امراءاور حکام جواس کے ساتھ آئے تھے اس کے بجائے وزیر بننے کی کوشش کرنے گئے۔ان امیدواروں میں بیامراء شامل تھے

(۱) عز الدوله االباروتی (۲) شرف الدین المنظوب البکاری (۳) قطب الدین نبال بن حسان المجتی (۴) شهاب الدین الحاری (پیمال بین کے ماموں تھے)۔ان میں سے ہرایک دوسرے پر غالب آنے کی کوشش کرنے لگا۔

جو ہر کا مشورہ و اسلامی کے افراد اور سلطنت کے خاص ارکان نے اس بارے میں مشورہ کیا تو استاذ جو ہرنے یہ مشورہ دیا کہ وزارت کا عہدہ خالی رکھا جائے اور غزقوم کی فوج میں سے تین ہزار سپاہیوں کا انتخاب کر کے ان کا سپر سالا ر قراقوش کو بنا دیا جائے اور انہیں مشرقی علاقے میں جا گیریں دی جا تمیں۔ چنانچہ بیفوج وہاں رہ کرفرنگیوں کے حملوں کی مدافعات کرنے گی اس طرح کوئی محص صلیفہ پر حاوی اور غالب نہیں ہوگا بلکہ وہ خلیفہ اور عوام کے درمیان رابطہ اور واسطہ کا م کرئے گا۔

صلاح الدین براتفاق دوسر بے لوگوں نے بیمشورہ دیا کہ صلاح الدین کواپنے چھا کا قائم مقام بنایاجائے۔ سب لوگوں نے اس کی تائید کی اور قاضی القضاۃ نے بھی جھجک اور تامل کے ساتھ صلاح الدین کی حمایت کی ۔ اس کی وجہ محض اس کی نوعمری تھی ورنداس میں خود مختاری کا وہ رجحان نہیں پایاجا تا تھا جواس کے دوسر بے ساتھیوں میں موجود تھا۔ ان لوگوں کا خیال میتھا کہ اس کی حکومت میں لوگوں کو خیال ورائے کی آزادی حاصل ہوگی۔

صلاح الدين كي وُزارت البزا (خليف ) اس وبلوا كروزارت كاخلعت بيهنايا اوراس كالقب الملك الناصر ركھا۔ اس تقرر پرصلاح الدين كے دوسر بے ساتھى اس كے خالف ہو گئے اورانہوں نے اس كى اطاعت قبول نہيں كى ۔ تا ہم عينى البكارى اس كا زبردست عالى رہا اور آخر كاراس نے اس كے ساتھيوں كواس كا ظرفدار بناليا۔ البته الباروقی مخالفت كرنا رہا اور و وسلطان نورالدين كے ياس شام بي گيا۔

<u>صلاح الدین کی مقبولیت</u> اس کے بعد سلطان صلاح الدین کے قدم مصر میں جم گئے اور وہ مصر میں سلطان نور الدین کا نائب تھااور سلطان نورالدین بھی خط و کتابت میں اے امیر السنہار لکھا کر ثاتھااور مصر کے تمام امراء کے ساتھ اس ہے کیساں مخاطب ہوتا تھا۔

یوں سلطان صلاح الدین اس قد رخوش اسلو بی کے ساتھ مصر کی سلطنت کا انتظام کرتا رہا کہ عوام اس سے مطبئن ہو

موتمن الخلافت كی سازشیں: خلیفہ عاضد کے کل میں ایک ضی حاكم تھا جودار وغرض تھا۔ وہ موتمن الخلافت كے لقب ہوسوم تھا جب اركان سلطنت نے صلاح الدین كی وزارت كوشليم كرليا تو اس نے پچھلوگوں كے ساتھ سازش كی اور فرنگيوں سے خفیہ خط و كتابت كر كے انہيں (حملہ كرنے كے ليے) بلوایا۔ اس كا مقصد پی تھا كہ جب صلاح الدين ان كے مقابلے كے ليے نظرتو وہ پیچھے سے حملہ كردے اور چراس كا تعاقب كریں۔ ایسی صورت میں فرنگی اس پر حملہ كردے اور جراس كا تعاقب كریں۔ ایسی صورت میں فرنگی اس پر حملہ كر كے اس كا خاتمہ كردیں گے۔

سمازش کا انگشاف: اس (سازی) جماعت نے ایک خطابک تیز رفتار قاصد کے ہاتھ بھیجا اس نے اس خط کواپنے جوتوں میں رکھ لیا۔ رائے میں ایک ترکمانی شخص ملا۔ اس نے نئے جوتے دکھ کو وہ اس سے چھین لیے۔ پچھ لوگوں کو نئے جوتوں پرشک وشبہ ہوا تو وہ اسے صلاح الدین کے پاس لائے۔ اس نے انہیں پھاڑا تو اندر سے (وہ خفیہ خط) لکلا جو اس نے پڑھ لیا۔ جب اس خط کے کا تب کو بلوایا گیا تو اس نے اصل حقیقت سے مطلع کیا۔ صلاح الدین نے اس بات کو پوشیدہ رکھا اور موقع کا منتظر رہا چنا نچہ موتمن الخلافت سیر وتفریح کے لیے اپنے کسی گاؤں کو روانہ ہوا تو صلاح الدین نے اس کے بیچھے ایک شخص کو بھیجا جو اس کا سرکاٹ کرلے تہا۔

قراقوش كاتقرر صلاح الدين نے اب كل كے (بياه) خصيوں سے كل كى حكومت وا تظام چھين ليا اوراس پر بہاء الدين قراقوش كوجواس كے خدام ميں سے سفيد فام خصى تھا' حاكم مقرر كيا اور كل كے انظامات اس كے سپر دكر ديئے۔

سیاہ فام افراد کی بغاوت: مصرے سیاہ فام افراد موتمن الخلافۃ کے (قتل) پر بہت ناراض ہوئے۔ چنانچہ پانچ بزار سیاہ فام سلطان صلاح الدین سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو گئے اور اس سال کے ماہ ذوالقعدہ میں اس کے کل کے نشکر سے مقابلہ کیا۔ سلطان نے ان کے مرکزی مقام منصورہ میں آگ لگوا دی جہاں ان کے اہل وعیال موجود تھے انہوں نے جب پیڈبرٹی تووہ فکست کھا کر بھاگ گئے مگر گلیوں میں بھی ان پرتلواروں سے حملہ کیا گیا۔

بغاوت کا خانمه جس کا نتیجه به ہوا کہ انہوں نے ہتھیار ڈال دیئے اور وہ دریا کوعبور کر کے جیز ہ کے مقام پر پہنچ گئے۔ مگر سلطان صلاح اللہ بن کا بھائی منس الدولہ نشکر لے کروہاں بھی پہنچ گیا اورانہیں تاہ ویر باد کردیا۔

فرنگیول کی جنگی تیاری : (صلبی) فرنگیوں کوصلاح الدین کے حاکم بننے پر بڑا افسوں ہوا وہ اس بات پر بہت پشیان ہوا کہ وہ اسے اور الدین کے تسلط کی وجہ سے بشیان ہوا کہ وہ اللہ اللہ اللہ بن کے تسلط کی وجہ سے اپنی ہلاکت کا اندیشہ تھا اس لیے انہوں نے را ہوں اور پاور یوں کوعیسائی ممالک میں بھیجا تا کہ وہ انہیں دعوت ویں کہ وہ

علی امدادی موج سیبیں چا چہدیہ سب ان کی امداد مرح سے سے ٹیار ہوئے اور راق سب ما لاب سے رصا ہور) عاد تھے میں شام کے ساعلی علاقے میں انتہے ہو گئے وہ ایک ہزار بڑی بیڑ وں میں سوار تھے اور یہ سب فرنگی دمیاط کی طرف بھیج گئے تھے تا کہ وہ اسے فتح کر کے مصر کے قریب بہنچ جا کیں۔

حمله کا مقابلہ: سلطان صلاح الدین نے دمیاط کا حاکم شمس الخواص منگبرس کومقرر کیا تھا اس نے ان کی آمد ہے اسے مطلع کیا تو سلطان بہاءالدین قراقوس کو (فوج دے کر ) بھیجا اورغز قوم کے امراء کو تھم دیا کہ وہ خشکی کے راستے سے پیش قدمی کریں اس نے کشتیوں میں متھیا راور سامان خوراگ اچھی طرح مہیا کردیا تھا۔

۔ سلطان صلاح الدین نے نورالدین سے بھی امرادی فوج طلب کی اس نے بیٹجی تحریر کیا کہ مصر کے ارکان سلطنت کی شورش کے اندیشے کی وجہ ہے وہ خود وہاں نہیں جاسکتا۔

فرنگی شهروں کی نتا ہی : لہٰذا سلطان نورالدین زنگی نے امدادی فوج بھیجی اور بذات خود بھی ایک کشکر لے کرروا نہ ہوا پیگر فرنگی فوجوں کے راستے کے برخلاف وہ کشکر لے کرسواحل شام پران کے شہروں پرحملہ آور ہوااور انہیں تباہ و برباد کردیا۔

ومیاط کا محاصرہ: جب فرگی فوجیں دمیاط کا محاصرہ کررہی تھیں تو انہیں (اس تباہی کی) خبر کی۔ اس وقت وہ دمیاط کے شہروں کو فتح نہیں کر سکے تھے۔ اس لیے پچاس دن کے بعد انہوں نے محاصرہ اٹھالیا۔ جب سواحل شام کے فرگی اپنے شہروں کو دالیں گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے شہروریان پڑے ہیں۔
پڑے ہیں۔

نورالدین زنگی کی امداد: دمیاط کے معرکہ میں سلطان نورالدین نے جوامدادی فوج سلطان صلاح الدین کے لیے جیجی تھی۔اس کے ساتھ کیڑوں اوراسلحہ کے علاوہ دس لا کھو بنار بھی ارسال کیے تھے۔

بنجم الدین کی روانگی مصر: سلطان صلاح الدین نے اس سال کے درمیانی ھے میں سلطان نورالدین سے درخواست کی کروہ اس کے والدمحتر م نجم الدین ایوب کواس کے پاس بھجوا دے للفرا سلطان نورالدین نے ایک لشکر کے ساتھ انہیں روانہ کیا ان کے ساتھ تا جروں کی ایک جماعت بھی روانہ ہوئی سلطان نورالدین کوراستے میں اکٹرک کے فرگیوں کے حملہ کا ندیشہ تھا اس لیے وہ خوداکٹرک تک گیااوران کا محاصرہ کرلیا۔

بخم الدین ابوب کا استفیال: دوسری فرنگی فوجیں بھی اسلیلے میں اکٹھی ہوگئ تھیں لہٰذا سلطان نے ان کے مقابلہ کا قصد کیا مگروہ بھا گ مکیں اور سلطان ان کے شہروں کے درمیان سے گذر کرعشیرا کے مقام تک گیا۔ پھر جم الدین ابوب (بخیروعا فیت)مصر بہنچ گئے اور خود خلیفہ عاضد سوار ہوکران کے استقبال اور ملا قات کے لیے پہنچا۔

فتح المليم سلطان صلاح الدين ٢ ٢٥ هـ مين فرنگيول كيشهرول پرحمله كرنے كے ليے روانه ہوا اور عسقلان اور رمله كے علاقوں پر حملے كيے اور غزه كو بھى تباہ كيا پھراس كا مقابله فرنگيول كے بادشاہ سے ہوا تو اسے بھى شكست دى۔ اس كے بعد سلطان مصروا پس آگيا۔ يہاں آگر سلطان نے كشتيال بنوائيں اور آئييں الگ الگ كرك او تنون پر لا دا اور جب وہ امله كے مقام پر پہنچا تو ان كشتيول كو جڑوا كر سمندر ميں چلوا يا اور يوں سلطان نے الملہ كا بحرى اور برى دو توں راستوں سے عاصرہ كيا اور اى سال كے ماہ رہے الاول ميں اسے فتح كرايا۔ پھر سلطان مصروا پس آگيا۔

<u>قاضو ک کی معزو کی :</u> مصرا کر سلطان صلاح الدین نے شیعہ قاضوں کومعزول کیا اوران کے بجائے شافعی سائک کے قاضی مقرر کیے یہی طریقہ اس نے تمام ملک میں جاری کیا۔

مفسدول کی سرکونی: پھراس نے اپنے بھائی تو ران شاہ ش الدولہ کوفوج دے کرمصر کے بالائی جھے کی طرف بھیجا تا کہ وہاں وہ ان عرب مفسدوں کی سرکو بی کرے جنہوں نے اس علاقے میں تباہی مچارکھاتھی۔ چنانچہ اس سے جملوں سے ذریعے ان عربوں کے فتندوفساد کا انسداد کیا گیا۔

نورالدین کی مدایت بھیجی کے مصر میں خلیفہ عام کا خطبہ پڑھا جائے سلطان صلاح الدین کو یہ ہدایت بھیجی کے مصر میں خلیفہ عاضد کے نام کا خطبہ پڑھا جائے سلطان صلاح الدین نے بظاہر یہ معذرت پیش کی ۔ کہ اہل مصر فاطمی خلفاء کی طرف ماکل ہیں مگرا ندرونی طور پرصلاح الدین گواس بات کا اندیشہ تھا کہ (اس کے بعد) نورالدین اسے معزول نہ کر دے بہر حال سلطان نورالدین نے اس کی معذرت قبول نہیں گی ۔ اس وقت سلطان صلاح الدین نے اس کی معذرت قبول نہیں گی ۔ اس وقت سلطان صلاح الدین نے اس کی معذرت قبول نہیں گی ۔ اس وقت سلطان صلاح الدین نے اس کی مخاص کی خابیں کیا۔

عباسی خلیفہ کے نام پر خطبہ اس عرصے میں صلاح الدین کے پاس ایک عجمی عالم آیا جوخشانی کے نام سے موسوم تھا اوراس کالقب الامیر العالم تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ لوگ اس معاملے میں ایس و پیش کررہے ہیں تو اس نے جعد کے دن خطیب سے پہلے کھڑے ہو کرمنبر پر خلیفہ عباسی المنظمی کے لیے دعا ما تگی۔ اس واقعہ کے بعد الگلے جعد کو سلطان صلاح الدین نے مصر کے خطیوں کو تھے دیا کہ وہ خلیفہ عباسی المنظمی کا الدین نے مصر کے خطیوں کو تھے دیا کہ وہ خلیفہ العاضد کے نام کا خطیوں میں ذکر کرنا بند کر دیں بلکہ وہ خلیفہ عباسی المنظمی کا منظموں میں (خلیفہ کی حیثیت سے ) کیا کریں۔ چنانچے ماہ محرم کے دو سرے جعد سے اس تھم پھل شروع ہوگیا۔ اللہ میں (خلیفہ کی حیثیت سے ) کیا کریں۔ چنانچے ماہ محرم کے دو سرے جعد سے اس تھم پھل شروع ہوگیا۔

خلیفہ عاضد کی وفات: خلیفہ المنتظمی اپنے والدالمتنجد کی وفات کے بعد گذشتہ سال ماہ رہے الاول میں خلیفہ ہوا تھا۔ اس کے نام کا خطبہ جب مصر میں پڑھا جانے لگا تو اس وقت خلیفہ عاضد بیار تھا۔اس لیے لوگوں نے اس کو اس خبر ہے مطلع نہیں کیا۔اس کے بعد اس سال عاشورا (محرم) کے دن عاضد فوت ہوگیا تو صلاح الدین نے اس کی تعزیت اور ماتم کی رسوم اواکیں ۔ پھر اس نے اس کے لیے قبضہ کرلیا اور اس کا منتظم بہاءالدین قرا قوش کو بنایا۔

شاہی محل کے عائبات شاہ قامی کی میں ایسے قبتی ذخیرے تھے جود نیامیں نایاب تھے مثلاً یا قوت کا ایک بڑا ہار تھا جس

کے ہروانے کا وزن سترہ مثقال تھا۔ ای طرح زمرد کا ایک ہارتھا جس کا طول عرض میں چارانگشت تھا۔ ای طرح ایک عجیب وغریب طبلہ قولنج تھا جس کی خاصیت بیتھی کداگراس طبلہ کو بجایا جائے تو اس کے بجانے سے قولنج کی بیادی ور ہو جاتی تھی۔ پیطبلہ جب محل میں ملاتو لوگوں نے اسے تواڑ دیا مگر جب اس کا فائدہ بتایا گیا تو تو ڑنے والوں کواپنے فعل پر پشیانی ہوئی محل میں نفیس اور نا در کتب بھی بے شارتھیں۔

لونڈی غلاموں کی تقشیم: سلطان صلاح الدین نے عاصد کے اہل وعیال کوئل کے چند کمروں میں منتقل کر کے ان پر گران مقرر کرویئے تتے البتہ جولونڈی غلام تتے انہیں محل سے زکال دیا ان میں سے کچھلونڈی غلاموں کوفروخت کردیا گیا کچھکو (ساتھیوں میں) بخشش کے طور پرتقسیم کردیا اور کچھکوا ترادگردیا۔

فاطمی خلیفه عاضد کا کروار: خلیفه عاضد جب بیار ہوا تھا تو اس نے سلطان صلاح الدین کو ہوایا تھا مگر وہ نہیں گیا۔ اس نے اسے سی مکر وفریب کی چال پرمحمول کیا مگر جب وہ فوت ہو گیا تو اسے ندا مت ہو کی کیونکہ سلطان اسے شریف الطبع زم ول اور نیک سیرت سجھتا تھا۔

فاظمی سلطنت کا خاتمہ جب خلیفہ المستقدی کے نام کا خطبہ پڑھے جانے کی خبر بغداد میں پینچی (اور فاظمی سلطنت کے خاتم کا محافظ میں کے نام کا خطبہ پڑھے جانے کی خبر بغداد میں خوش خبری کی مخفلیں منعقد ہوئیں ۔ سابقہ خلیفہ المقتضی کے خاص خادم صندل کے ہاتھوں سلطان نورالدین اور سلطان صلاح الدین کوخلعت بھیج گئے ۔ صندل سلطان نورالدین کے پاس پینچا و ہاں ہے مصرصلاح الدین اور مصر کے خطباء کے لیے خلعت بھیج گئے ۔ الدین اور مصر کے خطباء کے لیے خلعت بھیجے گئے اور سیا ہائم بھی بھیجے گئے ۔

تعلقات کی ہجائی: (سلطان نورالدین کواس کی پیر کت نا گوارگذری) اوراس نے صلاح الدین کومعزول کرنے کی تیار ہو۔
تیاری شروع کردی۔سلطان صلاح الدین کوبھی اس کی اطلاع مل گئتھی۔اس لیے وہ اپنی جنگی مدافعت کے لیے تیار ہو۔
گیا۔اس کے والد مجم الدین ایوب نے اسے اس بات ہے متع کیا اوراسے مشورہ دیا کہ وہ سلطان نورالدین سے زم رویہ
اختیار کرکے اس سے خط و کتابت کرے کیونکہ اگر اسے مخالفانہ باتوں کی اطلاع ملے گئتو وہ (معزولی کے) ارادہ کو متحکم کر
لے گا۔لہٰذا علطان صلاح الدین نے الیابی کیا جس کا متیجہ یہ نکلا کہ شلطان نورالدین نے اس کے ساتھ مصالحت کرلی اور

ان دونوں کے سابقہ تعلقات بحال ہو گئے اور دونوں باوشاہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ دونوں کی کرالکرک کا محاصرہ کریں گے۔ چنا نجیہ سلطان ملاح الدین نے بھی جنگی تیاری کے بعد دمثق سے کوچ کیا۔ جب وہ الکرک سے دومنزلوں کے فاصلے پرالرقیم کے مقام پر پہنچا اور سلطان صلاح الدین کو کے بعد دمثق سے کوچ کیا۔ جب وہ الکرک سے دومنزلوں کے فاصلے پرالرقیم کے مقام پر پہنچا اور سلطان صلاح الدین ایوب کی اس کی آمد کی خبر ملی تو دوبارہ اسے (اپی معزولی کے بارے میں) شک وشبہ ہوا۔ استے میں اس کے والد مجم الدین ایوب کی بیاری کی خبر ملی تو وہ وہ اپس چلا گیا۔ واپس پراس نے نورالدین الفقیہ الہ کاری کوسلطان نورالدین کے پاس بھیجا تا کہ وہ اس کے والد کی بیاری کی اطلاع دے کر (معذرت پیش کرے) اور بتائے کہ وہ (سلطان) اس وجہ سے واپس چلا گیا ہے۔ سلطان نورالدین نے اس کی یہ معذرت تسلیم کر لی اور وہ کی وہ شی واپس چلا گیا۔

بخم الدین ایوب کی وفات جب سلطان صلاح الدین مصر چلاگیا تھا تو اس وقت اس کا والد بخم الدین ایوب سلطان نورالدین کی حکومت مصر میں مستحکم ہوگئ تو سلطان نورالدین کے پاس (عرصه تک) دمشق ہی میں رہا۔ مگر جب سلطان نورالدین نے 200 ھے میں اپنے لشکر کے ساتھ اسے مصرروا نہ کیا اور خود کشکر لے کرالگرک کا محاصرہ کرنے کے لیے روانہ ہوا تا کہ فرنگی فوجیں اس کا راستہ ندروک بھیں۔

جب جم الدین مصر پہنچا تو سلطان عاضد نے شہر سے باہر نکل کراس گا استقبال کیا۔ پھر وہ مصر میں بوزے واحر ام کے ساتھ رہا۔ جب سلطان صلاح الدین ۸ ۱۹ ھے میں دوسری مرتبہ سلطان نورالدین کا وعدہ پورا کرنے کے لیے الکڑک کی طرف روانہ ہوا تو نجم الدین مصر ہی میں مقیم رہا اس زمانے میں وہ ایک مرتبہ گھوڑے پرسوار ہوکر شہر کے باہر نکلا اس وقت گھوڑے نے سرکشی اور اٹھکھیلیاں کرتے ہوئے اسے گھوڑے سے گرا دیا اور وہ زخی طالت میں گھر واپس آیا چٹا نچہ وہ چند دنوں بیار سنے کے بعدا سی سال کے ماہ ذوالحجہ میں فوت ہوگیا۔

بخم الدين نهايت نيك سيرت فياض تفاوه علاءاور فقراء سے بہت اچھاسلوك كرتا تھا۔

ا بو بی حکومت طرابلس الغرب میں: قراقوش تق الدین عمر بن شاہ بن نجم الدین ایوب کا آزاد کردہ غلام تھا جو سلطان صلاح الدین کا بھتے ہوا تو وہ ناراض ہوکر مغرب (شالی افریقا) کی سلطان صلاح الدین کا بھتے افکار دفعہ اس کا آقاک وجہ ہے اس پر غصے ہوا تو وہ ناراض ہوکر مغرب (شالی افریقا) کی طرف چلا گیا اور ظرابلس الغرب کے گردونواح میں جبل نفوسہ میں مقیم ہو گیا اور وہاں کے لوگوں کو اپنے آقاؤں (خاندان الیوبی) کی اطاعت کی دعوت دیتارہا۔

مسعودا بن زمام کا اثر: ان پہاڑوں کی ایک وادی میں مسعودا بن زمام 'جوبلط کے نام سے مشہورتھا' اپنے قبیلہ رباح کے ساتھ' جو بلا کے نام سے مشہورتھا' اپنے قبیلہ رباح کے ساتھ' جو بلال بن عامر کے عربوں سے متعلق تھے مقیم تھا۔ اس نے سلطان عبدالمومن کی' جوموحدین کا بادشاہ اور مہدی کا جانشین تھا' اطاعت قبول نہیں کی تھی۔ اس لیے وہ مغرب اور افریقیہ سے اپنے قبیلے کو لے کر اس وور افرادہ مقام میں رہنے لگا تھا۔

<u>طرابلس الغرب كى فنح:</u> قراقوش نے اسے اپنے آقاؤں كے ايو بی خاندان كى اطاعت قبول كرنے پر آمادہ كيا۔

**دیگرفتو حات**: پھرقراقوش اس کے پیچھے کے شہرقابس' تو زر' نفطہ اور بلا دنفرادہ پر جوافریقیہ کے شہر شے' قابض ہو گیا۔ اس طرح اس نے بہت مال ودولت جمع کر لی اور اس کا ذخیرہ شہرقابس میں رکھا۔ پیشہران عرب قبائل کے حملوں کی وجہ ہے ویران ہوگئے تھے کیونکہ یہاں کے باشندے ایئے شہروں کی مدافعت نہیں کر سکے تھے۔

ا بن غانیہ کے ساتھ تعاون : اب قراقوش کے حوصلے بڑھ گئے تھے ادروہ اب افریقیہ کے پورے علاقے کو فتح کرنے کے خواب دیکھنے لگا۔اس نے بچیٰ بن غانم ملتونی سے تعلقات قائم کر لیے جواس علاقے کی سابق سلطنت کا ایک باغی امیر تھا چنانچہ ان دونوں کے اشتراک عمل کے کارنا ہے موحدین کی سلطنت میں قابل ذکر ہیں مگر آخرکا رابن غانیہ قراقوش کے مفتوحہ علاقوں پر تسلط ہوگیا اور اس نے اس کوفل کردیا جیسا کہ موحدین کی سلطنت کے حالات میں فرکور ہے۔

نویہ کے قلعہ کی شخیر: سلطان صلاح الدین اوران کا خاندان' نورالدین سے بہت بدگمان تھا۔انہیں اس پر پورااعتاد نہیں تھا' اس لیےان کی بیکوشش تھی کہ وہ مصر کے دور کے علاقوں کو گئے کریں تا کہا گران پرکوئی مصیبت نازل ہویا وہ مصر پرحملہ کرے تو وہ دوسر مے مفتوحہ علاقون میں جلے جا کیں۔

اسی مقصد کے بیش نظرانہوں نے میارادہ کیا کہ وہ نوبہ کے علاقہ کو یا یمن کو فتح کریں۔ چنانچے سلطان صلاح الدین کے بڑے بھائی میں الدولہ تو ران شاہ ابن ایوب نے نوبہ کی طرف پیش قدمی کی اور ۱۸ ہے میں وہ نشکر لے کروہاں پہنچا۔ وہاں پہنچا۔ وہاں پہنچا۔ کا ایک سرحدی قلعہ کا محاصرہ کر کے اسے فتح کرلیا۔ مگر جب اس نے اس علاقہ کا دورہ کیا تو اسے وہاں آمدنی کے ذرائع نہیں ملے اور نہ وہاں لگان اور مالیہ کے وصول ہونے کا امکان تھا کیونکہ وہاں کے باشندوں کی غذا صرف باجرہ تھی اور وہاں نہتا وہاں تھا۔ اس لیے اس نے انہی سرحدی فتو جات پراکتفا کیا (آ گے نہیں بڑھا) اورانے غلاموں اورلونڈیوں کو لے کرواپس آگیا۔

میمن کی طر**ف فوج کشی**: جب وہ مصروا پس آیا تو وہاں تھوڑے عرصہ رہا۔ پھر سلطان صلاح الدین نے اسے یمن بھیج دیا۔ بین پر ۲<u>۹۴ ج</u>یس علی بن مہدی خارجی غالب آگیا تھا اور اب یہاں کا حاکم اس کا فرزند عبدالنبی تھا اور اس کا یا سے تخت زبیدتھا۔ وہاں کے پچھے جسے پریاسر بن بلال حکمران تھا جوسلاطین بنوالرزیج کے خاندان سے تھا۔

عمارۃ الیمنی العبیدی جومشہورشاعراور بیوزریک (سابق وزریمصر) کا مصاحب تھاان کے امراء میں سے تھا'اس کا خاندان یمن سے تعلق رکھتا تھا۔ وہش الدولہ کا ملازم تھااورا سے یمن فتح کرنے پر آ مادہ کرتارہتا تھالہٰذاشس الدولہ نے جنگی تیاریاں کمل کرنے اور فوجی خامیاں دور کرنے اور مال وعیال کا سامان فراہم کرنے کے بعد یمن کی طرف فوج کشی کی اور 14م جے کے درمیانی عرصے میں مصر سے کوچ کیا۔ وہ مکہ معظمہ سے گذرتا ہوا زبید پہنچاوہاں یمن کا حکمران عبدالنبی بن علی بن مهدی تھا۔ وہ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے نکلا اور جنگ کرتا رہا۔ عربی خرین اے شکست ہوئی تو وہ شہر میں محصور ہو کر بیٹھ گیا۔
اب شمس الدولہ کے سپاہی اس کی فصیلوں پر چڑھ کرشہر میں گھس گئے اور شہرکو بز ورشمشیر فنج کرلیا۔ انہوں نے حاکم شہر عبدالنبی اور اس کی بیوی کوقید کرلیا۔ شمس الدولہ نے شیز ر کے امراء میں سے مبارک بن کامل ابن منقذ کوزبید کا حاکم مقرر کیا جواس کی فوج میں شریک تھا۔
فوج میں شریک تھا۔

عبد النبی کی گرفتاری اس نے عبدالنبی کومبارک کے حوالے کیا تا کہ وہ اس کے قبضے سے مال و دولت نکال سکے چنانچہ اس کے چنانچہ اس کے پاس سے بہت سے پوشیدہ خزانے ملے جہاں بہت مال و ڈولت جمع تھی ۔ اس کی بیوی نے بھی پچھٹڑ انوں کا پیتہ بتایا جہاں سے بہت مال و دولت برآ مدہوئی ۔ پھرزبید کی مساجد میں عباسی خلیفہ کی اطاعت کا خطبہ پڑھا جانے لگا۔

فتح عدن : وہاں سے مس الدولہ توران شاہ عدن گیا جہاں کا حاکم یاسر بن بلال تھااس کے والد بلال بن جریر نے اپنے موالی بنوالزریع سے یہ سلطنت چین کی تھی اوراس کے بعداس کا فرزندیا سرحاکم ہوا۔وہ مقابلہ کے لیے آیا مگر مشس الدولہ نے اسے شکست دی اس کے لئیکر نے شہر پر فیضہ کرلیا اور یاسرکو گرفتار کر کے مشس الدولہ کے بیاس لائے جب وہ عدن میں داخل ہوا تو (حاکم بین ) عبدالنبی بھی اس کے ساتھ اسیری کی حالت میں تھا مشس الدولہ نے اس کے گردونواح کا علاقہ بھی فتح کرلیا اور چرز بیدوا پس آگا۔

۔ قلعو<u>ل کی تشخیر</u> اور دیگر قلع فتح کر لیے۔

بیمن کے مرکز کی تنبریلی اس نے عدن کا حاکم عز الدولہ عثان بن زنجیلی کومقرر کیا اور زبید کو اپنا پائے تخت قرار دیا مگریہ (مرکز)مفرصحت ثابت ہوا تو وہ طبیبوں کو لے کر کو ہستانی علاقوں میں گھومتار ہاتا کہ وہ سکونت کے لیے عمدہ آب وہوا کا مقام انتخاب کریں اطباء نے تعز کا مقام پسند کیا تو اس نے دہاں ایک شہر تعمیر کر آیا اور اسے اپنا صدر مقام اختیار کیا چھراس کی سلطنت اس کی اولا داور اس کے موالی بنور سول میں قائم رہی جن کا حال ہم آگے جل کربیان کریں گے۔

سازشیوں کا قلع قمع: مصریں فاطمی گروہ کی ایک جماعت موجود تھی جن میں عمارہ بن ابوالحن یمنی (جومشہورشا عرقا)
عبدالصدا لگا تب وضی عویدس ابن کا مل وائی الدعاق و فوج کے پچھافرا واورشا ہی محل کے ملاز مین شامل تھے انہوں نے پہسلان کی کہ صفلیہ اور سواحل شام سے فرنگی فوجوں کو بلوایا جائے انہوں نے انہیں مصر بلوانے میں مال و دولت بھی صرف کی
مازش کی کہ صفلیہ اور سواحل شام سے فرنگی فوجوں کو بلوایا جائے انہوں نے انہیں مصر بلوانے میں مال و دولت بھی صرف کی
مریا کر دیں گے اور اگر وہ خود قاہرہ میں مقیم رہے اور فرنگیوں کے مقابلے کے لیے اپنی فوج بھیجے تو وہ اسے تنہا یا کرا ہے گرفار
کرلیں گے اس سازش میں ان کے ساتھ سلطان صلاح الدین کے امراء کی ایک جماعت بھی شریک ہوگئی تھی۔ انہوں نے
کمن میں اس کے بھائی تو ران شاہ کی موجود گی کو غیمت جانا (اور موقع کو مناسب سجھا) انہیں اپنے اس منصوبے کی کا میا پی
پراس قدر اعتماد تھا کہ انہوں نے آئیں میں سلطنت سے عہدے بھی تقیم کر لیے تھے اور وزارت کے عہدے کے لیے بنو

مخبروں کی اطلاع: علی ابن نجی آلوا عظیمی اس سازش میں شریک تفا۔ اس نے صلاح الدین کو اس سازش سے مطلع کیا۔ صلاح الدین نے فرنگیوں کے علاقے میں بھی اپنے جاسوں بھیج دیے تھے جوان کے قاصد کی گرانی کررہے تھے جب انہوں نے بچے واقعات بتائے تو صلاح الدین نے انہیں گرفتار کرلیا۔

ایک روایت میہ ہے کہ علی بن نجی نے ان کی (سازش کی ) اطلاع قاضی کو دی اور اس نے بیاطلاع سلطان صلاح الدین کو پہنچائی گرفتاری کے بعد سلطان نے چکم ڈیا کہ انہیں سولی پر پڑھا ویا جائے

عماڑہ شاعر ٔ قاضی کے گھر کے پاس سے گذرا تو اس نے قاضی سے ملا قات کرنی جا ہی تو ملا قات نہیں ہو تکی ۔ اس موقع پر اس نے بیمشہورشعر پڑھا (جس کا ترجمہ پہلے):

"عبدالرحيم پوشيده ہو گيا ہاس كاللج سالم رہنا عجب بات ہے!"

پھرسب سازشیوں کوسولی پرچڑھادیا گیا اوراعلان کیا گیا کہ فاظمی فرقہ کے تمام افراد کومھر سے نکال کر بالا کی جھے (صعید) میں بھیج دیا جائے۔سلطان عاضد کی اولا د کا بھی کل میں محاصرہ کرلیا گیا تھا اس کارروائی کے بعد فرنگی فوجیس صقلیہ ہے اسکندر پیرآئیں۔

مصر پر فرنگیوں کا حملہ جب فاطمی گروہ کے قاصد صقلیہ کے فرنگیوں کے پاس پنچ تو وہ جنگ کے لیے تیار ہو گئے اور انہول نے جنگہوں کے پاس پنچ تو وہ جنگ کے لیے تیار ہو گئے اور انہول نے جنگہوں ہے جن میں پیاس ہزار پیادے اور پانچ سوسوار تھے ان میں میں انہوں نے جنگہوں کے دوسو بحری میں اور چاگئریاں گھوڑوں کی تھیں اور چاگئریاں سامان جنگ کی تھیں اور چاگئریاں گھانے پینے کے سامان کی تھیں ۔ ان کی قیادت حاکم صقلیہ کا بچازاد بھائی کررہا تھا وہ اسکندریہ کے ساحل پر بو ہے ہے میں پہنچے۔ شہروالے فصیلوں پر چڑھے کران کا مقابلہ کرنے گئے تو انہوں نے فصیلوں پر آلات حرب نصب کرویئے۔

فرنگیول کوشکست: اس جنگ کی خبر جب سلطان صلاح الدین کولی تو ہرطرف سے سپہ سالا را سکندریہ پہنچے۔ یہ سب تیسرے دن نکے اور قرنگیوں سے جنگ کرتے رہے اوران پرغالب رہے۔ دن کے آخری حصہ میں ان فوجوں کو یہ خوشجری ملی کہ سلطان صلاح الدین وہاں آرہے ہیں لہذا وہ جنگ کا فیصلہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے اور رات کا اندھیرا چھا جانے پر انہوں نے فرنگیوں کے حیموں پرجوسائل بچر پرفس سے مملئے دیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ فرنگی فوجیں بھاگر گشتون پرسوار ہوگئی فوجوں کی بہت تھوڑی تعداد ہی تھی ۔ ان میں ہوگئیں جس کا انجام یہ ہوا کہ کائی افراد مارے گئے اور پچھڑوب گئے۔فرنگی فوجوں کی بہت تھوڑی تعداد ہی تھی ۔ ان میں سے تقریباً نین سوافراد نے رات کے وقت ایک ٹیلے کی چوٹی پر پناہ کی گرجب وہ صبح کے وقت وہاں سے اثر ہوا یک جماعت ماری گئی اور باقی گرفتار کرلیے گئے۔آخر کاروہ اپنے بحری ہیڑے واپس نے گئے۔

کنز الدولد کی بغاوت اسوان کے علاقے میں عربوں کا ایک سردارتھا جس کا لقب کنز الدولہ تھا۔ وہ مصر میں فاطمی فرقہ کا جامی تھا اس بارے میں اس کے کارنا ہے مشہور تھے جب سلطان صلاح الدین مصر کا حام ہوا تو اس نے اسپنے امراء کے درمیان مصرکے بالائی حصہ کوتشیم کردیا تھا چنانچہ انہی امراء میں سے ابوالہجاء اسمین کے بھائی کو وہ علاقہ ملاجہال کنز الدولہ رہتا تھا • کے چیل کنز الدولہ نے بغاوت کا اعلان کیا عرب اور عبثی اس کے ساتھ ہو گئے اور انہوں نے ابوالہجاء اسمین کے بھائی کے علاقے میں گھس کرا سے تل کردیا۔ ابوالہجاء اسمین سلطان صلاح الدین کا بڑا جا کم تھا اس لیے سلطان نے کنز الدولہ سے جنگ کرنے کے لیے اسے بھجا اس کے ساتھ دیگر سپر سالا روں اور ایک بڑے لشکر کو بھی روانہ کیا چنانچہ وہ سب اسوان روانہ ہوئے۔

بغناوت كى سركونى: يدفوج صدرمقام كے قريب آئى تو فوج نے باغيوں كى ايك جماعت كا محاصرہ كرليا اور انہيں الكست دى۔ شكست دے كران كا صفايا كرديائے چريدفوج كنز الدوله كى طرف بڑھى اور اس سے جنگ كرے اسے شكست دى۔ كنز الدوله مارا گيا اور اس كے ساتھيوں كا صفايا كرديا گيا۔اس كے بعد اسوان اور مصركے بالائى حصہ صعيد عيں امن وامان قائم ہوگيا۔

نو رالدین زنگی کی وفات: سلطان صلاح الدین مصر میں سلطان نورالدین زنگی کے ماتحت حکومت کرتا تھا۔ سلطان نورالدین ۱۹ <u>۲۵ چ</u>میں فوت ہو گیا تو اس کا فرزند صالح اساعیل شمس الدین محمد بن عبرالملک المقدم کی زیر گرائی سلطان مقرر ہوا سلطان صلاح الدین نے اس کی اطاعت قبول کی گر اس بات پراظہار ملامت کیا کہ اس سے اس بارے میں مشورہ نہیں لیا گیا۔

الجزيره برغازي كا تسلط: اس كے بعد حاكم موصل غازى بن قطب آلدين نے نورالدين كے مقبوضه الجزيره كے علاقوں ميں سينسين خابور خران رہا وررقه پر حمله كركے انہيں فتح كرليا۔ (جب صلاح الدين كوان واقعات كى خبر ہوئى تو) اس نے (نورالدين كى حكومت سے) سخت نا راضگى كا ظهاركيا كه انہوں نے اسے اس كى اطلاع نہيں دى۔ ورنہ وہ ان علاقوں كى مدا فعت كرتا۔

فتح ومشق اس کے بعدا مرائے دمش نے یہی تجویز سلطان صلاح الدین کو جبی ۔ اس تجویز کاسب سے بڑا ذمہ دار خص ابن المقدم تھا۔ سلطان صلاح الدین نے (اس بیغام پرفوری کارروائی کی اور) بہت جلد شام کی طرف پیش قدمی کرئے بھری کو فتح کرلیا چروہ دمش کی طرف روانہ ہوا اور ماہ رہج الاول کے آخر ہیں وی ھے میں سلطان صلاح الدین ومشق میں (فاتحانہ) داخل ہوا وہاں وہ اپنے والد کے گھر میں مقیم ہوا جو تقیق کے نام سے مشہور تھا سلطان نے قاضی کمال الدین ابن شہرزوری کے ذریعے قلعہ دمشق کے حاکم ریحان الخادم کو یہ بیغام بھیجا کہ وہ ملک صالح کا مطبع و فر ما نبر دار ہے اور وہ صرف اس کی مدد کرنے کے لیے آیا ہے۔''اس پر ریحان نے قلعہ سلطان کے حوالے کر دیا۔ لہذا اس نے دمشق پر اپنا جانشین حاکم اپنے بھائی سیف الاسلام طغرکین کو مقرر کیا اور خودم سی کی طرف روانہ ہوگیا۔

فتح خمص: وہاں پرامیرمسعود زعفرانی کی طرف سے ایک حاکم مقررتھا کیونکہ بیشہراس کی عملداری ہیں شائل تھا سلطان نے جنگ کر کے شہر کو فتح کرلیا اور قلعہ پر جنگ کے لیے لٹکر چھوڑ گیا اور وہاں سے حماۃ کی طرف روانہ ہوا (وہاں جمی) سلطان نے اس امر کا اظہار کیا کہ وہ ملک صالح کا وفا دار ہے اور وہ اس لیے جنگ کررہاہے کہ وہ ملک صالح کے الجزیرہ میں چھیے ہوئے علاقوں کو واپس حاصل کرے اس نے یہ پیغام قلعہ کے حاکم خرد یک کو جیجا اور اسے اپنا جانشین بنالیا۔

محاصرہ حلب : سلطان صلاح الدین ملک صالح کی طرف روانہ ہوا تا گہ وہ اتحاد قائم کرے اور دایہ کی اولا دکور ہا کرائے اس نے جماۃ کے قلعہ پراس کے بھائی کوا پنا جانتین بنایا تھا۔ جب وہ حلب پہنچا تو کمسٹکین خادم نے اسے قید کرلیا جب بیخبر قلعہ جماۃ میں اس کے بھائی کولمی تو اس نے قلعہ سلطان صلاح الدین کے حوالے کر دیا وہ حلب کی طرف روانہ ہوا اور جمادی الآخرہ کی تین تاریخ کو حلب کا محاصرہ کرلیا وہاں کے باشندوں نے ملک صالح کی حمایت میں بہت بہاوری کے ساتھ مقابلہ کیا۔

فرنگی جا کم کی رہائی: حلب میں اس سے پہلے طرابلس کا حاکم سند مقید تھا اے سلطان نورالدین نے حارم کی جنگ میں 9 ھے میں گرفتا ہے۔ ہارکہ یا گیا تھا۔ کمتنگین نے اس سے مال وصول کر کے اپنے شہر کے قیدیوں کے جادلہ پراسے رہا کر دیا تھا۔ ای سال کے آغاز میں نورالدین فوت ہو گیا تھا اورا کی مجذومی فرزند چھوڑا تھا جس کی کفالت سندنے کی تھی اوران کے علاقوں پراس نے قبضہ کرلیا تھا۔

قلعتم ملی تسخیر: جب سلطان صلاح الدین نے طلب کا محاصرہ کیا تو کمتکین نے سند (فرگل حاکم) سے مدوطلب کی تواس نے مصلی کی طرف پیش قدمی کی اور اس کا محاصرہ کرلیا۔ بیدد کی کرسلطان صلاح الدین نے حلب کا محاصرہ چھوڑ دیا اور اس کے مقابلہ کے لیے روانہ ہوا۔ جب فرگل فوجون نے سلطان کی روائلی کی خبرسی تو وہ مص سے بھاگ گئے گرسلطان خود وہاں • ارجب کو پہنچ گیا اور اس کے قلعہ کا محاصرہ کرنے کے بعدائے اس سال کے ماہ شعبان کے آخر میں فتح کرلیا۔

فتح بعلبک: وہاں سے وہ بعلبک گیا وہاں کا حاکم نورالدین کے زمانے سے یمن خادم تھا اس شہر کا بھی محاصرہ کیا گیا تا آئکاس نے ہتھیاروال دیے اور ای سال کے ماہ رمضان کی جارتاریخ کویے شرکھی فتح ہوگیا یوں سلطان صلاح آلدین کے قبضے میں شاخ کے شہرومشق علقا وربعلب آرگئے کا ان شہروں کے فتح ہونے کے بعد ملک صالح نے اپنے بچاز الا جُوالی ا سیفٹ الدین غازی حاکم موصل ہے فوجی امداد طلب کی چنانچیاس نے اپنے بھائی عز الدین مسعود کے ہمراہ ایک شکر جمیجا' اس کا سپیرسالارغز الدین زلقندار تھا اس کشکر کے ساتھ ل کر حلب کی فوجیس سلطان صلاح الدین ہے جنگ کرنے کے لیے Colombia and the second of the second of

متحدة فوجول كي شكست ال وقت سلطان صلاح الدين في سيف الدين غازي كويه بيغام دياكه ووجم اورتباة ك علاقے ان كے حوالے كرنے كے ليے تيار ہے ومثق كوه و ملك صالح كے نائب كى حيثيت ہے آئے ياس آر كھے كا من مكر اس نے اصرار کیا کہ تمام علاقے واپس کیے جا کیں۔لہذا سلطان صلاح الدین نے ان کےلشکروں کا مقابلہ کرنے کے لیے فوج کشی کی اور ماہ رمضان المبارک کے آخر میں فریقین میں حما ۃ کے گر دونواح میں جنگ ہوئی۔سلطان صلاح الدین نے انہیں شکست دی اوران کا تمام سامان لوٹ لیا بلکہ ان کا تعاقب کرتے ہوئے انہیں جلب کی طرف بھٹا ویا ورشیر کا محاصر ہ کر لیا اور ملک صالح کے نام کا خطبہ بند کر دیا۔ آخر کا ریالوگ مجبور ہوئے کہ وہ شام کے شہروں پر سلطان کا قبضہ تسلیم کر کے اس کے ساتھ سلے کرلیں۔ چنانچے سلطان نے ان کے ساتھ سلے کرلی۔

ا بن زعفران کی غداری وه حلب سے ۱۰ شوال کوروا نه بروااورهما ة والیس آیاو ہاں فخرالدین مسعود بن الزعفرانی نور الدین کے امراء میں ہے تھا۔ وہ مص وحما قائسلمیہ 'تل خالداورز ہائے علاوہ ماردین کا بھی حاکم تھاجب سلطان نے اس کی عملدَاری پر قبضه کرلیا تو وه سلطان کے ساتھ شامل ہوگیا۔ مگر جب اس کے ساتھ رہنے ہے اس کی تو قعات پوری نہیں ہوئیں تو وہ اسے جھوڑ کر چلا گیا۔

مقبوضه علاقول يرحكام كالقرر: جب سلطان صلاح الدين حلب عاصره كا بعدهاة آياته وبال في أس في بعوص کی طرف کوچ کمیا۔اس کے حاکم نے ہتھیار ڈال دیئے تو بیہ مقام بھی فتح ہو گیااس کے بعد ملطان حماۃ واپس آ گیااور اس پراسیخ ناموں شہاب الدین محمود کومقرر کیا اورخمص کا خاتم نا صرالدولہ بن شیر کوہ کومقرر کیا اور بعلبک کا حاتم مثنس الدین ابن المقدم کومقرر کیا اور دمشق کی حکومت مجاد کودی ۔

صلاح الدين كي مزيد فتوحات جب سيف الدين غازي كر بهائي كالشركوشكت بهوئي توسيف الدين غازي حاتم موصل نے ایجھ چیں دوبارہ فوج کشی کی اور کیفا اور ماروین کے حکام کوبھی اپنے ساتھ ملا کر چیے ہزار سواروں کے۔ ساتھ کوچ کیاوہ ای سال کے ماہ رہے الاول مین صیبین پہنچاوہاں اس نے موسم سرما گذارا۔ جب غازی کالشکر زیادہ ویر تک وہاں رہنے سے تنگ آگیا تو اس نے حلب کی طرف کوچ کیا وہاں اس کے ساتھ ملک صالح کا اشکر کمستگین خادم کی قیا دت میں شامل ہو گیا سلطان صلاح الدین دمش ہے ان کے مقابلہ کے لیے پہنچا اور سلطان کے لٹکر ہے آئے ہے پہلے جنگ چھیڑدی۔ جس کا بتیجہ بیہ ہوا کہ غازی کے لئکرکوشکست ہوئی اوروہ لوگ بھاگ گئے تاہم صلب تک ان کا تعاقب کیا گیا۔ آخر کارسیف الدین غازی شکست کھا کر موصل روانہ ہو گیا اس نے اپنے بھائی عزالدین کو حلب میں چھوڑا۔ سلطان صلاح الدین نے ان کے علاقہ پر قبضہ کرنے کے بعد مراغہ کی طرف میش قدمی کی اور اسے فتح کرلیا۔ اس پر اپنا حاکم مقرد کرنے کے بعدوہ منتج کی طرف روانہ ہوا وہاں کا حاکم قطب الدین نیال بن حیان امنجی تھا۔ سلطان اس کی عداوت کے برے نتائج کی وجہ سے اس سے تحت ناراض تھا۔ اس لیے وہ موصل بھاگ گیا تو سیف الدین غازی نے اسے شہر رقد کا حاکم

قلعه عزاز کی تسخیر: پیرسلطان صلاح الدین نے قلعه عزاز کی طرف کوچ کیااورای سال کے ماہ ذوالقعدہ کے آغاز میں اس قلعہ کا محاصرہ کیا گئیں۔ میں اس قلعہ کا محاصرہ کیا گئیں دن تک جاری رہا۔ آخر کا روہاں کے باشندون نے ہتھیارڈ ال دیئے تو سلطان نے اس سال بقرعید کے دوسرے دن اس کوفتح کرایا۔

<u> سلطان مرحملہ</u>: جب سلطان اس قلعہ کا محاصرہ کر رہاتھا توایک دن فرقہ باطنیہ کے ایک شخص نے جو سکے تھا 'سلطان پر حملہ کر دیا۔ سلطان نے اس کا ہاتھ پکڑ کراہے تل کر دیا اور اس سازش کی وجہ ہے اس کے ساتھیوں کو بھی قتل کر دیا گیا۔

حلب کا محاصرہ: سلطان قلعہ عزازی تسخیر کے بعد حلب پہنچااوراس کا محاصرہ کرلیا۔ ملک صالح حلب ہی بیس تھا اس کے اہل شہر نے جال نثاری کے ساتھ مقابلہ کیا پھر فریقین میں مصالحت کے لیے سفیروں کا تبادلہ ہوا۔اس مصالحت کی گفتگو میں موصل "کیفا اور ماردین کے حکام بھی شریک ہوئے اور آخر کار ماہ محرم ۱۹۵ج میں مصالحت ہوگئی ملک صالح کی چھوٹی بہن سلطان صلاح الدین کے پاس آئی اور اس نے اپنے لیے قلعہ عزاز کا مطالبہ کیا تو سلطان صلاح الدین نے اسے پیقلعہ بخش دیا اور پھروہ دمشق واپس آگیا۔

فرقہ اساعیلیہ کے شہرول پر حملے : جب سلطان صلاح الدین نے حلب ہے گوج کیا تو اس نے فرقہ اساعیلیہ گے افراد کے حملے کی وجہ سے بیارادہ کیا کہ ان کی سرکوبی کی جائے چنا نچہ ہاہ محرم ۵۹ میں اس نے اساعیلیہ کے شہروں کا قصد کیا اور ان کا صفایا کر کے انہیں ویران کر دیا اس نے قلعہ بامیان کا محاصرہ بھی کرلیا اور اس کی فصیلوں پر جانی ( قلعہ شکن کیا اور ان کا صفایا کر کے انہیں ویران کر دیا اس نے قلعہ بامیان کا محاصرہ بھی کرلیا اور اس کی فصیلوں پر جانی کی ماموں آلات ) نصب کرا دیے ۔ بیرحالت دیکھ کرشام کے فرقہ اساعیلیہ کے سردار سنان نے سلطان جان کی ماموں شاہدین حارمی کو حماۃ میں ایک پیغام بھیجا کہ وہ سلطان سے ان کی جان بخشی کی سفارش کرے ۔ چنا نچے سلطان نے اسے ماموں کی سفارش قبول کر کی اور دہاں ہے اپنی فوجیس ہٹالیں۔

توران شاہ کا تقریر سلطان کے بھائی توران شاہ نے یمن کا علاقہ فتح کرلیا تھا اور وہاں کے شہروں پرمکمل تسلط اور حکومت قائم کرنے کے بعدوہ جب سلطان کے پاس آیا تو سلطان نے اسے دمشق کا حاکم مقرر کیا اور خودمصر رواف ہوا کیونکہ اےمصر چھوڑے ہوئے بہت عرصہ ہوگیا تھا۔ وہاں اس نے ابوالحن ابن سنان بن عمان بن محمد کوچھوڑ اتھا۔

فصیل کی تعمیر: جب سلطان مصریبنجا تواس نے تھم دیا کہ قاہرہ کے جاروں طرف مشحکم فصیل قائم کی جائے اوراس قلعے کے چاروں طرف بھی نصیل قائم کی جائے جو پہاڑ پرتھا۔اس نصیل کا دور (احاطہ) انتیس ہزارتین سوگڑ تھا۔ چنانچیر پیاکام سلطان صلاح الدين كي وفات تك مسلسل جاري ربائه اس نصيل كي تغيير كانكران اس كا آزا دكرده غلام قراقوش تفاب

فرنگيون براجا نک حملے: فرنگيوں كى ايك جماعت نے علب كے علاقے برحمله كيا توبعليك كا حاكم مس الدين محمد بن المقدم ان کے مقابلے کے لیے گیاوہ ان برحملہ کرنے کے لیے دلد کی علاقوں میں جیپ گیا تھا اوراجیا تک ان برحملہ کر کے انہیں بہت نقصان پہنچایا اور اس نے دوسوفر کی قیدی سلطان صلاح الدین کے پاس بھیجے۔

اسی زمانے میں (سلطان کا بھائی) توران شاہ بن ایوب یمن سے واپس آیا تھا (اور دمشق کا حاکم ہو گیا تھا) اسے بداطلاع ملی کہ فرکیوں کے ایک فوجی دیتے نے دمشق کے علاقے پر حملہ کیا ہے تو فور آاس نے کوچ کیااور مردج کے مقام پران سے جنگ کی۔

توران شاہ کی شکست: مگروہ ثابت قدم نہیں رہ سکا چنانچے فرنگیوں نے اسے شکست دی اس جنگ میں دمشق کا ایک سپہ سالار سیف الدین ابو بمر بن السلار ( فرنگیوں کے ہاتھوں ) گرفتار ہوا اس کے بعد فرنگیوں کی جرات بڑھ گئ کہ وہ اس علاقے پر جلے کریں مگر جب سلطان صلاح الدین نے فرنگیوں کے علاقے پر جملہ کرنے کا ارادہ کیا تو انہوں نے صلح کی تجاویز پیش کردیں چٹانچہ سلطان نے مصالحت کرلی۔

صلاح الدين كاعزم جهاد سلطان صلاح الدين ماه جمادي الاول عدي من فريكول ك شهرول يرجوشام ك ساعل پر تصحملہ کرنے کے لیے مصرے روانہ ہوا۔ جب وہ عسقلان پہنچا تو اس نے اس کے تمام علاقے کا صفایا کر دیا مگر ا نے فرنگیوں کا نام ونشان نہیں ملا ۔ لہٰذا سلطان کی فوجیں ان کے شہروں میں تھس تنئیں اور رملہ کی ظرف پلٹیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ فرنگی کشکراپی فوجوں اور سور ماؤں کے ساتھ ان کی طرف چلا آ رہا ہے اس وقت سلطان صلاح الدین کی فوجیس چھوٹے فوجی دستوں کی صورت میں إدھراُ دھرمنتشر ہوگئ تھیں (اوراس کے ساتھ مخصر فوج تھی )۔

وليران كارنام : تائم سلطان صلاح الدين الي عاذ برفابت قدم رباا ورتفسان كارن برا - اس وقت سلطان ك تجینچے کر نے سلطان کی حفاظت نہایت بہا دری اور جاں نثاری ہے کی تقی الدین بن شاہ کا ایک فرزند جس کا نام احمد تھا ابھی اس کی موجھیں تبیں نکلی تھیں تا ہم وہ بڑا دلیر اور بہا در تھا اس نے بھی اس جنگ میں نہایت ولیرانہ کارنا ہے انجام دے کر جام شہادت نوش کیامسلمانوں کو کمل شکست ہوئی۔ پھے فرنگی سپاہیوں نے سلطان صلاح الدین کی طرف بوصفے کی کوشش کی گروہ مارے گئے اس جنگ میں نقیہ عیسیٰ ہکاری نے بھی جاں ٹاری کے ساتھ مقابلہ کیا گر بعد میں وہ گرفتار ہو گیا۔

مصر کی طرف واپسی: جب سلطان صلاح الدین (اس جنگ میں نا کام ہوکر) لوٹا تواس وفت رات ہوگئ تھی۔وہ ۱ پی مخضر بچی بھی فوج کے ساتھ جنگل میں مصرحانے کے لیے گھس گیا۔ راہتے میں وہ پیاس اور دیگر تکالیف میں مبتلا رہا۔ آ خر کاروه قاہره ماه جمادی الآخره کی پندر ہویں تاریخ کوواپس پہنچا۔ سلطان صلاح الدين كاخط، مورخ ابن الاثيرة طراز بين يه خود سلطان صلاح الدين كاايك خط ديكها ہے۔اس نے اپنے بھائی توران شاہ کو دمش جیجا تھا وہ اس واقعہ کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتا ہے (پہلے وہ دیوان خماسہ کے ایک شاعر کا شعر لکھتا ہے جس کا ترجمہ پیسے):

" میں نے مہمین اس وقت یاد کیا جب ہمارے درمیان نیزوں کی بوچھاڑتھی اور گندم گوں سید ھے نیزے ہم رحملہ کررہے تھے۔''

آ گے چل کرسلطان تحریر کرتا ہے:

'' ہم کی مرتبہ ہلا کت اور تباہی کے کنارے تک پہنچ گئے گراللہ تعالی نے ہمیں ان خطرات ہے بیجایا۔ وہ ہم ہے کوئی کام لینا جا ہتا ہے اور اس کے حکم کے مطابق میں ثابت قدم اور چیجے وسالم رہا۔''

سلطان صلاح الدین کے جوفوجی دیتے فرنگیوں کے شہر میں گئس گئے تھے۔ان میں ہے بھی پچھ شہید ہو گئے اور باتی گرنآر ہو گئے ۔ نقیہ عیسیٰ ہکاری کا واقعہ بیتھا کہ جب وہ شکت کھا کر بھا گا تو اس کے ساتھ اس کا بھائی ظہیر اور اس کے دوسرے ساتھی تھے بیلوگ راستہ بھول گئے تو وہ گرفتار کر لیے گئے۔ بعد ازاں سلطان صلاح الدین نے فقیہ بھاری کی رہائی کے لیے ساٹھ ہزار دینار کازرفد ہے ادا کیا۔

حماة برفر كيول كے حملے جب سلطان صلاح الدين كو تكست مولى تقى تواسى زيانے مين صلبى فركيوں كا ايك سردار ساحل شام پہنچااس زمانے میں (سلطان کا بھائی) توران شاہ بن ایوب بھی اپنے مختصر لشکر کے ساتھ دمشق واپس آیا مگران حالات کے باوجود وہ عیش وعشرت میں مشغول رہا۔لہذا اس موقع سے فائدہ اٹھا کر نئے فرنگی سیدسالار نے شام کی فرنگی فوجول کوجع کرے انہیں خوب بخشش سے مالا مال کیا اور پھران کو لے گرشپرهما ۃ کامحاصرہ کرلیا۔وہاں کا جاتم شہاب الدین محمودالحارى تقاجوسلطان صلاح الدين كامامول تقااوراس ونت بيارتقا فرنگيوں نے سخت جنگ كي اور محاصر ہ بھي سخت كرديا تھا۔ انہوں نے شہر کے ایک جھے پر حملہ کر کے اس پر بھی قبضہ کر لیا تھا مگر مسلما نوں نے ان کا مقابلہ کر کے انہیں اس علاقے سے نکال دیا اورشہر تما ۃ میں انہیں گھنے نہیں دیا۔ آخر کار جاردن کے بعد انہوں نے محاصرہ ختم کر دیا ڈراب وہ شہر حارم کی طرف چلے گئے اور اس کا محاصرہ کرلیا۔

جب فرقی شهرهما ہے رخصت ہوئے ہے تو اس وقت شہاب الدین حارمی فوت ہو گیا تھا۔ اس لیے فرنگیوں نے حِارِم کا محاصرہ جاری رکھا۔ انہیں اس بات سے بھی تقویت حاصل ہوئی کہ ملک صالح' حاکم حلب اور میں کے نگر ان سلطنت لم تکین الخادم کے درمیان ناچاتی ہوگئ تھی۔ آخر کارفرنگیوں کو مال و دولت دے کر رخصت کیا گیا۔

فرنگیول کی پسیائی مگروه فرنگی فوجین دوباره ۴ کے پیمن شرحها قریحله آور ہوئیں اور اس کے گردونواح میں تاہی مچائی اوروہاں کے علاقوں کا صفایا کر دیا۔ آخر کا رشہر کی محافظ فوجیس مقابلہ کے لیے نکلیں اور انہوں نے فرنگی فوجوں کوشک ہے۔ دے کران کا مقبوضہ علاقہ واپس لے لیا۔ انہوں نے (مقتولوں کے) سراور قیدیوں کو سلطان صلاح الدین کے پاس جیجا جوشام سے ملتے ہوئے خمص کے باہراس وقت موجود تھا۔اس نے قیدیوں کولل کرنے کا تھم دیا۔ بعلیک کی حکومت کے لیے جنگ: جب سلطان صلاح الدین نے بعلب کا شرفتے کیا تھا تواں نے وہاں شر الدین محمد بن عبد الملک المقدم کو اپنا جانتین حاکم مقرر کیا تھا۔ اے دمثق کا شہر طلطان کے حوالے کرنے کے معاوضہ میں اس شہر کا حاکم بنایا گیا تھا۔ مگر سلطان کا بھائی شمس الدین محمد جوابی بھائی کے زیر سایہ پرودش یار ہاتھا۔ اس شہر کی حکومت چاہتا تھا۔ اس نے بعلب کا حاکم بنے کا مطالبہ پیش کردیا لہذا سلطان صلاح الدین نے ابن المقدم کو حکم دیا کہ وہ اس شہر کی حکومت حکومت اس کے بھائی کے حوالے کر دے مگر اس نے اس بات کو منظور نہیں کیا اور سلطان کو دشق کے بارے میں اس کا معاہدہ یا د دلایا۔ اس کے بعد ابن المقدم بعلب جاکر وہاں قلعہ بند ہوگیا۔ آخر کا رسلطان کا شکر آیا تو اس نے مقابلہ کیا جب انہوں نے طویل محاصرہ جاری رکھا تو اس نے سلطان صلاح الدین سے معاوضہ طلب کیا تو سلطان نے اس کے بعد سلطان میلاح الدین سے معاوضہ طلب کیا تو سلطان نے اس کے بعد سلطان سے بعد سلطان کے بھائی شمس الدولہ نے جاکر اس شہر پر قبضہ کرلیا۔ بدلے میں دوسرے شہر کی حکومت دے دی اس کے بعد سلطان سے بعد سلطان کے بھائی شمس الدولہ نے جاکر اس شہر پر قبضہ کرلیا۔

مسلمانوں کی فتح میں میں فرنگیوں کا بادشاہ ایک بہت بڑالشکر لے کر دوانہ ہوااس نے دمش کے علاقے پر حملہ کیا اور اس کا صفایا کر دیا۔ فرنگیوں نے وہاں خوزیزی کی اور مسلمانوں کو قید کرلیا۔ ان کا مقابلہ کرنے کے لیے سلطان صلاح اللہ یہ نے اپنے بھینجے فرخ شاہ کو لشکر دے کر بھیجا۔ اس نے ان کا تعاقب کیا اور ایک مقام پر انہیں اچا تک گھیر لیا جبکہ وہ جنگ کے لیے تیار نہ تھے۔ بہت گھمسان کا رن پڑا۔ آخر کار اللہ تعالی نے مسلمانوں کو فتح وقصرت عطاکی اور فرنگیوں کے بہت سے سردار مارے فیلے جن میں ہنفری بھی شامل تھا اس کی بہا دری ضرب المثل تھی۔

فرنگیوں کا مزید حملہ بھرانطا کیہ آور لا ذقیہ کے پرنس نے شیرز کے مقام پر سلمانوں پر حملہ کیا۔ اس وقت سلطان صلاح الدین بانیاس کے قریب محاصة الاضرار کے ایک فرنگی قلعے کو تباہ کرنے کے لیے آیا ہوا تھا۔ چنانچہ اس نے اپنے بھائی شہنشاہ کے فرزند قی الدین عمراور ناصرالدین محمد کوفوج دے کڑھ ص جیجا تا کہ وہ دعمن کے مقاطعے میں شہری حفاظت کریں۔

مشتحکم قلعہ کا محاصرہ فرنگیوں نے بانیاس کے قریب حضرت یعقوب علیہ السلام کے گھر کے قریب ایک متحکم قلعہ قائم کرلیا تھا اس مقام کا نام مخاصّة الاضرار تھا۔ لہٰزا سلطان صلاح الدین نے دمشق ہے 20 20 بھے میں بانیاس کی طرف فوج کشی کی وہاں اس نے قیام کیا اور وہیں ہے اس نے فوجی وستے فرنگیوں کے شہروں پرحملہ کرنے کے لیے بیمجے پھراس نے ذکورہ بالا قلعہ کی طرف پیش قدمی کی اور اس کی آزمائش کرنے کے لیے اس قلعہ کا محاصرہ کرلیا پھروہاں ہے وہ اپنے مرکزی فوجی کیمپ کی طرف واپس آیا اور فرنگی جنیوں پرغارت گری کرنے کے لیے اس نے فوجی وستے جیجے فرنگیوں کا بادشاہ اپنی فوجیں لے کر اس کے ایک دستے پرحملہ آور ہوا۔ انہوں نے سلطان صلاح الدین کو اس حملہ کی اطلاع بھیجی۔

فرنگی سرداروں کی گرفتار جب فریقین میں جنگ ہور ہی تھی تو سلطان بھی فوج لے کر پہنچا ہی نے فرنگیوں کو شکست دی اور انہیں تاہ کر دیا۔ فرنگیوں کا بادشاہ بمشکل شکست خور دہ فوج کے ساتھ چھ ٹکلا۔ البتہ رملہ اور ناہلس کا جاکم جوفر گیوں کے بادشاہ کا ساتھی تھا' گرفتار ہو گیا اس کا بھائی بھی جو میں وطہریہ کا جاکم تھا' گرفتار ہو گیا۔ فرنگیوں کے مددگار فرقہ فداویہ دا ساتاریہ کے سردار بھی گرفتار ہو گئے۔ رملہ کے حاکم نے جس کا نام ارتیز ان تھا 'ؤیر صلا کو دینار کا زرفدیدوے کر اور سلیاتوں کے ایک پڑار قبدی دیا کر آپ کوآزاد کرایا۔

اس جنگ میں سلطان صلاح الدین کے مختیج عزالدین فرخ شاہ نے نہایت بہا درانه کارنا ہے آنجام دیے۔

منتحکم قلعد کی تسخیر: پرسلطان صلاح الدین بانیاس واپس آگیا اورفر گیوں کے شہروں پر مملک کرنے کے لیے برستور فوجی دے جیجے اورخوداس قلع کا خاصرہ کرنے کے لیے فوج کے گروانہ ہوا۔ یہاں بہت زبروست لا انی ہوئی ۔ آخر کا رسلمان اس کی فصیل پر چڑھ گئے اور اس کے ایک برج پر قبضہ کرلیا۔ فرنگیوں کی فوجی کمک طرحہ ہے آئے والی تھی اور مسلمانوں کو آن کا رفعار تھا۔ اس لیے دوسرے دن انہوں نے قصیل میں نقب لگا کرویاں آگ لگا دی جس سے قصیل کرگی اور مسلمانوں نے قلعہ پر ہر ورشمشیر قبضہ کرلیا۔

یہ فتح ماہ رہنے الا ول کے آخر میں ۵ <u>۵۵ ج</u>ے میں حاصل ہوئی۔مسلمانوں نے قلعہ کے تمام افراد کو قید کرلیا سلطان صلاح الدین نے حکم دیا کہ تمام قلعہ کومنہدم کر کے اسے زمین کے برابر کر دیا جائے۔ فرنگی ایدادی فوجیں طبریہ کے مقام پر آتھی ہوگئ تھیں۔ جب انہیں فکست کی اطلاع مل تو وہ منتشر ہوگئیں۔ یوں فرنگیوں کوزبر دست فکست ہوئی۔

فلی ارسملان سے جنگ حلب کے ثال میں قلعہ رعیان کونورالدین عادل بن قلبی ارسلان ها کم بلادروم نے فتی کر الیا تھا وہ شمس الدین ابن المقدم کے قبضہ میں تھا لہٰذا جب یہ قلعہ سلطان صلاح الدین کی سلطنت سے مقطع ہو گیا تو قلی ارسلان نے اسے واپس لینے کا ارادہ کیا جنانچاس نے اس کا محاصرہ کرنے کے لیے ایک اشکر بھیجا سلطان صلاح الدین نے بھی اپنے بھیجا۔ چنانچ سلطان کے نشکر نے جنگ کرکے بھی اپنے بھیجا۔ چنانچ سلطان کے نشکر نے جنگ کرکے انہیں شکست وے دی ۔ نقی الدین چونکہ اس مہم میں گیا ہوا تھا اس لیے وہ حصن الاضرار کی تابی کی جنگ میں سلطان کے ساتھ شریک نہیں ہو سکا۔ وہ اس جنگ کے بعدا پنے بچا صلاح الدین سے پاس آیا۔

طاکم آمد سے ناچاتی قلعہ کیفاوآ مدے حاکم نورالدین محمود بن قلیج ارسلان اور بلادروم کے حاکم قلیج ارسلان کے درمیان تعلقات خراب ہوگئے تھے کیونکداس نے (داماد ہونے کے بعد ) اس کی بیٹی کونکلیف بہنچائی تھی اوراس پرسوکن لے آیا تھا اس لیے تھے ارسلان نے اس کے ساتھ جنگ کر کے اس کے شہروں کو فتح کرنے کا عزم مصم کرلیا تھا۔

صُلَّاحِ الْدِین کی مدا خلت الی حالت میں نورالدین نے سلطان صلاح الدین نے فوقی امداد طلب کی توسلطان کے اللہ الدین کے اللہ الطلب کی توسلطان کے اللہ اللہ اللہ کیا کہ اس کے ساتھ شادی کے موقع پر جو قلع اس کوریے ہے وہ ان قلعوں کو واپس کردے سلطان صلاح الذین نے پھر نورالدین کی جہاہت پراصرار میں بلکہ قلعدر عیان کی ظرف فوج کئی کی اور حلب کے راہے ہے گذر کراہے بائیں طرف چھوڑ الور تل با ہر ہے ہوتا ہوا مقدر عیان کی ظرف فوج کئی کی اور حلب کے راہے ہے گذر کراہے بائیں طرف چھوڑ الور تل با ہر ہے ہوتا ہوا مقدر عیان کی خدمت میں جاضر ہوا اور اس کے ساتھ رہنے لگا۔

TO ALGO IN SUBJECT OF THE PARTY OF THE PARTY

لے قلعہ رغبان (بالباء الموحدہ) ہے۔ (ارشد)

قاصد کی نفیجت: ادهرق ارسلان ناپ بیغام میں تورالدین کی حکات کا حال بیان کیا کہ س طرح اس ناس کی بیٹی کو تکلیف بینچائی۔ جب قاصد نے سہ بیغایا تو سلطان بہت ناراض ہوا اوراس شہر پر تحلہ کرنے کی دھم کی دی۔ قاصد نے اس وقت کوئی جواب نبیں دیا۔ گر جب سلطان کا غصہ شختر اہو گیا تو وہ دوسرے دن اس کے پاس گیا اور تہائی میں گفتگو کر کے اسے سمجھایا کہ 'وہ حملہ کرنے کے ارادہ ہے باز آئے کیونکہ اس کی ایک معمولی بات پر بہت مال وہ والے خرچ ہوگی (جانوں کا نقصان اس سے علاوہ ہے) بلکہ آپ کو ای ارسلان کی بیٹی کی جمایت کرنی جا ہے تا کہ است تکلیف نہ پہنچے'' ہوگی (جانوں کا نقصان اس سے علاوہ ہے) بلکہ آپ کو ای ارسلان کی بیٹی کی جمایت کرنی جا ہے تا کہ است تکلیف نہ پہنچے'' ہوگی کی جمایت کرنی جا ہے لہذا اس نے قاصد سے کہا ''نورالدین نے اپنا معاملہ میر سے سردگیا ہے لہذا تم ان دونوں کے درمیان صلح کراؤ۔ میں تمہاری مدد کردن گا صدے ہی سے تم سب مطمئن ہوجاؤ گے۔''

چنانچے سلطان ملاح الدین کے حسب ہدایت قاصد نے ان ووٹوں کے درمیان ملے کرا دی۔ اس کے بعد سلطان واپس شام چلا گیا اور ٹورالدین ویار بحر چلا گیا اور اس نے مقررہ مدت کے اندر جس کا اس نے قاصد سے وعدہ کیا تھا، تھا ارسلان کی بیٹی کی سوکن کوطلاق دے دی۔

قیلی من الیون کی اہمیت: قلی بن الیون کے علاقے ہے حلب کے دائے گذرتے تھے (اس لیے اس کے علاقے کی برکی اہمیت اور الدین محمود زنگی نے اس کی خدمات حاصل کی تھیں اور شام کا بچھ علاقہ اسے دیدیا تھا اور وہ فوجی مہموں میں اس کے ہمراہ لشکر لے کر جایا کرتا تھا اس نے حاکم قسط طنبہ کے علاقے پر دست درازی کر کے دارقہ مصیصہ اور طرسوں کے علاقے روئی سلطنت سے چھین لیے تھے اور اس وجہ سے دونوں حکام کے درمیان جنگیں ہوا کرتی تھیں۔

تر کمان قوم برظلم جب سلطان نورالدین فوت ہو گیا اوراس کی سلطنت تقسیم ہوگئی تو قلیح ابن الیون اپ علاقے کا مستقل اور آزاد حاکم بن گیا۔ اس کے علاقے میں تر کمان قوم کے افراد اپنے مویثی چرایا کرتے تھے کیونکہ وہ علاقہ بہت محفوظ اور مشحکم تھا اور اس کے درے دشوار گذار تھے۔ ابن الیون نے تر کمان قوم کو دہاں مویثی چرانے کی اجازت وے رکھی تھی۔ مگرا یک سال کے بعد اس نے ان لوگوں کے ساتھ غداری کی اور انہیں قبل کر کے ان کے مویثی چھین کر لے گیا۔

مظلوموں کی حمایت: جب سلطان صلاح الدین قلعہ رعیان سے واپس آ رہا تھا تو اسے اس واقعہ کی اطلاع ہوئی سلطان نے اس کے شہر کی طرف فوج کئی کی اور خود سلطان نے ''وریائے سیاہ'' کے قریب قیام کیا اور اپنے فوجی دیے اس کے علاقے میں تھا مہال و کے علاقے میں تھا مہال و دولت کا دخیرہ جمع کررکھا تھا۔ اسے اس ذخیرہ کے لئے جانے کا اندیشہ ہوا تو اس نے اس قلعہ کو ویران کرنا چاہا کر سلطان معلاج الدین اس سے پہلے وہاں بیج گیا اور اس نے اس کا تمام ذخیرہ مال منیمت میں حاصل کرایا۔ آخر کا رائین الیون مجبور مواکد وہ رکمان قوم کے تمام مال وہویتی واپس کردے اور اگر سلطان مصالحت کے ساتھ وہاں سے چلا جائے تو وہ ترکمان مواکد وہور کیاں اور وہ ہے ہول جانے تو وہ ترکمان کے قید یوں کو بھی چھوڑ نے پر آ ماوہ ہوگیا تھا۔ چنا نجے سلطان نے اس کی با تمیں منظور کرلیس اور وہ ہے ہے در میانی مدت

الكرك كى تنابى فرنكيول ك شهرالكرك كا حاكم پرنس ارناط نهايت بى سرئش اور بدطينت متعصب حاكم قاراس نے شهرالكرك اوراس كا قلعة تغير كرايا تقاور ندائل سے پہلے اس كا نام ونشان ندتھا۔ اس كا ارادہ تھا كہ وہ (نعوذ باللہ منها) مدينه مغرالكرك اوراس كا قلعة تغير كرايا تقاور ندائل سے پہلے اس كا نام ونشان ونت ہو گيا تھا جبكہ وہ وشق ميں تقااس ليے اس نے مغورہ پر جمله كرے ہو اور كرونوا كو تباہ و بر با ذكر ديا وہ فوج استحق كى اور وہاں پہنچ كراس كے تمام كردونوا ح كو تباہ و بر با ذكر ديا وہ وہاں پہنچ كراس كے تمام كردونوا ح كو تباہ و بر با ذكر ديا وہ وہاں پہنچ كراس كے تمام كردونوا ح كو تباہ و بر با ذكر ديا وہ وہاں پہنچ كراس كے تمام كردونوا ح كو تباہ و بر بادكر ديا وہ وہاں پہنچ كراس كے تمام كردونوا ح كو تباہ و بر بادكر ديا وہ وہاں پہنچ كراس كے تمام كردونوا ح كو تباہ وہ دوبارہ حمله كرنے كے ليے آئے تواس كا قلع قمع كرے گر جب اس كى اميد منقطع ہو گئى تو فرخ شاہ دو ايس چلاگيا۔

توران شاہ کی بیمن سے والیسی: ہم پہلے بیان کر بچے ہیں کہ ٹس الدولہ توران شاہ نے ۵۹۸ھ میں بمن فتح کرایا خااور شیرز کے ایک امیر مبارک بن کامل کوزبید کا حاکم مقرر کیا تھا اور عدن کا حاکم عز الدولہ عثان الرجیلی کو مقرر کیا تھا اس نے شہر تعز کو تعمیر کرا کے اسے اپنی سلطنت کا پائے تخت قرار دیا تھا پھر ام ہے جو بیں اپنے بھائی صلاح اللہ بین کے پاس آئے گیا تھا۔ سلطان حلب کے محاصرہ سے واپس آر ہا تھا کہ اس کی ملاقات توران شاہ سے ہوئی نے اس لیے اس نے اسے دمشق کا حاکم بنادیا اور خود مصر چلا گیا تھا۔

۔ پھراس کے مطاوہ اس کو جائے۔ پھراس کے بھائی سلطان صلاح الدین نے اسے شہرا سکندرید کا خاکم مقرر کردیا تھا۔ یمن کی حکومت اس کے مطاوہ اس کو بہلے سے ملی ہوئی تھی چنا نچہ زبید وعدن اور یمن کے دیگر صوبوں کی آمدنی صرف اسے موصول ہوتی تھی اس کے علاوہ اس کی وفات کے بعداس کا ہوتی تھی اس کے باوجودوہ دولا کھ مصری دینار کا مقروض تھا۔ وہ ۲ ہوجے پیس فوت ہوگیا تھا اور اس کی وفات کے بعداس کا مقرضہ اس کے بھائی صلاح الدین نے ادا کیا جب اسے اس کی وفات کی خبر ملی تو وہ مصرروانہ ہوگیا اور اس نے دمشق پر عزالدین فرخ شاہ ابن شہنشاہ کو اپنا جائشیں مقرر کیا۔

## يمن كے مزيد حالات

جا کم زیر بیل کی گرفتاری نزیر (یمن) کانائب حاکم مبارک بن کائل این صویه می خود مخار بوگیا تھا اور وہاں کے مال ودولت پر بھی اے پورا اختیار حاصل تھا آخر کا رائے وطن کی یا و نے ستایا تو اس نے شن الدولہ ہے اس کی موت ہے کہنے وطن جانے کی اجازت ما کی تو اس نے اس کے بھائی عطاف بن زبید ہے اجازت طلب کی اور شن الدولہ کے ساتھ رہنے لگا۔ جب وہ فوت ہوگیا تو وہ سلطان صلاح الدین کی خدمت بین رہنے لگا اس نے بہت مال جمع کیا ہوا تھا چنا نچے سلطان کے باس اس کے برخلاف بیر کیا ہت بہنچائی گئی کہ اس نے یمن کا (سرکاری) مال غین کررکھا ہے اور اے سلطان کے سامنے پیش نہیں کیا ہے۔ اس مقد کے لیے اس کے دشمن اس کے برخلاف منصوبے بائد ہے رہے اور اے سلطان کے سامنے پیش نہیں کیا ہے۔ اس مقد کے لیے اس کے دشمن اس کے برخلاف منصوبے بائد ہے رہے

علام چیزین خرید نے کے کیے مصر کئے ہوئے تھے تو دشمنوں نے صلاح الدین کو پیاطلاع پہنچائی کدوہ پین بھاگنے والا ہے یوں ان کی سازش کا میاب ہوئی اور سلطان نے اے کرفتار کرایا اس لیے اس کی حالت اس قدر تک ہوئی کہ اس کو ای بزار مصری وینارا داکر نے پڑے اس کے علاوہ اس نے ایک محقول رقم ارکان سلطنت کودی۔ اس کے بعد اس کورہا کر دیا گیا اور اے اس کے منصب پر بحال کردیا گیا۔

حكام كم كن كے اجتمال قامت جب شن الدين يمن بينجا تو اس زنانے ميں بمن كے نائب حكام خطان بن متعد اور عثان بن متعد اور عثان بن الزنجيلي ميں زبروست اختلافات تتھا ليمي حالت ميں سلطان صلاح الدين كو يہ اند بيشہ لاحق ہوا كہ يمن كا علاقہ اس كى اطاعت ميں نہيں رہے كا اس ليے اس نے اپنا امراء كى ايك جماعت كو جا كم مهر صارم الدين قطلني الهيہ كے ہم اہ تيار كر كے بيجا چنا نجي بيلوگ 240 ھيميں يمن روانہ ہو گئے قطلنی ابيہ نے وہاں پہنچ كر خطان بن متعد سے زبيد كا علاقہ حاصل كر ليا مگر وہ جلد بى فوت ہو گيا جس كا متبجہ بيرہ واكد خطان دوبارہ زبيد پہنچ گيا اور وہاں كے لوگوں نے اس كي اطاعت خول كر لى اور وہ عثان الزنجيلى برغالب آگيا۔

سیف الاسلام کی حکومت اسموقع پرعثان نے سلطان صلاح الدین کویت خریمیا کہ وہ اپنے کئی رشتہ دار کو حاکم بنا کر بھیج لہٰذا سلطان صلاح الدین نے اپنے بھائی سیف الاسلام طغر کین کو جاکم بنا کر بھیجا۔ جب وہ وہ ہاں پہنچا تو خطان بن مقد زبید سے نکل کرایک قلعہ میں محصور ہوگیا۔ سیف الاسلام زبید میں مقیم ہوا اور اس نے مطان کو پیغام بھیجا کہ وہ اسے پناہ وینے کے لیے تیار ہے۔ چنانچہ وہ بناہ لے کراس کے پاس آیا۔ سیف الاسلام نے اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا۔

حلان کی گرفتاری کی گرفتاری کی محرصے کے بعد حلاق نے شام چلے جانے کی اجازت طلب کی گرسیف الاسلام نے اجازت نہیں دی جب اس نے بہت اصرار کیا تو اس نے اجازت دے دی مگر جب اس نے تمام سامان اور جانے وقت رخصت ہونے کے لیے اس کے پاس آیا تو سیف الاسلام نے اسے گرفتار کرلیا اور اس کے تمام سامان اور مال ومتاع پر بیضد کرلیا پھراہے کی قلعہ میں مقید کردیا ہی اس کا آخری انجام تھا۔

کہاجا تا ہے کہاں کے جس مال ومتاع پر قبضہ کیا گیا تھاان میں سونے کے ستر صندوق بھی تھے۔

قلعم البیره کی حکومت : قلعه البیره عراق کے قلعوں سے تقااس کا حاکم شہاب الدین بن ارق تھا جو حاکم ماروین قطب الدین ابوالغازی بن ارتق کا پچازا دیھائی تھا اس نے سلطان نور الدین محمود زنگی حاکم شام کی اطاعت قبول کرر تھی سلطان کی سفارش: ادھ قلعہ البیرہ کے خاتم نے سلطان صلاح الدین سے فوجی ایداد طلب کی اوراس نے وعدہ کیا کہ وہ اس کا ای طرح مطبع وفر ما نبر داررہے گا جس طرح اس کا باب سلطان نورالدین کا مطبع تھا لہٰذا سلطان صلاح الدین نے حاتم ماردین قطب الدین کو (اس کی حمایت میں ) سفارشی خط لکھا مگر اس نے سفارش کو قبول نہیں کیا تا ہم وہ فرنگیوں سے جنگ کرنے کی وجہ سے اس طرف متوجہ نہیں ہو سکا اور قطب الدین کی فوجین اس قلعہ سے جالی گئیں ۔

<u>البیرہ کی تشخیر</u> اس کے بعد قلعہ البیرہ کا حاتم سلطان صلاح الدین کے پاس آیا اور اس نے اپنی وفا داری اور اطاعت کا اظہار کیا۔ اس طرح پی قلعہ بھی سلطان صلاح الدین کی عملداری میں شامل ہو گیا۔

فرنگیول کی تناہی: اس کے بعد سلطان صلاح الدین ماہ محرم ۸ <u>۵۵ ج</u> میں مصر سے روانہ ہوا وہ شام جارتا تھا جب وہ المله کے مقام سے گذرا تو فرنگی فوجوں نے اس کا راستہ روک لیا للندا سلطان نے اپنا سیامان اپنے بھائی تاج الملوک کے فرریعے دمشق جمحوایا اور خود کشکر کے کرفرنگیوں کے شہروں کا رخ کیا اور الکرک اور الشوبک کو تناہ کر دیا اور وہاں ہے دمشق ماہ صفر کی بندر ہویں تاریخ کو پہنچا۔

قلعہ شقیف کی تسخیر فرگی فوجیں جب الکڑک کے مقام پراکھی ہوئی تھیں تو وہ شام کے رائے ہے اپنے شہروں میں داخل ہوئی تھیں ۔ لہذا دمشق کے نائب حاکم عز الدین فرخ شاہ نے ان کا مقابلہ کیا۔ اس نے ان کے ملاقوں کو جاہ کر کے آن کے دیا تو ل کو دیران کر دیا۔ اس نے بہت سے فرگیوں کو تل کیا اور بہت سے افراد کو قیدی بنالیاس کے ملاوہ اس نے ان کے ایک قلعہ شقیف کے فتح ہوئے کی کے ایک قلعہ شقیف کے فتح ہوئے کی اطلاع سلطان صلاح الدین کو جبری تو وہ اس سے بہت خوش ہوا۔

فیخ بینیان علطان صلاح الدین نے چندون ومثن میں آرام کیا پھروہ ای سال ماہ رہنے الاول میں فوج کے گردوانہ ہوا وہ طریبہ کی طرف چیں فلر نے میں اسلی ہوگئی کے اس مقام کو ہرورشمشیر معتم ہوگئی کے انہیں قیدی بنالیا ہو ہوگئی کو بیا اور وہاں کے دیگئیوں کو تا کا دورہ کی جملہ کیا اور وہاں کے دیگئیوں کو تا کیا اور جو بھی گئے انہیں قیدی بنالیا ہے۔

ا شقیف کا تلفظ شین سے ہے۔ بولاق کے نسخہ میں سقیف کلھا ہوا ہے جو غلط ہے (مترجم)

فرنگی فوجوں سے مقابلہ : جب فرنگی فوجیں طبریہ ہے جبل کو کب چلی تئیں تو سلطان صلاح الدین نے اپی فوجوں کے ساتھان کی طرف پیش قدمی کی ۔ فرنگی فوجیس پہاڑ میں محصور ہو گئیں (اوراس سے فائدہ اٹھایا) ایسی حالت میں سلطان نے اپنے دونوں بھیجوں کقی الدین عمراورعز الدین فرخ شاہ کوفوج دے کر بھیجا۔ انہوں نے فرنگیوں سے سخت جنگ گی۔ پھرانہوں نے جنگ بندگردی اور سلطان صلاح الدین دمش آ گیا۔

بیروت کا محاصر ہ: اب سلطان بیروت کی طرف روانہ ہوا اوراس کے گردونواح کوتباہ کر دیا۔ سلطان نے مصر سے بیروت کے مامرہ کے لیے بحری بیڑہ وطلب کیا تھا۔ چٹانچہ بحری بیڑہ دہاں بیٹنی گیا اور اس کی مدد ہے اس نے چند دنوں تک اس کامحاصرہ کیا۔

فرقی جہاڑ کی تیا ہی: اس اٹناء میں اے اطلاع کی کہ دمیاط کے مقام پر فرنگی مسافروں کی ایک بڑی مشق بحری طوفان ہے ڈوب گئی۔اس میں فرنگی زائزوں کی ایک جماعت سواڑتھی۔جوبیت المقدس کی زیارت کے لیے آ رہی تھی۔ومیاط کے قریب ہوا وُل کا طوفان آیا اور و مُشتی تباہ ہوگی اور فرنگیوں کے ایک ہزار چیسوا فراد قیدی بنا لیے گئے۔

آ خرکارسلطان نے بیروت ہے الجزیرہ کی طرف ( خاص وجوہات کی بنایر ) کوچ کیا جس کا سبب ہم آ گے چُل کر 

مظفر الدس كي خط و كتابت : مظفرالدين كوكبري بن زين الدين أكِك كاباب موصل تحقلعه كاتاب حاتم تقاله خود مظفر الدين كوكبرى سلطان مودو داوراس كفرزندول عجد حكومت من بهت الرورموخ ركفا تفاآخريس اربل كاحاكم بن گیااورو ہیںفوت ہوا۔

بھر حاکم موصل عز الدین نے مظفر الدین کو بیعلاقہ دے دیا۔ اس کی جدر دیاں سلطان صلاح الدین کے ساتھ تھیں اوروہ اے الجزیرہ کے شہروں کا حاکم بنا نا چاہتا تھا اس لیے جب سلطان صلاح الدین بیروٹ کا محاصرہ کرر ہاتھا تو اس نے اس سے خط و کتابت کی اورا ہے ان شہروں کے مفتوح ہونے کی توقع دلائی اوراس سے درخواست کی کہ وہ فوراُ وہاں پہنچے

<u>الجزيره كا قصد: چنانچ</u> سلطان بيروت سے روانه بوگيا۔ اس في مشہور كيا كه وہ حلب يرفوج كثى كرريا ب مكراس ف وریائے فرات کارخ کیا جہاں مظفر الدین اس کے ساتھ شامل ہو گیا اور وہ سب قلعہ البیرہ کی طرف روانہ ہوئے جس کے حاکم نے عزالہ بن کی اطاعت قبول کر لی تھی۔

حاتم موصل عز الدين اور مجاہد الدين كو جب بياطلاع ملى كرسلطان صلاح الدين نے شام كى طرف پيش قدى كى ہے تو انہیں بیہ خالط ہوا کہ وہ حلب پر (حملہ کرنے کا) قصد کر رہا ہے۔اس لیے وہ اس کی مدافعت کے لیے روانہ ہوئے مگر جب سلطان نے وریائے فرات کوعبور کیا تو وہ موصل واپس ا گئے انہوں نے رہا کی ظرف فوجی دستہ بھیجا۔ وفتح رُبا وحران؛ أوهر سلطان صلاح الدين نه ويار بحرونيره كے حكام سے خط وكتابت كي اور انبين (مخلف علاقے وینے کا) وعدہ کیا۔ کیفا کے حاکم نورالدین محود نے اس نے مید عدہ کیا کہ وہ اسے آیڈ کی حکومت عطا کرے گا۔ چنانجے دہ اس کے پاس فوج کے کری کھے گیا اور اس نے سلطان کے ساتھ شامل مؤکر ڈیا کی طرف پیش قدی کی اور اس کا محاصرہ کر لیا۔ اس زمانے میں رُہا کا عالم امیر فخر الدین بن مسعود زعفرانی تقایہ جب اس نے جنگ کی شدت محسوں کی تو اس نے ہتھیار وال دیے اور شہر صلاح الدین کے خوالے کر دیا بلکداس کے ساتھ قلعہ کے خاصرہ میں بھی شریک ہوا۔ یہاں تک کہ قلعہ کے نائب خاکم نے مال ودولت خاصل کر کے قلعہ سلطان کے حوالے کر دیا۔ سلطان نے زُیااور حران دونوں شہروں کی حکومت مظفرالدین کے حوالے کی۔

فتح رقبہ: پھروہ سبالوگ فوج لے کررقہ کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں کا حاتم قطب الدین نیال بن حیان منجی تھا۔ وہ شرق وزكر موصل جلا كيااى طرح صلاح الدين في رقد به آساني فنح كرليا-

فتح بلا وخابور: پھرسلطان قرقیبیا 'ماسکین اورعربان کی طرف روانہ ہوا جوخابور کے شہر تھے وہاں اس نے ان تما مشہروں

فتح تصبیمین: وہاں ہے وہ صبین کی طرف حمله اور موار اس نے شرق فورا فتح کرلیا۔ البقة قلعه کا عاصرہ چند ونوں تک جاری رہا۔ پھروہ بھی تنخیر ہو گیا اور سلطان نے اس پر ابولہجاء اسمین کواس کا حاکم مقرر کیا۔

فرنگيول كے اجيا تك حملے: ان شهروں كي فقوحات سے فارغ موكر سلطان صلاح الدين نے حاكم كيفا نورالدين كے ساتھ الى كرموصل پرحمله كرنے كاارادہ كيا۔ مگراہے ميں پينجر موصول ہوئى كه فرنگى فوجوں نے ومثق كے مضافات پرحمله کر دیا ہے اور وہان کے ویبات کوتاہ کر دیا ہے۔ان کا ارادہ تھا کہ وہ داریا کی جامع مجد کوتاہ کریں مگر ومثق کے نائب حاکم نے انہیں دھمکی دی کے 'اگرانہوں نے جامع مسجد کو تباہ کیا تو وہ (اس کے بدلے میں )ان کے گرجوں اور خانقا ہوں کو جاه ويربادكروككا "للذاوه اليخاراد عرباد آئے

جنگی تیار مال: ان تمام خروں کے باوجود سلطان صلاح الدین نے حملہ موصل کا ارادہ ملتوی نہیں کیا اور موصل کی طرف پی<u>ش قدی کی</u> موصل کے حاکم نے بہت بزالشکر اکٹھا کرلیا اور محاصرہ کے لیے مکمل تیاری کر لی تھی اورا پنے نائب کو جنگی تیار یون کے لیے مخصوص کر دیا تھا۔ چنانچہ سنجار' اربل اور جزیرۂ ابن عمر میں فوجی کمک' اسلحہ اور ضروری مال و دولت النصى كى گئى۔

نا قابل تسخیر شهرموصل: جب سلطان صلاح الدین مظفرالدین اور شرکوه کے فرزند کے ساتھ موصل کے قریب پہنچا تو حا کم شہر کی جنگی تیار یوں کو دیکھ کروہ سب جیران ہو گئے اور انہیں اس کے نا قابل تسخیر ہونے کا یقین ہو گیا۔ لہذا سلطان نے اینے ان دونوں مشیروں کو براجھلا کہا کیونکدان دونوں نے اسے موصل پرحملہ کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ موصل کی جنگ کا آغاز : بہرحال سلطان نے دوس برت کی رجب کو جنگ کے انظامات شروع کیے خود وہ باب کندہ کی طرف شکر نے کر گیا اور اپنے قلعہ دار کو باب الجسر پرمقرر کیا اور اپنے جاتی تاج البلوک کو باب الغما وی پرمقرر کیا اور اہل موصل ہے جنگ کا آغاز کیا مگراہے کوئی کا میابی حاصل نہیں ہوئی تا ہم کچھلوگ نظے اور انہوں نے مقابلہ کیا سلطان نے فصیل پرایک مجنیق (قلعہ شکن آلہ) نصب کر ایا تو فریق مخالف نے شہری سمت ہے ایسی فرجنیقیں نصب کر اور ہے۔ پھر شہر سے بچھوج نظی اور اس نے شدید کر ایا سے بچھوج نظی اور اس نے شدید جنگ کے بعد اس برقیف کر لیا سلطان کو بیا ندیشہ ہوا کہ کہیں وہ رات کے وقت نے شبخون ماریں اس لیے وہ بچھے ہے گیا ۔ کیونکہ اس نے اہل شہر کورات کے وقت مشعلین کے کر باب الجس ہے نگلتے و مکھا تھا۔ پھر وہ لوٹ گئے تھے۔

مصالحت کی کوشش: اس اثناء میں خلیفه الناصر کی طرف ہے حضرت صدرالدین شیخ الثیونی اور مشیرالخادم' مصالحت کی شرائط کے لیے بہتی گئے تتھے اور سفیروں کا قریقین میں تبادلہ ہوا۔ گرعز الدین نے سلطان صلاح الدین ہے (مصالحت کی شرائط کے سلطے میں) یہ مطالبہ کیا کہ وہ ان کے مفتو حہ علاقے واپس کر دے سلطان نے اس کے جواب میں کہا کہ (وہ اس شرط پر واپس کر نے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ پھر خلطان نے یہ فرائیس کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ پھر خلطان نے یہ شرط پیش کی کہ وہ اس کے بعد حاکم آ ذر با بیجان کے حاکم اور شاہرین حاکم خلاط کے قاصد بھی مصالحت کرانے کیا جہنے گرانمیں بھی کا میا بی نہیں ہوئی۔

سنجار کا محاصر ہ: ای زمانے میں اہل سنجار نے سلطان کی فوجوں اور ساتھیوں کے راہتے میں رکاوٹ پیدا کرنے کی کوشش کی کہذا سلطان نے موسل کا محاصرہ چھوڑ کر سنجار کا قصد کیا۔ وہاں کا حاکم شرف الدین امیر امیر ان ہندو تھا۔ وہ حاکم نے موسل عزالدین کا بھائی تھا۔ وہ اپنالشکر لے کرمقابلہ کے لیے موجود تھا اور اس کی کمک کے لیے مجاہدالدین نائب حاکم نے محمی فوج بھی فوج بھی فوج بھی وہ کا محمد کا کہا ہے ہوگان سلطان سلطان صلاح الدین نے فوج کشی کر کے سنجار کا محاصرہ کرلیا۔ یہ محاصرہ بہت سخت تھا۔ سلطان نے وہاں زوزا و رہے کیفش امراء کوا بیے ساتھ ملالیا تھا اور ان سے مجھوتہ کرلیا تھا۔ چنانچیان کی مدوس سلطان نے ان کی طرف کے برج پر قبضہ کرلیا جس کا بتیجہ یہ ہوا کہ ان کے حاکم امیر امیر ان نے ہتھیا رڈ ال دینے اور جب دہ اپنے لئکر کو لے کرموصل چلاگیا تو سلطان نے سنجار پر قبضہ کرلیا اور اس کا حاکم سعد الدین ابن معین الدین کومقرر کیا جس کا باپ کا مل بن طفر کین ومش میں تھا لی ہوگیا۔

من المرابطان صلاح الدين صليبن محياه بال كے باشندوں نے اس كے حاكم الوليجاء السمين كي شكايت كى تو اس نے اس كومعرول كر ويا اس كومعرول كرا ہے اپنى توج كومنتشر كرويا تاكومعرول كركا ہے اپنى توج كومنتشر كرويا تاكدوه آرام كرے اورخودا بنے خاص افراداورخصوص دوستوں كے ساتھ و ہاں قیام پذر ہوا۔

<u>شُنا ہُرین کا پیغام سکے</u>: (حاکم موصل) عز الدین نے (حاکم خلاط) شاہرین سے سلطان صلاح الدین کے مقالبلے کے ملیافوجی امدا دطلب کی تھی اہٰدا اس نے سلطان کے پاس کی قاصد بھیجے تاکہ وہ عز الدین کے جق میں اس کی مفارش منظور کر لے مگر اس نے اس کی بات نہیں مانی۔اے مغالطہ ہوتار ہااس لیے اس نے اپنے ایک دوسرے آزاد کر دہ غلام سیف الدین بکتر کواس وقت جیجا جب سلطان سے اوکا عاصرہ کئے ہوئے تھا اس قاصد کے ذریعے سے اس نے یہ ہدایت کی سختی کے سلطان محاصرہ ختم کر دیے۔ سلطان نے اس کے پیغام کا کوئی جواب نہیں دیا بلکہ وہ ٹال مٹول کرتا رہا۔ کیونکہ اے المروضی کے دوم شحار کوفتح کر لے گا۔

آ خرگار کیتم ( قاصّد ) نے اپنے آ قا کی طرف ہے اس کو دھمکی ڈی اور ناراض ہو کر چلا گیا۔ اس نے سلطان کا انعام وا کرام بھی قبول نہیں کیا۔

مخالف فوجوں کا اجتماع : قاصد نے (والیس آ کر) شاہرین کوسلطان کے برخلاف بھڑ کایا چنانچیشاہرین جوخلاط کے بیرونی جصے بیں خیمہ زن تھا۔فوراً ماروین کی طرف روانہ ہوا۔اس زمانے میں ماردین کا حاکم اس کا بھانجا اورعز الدین (حاکم موصل) کا ماموں زاد بھائی اوراس کا داما و قطب الدین بن جم الدین تھا۔ حاکم موصل اتا بک عز الدین بھی وہاں چہنج گیا۔اس وقت سلطان صلاح الدین شجارے لوٹے ہوئے حران میں مقیم تھا اور اس نے تمام فوجوں کومنتشر کردیا تھا۔

و تمن کا فرار: جباس نے سنا کہ یہ سب لوگ (اس کے خلاف) اسٹے ہورہے ہیں تو اس نے اپنے بھیج تق الدین ابن شاہنٹاہ کوجما قربے بلوایا اور رابی بین کی طرف کوچ کیا (یہ خبرین کر) یہ تحدہ فوجیں منتشر ہوگئیں اور ہرایک فوج اپن اپنے علاقے کی طرف لوٹ گئی۔ تاہم ملطان صلاح الدین نے ماردین کا قصد کیا اور وہاں چند دن قیام کرنے کے بعد واپس چلاگیا۔

فرنگیول کے بحری جملے پنس ارتاط (فرنگی) حاکم الکرک نے ایک بحری بیڑہ متفرق ایز او کے ساتھ تغیر کرایا اور اس کے متفرق اجزاء جوڑ کراہ بحرسویز (قلزم) بین لنگرانداز کیا۔ پھراس بحری بیڑہ کو جنگ فرنگی فوجوں سے بحر کراہ بحری جملون کے لیے دوانہ کردیاان میں سے ایک جماعت کا تقرر قلعہ ایلہ کے جا وہ باروں طرف کیا گیا۔ پھراس بحری بیڑہ کو خصاعیذا ب کی حفاظت کرے ان بین سے ایک حصاعیذا ب کی قلعہ ایلہ کے جا وہ وہ اور وہ اس بھر تجارتی جہاز اور کشتیاں نظر آئیں انہیں طرف روانہ ہوا۔ انہوں نے جاز کے بحری سوائل پر جملے شروع کردیئے اور وہ اس جو تجارتی جہاز اور کشتیاں نظر آئیں انہیں وہ اپنے قبلے میں لانے گے۔ ان کی وجہ سے وہاں کے لوگوں کو ایسی مصیب کا سامنا کرنا پڑا جس سے ان کا سابقہ پہلے نہیں سوائعا۔ پر انتھا۔ کیونکہ بحرقلزم میں اس سے بہلے کوئی فرنگی سیابی واض نہیں ہوا تھا۔

فرنگی بیرط و کی نتا ہی: اس زمانے میں سلطان صلاح الدین کے نائب کی حیثیت ہے اس کا بھائی الملک العادل الوکر بن الیب مصرکا حاکم تھا جاس نے (فرنگیوں کے بحری حملوں کورو کئے کے لیے) ایک بحری بیر وہتمبر کرایا اور اس میں جنگو فوج کوسوار کرایا جومصر کے امیر البحر حسام الدین لؤلؤ الحاجب کی قیادت میں بحری جنگ پر رواند ہوئی ۔ سب سے پہلے وہ قائداس فرنگی بیرہ و کے مقابلہ کرنے کے لیے بہنچا جو چاروں طرف سے ایلہ کی حفاظت کر رہاتھا۔ چنانچہ (مسلمانوں کے اس بحری بیرہ وٹے ) ان کے بحری بیرہ وکو بالکل تباہ وبر با دکر دیا۔ فرنگی بیر ول کا تعاقب (اس بحری جنگ میں) کا میابی حاصل کرنے کے بعد پیاسلامی بیر ہ دوسر نے گی بیروں کی تلاش میں روانہ ہوا۔ آخر کا روہ عیذاب پہنچا 'وہاں انہیں ان کا بیر ہ نظر نہیں آیا اس لیے وہ رالغ (بندرگاہ) کی طرف لوٹ گیا۔ آخر کا رفر نگی بیر ہ ساحل حوراء پرنظر آیا۔ وہ حرمین ( مکہ مدینہ) اور یمن کی طرف جانے والا تھا اور جا جیوں پر جملہ کرنے کا قصد رکھنا تھا۔ مگر جب انہوں نے لؤلؤ کومسلمانوں کے بیر ہ کی قیادت کرتے و یکھا تو انہیں اپنی شکست کا یقین ہو گیا۔ اس لیے وہ فرگی (سمندر سے کودکر) حوراء کی گھا ٹیوں میں پناہ گزین ہوگئے۔

(امیرالبحر)لؤلؤ بھی اپنی کشتیوں سے اتر ااور اس نے بدوؤں کو جوسوار تھے جمع کیااوران کی مدوسے ان سے جنگ کر کے انہیں شکست دی۔ ان میں سے اکثر مارے گئے اور جو بچے وہ قیدی بنا لیے گئے۔ ان میں سے پچھ (عج کے موقع پر) منی (عج میں قربانی کے مقام پر) بھیجے گئے۔ جہاں وہ قربانی کے دن قل کیے گئے باقی قیدیوں کو لے کروہ مصروا پس آیا۔

فرخ شاه کی وفات: اس زمانے میں سلطان صلاح الدین کا بھیجاء زالدین فرخ شاہ بن شاہنشاہ جو دمش کا حاکم تھا' فرنگیوں سے جہاد کرنے کے لیے فوج لے کرروانہ ہوا۔ راستے میں وہ بیار ہوا' اس لیے وہ لوٹ آیا (اس بیاری میں) وہ ماہ جمادی الاولیٰ ۸ کے بھیے میں فوٹ ہو گیاوہ سلطان کے اہل وعیال کا گران تھا اور سلطان اپنے تمام ساتھیوں سے زیادہ اس پر بھروسہ کرتا تھا۔ اسے اس کی وفات کی خبراس وقت ملی جب وہ دریا ہے فرات کو عبور کر کے الجزیرہ اور موصل کی طرف جارہا تھا۔ لہذا سلطان نے (سابق حاکم ومشق) سمن الدین محمد ابن المقدم کو ومشق کا حاکم مقرر کیا اور وہاں اسے اپنا نائب بنایا۔ بھروہ اپنی مجم پرروانہ ہوا۔

فتح آمد: ہم پہلے بیان کر بھے ہیں کہ صلاح الدین ماردین کی طرف گیا تھا اور وہاں اس کے گردونواح میں چنددن مقیم رہا تھا۔ پھر وہاں سے کوج کر کے آمد کی طرف پہنچا اس نے نورالدین حاکم کیفا ہے (اس کو فتح کر کے اسے دیے کا) معاہدہ کررکھا تھا۔ لہندا سلطان نے ماہ ذوالحجہ کی بندرہ تاریخ کوشہرآ مدکا محاصرہ کرلیا۔ وہاں کا حاکم بہاء الدین بن بیسان تھا۔ بیشہر بہت محفوظ و مسحکم تھا 'گر ابن بیسان کا انتظام سلطنت بہت خراب تھا اس نے عوام پر بخشش کرنے ہے اپنے ہاتھ مستنج کر سکھے تھے۔ اس نے ان کے لیے مستنج کر سکھے تھے۔ اس نے ان کے لیے روزی اور مطالم سے تنگ آئے ہوئے تھے۔ اس نے ان کے لیے روزی اور معیشت کی را ہیں بھی بند کر رکھی تھیں۔

تین دن کی مہلت: سلطان صلاح الدین نے انہیں پیغام بھیجا جس میں ترغیب اور زجروتو بیخ کے دوتوں پہلو تھے۔ لہذا انہوں نے این بیسان سے غداری کی اور اس کی حمایت میں جنگ کرنے سے انکار کرویا۔ اس لیے این بیسان نے اپنے گھرکے باہر نقب لگا کراپنی خواتین کو قاضی الفاضل کے ہمراہ سلطان کے پاس بھیجا تا کہ وہ رحم کھا کراہے کو ج کے لیے تین دن کی مہلت دے۔ سلطان نے اس کی درخواست منظور کر لی

سا مان کی منتقلی: ابن بیبان نے شہر کے باہرا کی خیمہ لگایا جہاں وہ اپنے مال ومتاع کو ذخیر ہنتقل کرنے لگا۔لوگوں نے اس کو درخور اعتنانہیں سمجھالہٰذا اس کی (منتقلی) کا کام مشکل ہوگیا۔اس کیے اس نے سلطان صلاح الدین ہے اس معامدہ کی بابندی: آخرکارسلطان صلاح الدین نے عاشورہ محرم ای ہے ہیں اس شہر کو فتح کرلیا۔ فتح کرنے دکے بعد سلطان نے (معاہدہ کے مطابق ) پیشرآ مدحا کم کیفا نورالدین کے والے کردیا۔ اس نے سلطان کو پیاطلاع دی کدان شہر میں (مال ومتاع کے ) بہت سے وخیر موجود ہیں۔ جنہیں وہ اپنے لیے لیے لیے جائے ہیں مگر سلطان نے لیے جانے سے انکار کردیا اور کہا" میری پیما وت جبین ہے کہ میں اصل چیز دیے دوں اور اس کی شاخ (فرع) سے در لغ کروں۔ "

جب نورالدین ( حاکم کیفا ) شہر میں داخل ہوا تو اس نے سلطان صلاح الدین اوراس کے امراء کوچشن فتح میں بلوایا جواس نے ان کے اعزاز میں منعقد کیا تھا۔ اس جشن میں اس نے ان سب کے شایان شان تھا کف پیش کیے۔ اس کے بعد سلطان وہاں سے واپس چلاگیا۔

فتح ح<mark>ل خالد وعثنا ب</mark>: جب سلطان صلاح الدين آبد كی فتح ہے فارغ ہوا تو وہ حلب كی عملداری بیں گھس گیا۔اس نے حل خالد كا محاصرہ كر كے اس كی فصيلوں پر بچانيق ( قلعه شكن آلات) نصب كر ديں۔ جس كا نتیجہ بيہ ہوا كہ وہاں كے لوگوں نے ہتھيارڈ ال ديے اوراس نے انہيں پناہ دے كراہے باہ محرم 9 بے <u>ہے بی</u>ں فتح كرايا۔

پھراس نے عنتا ب کی طرف کوچ کیا اور اس کا محاصرہ کرلیاو ہاں کا حاکم ناصرالدین محد تھا جوشیخ اساعیل کا بھائی تھا۔ وہ سلطان نورالدین عادل کا نز الحجی اور اس کا دوست تھا اور اس نے اس کووہاں کا حاکم بنایا تھا۔

اس نے سلطان سے درخواست کی کہوہ اس کی اطاعت قبول کرتا ہے لہذا سلطان اسے اس کی اپنی حکومت پر بھال کر دے۔ سلطان نے حلف لے کراس کی لیہ بات مان کی اور وہ سلطان کی خدمت میں دہنے لگا۔ اس موقع پڑ مسلمانوں نے بہت مال فنیمت حاصل کیا۔

## المادة كالمادة المادة المادة

جری جنگ میں فتح ان میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ مقر کا بحری بیڑہ روانہ ہوااس کا سمندر میں فرنگیوں ئے ایک بحری بیڑ بیڑے سے مقابلہ ہوا جس میں چھ سوسلے فرنگی سپائی سوار تھے اور ان کے ساتھ بہت مال ومتاع تھا۔ یہ لوگ شام سے فرنگیول کے پاس تھا وہ سب لوٹ لیا۔ پھر وہ مقر مجھے وسالم لوٹ آئے۔

باران رحمت: دوسراوا قعد منظی کی جنگ کا ہے۔ وہ یہ ہے کہ فرنگیوں کے ایک فوجی دیتے نے دارون کے مقام پر خملہ کیا۔ مسلمانوں نے ایلہ کے مقام پر خملہ کیا۔ مسلمانوں نے ایلہ کے مقام پر انہیں پکڑلیا اور عسیلہ تک ان کا تعاقب کیا اس عرصہ بیس مسلمانوں کو سخت بیاس کی تواللہ تعالی نے ان کے لیے بارش برسائی اس کی دجہ سے وہ بہت سیراب ہو گئے پھڑانہوں نے فریجوں ہے جنگ کر کے انہیں تکالی نے ان کا صفایا کردیا۔ اس کے بعد فرنگی مطبع ہو گئے اور مسلمان بخیروعافیت مصروا پس آگئے۔

ملک صالح کی وفات الک صالح اساعیل بن نورالدین صرف حلب کا حاکم رہ گیا تھا۔ اس کے علاوہ شام کا گوئی علاقہ اس کے قبضہ میں نہ تھااس نے (اپنی زندگی مین) حلب کوسلطان صلاح الدین سے بچائے رکھا۔ وہ سے کھھے کے وسلط میں فوت ہو گیا۔ اس نے اپنے بچازادی الدین حاکم موصل کواپنا ولی عہدمقرر کیا تھا لہذا (اس کی وفات کے بعد) عز الدین اپنے نائب مجاہدالدین قایماز کو لے کر حلب پہنچا اوراسے اپنی عملداری میں شامل کر لیا۔

<u>سلطنتوں کا متباولہ</u> : اس کے بعداس کے بھائی ممادالدین نے جو شجار کا حاکم تھا حلب سے سجار کا جاولہ کرنا جاہا ۔عز الدین نے جاولہ کی جو پر منظور کر بی۔اس نے اپنے بھائی ہے سجار کا علاقہ حاصل کر کیا یا س کے بعدوہ موصل واپل آ گیا۔ پھر ممادالدین حلب گیا اوراس پر قبضہ کرلیا۔

سلطان صلاح الدین کو سلطنوں کا بیتا دلہ نا گوارگذرا۔اسے بیدا ندیشہ ہوا کہ تھا دالدین (حلب پر فقعہ کرنے کے بعد) شام کی طرف فوج کشی کرے گا۔

محاصرہ حلب : اس وقت سلطان مصر میں تھالہٰدا وہ فوراشام پہنچااور وہاں سے الجزیرہ پہنچا وہاں کے کی علاقوں پر قصہ حاصل کرنے کے بعداس نے موصل کا محاصرہ کیا۔ پھر آمد کا محاصرہ کرنے کے بعدا سے فتح کرلیا۔ پھر جسیا کہ ہم بیان کر چکے ہیں وہ حلب کی مملداری میں گھس گیااوران نے تل خالداور عنتاب کے علاقے فتح کرلیے پھرائی نے خلب کی طرف فوج کشی کی اور ماہ محرم 4 محاصم بھی اس کا محاصرہ کرلیاوہ چند دنوں تگ میدان اخصر میں مقیم رہاتے پھر وہ جبل جوثق کی طرف منتقل ہو گیااور وہاں صبح وشام جنگ کرتارہا۔

فتح حلب : عمادالدین کے شکر نے اس سے شخواہ کا مطالبہ کیا اور وہ اسے یہ کہ کرنگ کرتے رہے کہ وہ جا ہی شارای نے یہ
الدین کے سپردکردیں گے۔ لبندااس نے اس مقصد کے لیے طومان الباروتی کو بھیجا جو صلاح الدین کا جامی شارای نے یہ
شرا لط پیش کیں کہ اسے سنجار' نصیبین' رقہ اور خابور کے علاقے دے دیے جائیں ان کے بدلے میں وہ حلب کی حکومت
سے دستبردار ہوجائے گا۔ چنا نچہان شرا لکط پر حلف نامہ تیار کیا گیا۔ پھر آئی منال کے ماہ صفر کی اٹھارہ تاریخ کو محماد الدین
ان شہروں کی طرف روانہ ہوا اور سلطان صلاح الدین حلب میں واخل ہوگیا۔ سلطان نے عماد الدین کے سامنے بیش طبحی
رکھی تھی کہ جب وہ واپس آئے تو وہ اس کے ساتھ اس کے شکر میں شائل رہے تھا والدین جب حکومت سے وستیر وار ہوا تو
اس موقع پرجشن منایا گیا۔ اس کے بعد تماد اللہ بن (اپنے نئے علاقوں کی طرف واپس جا گیا۔

تاج المملوك كي وفات حلب كے محاصرہ كے موقع پر جولوگ ہلاك ہوئے ان ميں سلطان صلاح الدين كا چھوٹا. بھائی بھی شامل تھا جس كا نام تاج الملوك نورالدين تھاوہ اس محاصرہ ميں زخمی ہوا تھا اور وہ ان زخموں كی وجہ سے سلح كے بعد اس سے پہلے كہ سلطان شہر ميں داخل ہو فوت ہوگيا۔

قلعه جارم كي تسخير : حلب كى فتح كے بعد خلطان صلاح الدين نے قلعہ حارم كى طرف فوج كنى كى۔ وہاں كا حاكم امير

طرخک تھا جوسلطان نورالیہ بین رنگی کا آزاد کردہ غلام تھا۔ یہ فلعہ اب ملک صالح کے ماتحت تھا۔ سلطان نے اس کا محاصرہ کیا پھر فریقین میں قاصدوں کا بجاولہ ہوا مگر فلعہ کے جائم نے صلح نہیں کی۔ اس کے برخلاف اس نے فرنگیوں سے فوجی امداد طلب کی۔ جب اس کی فوج کو یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے ساتھ جائم پر حملہ کر کے اسے قیدر کرلیا۔ پھر انہوں نے سلطان صلاح الدین کے سامط ہتھیا رڈال دیتے۔ یوں سلطان نے یہ قلعہ فتح کرلیا اور اپنے ایک خاص آ دمی کواس کا حاکم مقرر کردیا۔

<u>نئے حکام کا تقرر</u> مطان نے کی خالد کا علاقہ کل بائر کے جائم باروق کو عطا کیا قلعہ کر از کو بما ڈالدین اسامیل نے ویران کر دیا تھا۔ اس کا جائم سلطان نے سلیمان بن جیار<sup>یا</sup> کو مقرر کیا۔ سلطان نے حلب میں اس وقت تک قیام کیا جب تک کہ تمام کام پور نے بین ہوئے اس نے تمام علاقوں کے حکام مقرد کر کے دشق کا راستدلیا۔

صلب كا نیاجاً كم جب سلطان صلاح الدین حلب كامول في فادغ بوا توان في وبال كاخا كم است فرزند الظاہر غازی گومقرر كیائے اس كی صغیر سنی كی وجہ سے مطال نے امير سيف الدين ناونج كوان كا نگران مقرر كيا جوامرائے اسد جہ ميں سب سے برزرگ تفا

فرگئی علاقوں کی نتا ہی سلطان نے پانچ دن تک ان کا محاصرہ کیا اور بتدرتے انہیں نیچا ترنے پر آ مادہ کرنا چا ہا مگروہ مقابلے کے لیے نہیں آئے آخر کارسلطان وہاں ہے واپس چلے گئے اور اس کے گردونو اح پر جملہ کر کے بہت مال غنیمت حاصل کیا۔ بھروہ اپنے شہروں کوواپس چلے گئے۔

الكرك كامحاصره: جب سلطان بيسان كى جنگ ہے والى آيا تواس نے الكرك پرمل كرنے كى تيارى كا اور لشكر لے كرروانہ ہوا۔ سلطان بنے بھائى ابو بكر الملك العاول بن ابوب كو جومصر ميں اس كا نائب جائم تھا 'بلوايا تا كہ وہ الكرك كے قريب آگراس كے ساتھ شامل ہوجائے - سلطان نے اسے جلب اور اس كے قلعہ كى حکومت بھى بيش كى تھى جواس نے منظور كر كى تھى - سلطان نے اسے بيجى حكم ديا تھا كہ وہ وہاں سے اپنے اہل وعيال اور مال ودولت كو لے كر آئے ۔ چنا نچہ وہ سلطان كے ساتھ الكرك كے مقام پر آگر شامل ہوا۔ اسلامی لشکر نے چند دنوں تک اس كا محاسرہ كيا اور اس كے بيرونى سلطان كے ساتھ الكرك كے مقام پر آگر شامل ہوا۔ اسلامی لشکر نے چند دنوں تک اس كا محاسرہ كيا اور اس كے بيرونى

لِ تاریخ الکامل الا بن اثیر میں اس کا نام سلیمان بن جندر مذکور ہے۔ (مترجم)

علاقے فتح كر ليے تھے۔انہوں نے شہريناه برمجانيق ( قلعثنكن آلات ) بھي نصب كرد يے تھے۔

تا ہم سلطان نے اس کے محاصرہ کی مکمل تیاری نہیں کی تھی کیونکہ اس کا خیال تھا کہ فرنگی فوجیں اس کی زبردست مدافعت کریں گی چنانچے ہاہ شعبان کی پندرھویں تاریخ کواس کامحاصرہ ختم کردیا۔

حکام کے نتاویلے: سلطان صلاح الدین نے اپنے بھائی الملک العاول کے بجائے اپنے بیتیج تق الدین این شاہ کو مصر کا حاکم مقرر کیا اور الملک العاول کو اپنے ساتھ دمشق لے گیا اور اسے حلب منتج اور ان سے متعلقہ علاقول کا حاکم مقرر کیا۔ اس نے ای سال ماہ رمضان المبارک میں اسے حلب بھیج دیا تھا اور اپنے فرزند الظا ہرغازی کو حلب سے واپس بلالیا۔

الكرك كا دو با روم عاصره: سلطان مره هي ميں ماه رقع الآخر بين الكرك كے عاصرة كے ليے دوباره روانه ہوا۔ اس عي بيشتر اس نے فوجوں كو اكثرك كے عاصره كے اس كے بيشتر اس نے فوجوں كو الكرك كے عاصره كے ليے مكن اور الكرك كے عاصره كے ليے مكن تارياں كر لي تقااب قلعه كا خندت كے ليے مكن تارياں كر لي تقااب قلعه كا خندت كے بيچ كا حصہ باتى روكيا تقاليہ خندت بيروني علاقے اور قلعه كے درميان حائل تقى ۔ اس كى گرائي ما محمد كر تى اس مقصد كے ليے تيراندازى اور سنگ بارى كا مقابلہ ہوا۔ الل قلعه نے اپنے باوشاہ سے مزيد فوجى كمك طلب كى اور اپنى حالت بيان كى۔ ليے تيراندازى اور سنگ بارى كا مقابلہ ہوا۔ الل قلعه نے اپنے باوشاہ سے مزيد فوجى كمك طلب كى اور اپنى حالت بيان كى۔ ليذا فرگيوں نے فوج اسمى كى اور اپنى حالت بيان كى۔

سلطان بھی ان سے مقابلہ کرنے کے لیے روانہ ہوااورا کی تخت زمین پر پہنچ کران سے مقابلہ کا انظار کر تار ہا۔ گر ان فر گی فوجوں نے میدان جنگ سے نکلنے سے کریز کیا تو سلطان اپنی فوج لے کرچند فرشخ پیچے ہٹ گیا اور فرگیوں کی فوجیس انکرک کی طرف چلی گئیں۔

فرنگی بستیوں کی تناہی: جب سلطان نے بید یکھا کہ الکرک کا قلعہ مزید فوجی امداد کی وجہ سے زیادہ محفوظ ہو گیا ہے تو اس نے بیجا صرہ بھی ختم کر دیاا درنا بلس کی طرف کوچ کر کے اسے دیران کر دیاا دروہاں آگ لگا دی پھروہ سطیہ کی طرف روانہ ہو گیا جہاں حضرت زکریا علیہ السلام کا مزاد مبارک تھا۔ سلطان نے وہاں سے مسلمان قید یوں کوچھڑ ایا۔ پھران س موضع جنین کی طرف کوچ کیا اورائے لوٹ کر ویران کر دیا۔

الجزرية كى طرف بيش قدمى: برسلطان صلاح الدين وشق الجزيرة كى طرف اه دوالقعده الدي واله الجزيرة كى طرف اه دوالقعده الدي والنه حواا وردريات فرات كو عبور الما الله الدين كوكبرى على كو تجك است بربات برأ ماده كيا كرتا تقا كدوة موصل بر

حملة آور ہوراس نے پیمی وعدہ کیا تھا کہ جب خلطان وہاں آئے گا تووہ پچاس ہزار دینا رائے پیش کرئے گا۔ جب سلطان حران پہنچا تو اس نے اپنا وعدہ پورائبیں کیا اس لیے سلطان نے اسے گرفتار کر کیا تکر اہل جزیرہ کی لکیف کے اندیشے ہے اے رہا کردیا اور انہیں حران اور زہا کا علاقہ واپس دے دیا۔ موصل پر حملہ کی نیاری: سلطان نے ماہ ربیج الاول میں کوچ کیا تو اس کے نشکر میں جا کم کیفا تورالدین اور جزیرہ ا ابن عمر کے جا کم معزالدین سنجار شاہ بھی شامل ہو گئے۔معزالدین سنجار شاہ نے مجاہدالدین نائب جا کم کے زوال کے بعد اپنے پچاعزالدین جا کم موصل کی اطاعت ترک کردی تھی۔

خوا تین کی درخواست: بیسب حکام سلطان صلاح الدین کے ساتھ موصل پرحملہ کرنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ جب بیشج تو وہاں سلطان سے موالدین کی والدہ اور اس کے بیچا تو رالدین کی بیٹی اور شاہی خاندان کے دیگر افراد نے ملا قات کی انہوں نے سلطان سے مصالحت کی درخواست کی کیونکہ ان کا پی خیال تھا کہ سلطان ان خواتین کی درخواست رونہیں کرے گا بالحضوص سلطان نورالدین کی صاحبر ادی کی بات ضر درمنظور کرنے گا۔

اہل موصل سے جنگ: سلطان صلاح الدین نے اس بارے بیں اپنے ساتھوں سے منورہ کیا تو فقہ غیلی اور علی بن احمد المعطوب نے پیمنشورہ و یا کدان خواتین کی درخواست کو نامنظور کر دیا جائے۔ اس کے بعد پینکر موصل کی طرف روانہ ہوا' اور اہل موصل سے انہوں نے جنگ شروع کر وی۔ اہل موصل نے جان کی بازی لگا کر مقابلہ کیا وہ خواتین کی درخواست کورد کر دینے پر بہت ناراض تھاں لیے شہر فتح نہیں ہوسکا۔ سلطان نے غلط مشورہ دینے پر اپنے ساتھیوں کو بہت برا جلا کہا۔

جنگ میں ناکامی: استے میں اربل کا حاکم زین الدین یوسف اور اس کا بھائی مظفر الدین کو گبری آگئے۔ سلطان نے ان دونوں کو مشرقی سمت پر متعین کیا اور علی بن احمد المنطوب البکاری کو الجزیرہ کے قلعہ کی طرف بھیجا تا کہ وہ اس کا محاصرہ کرے۔ بھاریہ کردقوم اس کے خلاف اس وقت تک صف آراء رہیں جب تک سلطان صلاح الدین ایو بی موصل سے واپس نہیں آیا۔

حاتم موصل عز الدین کو بیاطلاع ملی که اس کا نائب زلقندار جوقلعہ کا حاتم ہے۔ لطان صلاح الدین سے خط و کتابت کررہاہے۔ لہٰذااس نے اسے اس کام سے روکا۔

## المنافقة المناط كمالات

منا ہرین کی وفات: اس اٹاء میں سلطان کو بیا طلاع کی کہ خلاط کا حاکم شاہرین قوت ہوگیا ہے لہذا سلطان نے یہ موقع خنیمت سمجھا کہ دہ اس کی مملکت کو فتح کر لے جوآ گے چل کراس کی سلطنت کے لیے بہت مفید فابت ہو گئی ہے پھراسے وہاں کے باشندوں کے خطوط بھی موصول ہوئے جن میں اسے وہاں بلایا گیا تھا اس لیے وہ موصل چھوڑ کراُ دھر روانہ ہوگیا۔ اہل خلاط کی باشندوں کے خطوط بھی موصول ہوئے جن میں اسے وہاں بلایا گیا تھا اس لیے وہ موایا تھا کیونکہ اس زمانے میں آئی خلاط نے اسے مکر وفریب کے ساتھ بلوایا تھا کیونکہ اس زمانے میں آفر با بیجان کے حاکم مشمل الدین بہلوان بن ایلاکن نے بھی اس علاقے کو فتح کرنے کا ارادہ کیا تھا اس نے بوڑھا ہونے کے باوجودا بی بیٹی کا نکاح شاہرین سے کردیا تھا تا کہ اس کے رشتے کے ذریعے وہ خلاط پر قبضہ کرلے لہذا جب وہ اس

بہلوان کی اطاعت: چنانچے سلطان صلاح الدین خلاط کے کیے روانہ ہوا۔ اس کے ہراول فوجی دستوں کی قیادت ناصرالدین مجر بن ثیر کوہ اور منظفر الدین حاکم اربل وغیرہ کررہے تھے۔ جس زمانے میں ان لوگوں نے بیش قدی کی تھی ای زمانے میں حاکم آذر ہائیجان بھی وہاں پہنچا اوروہ خلاط کے قریب تقیم جوا۔ اہل خلاط کے قاصدوں نے بیک وقت سلطان صلاح الدین اور بہلوان (حاکم آذر ہائیجان) دونوں سے گفت و شنیدگی آخرکار اہل خلاط نے بہلوان (حاکم آذر ہائیجان) کی خطبہ (مساجد میں) پڑھوادیا۔

قطب الدین کی وفات جب الله خلاط نے بہلوان کے نام کا خطبہ بڑھوایا تواس وقت صلاح الدین شہرمیا فارقین کے قریب تھا۔ پیشہر حاتم ماردین قطب الدین کے ماتحت تھا۔ وہ فوت ہوگیا تھا اور اس کے بعد اس کا ایک صغیری لڑکارہ گیا تھا۔ اس کیے اس نے اس کی حکومت حاتم خلاط شاہرین کے سپر دکر دینے کی وصیت کی تھی اور اس نے وہاں اپنالشکر متعین کر دیا تھا۔

میا فارقین کا محاصرہ: جب شاہرین فوت ہو گیا تو سلطان نے میافار قین کے شہر کو فتح کرنے کا ارادہ کیا چنا نچا ہی نے ا ۵۸ چے میں کیم ماہ جمادی الاول کواہی شہر کا محاصرہ کرلیا۔

سلطان کا پیغام ، یبال (میافارقین) کا جیسالاراسدالدین برنیقش تعادان نے شہری آجھطریقے ہے مدافعت کی ۔ اس شہر بین نظب الدین (مرحوم حاکم) کی بیوی اپنی لڑکیوں کے ساتھ رہتی تھی وہ حاکم کیفا نورالدین کی بہن تھی۔ ملطان صلاح الدین نے اس بیوہ کو یہ پیغایا کہ'' برنیقش شہراس کے حوالے کر دینا چاہتا ہے اور ہم تمہار لے بھائی نور الدین کے حق کی یوں حالیت کرتے ہیں کہ لیس تمہاری بیٹیوں کا نکاح اپنے بیٹون کے دون گا۔ اس ظرح شہر ہمارے الدین کے حق کی یوں حالیت کرتے ہیں کہ لیس تمہاری بیٹیوں کا نکاح اپنے بیٹون سے کردوں گا۔ اس ظرح شہر ہمارے قبضے میں رہے گا۔''

شہر پر تسلط: ادھر برنیقش کو کسی نے بیاطلاع دی کہ خانون (جائم کی بیوہ) سلطان صلاح الدین کی حمایت کررہی ہے اور الل خلاط نے بھی اس کے ساتھ خط و کتابت کی ہے جو تکہ اہل خلاط کی خط و کتابت کی خبر شخصی میں اس لیے وہ مھبرا گیا اور اس نے جاگیراور اس نے شہر اور الل کی شروط کے ساتھ شہر خوالے کر دیا گئے دیا گئے دیا گئے ہیں اس نے شہر کو فتح کر دیا اور اسے اور ایس کی جیٹیوں کو قلعہ و ہتائے۔

سلطان نے شہر کو فتح کر کے اپنے ایک فرزند کا زکاح خالوں کی الیک بیٹی سے کر دیا اور اسے اور ایس کی جیٹیوں کو قلعہ و ہتائے۔

میں شھیرانا ہے

موصل کی طرف روانگی ایمان سلطان موصل کی طرف رواند بهدار و تصیین سے گذرتا بول تقرار مان مینجاران نے اراد و کیا کدو و یہاں موسم سرما گذارے اور موصل کے تنام اصلاع کامحصول وصول کر کے اسے اپنے کام میں لائے اور صلح کی شرط: مجاہد الدین مصالحت پر آمادہ ہو گیا اورا بلچیوں کی آمدورفت ہوگی اور پیشرط رکھی گئی کہ عز الدین اے شهرز دراوراس کا ملحقہ علاقہ 'غرابلی کا علاقہ اورزاب کے پیچھے کے اصلاع دے۔

مصالحت کی تنکیل سلطان صلاح الدین اس عرصے میں بیار ہو گیا تو وہ حران واپس آگیا۔ اس کے اپنی پی پیزلے کر آئے کہ اس کے اپنی پیزلے کر آئے کہ اس کے مطالبات منظور ہوگئے ہیں لہذا مصالحت ہوگئی اور با ہمی حلف نامہ کے بعد شہرحوالے کر ڈیٹے گئے۔

<u>سلطان کی بیاری: تاہم سلطان صلاح الدین حران میں طویل عرصے تک بیار ہااں کے پاس اس کا جمائی ملک</u> عادل ٔ حاکم حلب اوراس کا فرزنز الملک العزیز عثان بن صلاح الدین موجود تھے۔

ابع بی سلطنت کی تقسیم: جب سلطان کے مرض نے خطرنا ک صورت اختیار کی تو اس نے اپنی مملکت اپنی اولا د کے درمیان تقسیم کردی اور سارے ملک کا گران اپنے بھائی ملک عادل کو بنایا۔ چبر سلطان ماہ محرم ۲ <u>۵۸ مے</u> میں دمشق واپس چلا گیا۔

نا صرالدین کی وفات: جب سلطان حران میں تھا تو اس کا چیازاد بھائی ناصرالدین تھے بن شیر کوہ بھی وہاں موجود تھا اس کی جا گیر میں تھی اور رصبہ کا علاقہ شامل تھا۔ وہ سلطان سے پہلے تمص واپس چلا گیا تھا جب وہ حلب پہنچا تو اس نے وہاں کے امراء کو اس بات پر آمادہ کیا کہ اگر سلطان صلاح الدین فوت ہوجائے تو وہ اس کے بادشاہ بننے کی حمایت کریں۔ اس کے بعد وہ تمص پہنچ گیا اس نے اہل دمشق کو بھی اسی قتم کا پیغام بھجوایا۔ مگر قدرت کی ستم ظریفی ملاحظہ ہو کہ سلطان صلاح الدین تو اپنی خطرناک بیاری سے تندرست ہو گیا اور نا صرالدین بقرعید کی رات کوفوت ہو گیا۔

ایک روایت بیہ ہے کہاہے زہر دے کر پوشیدہ طور پر ہلاک کر دیا گیا۔اس کے بعیراس کا بارہ سالہ فرزند شیر کوہ اس کی عملداری کا جا کم اور جانشین مقرر ہوا۔

تقتیم سلطنت کی تفصیلات سلطان صلاح الدین کا ایک فرزندالملک العزیز عثان حلب میں اس کے بھائی ملک عادل کی نگرانی میں تھا اور اس کا بڑا فرزندافضل علی مصر میں اس کے جیتے تقی الدین عمر بن شاہشاہ کی نگرانی میں تھا۔ اے اسلطان نے اس وقت مصر جیجا تھا جبکراس نے ملک عادل کو وہاں ہے بلوالیا تھا۔ جب سلطان حران میں بھار ہوا تو اسے اس بات پر افسوں ہوا کہ اس نے اپنے کسی علاقے کا مستقل اور آزاد عالم نہیں مقرر کیا آور اس کے بعض گرے بات پر افسوں ہوا کہ اس نے اپنے کسی علاقے کا مستقل اور آزاد عالم نہیں مقرر کیا آور اس کے بعض گرے دوستوں نے بھائی ملک عادل کی سر پرسی میں حلب کی دوستوں نے بھائی ملک عادل کی سر پرسی میں حلب کی طراف معرکا جا کم مقرر کرنے بھائی ملک عادل کی سر پرسی میں حلب کی طراف معرکا جا کم مقرر کرنے بھائی ملک عادل کو مقرر کیا۔ وہ دیا اور اپنے فرزند عثمان کو صرگا (خود مختار) حاکم مقرر کیا۔

تقی الدین کی مخالفت: پراس نے اپ فرزندافضل اورا پے بیٹیجنقی الدین کوبلوا بھیجا مگرنقی الدین سلطان کے

شامی علاقوں مرتقرر: (جب ملطان صلاح الدین کوال بات کاعلم ہوا تو) اس نے ٹری اور خوش اخلاقی کے ذریعے خطا کھ کراہے بلوالیا' جب وہ وہاں پنجا تو سلطان نے حماق' منح' معرہ' کفر طاب جبل جوز اور اس کے تمام علاقے کی تحکومت اسے عطائی۔

تقی الدین سے متعلق دوسری روایت ایک دوسری روایت یہ کہ جب تقی الدین کوسلطان صلاح الدین الدین کوسلطان صلاح الدین الدین کوسلطان صلاح الدین کوسلطان صلاح الدین کول گئتھی کہ البندااس نے فقیہ عیسی البکاری کو بھیجا کیونکہ اس کا تھم سب مانتے تھے سلطان نے اسے یہ ہدایت دی تھی کہ وہ تقی الدین کومصرے نکال کرخود قیام کرنے وہ وہاں اطلاع دیتے بغیر بھنج گیا اور اس نے تقی الدین کونکل جانے کا تھم دیا۔ چنا نچہ وہ بشر کے باہر تھہرا رہاں کے بعد وہ مغرب (شالی افریقا) جانے کی تیاریاں کرنے لگا۔ تکر سلطان نے خطاک کر اسے بلوالیا۔

صیلیبی حکام کے حالات: طرابلس کے فرنگی حاکم ایمنڈ بن ریمنڈ بن تجیل نے طبر یہ کی فرنگی ملکہ ہے نکاح کرلیا تھا اوراس کے بیاس جاکرر ہے لگا تھا۔ اس عرصے میں شام کا فرنگی بادشاہ 'جوجڈ امی تھا فوت ہوگیا۔ اس نے اپ صغیر س جینے کودلی عہد بنایا تھا (لبنداوہ اس کا جائشین ہوا) طرابلس کا بیفر تنگی حاکم اس کا تگران بنااور چونکہ وہ فرنگی حکام میں سب سے زیادہ ہزرگ تھا 'اس کیے وہ اس کی مملکت کا انتظام کرتا رہا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ تگرانی کے پروے میں وہ اس علاقے پر قابض ہوجائے مگرا تھا ت ہو گیا تو اس کی سلطنت 'اس کے باپ کی طرف منتقل ہوئی۔ یوں حاکم طرابلس کواپنی تو تعات میں مالیوی ہوئی۔

صلیبی با دشاہ کی تاج بیشی: اس کے بعد فرنگی ملکہ نے مغرب سے آنے والے ایک فرنگی سے نکاح کرلیا اور ایک جشن میں اس کوتاج پہنا کرا بنی حکومت سے اپنے آپ کو دست بر دار کرنے کا اعلان کیا۔ اس جشن (تاج پوشی) میں تمام بشپ غذہبی پلیثوا کرا ہوں اور استباریڈ داویداور باروید (فرنوں) نے شرکت کی۔

صیلیمی جا کم کی بغاوت: اس کے بعد جا کم طرابلس سے مطالبہ کیا گیا کیونکہ وہ جب مغیرین بجے کی کفالت کر رہا تھا کہ وہ اس ذیانے کے محصولات کی وصولی کا حساب پیش کرے۔ اس پروہ شخت ناراض ہو گیا اور علانے بغاوت او زنا فرہا نی کا اعلان کرنے لگا اس کے بعد اس نے مطالب نے کا اعلان کرنے لگا اس کے بعد اس نے مطالب نے الدین سے خط و کتابت کی اور اس کے پاس جلا گیا۔ سلطان نے اس بیسانی افراد کا جا کم مقر دکر دیا اور (اس کی جمایت کے لیے) سلطان نے اس بیسانی کا فراد کا جا کم مقر دکر دیا اور (اس کی جمایت کے لیے) سلطان نے اس بیسانی میر داروں کو بھی رہا کر دیا جو اس کی قید میں تھے اس بات سے وہ بہت خوش ہوا اور بیفی فرگی افراد کے شروں کو فتح کرنے اور بیت المقدس کو ان سے واپس لینے کا ذریعہ بنا۔

مسلمان فوجوں کی فتح مندی ۔ علطان صلاح الدین خطر پہی ست ہے تمام فرتگی بستیوں میں اپنے فوجی وستے ہیں ۔ ختا چوہ ان کے علاقوں کو تباہ کرے مال علیمت حاصل کر کے لوٹنے تھے۔ پرتمام واقعات ۵۸۲ھے میں رونما ہوئے۔ صلیمی حاکم الکرک سے ضلع ۔ ان فرنگی حکام میں پرنس ارناط جو الکرک کا حاکم تھا سب سے زیادہ چال باز اور خطرناک تھا۔ سلطان نے اس پرز بردست حملہ کر کے اس کے شیرکا محاصرہ کر لیا تھا۔ آ فرکا ہوہ سلح کرنے پرآ مادہ ہوا اور اس سے صلح کرنے کے بعد دونوں قوموں کے درمیان کے راستے پرامن ہوگئے تھے۔

صیلیبی حاکم کی غداری: گرای سال (مسلمان) تا جروں اور فوجیوں کا ایک قافلہ (اس کے علاقے ہے) گذراتو اس (فرنگی حاکم) نے غداری کر کے انہیں قید کرلیا اور ان کے ساتھ جوسا مان تھا اسے لوٹ لیا۔ سلطان صلاح الدین نے پیغام بھی کراس سے باز پرس کی۔ مگراس فرنگی حاکم (ارناط) نے اپنے غداری پراصرار کیا۔ اس پر سلطان نے بیٹے دکیا کہ اگروہ کا میاب ہواتو وہ اسے قبل کر کے چھوڑے گا۔ چنا خچہ سلطان نے اس مقصد کے لیے موصل الجزیرہ اربل محروشام کے مسلمانوں کو دعوت جہاد دی اور وہ ماہ مجرم سام کا ہے میں سلطان تمام لشکر کو لے کر دمشق سے رواند ہوا اور وہ راس المارہ تک

جے کے قافلہ کی حفاظت : اس اٹناء میں سلطان کو یہ خبر کی کہ پرٹس ارناط حاکم الکرک شام کے حاجیوں کے قافلے پر حمل کرنا جاہتا ہے۔ اس وقت سلطان کے ساتھ اس کا بھتجا محرین لاجیل وغیرہ بھی شامل تھے۔ لہٰذا سلطان نے پچھٹکڑا پئے فروندالانصل ملی کی قیاوت میں چھوڑا اورخودااس نے بھری کی طرف لشکرشی کی۔ جب پرٹس ارناط نے سلطان کے لشکرگی آمد کی خبر بی تو وہ حملہ کرنے سے بازر ہا اور حاجیوں کا قافلہ مجھے سالم چلا گیا۔

صیلیبی علاقوں کی نتاہی۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین الکرک کی ظرف روانہ ہوا۔ اس نے اپنے فوجی دیے الکرک کے علاقے اور شوبک کے علاقے میں بھیجے۔ چنانچہ انہوں نے ان ووٹوں علاقوں کو تباہ کر دیا۔ پرنس ارنا لا الکرک میں محصور ہوگیا۔ کیونکہ دوسری فرگی فوجیں اس کی امداد کے لیے نہیں پہنچ سکیں۔ کیونکہ بیفو جیں سلطان کے فرزند الافضل کی فوجوں کے ساتھ جنگ کر رہی تھیں۔ اس اثناء میں سلطان نے اپنے فرزند الافضل کو تھم دیا کہ وہ ایک فوجی مہم ع کا بھیجاتا کہ دوائی کے گردونواح کو تباہ کر سکے۔

مسلما توں کی عظیم فتح الفضل نے مظفرالدین کو کبری حاکم حران در ہا اور قایما زائجی اور داروم الباروتی کو بھیجا۔ یہ لوگ ماہ صفر کے آخر میں فوج کے کر روانہ ہوئے۔ انہوں نے صبح سورے صفوریہ پر حملہ کیا جہاں (صلیبی) جان نار رضا کا رول اور استباریہ (جماعت) کے فوجی دیتے جمع تھے۔ یہب (مسلمانوں کے) مقایلے کے لیے نکھے اور فریقین میں گھمسان کی جنگ ہوئی ہا فرکار اللہ تعالی نے مسلمانوں کو فتح ونصرت وی اور فریکیوں کو شکست دی اور ان کا سروار مارا گیمانوں کے جب مالمانوں کی فوجیں طبریہ کے بیاس سے گذرین گیا۔ مسلمانوں کی فوجیں طبریہ کے بیاس سے گذرین

سلطان کی نئی مجامدانہ مہم: جب مفوریہ کے مقام پر (صلببی) جانثار رضا کاروں (فداویہ) اور استباریہ (جماعت)
کوشکست فاش ہوئی تو مسلمان مال غنیمت کے کرفر گی حاکم ایمنڈ کے پاس سے طبریہ کے مقام سے گذر ہے۔ ہم کارے فتح
کی بشارت خبر کے کرسلطان صلاح الدین کے پاس پنچ جواپ اس فوجی یمپ کی طرف واپس پہنچا تھا۔ جواس کے فرزند
کے زیر قیادت تھا۔ سلطان الکرک کے پاس سے بھی گذرا۔ اس نے فرنگی علاقوں کے خلاف جہاد کرنے کا ارادہ کرلیا تھا۔
چنانچہان کالشکر مقابلہ کے لیے تیار ہوا۔

ایمنٹر کی غداری: سلطان کو یہ اطلاع ملی کہ فرنگی حاکم ایمنڈ اپنے ہم ندہب (فرنگیوں) کے ساتھ ل گیا ہے اور اس فی سلطان کے ساتھ کیے ہوئے معاہدہ کوتو ڑلیا ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ تمام عیمائی یا در یون ندہی پیٹواؤں اور راہوں نے اس کی مسلمان دوستی کی اس پالیسی کونا پہند کیا تھا کہ مسلمانوں کی فوجین عیمائیوں کے قیدی اور ان کا مال غنیم نے لے کر اس کی مسلمان دوستی کی اس پالیسی کونا پہند کیا تھا کہ مسلمانوں کی فوجین عیمائیوں نے ان کے جاں شار رضا کا رون (فداویہ) اس کے شہر میں سے گذریں اور وہ ان کی مزاحمت نہ کرے حالا نکہ انہوں نے ان کے جاں شار رضا کا رون (فداویہ) استباریہ (جماعت) اور دیگر مذہبی سر داروں کو ہلاک کر دیا تھا انہوں نے اسے یہ دھملی بھی دی کہ وہ اس کے فلاقت کھرگا فتی کھر کی صادر کریں گے لہذا (ان حالات کے بعد) ایمنڈ بہت شرمندہ ہوا اور اس نے اپنا فیصلہ تبدیل کرایا اور ان جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ان کا فروں اور صلیب پرستوں کا حاتی بن گیا اور مانہوں نے اس کی معافی قبول کر لی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ان کا فروں اور صلیب پرستوں کا حاتی بن گیا اور مانہوں نے اس سے از سرنو حلف انٹو اگر اسے اپنے ساتھ شائل کرایا اور وہ سب بل کرعکا سے صفور یہ کی طرف روانہ ہوئے۔

جہا د کا مشورہ: جب بیخرسلطان صلاح الدین کولمی تو اس نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا۔ پچھاد گوں نے اسے اس وقت تک جنگ نہ کرنے کا مشورہ دیا جب تک کہ وہ کمزور نہ ہو جا کیں پچھالوگوں نے جنگ کرنے کا مشورہ دیا تا کہ وہ اس کے بعد عکا پہنچ کرالجزیرہ میں مسلمانوں کے مظالم کا بدلہ لے سکیں۔

سلطان صلاح الدین نے جنگ کرنے کے مشورہ کو درست سمجھا اوران سے مقابلہ کرنے میں مجلت سے کام لیا۔

فخ طبر بید ابسلطان نے ماہ رمضان المبارک کے آخر میں الاقو انہ کے مقام ہے کوچ کیا۔وہ ظبر ریہ کے پیچے تک کوچ کرتارہااوروہاں سے اس نے فرنگی محاذ کی طرف پیش قتری کی گر اس وقت تک وہ اپنے نیموں سے باہر نہیں نکلے تھے تا ہم جب رات ہوئی تو سلطان نے اپنے لشکر کی ایک جماعت طبر ریج بھی جس نے بر ورششیرائی رات طبر یہ کوفتح کر کے اس میں آگ لگادی اوراہے لوٹ لیاوہاں کے باشندے قلعہ میں محصور ہو گئے ان کے ساتھ ملکہ اوراس کی اولا دہمی تھی۔

ز بروست جنگ : جب فرنگیوں کو بیاطلاع ملی تو ان کا حاکم بہت پریشان ہوا ( بینڈ نے ملح کرنے کا ارادہ کیا مگر الکرک کے حاکم پرنس ارناط نے اس کی مخالفت کی اور اس پر سلطان صلاح الدین کی حمایت اور ووشتی کا الزام لگایا جس کا تتیجہ بیدلکا کے فرنگی فوجوں نے مقابلہ کرنے کا ارادہ کیا اور وہ صف آ راہونے کے لیے اپنے فوجی مرکز پر پہنچ گئے اوھر سلطان یانی کی قلت: (جب دونوں فریق اپنے فوجی مورجوں پر پہنچ گئے تو ) فرنگیوں کے محاذ ہے آب رسانی کا سلسلہ دور ہو گیا اور وہ پیا ہے مرنے لگے گراب پیچھے ہٹنے کا کو کی موقع نہ تھا کیونکہ سلطان صلاح الدین ان کے اراد ہے کے بغیر سوار ہو کر (میدان جنگ میں ) پہنچ چکا تھا اور گھسان کی جنگ شروع ہوگئ تھی ۔سلطان صلاح الدین مسلمانوں کی صفوں میں گھس کران کا حال معلوم کرتا رہتا تھا۔

ایمنڈ کا فرار : آخرکارفرنگی ها کم نے تقی الدین عمر بن شاہ کے موریعے کی طرف زبر دست حملہ کیا جس میں اس نے اور اس کی فوجوں نے نہایت بہا در کی اور جال نثاری کا ثبوت دیا۔ جس کا نتیجہ سے ہوا کہ اس موریعے سے اس کے بھاگ جانے کاراستہ صاف ہوگیا۔

فرنگیول کوشکست: فرنگی فوجول کی صفول پر بهت رخندا ندازی ہوئی اورانہوں نے پے درپے حملے کیے (ان پر ایک معیبت بینازل ہوئی کہ) زمین کی موقعی گھاس پر کوئی چنگاری کر کر آگ لگ گئی چنانچیال آگ کی کیلینی آنہیں بہت تنگ کرتی رمیں۔ بیاس کی وجہ سے الن فرنگیول کی بڑی تعداد مرگئی اور ان کی اخلاقی جزات کم ہوتی گئی۔ مسلمانوں نے انہیں چارول ظرف سے گھرلیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ طین (مقام) کے قریب ایک ٹیلے پر چڑ تھ گئے تا کہ وہاں اپنے خیصے لگا کیں گروہ صرف بادشاہ کا خیمہ ہی لگا شکے۔

ال موقع پرمسلمانوں کی شمشیریں ان کا کام تمام کررہی تھیں۔ یہاں تک کے فرنگیوں کی اکثر فوج فنا ہوگئی اور بادشاہ کے علاوہ ان کے منتخب اور چیدہ چیدہ سر داروں کی صرف ایک سوپچاس افراد کی جماعت یا تی رہ گئی۔

فرنگی سروارول کی گرفتاری: مسلمان لگا تاران پر جلے کرتے رہے یہاں تک کہ ان سرداروں نے بھی پتھیارڈ ال دیئے مسلمانوں نے ان کے بادشاہ اور اس کے بھائی پرنس ارناط حاکم الکرک' حاکم جبیل' پینفری کے فرزند' جان ثار رضا کاروں (صلیبی) (فداویہ) کے سردار اور ان کے رضا کاروں اور استباریہ کی ایک بڑی جماعت کوقیدی بنا لیا ہے \* وہم جے جب کہ انہوں نے ان علاقول پر قبضہ کیا تھا انہیں ایساز بردست نقصان نہیں برداشت کرنا پڑا۔

ار ناط کافل : پھرسلطان صلاح الدین اپ فوجی خصے میں جا بیٹھا وراس نے ان فرنگی قیدیوں کو بلوایا۔ سلطان نے فرنگی بادشاہ کے شاہی منصب کا خیال رکھتے ہوئے اسے اپنے پاس بٹھایا اور اسے بہت زجر و تو نیج کی۔ اس کے بعد وہ برلن ارتاط کی طرف متوجہ ہوا اور اپنی منت اور مذر پوری کرنے کے لیے اس نے خود اپ ہاتھ سے تل کیا۔ اس سے پہلے سلطان ان اسے اس کی غداری کے واقعات یا دولائے اور اس کی اس جمارت کا ذکر بھی کیا جو اس نے حربین (اور اس کے حاجیوں برحملہ کرنے کے ) سلیلے میں روار کھی تھی۔

<u>ا پیمنڈ کی موت</u>: سلطان نے باقی (فرنگی سرداروں کو) مقیدر کھا' مگر جا کم طرابلس (ایمنڈ) بھاگ گیا تھا جیسا کہ ہم

نے ابھی بیان کیا ہے۔وہ اس رنج وافسوس میں چند دنوں کے بعد مرگیا تھا۔

قلعہ طبریہ کی تشخیر: جب سلطان ان کاموں سے فارغ ہوا تو وہ طبریہ کی طرف روانہ ہوا اور دوبارہ جنگ شروع کی ۔ فرنگی ملکہ نے سلطان سے بتاہ طلب کی تو سلطان نے اسے اس کی اولا واور اس کے ساتھیوں کو بناہ وی اور اس کی مال و وولت کی حفاظت کا وعد و بھی کیا۔ چنانچہ جب وہ نکلی تو سلطان نے اس کے ساتھ ابنا وعدہ پورا کیا۔

فرنگی قبیر بول کافتل: سلطان نے فرنگی بادشاہ اور ان کے سرداروں کو جوقیدی تھے دستی بھیج دیا جہاں وہ سب مقیر رہے۔اس نے فداویداور استباریہ کے رضا کاروں کو جمع کر کے قبل کرادیا۔

مورخ ابن الاخیرلکھتا ہے''اس واقعہ کے ایک سال بعد'جب میں اس مقام ہے گذراتو مجھے دور ہے ان کی بگریاں نظر آئیں جنہیں سیلاب بہاکر لے آیا تھا اور درندوں نے انہیں چبالیا تھا۔''

فتح عكا: جب سلطان صلاح الدين فتح طريه سے فارغ ہوا تو اس نے عكا كى طرف فوج كئى كى اور وہاں جنگ كى ۔ اس شهر ميں جو فرنگى متھانہوں نے فصيلوں كے اندرجا كر پناه لى ۔ اس كے بعد انہوں نے بناه طلب كى تو سلطان نے انہيں پناه دے دى اور انہيں كوچ كرنے كا اختيار بھى ديا چنا نچہ جو سازوسامان ان كى سوارياں اٹھا تكيں ' لے گئے ۔ سلطان صلاح الدين اس شهر ميں كيم جمادى الاولى ٣٨٨ھ ييں داخل ہوا۔ مسلمانوں نے شہر ميں داخل ہوكر شهركى قديم جامع مسجد ميں جمعہ كى نماز پڑھى ۔ يہ پہلى جمدى نماز تھى جوفر كيوں كے ساحل شام پر قبضہ كرنے كے بعداداكى كئى ۔

مال غنیمت کی تقتیم: سلطان نے عکاشہراور وہاں فداویہ (جاں نارصلیوں) کی جوجا گیریں اوراراضی تھیں' وہ سب اپنے فرزندالافضل کوعظا کیا۔سلطان نے اکثر مال ومتاع جوفر گی نہیں لے جائے تھے' فقیہ عیسیٰ الہکاری کوعظا کیا اور جو باقی بچا ہے اپنے ساتھیوں میں تقتیم کر دیا۔اس کے بعد سلطان صلاح الدین چند دن وہاں قیام پذار رہا تا کہ وہاں کی حالت درست کرسکے۔ پھروہاں سے چلاگیا۔

فتح یا فا: جب سلطان صلاح الذین نے فرنگیوں کوشکست دی تواس نے اپنے بھائی ملک عادل کومصر سے بلوایا اورائے تکم دیا کہ وہ مصری سمت سے براہ راست فرنگی علاقوں کی طرف روانہ ہو جائے۔اس کے بعد سلطان نے قلعہ حجد ل پر تملی کر کے اسے فتح کرلیا اور مال غنیمت عاصل کیا۔ پھر وہ شہریا فاکی طرف روانہ ہوا اورائے بردور شمشیر فتح کرلیا اورائے تباہ کیا۔

فتح بعلبک وحیفا: جب سلطان عکامیں مقیم تفالڈاس نے فرجی دیتے قیساریۂ حیفا 'اسطوریۂ بعلبک اور شقیف وغیرہ کی طرف رواند کیے تھے۔ یہ تمام مقامات عکا کے گردونواح میں تھانہوں نے انہیں فتح کر کے بڑاہ کردیا اور بہت مال غنیمت حاصل کیا تھا۔

فنح نا بلس: سلطان نے حسام الدین عمر بن الاصعن کونشکر دے کرنا ہلس بھیجا۔اس نے سبطیہ کے شہر کو فنح کرلیا جواسباط (اولا دیعقوب علیہ السلام) کا شہرتقا اور وہال حظرت زکریا علیہ السلام کا مزار ہے۔ پھروہ شہرنا ہلس کی طرف روانہ ہوااوراہے بھی فتح کرلیا وہاں جوفرنگی موجود تھے انہوں نے قلعہ میں جا کرپناہ لی۔ انہیں وہاں مال ودولت کے ساتھ رہنے کی اجازت دی گئی۔

فتح تنین وصبیرا: سلطان نے تقی الدین عمرا بن شاہنشاہ کونوج دے کرتنین کی طرف بھیجا تا کہ دہ وہاں ہے (فرنگیوں کے لیے ) غلہ کی رسد بند کرے اورصورے بھی بیرسد منقطع کر دے۔ چنا نچیاس نے وہاں پہنچ کراس مقام کا محاصرہ کرلیا اور وہاں کے لوگوں کوائں قدر ننگ کیا کہ وہ بتھیار ڈال کر پناہ حاصل کرنے پرمجبور ہوئے آخر کارانہیں پناہ دے کرائ مقام پر قبضہ کرلیا گیا۔

اب وہ صیدا کی طرف روانہ ہوا۔ راہتے میں وہ صرخد کے پاس سے گذرا تو جنگ کرنے کے بعد اسے بھی فتح کر لیا۔ اتنے میں پی خبر موصول ہوئی کہ صیدا کا حاکم بھاگ گیا ہے۔لہذا وہاں پہنچ کراسی سال میں ماہ جمادی الاولی کے آخر میں صیدا کو بھی فتح کرلیا۔

فتح ہیروت : پھروہ ای دن ہیروت کی طرف رواف ہو گیا اور اس شہر کی ایک ست سے اس نے حملہ کیا۔ اہل شہریہ سمجھے کہ مسلمان دوسری طرف سے شہر میں داخل ہو گئے ہیں۔ اس لیے وہ بہت پریشان ہوئے اور چونکہ وہاں دیہات سے مختلف اصناف کے افراد پہنچ گئے تھے اس لیے وہ ان سب کی گھبرا ہٹ اور پریشانی کو دور نہیں کرسکے اور آخر میں انہیں ہتھیار ڈ النے پڑے اور مسلمانوں نے آخری دن ہیروت بھی فتح کر لیا۔ پڑے اور مسلمانوں نے آخری دن ہیروت بھی فتح کر لیا۔

فتح حبیل: حبیل کا حاکم دمش میں مقید تھا۔ اس نے اپنے نائب کو یہ ہدایت کی کہ وہ جبیل سلطان صلاح الدین کے حوالے کردے اس کے بدلے بین وہ اسے بلوایا گیا جب اس حوالے کردے ۔ اس کے بدلے میں وہ اسے رہا کردے گا چنانچہ جب بیروت کا محاصرہ جاری تھا تواسے بلوایا گیا جب اس نے قلعہ سلطان کے حوالے کردیا تواسے رہا کردیا گیا۔وہ فرنگیوں کا بہت براعقلمند سر دارتھا۔

فرنگی نواب کی آمد: طرابلس کا حاکم جب طین کی جنگ ہے گئ لکا تو وہ شرصور بھاگ گیا۔ وہ اس شہر کی تھا ظے کرنا چاہتا تھا اور اسے سلمانوں ہے رو کئے کے لیے اس نے وہاں اقامت اختیار کی گر جب سلطان صلاح الدین نے تئین ' صیدا اور بیروت کوفتح کرلیا تو اس نے ہمت ہار دی اور اپنے شہر طرابلس چلا گیا۔ یوں صیدا اور صور (کے فرنگی شہر) محافظ فوجوں کے بغیر رو گئے۔

ال عرصے بیں ایک بڑا فرگی تا جر اور نواب جیے مارکوئیں کا خطاب ملا ہوا تھا مغرب ہے بوے (فرجی) سازوسایان کے ساتھ عوکا کی بندرگاہ پر لنگرانداز ہوا۔ اسے اس شہر کے فتح ہونے کی خرتبیں بھی 'اس کے ہراول وستے کے افسر نے (معلومات حاصل کرنے کے بعد) اسے بتایا کہ اس شہر میں سلطان صلاح الدین کا فرزندالافصل موجود ہے (اور اس کا قضد میں بیں گر ہوا بند ہونے کی وجہ سے اس کا قضد میں بیں گر ہوا بند ہونے کی وجہ سے وہان اس کے جہاز نہیں جا سکتے تھے لبندا اس نے بناہ حاصل کرنے کی کوشش کی تا کہ وہ بندرگاہ میں واصل ہوسکے۔ (ابھی یہ معاملہ طے ہوئے نہیں جا سکتے بیں ہوا موافق ہوگئی اور وہ اسے صور لے گئی۔

صور برفرنگی نواب کی حکومت: امیرالافضل نے اس کے تعاقب میں جنگی تشتیاں بھیجیں مگروہ اسے پکڑنہیں سکیں یہاں تک کہ وہ صور کی بندرگاہ میں داخل ہو گیا وہاں اس نے دیکھا کہ فرنگیوں کے مفتوحة للعوں کی شکست خور دہ مختلف قومیں پناہ گزین ہوگئ ہیں۔انہوں نے اس سے (شہر پر حکومت کرنے کی) درخواست کی اوراش نے شہر کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری قبول کی داس نے شہر والوں سے اس بات کا حلف نامہ لیا کہ بیشہر اس کے ماتحت رہے گا اور کو کی دوسرا اس میں دخل نہیں دے گا۔ایں صورت میں وہ اس کی حفاظت کے لیے بہت مال خرج کرنے کے لیے تیار رہے گا۔

اس کے بعد وہ شیر کا انظام درست کرنے لگا اور اس کی قلعہ بندی کے لیے مناسب انظامات شروع کر دیے۔ اس نے خند قیل کھودیں اور فصیلوں کو درست کرایا اور شیر کے سفید وسیاہ کا مالک ہوگیا۔

عسقلان کا محاصرہ: جب سلطان صلاح الدین نے ہیروت جبیل اوراس ہے متصل قلعوں کو فتح کرلیا تو اس نے اپنی توجیعت الدین نے ہیروت جبیل اوراس ہے متصل قلعوں کو فتح کرلیا تو اس لیے وہ توجیعت قلان اور میں کو فتح کرنے والا تھا اس لیے وہ بیروت سے براہ راست عسقلان کی طرف روانہ ہوا وہائ اسے اس کا بھائی ملک عادل بھی مل گیا ہو مسرکا ایک زبروست لشکر لیے کرتا یا ہوا تھا۔ لہذا سلطان نے ماہ جمادی الآخرہ کے ابتداء میں اس کا محاصرہ کرتے جنگ شروع کروی۔

شکر بیر جنگ: سلطان نے فرنگیوں دکے بادشاہ اوراس کے کم بردار کو جودشق میں مقید ہے دمشق سے بلوایا اورانہیں تکم ویا کہوہ دونوں عسقلان کے فرنگیوں کوا جازت دے دیں کہوہ شہر (سلطان کے ) حوالے کردیں (انہوں نے قبیل تکم میں الل شہر کو پیغام دیا) مگرانہوں نے ان دونوں کی بات نہیں مانی بلکہ انہیں برے طریقے سے جواب دیاسلطان نے اس کے بعد سخت بنگ کی اوران کی فصیلوں پر بجانیق (قلع شکن آلات) نصب کرا دیئے فرنگیوں کا بادشاہ اہل شہر کولگا تاراس مضمون کے خطوط بھیجتا رہا کہوہ شہر حوالے کردیں۔ اس طرح وہ رہا ہوکر مسلمانوں سے انقام لے سکے مگرانہوں نے اس کا مشورہ تسلیم نہیں کیا۔

فتح عسقلان جب ان پرماصرہ بہت خت ہوگیا اور اہل شہر ننگ آ گئے تو انہوں نے اپنی شرائط کے مطابق سلطان کے سامتے ہتھیا رڈ ال ویئے سلطان نے بعد اس حمال کے مطابق سلطان کے مسلطان نے اس کی تمام شرائط تسلیم کرلیں اور چودہ دن شہر کا محاصرہ کرنے کے بعد اس حمال کے وسط میں شہر پر قبضہ کرلیا اہل شہرائے اہل دعیال اور مال ودولت لے کربیت المقدس روانہ ہو گئے۔

۔ سلطان نے اس کے بعدا پنے فوتی وہتے گردونواج کے علاقوں کی طرف جیسے چنانچے ان فوجوں نے رملہُ داروم' غزہ' مدن الجلیل' بیت لم اور نظرون کے مقامات فتح کر لیے نیز ہر اس علاقے پر قصفہ کر لیا جو فداویہ (جال شار صلیبی رضا کاروں ) کے ماتحت تھا۔

سلطان نے عسقلان کے عاصرہ کے دوران مصر کا بحری بیڑہ وطلب کیا تقایمے حسام الدین لؤلؤ الحاجب لے کر پہنچے گیا اوروہ اس کے ذریعے عسقلان کی بندر گاہ اورالقدس پر خطے کرنے لگا۔ وہان کے مضافات میں جو پچھ ملتا تھا وہ مال غنیمت میں کام آتا تھا۔ بیت المقدی کی جنگ: جب سلطان صلاح الدین عسقلان اورای کے متصل مقامات کی فتح سے فارغ ہوا تواس نے بیت المقدی فتح کرنے کا قصد کیا۔ وہاں عیسا ئیوں کا بڑا نم ہی پیشوا بطرک اعظم اور حاکم رملہ بالبان بن نیز ران اور با دشاہ کی رشتہ دار (شنرادی) رہیسہ (؟) موجود تھی۔ فراگیوں کے وہ سردار اور فوجی افسر جو جنگ تطین اور مفتوحہ علاقوں سے فتح کرنگل گئے تھے۔ وہ سب بیت المقدی میں موجود تھے۔ وہ اپنے دین و فد جب کی خاطر مر مٹنے کے لیے تیار تھے۔ ان لوگوں میں بہت جوش وخروش تھا۔ انہوں نے زبر دست جنگی تیاریاں کررکھی تھیں اور شہر کے اندر سے بجائین (قلعہ شکن ان لوگوں میں بہت جوش وخروش تھا۔ انہوں نے زبر دست جنگی تیاریاں کررکھی تھیں اور شہر کے اندر سے بہلے مسلمانوں کا ایک سپر سالار فوج لے کرا گئر برطا مگر فرقگیوں نے اس کے ساتھ جنگ کرے اے اور اس کی شاخت کی بڑھ کر وہ شہر کی محافظ فوجوں کی کشرے دیکھ کر خورد کی ہوگئے۔

فیصله کن محافہ جنگ: ایسی حالت میں سلطان صلاح الدین نے پانچ دن تک شہر کے چاروں طرف کا فوجی معائنہ کیا اور آخر کار (فیصلہ کن) جنگ کے لیے ایک محافظ جنگ پہند گیا۔ بیر حافظ کی ست کا مقام تھا جو باب العمود وور کنسیہ صبون کے قریب تھا۔ سلطان لشکر لے کراس مقام کی طرف منتقل ہو گیا اس نے وہاں کی فصیلوں پر مجانی ( قلعہ شکن آگا ت ) نصب کر دیے اور جنگ شروع کر دی (بیاس قدر گھسان کی جنگ تھی کہ) روز اندفریقین میں سے ایک بڑی تعداد میران جنگ میں کام آتی تھی۔

فرنگیوں کی پیسیائی اس جنگ میں بنو بدران کے بڑے سردار عزالدین عینی بن مالک بھی شہیر ہوئے ان کے والد قلعہ همر کے حاکم شھے۔ مسلمانوں کوان کی شہادت پر بہت افسوں ہوا۔ لہذاانہوں نے دغن پر زبر دست جملہ کیا یہاں تک کہ ان کے عالی کھڑ گئے اور وہ شہر میں محصور ہو گئے مسلمانوں نے ان کی خندق پر قبضہ کرکے ان کی فصیل میں نقب زنی کی جمال منتجہ بیہ ہوا کہ فرنگیوں کے حوصلے بہت ہو گئے اور انہوں نے سلطان صلاح الدین سے پناہ طلب کی مگر اس نے جواب دیا کہ وہ بیت المقدی اس کی طرح بر در ششیر فتح کرے گا جس طرح فرنگیوں نے ابتدا میں اس طرح بر در ششیر فتح کرے گا جس طرح فرنگیوں نے ابتدا میں اس می طرح بر در ششیر فتح کرے گا جس طرح فرنگیوں نے ابتدا میں اس میں اسے فتح کیا تھا۔

صلح کی درخواست: اس کے بعد فرگی حاتم رملہ شہر کے دروازے نے نکل کرسلطان کے پاس پہنچا اوراس سے پناہ حاصل کرنے کے باڑے بیں بالمشاف اور دوبدو گفتگو کی اوراس سے رخم و ہمدردی کی درخواست کی مکرسلطان بزور شمشیر فتح کرنے پرمصر دہا۔ آخر کار (مایوس ہوکر) فرگی حاتم نے جاں ناری کے ساتھ لڑنے خواتین اور پچھل کرنے کی دھمگی دی اور مید کہا کہ وہ شہر کا تمام سازوسایان اور بیت المقدس کے آٹاراور شعائر مقدسہ کو تباہ گردیں گے اوراس کے ساتھ وہ ان تمام مسلمان قیدیوں کا صفایا کردیں گے جن کی تعدادیا پی ہم بڑار ہے (اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بید دھمگی بھی دی کہ ) وہ بیت المقدس کے تمام مولیثی اور پالتور جانور بھی ختم کردیں گے۔

شرا كطملح: (فركى عالم كى اس تفتلوك بعد) سلطان صلاح الدين في البين سأتفيون سيمشوره كياران سب في

انہیں پناہ دینے کامشورہ دیا۔الہذاسلطان نے ان سےمندرجہ ذیل شرا كطري صلح كى:

(۱) ہر مر دکودس دیناراور ہر عورت کو پانچ دینارادا کرنا ہوگا' ہر بیچے پرخواہ دہ لڑکا ہویالڑ کی دور بینار مقرر ہیں۔ (۲) بیادائیگی (زیادہ سے زیادہ) چالیس دن تک ہوگی۔ جوکوئی بیرقم ادا کرنے میں تا خیر کرے گاوہ قیدی بن

جائے گا۔

چٹانچیان شرائط کے مطابق ( حاکم رملہ ) بلبان این نیز ران نے اپنے ہم ند بہب غریبوں کی طرف ہے تیں ہڑار دینارا داکیے۔

فتح بیت الممقدی: سلطان صلاح الدین نے (مذکورہ بالا شرائط کے مطابق) ۲۹ رجب ۱۹ هے میں بروز جمعہ بیت الممقدی وقتح کرلیا اس کے بعد شہر کی فصیلوں پراسلامی جھنڈے بلند کردیے گئے وہ دن (مسلمانوں کے لیے) یا دگار دن تھا اس دن بیت المقدی کے تمام دروازوں پرفعہ بیر کی بیرقم وصول کرنے کے لیے خزانچی مقرر کیے گئے مگران (عیسائیوں پر) زیادہ بخی نہیں کی گئے۔ چنا نچیان میں ہے اکثر بچھر قم ادا کیے بغیر ہی نکل گئے۔ آخر میں سولہ ہزار نفوس ایسے باتی رہ گئے جو یہ رقم ادانییں کرنے سے یہ معلوم ہوا کہ تو ایش اور بچوں کے مقاوہ وہاں (عیسائیوں کے بعد وہاں پناہ گزین ہو علاوہ وہاں (عیسائیوں کے بعد وہاں پناہ گزین ہو علاوہ وہاں (عیسائیوں کے بعد وہاں پناہ گزین ہو گئے تھے۔

فرنگیول کی تعداد: اس تعداد کے تقریباً صحیح ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ حاکم رملہ بلیان ابن نیزران نے اٹھارہ ہزار افراد کی طرف سے تیں ہزار دینارادا کیے اور سولہ ہزارا فراد بیرقم ادانہیں کر سکے (جوقیدی بنائے گئے ) اس کے علاو وان کے تمام امراء نے ایک بڑی تعداد کو مسلمانوں کے جیس میں نکلوا دیا۔

سلطان کی روا داری: سلطان نے روم کے ثابی خاندان کی بعض خواتین کو چورا بہتہ بی ہوئی تھیں 'رہا کر دیا اورانہیں اپنے غلاموں' نو کر چاکراور مال و دولت اور سازوسا مان کے ساتھ چلے جانے کی اجازت دی۔ اس طرح اس نے بیت المقدس کی فرگی ملکہ کو بھی جس کی وجہ سے اس کے شوہر یعنی فرگی باوشاہ کو گرفتار کیا گیا تھا اور وہ نابلس کے قلعہ میں مقیدتھا' اس کے سازوسا مان کے ساتھ رہا کر دیا اور اس کی جاگیر برکوئی خراج وصول نہیں کیا۔

ای طرح بطرک انتظم (سب سے بڑا عیساً کی پیشوا) بھی اپنے ساز دسامان اور خانقاہوں کی مال و دولت کے ساتھ نکل گیا۔الکرک کا حاکم جو پرنس (شنراد ہ) کہلا تا تھا۔ جنگ حلین میں مارا گیا تھا اس کی بیوی اپنے بیٹے کی جان بخشی کے لیے سفارش کرنے آئی جوقیدی تھا۔سلطان نے اسے الکرک بھیجا تا کہ وہ فرقکیوں کواجازت دے کہ وہ قلعہ مسلمانوں کے حوالے کردیں۔

وہاں ایک سبزگنبد( قبہ ) تھااس پرسونے کی ایک عظیم صلیب تھی مسلما نوں کی ایک جماعت نے اس پر چڑ ھے کراہے ا تارلیااس وقت زمین نعر وَ تکبیر ہے کوئے اٹھی تھی۔ مسجد اقصلی کی صفائی ملطان نے یہ بھی تھم دیا کہ بیت المقدس کی منجدا وراس کے صحر و مبارکہ کونجاست اور گندگیوں سے پاک کیا جائے چنا نچدان دونوں (شہر کے مقامات) کو پاک وصاف کردیا گیا=

خطبہ جمعیۃ پیرمسلمانوں نے دوسراجعہ قبۃ الصخرہ میں پڑھااور سلطان صلاح الدین کے علم نے وشق کے قاضی محی الدین بن دکھی نے خطبہ جعہ پڑھاانہوں نے اپنے خطبے میں مقوجودہ حالات اور اسلام کی عظمت کواس طرح بلاغث آمیز مورژ انداز میں بیان کیا کہ اس کوس کرمسلمانوں کے رونگئے کھڑ نے ہوگئے (نیہ خطبہ اس قدر عمدہ تقا کہ) زاویوں اور مورثوں نے اسے قال کر کے بیان گیا۔

صلاح الدین کی ا مامن ابعدازال سلطان صلاح الدین مجدافعی کی خوفته نمازیں امام اور خطیب کی حیثیت سے پڑھاتا رہا۔ اس نے عمرویا کہ اس کے لیے منبرتیار کیا جائے اس پڑھلمانوں نے اسے آگاہ کیا کہ بیس سال ہوئے سلطان نورالدین محمود کے لیے انگے منبرتیار کیا گیا تھا اور خلب کے کاریگرون نے اسمنے ہوکر کئی سالوں میں اس منبر کوعمہ کاریگروں نے اسمنے ہوکر کئی سالوں میں اس منبر کوعمہ کاریگری سے تیار کیا تھا البذا سلطان نے تھم دیا کہ وہ منبر کا کریہاں مبجد اقصیٰ میں نصب کیا جائے۔

رفاً وعام کے کام نے سلطان نے یہ جی تھم دیا کہ مجدافعی کو آباد کیا جائے اوراس کی مناسب تعمیر کی جائے اور قبہ سر اوپر سے سنگ مرمر کوا کھیڑ دیا جائے۔ اس کی وجہ پیٹھی کہ عیسائیوں کے پادری صحرہ کے پھر کوفروخت کرنے لگے تھے۔ وہ اس کے پھر کو تر اش کراسے سونے کے بھاؤ پر فروخت کرتے تھے فرنگی عیسائی اسے برکت حاصل کرنے کے لیے اس کی خریداری میں مقابلہ کرنے لگے اور پھر کے ان کلڑوں کو اپنے گرجاؤں میں رکھنے لگے۔ اس کا نتیجہ پیرہ اکہ فرنگی یا دشاہوں کے دلوں میں بیراندیشہ پیدا ہوا کہ کہیں مصحرہ (چٹان) فنانہ ہو جائے۔ لہذا (اس کی حفاظت کے لیے) انہوں نے اس صحرہ کے اوپر سنگ مرمر کا فرش بچھا دیا۔ ( گربیت المقدس کی فتح کے بعد) سلطان صلاح الدین نے اس کے اکھیڑنے کا تھم دیا۔

اب مبوراتصیٰ میں قرآن کریم کے بہت سے نینج اکٹھے ہوگئے اور وہاں (تلادت قرآن کے لیے) قاری مقرر کیے گئے جن کی نیخواہ مقررتھی سلطان نے وہاں خانقا بین اور مدارس بھی تغییر کرائے نیے (رفاہ عالم سکے کام) اس کا زبر دست کارنا مذہبے نا

جب فرنگی بیت المقدل سے فکے تو انہوں نے اپنی غیر منقولہ جائیدادیں نہایت سے داموں پرفروخت کردیں جسے مسلمان فوجیوں اور قدیم مقامی عیسا تیوں نے خرید لیا تھا اور قدیم مقامی عیسا ٹیوں پر پہلے کی طرح جزید مقرر کیا گیا۔

**صور کا محا ذبنگ: جب** سلطان صلاح الدین نے بیت المقد*س کوفتح کرلیا* تووہ اس ال ماہ شعبان کے آخراس شیر

مارکوئیس کی تنیاری : جب سلطان عکا پہنچ گیا تو اس نے وہاں چند دن قیام کیا۔ اس عرصے میں مارکوئیس نے بہت زیادہ تیاری کرلی اس نے گہری خندقیں کھودیں اورفصیلوں کو ہالکل درست کرلیا اس شہر کے تین طرف سمندر تھا لہٰ تو اما کم شہر نے اس کے دائیں جھے کو ہائیں جھے سے ملاکراہے جزیرہ بنادیا تھا۔

سپیرسا لا رول کا تقرر: سلطان صلاح الدین و ہاں ۲۱ رمضان المبارک کو پینچ گیا سلطان نے اپنا محاذ ایک بلند شلے پر بنایا جہان سے وہ میدان جنگ کی نگرائی کر سکے۔ اس نے جنگ کرنے کے لیے ان سپرسالا روں کی باریاں مقرر کر دی تھیں۔ (تاکہ یکے بعد دیگرے وہ مسلمان فوجوں کی قیاوت کرسکیں ) وہ سپرسالا رہے تھے:

(۱) سلطان کا فرزنداول افضل (۲) دوسرا فرزندالظا ہر (۳) اس کا بھائی ملک عادل (۴) اس کا بھتیجا تقی الدین۔

بحری جنگ: سلطان نے اس کی نصیلوں پر جانیق اور قلع شکن آلات نصب کرا دیے تھے فرنگی فوجیں جنگی اور آگ گانے والی کشتیوں بیں بیٹھ کر سلمانوں کے پیچے بیٹی کران پر سمندر سے حلہ کرتے تھے۔اس طرح جنگ کرکے وہ سلمانوں کوشیر کی فیصل کے قریب آنے ہو دوک رہے تھے۔لہذا سلطان نے مصر کے بحری بیڑہ کوعکا ہے بلوالیااور اس نے وہاں بہتی کرفرنگیوں کے بحری حملوں کا مقابلہ کیا۔ اس کا نتیجہ بیہ ہوا کہ مسلمان فسیل کے قریب جا کر جنگ کرنے گئے اور انہوں نے سمندراور خشکی دونوں راستوں سے فرنگیوں کا محاسمہ کرنے بیلے اور انہوں نے سمندراور خشکی دونوں راستوں سے فرنگیوں کا محاسمہ کرلیا۔ مگر فرنگی مسلمانوں کے باتی جری بیڑ ہے کو مسلمان صلاح ہوگئے باقی بحری بیڑ ہے کو جھوڑ دیا 'جے سلطان صلاح ان کا تعاقب کیا تو انہوں نے اپنے قبین ہو سکا کیونکہ وہاں محاسم کی اپنی مال و دولت اور دیگر سازوسا مان سے مدو کر رہے ایستا المقدی سے فرنگی بنا گرزوا دیا۔ سلطان نے صور کا سخت محاسم کی 'اپنی مال و دولت اور دیگر سازوسا مان سے مدو کر رہے ہے انہوں نے سمندر بیار کے فرنگیوں سے بھی مدد طلب کی تھی اور انہوں نے فوجی مددوسینے کا وعدہ کیا تھا اور وہ ان کی آمد کا انتخاا کور وہ ان کی آمد کا انتخاا کور وہ ان کی آمد کا انتخاا کی کرنے ہے۔

عکا میں قیام : جب سلطان نے محسوں کیا کہ بیٹیرنا قابل فتح ہے تو اس نے کوچ کرنے کے بارے میں اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا' وہ لیں وہ بیش کرتے رہے اور جنگ سے گریز کررہے تصلازا سلطان نے ماہ شوال کے آخر میں عکا کی طرف کوچ کیا اس نے اپنی فوجوں کواجازت وے دی کہ وہ اپنے وطن چلی جا ئیں اور موسم بہارتک آرام کریں چنانچے مشرق اور شام ومصر کی فوجیں واپس چلی گئیں اور سلطان اپنے خاص ساتھیوں کے ساتھ عکا میں مقیم رہا۔ سلطان نے شہر کا جا کم سلطان نورالدین کے ایک جا کم خردیک کومقرر کیا۔

صلح کا بیغام: جب سلطان عسقلان کے محاصرہ میں مشغول تھا تو اس ونت اس نے صور کے محاصرہ کے لیے لشکر بھیجا تھا

کوکب وصفد کا محاصر ہے: سلطان صلاح الدین نے جب عسقلان کی طرف فوج کشی کی تھی تو اس نے قلعہ کوکب کا محاصرہ کرنے کے لیے ایک لشکر جیجا تا کہ وہ راہ گیروں (اور قافلہ) کی فرنگیوں کے حملوں سے حفاظ ت کر سکے یہ قلعہ فرقہ استباریہ (فرنگی فرقہ) کے ماتحت تھا۔ سلطان نے ایک دوسرالشکر قلعہ صفد کا محاصرہ کرنے کے لیے تیار کیا۔ یہ قلعہ فرنگیوں کے فرقہ فنداو یہ کے ماتحت تھا اور ظریہ کے قریب تھا قلعہ کو کب اردن کے قریب تھا۔ وہ فرنگی باشندے جو جنگ طین سے فی کے فرقہ فداو یہ کے ماتحت تھا اور ظریہ کے قریب تھا۔ وہ فرنگی باشندے جو جنگ طین سے فی کے فرقہ وہ ان دونوں قلعوں میں بناہ گریں ہوگران میں محفوظ ہو گئے تھے۔

جب سلطان کے نشکر تیار کران دونوں قلعوں کی طرف روانہ ہوئے تو اس طرف کاراستہ پرامن ہو گیا اوران علاقوں کا شروفسا ددور ہو گیا۔

قوح کی خفلت کا نتیجہ ماہ شوال کی آخری رات کو بیا تفاق ہوا کہ وہ فوج جوقلہ کو کی کا محاصرہ کرنے کے لیے مقرر سی وہ اس موسم سرما کی شختری رات میں عافل ہوگئی (سوگئی) تو فرنگیوں نے (قلعہ سے لگا کر) ان پر حملہ کر دیا اور ان کے متحصیا راور خوراک و غیرہ کا جوسامان ان کے پاس تھاوہ لوٹ کر قلعہ میں لے گئے ۔ ملطان صلاح الدین کو جب اس بات کی خبر ہوئی تو وہ ضور سے کوچ کرنے کا ارادہ کر رہا تھا۔ بین جرس کراس نے اس قلعہ پر حملہ کرنے کا چند ارادہ کر رہا تھا۔ بین جرس کراس نے اس قلعہ پر حملہ کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا اس نے امیر قالمیان الشکر چھوڑ ااور عکا کی طرف خود کوچ گیا۔

سفیرول سے ملاقات جب موسم سرماختم ہوگیا تو وہ عکا ہے ماہ محرم ۲۸ میں قلعہ کو کب کی طرف روانہ ہوا اور استیم استیم اس کا محاصرہ کرلیا گروہ فتح نہیں ہوسکا اب فرگیول کے ساحلی مقامات میں سے عکا ہے جنوب تک قلعہ کو کب صفد اور الکرک کے علاوہ اور کوئی مشہور قلعہ باتی نہیں رہا تھا۔ جب بیہ قلعہ فتح نہیں ہوسکا تو اس نے محاصرہ کرنے والالشکر قامماز مجمی کی قیادت میں دے دیا اور خود ماہ رہیج آلا ول میں دمشق کی طرف کوچ کیا۔ ذمشق میں قلیج ارسلان اور قزل ارسلان کے سفیروں نے اس کی آمد پراہل دمشق نے بہت خوشی کا اظہار کیا۔

جہادی تیاری جب مطان صلاح الدین بیت المقدل کی فتح سے فارغ ہوااور اس نے صور صفد اور قلعہ کو سب کا محاصر ہ کیا تو اس کے بعدوہ دمشق والیس آگیا۔ آب اس نے شام کے (باقی مائدہ) ساحلی مقامات اور انطا کیہ کے (فرکلی) علاقہ پر جہاد کرنے کی تیار ماں شروع کیں۔

وعوت جہا و سلطان ۱۸۵ھ کے موسم بہار میں دمثق ہے روانہ ہولاای نے مص میں قیام کر کیا گجزیرہ کے شکر اور اطراف ونوا می کے بادشاہوں کو دعوت جہاد دی۔ چنانچہ وہ سب وہاں پہنچ گئے۔اب سلطان نے حصن الا کراد کی طرف کوچ کیا اور دہاں اپنے نشکر کے خیے گاڑ دیئے۔ انطا کید کے فلعوں برحملہ: وہ خودانطا کید کے قریب کے فلعوں کی طرف روانہ ہو گیا اور طرابلس تک ان علاقوں پر مملہ م مملہ کرتار ہا۔وہ اپنی اس پیش قدی ہے بہت مطبئن ہوا اور جب وہ اپنے مرکزی محاذ والیس آیا تو (وہاں کی) زمین مال غنیمت سے بھری ہوئی تھی۔وہ پچھ عرصہ تک حصن الا کراد میں مقیم رہا جہاں اس کے پاس حاکم جبلہ مصور بن نبیل وفد لے کرتا ہا۔

منصور کی مخبری: منصور بن بیل حاکم انطاکیه کی طرف سے جبلہ کا اس وقت حاکم مقرر ہوا تھا جبکہ فرکیوں نے اسے فتح کرلیا تھا وہ وہاں کے تمام سلمانوں کا حاکم تھا اور (فرگل حاکم) سندگی طرف سے اس کے انتظامی امورانجام دیتا تھا۔ جب سلطان صلاح الدین کوعروج حاصل ہوا اور اس کی وجہ سے اسلام کا بول بالا ہوا تو وہ اس کے پاس آیا تاکہوہ ا ہے وہاں کے پوشیدہ رازوں ہے آگاہ کرے اور جبلہ ولا ذقیہ کی رخنہ اندازی کے فوجی راز جائے۔ اس نے سلطان کوزور وارطریقے سے اس بات پرآیا دہ کیا کہ وہ آن دونوں مقامات کو فتح کر لے۔

قلعہ طرسوس کی تسخیر : سلطان نے کیم جمادی الاول کووہاں ہے کوچ کیا اور طرسوں پہنچاوہاں کے فرنگیوں نے شہرخالی کر تے وہاں کے دومتھکم قلعوں میں بناہ لے رکھی تھی۔

سلطان نے شہر کو ویران اور ناہ کر دیا۔ان دونوں قلعوں میں سے ایک قلعہ فرقہ فدادیہ کا تھا۔ وہاں ان کا وہ افسر موجودتھا جسے لطان صلاح الدین نے جنگ میں گرفتار کرلیا تھا اور بعد میں بیت المقدس کی فتح کے موقع پر چھوڑ دیا تھا۔ دوسرے قلعہ والوں نے پناہ طلب کی تھی اور قلعہ سلطان کے حوالے کر دیا تھا سلطان نے اسے تباہ کر کے اس کے پیچر سمندر میں چھینکواد سے تھے۔

جبلہ کا جنگی معائنے: فداویہ کے قلعہ والوں نے مقابلہ کیا کہندا سلطان اسٹیار یہ والوں کے آیک مینارہ پر پڑتھا جو بہت بلند اور اونچا تھا ویکھا کہ کوہتائی راستہ جبلہ کی طرف وہاں سے جاتا تھا۔ وہ راستے ہے دائیں طرف تھا اور سمند بائیں طرف تھا' یہ بہت تنگ درہ نھا جس میں مے صرف ایک آدمی دوسرے آدی کے پیچے سے گذرسکتا تھا۔

فنج جبلہ: سلی (صقایہ) کے فرقی خاتم کا بحری بیڑہ سواحل شام کے فرقیوں کو مدو پہنچانے کے لیے ساٹھ حصول بین روانہ ہوا اور طرابلس بین نظر انداز ہوا جب انہوں نے سلطان صلاح الدین کے حملوں کا حال سنا تو وہ مغرب کی طرف روانہ ہو گئے بحری بیڑے بحری بیڑے برگی شتیوں کے اگلے صحے پر کھڑے ہو کر اس دانے کی طرف بیر جلائے گئے لیڈا سلطان صلاح الدین نے اس دانے کی طرف بیر جلائے اگلے لیڈا کر دیا یہاں تک کہ اس کا لشکر اس تگ درہ میں ہے گذر کر جبلہ کی طرف بھی گیا اور ماہ جمادی الاولی کے آخر میں وہاں تھس کر دیا یہاں تک کہ اس کا لشکر اس تگ درہ میں ہے گذر کر جبلہ کی طرف بھی گیا اور ماہ جمادی الاولی کے آخر میں وہاں تھس کی اس کے بعد سلطان صلاح الدین نے جبلہ فنج کیا اور داس کی فصیلوں پر اسلامی جمنڈ کے بیان میں نے بیان قرار کی جانہ میں ایک جانہ ہو وہاں کو تا جم ان بین ہے دان میں نے ایک جبلہ کو بناہ دے دی تا جم ان بین سے بلند کر دیا گیا اور قاضی نے اہل جبلہ کو بناہ دے دی تا جم ان بین کے مسلمان قید یوان کے بدر لے بین انہیں جھوڑ اجا شکے۔

اظہاراطاعت: اس شہر کے رؤساءاورا مراءاظہاراطاعت کے لیے سلطان صلاح الدین کے پاس پنچ وہ اس وقت جبلہ وحماق کے درمیان ایک پہاڑ پر مقیم تھا'ان کے لیے بیراستہ دشوارگذار ٹابت ہوا' لہذاای وقت سلطان نے اس راستہ کو کشادہ کراویا۔ اس نے جبلہ کا حاکم شیرز کے حاکم سابق الدین عثان بن الدایہ کو مقرر کیا اور پھر وہاں سے لاؤ قیہ کی طرف روان ہوا۔

فتح لا فرقیم: جب سلطان جبله کی فتح سے فارغ ہوا تو اس نے لا ذقیہ کا طرف فوج کئی گی۔ وہ وہاں ماہ جمادی الاولی کے آخر میں بنج کیا تھا اس شہر کی محافظ فر کئی فوجیل وہاں ایک او نچے پہاڑ کے دوقلعوں میں محصور ہوگئی تھیں۔ مسلمانوں نے شہر فتح کر کے فرکلیوں کا دونوں قلعوں میں محاصر ہ کرلیا انہوں نے فصیلوں کے نچلے حصے کو کھود نا شروع کیا اس کی وجہ سے فرکلیوں کواپنی تابی کا یقین ہوگیا لہٰذا جبلہ کے قاضی نے انہیں ہتھیار ڈالنے کی تلقین کی اور انہوں نے بناہ طلب کی سلطان نے انہیں بناہ دے کر دونوں قلعوں پراسلامی جمنڈ سے بلند کردیے مسلمانوں نے شہرکو ویران کردیا اس کی عمارتیں نہایت شا ندار اور سخکم تھیں سلطان نے میشہرانے جینچ تھی الدین کے حوالے کردیا اس نے اس شہرکو پہلے سے بہتر حالت میں لوٹا دیا' اس اور سخکم تھیں سلطان نے میشہرانے جینچ تھی الدین کے حوالے کردیا اس نے اس شہرکو پہلے سے بہتر حالت میں لوٹا دیا' اس

بحری افسر کی منگی کلامی ناد قیدی بندرگاہ میں فرگی حاکم صقلیہ کا بحری بیز ہ لنگرانداز تھا یہ لوگ اہل شہر کے ہتھیار والنے پر شخت نا راض ہوئے اور انہیں وہاں سے نگلنے سے رو کئے گئے ان کا بحری افسر سلطان صلاح الدین کے پاس آیا۔
اس نے ان پر جزید مقرر کرنے پر اعتراض کیا اور اپنی گفتگو کے دوران اس نے اس بات کی دھمکی دی کہ سمندر پار سے فرنگیوں کے لیے فوجی کمک آنے والی ہے سلطان نے جواب میں فرنگیوں کا تذکرہ تھارت سے کیا اور اسے دھمکایا۔ چنا نچہ وہ اس بھا تھیوں کی طرف فوج کشی کی۔

صهبیون کی جنگ: جب سلطان لا ذقیہ کی فتح ہے فارغ ہوا تو اس نے قلعہ صہبون کی طرف فوج کئی کی۔ یہ قلعہ ایسے اور چو پہاڑ پر واقع تھا جہاں چڑھنا بہت دشوار گذار تھا۔ اس کے پہاڑ کوا یک گہری اور نگ وادی نے گھیرا ہوا تھا اور وہ صرف ثال کی طرف سے پہاڑ سے لمی ہو کی تھی۔ اس کی پانچ فصیلیں تھیں اور اس کی خند ق بہت گہری تھی۔ سلطان نے اس کی تنگی کی وجہ سے پہاڑ پر پڑاؤ ڈالا اور اپنے فرزند الظاہر حاکم حلب کی سرکر دگی میں ہراول فوج بھیجی۔ اس نے وادی کے درہ پر قیام کیا اور وہاں مجانین نصب کراوی اور ان کے ذریعے قلعہ پر سنگ باری کی۔ پھر ہر تیم کے تیروں کی ہو چھاڑ کر دی۔ وہن نے تقور می دیر جم کرمبر واستقلال کے ساتھ مقابلہ کیا۔

قلعہ کی تشخیر: پیرمسلمانوں نے جمادی الاخریٰ کی دوسری تاریخ کوفوج کئی کی اور چٹانوں کے درمیان سے گذرتے ہوئے ان کی ایک فصیل پر قبضہ کرلیا اور شہر میں جومولیٹی گائے بیل اور خوراک کے ذخیرے منے وہ سب لوٹ لیے آخر کارمحافظ فو جیس قلعہ میں محصور ہو گئیں مسلمانوں نے اس کے بحد بھی جنگ جاری رکھی یہاں تک کہ انہوں نے بناہ طلب کی چنا نچہ انہیں بیت المقدس کی شرائط کے مطابق پناہ دی گئی

دِیگر فلعول کی تشخیر: قلعہ بولس کے حاکم ناصرالدین بن کورس کواس قلعہ کا حاکم مقرر کیا گیا۔ اس نے اسے متحکم قلعہ بنا دیا۔ اس کے بعد مسلمان فوجیں جب اس گر دونواح میں منتشر ہوئیں تو انہیں معلوم ہوا کہ فرنگی دوسر نے قلعوں کوخالی کر کے بھاگ گئے ہیں لہٰذا مسلمانوں نے ان سب قلعوں پر قبضہ کرلیا' اور ان کے لیے ایک عمدہ راستہ تیار کیا جوآسانی کے ساتھ فرنگی علاقوں اور اساعیلیہ کی طرف جاتا تھا۔

فقح بکاس و شغیر : پھر سلطان صلاح الدین نے قلعہ صوبون ہے ماہ جادی الاخری کی تین تاریخ کو قلعہ بکاس کی طرف پیش قدی کی ۔ فرقی اس قلعہ کو چھوڑ بچے تھے اور وہ قلعہ شغر میں محصور ہوگئے تھے اس لیے سلطان نے اسے (آسانی کے ساتھ) فتح کرلیا پھر قلعہ شغر کا محاصرہ کیا اس قلعہ ہے جہاں تا تھا جہاں سلطان نے ان سے جنگ کی اور جانی آلات ) نصب کیے گران کے پھر وہاں تک نہیں پہنی رہے تھے اس لیے وہ قلعہ کی حفاظت کرتے رہے۔ اس عرصے میں انہوں نے حاکم انطاکہ ہے جس کی عملداری میں چیقعہ قلعہ ہی اور دیا پیام کی اور دیا پیام کا وہ سے جس کی عملداری میں چیقعہ ہی کہ تھا ہوں کا رہ ب کی اور دیا پیام کی اور دیا پیام کی کے دور کے میں مسلمانوں کا رہ ب کا دور تین کرتے رہے۔ اللہ نے ان کے دلوں میں مسلمانوں کا رہ ب قال دیا تھا جنا نے جب وہ (حاکم انطاکہ کی کہ دنہیں کرسکا تو انہوں نے سلطان کے سامنے تھیار ڈال دیا اور تین دن کے بعد فرکیوں دن کی مہلت طلب کی چیا نے سلطان نے انہیں یہ مہلت دے دی اور زائل کے لیے ) بیغال رکھے تین دن کے بعد فرکیوں دن کی بعد فرکیوں کے اس سال کے ماہ جادی الاخری کی پندر ہویں تاریخ کو قلعہ سلطان کے حوالے کردیا۔

فتح سر مین: جب سلطان ندکورہ بالا قلعوں کو فتح کرنے میں مشغول تھا تواس وقت اس نے اپنے فرزندالظا ہر غازی حاکم حلب کوسر بین کی طرف روانہ کیا۔اس نے وہاں جا کراس کا محاصرہ کرایا اور وہاں کے فرگیوں کومقررہ فراج وصول کر کے نکال دیا اوراس قلعہ کو تباہ کردیا۔

یہ قلعہ ماہ جمادی الآخرہ کے آخر میں فتح ہوا تھا اس کی فتح کی وجہ ہے وہ مسلمان قیدی جواس قلعہ میں مقید تتھے رہا ہو گئے ۔ بہتما م فرنگی قلع ایک مہینے کے اندر فتح ہوئے اور بیسب قلعے انطا کیدی عملداری میں تتھے۔

دشوارگذرارقلعید جب سلطان صلاح الدین قلع شغرای فتح سے فارغ ہوا تواس نے قلعہ برزیدی طرف پیش قدمی کی جوافا سے کے سامنے تھاان دونوں مقامات کے درمیان دریائے عاصی کے پانی کی جیس اور کئی بہنے والے چیٹھے تھاں قلعہ کے فرکلی مسلمانوں کوسب سے زیادہ اذبیتی بہنچاتے تھے لہٰذا سلطان نے ۲۲ جمادی الاخیرہ کو دہاں کا محاصرہ کہا یہ قلعہ شال جنوب اورمشرق کی سمتوں سے بالکل محفوظ تھا کیونکہ ان سمتوں سے کوئی راستہ ہی نہیں تھا البتہ مغربی سمت سے اس کی طرف ایک راستہ جاتا تھا و جینی سلطان نے اپنا محادثات کی قلعہ کی بہت ایک راستہ جاتا تھا و جینی سلطان نے اپنا محادثات کی تعربی کی اور اپنی فوجوں اور دوری کی وجہ سے ان کے پھر دہاں تک نہیں جاتا تھا تھے لہٰذا سلطان نے فوجوں کی صف بندی کی اور اپنی فوجوں

الشَّخِرُكَة دِمِيانَ كَاحِف بِالْغِينَ (غَيُّ بِعِد (مُرَجِم)، رِينَا عِنْ وَ فِي سِلْوَقِ فِي وَ وَ وَ وَ وَ

گھمسان کی جنگ: جب اس نوبت کی فوجیں تھک گئیں تو وہ واپس آگئیں اوراب سلطان کا خاص لشکرا و پر چڑھا اور انہوں نے سخت جنگ کی ۔ سلطان صلاح الدین اوراس کا بھتے ہاتھی الدین ان کی ہمت بڑھا رہے تھے جب بی فوجیس تھک گئیں اور انہوں نے واپس آنے کا قصد کیا تو سلطان صلاح الدین نے انہیں اور دوسری جماعت کو پکارا' چنانچہ وہ بھی آگئیں اور دوسری جماعت کو پکارا' چنانچہ وہ بھی آکر پہلی جماعت کے ساتھ جنگ میں شامل ہو گئیں ۔ اس کے بعد عما دالدین کی فوجیس بھی ان کے بیچھے آگئیں اور گھسان کی جنگ ہوئے گئی ۔ جس کا متبجہ یہ ہوا کہ فرنگی بیپا ہو کرا بیٹے قلعہ میں داخل ہوگئے ۔ ان کے ساتھ مسلمان بھی اس قلعہ میں گئے ۔

فتح قلعہ برزید مسلمانوں کی ہاتی ماندہ نوجیں قلعہ کے مشرق میں اپنے جیموں میں تھیں فرنگیوں نے ان پر جملہ نہیں کیا تھا۔ اس لیے اس ست سے جیموں والی نوجیں بھی پیش قدی کر کے مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو گئیں اور فرنگیوں کا تعاقب کرتے ہوئے قلعہ میں گھس گئیں اور قلعہ کو بزور شمشیر فتح کرلیا۔

نقر ہُ تکبیر کا ایر ۔ مسلمان قیدیوں نے جب گنبدے باہرا پیٹے مسلمان بھائیوں کے نعرہ تکبیری آ وازیسنیں تو انہوں نے بھی نعرہ تکبیر بلند کیا جسے سی کرفر تکی دورہ ہوگئے انہوں نے بھی نعرہ تکبیر بلند کیا جسے سی کرفر تکی دہشت زوہ ہو گئے انہوں نے خیال کیا کہ مسلمان ان کے پاس بہتی گئے تی ہیں۔ لہٰذاان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ چنا نچہ مسلمانوں نے انہیں گرفتار کر کے ان کا صفایا کر دیا اور شہر میں آ گ لگا دی۔ انہوں نے ان کے حاکم اور اس کے اہل دعیال کو بھی گرفتار کر لیا۔ ان فرقیوں کو جوقید سے ایک جگہ جمع کرلیا اور جب وہ انطاکیہ کے قریب پہنچا تو اس نے انہیں وہاں بھی دیا کیونکہ حاکم انطاکیہ کی بیوی سلطان کو خبریں پہنچاتی تھی اور اس کے پاس تھا کہ کہنچہ تھی کھی کہنچاتھ کیا گئے۔ جسلمان کو خبریں پہنچاتی تھی اور اس کے پاس تھا کہنے جسمی تھی۔ سلطان نے اس کے اس تھا کہنے کہنچاتھی کھی کر لیا ان کے ساتھ مہر عایت کی۔

فتح در بساک: سلطان جب قلعہ برزید کی فتح سے فارغ ہوا تو وہ دوسرے دن دریائے عاصی کے نئے بل کے پاس جو انطا کیہ کے قریب تھا پہنچ گیا اس نے کچھ عرصہ قیام کرنے کے بعد لشکر کے ایک جھے کو وہاں چھوڑ ااور وہ خودفوج لے کر قلعہ در بساک کی طرف روانہ ہوگیا۔ وہاں وہ اس سال کے ماہ رجب کو پہنچا۔ بیفداویہ (جاں ٹارصیبسی رضا کا روں ) کا مرکزی قلعہ تھا۔ خطرہ کے موقع بروہ یہاں بناہ لیتے تھے۔

سلطان نے اس قلعہ کی نصیلوں پرمجانیق نصب کر دی خص جن گی دجہ سے ان کی نصیل منہدم ہوگئی بھران پرحملہ کر دیا گیا اور مسلمان نو مجبول نے نقب لگا کر نصیل کے نیچے حصے میں ایک برج میں سوراخ کر دیا گیا جس کی دجہ سے وہ گر گیا۔ پھر دوسرے دن صبح سویرے جنگ ہوئی فرگیوں نے صبر واستقلال کے ساتھ مقابلہ کیا کیونکہ وہ حاکم انطا کیہ کی طرف سے فوجی امداد کا انتظار کررہے تھے جب انہیں اس سے مایوی ہوئی تو انہوں نے سلطان کے سامنے ہتھیار ڈال ویپیئے۔سلطان نے صرف ان کی جاں بخشی کی اور وہ نکل کرانطا کیہ چلے گئے۔ یوں سلطان نے ۱۰ ماہ رجب کو بیقلہ بھی فتح کرلیا۔

فتح بغراس: پھر عادالدین (حاکم سنجارتو سلطان کے علم کے مطابق) در بساک سے قلعہ بغراس کی طرف روانہ ہوا۔ یہ قلعہ شہرانطا کیہ سے بہت قریب تھا۔ اس وجہ سے اسے انطا کیہ کی طرف سے بہت جلد کمک مل سمی تھی ۔ بہر حال اس قلعہ کا محاصرہ کیا گیا اور اس پر بچائیں نصب کی گئیں گر چونکہ یہ قلعہ بہت او نچا تھا 'اس لیے یہ (سنگ باری) کا رہ مذہبیں ٹابت ہوئی۔ نیز مسلمانوں کے لیے او نچے پہاڑ پر آب رسانی کا انظام دشوار ہور ہاتھا وہ ابھی ان مشکلات پرغور کررہے تھے کہ اہل قلعہ کا قاصدان کے لیے بناہ حاصل کرنے کے لیے پہنچا۔ مسلمانوں نے اہل در بساک کی طرح صرف ان کی جان بخشی کی مجوقا تھہ پر شع ساز وسامان کے قبضہ کرلیا اور اسے تباہ کر دیا۔ آگے چل کرحاکم ارمن ابن لیون نے اسے از سرنو آباد کیا اور قلعہ کی شکل دے کراسے ابئی عملداری میں شامل کرلیا۔

صلى انطاكييم: جب سلطان نے قلعه بغراس بھی فتح كرليا تو حاكم انطاكية مندكو بہت خطرہ لاحق ہوا۔اس ليے اس نے سلطان صلاح الدين كے پاس مصالحت كا پيغام بھيجا اس نے يہ بھی وعدہ كيا كہ وہ ان مسلمان قيديوں كور ہاكرو ہے گا جواس كے پاس مقيد ہيں اس كے ساتھوں نے بھی اسے مصالحت پر آمادہ كيا تا كہ لوگ آرام كركے (آئندہ جنگ كی) تيارياں كر سكيں لہذا سلطان نے بھی جنگ بندی ہے آٹھ مہينے تک كے ليے اس نے مصالحت كرلی ۔سلطان نے بھی جنگ بندی کے ليے اس نے مصالحت كرلی ۔سلطان نے ديوں كور ہاكرديا۔

سمند کی وسیع ریاست: سمند ( حاکم انطا کیه ) اس زمانے میں ( فرنگیوں کی )عظیم شخصیت تھا اس کی سلطنت وسیع تھی۔طرابلس کا پوراعلاقہ بھی سابق حکمران کے مرنے کے بعداس کے ماتحت ہو گیا تھا۔ جہاں اس نے اپنے بڑوے فرزند کو خاکم بنایا۔

حلب کی ظرف مراجعت: (اس ملے کے بعد) سلطان اس سال کی اشعبان کو حلب پینچ گیا میز اطراف ونواحی کے بادشاہ بھی المجزیرہ اورانے علاقوں کو واپس چلے گئے۔

ام پر ملہ بینہ کی صحبت اسلطان وہاں ہے دمش آیا۔ان فتو حات میں اس کے ساتھ امیر مدینہ ابونلنینہ قاسم بن مہنا ہمی شریک رہا۔وہ ہر جگداس کے لٹکر کے ساتھ کوچ کرتا تھا اور اس کی فتو حات میں شریک ہوتا تھا۔سلطان ہمی اس کی صحبت کو نیک شکون مجھتا تھا اور اس کے دیدار سے برکت حاصل کرتا تھا۔ بہی وجہ ہے کہ سلطان نے اس کی تعظیم و تکریم میں کوئی وقیقہ فروگذاشت نہیں کیا اور وہ (اہم کا موں میں ) اس ہے مشورہ کیا کرتا تھا۔

جہا د کا عزم صمیم: سلطان اس سال کے کیم رمضان میں دمشق آیا تواسے مشورہ دیا گیا کہ وہ فوج کومنتشر کردیے مگراس

نے بیمشور ہٰہیں مانا اور کہا:

''جب تک (فرنگیوں کے ) قلع کو کب' صفد اور الکرک اسلامی شہروں کے درمیان موجود ہیں' اس وقت تک انہیں جلد فتح کرنے کی ضرورت ہے۔''

فتح الكرك سلطان صلاح الدين نے الكرك كى طرف اپنے بھائى العادل كى زير قيادت فوجيس روانہ كيں۔ وہ در بساك اور بغراس كى طرف روانہ بوا اور اس علاقے ميں دور تك بننج گيا تھا۔ ملك العادل نے الكرك كا اس قدر شخت محاصرہ كيا كہ الله الكرك تھك گئے اور ان كا غذائى ذخيرہ ختم ہوگيا۔ اس ليے انہوں نے بناہ طلب كى چنا نجبہ آئيس بناہ و بسام كى اور انہوں نے قلعہ سلطان كے حوالے كر ديا۔ اس قلعه كى تنجير كے بعد اس كے گردونواح كے قلعے بھى فتح كر ليے كئے۔ ان ميں سب سے بڑا قلعہ شوبك تھا اس كے بعد اس علاقہ ميں امن وا مان ہوگيا اور مصر سے بيت المقدس تك لگا تار ممام علاقوں پرمسلمانوں كا قبضہ ہوگيا۔

فتح صفر: جب سلطان صلاح الدین دمش واپس آیا تو وہ ماہ رمضان المبارک کے نصف مہینے تک وہاں رہا۔ پھراس نے صفر کے علاقے کا محاصرہ کرنے کے لیے لئکر تیار کیا۔ وہاں پہنچ کراس نے ان فصیلوں پر جائین نصب کر دیں۔ اہل صفر کی خوراک کا ذخیرہ پہلے محاصرہ میں کم ہو گیا لہٰذااب دوسرے محاصرہ کے موقع پر انہیں اندیشہ ہوا کہ ان کی خوراک کا ذخیرہ بالکل ختم ہو جائے گااس لیے انہوں نے ہتھیا رڈ ال دیے اور سلطان نے صفد پر قبضہ کرلیا اور یہاں کے فرگی شہر صور کی طرف بھاگ گئے۔

فرنگی فوجوں کی تناہی ۔ جب سلطان صفد کا محاصرہ کیے ہوئے تھا تو اس موقع پر فرنگیوں کو قلعہ کو کب کے ہاتھ سے نکل جانے کا اندیشہ ہوا اس لیے انہوں نے (اس قلعہ کی مدافعت کے لیے) فوجی امداد بھیجی۔ اس قلعہ کا محاصرہ قایماز مجمی کر رہا تھا۔ اسے اس فوجی کمک کا پینہ چل گیا تھا۔ اس لیے وہ ان کی طرف سوار ہوکر پہنچا۔ یہ فوج کسی گھائی میں چھپی ہوئی تھی للبذا مسلمان سپر سالارنے وہاں پہنچ کران کا صفایا کر دیا اور ان میں ہے کوئی بھی نے کرنہ بھاگ سکا۔ اس شکست خور دہ فوج میں ان کے فرقہ استباریہ کے دوافسر بھی تھے انہیں سلطان کے پاس صفد کے مقام پر پہنچایا گیا۔ (چونکہ سلطان استباریہ اور فداویہ کونا پیند کرتا تھا) اس لیے اس نے اپنی عادت کے مطابق ان دونوں کوئل کرنے کا تھم دیا۔ مگر ان میں سے ایک نے فداویہ کی درخواست کی تو سلطان نے دونوں کومعاف کرے انہیں قیدی بنالیا۔

فتح قلعہ کو کب : فتح صفر کے بعد سلطان قلعہ کو کب کی طرف بذات خود فوج لے کر گیا اور اس کا محاصرہ کر لیا اور انہیں پناہ دینے کا وعدہ کیا گروہ قلعہ کی مدافعت کرنے برمصرر ہے۔ لہذا سلطان نے قلعہ پر بجانین (قلعث کن اور سنگ بارآلات) نصب کرا دینے اور لشکر تشی جاری رکھی۔ پھر بارش کی وجہ ہے جنگ نہیں ہوسکی اور سلطان کو وہاں طویل عرصہ تک قیام کرنا پڑا۔ جب بارش تھم گئی تو سلطان نے دوبارہ جنگ شروع کی اور ان کی فصیلوں پر بخت حملے کر کے اور نقب لگا کرا کیا برج گرا لیا۔ اس کے بعد فرکلی بہت خوفز دہ ہوئے اور انہوں نے ہتھیا رڈال دیئے یوں سلطان نے اس سال کے ماہ ذوالقعدہ کی

مزید فرنگی رضا کارول کی آمد: صور پینج کرفرنگیوں کے انسر نے مشورہ کر تے سمندریارا پنے فرنگی بھائیوں کے پاس پاس اپ قاصد بھیجے۔ جنہوں نے امداد کے لیے زبر دست فریاد کی کہذا فرنگیوں نے انہیں لگا تار صلبی رضا کاروں کی بردی مجاعت امداد کے لیے بھیجی۔

سلطان کا عکا میں قیام: ادھر مسلمانوں نے فرنگیوں کے تمام ساحلی علاقے ایلہ سے لے کر ہیروت تک فتح کر لیے تھے۔ان کے درمیان صرف صور کا شہر حاکل تھا (جہاں فرنگیوں کا قبضہ تھا) لہذا سلطان جب صفداور کو کب کی فتح سے فارغ ہوا تو وہ بیت المقدس روانہ ہوا۔ وہاں اس نے عیدالاخلیٰ کی قربانی کے مراسم ادا کیے پھروہ عکا پہنچا جہاں اس نے موسم سرما کے اختام تک قیام کیا۔

قلعہ شقیف کا محاصرہ: پھرسلطان ۵۸ھ ہے نہ موسم بہار میں قلعہ شقیف کے عاصرہ کے لیے کوچ کیا۔ پیر قلعہ حاکم صیدا'ارناط (فرنگی حاکم) کے ماتحت تفاوہ سب فرنگی حکام سے زیادہ چال باز اور مکارتھا۔ جب سلطان مرج العون پہچا تو وہ سلطان کے پاس آ یا اور خلوص و محبت کا اظہار کرتار ہااس نے ماہ جمادی الاخیرہ تک کے لیے مہلت طلب کی تاکہ وہ اپنے اہل وعیال کوصور کے حاکم مارکوئیس کے پاس سے نکال سکے۔اس کے بعد وہ ضرور شقیف کا قلعہ سلطان کے حوالے کر دے گا۔سلطان اس کے وعدہ کے مطابق و ہیں مقیم رہا۔ اس عرصے میں مصالحت اور جنگ بندی کی وہ مدت ختم ہوگئ جو سلطان اور حاکم انطاکیہ سمند کے درمیان مقرر ہوئی تھی اس لیے سلطان نے اپنے بھینچ تقی الدین کے زیر قیادت ہو تافتی فوج ان شہروں کے لیے بھیجی جو انطاکہ کے قریب تھے۔

صور میں فرنگیوں کا اجتماع : اس اثناء میں اسے بیا طلاع ملی کہ فرنگی (صلیبی) رضا کار (بیرونی ممالک ہے آکر)
صور میں وہاں کے حاکم مارکوئیس کے پاس انتظے ہورہے ہیں اور سمندر پار ممالک سے انہیں اپنے ہم نہ ہب حکومتوں کی طرف سے ممل فوجی امداد پہنچ رہی ہے۔ اسے بیہ معلوم ہوا کہ شام کا فرنگی بادشاہ جسے سلطان صلاح الدین نے بیت المقدس کی فتح کے بعدر ہاکر دیا تھا و وہ مارکوئیس (حاکم صور) سے مل گیا ہے اور ان دونوں میں اتحاد ہوگیا ہے۔ اس طرح بشار فرنگی قومیں وہاں اسلم مور کے ساتھ ساتھ اسے بیتھی اندیشہ تھا کہ اگر اس نے ان کی طرف پیش قدمی کی اور قلعہ شقیف کا محاصرہ چھوڑ دیا تو اس کی فوج کے خوراک اور رسدر سانی کا سلسلہ منقطع ہوجائے کا للہٰ دااس نے اپنی جگہ یرد ہیں قیام جاری رکھا۔

ار ناط کی گرفتاری: جب مہلت کی مدت ختم ہوگئ تو سلطان نے قلع شقیف کی طرف پیش قدی کی اور وہاں کے حاکم ار ناط کو بلوایا۔ اس نے آ کر بیے عذر پیش کیا کہ مارکوئیس نے اس کے اہل وعیال کوئیس چھوڑا ہے اس لیے اس نے دوبارہ مہلت طلب کی ۔ اب سلطان پراس کا مکروفریب ظاہر ہو گیا تھا' اس لیے سلطان نے اسے قید کرلیا اور اسے حکم دیا کہ وہ اہل شقیف کو پیغام بیسیج کہ وہ قلعہ شقیف اس کے حوالے کر دے مگر اس نے یہ بات منظور نہیں کی لہٰذا سلطان نے ار ناط کو دمشق فرنگیول کوشکست: اس سے پیشتر سلطان نے ان فرنگیوں کے مقابلے کے لیے جوصور سے باہر تھا یک مرافعتی فوج ہیں ہے۔ چنا نچان کا مسلما نوں ہیں جی گئی ۔ پھرا سے سیاطلاع ملی کہ فرنگیوں نے صیدا کا محاصرہ کرنے کے لیےصور سے کوچ کیا ہے۔ چنا نچان کا مسلما نوں کی فوج سے مقابلہ ہوا۔ مسلما نوں نے ان سے جنگ کر کے فتح حاصل کی اور ان کے سات شہواروں کو گرفتار کرنے و کے علاوہ فرنگیوں کے بہت سے افراد کوفل کیا 'تا ہم سلطان صلاح الدین کا ایک خاص آزاد کردہ غلام بھی اس جنگ میں شہید ہوا جوسب لوگوں سے زیادہ دلیرانسان تھا۔ آخر کا رمسلما نوں نے ان فرنگیوں کو پسپا کر کےصور کے باہران کے مرکزی میموں کی طرف لوٹا دیا۔ جب سلطان صلاح الدین جنگ کے بعدو ہاں پہنچا اس نے اپنے محاذ پر اس نیت سے قیام کیا کہ کوئی فرنگی لے تو وہ اس سے انقام لے۔

اسلامی سیاہ کی غلط نہی: ایک دن وہ گھوڑے پرسوار ہوکر دور تک گیا تا کہ وہ فرنگیوں کے بحاذ کا پیۃ جلائے۔سلطان کی فوجوں کو پیغلط نبنی ہوئی کہ سلطان فرنگیوں ہے جنگ کرنا چا ہتا ہے اس لیے وہ آگے بڑھرکر دشمن کے علاقے میں دور تک گھس گئے سلطان نے (خطرہ محسوس کرتے ہوئے) فوجی افسروں کوان کے پیچھے بھیجا تا کہ وہ ان فوجوں کولوٹا کرلے آئیں۔ گروہ فوجیں واپس نہیں آئیں۔

اسلامی منتشر فوج کی شہادت: فرنگیوں نے جب مسلمانوں کی فوج کودیکھا تو انہیں بھی پیغلونہی ہوئی کہ ان کے پیچے (بڑی فوج) کمین گاہ میں ہے گر جب انہوں نے جاسوسوں کو بھیجا تو وہ خبرلائے کہ (مسلمانوں کی پیغے اصل فوج سے بالکل الگ ہے تو انہوں نے ان پرحملہ کر کے ان سب کواس سال کی نوجمادی الاولی کو (موت کی) نیندسلادیا۔

فرنگیول سے انتقام: سلطان (اس خبر کے بعد) پہاڑی طرف سے لئکر لے کران کے مقابلہ کے لیے گیا اور انہیں شکست دے کر بل کی طرف بھادیا' ان میں سے بہت ہے فرنگی مارے گئے اور ان کے زرہ پوش ایک سوسلے نوجوان سمندر میں ڈوب گئے۔سلطان کا ارادہ بہتھا کہ ان کا محاصرہ کیا جائے اور مسلمان فوج بھی اس کے پاس انتھی ہوگئی تھی مگر فرنگی صور کی طرف لوٹ گئے اور سلطان بھی بلیس کی طرف واپس چلا گیا تا کہ وہ عکا کا بندوبست کرے اور اپنے مرکزی محاذ کی طرف واپس آجائے۔

غلط منصوبہ کا متیجہ جب سلطان اپنے مرکزی خیموں میں واپس آگیا تو اسے بیا طلاع ملی کے فرنگی اپنے رائے ہے اپنی ضرور توں کے لیے باہر نکلنے والے ہیں لہٰذا سلطان نے عکا کے فوجی محاذ کو بیا طلاع دی اور انہیں ہدایت کہ وہ ماہ جمادی الاخیرہ کی آٹھویں تاریخ کو اپنے علاقوں ہے ان پر حملہ کریں۔سلطان نے مختلف وادیوں اور گھاٹیوں میں ان کی کمین گاہیں قائم کردی تھیں اور اپنے نشکر کے مختلف شہواروں کی ایک جماعت کو آگے بڑھنے کا حکم دیا تا کہ وہ فرنگیوں کو گھیر کران مقررہ کمین گاہوں کی طرف لے آئیں چنا نچہ حسب ہدایت انہوں نے فرنگیوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑی۔

مسلمانوں کی شکست مگروہ فرنگی ان کمین گاہوں کی طرف نہیں آئے۔ ان مقامات پر جوفوج چھپی ہوئی تھی وہ طویل انظار کے بعدا پنے ساتھیوں کی حفاظت کے لیے باہرنگل آئی تو اس وقت ان فرنگیوں نے ان مسلمان فوجوں کو گھیرلیا اور سخت جنگ ہوئی جس میں مسلمانوں کو بری طرح شکست ہوئی ۔ ان کمین گاہوں میں قبیلہ طے کے چارفوجی آفسر بھی تھے جو اپنے ساتھیوں کے راستے سے ہٹ کرایک وادی میں گھس گئے تھے۔ علطان کے بعض موالی (آزاد کر دہ غلام) بھی ان کے بیچھے چلے مگر فرنگیوں نے انہیں اس وادی میں گھستے ہوئے دیکھ لیا تھا اور وہ سمجھے کہ بیراستے سے بھٹک گئے ہیں لہذا انہوں نے تعاقب کرکے انہیں شہید کردیا۔

فرنگیول کی آخری پناہ گاہ: ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ صور کے شہر کوایک فرنگی نواب (مارکوئیس) نے آگران فرنگیوں سے آباد کیا تھا جو سندر پار سے آئے تھے لہٰذا سلطان جب کوئی شہریا قلعہ فتح کرتا تھا تو وہاں کے فرنگی صور ہیں آکر پناہ لیتے تھے یوں اس شہر میں فرنگیوں کی بہت بڑی تعداد آباد ہوگئ تھی اوروہ اپنے ساتھ بہت مال ودولت بھی لائے تھے۔

پورپ میں فوجی جمرتی : جب سلطان نے بیت المقدی فتح کر لیا تو ان کے بہت ہے عیسائی را بہوں پاور یوں اور ان کے ذہبی پیشواؤں نے بیت المقدی کا سب سے بڑا ان کے ذہبی پیشواؤں نے بیت المقدی کا سب سے بڑا فہ بہی پیشوا (بطرک) بھی وہاں سے جلا گیا تھا اور وہ بھی اپنے ساتھ عیسا یوں کو لے کرسمندر پارفزنگی مما لک بیں فریاد کرتا رہا کہ عیسائی فد بہ بہت کا انقام لیں ۔ البذا ہر شہر سے کا فی تعداد بیں اس صیدی جنگ کے میسائی فد بہت کے تام موجی کے لیے فرنگی مرد تیار ہوگئی سے جو جنگ نہیں کر سکتا تھا وہ اپنی کے لیے فرنگی مرد تیار ہوگئی مرد تیار ہوگئی سے بھیجنا تھا یوں انہوں نے اس فربی جنگ کے لیے بے تحاشا مال ودولت صرف جگدا جرت دے کرکوئی شخص اپنی طرف سے بھیجنا تھا یوں انہوں نے اس فربی جنگ کے لیے بے تحاشا مال ودولت صرف کی ہنگ کے لیے بیا بیون خوراگ اور مرد تت سیا بیون خوراگ اور مرد تت سیا بیون خوراگ اور ہم تھیاروں کی امداد کا سلسلہ لگا تاروہاں قائم رہا۔

عظیم صلیبی کشکر کی پیش قدمی اب ان تمام فرنگیوں نے متفقہ طور پرعگا کی طرف کوچ کرنے اور اس کا محاصرہ کرنے کا فیصلہ کی اس کا محاصرہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ چنا نچہ وہ ۵۸۵ ہے میں ماہ رجب کی آٹھویں تاریخ کوساطلی راستے پر روانہ ہوئے (ان کی حفاظت کے لیے) ان کے بحری بیڑے ان کے بالقابل چلتے رہے مسلمانوں کی فوجیس اپنے اپنے مقامات پر ان میں چھا ہے مارتی رہیں تا ہم فرگیوں کا (یہ بھاری) کشکر عکا کے قریب بینے گیاوہ وہاں بندر ہویں رجب کو پہنچے تھے۔

عنکا کا محاصرہ: سلطان صلاح الدین جاہتا تھا کہ دوان کے بالمقابل فوج کشی کر کے انہیں نقصان پہنچائے۔ مگراس کے ساتھوں نے نخالفت کی ان کی رائے یہ تھی کہ راستہ بہت تنگ ہے اور دشوار گذار ہے لہذا سلطان نے فوج کشی کے لیے دوسراراستہ اختیار کیا اور جب فرنگی فوجین عکائے قریب پہنچ چکی تھیں اس وقت سلطان کالشکر وہاں پہنچا فرنگیوں نے بحری راستہ تھیں تا ہے جری راستہ تہیں مل گا۔

مسلمانوں کو دعوت جہادہ جہاد : سلطان صلاح الدین نے ان کے سامنے محافہ قائم کرلیا اور اطراف و جوانب کے مسلمانوں کو دعوت جہادہ جہوائی چنا نچے موصل ویار بکر سنجار اور الجزیرہ کے تمام علاقون سے فوجیں آئیں سلطان کا بھتجا تقی الدین جماۃ سے فوج کے کرآیا۔ مسلمانوں کو خشکی کے راستے سے مکک بہتی ہورہی تھی مگروہ صور کے شہر میں محصور تھے۔ان کے درمیان مشہور واقعات ہوتے رہے تا ہم سلطان صلاح الدین نے ماہ رجب کے باقی ماندہ ایام میں جنگ نہیں گی۔

عکا کی مدافعتی جنگ بنگ ببت ماہ شعبان شروع ہوا تو سلطان نے سارے دن فرنگیوں سے جنگ کی اور رات کے وقت بھی مسلمان صف بندی میں رہے اور ضبح ہوتے ہی انہوں نے چھر جنگ شروع کی اور صبر واستقلال کے ساتھ میدان جنگ میں آئے سلطان کے بھیتج تھی الدین نے وو پہر کے وقت میں نہ (دائیں طرف کی) فوج کے ساتھ ایسا زبروست جملہ فرنگیوں پرکیا کہ وہ اپنے مورچوں سے پیچھے ہٹ گئے اور مسلمانوں نے ان کے مورچوں پر قبضہ کرلیا۔ اب مسلمان شہر کے قریب پہنچ کراس میں وافل ہو گئے سلطان نے شہر میں ہرفتم کے مدافعت کے انتظامات کمل کر لیے اور وہاں ہرفتم کی فوجی امداد پہنچائی اور فرنگیوں کے مقابلے کے لیے امیر حسام الدین ابولہجا ء اسمین کی قیادت میں لشکر بھیجا جو اربل کے کردوں میں سے ان کا سب سے ہردا افر تھا۔

خند قول میں محصور: دوسرے دن جب مسلمان جنگ کے لیے آئے تو انہیں معلوم ہوا کہ فرنگیوں نے اپنے چاروں طرف خندقیں کھود لی ہیں اورائ طرح اپنے آپ کومصور کرلیا ہے لہذااس دن جنگ نہیں ہوسکی اوروہ مسلمانوں کے حملوں سے محفوظ رہے (لہذا دوسری تدبیریہ کی گئی کہ) سلطان کی فوج کے کچھ عرب قبائل کے افراد فرنگیوں کے علاقے کی ست میں ساحل بحرکے کچھ مقامات پر جو دریا کے موڑ پر واقع تھے جیپ گئے اورا پی کمین گاہوں سے فرنگیوں پر چھا پے ماریح مرب سلطان صلاح رہے۔ چنا نچہ ماہ شعبان کی پندر ہویں تاریخ کو انہوں نے فرنگیوں کا صفایا کر دیا اور انہیں قبل کر کے ان کے سرسلطان صلاح اللہ بن کے یاس بھیجے۔ سلطان نے ان کی بہت قدر دانی کی اوراح چھاسلوک کیا۔

مسلمانوں کے جنگی مراکز: ابسلطان صلاح الدین نے مصرے اپنالشکر بلوایا۔ یخبر فرنگیوں کوبھی معلوم ہوگئی۔ للہذا انہوں نے اس مصری کشکر کو دہاں پہنچنے سے رو کئے گی کوشش کی۔ ادھر سلطان کی فوجیس مختلف چھاؤنیوں میں منتشر تھیں۔ اس کی ایک فوجی چھاؤنی انطا کیہ کے ادراس کے جاکم سمندر کے مقابلے کے لیے جاپے کی عملداری میں تھی۔

دوسری مدافعتی فوج ممص میں تھی تا کہ وہ طرابلس نے فرنگیوں کا مقابلہ کر سکے سلطان کی فوج کا ایک بڑا حصہ اہل صور نے مقابلے پرتھااورا یک زبردست فوجی چھاؤنی دمیاط اور دوسری اسکندر پہیں تھی ۔

ا جل من حمله فرنگ اس اثناء میں (جب کہ جنگ بندھی) فرنگیوں نے مسلمانوں پراہا تک حملہ کرنے کا ارادہ کیا

لے قلعہ رعبان (بالباء الموحدہ) ہے۔ (ارشد)

مشہور شہداء : (۱) امیرعلی بن مروان (۲) ظہیر جو فقیہ عینی حاکم بیت المقدس کے بھائی سے (۳) حاجب خلیل مکاری۔

شا ہی خیمہ پر حملہ: فرنگیوں نے سلطان صلاح الدین کے مخصوص خیمہ پر بھی حملہ کیا اوراس کے بعض وزراء کوشہید کر کے خیمہ کولوٹ لیا۔ علماء میں سے جمال الدین بن رواحہ بھی اس موقع پر شہید ہوئے۔اس کے علاوہ انہوں نے کافی مسلمانوں کوشہید کیا۔ خیمہ کے جوار دگر دافرا دیتھے انہیں شکست ہوگئی اور وہاں جوفرنگی فوجیس بڑھ کرآ گئی تھیں وہ اپنے ساتھیوں سے منقطع ہوگئی تھیں۔

فرنگی سیا ہیوں کا قتل : لہذا مسلمانوں کی میسرہ (بائیں طرف کی) فوج نے ان (پیش قدی کرنے والے) فرنگیوں پر حملہ کر کے انہیں خندق کے پیچے لوٹا دیا پھر میں سلمان فوج سلطان صلاح الدین کے خیمہ کے پاس پینجی تو اس نے جو فرنگی سیابی دیکھااس کا کام تمام کر دیا اس عرصے میں سلطان صلاح الدین بھی واپس آ گئے جواپنی فوجوں کو (جو بھا گئی تھیں) جنگ کرنے کے لیے واپس لارہے تھے۔ ایسے موقع پر مسلمانوں نے فرنگیوں کو گھیر لیا اور ان میں سے کوئی فی کرنہیں جاسکا۔ مقتو لیس کی تحداد نے کے سردار کو گرفتار کر لیا سلطان نے اس کوئل کرنے کا مقتو لیس کی تعداد دس بزار تک بہنچ گئی تھی وہ سب کے سب دریا میں کھیک دیے گئے۔

و و بارہ جنگ : مسلمانوں میں سے جو سپاہی شکست کھا کر بھاگ گئے تھے ان میں سے بعض طبر میہ سے واپس آئے بعض سپاہی دریائے اردن پارکر کئے تھے وہ پھر و ہاں سے لوٹے بعض دمش بہنج گئے تھے۔اب مسلمانوں کی فرگیوں کے ساتھ دوبارہ جنگ شروع ہوگئ تھی اور مسلمان فرنگیوں کے اصل محاذ کے اندر کھنے والے تھے کہا تنظیم بھرآئی کہ ان کا مال لوٹا جا رہا ہے اور ریبھی معلوم ہوا کہ شکست خور دہ فوج اپناسامان اٹھا کرلے جا رہی ہے کہ اوباش اور شریر لوگوں نے دست درازی کر کے ان کا سامان لوٹ لیا ہے لہٰذا مسلمان فوج نے پورے ایک دن اور ایک رات تک کوشش کر کے ان مسلمانوں کے قبضے سے لوٹ کا مال واپس کر ایا ۔ اس واقعہ کی وجہ سے مسلمان فرنگی فوجوں کی نیج کنی نہ کر سکے اور وہ جا ہی سے نیج گئے۔ سلمطان کی جنگ سے واپسی : جب میہ جنگ ختم ہوگئ اور میز مین فرنگیوں کی لاشوں سے بھر گئی تو اس کے نتیج میں سلمطان کی جنگ سے واپسی : جب میہ جنگ ختم ہوگئ اور میز مین فرنگیوں کی لاشوں سے بھر گئی تو اس کے نتیج میں سلمطان کی جنگ سے واپسی : جب میہ جنگ ختم ہوگئ اور میز مین فرنگیوں کی لاشوں سے بھر گئی تو اس کے نتیج میں

یباں کی آب وہوامضراور بد بودار ہوگئی اس سے سلطان صلاح الدین کو قولنج کا عارضہ لاحق ہوا جس میں سلطان بار بار مبتلا ہوتا رہا۔ ایسے موقع پراس کے دوستوں نے اسے مشورہ دیا کہ وہ (تبدیلی آب و ہوا کے لیے) یہاں سے کوچ کر جائے اس کے بعد فرنگی فوجیں بھی چلی جائیں گی اور اگروہ یہاں رہیں تو وہ دوبارہ آ کراس کا مقابلہ کریں گے۔اطباء نے بھی اسے کوچ کرنے پر مجبور کیا لہٰذاوہ اس سال کے ماہ رمضان المبارک کی چوتھی تاریخ کوروانہ ہوا۔ اس نے عکا میں جاکر اسے کوچ کرنے کا اصل سبب بیان کیا۔

و شمن کی قلعہ بندی : جب سلطان عکا سے روانہ ہو گیا تو فرگیوں نے عکا کا محاصرہ پخت کر دیا اور چاروں طرف سے اپنے بحری بیڑے کی مدد سے اس کا اعاطہ کر لیا انہوں نے اپنے محاذ جنگ پر خندق بھی کھود کی اور اپنی فوجوں کے جاروں طرف قلعہ نمامٹی کی فصیل بھی بنالی تا کہ سلطان دوبارہ وہاں آ کر حملہ نہ کرسکے ۔مسلمانوں کی مدافعتی فوج ہروقت جنگ کے لیے مستعدر ہی تھی۔ مسلمانوں کی مدافعتی فوج ہروقت جنگ کے لیے مستعدر ہی تھی۔ مسلمانوں کی مرافعتی فوج ہروقت جنگ کے

سلطان کو جب بیاطلاع ملی تو اس نے اپنے ساتھیوں کومشورہ دیا کہ وہ نشکر بھیج کر ان کی قلعہ بندی کوروکیس مگر سلطان کی بیاری کی وجہ سے اس پڑمل نہیں ہوسکا۔اس کے برخلاف فرنگیوں نے اپنے منصوبہ کی تکمیل کرلی۔اہل عکاروزانہ فرنگیوں کے مقابلے کے لیے نکلتے تھے اوران سے جنگ کرتے تھے۔

مصری کشکر کی آمد: ملک عاول ابو بکر بن ابوب شوال کی پیدرہ تاریخ کومصری فوج لے کروہاں پہنچا۔اس کے ساتھ جنگجوسپا بیوں کا جم غفیر تھا اور وہ محاصرہ کے آلات کی بہت میں سے کر آبا تھا۔اس کے پیچھے امیر لؤلؤ کی سرکر دگی میں مصر کا بحری پیڑہ بھی پہنچا۔ اس نے (فرنگیوں کی) ایک شتی کو بھی پکڑ لیا اور جو پچھاس میں تھا اسے مال غنیمت کے طور پر حاصل کرلیا اور اسے لے کرعکا کی بندرگاہ میں واخل ہوگیا۔

سلطان كا الجزيره مين قيام اس اثناء مين سلطان صلاح الدين ابني بيارى تندرست بوگيا تا بم وه موسم سرما كافتتام تك الجزيره كايك مقام بي مين مقيم ربا-

ووطر فدمحافی: جب اس جنگ کی اطلاع سلطان کولمی تواس نے دشتی مص اور حماۃ سے فوجوں کو اکٹھا کیا۔ اس کے بعد وہ الجزیرہ سے تل کیسان کی طرف پہنچا۔ وہاں اس نے لگا تارفر تکیوں پر حملے کر کے انہیں عکا کے مسلمانوں پر حملہ کرنے سے روکے رکھا۔ یوں فرنگیوں کو وطرفہ محاذیرلڑنا پڑا۔

آ گ سے محفوظ برج: فرنگیوں نے عکا کے محاصرہ کے دوران لکڑی کے تین برج بنا لیے تھے۔ ہر برج کی اونچائی

(بیرحالت دیکھ کر) اہل عکانے ایک تیراک کوسمندر میں بھیجا تا کہ وہ فرنگیوں کا حال معلوم کر کے بتائے چنانچہ وہ ایپخ لشکر کو لے کرروانہ ہواا دراس نے فرنگیوں سے بخت جنگ بٹر وع کر دی جس سے اہل شہر پر جنگ کا دیا و کم ہوا اور وہ اسی طرح تین دن تک دوطر فد جنگ کرتے رہے۔

ووا سے بُر جول کی تیابی نہ ہم سلمان ان برجوں کو تاہ نہیں کر سکا نہوں نے مٹی کا تیل ملا کر پھو گولے چینے مگروہ بھی برکار ثابت ہوئے ۔ انفاق ہے ان کے پاس دمشق کا ایک باشدہ موجود تھا جومٹی کے تیل کے خواص جانتا تھا اس نے چند جڑی بوٹیان لے کرایک دوا تیار کی اور دوہ شہر کے حاکم قراقوش کے پاس گیا اور کہا'' تم اس دوا کو کس ایک برج کے سانسنے کی بخینی ( قلعہ شکن سگارا آلہ ) میں ڈالا دوتو اس کے ذریعے آگ لگ جائے گی۔'' چنا نچاس دوا کو ایک ہنڈیا میں ڈالا گیا چراس کے بعد دوسری ہوئی تھی' ( پھر انہیں پھیکا گیا تو ) آگ ہڑ کی اٹھی اور دوہ برج کے ساتھ بہی طریقہ استعال کیا گیا (اور دوہ برج کے ساتھ بہی طریقہ استعال کیا گیا (اور دوہ بھی جل گئے ) شہروالے (ان برجوں کی تباہی ہے ) بہت خوش ہوئے کیونکہ وہ ایک بڑی مصیب ہے جات پا گئے تھے سلطان نے اس ( کیمیادان ) مسلمان کو بہت انعام واگرام دینا چاہا مگر اس نے قبول نہیں کیا اور کہا'' میں نے بیکام خدا کی خوشنود کی کے لیے کیا ہواں کے میں اس کا صلاحرف ای سے حاصل کروں گا۔''

مسلم حکام کی مثر کت اس کے بعد سلطان نے اطراف ونواحی کے بادشاہوں کو دعوت جہاد دی چنانچے ہیں۔ پہلے حاکم سخار تمادالدین بن طالب وہاں پہنچا پھرعز الدین مسعود پہلے حاکم سخار تمادالدین بن طالب وہاں پہنچا پھرعز الدین مسعود بن مودود بھی آیا۔ اے اس کے والد نے فوج دے کر بھیجا۔ پھر حاکم اربل زین الدین آیا ان میں سے ہرا یک جب وہاں پہنچا تھا تو وہ اپنی فوج لے کر آگے بوصتا تھا اور سب سے پہلے فرگیوں سے جنگ کرتا تھا۔ اس کے بعد وہ اپنے قیام کا بندوبست کرتا تھا۔ اس کے بعد وہ اپنے قیام کا بندوبست کرتا تھا۔

مصری بحری بییر و کی آمد استے میں مصر سے بحری بیر و کی آمد کی خبر آئی تو فرنگیوں نے اس سے جنگ کرنے کے لیے اپنا بحری بیر و تیار کیا سلطان نے فرنگیوں کو جنگ میں مشغول رکھا تا کہ مصری بحری بیڑ و آسانی کے ساتھ عکا کی بندرگاہ میں داخل ہو جائے مگر وہ دونوں فریقوں سے بری اور بحری جنگ کرتے رہے۔ تاہم (مسلمانوں کا) بحری بیڑ و عکا کی بندرگاہ میں صحیح سالم داخل ہو گیا۔

شاہ جرمنی کی بیش قرمی فرگیوں کی المانی (جرمن) قوم کی بہت بڑی تعداد تھی بیلوگ جنگجوئی اور بہاوری میں بہت

مشہور تھے۔ بیلوگ جزیرہ انگلتان کے رہنے والے تھے'جو بحراوقیانوس کے شال مغرب میں ہے۔ بینو خیز عیسائی تھے لہذا جب عیسائی پا دری اور راہب بیت المقدس کے سقوط کی خبر لے کرآئے اور عیسائی قوم کو مذہبی جنگ کے لیے بلانے ملگ تو ان کا با دشاہ جنگ کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے اپنی فوجوں کو اکٹھا کیا اور صلببی جنگ کے لیے روانہ ہوگیا۔

المانی رضا کاروں کی گذرگاہ: عیسائی حکومتوں نے اس کے لیے راستہ کھول دیا تھا جب وہ تسطنطنیہ پہنچا تو شاہ روم نے اس کے اسے روکنا چاہا گر وہ ان کا راستہ نہیں روک سکا۔ تاہم اس نے سلطان صلاح الدین کواس کی اطلاع دی اور انہیں خوراک وغلہ فراہم کرنا بند کر دیا تھا جس سے ان کے خور دونوش میں تنگی ہوئی جب انہوں نے فلیج قسطنطنیہ کو پارکیا تو وہ قلیج ارسلان کی سلطنت (ایشیائے کو چک) میں سے گذر ہے یہاں ترکمان قوم نے ان کا تعام کرتے تھے اس پر مزید طرہ یہ ہوا کہ اس زمانے میں موسم سرما تھا اور بیعلاقہ ٹھنڈا تھا۔ اس لیے ان میں سے اکثر فرنگی (رضا کار) سردی اور بھوک سے ہلاک ہوگئے۔

قو نبیہ میں صبیبلیوں کی آمد یاوگ قونیہ میں ہے بھی گذرے۔ یہاں کا بادشاہ قطب الدین ملک شاہ بن قی ارسلان تھا۔ اس پراس کی اولا دمسلط تھی جومخلف علاقوں میں پھیلے ہوئے تھے تاہم یہ بادشاہ انہیں روکنے کے لیے نکلا مگر کا میاب نہیں ہوسکا اس لیے وہ لوٹ گیا۔ یفرنگی بھی اس کے پیچھے تیجھے قونیہ تک گئے اور انہوں نے بادشاہ کو تحفہ بھیجا تا کہ وہ انہیں علم خرید نے کی اجازت دیدے۔ انہوں نے اپ جیس امراء ریخمال کے طور پر رکھوا دیئے مگران پر بہت سے چوروں نے حملہ کر کے ان امراء کو مقید کر لیا۔

شاہ ارمینید کا تعاون کیروہ ارمینیہ کے علاقے میں پنچ جہاں کا حاکم کاموی بن نطفای ابن الیون تھا۔ اس نے (ان المانی فرنگیوں کو) خوراک اور چارہ دونوں فراہم کیے بلکہ ان سے اظہاراطاعت کیا وہ انطاکیہ تک ان کے ساتھ گیا اس اثناء میں ان المانی فرنگیوں کا باوشاہ دریا میں غسل کرنے کے لیے گھسا تو وہ ڈوب گیااس کے بعداس کا فرزند بادشاہ بنا مامانی فرنگیوں کا باوشاہ دریا ہوگیا کچھلوگ اس کے بھائی کو بادشاہ بنانا چاہتے تھے اور پچھلوگ واپس جانا چاہتے تھے۔ لہٰذا یہ دونوں جماعتیں واپس چلی گئیں۔

طرابلس کی طرف پیش قدمی بادشاہ کے فرزندگی حامی جماعت اس کے ساتھ روانہ ہوئی ان کی تعداد بھی چالیس ہزار تھی گرزائے میں ان میں ہے بھی کافی تعداد مرگئ تا ہم حاکم انطا کیدنے ان کے لیے عکا کے فرگیوں کے پاس پینچنے کا اچھا انتظام کردیا تھا وہ جبلہ اور لاذقیہ کے رائے ہے گئے وہ طب کے رائے ہے بھی گذر ہے مگر اہل حلب نے ان کے گئ افراد کو پیرلیا تھا۔

جرمن فوج کی تناہی : طرابلس پنج تک ان کے مزید افرادم کئے تھاب ان میں سے صرف ایک بزار مرد باتی رہ

المراجع الكالل مين حاكم ارمينيه كانام بيدية الوقون بن اصطفاخه بن ليون " (تاريخ الكال لا بن اثيرج ٩ص ٢٠٠) (مشرجم)

ور المراك كى معدرت ، بادشاه في ارسلان سلطان كوان كى خبرين لكه كرجيجا تفاراس في سلطان سے بيدوعده بھي کیا تھا کہوہ انہیں آ گے بڑھنے سے رو کے گامگر جب وہ وہاں سے گذر گئے تو اس نے اپنی معذوری ظاہر کی کہاس کی اولا و میں ناا تفاقی ہے۔ بعد میں وہ اس پرغالب آ گئے ہیں۔

سلطان صلاح الدين كے انتظامات : جب ان آلمانی فرنگی فوجوں كی اطلاع سلطان كوملی تو اس نے اپنے ساتھیوں سے اس بارے میں مشورہ کیا کچھالوگوں نے بیمشورہ دیا کہ وہ راہتے میں انہیں روک کران کے ساتھ جنگ کرے۔ پچھلوگوں نے بیمشورہ دیا کہوہ ای مقام پر برقر ارر ہے ایسانہ ہو کہ فرنگی عکا کوفتح کرلیں سلطان نے اس دوسری رائے کو پہند کیا مگر اس کے ساتھ ساتھ جبلہ لاؤ قیہ شیرز اور حلب کی طرف کچھ فوجیں بھیج دیں تا کہ وہ ان مقامات کے باشندوں کوان کے حملوں سے محفوظ رکھے۔ 

## عکا کی جنگ

پھر فرنگیوں نے ۱۰ جمادی الآخرہ ۲ ۸۸ چے کوعکا پر زبر دست خملہ کیا اور دہ اپنی خند قوں سے نکل کر سلطان صلاح الدین کے فوج پر جملہ آ ور ہوئے لہٰذا ملک عا دل ابو بکر بن ابوب مصری فوجوں کو لے کران کے مقابلے کے لیے بوسے۔ فریقین میں بہت گھسان کی جنگ ہوئی یہاں تک کے فرنگی مصری فوجوں کے خیموں تک پینچ گئے اوران پر قبضہ کرلیا مصری فوجوں نے پلٹ کرجملہ کیا تو انہیں اپنے خیموں سے ہٹادیا۔مصر کی بعض فوجیں مختلف راستے ہے ان کی خندقوں کی طرف پہنچ کئیں اور انہوں نے ان کے فرنگی ساتھیوں کی کمک کوکاٹ دیا وہ سب فرنگی مارے گئے چنا نچے بیس ہزارہے زائد فرنگی قتل کے گئے۔

خوراک کی قلت موصل کی فوجیل مصری فوجوں کے قریب تھیں ان کا سپسالا رعلاء الدین خوارزم شاہ بن عز الدین متعود حاکم موصل تھا۔ان کی خوراک کی رسدختم ہوگئی تھی لہذا سلطان صلاح الدین نے اسے اس حالت میں جنگ کرنے کا تھم دیا۔ اس اثناء میں سلطان کوشاہ جرمن کے مرنے کی خبر ملی اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اس کے بعد اس کی قوم میں اختلاف و انتشار پیدا ہوا ہے۔مسلمان اس خبر سے بہت خوش ہوئے کیونکہ اس خبر سے انہیں توقع ہوئی کہ اس طرح فرنگیوں کے حوصلے بیت ہوجا نیں گے۔

فرنگیوں کو مزید امداد کی فراہمی: دودن کے بعد فرنگیوں کو بحری راہتے سے فوجی امداد کندھری کے ذریعے سے حاصل ہوئی وہ شاہ افرینس کا آپنے باپ کی طرف سے بھتیجا اور شاہ انگلتان کا بھانجا تھا اس نے فرنگیوں کے درمیان بہت محافر کی تنبد ملی: بیصورت حال دیم کرسلطان صلاح الدین ۲۷ جمادی الآخره کوجگه کی نگی کی وجہ سے موجوده مقام سے سخت زمین کی طرف منقل ہوگیاوہ مقام لاشوں کی بدبوکی وجہ سے بہت بدبودار ہوگیا تھا۔

قلعه شکن آلات: کندهری نے وہاں پہنچ کرعکا پر بجانین اور دیگر قلعه شکن آلات نصب کرائے جے اہل عکا اٹھا کر لے گئے اور وہاں فرنگیوں کی فوجی دستوں کو آل کر دیا اس لیے وہ مزید قلعه شکن آلات نصب نہیں کراسکا اور ندان پر پر دے ڈلواسکا کیونکہ اہل شہرانہیں تباہ کر ویتے تھے۔ لہذا اس نے مٹی کا ایک بہت او نچا ٹیلہ تیار کرایا اور اس کے پیچھے اس نے مجانیق (قلعه شکن آلات) نصب کرائے تاہم حالات بہت خراب ہوگئے تھا ورخوراک کی رسد بھی بہت کم ہوگئی تھی۔

مزید خوراک کا بندوبست: لہذا سلطان صلاح الدین نے اسکندریہ (اپنے حاکم) کو پیغام بھیجا کہ وہ جہاز وں میں خوراک بھیجا اور خوراک ہے جمرکر) بھیجا اور خوراک ہے جمرکر) بھیجا اور اس برصلیسیں نصب کیں تا کہ یہ غلط نبی رہے کہ یہ فرنگیوں کا جہاز ہے یوں (یہلوگ خوراک کا جہاز لے کر) بندرگاہ میں (صحیح وسالم) داخل ہوگئاں کے بعداسکندریہ ہے جمی خوراک کی رسد آگئی۔

ملکہ فرنگ کی آمد: ایک فرنگی ملکہ تقریباً ایک ہزار سپاہی لے کرسمندر پارے صلبی جنگ میں مدود ہے ہے لیے پہنچے گئ (اس کے پاس اس قدر جہاز اور سامان تھا کہ )اسکندر ہیکا سمندراس سے بھر گیا تھا۔

بایائے اعظم کا پیغام: اس کے علاوہ زومہ کے کنیسہ کے پاپائے اعظم نے (فرنگی صلیب پرستوں کوجو جنگ کررہے سے ) پیغام بھیجا کہ وہ صبر واستقلال کے ساتھ جنگ کرتے رہیں کیونکہ انہیں مزید نوجی امداد ارسال کی جارہ ی ہے اور وہ سلمانوں پورپ کے بادشاہوں کوان کی آمد پر آمادہ کررہا ہے۔ اس کے اس پیغام سے فرنگیوں کے حوصلے بڑھ گئے ادر وہ مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیارہو گئے اور عکا کے محاصرہ کے لیے نیالشکر بھیجا اور اس سال کی گیارہ شوال کو انہوں نے بیش قدمی کی تو سلطان نے اپ لشکر کا ساز وسامان موضع کیمون کی طرف منتقل کردیا جو عکا سے تین فرسخ کے فاصلے پرتھا۔ پھروہ از سرتوصف بندی کرئے فرنگیوں کے مقابلہ کے لیے تیارہ و گیا۔

سلطان کا نظام جنگ: (اس کی صف بندی کی ترتیب پیتی که) سلطان کے (تیوں فرزند) الافضل علی الظاہر غازی اور الظافر خطر خلب (در میانی حص) میں تھے۔اس کا بھائی ملک عادل ابو بکر مصری فوج کواورا پی فوج کو لے کر جوان میں شامل ہوگئی تھی میمند (دائیں حصه) کی قیادت کر رہا تھا۔ سنجار کا حاکم محاوالدین حاکم جماۃ تھی الدین حاکم جزیرہ ابن عرمعز الدین سنجر شاہ میسرہ (بائیں حصے) کی قیادت کر رہے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایک او نیچے میلے پر ایک چھوٹے خیمے میں تھا جواس کے لیے (فوج کی عام مگرانی کرنے کے لیے) نصب کیا گیا تھا۔

جب فرنگی وہاں پنچے اور انہوں نے (مسلمان فوج کو) کثیر تعداد میں دیکھا تو انہیں اپنے خندقیں چھوڑنے پر ندامت ہوئی'لہٰذاانہوں نے رات (اپنے محاذ پر) گذاری اور دوسرے دن وہ اپنے خیمول کی طرف لوٹ گئے۔اس وقت مسلمانوں کے ہراول دستہ نے ان کا تعاقب کیا اور ہرطرف سے گھر کرانہیں اپنی خندقوں کے پیچھے محصور کر دیا۔

فرنگیوں کا صفایا: پھرمسلمانوں نے ۲۳ شوال کوان کے ساتھ جنگ کی۔اس سے پہلے انہوں نے کمین گاہ میں اپنے لشکر کو چھپا دیا تھا۔ فرنگی ان کے مقابلہ کے لیے تقریباً چار سوسواروں کے ساتھ نکلے۔مسلمان فوج انہیں اپنی طرف لے گئ۔ چنانچہ جب وہ کمین گاہ کے پاس پہنچے تو مسلمانوں کے لشکر نے نکل کران کا صفایا کر دیا اوران میں ہے کوئی بھی بھی کرنہیں بھاگ ہےا۔

غلہ کی نگرانی : فرنگیوں کے لیے غلہ کی گرانی بڑھ گئی۔ چنا نچے غلہ کی ایک بوری صور کے سکہ کے مطابق ایک سودینار کی فروخت ہونے گئی۔ فروخت ہونے گئی۔ حاکم اسامہ کے ذریعے اور صدر اسے اس کے حاکم اسامہ کے ذریعے اور صدرا ہے اس کے حاکم اسامہ کے ذریعے اور صدرا ہے اس کے نائب سیف الدین علی بن احمد المنظوب کے ذریعے نیز عسقلان وغیرہ سے بھی بیفراہم کیا جاتا تھا۔ پھر سمندر کے طوفان کے موقع پر'جبکہ موسم سرما میں جہازوں کی آیدورفت بند ہوگئ تھی۔ ان کی حالت مزید نازک ہوگئ ہوگا۔ اس کے بعد جب موسم سرما آگیاتو فرنگیوں نے اپنے جہاز صور میں لنگرانداذ کردیئے جیسا کہ وہ موسم سرما میں کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد حکا کا بحری راستہ نگل آیا۔

الم بورا ما کم جود تھا جو وہاں زیادہ رہنے اور طویل جنگ کرنے ہے اگا گیا تھا۔ اس لیے سلطان صلاح الدین ابولہجاء اسمین بھی موجود تھا جو وہاں زیادہ رہنے اور طویل جنگ کرنے ہے اگا گیا تھا۔ اس لیے سلطان صلاح الدین نے وہاں دوسرا حاکم جیجے کا تھم دیا اور فوج کے تبادلہ کا بھی تھم دیا۔ اس نے اپنے بھائی ملک عادل کو ہدایت کی کہ دہ اس کا انتظام سنجا لے۔ اس لیے وہ سمندر کی طرف سے کوہ حیفا کی طرف منتقل ہو گیا۔ اس نے بحری جہاز اور کشتیاں اکٹھی کیس اور ان کے ذریعے آبستہ آبستہ لشکر بھیجتارہا۔ چنا نچے جب کوئی دستہ وہاں پہنچتا تھا تو اس کے بدلے میں دوسرا فوجی دستہ نگل جا تا کے ذریعے آبستہ آبستہ لئروں کے بجائے صرف ہیں سیدسالا روہاں پہنچے۔ وہ اپنا اللہ وعیال پیچے جھوڑ گئے تھے البذا تھا۔ اس طرح ساٹھ فوجی افروں کو ہدایت دیا گئی کہ وہ ان کی دیکھ بھال کریں اور ان کو اخراجات دیا کریں۔ اس طرح کا فی فوج دفا تر کے عیسائی اہل کا روں کو ہدایت دی گئی۔

مسلم حكام كي شركت موسم سرمائختم ہونے كے بعد فرنگيوں كے جہاز 'بندرگا ہوں كی طرف لوٹ گئے مگران كی طاقت كمر ورہوگی گی اس ليے عكا كے حالات معلوم ہونے بند ہو گئے تھے سلم حكام بیں سے جوعكا پنچے وہ بیہ تھے (۱) سیف الدین علی بن احمر المشطوب (۲) قبیلہ اسدید كاسر دارغز العدن ارسلان (۳) ابن جاولی وغیرہ دیے لوگ کے <u>دری</u> ہے گئے غاز میں عكا پنچے تھے۔

رَ بِنِ الدين كي وفات: زين الدين يوسف بن زين الدين نه سلطان صلاح الدين كي اطاعت قبول كر في قلى وه

اربل کا جا کم تھا۔ حران اور رُہا اس کے بھائی مظفر الدین کو کبری کے مانخت تھے زین الدین سلطان کے ساتھ اس کی جنگوں میں شریک رہتا تھا اور وہ اس کے ساتھ عکا کی جنگ میں بھی شریک ہوا تھا مگر بیار ہو گیا تھا اور اس بیاری میں اس نے ۱۸ رمضان المبارک ۴۵۸ جے میں وفات بائی ۔

مظفر الدین کی حکومت: اس کے بعداس کے بھائی مظفر الدین کو کبری نے اس کے کسی حاکم کے شہر پر قبضہ کرلیا اور سلطان سے مطالبہ کیا کہ وہ اے اربل کا علاقہ وے دیا اس کے بدلے میں وہ حران اور زبارے دستبر دار ہوجائے گا۔ لہذا سلطان نے وہ شہرا ورازبل کا علاقہ اسے دے دیا ۔ اس کے ساتھ شہرز ور کا علاقہ اور داربندا سرائیلی جو تھجاتی کہلاتا ہے مرید عطاکیا۔

مجامد کی عدم مداخلت اہل اربل نے سلطان صلاح الدین کے خوف سے حاکم موصل مجاہد الدین سے خط و کتابت کی ۔اسے عز الدین نے مقید کر کے رہا کیا تھا اور پھرا سے اپنا نائب بنایا تھا مگراس کے ساتھ ساتھ اپنے ایک غلام کواس پر جاسوس مقرر کر رکھا تھا جو مختلف معاملات میں اس کی خالفت کرتا تھا لہٰذا مجاہد کو اندیشہ ہوا کہ اربل کے معاملے میں بھی وہ اس کے ساتھ ایسا کر سے گا اس لیے اس نے کوئی مداخلت نہیں کی لہٰذا مظفر الدین اربل کا حاکم مقرر ہوگیا اور وہاں اس کی حکومت مشخکم ہوگئی۔

تقی الدین کے نئے علاقے جب مظفرالدین حران اور رہا ہے دستبر دار ہوا تو سلطان نے اپنے جینیج تقی الدین عمر بن شاہناہ کوان دونوں علاقوں کا حاتم بنا دیا۔ اس کے پاس دیار بکر میں میا فارقین 'حما ۃ اوراس کے شاقی علاقے جسمی تھے سلطان نے اسے ہدایت کی کہوہ اس کے پچھ علاقے فوج کو جا گیر کے طور پرعطا کرے تا کہ ان فوجیوں کے ذریعے فرگیوں کے خلاف جنگ کرنے میں تقویت بہنچے۔

تقی الدین ان نے علاقوں میں پہنچا اور ان کا انظام درست کیا پھروہ میا فارقین چلا گیا اب اس کے دل میں سے خواہش پیدا ہوئی کہ وہ قریب کے شہروں کو بھی فتح کرلے چنا نچیاس نے دیار بکر کے شہر عال پر حملہ کیا چنا نچیاس کا مقابلہ کرنے کے لیے خلاط کا حاکم سیف الدین بکتمر اپنی فوج لے کرآیا گرتی الدین نے اسے شکست دی اور اس نے اس کے شہروں کو تباہ کردیا۔

امن رستق کا ناکام محاصرہ سیف الدین بمتر نے سلطان شاکرین کے وزیر مجد الدین بن رستق کوگر فقاد کرلیا تھا اورا سے وہاں ایک قلعہ بین مقید کررکھا تھا۔ لہذا جب اسے شکست ہوئی تو اس نے قلعہ کے حاکم کولکھا کہ وہ اسے قبل کر دے ۔ قلعہ دارکواس کا خطاب وفت ملا جب تقی الدین اس کا محاصرہ کیے ہوئے تھا۔ لہذا جب تقی الدین نے قلعہ کوئتے کرلیا تو اس نے این رستق کور ہا کر دیا ابن رستق نے (رہا ہونے کے بعد) مملکت خلاط کی طرف کوچ کیا اوراس کا محاصرہ کرلیا گر جب یہاں اسے کا ممیا بی نہیں ہوئی تو وہ ملاز کر دے مقام کی طرف لوٹ گیا (اوراس کا محاصرہ کرلیا) اس نے اس قدر سے سے محت محاصرہ کیا کہ وہاں کے لوگ ہتھیا رڈ النے پر آ مادہ ہوگئے۔ لہذا اس نے شہر حوالہ کر کے ایک مدت مقرر کی۔ اس عرصے

شاہ فرانس کی آمد: اس عرصہ کے بعد سمند ریار ہے اس فرنگی حکومت کو جوعکا کا محاصرہ کر رہی تھی پے در پے امداد موصول ہونے گی ان کے پاس سب ہے ہے پہلے فرانس کا شہنشاہ پہنچا وہ اس زمانے میں بہت مشہور اور طاقتور تھا اور حقاقت میں فرنگیوں گابادشاہ وہی تھا اور وہ اس زمانے کے سب بادشا ہوں سے زیادہ طاقتور تھا وہ ۱۲ رہے الاول ۲۸ ۵۸ ھے کو چھ بڑے جہازوں کے ساتھ پہنچا جن میں سپاہی اور ہتھیار بھرے ہوئے تھے اس کی آمد سے عکا کے فرنگیوں کو بہت تقویت حاصل ہوئی (یہاں آکر) اس نے مسلمانوں سے جنگ کرنے کی قیادت سنجال لی۔

بحری جنگ سلطان صلاح الدین بھی فرنگی خیموں کے قریب معمر عرکے مقام پرتھا۔ وہ ان سے منج سورے جنگ کرکے مقام پرتھا۔ کر کے سلطان نے بیروت میں اسامہ کو بھی پیغام بھیجا کہ وہ اپنی تمام جنگی کشتیوں اور جہاز وں کو عکا کی بندرگاہ کی طرف بھیجے۔ تا کہ اس طرح وہ فرنگیوں کو (بحری جنگ میں) مشغول رکھے چنا نچے اس نے جنگی جہاز بھیجے۔ (مسلمانوں کے) ان جنگی جہازوں نے سمندر میں پانچ جہاز دیکھے جو شاہ انگلتان کے تھے۔ انگلتان کا باوشاہ جزری قبرص میں مقیم تھا کیونکہ وہ اس جزریہ پر قبضہ کرنا جا ہتا تھا۔ بہر حال مسلمانوں کے بحری بیزہ نے ان پانچوں جہازوں کوان کے سامان سمیت لوٹ لیا۔

سلطان نے دیگرعلاقوں کے حکام کوبھی ای تشم کی ہدایات بھیجیں جس کا متیجہ بیہ ہوا کہ ان (مسلم حکام نے ) عکا گی بندرگاہ کو بحری بیڑ وں اور کشتیوں سے بھردیا۔

شہر عکا پر حملے: فرنگیوں نے شہر پر حملے جاری رکھ اور بتاریخ میں جمادی الاولی (فصیلوں پر) مجانیق (قلعی شکن آلات) نصب کردیئے سلطان ان فرنگیوں کے محاذ کے بالکل قریب آگیا تا کدان سے جنگ کر کے شہر پرحملہ کرنے سے انہیں روکے ۔ یوں شہروالوں پران کا جنگی دباؤ کم ہوگیا۔

شاہ انگلستان کی امدادی فوج اس اثناء میں شاہ انگلستان جزیر ہ قبرص کی فتح سے فارغ ہو گیا اور وہاں کے حاکم کو معزول کرکے بچیل جہازوں میں عکا پہنچا۔ بیتمام جہاز فوجیوں اور مال ودولت سے بھرے ہوئے تصوہ وہاں بتاری اور دال ورجب بہنچا۔ راستے میں اسے (مسلمانوں کا) ایک جہاز ملا جو بیروت سے بھیجا گیا تھا اور اس میں سات سوجنگو سپائی تھے۔ اس نے ان سے جنگ کی ۔ جب اس جہاز کے مسلمان کا میابی سے مایوں ہو گئے تو ان کے امیر البحر نے جو پیھوب انجلی غلام ابن شفین کے نام سے معروف تھا' جہاز میں آگ لگا دی تا کہ فرنگی مسلمانوں اور ان کے وخیر ہے پر بیشد نہ کرلیں چنانچہ وہ جہاز و وب گیا ر

ا بتارخ الكال مين اس كانام يعقوب أكلبي مقدم الجند اربيه بيس كاعرف غلام ابن شفنين بي - تاريخ الكامل ج 9 صف ٢١٣) (مترجم)

عکا کی نازک حالت: (إدهرعکائے قریب) فرنگیوں نے قلعہ تمکن آلات تیار کیے اوران کے ذریعے شہر پر حملہ کیا۔ مسلمانوں نے ان کے بعض آلات جلادیئے اور بعض پر قبضہ کرلیا۔ لہذا فرنگی مجبور ہوئے کہ وہ پیچھے ہٹ کر مٹی کے شیلے قائم کریں اوران کے پیچھے سے (ان آلات کے ذریعے) حملے کریں۔ چنانچہ ان کی بیر تدبیر کامیاب ہوئی اور اہل عکا کی حالت نازک ہوگئی۔

اہل عکا کی شکست: جب ملمان عکا کے محاصرہ سے تنگ آگئے تو وہاں کاسب سے بڑاسید سالا را میرسیف الدین علی بن احمد اله کاری المنطوب شاہ فرانس کے پاس گیا اور اس سے امن کی اہل عکا کے لیے درخواست کی مگر اس نے اسے منظور نہیں کیا۔ اس سے شہر والوں کے حوصلے بہت ہو گئے اور فوجی افسروں میں سے عز الدین ارسل الاسدی ابن عز الدین جاولی اور سنقر ارجانی این فوج لے کر جھاگ گئے اس سے اہل عکا کومزیدیریشانی لاحق ہوئی۔

صلح کی شرا لط: فرنگیوں نے سلطان صلاح الدین کویہ پیغام بھیجا کہ وہ شہران کے حوالے کر دے اس پر سلطان نے بیہ جواب ویا کہ (وہ شہران کے حوالے کر نے کے لیے تیار ہے بشرطیکہ وہ) شہر والوں کو پناہ دیں اور شہروالوں کی تعداد کے برابران کے قیدی رہا کر دے گااور انہیں ان کی صلیب واپس کردے گاجواس نے بیت المقدس سے حاصل کی تھی۔ مگرفز کگی ان شرا کط پر رضا مند نہیں ہوئے۔

ا ہل عکا کوسلطان کی مدایت: اس لیے سلطان نے عکا کے مسلمانوں کو بید ہدایت کی که' وُوہ شہر کو خالی کر کے انتہجہ ہو کرشہر سے نگل جائیں اور سمندر کے کنارے کنارے کارے روانہ ہوں اور دشمن پر جاں نثاری کے ساتھ حملہ کریں مسلمان دشمن کے پیچھے سے نکلیں' شایداس طرح وہ نے سکیں۔''

صلیب پرسنٹوں کا عکا پر قبضہ: دوسرے دن شبح کے وقت فرنگیوں نے شہر پر سخت مملہ کر دیا ، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں نے اپنے (سفید) جبنڈے بلند کر دیئے اور (شہر کے حاکم اعلیٰ) المشطوب نے فرنگیوں کو پیغا م جبحوایا اور اس شرط پر پناہ حاصل کی کہ وہ ان فرنگیوں کو دولا کھ دینار (تاوان) دے گا اور ان کے پانچ سوقیدی رہا کیے جا کیں گے۔ ان کی صلیب واپس کی جائے گی نیز وہ حاکم صور کو چو دہ ہزار دینار بھی دے گا۔ فرنگیوں نے پیشرا اکا منظور کر لیں اور مال کی ادائیگی اور قید یوں کو واپس کر دیا گیا۔ گرشہر پر قبضہ کرنے کے بعد انہوں نے ساتھ غداری کی اور انہیں مال قیدیوں اور صلیب کے بدلے میں بیشال کے طور پر قبضہ کرلیا۔

بھاری وان جنگ اس زمانے میں سلطان کے پاس مال ودولت کا کافی و خیرہ ندھا۔ کیونکہ اس نے رفاہ عام کے کامول میں انہیں خرج کر دیا تھا۔ لہٰذا اس نے بیرقم اسٹھی کرنی شروع کی میں انہیں فرچ کر دیا تھا۔ لہٰذا اس نے بیرقم اسٹھی کرنی شروع کی میں ایک لا کھ دینارا کٹھا ہوگیا تو اس نے اپنے نائب کو بھیجا تا کہ وہ ان سے حلف اٹھوا کے کہ ان کی فداویہ جماعت ضانت دے کہ عہد شکنی اور وعدہ خلافی نہیں ہوگی کیونکہ اسپدان کی غداری کا اندیشہ تھا مگران فرنگیوں کے بادشا ہوں نے کہا'' جب تم مال قیدی اور صلیب ہمارے حوالے کروگ

فرنگیول کی غداری : سلطان کا مطالبہ بیر تھا کہ فداویہ جماعت ان برغمال کے بارے میں ضانت دیں اور حلف اٹھا ئیں مگرانہوں نے انکار کر دیا اور کہا'' جبتم ایک لا کھ دینار' قیدی اور صلیب جیجو گے تو ہم جنہیں مناسب سمجھیں گے رہا کریں گے باقی لوگوں کواس وقت تک مقیدر کھیں گے جب باقی ماندہ رقم مل جائے گی۔''

اس طرح ان فرنگیوں کی غداری ظاہر ہوگئی کہ وہ ایسی صورت میں معمولی افراد کور ہا کر دیں گے اور حکام اور افسروں کواپنے پاس رکھیں گے تا کہ انہیں فدید (بھاری رقم دیے کر) چھڑایا جائے۔لہذا سلطان نے ان کی ان با توں کا کوئی جواب نہیں دیا۔

قید بول کافتل ماہ رجب کے آخر میں فرنگی شہر سے باہر جشن منانے کے لیے نکلے تو مسلمانوں نے سوار ہوکران پر جملہ کیا۔ جب مسلمان ان کے محافہ تک پنچے تو معلوم ہوا کہ وہ مسلمان جوان کے پاس مقید تھے وہ دونوں صفوں کے درمیان قبل کرویئے گئے فرنگیوں نے کمزور مسلمانوں کا صفایا کرویا تھا۔اوران کے افسروں اور امراء کوفدیہ حاصل کرنے کے لیے ایپ پاس مقید کررکھا تھا۔ بید کچھ کرسلطان کے ہوش اڑ گئے۔اوراس نے وہ مال جواس نے رفاہ عام کے کاموں کے لیے رکھا ہوا تھا'استعال کیا۔

حملیعسقلان کاارادہ: جب فرنگی عکائے شہر پر قابض ہو گئے تو حاکم صور مارکوئیس شاہ انگلتان سے بہت خوفز دہ ہوا۔ اورائے اس کی طرف سے غداری کا ندیشہ ہوا'لہذاوہ اپنے شہر صور چلا گیا۔ پھر فرنگی ماہ شعبان کے آغاز میں عسقلان پرحملہ کرنے کے لیے روانہ ہوا۔ وہ سمندر کے ساحل کے ساتھ ساتھ روانہ ہوئے۔ وہ کسی حالت میں ساحلی راہتے ہے نہیں ہٹتے۔ تھے۔

وشمن کا تعاقب سلطان نے اپنے فرزندافضل سیف الدین ابوزگوش اورعز الدین فردیک گوفوج دے کر ان کا تعاقب کرنے کے لیے بھیجا چنانچہوہ اچا تک حملہ کر کے انہیں یا توقتل کر دیتے تھے یا گرفتار کر لیتے تھے۔افضل نے اپنے والد (سلطان) سے مزیدفو بی کمک طلب کی گمراس کی فوج اس کے لیے تیار نہیں ہوئی۔

صلیبیوں کی مزید پیش قدمی: شاہ انگلتان بھی اس فرنگی فوج کے ساتھ تفاوہ حملہ کرتی ہوئی یا فائیج گئی۔ یہاں فرنگی فوج نے ساتھ تفاوہ حملہ کرتی ہوئی یا فائیج گئی۔ یہاں فرنگی فوج نے قدر انہیں ضرورت تھی۔ مسلمان فوجیں بھی ان کے سامنے پڑاؤڑا لے ہوئے تھیں۔ پھریے فرنگی فوجیں قیساریہ کی طرف روانہ ہوئیں۔ مسلمان فوجوں نے بھی ان کا تعاقب کیا (راستے میں) جوفرنگی انہیں ملتے تھے وہ ان کو مارڈ التے تھے جب فرنگی قیساریہ پنچے تو مسلمانوں نے ان کا مقابلہ کیا اور انہیں نقصان پہنچایا۔ رات کے وقت بھی مسلمانوں نے ان پر شب خون مارااور انہیں قل کیا یا گرفتار کرلیا۔

مسلما **نول کوشکست**: دوسرے دن فرنگی ارسوف پنچے۔ راستہ تنگ ہونے کی وجہ سے مسلمان ان سے پہلے وہاں پہنچے

نچکے تھے۔اس لیے مسلمانوں نے اس مقام پرفرنگیوں پرحملہ کیا اورانہیں سمندر کی طرف بھگا دیا یہاں پہنچ کرفرنگیوں نے جان پرکھیل کرمسلمانوں پرحملہ کیا اورانہیں شکست دے دی۔ پھران کی پچپلی فوج پرحملہ کرکے انہیں قلب ( درمیانی حصہ ) کی طرف بھگا دیا' جہاں خودسلطان صلاح الدین موجودتھا۔

دوبارہ مقابلہ کی تیاری : فرنگی وہاں سے لوٹ کریا فا پنچے تو دیکھا کہ وہ خالی ہے لہٰذا انہوں نے اس پر قبضہ کرلیا۔ سلطان شکست کے مقام سے رملہ پہنچا' وہاں اس نے اپنا ساز وسامان اکٹھا کر کے ارادہ کیا کہ عسقلان کے مقام پر فرنگیوں کا مقابلہ کرے مگر اس کے ساتھیوں نے اس کی مخالفت کی اور کہا'' ہمیں اندیشہ ہے کہ فرنگی وہاں بھی ہمارا سخت مقابلہ کریں گے اور اس کا محاصرہ کر کے اسی طرح غالب آئیں گے جس طرح وہ عکا مے محاصرہ کے وقت ہم پر غالب آئے تھے اور آخر کاروہ اسے فتح کرلیں گے اور وہاں کے ذخیروں اور اسلحہ کی بدولت وہ زیادہ طاقتور ہوجائیں گے۔

عسقلان کی تناہی تاہم سلطان نے فوج کو ہدایت کی کہ وہ وہاں جا کراس شہر کوفرنگیوں سے بچائیں' مگروہ وہاں جا کراس شہر کوفرنگیوں سے بچائیں' مگروہ وہاں جانے کے لیے تیار نہیں ہوئے لہٰذا سلطان نے لشکر کواپنے بھائی ملک عادل کی زیر نگرانی فرنگیوں کے مقابلہ کے لیے چھوڑا اور خود عسقلان گیا۔ وہاں پہنچ کر سلطان نے عسقلان کو تباہ وہر بادگر دیا اور (اس کی نصیل ) کے پھر سمندر میں پھینکوا دیئے۔

یکام اس نے بتار تخ 19 شعبان کیا یہاں بے ثار دولت اور ساز وسامان کے ذخیر ہے تباہ ہوئے جب فرنگیوں کواس کی تباہی کاعلم ہوا (تو ہ ہ آ کے نہیں ہوسے ) بلکہ وہ یا فامیں مقیم رہے۔

تباہی پر ملامت کا خط (اس واقعہ کے بعد) مارکوئیس (حاکم صور) نے شاہ انگلتان کوملامت کا خط کھا کہ اس نے سلطان صلاح الدین سے اس سے پیشتر جنگ نہیں کی۔ یہاں تک کہ اسے عسقلان کوتباہ کرنے کا موقع ملا۔

بیت المقدس کی حفاظت کی جوان ان ملاح الدین خت سردی اور بارش مین بیت المقدس کی طرف روانه ہوا تا کہ وہ بیت المقدس کی حفاظات کرے کہ وہ محاصرہ کے لیے تیار ہوسکے۔سلطان نے اجازت دے دی کہ اس کی فوجیس آرام کرنے کے لیے اپنے وطن جاسکتی ہیں۔اس کے بعدوہ بتاریخ ۸رمضان المبارک اپنے محاذ کی طرف لوٹ گیا۔
فرنگی یا فامیں مقیم رہے اور انہوں نے اس کی تعمیر شروع کر دی ہید دکی کرسلطان نے نظرون کی طرف کوچ کیا اور بتاریخ ۱۵رمضان المبارک وہاں پڑاؤڈ ال دیا۔

اژدواج با ہمی کی تجویز : اس اثناء میں شاہ انگلتان اور ملک عادل کے درمیان سفیروں کا اس بات پر تبادلہ ہوا کہ شاہ انگلتان اپنی ہمشیرہ کا نکاح ملک عادل سے کرنا جا ہتا ہے۔ ایسی صورت میں بیت المقدی اور مسلمانوں کے ساحلی شہروں پر ملک عادل کی حکومت ہوگی اور عکا اور فرنگیوں کے ساحلی شہروں پر اس کی ہمشیرہ کی سمندر بار تک حکومت رہے گ بشرطیکہ فداویہ (صلیبی رضا کار) اس بات کے لیے راضی ہوجا ئیں ۔

تنجویز کی نا کامی سلطان صلاح الدین نے یہ باتیں منظور کرلیں مگر عیسائی یا دریوں اور راہوں نے شاہ انگلتان کی

بیت المقدس کی جنگ: اب فرنگیوں نے بیت المقدس پر تمله کرنے کا ارادہ کیا اوروہ بتاریخ سا ذوالقعدہ یا فاسے رملہ پنچے۔سلطان وہاں سے بیت المقدس چلا گیا مگروہاں اس نے مصری فوجوں کو ابوالہیجا کی قیاوت میں چھوڑ دیا تھا جن سے مسلمانوں کو تقویت بینچی مسلمانوں کے مقابلے پر تیار تھے اور فرنگیوں سے مسلمانوں کی مجار پیں ہوئیں۔ایک جھڑپ میں مسلمانوں نے فرنگیوں کے بچاس سے زیادہ فوجی گرفار کر لیے۔

فصیل کی تغییر بیت المقدس میں سلطان نے یہاں کی فصیل تغییر کرائی اور جو حصہ ٹوٹ گیا تھا اس کی مرمت کرائی اور مقام کو متحکم کرایا جہاں ہے اس نے بیت المقدس کو فتح کیا تھا اس نے وہاں کے رخنوں کو بند کرایا اور حکم ویا کہ فصیل کے باہر خندق کھودی جائے۔

عملی نمونیہ: سلطان نے اس حفاظتی کام کے انتظامات کواپی اولا داورا پنے دوستوں کے سپر دکر دیا تھا۔ فصیلوں کے لیے پھروں کی تمی ہوگئی تو سلطان گھوڑ ہے پرسوار ہو کرخود دور دراز کے مقامات پر جا کر پھروں کواپنی سواری پر لا دکر لے جاتا تھا۔اس کی پیروی میں پورالشکریبی کام کرتا تھا۔

بیت الممقدس کے نقشہ پرغور: فرنگی فوجیں نظرون کے مقام پر ظہری ہوئی تھیں مگر وہاں وہ پر بیٹان ہو گئیں کیونکہ مسلمانوں نے ان کے ساحل سے خوراک کی رسد کو منقطع کر دیا تھا اس لیے وہ رسداس طرح نہیں پہنچی تھی جیسا کہ رملہ میں پہنچی تھی جیسا کہ رملہ میں پہنچی تھی ۔ اس اثناء میں شاہ انگلتان نے بیت المقدس کا نقشہ طلب کیا ٹا کہ اس کے محاصرہ کی صبح تصویر وٹر تیب اس کے ذہن نشین ہوسکے جب اسے وہ نقشہ دکھایا گیا تو اسے معلوم ہوا کہ دادی گھری ہوئی ہے اور صرف ثال کی طرف سے کوئی راستہ ہے مگروہ بھی بہت گہرااور دشوار گذارہے۔ چنانچہ (نقشہ پراچھی طرح نور کرنے کے بعد ) اس نے کہا:

شاہ انگلتنان کا فیصلہ: ''اس شہر کا محاصرہ کرناممکن نہیں' کیونکہ ہم نے ایک سمت سے عاصرہ کیا تو دوسری سمیس قابو سے باہر رہیں گی اورا گرہم نے اس کی وادی کے دوطرف فوجیں جیجیں تو مسلمان ایک ست سے ایک گروہ کو تباہ کردیں گے اور دوسرا گروہ ان کی مدو کے لیے نہیں پہنچ سکے گا کیونکہ انہیں مسلمانوں کی جانب سے اپنے محافظتی ہونے کا خطرہ رہے گا اور اگروہ اپنی مدو کے لیے ان کے تباہ اور اگروہ اپنی محافظتی ہو جانے کی وجہ سے خوراک کی بہت وقت رہے ہونے کے بعد پہنچ سکیں گے اس کے علاوہ ہمیں خوراک کی بہت وقت رہے گی گئی ۔'

فوج نے اس کے فیصلہ کی تصدیق کی اور کوچ کر کے رملہ پہنچ گئی پھروہ ماہ محرم ۸۸ھ چے میں عسقلان گئیں اور اس کی فیمر شروع کر دی۔

شاہ انگلتان مسلمانوں کی فوجی چوکیوں کی طرف گیا اور ان سے سخت جنگ کرنے لگا۔ سلطان بھی بیت المقدین

سے فوجی دیتے بھیجا تھا تا کہ وہ فرنگی فوجوں پر چھاپے ماریں اور ان کی خوراک کی رسد کومنقطع کر دیں چنانچہ وہ ان کے ذخیرے لوٹ کرواپس آ جاتے تھے۔

فرنگی حاکم کافلن : پھرسلطان صلاح الدین شام کے اساعیلی فرقے کے سردارسنان کے پاس گیا تا کہ دہ شاہ انگلتان اور مارکوئیس (مرکیش کو) (اچا تک) قتل کراد ہے۔ سلطان نے اس کے صلے میں دس بزار دینار دینے کا وعدہ کیا گراساعیلی فرقہ کے افراد نے مصلحت اس میں دیکھی کہ وہ شاہ انگلتان کوئل نہ کریں تا کہ پھرسلطان ان کا قلع قبع کرنے کے در پے نہ ہو جائے اس لیے انہوں نے شاہ انگلتان کوئل کرنے کی کوشش نہیں کی البتہ مارکوئیس (مرکیش) کوئل کرنے کے لیے دو افراد بھیج جورا ہوں کے بھیس میں ہے وہ حاکم صیدااور حاکم رملہ ابن بارزان سے ملے اوران کے پاس صور میں چھر مہینے تک رہے اور را بہانہ زندگی گذارتے رہے یہاں تک کہ مارکوئیس (مرکیش واکم صور) ان سے بہت مانوس ہوگیا۔ ایک دن جب صور کے استرفی گردیا ان جی سے ایک دن جب صور کے استرفی گردیا ان جی سے ایک کنیسہ میں پناہ گزین ہوکر پوشیدہ ہوگیا لوگ مرکیش کوزخی حالت میں اسے اسی کنیسہ میں پناہ گزین ہوکر پوشیدہ ہوگیا لوگ مرکیش کوزخی حالت میں اسے اسی کنیسہ میں نے گئے جہاں دوبارہ فرقہ باطنیہ کے کاس خص نے اس برحملہ کرے اسے قبل کردیا۔

اس قتل کا الزام شاہ انگلشان کے سرتھوپ دیا گیا اور بیمشہور ہوگیا کہ وہ تن تنہا شام پرحکومت کرنا جا ہتا ہے۔

<u>نئے جاکم کندھری کی حکومت</u> : جب مرکیش مارا گیا تو شہرکا جاکم 'سمندرے آئے ہوئے افراد میں ہے ایک فرنگی سردار بن گیا۔وہ کندھری کے نام سے مشہور تھا اور وہ شہنشاہ فرانس کا بھانجا اور شاہ انگلتان کا بھتجا تھا اس نے اسی رات فرنگی ملکہ سے نکاح اور زھتی کی رسوم انجام دیں اور شاہ انگلتان کے جانے کے بعد عکا اور دیگر مقبوضہ فرنگی شہروں کا حاکم بن گیا۔وہ ۴۴ ھے تک زندہ رہا اور جھت سے گر کرفوت ہوا۔

جب شاہ انگلتان اپنے ملک واپس چلا گیا تو کندھری نے سلطان کے پاس پیغام بھیج کراہے مصالحت پر آ مادہ کیا اوراس سے خلعت حکومت طلب کیا۔ چنانچے سلطان نے اسے خلعت بھیج دیا۔ جسے اس نے عکامیں زیب تن کیا۔

آفق الدين كى وفات: جب سلطان بيت المقدس أيا توائه اطلاع ملى كداس كا بعتباتق الدين عمر بن شهنشاه فوت موكنا هم الدين عمر بن شهنشاه فوت موكنا هم الدين الركاء الدين السكا علاق في يقران أدباء من الياب السكام الدين السكام الدين السكام الدين السكام الدين الركام الدين السكام الدين الركام الركام الدين الركام الدين الركام الركام الركام الركام الركام الركام الدين الركام الركا

تقی الدین کے علاقوں پر افضل کا قبضہ: ناصرالدین نے سلطان کو یہ پیغام بھیجا کہ ذکورہ بالاعلاقوں کواس کے قبضے میں رہنے دیا جائے اور اس کے علاوہ اسے وہ علاقے بھی مزید دیے جائیں جواس کے والد کے ماتحت تھے۔ سلطان نے اس کی نوعمری کی وجہ سے اس کا مطالبہ منظور نہیں کیا اور اس کے فرزند افضل نے سلطان سے درخواست کی کہ اگریہ علاقے وہ اسے عطا کروے تو وہ دمش سے دستبر دار ہوجائے گا۔ سلطان نے اس کی بات سلیم کر لی اور اسے تھم دیا کہ وہ وہاں چلاجائے۔

ملک عاول کی مداخلت سلطان نے مشرقی ممالک کے حکام سے جوموصل سنجارالجزیرہ اوراربل میں تھے۔اس بارے میں خطوکتابت کی اوروہ خود بھی شکر لے کراس کی مدد کے لیے روانہ ہوا۔ جب ناصرالدین کومعلوم ہوا کہ وہ اس کا مقابلہ نہیں کرسکتا تو اس نے ملک عاول کے پاس پیغام بھیجا کہ وہ سلطان صلاح الدین سے سفارش کرے کہ وہ اس کوصرف شام کے وہ علاقے دیدے جواس کے باپ کے ماتحت تھے۔وہ الجزیرہ کے شہروں سے دستبردار ہور ہاہے۔

ملک عاول کا تسلط لہذا سلطان نے الجزیرہ کے بیشہرا پنے بھائی ملک عاول کو دیدیئے اورا سے وہاں بھیجا تا کہ وہ اس پر قبضہ کر کے اس کے فرزندافضل کو واپس بھیج دے چنانچہ ملک عاول افضل سے حلب میں ملا اورا سے لوٹا ویا اور خوو دریائے فرات عبور کر کے بیشہر ناصرالدین بن تقی الدین کے قبضہ سے نکال لیے۔ وہاں اس نے اپنے حکام مقرر کیے اور ناصرالدین اورالجزیرہ کی تمام فوجوں کوسلطان صلاح الدین کے پاس بیت المقدس بھیج دیا۔

فرنگیول کی پیش قدمی جب فرگیوں کواس بات کاعلم ہوا کہ سلطان اپ فرزندافضل اور اپ بھائی عادل کو بھیج رکھا ہے اور اپنی فوجوں کوان کے درمیان تقسیم کردیا ہے اور بیت المقدس میں اس کے پاس صرف اس کی خاص فوج ہی باقی رہ گئی ہے تو انہوں نے بیت المقدس فتح کرنے کا ارادہ کیا انہوں نے مصر کی اس فوج پر حملہ کردیا جو سلطان کے پاس جارہی تھی ۔اس فوج کر حملہ کردونو اح میں بکڑ لیا اور قل و تھی ۔اس فوج کا سردار سلیمان تھا جو ملک عادل کا اخیاتی تھا فرنگیوں نے اسے انخلیل کے گردونو اح میں بکڑ لیا اور قل و غارت کی ۔ آخر کا راس شکست خوردہ فوج نے جبل انخلیل میں جاکر پناہ لی۔

بیت المفدس کی جانب فرنگی بلغار: یه فرنگی فوج داروم پنجی اوراسے تباہ و برباد کیا پھروہ بیت المقدس کے قریب دوفریخ کے فاصلے پر بیت فوجہ کے مقام پر بتاریخ ۲ جمادی الاولی ۸۸۵ پیجی سلطان صلاح الدین محاصرہ کے لیے تیار تھا اس نے شہر پناہ کے مختلف برجوں کومختلف امراء میں تقسیم کیا اور ہر برج پر فوجی دیتے تقسیم کیے۔

فرنگیوں کی پسیائی جب فرنگی فوجوں نے دیکھا کہ وہ مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں تو وہ پیچھے ہے کریا فا آ گئے۔اس اثناء میں ان کا تمام ساز وسا مان خوراک مسلمانوں کے ہاتھ لگا پھر فرنگیوں کو یہ اطلاع ملی کہ مشرقی علاقوں کی وہ فوجیں جوملک عادل اور افضل کے ساتھ تھیں' دمشق واپس آ گئی ہیں۔لہٰذا وہ اب عکا واپس آ گئے اور یہاں پہنچ کرانہوں نے ہیروت کا محاصرہ کرنا چاہا مگر سلطان نے فوراً اپنے فرزندافضل کو تھم دیا کہ وہ مشرقی فوجوں کو لے کروہاں پہنچ جائے چٹانچہ وہ فوج لے کر مرج العین پہنچ گیا مگر فرنگی فوجیں عکاسے برآ مرنہیں ہو تکین۔

فتح یافا اسء سے میں سلطان کے پاس حلب وغیرہ کی فوجیں بھی پہنچ کئیں لہذا اس نے یا فاکی طرف فوج کشی کی اور اس کا محاصرہ کرے اس سال کی تاریخ • ارجب کوشہر فتح کر لیا اس کے بعد قلعہ کا محاصرہ کیا اہل قلعہ عکا نے فرنگی امداد کا انتظار کر رہے تھے اس لیے انہوں نے ایک دن کی مہلت طلب کی ۔ چنانچے انہیں وہ مہلت ویدی گئی۔ اسٹے میں رات کے وقت شاہ انگلتان عکا سے فوجی امداد لے کرآگیا دوسرے دن وہ جنگ کے لیے فکا مگر مسلمانوں میں سے کوئی بھی میدان میں نہیں

سلطان کی واپسی: اس وقت سلطان نے حملہ کرنے کا حکم دیا گر المنطوب کے بھائی نے جس کا لقب البخاح تھا'آ گے بوج کہا''ہم جنگ کے لیے پیش قدمی کرتے ہیں اور آپ کے غلام مال غنیمت حاصل کرتے ہیں۔'' مین کرسلطان بہت

بر ھار بہا '' ہم بہت سے بین مدن رہے ہیں اور اپ سے میں اور اپ سے میں اس کا فرزندافضل اور اس کا بھائی عادل آ گئے تو ناراض ہوا اور فرنگیوں کے محاذ ہے لوٹ کراپنے خیموں میں چلا گیا۔ جب اس کا فرزندافضل اور اس کا بھائی عادل آ گئے تو اس نے رملہ کی طرف کوچ کیا۔ وہاں وہ فرنگیوں کے ساتھ جنگ کے انجام کا انتظار کرتار ہا۔ وہ یا فاکے قریب مقیم تھے۔

مصالحت کی تجویز: اس عرصه میں شاہ انگلتان کواپنے ملک سے جدا ہوئے بہت زبانہ گذر گیا تھا اور وہ ساحلی شہروں سے مایوں ہوگیا تھا کیونکہ مسلمان ان پر قابض تھے۔ اس لیے اس نے سلطان صلاح الدین سے مصالحت کی درخواست کی ۔ سلطان نے اسے مکر وفریب پرمحمول خیال کرتے ہوئے اس کا کوئی جواب نہیں دیا اور جنگ جاری رکھی ۔ شاہ انگلتان نے دوبارہ بہت اصرار اور عاجزی کے ساتھ درخواست کی ۔ اس وقت اس کی صدافت اس بات سے ظاہر ہوئی کہ اس نے عسقلان غزہ اور داروم ورملہ کی تعیمر کا منصوبہ ترک کردیا تھا۔ پھر اس نے ملک عاول کو میہ پیغام بھیجا کہ وہ زج میں پڑ کر مصالحت کراد ہے۔

ملک عاول کا مشورہ: چنانچاس نے سلطان کومشورہ دیا کہ وہ صلح کی تجویز کومنظور کرلے اور تمام امراء و حکام بھی اس پر رضامند ہوجائیں کیونکہ فوج بنگ ہے اکتا چکی ہے اور اخراجات کے لیے بھی پچھ باتی نہیں رہاہے نیز مولیثی اور اسلح بھی ختم ہو گئے ہیں۔اس کے علاوہ یہ بھی معلوم ہواہے کہ شاہ انگلتان اپنے ملک واپس جارہا ہے۔لہٰڈ ااگر مصالحت موسم سرما کے آخرتک نہ ہوئی تو وہ سمندر کا سفر نہیں کر سکے گا اور پھروہ ایک سال تک یہیں دہے گا۔

جنگ بندی کا معاہدہ: جب سلطان کو یہ بات معلوم ہوئی اور اس کے خلوص کاعلم ہوا تو اس نے مصالحت کی تجویز گو منظور کرلیا اور فرنگیوں کے سفیروں کے ساتھ بتاریخ ہیں شعبان ۸ ۸۵ ھے جنگ بندی کے معاہدہ کو چوالیس مہینوں کے لیے منظور کرلیا۔ فرنگیوں کو بیت المقدّن کی زیارت کرنے نے منظور کرلیا۔ فرنگیوں کو بیت المقدّن کی زیارت کرنے نے کا جازت دے دی۔ کی اجازت دے دی۔

شاہ انگلستان کی واپسی: اس کے بعد شاہ انگلستان بحری جہاز ہے اپنے ملک واپس چلا گیا اور کندھری جومرکیش کے بعد صور کا جا کم ہوا تھا وہ مواحل شام کے فرنگیوں کا با دشاہ بن گیا۔اس نے ان کی اس ملکہ سے نکاح کرلیا جواس سے پہلے ان پر حکومت کرتی تھی اور سلطان صلاح الدین نے بھی اس کی حکومت کوشلیم کرلیا تھا جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے۔

ہیت الممقد*س کی تغمیر ونز*قی: اس کے بعد سلطان بیت المقدس گیا یہاں اس نے اس شہر کی فصیلوں کو درست کیا اور کنیسہ صبیون کوشہر کے اندر شامل کرایا۔اس سے پہلے وہ فصیل کے باہر تھا اس نے مدارس' مسافر خانے اور ہپتال بھی تغمیر کرائے اوران کی آمدنی کے لیے اوقاف مقرر کیے۔ ومشق کی طرف روانگی: سلطان نے بیت المقدی سے ج کے لیے احرام باند صفے کا آزادہ کیا تھا مگر دوسرے کا موں کی وجہ سے ایسانہیں کرسکا لہٰذاوہ بتاری ہوال وہشق کی طرف روانہ ہوا۔ اس نے وہاں نورالدین کے ایک آزاد کردہ غلام خرد یک کو اپنا جانشین بنایا 'پھروہ مسلمانوں کے سرحدی شہروں نابلن طبریہ صفد سے گذرتا ہوا بیروت پہنچا۔ بیروت میں اس کے پاس حاکم انطا کیے وطرابلن سمند (فرنگی حاکم ) آیا اورا پنی اطاعت کا اظہار کیا۔ اس کے بعد سلطان بتاری محت شوال دمشق میں داخل ہوا تو مسلمان اس کی آمد سے بہت خوش ہوئے اور دشمن پریشان ہوئے۔

نئی فتو حات کے عزائم: دمشق بہنی کر سلطان کے کا موں کا بوجھ ہلکا ہوا کیونکہ فرنگیوں کے حوصلے بہت ہو گئے تھا اور جنگ بندی کا معاہدہ ہو گیا تھا اس لیے اس نے تھوڑی مدت کے لیے آرام کیا' اس کے بعد مزید فتو حات اور جنگ جاری رکھنے کے لیے اپنے فرزند افضل اور اپنے بھائی عادل ہے مشورہ کیا ملک عادل نے خلاط کی مملکت پر تملہ کرنے کا مشورہ دیا کیونکہ سلطان نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ جب وہ خلاط کو فتح کر لے گاتو وہ اسے دے دے گا۔ افضل نے اسے بیمشورہ دیا کہ وہ بنوتی ارسلان کی سلطنت بعنی رومی شہروں پر تملہ کرے کیونکہ بیر کام آسان ہے۔ ووسری بات بیہ ہے کہ جب فرکی فوج شام کا قصد کرتی ہے تو وہ اسی راستے ہے آتی ہے۔

سلطان کی آخری بدایات: (بیمشوروس کر) سلطان نے اپنے بھائی ہے کہا''تم میرے لڑکوں اور کشکر کے ساتھ خلاط جاؤ' میں بلا دروم کی طرف روانہ ہوتا ہوں' وہاں سے فارغ ہونے کے بعد میں تمہارے ساتھ شامل ہوکر آذر با مجان جاؤں گا اور پھر ہم بلاد مجم کا قصد کریں گے۔''

سلطان نے اسے حکم دیا کہ وہ الکرک جائے جواس کا علاقہ ہے اور وہاں سے تیار ہوکر آ گےروانہ ہو جائے۔ چنا نچیہ وہ الکرک کی طرف روانہ ہوگیا۔

سلطان کی و فات: اس کے جانے کے بعد سلطان صلاح الدین بیار ہو گیا اور ماہ صفر ۹ ۵۸ھ میں فوت ہو گیا۔مصر کی ابتدائی حکومت کوشامل کر کے اس نے بچیس سال تک حکومت کی رحمۃ اللہ تعالیٰ۔

1900年1月2日 · 新山 · 秦林林 / 1960

# پاپ: دشش

### سلطان صلاح الدین کے جانشین

فرزندوں میں تقسیم سلطنت: (وفات کے موقع پر) دمثق میں سلطان کے پاس اس کا فرزندافضل نورالدین تھا اور فوج بھی موجودتھی اس کیے افضل نے دمشق' ساحل شام' بعلبک' صرخد' بھری' بانیاس' شوش اور ان کے تمام علاقوں پر داروم تک قبضه کرلیا۔

حلب ومصركے حكام مصرمين سلطان صلاح الدين كا دوسرا فرزندالعزيز عثان حاكم تفا-اس ليے وہ مصرير قابض ہو گیا۔ حلب میں اس کا تیسرا فرزندالظا ہر غازی حاکم تھا۔اس نے حلب اور اس کے متعلقہ علاقوں مثلاً حارم تل ناشر اعز از برزیهٔ در بساک وغیرہ پر قبضہ کرلیا۔ حماۃ کے حاکم ناصرالدین محمد بن تقی الدین عمر بن شیرکوہ نے اس کی اطاعت کی۔ اس کے مامخت حماۃ کے علاوہ سلمیہ المعرہ اور منبخ کے علاقے بھی تھے۔

و میر حکام: ابن محمد بن شیر کوه نے بھی اس کی اطاعت کی۔اس کے ماتحت رحبہ کے علاوہ مص وقد مرکے علاقے بھی تھے۔ ---بعلبک میں بہرام شاہ بن فرخ شاہ بن شاہ خاتم تھا۔ اس کا لقب الامجد تھا۔ بصری میں الظا فرین صلاح الدین حاتم تھا۔اس کالقب بھی الامجد تھا' وہ اپنے بھائی الافضل کے ساتھ تھا۔شیرز کا حاتم سابق الدین بن عثان بن الدابية تھا۔

حمله كا خطرہ: الكرك اور شوبك ميں ملك عادل تفارا ہے جب (سلطان صلاح الدين كي وفات كي) خبر ملي تواس نے الكرك مين قيام اختيار كيا۔ الافضل نے دمشق ہے اسے بلوايا مگراس نے كوئى جواب ندديا۔ استے ميں اس كے بطتيج العزيز حاتم مصرنے اسے حاتم موصل عز الدین کے حملے کے خطرہ ہے آگاہ کیا کہ وہ موصل سے عادل کے علاقہ الجزیرہ کی طرف روانہ ہو گیا ہے اس نے اسے مدودینے کا وعدہ کیا مگر قاصد نے اسے اس غلط فہی بیں مبتلا کیا کہ وہ افضل کے پاس ومثق جائے جو (اپنے بھائی )العزیز کے پاس مصرجانے والا ہے تا کہ وہ اس کے ساتھ معاہدہ کرلے۔

افضل کی امداد: اس موقع پر ملک عادل کوشک وشبرلاحق موااوروہ افضل کے پاس دشق پہنچا۔افضل نے اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا اور اس کے لیے فوج تیار کی تاکہ وہ حاکم موصل عز الدین کواپنے الجزیرہ کے علاقہ پر حملہ کرنے سے

متحد والشكركشي: اس نے مص اور حماۃ كے حكام كو بھى اس بات پر آ مادہ كيا كہوہ اپنى فو جيس اس كے لئكر كے ساتھ بجيجے -

حاکم موصل کے عزائم: ادھر جبعز الدین ابن مودود حاکم موصل کو سلطان صلاح الدین کی وفات کی خبر موصول ہوئی تو اس نے ارادہ کیا کہ وہ ملک عادل کے شہروں یعنی حران اور رہا پر جو الجزیرہ میں ہیں 'حملہ کر کے انہیں اس کے قبضے سے چھین لے۔اس کا نائب مجاہدالدین قابما زاسے اس ارادہ سے روک رہا تھا اورا سے ملامت کر رہا تھا کہ استے میں اسے ملک عادل کے اپنے جھینے کے ساتھ اچھے تعلقات کی خبر موصول ہوئی ابھی وہ اس تجویز پرغور کر رہا تھا کہ بہ خبر موصول ہوئی ابھی وہ اس تجویز پرغور کر رہا تھا کہ بہ خبر موصول ہوئی کہ ملک عادل حران میں ہے پھر انہیں اس کا بہ خط موصول ہوا کہ الافضل سلطان صلاح الدین کے بعد با دشاہ ہوگیا ہے اور لوگوں نے اس کی اطاعت قبول کرلی ہے۔

حاکم موصل کی وفات: اس صورت میں عزالدین نے اپنے پڑوی حکام مثلاً حاکم سنجار اور حاکم ماردین سے فوجی الداوطلب کی۔اس کا بھائی جوصیبین کا حاکم تھا فوج لے کراس کے پاس آیا اور اس کے ساتھ رہا تک گیا مگروہ راستے میں بیار ہوگیا اور موصل لوٹ گیا۔ جہاں وہ اس سال کی کیم رجب کوفوت ہوگیا۔

اس کے بعد الجزیرہ میں ملک عاول کی حکومت مشحکم ہوگئی اور کسی نے اس کی مخالفت نہیں گی۔

ملک العزیز کی فوج کشی: سلطان صلاح الدین کا دوسرا فرزندالعزیز عثان مصر کا حاکم ہوگیا تھا۔اس کے والد کے موالی (آزاد کردہ غلام) افضل کے مخالف تھے۔اس جماعت کے سربراہ چہار کس اور قراجا تھے۔ بیلوگ افضل کے دشمن العزیز کو اس کے حامیوں کے برخلاف تھے کردی سردار اور شیر کوہ کے موالی اس کے طرفدار تھے۔ چنانچہ اس کے دشمن العزیز کو اس کے حامیوں کے برخلاف مجٹر کاتے تھے اور اسے اس کے بھائی افضل کے خطرات سے خوفز دہ کرتے تھے انہوں نے اسے اس بات پرآمادہ کیا کہ وہ الفضل کے قبضے سے دمشق کا علاقہ چھین لے۔لہذاوہ اس مقصد کے لیے وقع میں دمشق بینچا اور الافضل کو مقابلہ کے لیے بلوایا اس وقت وہ الجزیرہ میں تھا وہ بذات خود اپنے بچاعادل کی مدد کے لیے گیا ہوا تھا۔

ملک العزیز کی ناکا می: اس کے ساتھ الظاہر غازی بن صلاح الدین حاکم حلب ناصر الدین مجمد بن تقی الدین حاکم حما قاور شیر کوہ بن شیر کوہ حاکم مصل عظر خاکم موصل عز الدین مسعود بن مودود کی طرف سے موصل کالشکر تھا (اب جب کہ انہیں العزیز کے حملہ کاعلم ہوا تو) یہ سب الافضل کی مدد کے لیے دمشق پہنچے اس طرح العزیز کا مقصد حاصل نہیں ہو سکا۔

ملکی تقسیم بر مصالحت ان سب نے اس ملح نامہ پراتفاق کیا کہ بیت المقدس اور فلسطین کے علاقے العزیز کے ماتحت رہیں گے اور جبلداور لا ذقیہ حاکم حلب الظاہر کے ماتحت ہوں گے۔ دمشق طبر بیاورغور کا علاقہ بدستور الافضل کے پاس رہے گا اور وہ پہلے کی طرح العزیز کی سلطنت کا انتظام کرے گا۔

یوں بیسلی نامہ منظور ہوگیا'اس کے بعد العزیز مصرلوث گیا اور ہرایک حاکم اپنے شہر کی طرف واپس چلاگیا۔

العزیز کا دو بارہ حملہ جب العزیز مصروا پس آیا تو سلطان صلاح الدین کے موالی نے پھراسے الافضل کے خلاف پھڑکا ناشروع کیا۔ البذاوہ ۱۹۹۹ پیش دوبارہ دمشق کا محاصرہ کرنے کے لیے روانہ ہوا۔ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے الافضل ومثق ہے اپنا الفادل کے پاس قلعہ جبر پہنچا پھروہ اپنے بھائی الظاہر غازی کے پاس قلب گیا تا کہ ان دونوں سے فوجی امداد طلب کرے جب وہ دمشق واپس آیا تو العادل اس سے پہلے وہاں موجود تھا ان دونوں نے یہ فیصلہ کیا کہ مصر کا علاقہ الافضل کودے دیا جائے اور دمشق العادل کے ماتحت رہے گا۔

افضل کی فتح: اب العزیز دشق کے قریب بینج گیا تھا اس کی کردی فوج اورشیر کوہ کے موالی اس کے برخلاف تھے اور الافضل کی طرفد ارتھے موالی کا سردار سیف الدین ابور کوش اور کردی فوج کا سردار ابوالہیجاء اسمین تھا۔ بیدونوں سردار پوشیدہ طور پرافضل کے پاس آئے اور ائے آمادہ کیا کہ وہ العزیز کا مقابلہ کرے۔ کیونکہ اس جنگ بیس العزیز کوشکست ہوگی۔ چنا نچہ جب افضل اور عادل شکر لے کر نظے تو موالی اور کردفوج اس کے ساتھ شامل ہوگئی اور العزیز شکست کھا کر جاگیا۔

عادل کی برگمانی: اب افضل نے عادل کو بیت المقدی کی طرف بھیجا تا کہ وہ العزیز کے نائب ہے اس کا قبضہ حاصل کرے پھر وہ العزیز کا تعاقب کرنے کے لیے مصر کی طرف روانہ ہوئے اس وقت فوجیس افضل کے ساتھ تھیں ۔اس لیے عادل کو معاملہ مشکوک نظر آیا۔ اسے بیاندیشہ ہوا کہ افضل با ہمی معامدہ پڑمل نہیں کرے گا اور اسے دمشق کی حکومت نہیں دے گاس لیے اس نے العزیز کو پیغام بھیجا کہ''وہ ٹابت قدم رہے اور وہ کسی چھاؤنی میں مقیم ہوجائے۔ عادل نے اسے یعین دلایا کہ وہ اس کے بھائی کے ساتھ جنگ کرنے سے روکے گا'وہ بلیس کے مقام پراسے جنگ کرنے نہیں وے گا۔''

العرميز كى حمايت: للمذالعزيز نے يہاں اپنے والد كے موالى كى فوج كوفخر الدين چہاركس كى زير قيادت مقرر كيا جب افضل نے ان سے مقابلہ كرنا چاہا تو عادل نے اسے روك ويا اس كے بعد جب اس نے مقر كى طرف پیش قدى كرنى چاہى تو عادل نے اس سے بھى اسے روك و يا اور كہا'' اگر آپ نے مصركو ہزور شمشیر فتح كرليا تو (مسلمانوں كارعب) جاتا رہے گا اور دشمن كوموقع مل جائے گالہٰذا اس (خانہ جنگى) كوملتو كى كرنا زيادہ مناسب ہے۔''

قاضی فاضل کا معامدہ عادل نے پوشدہ طور پر العزیز کو یہ پیغام بھیجا کہ وہ قاضی فاضل کوان کے پاس بھیج و سے کونکہ سلطان صلاح الدین ان کی بے حدعزت کرتا تھا اس لیے ان کا فیصلہ سب سلیم کریں گے۔ چنانچہ قاضی فاضل ان دونوں کے پاس آئے تو انہوں نے یہ معاہدہ طے کیا کہ افضل کے پاس دشق کے علاوہ بیت المقدل فلسطین طبر بیا ور اردن کے علاقہ بیس آئے اور عادل کی قدیم حیثیت برقر ارد ہے گی یعنی وہ مصر میں مقیم ہوکر العزیز کی سلطنت کا انتظار کرے گا۔ متعلقہ فریقوں نے اس معاہدہ پر حلف اٹھایا۔ اس کے بعد افضل دشق آ گیا اور عادل العزیز کے پاس مصر میں رہنے گا۔

#### ملك عاول كي فتوحات

دمشق کا محاصرہ : ملک العزیزنے عادل کواس بات پر آبادہ کیا کہ وہ دمشق پرحملہ کرئے اسے اس کے بھائی سے چھین لے اور اسے دیدے۔ ادھر حاکم حلب الظاہرُ اقضل کو عادل کی دوشتی ہے روکتا تھا اور بہت اصر ارکے ساتھ اسے اس بات پر آ ماده کرتا تھا کہوہ اسے اپنے سے دورر کھے۔

آ خرکار عادل اور العزیز مصرے اس مقصد کے لیے روانہ ہو گئے اور ان دونوں نے دمشق کا محاصر ہ کرلیا۔ انہوں نے افضل کے امراء میں سے ابوغالب جمعی کواپنے ساتھ ملالیا۔ حالانکدافضل اس پر بہت بھروسہ کرتا تھا اور اس کے اس پر بڑے احسانات تھے۔اس نے ۹۲ بھی بتاریخ ۲۷رجب کی شام کوان دونوں کے لیے مشرقی درواز ہ کھول دیا۔

<u>مصالحان روید</u>: عادل وہاں ہے داخل ہو کر دمشق آگیا اور العزیز میدان اخصر ہی میں مقیم رہا۔ اس کا بھائی افضل نگل كراس كے پاس كيا پھرافضل شركوہ كے گھر ميں داخل ہوا تو انہوں نے اس كى بدى فوج كے خوف سے افضل كے ساتھ مصالحت كالظهار كيااورات قلعه كي طرف لوثا ديااورخودشېرے با برمقيم رہے۔

قلعم برتسلط: انضل صبح وشام ان كے پاس جاتا تھا۔ جب ان كامعاملہ محكم ہوگيا تو انہوں نے اسے دمشق سے نكلنے كا تھم دیا اور پیجھی ہدایت کی کدوہ اپناتمام علاقہ ان کے سپر دکردے۔ انہوں نے (اس کے بدلے میں) اسے قلعہ صرخد دیا اوردمثق کے قلعہ پرالعزیزنے قبضہ کرلیا۔

د مشق برعاول کی حکومت: عادل کو پیزم ملی که العزیز دمشق میں آنا چاہتا ہے لہذاؤہ اس کے پاس گیا اور اہے اس بات پرآ مادہ کیا کہ وہ قلعہ بھی اس کے سپر دکر دے چنانچاس نے قلعہ بھی اس کے حوالے کر دیا۔ افضل پہلے اپنی جا گیری طرف گیا جوشیرے با ہرتھی اور وہاں کچھ عرصہ تک مقیم رہا پھروہاں ہے قلعہ صرخد چلا گیا۔العزیز مصرفوٹ گیا اور عاول دمشق

مسلمانوں کے بحری حملے: جب سلطان صلاح الدین فوت ہوگیا اور اس کے بعد اس کی اولا واس کی سلطنت کی حاکم بنی تو ملک العزیز نے شاہ افرنگ کندھری کے ساتھ جنگ بندی کے معاہدہ کی تجدید کی اور ای طرح معاہدہ کیا جیسا کہ اس کے والد نے اس کے ساتھ کیا تھا۔ تا ہم امیر اسامہ بیروت آ کروہاں ہے بحری کشتیاں فرنگیوں برحملہ کرنے کے لیے بھیجنا تھا۔ فرنگیوں نے اس کی شکایت دمشق میں عادل ہے کی اور مصرمیں العزیز ہے بھی کی ۔ مگران دونوں حکام نے اس کی : شکایت رفع نہیں کی

ما فاکی فتح: لہذا انہوں نے سندریار کے فرنگی با دشاہوں سے فوجی امدا دطلب کی تو انہوں نے آپنی فوجیں جیجیں ان میں ا کثر جرمن کی فوجیں تھیں ۔ بیفوجیں عکا میں کھہریں ملک عادل نے العزیز نے فوجی امداد طلب کی تو اس نے اپنے لشکر بھیج

، نتبارت ہ پورا ہیں، در وال سے چھران دہاں مراہ کیا گیا اور ہز ورششیرائے فتح کرے اسے بھی تباہ کر دیا گیا۔ فوج قلعہ میں محصور ہوگئ تو ان کا محاصرہ کیا گیا اور ہز ورششیرائے فتح کرے اسے بھی تباہ کر دیا گیا۔

پیروت پر فرنگیول کا تسلط: عکاسے فرنگی فوجیں اپنے بھائیوں کی امداد کے لیے روانہ ہوئیں۔ جب وہ قیسا ریہ پہنچیں توانہیں ان کی اورعکا کے بارشاہ کندھری کی مصالحت کی خبر ملی تو وہ واپس چلے گئے پھرانہوں نے بیروت پر حملہ کرنے کا قصد کیا تو عادل ہیروت کے حاکم اسامہ نے اس کی حفاظت کرنیں۔ مگر ہیروت کے حاکم اسامہ نے اس کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری لے گئ اس لیے وہ واپس چلا گیا مگر فرنگی فوجیں اس سال کے عرفہ کے دن ہیروت پہنچ گئیں اسامہ (حاکم بیروت) وہاں سے بھاگ گیا اور فرنگیوں نے بیروت کو فتح کرایا۔

صب<u>دا اورصور کی تناہی:</u> عادل نے اس کے بعدا پی فوجوں کو خلف مقامات پر بھیجا چنا نچے انہوں نے سلطان صلاح الدین کی تناہ کاری کے بعد صیدا کار ہاسہا حصہ بھی تناہ کر دیا اور پھروہ صور کے کر دونواح میں گھس گئے اور اسے تناہ کر دیا۔ لہذا فرنگی صور واپس آ گئے اور مسلمان فوج قلعہ مونین چلی گئی۔

تبنین برنا کام حملہ: فرگیوں نے ماہ صفر ۱۹ کے جیس قلعۃ بنین پر حملہ کیا۔ ملک عادل نے اس کی حفاظت کے لیے فوج بھی گروہ مفید تابت نہیں ہوئی۔ فرگیوں نے اس کی فصیلوں میں نقب زنی کی۔ لہذا عادل نے حاکم مصر العزیز سے فوجی کمک طلب کی تو وہ تیز رفتاری کے ساتھ اپنی فوجیس لے کر روانہ ہوا اور اسی سال کے ماہ ربیج الاول میں عسقلان پہنچ گیا۔

اس عرصے میں تبنین کے مسلمانوں نے فرنگیوں سے پناہ کی درخواست کی تاکہ اس کے بعدوہ قلعہ ان کے حوالے کر دیں مگر کچھ فرنگیوں نے انہیں مطلع کیا کہ ایسی صورت میں ان کے ساتھ غداری کی جائے گی۔ اس اطلاع کے بعدوہ پھر قلعہ میں محصور ہوگئے اور قلعہ حوالے کرنے سے انکار کردیا' یہاں تک کہ العزیز عسقلان پہنچ گیا چنا نچہ اس کی آ مدسے فرنگیوں میں بہلی کچھ گیا۔ پہلی کچھ گیا۔ بہلی کچھ گیا۔

نیا فرنگی با دشاہ: ان فرنگیوں کا کوئی بادشاہ ان کے ساتھ نہ تھا۔ان کے ساتھ صرف ایک بڑا پادری جھکیر کھا جو شاہ جرمنی کا خاص دوست تھا۔ نیز کندھری کی بیوی بھی ان کے ساتھ تھی ۔لہذا انہوں نے قبرص کے بادشاہ ہنری کو بلوایا۔وہ اس فرنگی بادشاہ کا بھائی تھا جو جنگ حلین میں گرفتار ہوا تھا۔ جب وہ ان کے پاس آیا تو انہوں نے اپنی ملکہ کا اس کے ساتھ لکا ج کردیا۔

فرنگيول كى بيسيائى العزيز (حاكم مصر) عسقلان سے جبل ظيل يہنچا ور فرنگيوں سے جنگ كرنی شروع كردى مگر فرنگى و مال سے يہنچ بهث كرصور پنچ اور و بال سے وہ عكا آگئے۔

ا تاريخ الكافل الابن اثيريس اس كانا فرصكير لكهابواب- (مترجم)

امرائے مصرکی سازش: مسلمانوں کے نشکر کوسمندروں پر دہنا پڑا تواس کی وجہ سے انعزیز کے حکام بے چین ہوگئے اوران حکام نے العزیز اوراس کے منتظم سلطنت فخر الدین چہار کس کے ساتھ غداری کی سازش کرنی چاہی وہ اشخاص سے سے (۱) میمون القصری (۲) قراسنقر (۳) الحجاب (۴) ابن المشطوب ۔

مصالحت : (بیاطلاع پانے کے بعد)العزیز تیزرفتاری کے ساتھ مصردوانہ ہو گیا۔اس کے بعد ملک عادل اور فرنگیوں نے مصالحت کی کوشش کی اور اس سال ماہ شعبان میں فریقین کے درمیان صلح ہوگئی۔سلح کے بعد عادل دمش اوٹ آیا اور وہاں ہے وہ ماردین کی طرف روانہ ہو گیا جس کا حال آگے چل کربیان ہوگا۔

### یمن کےابوئی حکام

یہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کے سیف الاسلام طفتکین بن ابوب <u>۵۵</u>۸ میں یمن چلا گیا تھا جبکہ اس کا بھائی شمس الدولہ تو ران شاہ فوت ہو گیا تھا اور یمن میں اس کے نائب حکام میں اختلاف پیدا ہو گیا تھا۔ یہاں آ کراس نے یمن پر قبضہ کرلیا اور زبید میں سکونت اختیار کی اور و ہیں مقیم رہایہاں تک کہ وہ ماہ شوال <u>۵۹ سے می</u>ں فوت ہو گیا۔

وہ جال چلن کا اچھا نہ تھارعا یا پر بہت ظلم کرتا تھا اور مال و دولت جمع کیا کرتا تھا جب وہاں اس کی سلطنت متحکم ہوگئ تو اس نے مکہ معظمہ کو فتح کرنے کا ارادہ کیا۔لہذا عباسی خلیفہ الناصر نے اس کے بھائی سلطان صلاح الدین کویہ پیغام بھیجا کہ وہ اسے اس اراد سے روک دے۔ چنانچے سلطان نے اسے منع کر دیا۔

اساعیل کی حکومت سیف الاسلام کی وفات کے بعداس کا فرزنداساعیل بمن کا حاکم مقرر ہوا۔ وہ عجیب وغریب عادات کا انسان تھا وہ اپنے آپ کو بنوامیہ کے خاندان سے منسوب کرتا تھا اس نے خلافت کا دعویٰ بھی کر رکھا تھا اور اپنا لقب الہا دی مقرر کیا تھا وہ سبزلباس پہنتا تھا اس کے چپا ملک عادل نے اسے بہت ملامت کی اور زجر و تو بخ کے ساتھ خط کھا، مگراس نے اس کی بات بھی نہیں مانی وہ اپنی رعایا اور ارکان سلطنت کے ساتھ بہت بدسلوکی کے ساتھ پیش آتا تھا۔ لہذا ان سب نے مل کراس پر حملہ کر دیا اور اسے مار ڈالا۔ اس کے قل کرنے کی قیادت اس کے والد کے آزاد کردہ غلام (مولی ) سیف الدین سنقر کے سپر دھی۔

الناصر كا دور حكومت: سنقر نے اس كے بھائى الناصركو ٩٥٥ هيرين حاكم مقرركيا ابھى وہ چارسال حكومت كرنے پايا تھا كەسنقر فوت ہوگيا تو سلطنت كى نگرانى كے فرائض يمن كے ايك امير غازى بن جريل نے سنجالے اس نے الناصر كى والدہ سے ذكاح كرليا تھا۔ پھر جب الناصركوز ہر دے كر مار ڈالا گيا تو عربوں نے اس كا انقام غازى جريل سے ليا۔

سلیمان بن تقی الدین کا تقریم ابدایل یمن کا کوئی حاکم نه تقاال کیے طفان اور حضر موت کے علاقے پرمحمہ بن مجمد التحمر کی نے تعمد کرلیا۔ تا ہم الناصر کی والدہ اس عرصے میں خود مخار ہوگی اور اس نے زبید پر قبضہ کرلیا۔ اس نے خاندان ہو الیوب کے کسی ایسے خض کی تلاش میں آ دمی بھیجے جسے وہ یمن کا باوشاہ بناسکے ۔معلوم ہوا کہ مظفر تقی الدین عمر بن شہنشاہ کا کوئی

ملک عاول کے ویگر حالات حاکم موسل نورالدین ارسلان شاہ اوراس کے بچازاد بھائی قطب الدین محد بن عمارالدین زنگ کے درمیان جو تصبیبین خابوراوررقہ کا حاکم تھا مرحدی جھڑوں کی وجہ سے اختلافات پیدا ہو گئے تھے حاکم موسل کے اس کے والد عمارالدین زنگ کے ساتھ بھی اس قسم کے اختلافات تھے لہذا نورالدین اپنی فوج لے کراس کے علاقے پر چڑھ آیا اوراس سے نصبین کا علاقہ چھین لیا اور قطب الدین ملک عادل کی عملداری یعنی حران اور رہا کی طرف بھاگ کر پناہ گزین ہوا۔ اس نے ملک عادل سے جو دمشق میں تھا ، فوجی امداد کی درخواست کی اس نے اس مقصد کے لیے بھاگ کر پناہ گزین ہوا۔ اس نے ملک عادل فوج لے کرحران کی طرف روانہ ہوا۔ (بیخبر سٹتے ہی) نورالدین تصبیبین سے مال ودولت بھی صرف کیا۔ لہذا ملک عادل ین نفسیبین سے موس چلا گیا اس کے جاتے ہی قطب الدین نے اس پر قبضہ کرلیا۔

ماردین کا محاصرہ و بعدازاں ای سال ماہ رمضان المبارک بیں ملک عادل فوج لے کر ماردین کی طرف روانہ ہوا اور اس کا محاصرہ کر لیا اس کا محاصرہ کر لیا اس کا حام مسام الدین لؤلؤ ارسلان بن ابی الغازی صغیر س لڑکا تھا۔ اس کا نگران مولی نظام برنقش تھا جو اس کے والد کا آزاد کردہ غلام تھا اور اصلی حکومت اس کی تھی۔ یہ محاصرہ طویل عرصے تک رہا۔ ملک عادل نے اس کے بیرونی جھے پر قبضہ کرلیا تھا۔ مگر دوسر سے سال (محاصرہ جھوڑ کر) وہ وہاں سے کوچ کر گیا۔ جیسا کہ ہم نے زنگی سلطنت کے حالات میں بیان کیا ہے۔

ملک العزیز کی وفات: ملک العزیز عثان بن صلاح الدین ۵۹۵ ہے کے ماہ محرم کے آخریس نوت ہو گیا اس کے باپ کا مولی (آزاد کردہ غلام) فخر الدین ایاس چہارک کومت کا خود مختار نگران تھا۔ اس نے ملک عاول کو جبکہ وہ ماردین کا محاصرہ کررہا تھا' حکومت کرنے کے لیے بلوایا۔

افضل کا تقرید: چہار کس سلطان صلاح الدین کے موالی کا سردارتھا جوافضل کے خالف تھے۔البتہ شیر کوہ کے موالی اور کردی سرداراس کے طرفدار تھے چہار کس نے دونوں جماعتوں کوا کٹھا کر کے حاکم کے بارے میں مشورہ لیا۔اس نے ملک العزیز کے فرزند کو حاکم بنانے کا مشورہ دیا مگر شیر کوہ کے موالی کے سردار سیف الدین اباز کوش نے اس پر پیا اعتراض کیا کہ دہ اپنی صغیر سنی کی وجہ سے حکومت کے لائق نہیں ہے بجراس کے کہ سلطان صلاح الدین کا کوئی فرزنداس کی تگر انی کر ہے۔ کیونکہ فوج کی قیادت بڑاا ہم کام ہے۔ آخر کارسب افضل کو حاکم مصربنانے پر شخص ہو گئے۔ پھروہ قاضی فاضل کے پاس کے حاس نے بھی یہی مشورہ دیا۔

افضل کے خلاف بغاوت: ایازکش نے اسے قلعہ صرخد سے بلوایا چنانچہ وہ اس سال کے ماہ صفر میں وہاں سے روانہ ہوا ہے دوانہ ہوا اسے مصرفے وہاں بہنچ کے دوانہ ہوا ہوا ہوا کہ اس مصرفے وہاں بہنچ کے دوانہ ہوا ہوا کہ اس مصرفے وہاں بہنچ کے دوانہ ہوانہ ہوانہ ہوانہ ہوانہ ہوانہ کی دوانہ ہوانہ ہوانہ ہوانہ ہوانہ ہوانہ ہوانہ کی دوانہ ہوانہ ہوانہ

اس کا استقبال کیا۔اس کے بھائی الموید مسعود نے اس کی مہمان داری کی۔ فخر الدین چہار کس بھی جو ملک العزیز کی سلطنت کا منتظم تھا وہاں موجود تھا۔اس نے بھائی کوآ گے کیا تو چہار کس کو بچھ شبہ بیدا ہوا' لہذا اس نے جانے کی اجازت طلب کی تاکہ وہ عربوں کے دوگروہ کے درمیان مصالحت کرائے جو جنگ کر رہے ہیں۔افضل نے اجازت دے دی تو فخر الدین چہار کس سیدھا بیت المقدس بہنچا اور اس پر قبضہ کرلیا۔صلاح الدین کی موالی کی ایک جماعت بھی وہاں بہنچ گئی جن میں قراجا وکرمس اور قراس نقر (جیسے سردار بھی) شامل مجھ پھر میمون القصر ی بھی وہاں بہنچ گیا اور اس کے شامل ہونے سے ان کی شان و شوکت منتظم ہوگئی اور ان سب نے مل کر افضل کے خلاف علم بغاوت بلند کردیا۔

اس گروہ نے ملک عادل کو ہلوایا (تا کہ وہ مصر پر حکومت کرے ) مگر اس نے ان کی بات ماننے میں عجلت سے کا م نہیں لیا کیونکہ اسے تو قع تھی کہ وہ مار دین کو فتح کرلے گا۔

مصرین افضل کی حکومت: (مصرینی کر) افضل نے سلطان صلاح الدین کے موالی کومشکوک قرار دیا۔ان کی بڑی جماعت بیت المقدس بنی گئی تھی۔البتہ شقیرہ ابکہ مطیش اورالبی وہال موجود تھے۔افضل نے ان موالی کو (جو بیت المقدس چلے گئے تھے) پیغام بھجوایا کہ وہ واپس آ جا کیں ان کی خواہش کے مطابق کام ہوگا مگروہ نہیں آئے لہذا وہ قاہرہ میں مقیم رہا اور اس نے اپنی سلطنت کا انتظام سنجالا۔اس نے ملک العزیز کے فرزندگو با دشاہ بنایا اور سیف الدین ایازگوش کو سلطنت کا انتظام سنجالا۔اس نے ملک العزیز کے فرزندگو با دشاہ بنایا اور وہ اس کے لڑے کی صغیر سنی کی وجہ سے اس کا نگران تھا یوں اس کے امور سلطنت کا انتظام درست ہوگیا۔

افضل کا محاصرہ ومشق: جب افضل کی سلطنت کے انظامات درست ہو گئے تو اے حاکم حلب الظاہر غازی اوراس کے چپازاد بھائی حاکم محص شیر کوہ بن محر بن شیر کوہ بن میں بنام موصول ہوئے کہ وہ دمشق فتح کرلے کیونکہ ملک عادل وہاں موجود نہیں ہے اور وہ مار دین کا محاصرہ کرنے کے لیے گیا ہوا ہے ان دونوں حکام نے اس کی فوجی امداد کا وعدہ بھی کیا لہٰڈوا وہ اس سال کے درمیان میں فوج لیے ملک عادل اس موجود نہوا اور وہ دمشق کے قریب پندر ہویں شعبان کو پہنچا۔ ملک عادل اس سے پہلے وہاں پہنچ چکا تھا اس نے ماردین کا محاصرہ کرنے والے لشکر کواسے فرزندا لکامل کی زیر تگرانی چھوڑ دیا تھا۔

ومشق سے اخراج: جب افضل دُنٹل کے قریب پہنچا تو اس کے ساتھ عیسیٰ برکاری کا بھائی امیر مجد دالدین بھی تھا۔اس نے دُمثل کے فوجیوں سے بیرساز بازی کہ وہ اس کے لیے باب السلامت کھول دیں چنا نجہ وہ (مجد دالدین) اور افضل پوشیدہ طور پراس دروازے نے داخل ہوئے اور وہ باب البرية تک پہنچ گئے ملک عادل کے فشکر کوان کی تعداد کی کی اور مدد نہ پینچنے کاظم ہوگیا تھا لہٰذا انہوں نے پیچھے ہے آ کر انہیں اندرہے تکال باہر کیا۔

مصری فوج میں انتشار: اب افضل نے محاصرہ کے میدان میں قیام کیا۔ اس کی طاقت کمزور ہونے لگی۔ اس کی کرد فوجوں نے بہت بختی کی جس سے دوسری فوجوں کوشک وشبہ پیدا ہوا اور وہ ان سے الگ ہو کر مرکزی محاذیمیں چلی گئیں۔ حاتم جمع 'شیر کوہ اور حاتم حلب الظاہر غازی کی فوجیں افضل کی امداد کے لیے ماہ شعبان کے آخراور ماہ رمضان المبارک مصری فوجوں کی واپسی ملک عادل نے بیت المقدس سے موالی صلاح الدین کی فوجوں کو بھی بلوایا چنانچہ وہ سب وہاں پہنچ گئیں اوران کی وجہ سے ان کی طاقت میں اضافہ ہوا اورافضل اوراس کے ساتھیوں کو مالیوی ہوئی۔ دمشق کی فوجیس ان پرشب خون مارنے کے لیے تکلیں تو انہیں چو کنا پایا۔ اس لیے وہ لوٹ گئیں۔ اتنے میں ملک عادل کو بیا طلاع ملی کہ اس کا فرزند مجہ الکامل حران آگیا ہے۔ لبذا اس نے اسے بھی اپنے پاس بلوالیا۔ وہ وہاں ۱۹۸ھے کی پندر ہویں ماہ صفر کو پہنچا۔ اس کے آنے پرافضل کی فوجیس دمشق ہے کوچ کر گئیں اور ہرفوج اپنے اپنے شہروں کولوٹ گئی۔

ا لکامل کے خلاف متحدہ محاف : ہم پہلے بیان کر بچے ہیں کہ ملک عادل ماردین پر صلہ کرنے کے لیے گیا تھا اوراس کے ساتھ حاکم موسل اورالجزیرہ و دیار بکر کے دیگر حکام بھی شریک ہوئے سے مگران کے دلوں میں ملک عادل کی فتو حات اور ماردین پر تملہ کرنے کی وجہ ہے اس کے خلاف شخت کدورت تھی لہذا جب ملک عادل افضل کا مقابلہ کرنے کے لیے وشق والین چلا گیا اور اس نے اپنے فرزند کو ماردین کا محاصرہ کرنے کے لیے چھوڑ اتو الجزیرہ اور دیار بکر کے حکام ماردین کی مدافعت کرنے پر شفق ہوگئے اس طرح حاکم موصل نورالدین ارسلان شاہ اس کا بچاڑا دبھائی قطب الدین شخر بن ذگئ ما ہر برے این عرف ج لے کرروانہ ہوئے اور وہ سب حاکم سنجار اور دوسرا بچازا دبھائی قطب الدین سنجار شاہ بن عاذی حاکم جزیرہ این عرف ج لے کرروانہ ہوئے اور وہ سب بدیس کے مقام پر انجھ ہوئے و ہیں ان سب کی فوجوں نے عیدالفطر گذاری۔ اس کے بعدوہ بتاری ۲ شوال روانہ ہوئے اور کو ہستان ماروین کے قریب بینے گئے۔

الکامل کی شکست: ادھر جب اہل ماردین پرمحاصرہ کی ختیاں شروع ہوئیں تواس کے حاکم نظام برتقش نے الکامل کو چندشرا لط کے مطابق قلعہ حوالے کرنے کی پیش کش کی اوراس کے لیے ایک مدت مقرر کی لہذا الکامل نے اس مقررہ مدت کے اندرانہیں خوراک حاصل کرنے کی اجازت دیدی۔ پھراسے خبر ملی کہ حاکم موصل اوراس کے ساتھ وہاں پہنچ گئے ہیں لہذا وہ ان سے ملا قات کے لیے گیا اورا پالفکر قلعہ کے باہر چھوڑ آیا۔ قطب الدین حاکم سنجار نے اسے پیغام دیا کہ وہ والیس چلا جائے مگراس نے یہ بات نہیں مانی 'لہذا فریقین میں جنگ ہونے گئی اس موقع پر حاکم موصل کی فوجوں نے جان پر کھیل کر جنگ کی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ الکامل کو شکست ہوئی۔ جب وہ قلعہ کے بیرونی حصہ کے ایک میلے پر چڑھا تو اسے معلوم ہوا کہ اہل ماردین نے اس کے حاصرہ کرنے والے لشکر کوشکست دے دی ہوا دران کے تعد حاکم موصل سے حلیے معلوم ہوا کہ اہل خاردین کا حاکم اس کے بعد حاکم موصل سے حلیے کیا اور پھرائے قلعہ میں واپس آگیا۔

حاکم موصل کی معذرت: حاکم موصل نے راس عین کی طرف کوچ کیا تا کہ وہ ملک عادل کے مقبوضہ علاقوں لیعنی حلوان رہا اور الجزیرہ کے دیگر شہروں کو فتح کر لے مگر وہاں اس کی ملاقات حاکم حلب الظاہر کے قاصد سے ہوئی جواس سے مطالبہ کررہاتھا کہ وہ سکہ اور خطبہ بیں اس کا نام شامل کرے۔اس مطالبہ پراسے شک وشبہ بیدا ہوا' وہ ان لوگوں کو مدود سینے

عاول کا مصر پر حملہ: جب افضل اور الظاہر اپنے علاقوں کی طرف واپس چلے گئے تو ملک عادل نے مصر پر حملہ کی تیار کی کی ۔سلطان صلاح الدین کے موالی نے اسے اس بات کا حلف اٹھوایا کہ ملک العزیز کا فرزند مصر کا باوشاہ ہوگا اور وہ اس کی گرانی کرے گا۔افضل کو بھی اس بات کی اطلاع ہوگئی وہ اس وقت بلہیس ملک العزیز کا فرزند مصر کا باوشاہ ہوگا اور وہ اس کی گرانی کرے گا۔افضل کو بھی اس بات کی اطلاع ہوگئی وہ اس وقت بلہیس میں تھا۔ لہٰذا وہ وہ اس سے روانہ ہوا اور ان سے جنگ کی۔اسے ۲۹۹ھے کے ماہ رہیج الآخر میں شکست ہوئی وہ اس سے وہ رات قاضی فاضل عبدالرحیم بلیسانی فوت ہوا تھا۔اس نے اس کی ٹماز جنازہ بیں شرکت کی۔

مصریر فیضیر ملک عادل وہاں سے قاہرہ کا محاصرہ کرنے کے لیے فوج لے کرروانہ ہوااس وقت افضل کے ساتھیوں نے اس کی جات کی اس کے ساتھیوں نے اس کی جات کی اس کی جات کی اس کی جات کی اس کی ساتھیوں کے ساتھیوں کی جات کرتی جوڑ دی تھے جران رہا اور کو سرد کرنے کے لیے تیار ہوا کہ اس کے بدلے اسے دمشق بیا الجزیرہ کے شہرو رویے جائی وہ شہریہ تھے جران رہا اور سروج سلک عادل نے ان کے بجائے میا فارفین اور جبال نور دیئے فریقین نے اس پر حلف اٹھایا اس کے بعد افضل تا ہرہ سے ۱۸ ماہ رہے الا خرکو نکلا اور ملک عادل سے ملاقات کرنے کے بعد اسے شہر صرف دی طرف روانہ ہوگیا اور ملک عادل ای مادل ای دن قاہرہ میں داخل ہوگیا۔

افضل کا اخراج: جب افضل صرخد پہنچا تو اس نے ان شہروں پر فضفہ کرنے کے لیے اپنے آدی جیجے جو ملک عادل نے اسے معاوضہ بین دیئے تھے وہاں کا حاکم ملک عاول کا فرزند جم الدین ابوب تھا اس نے میا فارقین کے علاوہ باتی تمام شہر اس کے حوالے کردیئے لہذا افضل نے اس بارے میں اسٹے اپنی ملک عادل کو بھیجے۔ اس کا خیال تھا کہ اس کے فرزندنے اس کی مخالفت کی ہے گربعد میں معلوم ہوا کہ بیٹود عادل کا تھم ہے۔

ملک عاول کی مشخکم حکومت اب مصر میں ملک عادل کی حکومت مشخکم ہوگئ تھی اس لیے اس نے مضور بن العزیز کے نام کا خطبہ ساجد سے منقطع کرا دیا اور اپنے نام کا خطبہ پڑھوایا۔ اس نے نوح کے معاملات میں بھی مداخلت کی اور کچھ لوگوں کوالگ کیا اور کچھ کو کر قرار رکھا ان باتوں سے وہ لوگ ناراض ہو گئے ملک عادل نے سلطان صلاح الدین کے موالی کے سردار فخر الدین چہار کس کوفوج دے کر بانیاص کی طرف بھیجا تا کہ وہ اس کا تحاصرہ کر کے اس کے لیے اسے فتح کرلے لہذا وہ ان موالی کی ایک جماعت کو لے کرمصر سے شام کی طرف روانہ ہو وہاں کا جائم امیر بشارت تھا جوا کی ترکی سے سالار سے فا ملک عادل کو اس کی اطاعت اور وفادار کی پرشک و شبہ ہوا تھا اس لیے اس نے چہار کس کے زیر قیادت اس کے خلاف فوج بھیجی تھی۔

أمراء كى سازش: جب ملك عادل نے منصور بن العزیز كے نام كا خطبہ مصرییں بند كراویا تو امراء اسے ناراض ہو گئے اس نے فرج كے كاموں میں بھی مداخلت كی تھی اس ليے انہوں نے ملك العزیز كوحلب میں اور ملك الافضل كوصر خدمیں مدینیام بھیجا كہ وہ دونوں دمشق كا محاصرہ كركيں الیمی حالت میں ملك عادل ان كے مقابلے كے ليے روانہ ہوگیا تو وہ امرائے مصرمیں رہ كران دونوں كی جمایت كے ليے كوشش كریں گے۔

ملک عاول کواطلاع: یہ خرملک عادل تک بھی پہنچ گئی۔اس کی اطلاع خط کے ذریعے اسے امیرعز الدین اسامہ نے دی تھی جو جج سے فارغ ہو کر قلعہ صرفد کے راستے سے گذراتھا اوراس کی ملا قات افضل سے ہوئی تھی اس وقت اس نے امیر اسامہ کواپی جمایت پر آمادہ کیا اور جوخطوط اس کے پاس آئے تھے ان سے اسے مطلع کیا تھا لہٰذا اس نے یہ خبر ملک عادل تک پہنچادی۔

الظاہر کی پیش قدمی: ملک عادل نے اپنے فرزندالمعظم عیسی کو جود مثق میں تھا پیچریکیا کہ وہ صرخد میں افضل کا محاصرہ سرکے اس نے چہار کس کو کلھا کہ وہ بانیاس سے وہاں جائے نیز نابلس کے حاکم میمون القصری کو بیہ ہدایت کی کہ وہ اس کے ساتھ فوج کے کرصر خد جائے (بیا حکام من کر) افضل اپنے بھائی الظاہر کے پاس بھاگ کر حلب پہنچا اس نے دیکھا کہ وہ (حملہ کی) تیاری کر رہا ہے۔ اس نے اپنے ایک افسر کو ملک عادل کی طرف بھیجا تھا۔ للبذا اس نے اس کورا سے سے لوٹا لیا پھروہ مہنج پہنچا اورا سے فتح کر لیا اس طرح اس نے قلعہ جم کو بھی فتح کر لیا۔ بیدوا قعہ معرج بے 20 ھے میں ہوا۔

یا ہم سخت کلامی: إدهرالمعظم صرخد کا محاصرہ کرنے کے لیے فوج لے کرروانہ ہوا اور بھری پہنچ گیا اس نے چہار کس کو اور جواس کے ساتھ شخصان کو بلوا بھیجا ہیا وگئی اپنیاس کا محاصرہ کررہے تھے مگرانہوں نے اسے مغالطہ میں مبتلا کیا اور اس کی اس کے وہ دمشق واپس آگیا اس نے ان کی طرف امیراسامہ کو بھیجا تا کہ وہ انہیں (وہاں جانے پر) آ مادہ کریں مگرانہوں نے اس قدر سخت کلامی کی کہ وہ روٹے لگاوہ اس پر حملہ کرنے لگے تھے مگر میمون القصری نے اس پناہ دی اور وہ دمشق لوٹ آیا۔

فتح ومشق کی کوشش : انہوں نے الظاہراورافضل کو وہاں پہنچنے پرآ مادہ کیا گر الظاہر نے تاخیر کی وہ بینج ہے تما ہ گیا اور اس کا محاصرہ کر لیا آخر کا راس کے حاکم ناصر الدین گھ نے تمیں ہزارصوری ویناروے کر اس سے سلح کی۔ وہاں ہے وہ بتاریخ ہو رمضان تھس چلا گیا اس کے ساتھ اس کا بھائی افضل تھا وہاں سے وہ بعلبک ہوتا ہوا دمشق پہنچا وہاں اسے موالی ملاح الدین غے وہ الظاہر خصر کے ساتھ تھے ان کے درمیان سے متحقہ فیصلہ ہوگیا تھا کہ جب وہ ومشق فیج کریں گے تو اس پر افضل کا قبضہ ہوگیا تھا کہ جب وہ ومشق فیج کریں گے تو اس پر افضل کے قبضہ ہوگیا تھا اس کے ماتحت رہے گا۔ افضل نے قلعہ صرخدا ہے والد کے موالی (آزاوکر دہ غلام) زین الدین قراجا کو دے دیا تھا ان دونوں نے وہاں کے باشندوں کو نگال کر شیر کوہ بن شیر کوہ بن شیر کوہ بن شیر کوہ کیا سی پہنچا دیا تھا۔

افضل اورالظا ہرکا اختلاف جب ملک عادل مصرے شام کی طرف روانہ ہواتو وہ نابلس پہنچا۔ وہاں ہے اس نے ایک لفکر دمشق کی طرف روانہ کیا وہ ان فوجوں کے پہنچنے سے پہلے وہاں پہنچ گئے تھے جب وہ وہاں پہنچ تو انہوں نے ذوالقعدہ کی پندرہویں تاریخ سے دودون تک جنگ کی اوروہ دمشق فتح کرنے ہی والے تھے کہ (دونوں بھائیوں میں جھڑا شروع ہوگیا) الظا ہرنے افضل کو پیغام بھیجا کہ دمشق اس کے ماتحت رہے گا۔ افضل نے پیمذر پیش کیا کہ اس کے اہل وعیال کا کوئی ٹھکا نہیں ہے اس لیے وہ دمشق میں اس وقت تک پناہ لیس کے جب تک کہ دہ مصرفتح کر لے۔ الظا ہرنے اچنے مطالبہ پر اصرار کیا۔ اس وقت موالی صلاح الدین افضل کے طرفداروں پرمشمل تھے اس لیے اس نے انہیں اختیار دیا کہ اگروہ رہنا جا ہیں تو رہیں ورنہ وہ والیس جا سکتے ہیں۔

شامی علاقوں کی تقسیم: اسے میں فخرالدین چہار کس اور قراجا بھی (فوج لے کر) دمثق پہنچ گئے اور (فریق خالف کی) طاقت بڑھ گئی اور وہ دمثق فٹخ نہ کر سکے۔ لہذا وہ مجبور ہوئے کہ ملک عادل سے ان شرائط پر صلح کی تجدید کریں کہ الظاہر کے پاس مبنج 'افامیۂ کفر طاب اور المعرہ کے بعض ویہات رہیں گے اور افضل کے ماتحت سمیساً ط سروج 'راس میں اور حملین کے علاقے ہوں گے جب تمام فریقوں کے در میان میں معاہدہ کمل ہو گیا تو وہ ماہ محرم ۸ و هے میں دمشق سے چلے گئے۔

الظاہر حلب واپس چلا گیا اور افضل حمص آ گیا جہاں وہ اپنے الل وعیال کے ساتھ رہنے لگا۔ جب ملک عادل دمشق پہنچا تو افضل نے جاکر دمشق سے باہراس سے ملاقات کی۔پھروہ اپنے علاقے کی طرف گیا اور اس پر قبضہ کرلیا۔

عاول کے خلاف متخدہ محاق جب الظاہراورافضل منٹج سے دمشق کی طرف روانہ ہوئے تھے تو ان دونوں نے حاکم موصل نورالدین کو میہ پیغام بھیجا تھا کہ وہ ملک عاول کے الجزیرہ میں اس کے مقبوضہ علاقوں پرحملہ کروے جب ملک عاول نے مصرفتح کر لیا تھا تو اس وقت سے فہ کورہ بالا تینوں حکام نے حاکم ماردین کے ساتھ ل کرعادل کے برخلاف معاہدہ کر لیا تھا کیونکہ انہیں ان کی عملداری پرحملہ نہ کروے۔

الجزيره كى طرف اقدام: للذا نورالدين في ماه شعبان مين اپنى فوج كيما ته موصل سے كوچ كيا اس كے ماتھ اس كا پچپازاد قطب الدين حاكم سنجار بھى شريك تھا اور ماردين كالشكر بھى اس كے ساتھ تھا۔ وہ راس عين پپنچ گئے اس وقت حران ميں فائز ابن عادل اس لشكر كى قيادت كرر ہا تھا اور الجزيرہ مين اپني عملدارى كى تفاظت كر ہا تھا اس في تورالدين (حاكم موصل) كوئل كا يونا م بيجا اس وقت يہ خرموصول ہوگى كہ ملك عادل في الظا براور افضل كے ساتھ صلح كر كى ہا سال اليور الدين في جوي مسلح كى تجويز منظور كر كى اور اس كے ليے فريقين في حلف اٹھا يا۔ اس في اپنى طرف سے ارسلان كو عادل كے باس بھيجا اور اس سے بھى حلف اٹھوايا۔ اس كے بعد يہاں كى حالت درست ہوگى۔

مارد مین کا محاصرہ: ایں واقعہ کے بعد ملک عادل نے اپنے فرزنداشرف موتی کوفوج دے کر ماردین کے محاصرہ کے لیے بھیجا چنانچہ وہ وہاں روانہ ہوا اور اس کے ساتھ موصل اور سنجار کی فوجیس بھی تھیں وہ سب ماردین کے نیچے حریم میں صلح کا معامدہ: '' حاکم ماردین عادل کوڈیڑھلا کھ دینارپیش کرے گاجس کا ہردینار گیارہ قیراط کے وزن کا ہوگا اور امیری سکہ کے مطابق ہوگا۔اس کے علاوہ وہ اپنے ملک میں اس کے نام کا خطبہ پڑھوائے گا اور اس کے سکہ پراس کا نام ہو گا اور جب وہ فوجی امداد طلب کرے تو وہ اپنی فوج کا ایک حصہ اس کی مدد کے لیے جھیجے گا۔''

ملک عادل نے بیمعاہدہ منظور کرلیااور فریقین میں سلح ہوگی اس کے بعدا شرف ماردین کے علاقہ سے چلا گیا۔

افضل کے علاقے: یہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ الظاہر اور افضل نے ملک عادل سے 20ھ ھے میں صلح کر لی تھی اور افضل کوسمیساط سروج 'راس عین اور حملین کے علاقے مل گئے تھے اس کے قبضہ میں قلعہ مجم بھی تھا جھے ملک الظاہر نے محاصرہ کے موقع رصلے سے پہلے فتح کر لیا تھا۔

قلعہ بچم کا جھگڑا: ملک عادل نے 290 ہے میں افضل کے قبضہ سے بیعلاقے واپس لے لیے تھے ادر صرف سمیسا طاور قلعہ بچم کا جھگڑا: ملک عادل نے 290 ہے میں افضل سے قلعہ بچم کا مطالبہ کیا اور اس کے بدلے میں اس نے وعدہ کیا کہ وہ اسے وہ علاقے واپس کرد سے جواس نے لیے تھے افضل نے اس کا مطالبہ نہیں مانا تو الظا ہر نے اس دونوں کے درمیان سفیروں کے تباد لے ہوتے رہے اور آخر کا رافضل نے اس مال ماہ شعبان میں قلعہ بچم الظا ہر کے حوالے کردیا۔

افضل کی بغاوت اس کے بعدافضل نے اپنی والدہ کو ملک عادل کے پاس بھیجا تا کہ وہ اس سے سفارش کرے کہ وہ سروج اور داس عین کے علاقے اسے واپس کر دیے گراس نے اس کی والدہ کی سفارش بھی منظور نہیں کی ۔لہذا افضل نے بلاوروم کے حاکم رکن الدین سلیمان بن فیلئے ارسلان کولکھا کہ وہ اس کی اطاعت قبول کرتا ہے اور وہ اس کا خطبہ بھی (اپنی مساجد میں) پڑھوائے گا۔اس پراس نے افضل کو خلعت حکومت بھیجا اور افضل نے سمیساط میں من بھیجا سے نام کا خطبہ پڑھوانا شروع کر دیا اور اپنی عملداری میں اس کا نائب حاکم بن گیا۔

محمود بن العزیز کا اخراج: ملک عادل کو وق پیش محود بن العزیز (سابق حاکم مقر) سے خطرہ پیدا ہوا کیونکہ جب اس نے اوق بین مقرمین اس کے نام کا خطبہ بند کرایا تواہے اس کے باپ کے طرفدا دوں سے خطرہ پیدا ہوا۔ اس کے باپ کے طرفدا دوں سے خطرہ پیدا ہوا۔ اس کے باتھا اس نے اسے مقرسے نکال کر دمثق مجوا دیا۔ پھر ووق پیل نشکر کے ساتھ اسے رہا بھجوا دیا۔ اس کے ساتھا اس کی والدہ' بہنیں اور دیگر اہل دعیال بھی وہاں منتقل ہوئے۔

حاکم موصل کا محاصرہ: حاکم موصل نورالدین ارسلان شاہ اوراس کے بی زاد بھائی قطب الدین حاکم سجارے

درمیان فتنہ ونساد برپا ہوا تو ملک عاول نے قطب الدین کواہیے ساتھ ملالیا اوراس نے اپنی عملداری میں اس کے نام کا خطبہ پڑھوا نا شروع کیا اس پر نور الدین (حاکم موصل) بہت مشتعل ہوا اور اس نے مواجھ کے ماہ شعبان میں نصیبین کا محاصرہ کرلیا۔ قطب الدین نے ملک عاول کے فرزندا شرف موئی سے فوجی مدوطلب کی جوحران میں تھا۔ اس نے مظفر الدین حاکم اربل اور جزیرہ ابن عمر کیفا اور آمد کے حکام کواپنا حامی اور طرفدار بنالیا تھا۔ اس کے بعدوہ اس کی (قطب الدین ) مدد کے لیے راس میں پہنچا تو (اس خبر کو سنتے ہی) نور الدین تصیبین سے رخصت ہوگیا اور اشرف و ہاں پہنچ گیا۔

<u>اشرف موسیٰ کی متحدہ فوج</u>: حاکم میا فارقین نجم الدین جواس کا بھائی تھا اور کیفا اور الجزیرہ کے حکام بھی فوج لے کر اس کے پاس آ گئے اور وہ سب کے سب شمرالبقعا کی طرف روانہ ہو گئے ۔

اس وفت نورالدین تل اعضر کو کفرامان تک فتح کرنے کے بعدلوٹ آیا تھا وہ جنگ کوملتوی کرانا چا ہتا تھا تا کہ وہ چلے جائیں مگراس کے ایک آزاد کر دہ غلام (مولی) نے جسان کی مجنری کرنے کے لیے جیجا گیا تھا'اے آمادہ جنگ گیا اور ان کی اہمیت کم کرنے کی کوشش کی اور اسے بیمشورہ دیا کہ وہ جلدان کا مقابلہ کرے لہذاوہ ٹوشرا کے مقام کی طرف روانہ ہوا۔

طاکم موصل کی شکست: اس نے ان کے قریب پڑاؤ ڈالا۔ پھروہ موار ہوگران سے جنگ کرنے کے لیے گیااور تھسان کی جنگ ہوئی آخرکارنورالدین کوشکست ہوئی اور وہ موصل بھاگ گیا۔

معامدہ صلے: اشرف اوراس کے ساتھی کفرامان میں مقیم ہوئے اورانہوں نے اس علاقے کوتاہ و ہر باد کر دیا پھر فریقین میں مصالحت کے لیے سفیروں کا تبادلہ ہوااوریہ طے پایا کہ نورالدین قلعہ آل اعضر کو جے اس نے فتح کیا تھا قطب الدین کو واپس کردے۔ پھریہ معائدہ صلح اولاجے بیل تکیل پذیر ہوااوروہ اپنے شہرواپس چلا گیا۔

نئ صلیبی جنگیں: جب فرنگیوں نے قطنطنیہ کوشاہ روم کے قبضے سے ا**ولاج میں چین لیا تو وہ باتی شہروں پر بھی عالب آ** گئے۔ ان کی ایک جماعت شام بھی پہنچ گئی اور وہ عکا کے مقام پر کنگر انداز ہوئے۔ ان کا مقصد بیتھا کہ وہ بیت المقدس کو مسلمانوں کے قبضے سے واپس لے لیں اس مقصد کے لیے وہ اردن کے علاقے میں پہنچے اور اسے تباہ کر دیا۔

عادل سے مصالحت اللورے میا وقت عادل دمشق میں تھا اس نے شام ومصرے فوجوں کو جہاد کے لیے بلوایا اور انہیں لے کرروانہ ہوا اس نے الطور کے مقام پر پڑاؤڑالا جوع کا کے قریب تھا۔ فرگی اس کے سامنے مرج عامیں تھے وہ کفر کنا کی طرف روانہ ہوا اور اسے نیاہ کیا گیراٹ ہے کا سال ختم ہوگیا تو انہوں نے جنگ بندی کا پیغام بھجوایا اور پیشر کا پیش کی کہ ملک عادل رملہ وغیرہ کے علاقوں سے دشیر دار ہوجائے اور انہیں ان کے بچھ علاقے دے دے دے آخر کا رفریقین میں بیرمناہدہ ہوگیا اور عادل مصر کی طرف روانہ ہوگیا۔

<del>حاکم جما قاکی شکست</del> ، اس کے بعد فرنگیوں نے حما قاکا قصد کیا۔ حما قائے حاکم ناصر الدین محمہ نے ان سے جنگ کی مگر

#### شاہ ارمن کے حملے

ارمنوں کے بادشاہ ابن لیون کا پہلے تذکرہ کیا جاچکا ہے۔ اس نے ۱۰۲ھ میں حلب کے علاقے پر حملہ کیا اور اسے تباہ کردیا جب اس نے ۱۰۲ھ میں حلب سے علاقے پر حملہ کیا اور اسے تباہ کردیا جب اس کے لگا تار حملے ہونے لگے تو حلب کے حاکم الظاہر غازی نے فوج اکٹھی کی اور حلب سے پانچ فرتخ کے فاصلے پراس نے آبنا فوجی محاذ قائم کیا اس کے ہراول دیتے پر میمون القصری تھا جواس کے والد کے موالی میں سے تھاوہ مصر کے قصر الحلفاء کی طرف منسوب ہے کیونکہ اس کے باپ کا اس سے گہر اتعلق تھا۔

الظاہر کی شکست: ارمینیہ کی طرف جانے کا راستہ حلب سے بہت دشوار گذار تھا کیونکہ راستے بین پہاڑ تھے اور اس کے حرے بہت تنگ تھے ابن لیون کا جنگی محاذ اس کے اپنے علاقے بیس تھا جو حلب کے قریب تھا قلعہ در بساک اس کی سرحد پر تھا۔ الظاہر کو اس کے بارے بین بھی خطرہ لاحق ہوا۔ اس لیے اس نے وہاں فوجی کمک بھیجی اور میمون القصر کی کو بھی تھم دیا کہ وہ بھی اس کے ساتھ بچھ فوجی دیتے بھیجے یوں وہ تھوڑی فوج کے ساتھ تنہا رہ گیا۔ جب پینجر ابن لیون کو ملی تو اس نے القصر کی پراچا تک حملہ کر کے اسے اور دوسرے مسلمانوں کو بہت نقصان پہنچایا۔ وہ اس کے سامنے شکست کھا کر بھاگے اور اس نے ان کا جھوڑ آ ہوا ساز و سامان لوٹ لیا۔

جب وہ واپس آیا تو اس نے اس فوجی کمک کوبھی دیکھا جو قلعہ دریساک کی طرف بھیجی گئی تھی اس نے ان کوبھی شکست دیے کران کے سامان پر قبضہ کرلیا۔اس کے بعدوہ ارتنی فوج اپنے شہروں کی طرف واپس آگئی اوراپنے قلعوں میں پناہ گزین ہوگئی۔

خلاط کا محاصرہ: ملک عادل نے میافارقین فتح کرلیا تھا اور اس نے وہاں کا حاکم اپنے فرزنداو حدیجم الدین کو مقرر کیا تھا۔ پھر بچم الدین نے مملکت خلاط کے کئی قلعوں کو فتح کرلیا تھا اور پھر سون پھر میں خلاط پر عام کشکر شکی ۔ وہاں کا حاکم شاہرین کا آزاد کردہ غلام بلیان تھا۔ اس نے اس سے جنگ کر کے اسے شکست دی اور پھر میافارقیمین کی طرف لوٹ آیا اور وہاں بھی انہیں شکست دی۔ جب من مجھے شروع ہوا تو اس نے شہرسوس وغیرہ بھی فتح کرلیا۔ اب اس کے والد ملک عاول نے اس کی مدو کے لیے فوجیں بھیجیں۔ چنا نچھ انہیں لے کر اس نے خلاط کا قصد کیا۔ بلیان اس کے مقابلے کے لیے آیا لیکن بھیجیں۔ چنا نچھ انہیں اس کا محاصرہ کرلیا۔

بلیان کافتل: اس کے بعد بلیان نے ارزن الروم کے حاکم طغرل شاہ بن قلیج ارسلان سے فوجی ایدا وطلب کی تو وہ اپنی فوجیس کے کرآیا اور بلیان کے ساتھ مل کر مجم الدین کوشکست دے دی۔ پھروہ دونوں شپر تلہوں کے پاس پنچے اوراس کا محاصرہ کرلیااس کے بعد طغرل شاہ نے غداری کر کے بلیان کوفل کر دیا اور خلاط کوفتح کرنے کے اراد سے سے روانہ ہوا گر وہاں کے باشندوں نے اسے نکال دیا پھروہ ملاز کرد کی طرف روانہ ہوا۔ وہ بھی فتح نہیں ہوسکا۔ اس لیے وہ اپنی مملکت کی طرف روانہ ہوا۔ وہ بھی فتح نہیں ہوسکا۔ اس لیے وہ اپنی مملکت کی طرف واپس چلا گیا۔

فتح خلاط: اہل خلاط نے بعدازاں بھم الدین کو حکومت کی پیش کش کی۔ چنا نچہوہ خلاط اور اس کے تمام علاقے کا حاکم ہو گیا اور آس پاس کے حکام اور الکرک کا حاکم بھی اس سے خوف کھانے گیا نہوں نے پے در پے اس کے اپنے علاقے پر چھاپے مار نے شروع کیے مگر خلاط (کے ہاتھ سے نکل جانے کے اندیشے سے) وہ ان کے مقابلے کے لیے وہاں نہیں انکلا خلاط کی فوجوں کا کچھ حصد اس سے الگ ہو کر وہاں سے نکل گیا اور انہوں نے قلعہ وان پر قبضہ کرلیا جو وہاں کا سب سے برا اور سب سے زیادہ مشخکم قلعہ تھا۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے تجم الدین کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا اور ایک بہت بری جماعت ان کے ساتھ شامل ہوگی انہوں نے شہرار جیش کو بھی فتح کر لیا۔

المل خلاط کی بغاوت بخم الدین نے خلاط اور اس کے علاقے کی حفاظت کے لیے فوجی کمک طلب کی اور اس کا بھائی اشرف اپنے حران اور رہا کے علاقوں کی طرف واپس چلا گیا اس کے بعد بیوا قعد رونما ہوا کہ جب اوحد بخم الدین ملاز کردکی طرف روانہ ہوا کہ وہ وہاں کے حالات درست کر بے والی خلاط نے (اس کی غیر حاضری میں) اس کی فوجوں پر حملہ کر کے انہیں نکال دیا اور اس کے ساتھیوں کو قلعہ میں محصور کردیا۔ پھروہ بنوشا ہرین کے حق میں نعر بے لگانے گئے۔

بغاوت کی سرکو لی: جب جم الدین واپس آیا تواس کے پاس الجزیرہ کی فوجیں بھی پہنچ چکی تھیں 'جن ہے اسے بہت تقویت کی سرکو لی : جب جم الدین واپس آیا تواس کے بعد اہل خلاط میں باہمی اختلاف پیدا ہو گیا جس کا متبجہ یہ ہوا کہ اس نے انہیں مغلوب کر کے ان کا صفایا کیا اور ان کے بہت سے ان سرداروں اور افسروں کو گرفتار کر لیا جو وہاں سے بھاگ رہے تھے اس واقعہ کے بعد اہل خلاط ابو بی سلطنت کے آخری زمانے تک اس کے مطبع اور وفاد ارر ہے۔

شام پر فرنگیوں کی پلغار: سمن میں شام کے فرنگیوں نے بہت چھاہے مار نے شروع کر دیے تھے۔ فرنگیوں کی نئی فوج نے آگروں کی نئی فوج نے آکر تسطنیہ کوفتح کرلیا تھا اور ان کی سلطنت وہاں بہت متحکم ہو گئ تھی اس لیے طرابلس اور حصن الاکراد کے فرنگیوں نے مص اور اس کے علاقوں میں لوٹ مار شروع کر دی تھی اور حمص کا حاکم شیر کوہ بن تھر بن شیر کوہ ان علاقوں کی حفاظت کرنے سے عاجز آگیا تھا اس نے ان کے مقابلے کے لیے فوجی کمک طلب کی چنا نچہ حاکم حلب الظاہر نے اس کے پاس فوجیں جوہ ہاں اس کے علاقوں کی حفاظت کرنے کے لیے اس کے پاس رہے گئیں۔

بحری بیرہ میرہ اس نے اس زمانے میں اہل قبرص نے سندر میں مصرے بحری بیرہ میرہ کرکے اس کے چند حصوں پر قبضہ کر کے اس کے چند حصوں پر قبضہ کر اساد جو اس کے اس کے جند حصوں پر قبضہ کیا اور جنگ بندی کے معاہدہ کی خلاف ورزی ہے اس نے بیر معذرت بیش کی کہ اہل قبرص ان فرنگیوں کے ماتحت ہیں جن کا تسطنطنیہ پر قبضہ ہے اوروہ اس کے دائرہ حکومت سے باہر ہیں۔

ملک عاول کی پیش قدمی: (یہ جواب تن کر) ملک عادل اپن فوجین لے کرعکا کی طرف گیا یہاں کے حاکم نے مسلمان قیدیوں کوچھور کراس سے سلح کر لی چروہ مص کی طرف روانہ ہوااس نے بحرہ قدس کے قریب قلعہ العنین پرحملہ کر

طرابلس الشام کی تنابی: پھراس نے طرابلس کے علاقہ کی طرف پیش قدی کی اور ہارہ دن تک اس کے علاقوں کو تباہ و بربا و کرتا رہاں کے بعدوہ بحیرہ قدس والی آگیا فرنگیوں کے اس کے ساتھ مصالحت کرنے کی کوشش کی گراس نے بہتر و برنا منظور کروی ۔ پھرموسم سرما آگیا تو ملک عادل نے الجزیرہ کی فوجوں کو اپنے شہروں کی طرف واپس جانے کی اجازت دے دی اور حاکم محص کی مدد کے لیے ایک بڑالشکر چھوڑ کروہ خود دمشق واپس چلاگیا اور وہاں اس نے موسم سرما گذارا۔

ا ہمل خلاط کی سرکو بی : جب اوحد مجم الدین بن عادل نے خلاط کوفتح کرلیا تو کرج قوم نے وہاں کے علاقوں پر غارت گری شروع کر دی اور انہیں تباہ کرنے گئے۔ پھر ۵ واجھ میں انہوں نے ارجیش کی طرف پیش قدمی کی اور اس کا محاصرہ کرنے کے بعد زبردی اس شہر کوفتح کرلیا اور اسے تباہ و برباد کر دیا۔ مجم الدین نے ان کا مقابلہ کرئے سے گریز کیا۔ ( کیونکہ اہل خلاط کی بغاوت کا اندیشہ تھا چنانچہ ایسا ہی ہوا) جب وہ خلاط سے روانہ ہوا تو اہل خلاط نے بغاوت کر دی کھر وہ واقعات رونما ہوئے جن کا ہم تذکرہ کر تیکے ہیں۔

الم المحاليم مين كرح قوم پھرخلاط آئى اورانہوں نے اس كا محاصرہ كرليا گراس دفعہ او حد نجم الدين نے ان سے جنگ كرك انہيں شكست دے دى اوران كے بادشاہ كوگرفتا ركرليا۔ بعد ميں اس بادشاہ كوائن ترط پرچھوڑا گيا كہ وہ ايك لا كورينار زرفد بيا داكرے اور پانچ ہزار قيدى چھوڑے جائيں نيزمسلمانوں كے ساتھ جنگ بندى كامعا ہدہ كيا جائے اوروہ اپنى بينى كا نكاح او حد كے ساتھ كردے چنانچہ ان شراكل كے ساتھ بيرمعا ہدہ تحميل پذير ہوا۔

## سنجاري خانه جنگياں

یہ پہلے بیان کیا جاچکا ہے کہ قطب الدین زنگی حاکم سنجار و خابور اور اس کے پچپازا و بھائی تورالدین حاکم موسل کے درمیان سخت عداوت اور نفرت تھی۔ اس اثناء میں هناہ ہیں هناہ ہیں حاکم موسل نور الدین نے اپنی لڑی کا ذکاح ملک عاول کے فرز ندھے کر دیا تھا اور اس رشتہ کی بدولت ان دونوں حکام کے تعلقات متحکم ہوگئے شے لہٰ زااس کے وزراء اور ارکان سلطنت نے اسے در خلایا کہ وہ جزیرہ ابن عمر اور اس کی عملداری کو حاصل کرنے کے لیے ملک عادل کی امداد حاصل کرے سیطاقہ اس کے بچپازاد بھائی سنجار شاہ ابن غازی کے ماتحت تھا۔ اس کو فتح کرنے کے بعد الجزیرہ کا تمام علاقہ موصل میں شائل ہو اس کے اعلاوہ ازیں ملک عادل قطب الدین زنگی کے علاقہ سنجار کو فتح کرلے گاتو وہ بھی آخر کار اس کے پاس رہے گی۔ ملک عادل نور بھی تا تھا مگر ملک عادل نور بھی تا تھا مگر ملک عادل نے اس کی تجویز منظور کرلی کیونکہ وہ اسے موصل پر قبضہ کرنے کا ذریع بھتا تھا مگر ملک ماتحت اس کے فرز ندھ کی ماتحت موسل میں خور ندھ کی ماتحت موسل میں خور ندھ کی ماتحت موسل میں خور ندھ کی ماتحت موسل میں کو میں تو قطب الدین کے علاقے پر قبضہ کرلے گاتو یہ بھاتھ اس کے فرزند کے ماتحت موسل میں کو میں کو میات کے خور ندھ کی ماتحت میں کا دورات کی کو میں تو تو دلائی کہ جب قطب الدین کے علاقے پر قبضہ کرلے گاتو یہ بھاتھ اس کے فرزند کی ماتحت موسل میں کو میات کو دلائی کہ جب قطب الدین کے علاقے پر قبضہ کرلے گاتو یہ بھاتھ داس کے فرزند کی ماتحت میں کا دورات کی کو دلائی کہ جب قطب الدین کے علاقے پر قبضہ کرلے گاتو یہ بھاتھ داس کا داماد ہے۔

فتح خابور: ٢٠٢ه ملک عادل نے اپنی فوجوں کے ساتھ کوچ کیا اور خابور پہنچ کراہے فتح کرلیا۔ اس موقع پر نور اللہ بن کواپنی خلطی کا احساس ہوا کہ ملک عادل کوکوئی نہیں روک سکتا ہے۔ اسے اپنی اس تجویز پر پشیانی ہوئی اور وہ لوٹ کر اپنے شہر کے محاصرہ کا مقابلہ کرنے کی تیاریاں کرنے لگا گراس کے وزراءاورا فسروں نے بیاندیشہ ظاہر کیا کہ اگراس نے عادل کے خلاف بیغاوت کی تو وہ سب سے پہلے اس پرحملہ کرسے گا۔

سنجار کی مدا فعت: ملک عادل نے خابور ہے روانہ ہو کرنصیبین پرحملہ کیا اور اسے بھی فتح کرلیا اب قطب الدین کے والدے آزاد کردہ غلام امیر احمد بن برتقش نے اس کے شہر سنجار کی حفاظت اور مدا فعت کی تیاریاں شروع کردیں۔ اُدھر نور الدین نے اپنے فرزندالقا ہر کی زیر قیادت امدادی لشکر ملک عادل کے لیے بھیجنے کی تیاریاں شروع کیں۔

سفارش نامنطور: حاکم سنجار قطب الدین نے اپنے فرزند مظفر الدین کوائی سفارش کرانے کے لیے ملک عاول کے پاس جمیجا کیونکہ اس کے ملک عاول کے ساتھ دوستانہ تعلقات تھے اور اس کا وہاں کافی اثر ورسوخ تھا۔ چنانچہ وہ (اپنے باپ کی ) سفارش کے لیے اس کے پاس گیا گر ملک عاول نے اس کی سفارش بھی قبول نہیں کی۔

ملک عاول کے خلاف اتحاد: لہذا قطب الدین نے حاکم موصل نور الدین سے خط و کتابت کی کہ وہ ملک عاول کا مقابلہ کرنے کے لیے اس کے نیاتھ متحد ہوجائے ۔نور الدین نے اس کی پیتجویز مان لی۔

وہ اپنے لشکر لئے کرموصل گیا اور شہر سے باہراس نے نورالدین سے ملاقات کی ۔اس نے حلب کے حاکم الظاہر سے بھی فوجی امداد طلب کی نیز بلا دروم کے حاکم کینسر و سے بھی مدوما تکی ان سب نے مل کر ملک عاول کے سامنے کی تجویز پیش کی اور حاکم سنجار کو برقر ارر کھنے کی سفارش کی ورنہ وہ متحدہ طور پر اس کے علاقیہ میں گھس جائیں گے۔

مصالحت کی شرا کط انہوں نے ظیفہ الناصر عہاس کے پاس بھی پیغام بھیجا کہ وہ ملک عادل کو (جنگ بندی کا) تھم دیں ۔لہذااس نے اپنے گھر کے استاذ الوفھر مہت اللہ بن المبارک اور اپنے خاص مولی (آزاد کر دہ غلام) امیر قباش کو اس مقصد کے لیے بھیجا ملک عادل نے بظاہر مصالحت کی تجویز کومنظور کر لیا مگروہ مغالطہ دیتا رہا اور (صلح کی شراکط ک بارے بیں) ٹال مٹول کرتا رہا ۔ پھر اس نے صرف سنجار کے علاقے سے (جنگ بندی کرنے پر) صلح کی اور فیصلہ کیا کہ جن علاقوں پر اس نے قبضہ کیا ہے وہ اس کے پاس رہیں گے ۔ چنا نچھ اس پر حلف اٹھائے کے بعد ہرائیک اپنے اپنے شہر کو

قلعول کی تباہی : والدے میں مظم عیلی نے اپنے والد ملک عادل کے تھم سے امیر اسامہ کو گرفتار کرلیا اوراس سے کو کب اور کجلون کے قلعے جواس کی عملداری میں تھے چھین لیے۔اس نے ان دونوں قلعوں کو اور کو کب کے قریب قلعہ اردن کو تباہ و ہرباد کر ویا اور ان کے جبائے جبل الطور پر عکا کے قریب ایک قلعہ تغیر کرایا اور اسے فوج اور خوراک کے ذخیر سے جردیا۔

ملک فلا ہر کی وفات علم حلب ملک ظاہر غازی بن صلاح الدین جومنج اور دیگر شامی شہروں کا حاکم بھی تھا' ماہ جمادی الاخیرہ سوالہ بھے میں فوت ہوگیا۔ وہ بڑا انتظام تھا اور وہ قاضوں کے ساتھا چھا سلوک کرتا تھا مگر وشن سے شخت انتقام لیتا تھا اور مال و دولت بہت جمع کیا کرتا تھا۔ اس نے اپنے چھوٹے فرزندمحمہ بن ظاہر کو جوسرف تین سال کا تھا' اپناولی عہد بنالیا۔ اس نے بڑے فرزندکواس لیے نظرانداز کیا کہ اس کی والدہ اس کے بچا ملک عادل کی لڑی تھی۔

العزیز کی جائشینی ملک ظاہر نے (اپنے اس صغیرین جائشین) کا لقب العزیز غیاث الدین مقرر کیا تھا اور اس کا نائب اور نگران خادم طغرلک کومقرر کیا تھا اور اس کا لقب شہاب الدین رکھا۔ شہاب الدین طغرلک بہت نیک خصلت اور شریف انسان تھا۔ اس نے اس لڑ کے کی اچھی طرح نگرانی کی اور رعایا کے ساتھ عدل وانصاف سے کام لیا اور علاقہ کانظم و نسق نہایت دوراندیش اور تدبر سے قائم رکھا۔

#### يمن کے حالات

سلیمان کے مطالم جب 9 وہ چیں سلیمان بن المظفر یمن کا حاکم مقرر ہوا تو اس نے اپنی بیوی ام الناصر کے ساتھ' جس نے اسے وہاں کا حاکم ہوایا' بہت بدسلوگی کی اس نے اس سے روگر دانی کر کے اسے بہت نقصان پہنچایا اور بالکل خودمخار اور مطلق العنان حاکم بن گیا اور رعایا پرخوب ظلم ستم کیا۔ تیرہ سال تک وہ اس طرح حکومت کرتا رہا۔ پھروہ ملک عادل کا مخالف ہوگیا اور اس کے ساتھ بھی اس کے تعلقات خراب ہو گئے وہ بعض دفعہ اس طرح خطوط کھھا کرتا تھا (یہ قرآن کریم کی آیت ہے )

اِنَّهُ مِنْ سُلَیْمَانِ وَ اِنَّهُ بِسَمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ (یعنی پیلیمان کی طرف سے (خط) ہے اور بیاللہ کے نام سے شروع ہوتا ہے جو بڑا مہر بان اور رحم کرنے والا ہے)

عاول کے نشکر کا حملیہ (اس کا گتا خانہ روبیاور برسلو کی دیکھ کر) ملک عادل نے اپنے فرزند کامل کولکھا کہ وہ اپنی طرف سے ایک سپہ سالا رمقرر کر کے بمن کی طرف فوجیں بھیجے۔ چنانچہ اس نے اپنے فرزند مسعود یوسف کے زیر قیادت جس کا ترکی نام افسنس ٹھا <u>آلا جے</u> میں یمن کی طرف فوجیں بھیجیں۔

۔ مسعود نے جاتے ہی بین پر قبضہ کرلیا اور ( حاکم بین ) سلیمان شاہ کو گرفتار کر کے اسے نظر بند کی حیثیت ہے مصر جیج دیا اور وہاں وہ مقیم رہا۔ یہاں تک کہ فرنگیوں کے ساتھ دمیاط کے جہاد میں وہ ۱۴۹ جے میں شہید ہو گیا۔

مسعود بن كامل كى حكومت مسعود بن كامل طويل عرصة تك يمن ميں حكومت كرتار ہا۔ اس نے والا هي ميں ج كيا۔ اس نے اپنے والد كے جيئے ول كوعباس خليفه الناصر كے جيئے ول سے مقدم ركھا۔ خليفه الناصر نے اس كى شكايت اس كے والد كو ترين و دنيا دونوں كو والد كو ترين و دنيا دونوں كو يہت دال ويا ہے۔ مسعود نے اس بارے ميں معذرت بيش كى۔ اس كے بعداس كے والد كى ناراضكى دور ہوگئى۔ فتح مكتر معظمیر: مسعود بن كامل نے ۱۲۲<u>ھ میں هن</u> بن قادہ سے مكہ معظمہ كی حكومت چھين لی۔ بیخص بنوادریس بن مطاعن كاسر دارتھا جو بنوھن كے خاندان سے تعلق ركھتے تھے۔اس نے وہاں اپنا حاكم مقرر كيااور پھريمن واپس آگيا اور اس سال فوت ہوگيا۔

اس کے بعداس کے گھر کا استاذعلی بن رسول یمن کی سلطنت پر مسلط ہو گیا اس نے اس کے فرزندا شرف موٹی کو حاکم مقرر کیا اور اس کی نگرانی کرنے لگا۔ پھرمویٰ کے فوت ہو جانے کے بعد علی بن رسول مطلق العنان حاکم بن گیا اور پھر اس کی اولا دموروثی طور پریمن کے حکام ہوتی رہی۔ یوں اس دور میں اس کی اپنی سلطنت بھی قائم ہوگئی۔ آگے چل کر ہم ان کے حالات بیان کریں گے۔

#### ومياط كى زېردست صليبى جنگ

رومہ کا حاکم بحیرہ روم کے ثالی علاقے میں سب سے بڑا فرنگی حاکم تھا اور تمام فرنگی ممالک اس کی اطاعت کرتے سے جب اسے بیا طلاع ملی کہ سامل شام کے فرنگیوں کے حالات تبدیل ہو گئے ہیں اور مسلمان ان پر غالب آ گئے ہیں تو اس نے فرنگیوں کوان کی امداد کی طرف متوجہ کیا اور خود بھی و ہاں فوجیں جھینے کی تیاری کی ۔ اس نے فرنگی باوشا ہوں کو تھم دیا کہ یا تو وہ بذات خود کشکر لے کرروانہ ہوں یا آپی فوجیں جھی بیان فرنگی بادشا ہوں نے اس کے تھم کی تھیل کی اور چاروں طرف سے محاکم کے سے ماحل شام کی طرف فوجی امداد ہم الاجھ میں بہنچ گئی ۔

(پیرحالت و کیچکر) ملک عادل مصرے رملہ کی طرف (فوجیس لے کر) روانہ ہوا۔ اس وقت عکا سے فرنگی فوجوں نے کوچ کیا تا کہ دوان ہوا۔ اس وقت عکا سے فرنگی فوجوں نے کوچ کیا تا کہ دوان کی مزاحمت کریں۔ لہذا وہ نابلس کی طرف روانہ ہوا تا کہ دوانپ علاقوں میں ان سے پہلے پہنچ کر ان کی مدافعت کرے۔ مگر فرنگی اس سے پہلے پہنچ گئے تھے۔ اس لیے اس کوار دن کے مقام جسیان پراپنا محاذ قائم کرنا پڑا۔ فرنگیوں نے ماہ شعبان میں اس سال اس سے جنگ کرنے کے لیے پیش قدمی کی چونکہ ملک عادل کے پاس اس وقت بہت تھوڑی فوج سے مقام سے اس کے اس کی مقام کیا۔ اس اس نے اپنا محاذ مرج الصفر میں قائم کیا اور دمشق واپس آ گیا۔ اب اس نے اپنا محاذ مرج الصفر میں قائم کیا۔ اور مختلف فوجوں کواس نے بلوایا تا کہ دووہاں جمع ہوجا کیں۔

فرنگیول کی غارت گری : فرنگیوں نے اس کے چھوڑ ہے ہوئے مقام بسیان پرغارت گری کی اور بسیان اور بانیاس کے درمیان تمام علاقے کا صفایا کر دیا وہ تین دن بانیاس میں رہے اور ان علاقوں کو تباہ کرنے کے بعدوہ عکا کی طرف لوٹ گئے انہوں گئے انہوں نے ان علاقوں میں خوب لوٹ مار کی تھی اور مسلمانوں کو قیدی بنالیا تھا چھروہ صور کی طرف روانہ ہوئے ۔ انہوں نے صنیدا کے شیخ کولوٹا اور شقیف میں بھی لوٹ مار کی جو بانیاس سے دوفر سنے کے فاصلے پر تھا پیسلی فوجیس عیدالفطر کے بعد عکا لوٹ آئیں۔ پھرانہوں نے عکا کے قریب ایک پہاڑ پر نوٹھیر شدہ قلعہ الظور کا محاصرہ کرلیا۔ اسے ملک عادل نے حال ہی میں تعمیر گرایا تھا۔ انہوں نے اس قلعہ کا سترہ دن تک محاصرہ کیا۔ چونکہ دہاں کچھ فرنگی با دشاہ مارے گئے تھے اس لیے صلی بی فوجیس وہاں سے فرزند معظم عیسی کو قلعہ الطور کی طرف فوجیس وہاں سے فرزند معظم عیسی کو قلعہ الطور کی طرف

ومیاط کی جنگ کا آغاز: اس کے بعد صلبی فوجیں عکا ہے بری راستے ہے دمیاط (مصر) کی طرف روانہ ہوئیں۔
انہوں نے (اس سال کے) ماہ صفر میں دمیاط کے ساحل بحر پرلنگر ڈال دیا۔ ان کے اور دمیاط کے درمیان دریائے نیل
روال تھا۔ دریائے نیل پرایک متحکم برج بنا ہوا تھا۔ جہاں سے دمیاط کی فصیل کی طرف او ہے کی متحکم زنجیریں گذرتی تھیں
جو کھاری پانی کے سمندر کی کشتیوں اور جہاز وں کو دریائے نیل کے راستے مصر داخل ہونے سے روکتی تھیں۔ لہذا جب فرگی
فوجیں اس کے ساحل پرلنگرانداز ہوئیں تو انہوں نے اپنے چاروں طرف خندتی کھود کی اور اپنے اور خندتی کے درمیان
ایک فصیل قائم کر لی۔ پھرانہوں نے دمیاط کا محاصرہ کرنا شروع کیا اور کشرت کے ساتھ محاصرہ کے آلات استعال کے۔

گھمسان کی جنگ: ملک عادل نے اپنو فرزند کامل کوجوم میں تھا یہ پیغام بھیجا کہ وہ فوجیں لے کرروانہ ہوجائے اور ان کے سامنے مقابلے کے لیے کھڑا ہوجائے چنانچیاس نے ایسا ہی کیا اور مصرے مسلمانوں کی فوجیس لے کر دمیاط کے قریب عادلیہ کے مقام پر اپنا محاذقائم کیا فرنگ فوجیس دریائے نیل کے اس متحکم برج پر قبضہ کرنے کے لیے چارمہینے تک گھسان کی جنگ کرتی رہیں آخر کا رانہوں نے اس برج پر قبضہ کرلیا یوں انہیں دریائے نیل میں داخل ہونے کا راستال کیا تا کہ وہ دمیاط پہنچ جا کیں۔

دریائی راستے کی حفاظت: (بیحالت دیکہ کر) کائی نے او ہے گی زنیروں کے بجائے ایک بہت بڑا پی تغیر کرایا تا کہ انہیں دریائے نیل کے اندرداخل ہونے ہے دوکا جائے فرنگیوں نے (اس رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے) سخت جنگ کی بہاں تک کہ انہوں نے اس رکاوٹ کو بھی دور کر دیا ۔ لہذا کائل نے تھم دیا کہ کشتیوں کو پھروں سے بھر دیا جائے پھر انہوں نے بل کے پیچھے ان میں شگاف کر دیا تاکہ جہاز دریائے نیل کے اندر نہ جائیس سیصورت حال دیکھ کر فرنگی فوجوں نے خلیج ارزق کا راستہ اختیار کیا۔ جہاں قدیم زمانے میں دریائے نیل بہتا تھا انہوں نے بل پر سے اسے کھود دیا اور اس میں سمندر تک یائی جاری کر دیا پھروہ اپنے جہاز بورہ کے مقام تک لے آئے جو جرہ کے علاقے پر تھا ہے مقام بالکل مسلمانوں کے ماذ جنگ کی مرانبیں کوئی کامیا بی حاصل نہیں ہوئی ۔ کیونکہ خوراک کی حاصل انہوں نے اپنے جہاز وں میں رہ کران سے جنگ کی گرانبیں کوئی کامیا بی حاصل نہیں ہوئی ۔ کیونکہ خوراک کی مسلمانوں کو کامیا بی حاصل نہیں ہوئی ۔ کیونکہ خوراک کی مسلمانوں کو کامیا نو کوئی تکلیف نہیں ہوئی ۔ اس کے علاوہ دریائے نیل فرنگیوں کے درمیان حاکل تھا اس لیے مسلمانوں کوئی تکلیف نہیں بی خاص نہیں بھی ۔ اس کے علاوہ دریائے نیل فرنگیوں کے درمیان حاکل تھا اس لیے مسلمانوں کوئی تکلیف نہیں بھی ۔ اس کے علاوہ دریائے نیل فرنگیوں کے درمیان حاکل تھا اس لیے مسلمانوں کوئا صرہ ہے کوئی تکلیف نہیں بھی ۔ اس کے علاوہ دریائے نیل فرنگیوں کے درمیان حاکل تھا اس لیے مسلمانوں کوئی تکلیف نہیں بھی ۔ اس کے علاوہ دریائے نیل فرنگیوں کے درمیان حاکل تھا اس لیے مسلمانوں کوئی تکلیف نہیں بھی ۔ اس کے علاوہ دریائے نیل فرنگیوں کے درمیان حاکل تھا اس لیے مسلمانوں کوئی تکلیف نہیں بھی ۔ اس کے علاوہ دریائے نیل فرنگیوں کے درمیان حاکل تھا اس لیے مسلمانوں کوئی تکلیف نہیں بھی ہوئی کے مقام کی کی تک کے درمیان حاکل تھا تھا ہوں کی کی کی کی کرنگیوں کے درمیان حاکل تھا اس کی کی کرنگی کی کرنگیں کی کرنگیوں کے درمیان حاکل تھا دو کرنگیں کے دو کرنگیں کی کرنگیں کے دیگی کی کرنگیں کرنگیں کی کرنگیں کرنگیں کی کرنگیں کی کرنگیں کی کرنگیں کی کرنگیں کی کرنگیں کرنگیں کی کرنگیں کر

اسلامی فوجوں میں اختلاف اس عرص میں مسلمانوں کو ملک عادل کی وفات کی اطلاع ملی۔اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ فوجوں میں اختلاف بیدا ہوگئی ہوں کے ساتھ میں اختلاف بیدا ہوگئی ہوں کے سالاً راعلی عمادالدین احمد بن سیف الدین علی بن المنطوب البہاری نے یہ وشش کی کہ کامل کو معزول کر کے اس کے چھوٹے بھائی فائز کو بادشاہ بنایا جائے۔ یہ خبر کامل کو بھی لہٰذاوہ اس رات کو اشون طناح کے مقام پر پہنچ گیا مسلمانوں کو دوسرے دن اس کی اطلاع ملی تو وہ محافی جنگ سے بھاگ کر کامل کے بیان پہنچ گئے اور وہ محافی کے مقام پر پہنچ گیا مسلمانوں کو دوسرے دن اس کی اطلاع ملی تو وہ محافی جنگ سے بھاگ کر کامل کے بیان پہنچ گئے اور وہ محافی کے

علاقے کوخالی چھوڑ آئے جس پر فرنگیوں نے قبضہ کرلیا اور وہ دریائے نیل کوعبور کر کے دمیاط کے قریب ایک خشکی کے علاقے پر پہنچ گئے اور وہاں سے مصری علاقے کی طرف نقل وحرکت کرنے لگے اس کے بعد بدوؤں (کی لوٹ مار) کی وجہ سے راستہ خطرناک ہو گئے اور دمیاط سے خوراک کی رئید بند ہوگئی ۔ فرنگیوں نے بھی جنگ میں شدت اختیار کی ۔

دمنیاط برفرنگیوں کا تسلط دمیاط میں مدافعت کی فوج بہت کم تھی اس لیے مسلمان وہاں سے اجا تک بھاگنے لگے۔ آخر کا رجب مسلمان محاصرہ سے بہت تنگ آگئے اورخوراک کی رسد بند ہوگئ تو انہوں نے فرنگیوں کے سامنے ہتھیا رڈال دیے اور انہوں نے اسے ماہ شعبان کے آخر میں اللاج میں فتح کر لیا پھر انہوں نے گر دونواح میں اپنے فوجی دستے بھیج کر اسے ویران کر دیا۔ اس کے بعد وہ دمیاط کی تغییراور قلعہ بندی میں مشغول ہو گئے۔

منصورہ کی تغمیر: الکامل نے ملک کی حفاظت کے لیران کے قریب اپنا مرکز قائم کیا۔اس نے دمیاط کی سمٹ سندر فتم ہونے یر منصورہ تغمیر کرایا۔

ملک عاول کی وفات ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ ۱۲ جے ہیں سندر پارے فرنگی سلببی رضا کارشام کے ساخل پر اترے شے اور ملک عاول سے عکا اور بسیان کے مقام پران کی جنگیں ہوئیں للنداو ہاں ہے آ کروہ دمشل کے قریب مرج الصفر میں مقیم ہوا۔ جب فرنگی فوجیں دمیاط چل گئیں تو وہ خانقین کے مقام کی طرف منتقل ہوا اور وہاں رہنے لگا۔ پھروہ پیار ہوا اور کہ الاخیرہ ۱۱۵ جے میں فوت ہوگیا۔ اس وقت اس کی عمر پھھ سال تھی اور اس نے تعیس سال حکومت کی۔ ہوا اور کہ جادی الاخیرہ ۱۱۵ جیس سال حکومت کی۔

و مشق میں تدفین اس کا فرزند معظم عیلی اس وقت نابلس میں تھا اس نے آ کراہے ومثق میں وفن کیا آور اس کی سلطنت اور تمام مال ومتاع اور ہتھیاروں پر قبضہ کرلیا' کہا جاتا ہے کہ اس کے پاس نقد مال سات لا کھودینا رتھا۔

فرزندوں میں سلطنت کی تقسیم: ملک عادل بہت علیم الطبع 'صابر صائب الرائے فیض رسان اور سیاست دان ادشاہ تھا۔ دمش ا ادشاہ تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں اپنی تمام سلطنت اپنے فرزندوں میں تقسیم کر دی تھی چنا نچے مصر کا حاکم کامل تھا۔ دمش ، بت المقدی طبر بیداور الکرک کے علاقہ کا حاکم معظم عیسی تھا۔ خلاط کا علاقہ اور زبا 'نصبیین اور میا فارقین کوچھوڑ کر باتی الجزیرہ کے تمام علاقہ کا حاکم اشرف مولی تھا۔ زبا اور میا فارقین کا حاکم شہاب الدین غازی تھا۔ قلعہ معمر کی حکومت خضر الرسان شاہ کودی گئی تھی۔

مصری بعناوت کی سرکونی المذاجب ملک عادل فوت ہواتو ہر فرزندا پ علاقے کا خود مخار بادشاہ بن گیا جب ملک کا ٹل کو اس کے فوت ہونے کی خبر ملی تو وہ اس وقت دمیاط میں فرنگی گئر کا صفایا کر رہا تھا۔ اس خبر ہے اس کی فوجوں میں ہے جینی پیدا ہوئی اور جبیبا کہ ہم ابھی بیان کر چکے ہیں المشطوب (اس کے سپر سالار) نے اسکے بھائی فائز کو بادشاہ بنانے کی کوشش کی د جب منظم عیسی کو (اس بغاوت کی ) خبر فی تو وہ فوج کے کرتیز رفتاری کے ساتھ ومشق سے مصر بھنے گیا اور اس نے مشطوب کو وہاں سے نکا ل کرشام جبیبی کی اور اس بغاوت کی کا خبر ان دونوں کے بھائی اشرف کے پاس بہنے گیا اور اس کے ملاز موں میں شامل ہوگیا۔

# ئىڭ: ئ

# ملك كامل كاعهد حكومت

(منطوب کے جانے کے بعد) کامل مصر پراچھی طرح حکومت کرنے لگا اور معظم مصر سے لوٹ کر اس سال کے ماہ ذوالحجہ میں بیت المقدس گیا۔ اس نے (صلیبی) فرنگیوں کے خوف سے اس کی فصیلوں کو تباہ کر دیا۔ دمیاط میں (صلیبی) فرنگیوں نے قبضہ کررکھا تھا اور کامل ان کے بالقابل اپنا محاذ جنگ بنائے ہوئے تھا۔

تقی الدین کا مقبوضہ علاقیہ: یہ ہم پہلے بیان کر بچے ہیں کہ سلطان ملاح الدین نے آپ بھیج تقی الدین عمر بن شاہنٹاہ کوحاقہ کا شہراوراس کا علاقہ دے رکھا تھا۔ پھراس نے اسے 200 میں الجزیرہ بھیجا، جہاں اس نے حران 'رہا' سروج' میافار قین اوران سے متعلقہ الجزیرہ کے علاقے فتح کر لیے تھے۔ سلطان صلاح الدین نے ان سب (مفتوحہ) علاقوں کواس کے مامخت کر دیا تھا۔ پھروہ ارمینیہ کی طرف پیش قدمی کرنے لگا اوراس نے خلاط کے حاکم بکتمر سے جنگ کی اوراس کا محاصرہ کرلیا۔ پھروہ ملاز کرد کا محاصرہ کرنے کے لیے روانہ ہواا وراس کا محاصرہ کرلیا۔ پھروہ ملاز کرد کا محاصرہ کرنے کے لیے روانہ ہواا وراس کا محاصرہ کرلیا۔ پھروہ ملاز کرد کا محاصرہ کرنے کے لیے روانہ ہواا وراسی سال وہاں فوت ہوگیا۔

منصور کی جانشینی اس کے بعداس کا فرزند ناصرالدین محداس کا جانشین ہوا جس کا لقب منصور تھا۔ سلطان صلاح اللہ بین نے اس سے الجزیرہ کے شہر چھین لئے اوران کی حکومت اپنے بھائی عاول کو دے دی۔ البتہ جماۃ اوراس کے علاقے کی حکومت نا جرالدین محد کے پاس رہی۔ چنا نچہ وہ ان علاقوں پر حکومت کرتا رہا یہاں تک کہ دہ اپنے بچاصلاح الدین اور ملک عادل کی وفات کے بعد کے الاجے میں فوت ہوا۔ اس کی حکومت کی مدت اٹھائیس سال تھی۔ اس کا فرزند مظفر جو ڈ لی عہد تھا مصر میں عادل کے پاس تھا اوراس کا دوسرافرزند قلیج ارسلان اپنے ماموں معظم عیسیٰ کے پاس تھا اوراس کا دوسرافرزند قلیج ارسلان اپنے ماموں معظم عیسیٰ کے پاس تھا اوراس کا دوسرافرزند قلیج ارسلان اپنے ماموں معظم عیسیٰ کے پاس نظر بند تھا۔

حماۃ کا نیاطاکم: حماۃ کے ارکان سلطنت نے قلیج ارسلان کو بلوایا تو معظم عیسی نے ان ہے اس کا زرفد پیر طلب کیا۔ جب وہ اداکر دیا گیا تو اس نے اسے رہا کر کے ان کے پاس بھیج دیا۔ چنا پنچ وہاں پیٹی کروہ حماۃ کا بادشاہ بن گیا اوراس کا لقب ناصر مقرر ہوا۔ جب اس کا بھائی جو اصلی ولی عہد تھا 'مصر ہے آیا تو اہل حماۃ نے اس کا مقابلہ کیا (اوراس کی حکومت سلیم نہیں کی) لہذاوہ معظم کے پاس دمشق چلا گیا۔ (وہاں رہ کر) وہ ان سے خط و کتابت کرتار ہا اورائل جماۃ کوا پی جا ب راغب کرتار ہا۔ مگرانہوں نے اس کی کوئی ہات نہیں مانی۔ اس لیے وہ دوبارہ مصر چلا گیا۔

چپغل خورول کی نشرارت: ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ حاکم حلب ومنج الظاہر غازی بن صلاح الدین سالا ہو میں فوت ہو گیا تھا اور اس کا چھوٹا فرزند محمد العزیز غیاث الدین اپنے والد ظاہر کے مولی اور خادم شہاب الدین طغرل کی زیر گرانی حاکم مقرر ہوا۔ شہاب الدین بہت نیک سیرت اور انصاف پسند تھا۔ وہ رعایا کے مال کی حفاظت کرتا تھا اور انگیہ دوسرے کی چغل خوری سننا پسند نہیں کرنا تھا۔ حلب میں اس وقت دو بدقماش افراد ایسے تھے جو ملک ظاہر کے پاس جاکر لوگوں کی چغل خوری کرتے تھے اور اسے لوگوں کے خلاف بجڑکاتے تھے۔ ان کی ان چغل خوریوں سے لوگوں کو نقصان پہنچتا تھا۔ اس لیے جب شہاب الدین نے بُرے اور شریر لوگوں کو اپنے دربار سے دور کیا تو ان میں بید دونوں افراد بھی شامل تھے۔ اس نے انہیں ان کی چغل خوری کی وجہ سے نکال دیا تھا۔ اس لیے ان دونوں کی کوئی قدر و قیمت باتی نہیں رہی اور عوام بھی انہیں نا پسند کرنے گئے۔

حلب برحمله کی شجو بیز: ان دونوں نے بلا دروم کے حاکم کیکاؤس کو بھڑ کا یا کہ وہ حلب اوراس سے متعلقہ علاقوں کو فتح کرلے۔ کیکاؤس کی رائے بیتھی کہ حلب اس وقت تک فتح نہیں ہوسکتا ہے جب تک کہ خاندان بنوا یوب کا کوئی فردان کے ساتھ شامل نہ ہوتا کہ اس کے اثر سے وہاں کا علاقہ مطبع وفر ما نبر دار بن سکے۔

کیکا و کس اور افضل کا انتحاد اس وقت سلطان صلاح الدین کا ایک فرزند افضل سمیساط میں تھا۔ وہ اپ بھائی ملک فلا ہر اور اپ بھائی ملک فلا ہر اور اپ بھائی ملک فلا ہوئی سے ناراض ہو کر کیکاؤس کا مطبع اور فرما نبر دار ہوگیا تھا کیونکہ ان ووٹوں نے اس کے علاقتے کے بھر حصے کو چھین لیا تھا۔ لہذا کیکاؤس نے (اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے) اس کو بلوایا اور اسے اس بات پر ہوگا کہ وہ (حلب پرحملہ کرنے کے لیے فوج لیے کر) اس کے ساتھ روانہ ہوجائے۔ اس صورت میں حلب کا جوعلاقہ فتی ہوگا اس کی حکومت افضل کے ماتحت ہوگی اور وہاں خطبہ اور سکہ کیکاؤس کے نام پر ہوگا۔ پھر وہ اشرف کے علاقہ المجزیر میں اور اور ہاں خطبہ اور سکہ کیکاؤس کے نام کے ماتحت ہوگی اور وہاں خطبہ اور سکہ کیکاؤس کے نام پر ہوگا۔ چنا نچہ ان شرائط کے مطابق انہوں نے حلف حران اور وہاں خطبہ اور انہوں نے قلعہ رعبان کوفتح کرلیا جو افضل کے ماتحت آگیا تھا۔ اٹھا با اور جیس اسم کی کرتے وہ ھوالا جے میں روانہ ہوئے اور انہوں نے قلعہ سے چھین لیا۔ اس سے پیشتر انہوں نے اس قلعہ کی ہوائی متحدہ فوجوں نے قلعہ باشر کوابن بدر اللہ میں ارزم البار وقی حاکم قلعہ سے چھین لیا۔ اس سے پیشتر انہوں نے اس قلعہ کا صرہ کیا تھا۔ کو تو اور انہوں نے اس کے بیشتر انہوں نے اس کے جینی بیدا ہوئی اور انہوں نے بید نہوں کے دیا تھا۔ کو تو کی موقع پر بھی ایس کر کت سے افضل اور اس کی فوج میں ہوئی جیدا ہوئی ایس کی نوج میں بھی جیدا ہوئی اور انہوں نے بید خیال کیا کہ وہ حوالی کی فتح کے موقع پر بھی ایس ہی کرے گا۔

ملک اشرف کواطلاع اس عرصہ میں حاکم حلب عزیز بن ظاہر کا نگران شہاب الدین حلب کے قلعہ میں مقیم رہا' وہ وہاں سے ایک لیے بھی نہیں نکلا' کیونکہ اسے ( قلعہ کے ہاتھ سے نکل جانے کا) اندیشہ تفا۔ تاہم ملک اشرف حاکم الجزیرہ وخلاط کے پاس بھی بینجراڑتی ہوئی بہتے گئی کہ اہل حلب کی دوسرے کی اطاعت کریں گے اور وہاں اسی کے نام کا خطبہ ادرسکہ بھی ہوگا اور وہ حلب کا جوعلاقہ بھی پیند کرے گا'اس پر قبضہ کرلے گا۔

ائشرف کی پیش فقد می: یینجرس کرملک اشرف نے فوجیں اسمی کیں اور ہوا کہ جیس ان کے مقابلہ کے لیے روانہ ہوا۔ اس کے ساتھ عرب کے قبیلہ طے وغیرہ کی فوجیں بھی تھیں' ان کا امیر نافع تھا جواس کے خادموں میں سے تھا۔ ملک آشرف نے حلب کے باہرا پنا جنگی محاذ قائم کیا۔ کیکا قرس کوشکست کیاؤس اورافضل کی فوجوں نے تل با شرھے مینج کی طرف پیش قدمی کی۔ ملک اشرف بھی ان کے مقابلہ کے لیے فوج لیے کرروانہ ہوا۔ اس کے ہراول دستوں پرعرب قبائل کی فوجیں تھیں۔ انہوں نے کیکاؤس کے ہراول دستوں سے مقابلہ کرئے انہیں شکست دی۔ جب بیشکست خوردہ فوجیس کیکاؤس کی طرف بھاگ گیا۔ طرف بھاگ گیا۔

مفتو حیطاقوں کی تسخیر: اس کے بعد ملک اشرف نے آگے بڑھ کر قلعہ رعبان ول باشر پر قبضہ کر لیا اور وہاں کیکاؤس،
کی جوفو جیں تھیں انہیں گرفنار کر لیا' پھراس نے انہیں رہا کر دیا تو وہ کیکاؤس کے پاس پہنچیں تو اس نے انہیں ایک گھر میں
اکٹھا کر کے آگ لگا دی جس سے وہ سب ہلاک ہو گئے۔ ملک اشرف نے حلب کے جن قلعوں پر قبضہ کیا تھا وہ شہاب
اللہ ین کے جوالے کردیے جو حاکم حلب عزیز کا نگران تھا۔ اس نے کیکاؤس کا اس کے ملک تک جا کرتھا قب کرنے کا اراوہ
کیا تھا' مگراس اثناء میں اسے اپنے والد (ملک عادل) کی وفات کی خبر ملی اس لیے وہ لوٹ آیا۔

#### موصل میں خانہ جنگیاں

ہم نے خاندان کے زنگی کے حالات میں تحریر کیا تھا کہ حاتم موصل عز الدین مسعود ہوالا بھے میں فوت ہو گیا تھا اور اس کا جانشین اس کا فرزندنو رالدین ارسلان شاہ ہوا' جس کی نگر انی اس کے والد کے مولی (آزاد کر دہ غلام ) نو رالدین لؤلؤ کے سپر دہوئی اور وہی اس کی سلطنت کا منتظم اعلی مقرر ہوا۔

عما دالد بن کی بغاوت اس کے بھائی عمادالدین زنگی کے ماتحت قلعہ صغد اور سوس تھے۔ جوموسل کی عمل داری میں شامل تھے۔ مگراس کے والد کی وصیت کے مطابق آھے دیئے گئے تھے۔ جب اس کا بھائی عز الدین فوت ہو گیا تو وہ خود حکومت کا طلب گار بنا اور اس نے عمادیہ پر قبضہ کرلیا۔ اربل کے حاکم مظفر الدین کو کبری نے اس کی حمایت کی۔ (پیہ حالت دیکھ کر) نور الدین لؤلؤ نے ملک اشرف حاکم الجزیرہ و خلاط کو اس وقت اپنی اطاعت اور فرما نبر داری کا پیغام بھیجا۔ جب وہ بلا دالروم کے حاکم کر یکوئوں کی فوجوں سے حلب کے قریب مقابلہ کر رہا تھا ملک اشرف نے اس کی اطاعت قبول کر جب وہ بلا دالروم کے حاکم کر یکوئوں کے خلاف اس کی امداد کرے گا۔

مصالحات کوشش اس نے مظفرالدین کو خطاکھااوران کے متفقہ معاہدہ کی خلاف ورزی پر ہلامت کی۔اس نے اسے علم دیا گذوہ موصل کے ان علاقوں کو کوٹا دے جن پراس نے قضہ کیا ہے ور ندوہ بذات خود فوج کشی کر کے اس سے وہ علاقے والیس لے گا اور ان کے اصل حاکموں کے حوالے کردے گا۔ ملک انٹرف نے اسے پیجی ہدایت کی کہوہ باہمی فتنہ وفساد کو چھوڑ کر فرنگیوں کے خلاف جہاد کرنے میں حصہ لے۔مظفر الدین نے اس کی ہدایت پر عمل نہیں کیا اور ماردین کے حاکم اور کیفا وآ مدکے حاکم نے بھی اس کی حمایت کی ۔

فریفین میں صلح: ابنورالدین لؤلؤئے اپنی فوجیں عماد الدین کے مقابلے کے لیے جیجیں ہانہوں نے اسے شکست

ا شرف کی پیش قدمی: کچھ عرصہ کے بعد عادالدین زنگی نے حملہ کر کے قلعہ کواشی کو فتح کرلیا۔ اس وقت کو لؤنے ملک اشرف کو جبکہ وہ حلب میں تھا' پیغام بھیجااوراس نے فوجی امداد طلب کی لہذاوہ دریائے فرات کوعبور کر کے حران پہنچا۔

مخالفانہ انتحاف اس عرصے میں مظفر الدین نے گردونواج کے حکام کواس بات پر آمادہ کیا کہ وہ کیکاؤٹ کی اطاعت قبول کرلیں اور (مساجد میں) اس کے نام کا خطبہ پڑھوا ئیں وہ ملک اشرف کا سخت وشن تھا اور بنج حاصل کرنے کے سلسلے میں اس کا مخالف تھا' جیسا کہ ہم آگے چل کر بیان کریں گے۔اس نے ان امراء و حکام کو بھی ورغلا یا جواشرف کے لشکر میں شریک تھے۔اس نے انہیں اپنے ساتھ شامل کرنے کی کوشش کی چنا نچائن میں سے احمد بن علی المشطوب حاکم قلعہ اور عز الدین محمد بن نورالدین الحمد کی اس کے ورغلانے میں آگئے اور وہ (اپنی فوج کے ساتھ ) اشرف سے الگ ہوکر دہیں بہنچ کر وہ اس فوج کے ساتھ شریک ہوگئے جواشرف کو (دریا) عبور کرکے موصل جانے سے روکنا جا ہتی تھی۔

مخالفان اشحاد کا خاتمہ: اوھراش ف نے بھی (ساس چال کے طور پر) کیفا وآ مد کے حاکم کواپے ساتھ ملانے کی کوشش کی اور (اس مقصد کے حصول کے لئے) اس نے اسے جنین کا شہراور جبل جودی کا علاقہ دیے دیا اور یہ بھی وعدہ کیا کہ جب وہ دارافتح کر لے گاتو بیعلا قہ بھی اسے دے دے گا (لہذا اس مجھوتہ کے بعد) کیفا کا حاکم اس کے ساتھ شامل ہو گئے۔ بلکہ اس کی پیروی میں بعض دوسرے حکام بھی اشرف کے گیا اور وہ دوسرے حکام بھی اشرف کے مطبع اور فرما نبر دار ہو گئے اس طرح ان (چھوٹی سلطنوں کا) اتحادثتم ہو گیا اور ہر با دشاہ اپنی عملداری کی طرف روانہ ہو گیا۔

ابین المشطوب کی شکست: (لا چار ہوکر) ابن المشطوب بھی (اپنی فوج لے کر) اربل کی طرف روانہ ہوا۔ جب وہ نصیبین کے پاس سے گذرا تو وہاں کی فوجوں نے اس سے جنگ کی اورا سے شکست ہوئی۔ اس کے بعداس کی فوج منتشر ہو گئی اور وہ شکست کھا کر بھاگ گیا۔ جب وہ سنجار کے پاس سے گذرا جہاں کا حاکم فروخ شاہ عمر بن زنگی تھا تو اس نے اس کے خلاف فوج بھیجی جواسے گرفتار کر کے لے آئی۔ چونکہ وہ اشرف کا مطبع اور فر ما نبر دار تھا' اس لیے اس نے اسے مقید کر دیا۔ اس کے بعد وہ فسادیوں کی ایک جماعت لے کر بقعاء کے مقام کی طرف گیا جو موسل کے علاقے میں تھا۔ وہاں اس نے لوٹ مارکی اور چر سنجار والیس آگیا۔

تل اعضر کا محاصرہ: ابن المنظوب دوبارہ موصل کے علاقے پرغارت گری کے لیے دوانہ ہوا تولولؤ (موصل کے گران حاکم) نے سنجار کے علاقے میں تل اعضر کے مقام کے قریب اپنی فوج کو گھات میں بٹھا دیا۔ جب وہ وہال سے گذرا تو اس کی ماتھ جنگ کی تو وہ شکست کھا کر قلعہ تل اعضر پرچڑھ گیا (اور محصور ہو گیا)

ابن المشطوب كى وفات الوكون موسل سے آكراس كا تقريباً ايك مهينے تك محاصره كيا اور بتاریخ ۱۵ رئيج الآخر كالاچ ميں اس قلعه كوفتح كرليا اور ابن المشطوب كوموسل ميں قيدر كھا۔ پھرا سے اشرف كے پاس بھيج دياس نے اسے حران ميں مقيدر كھا۔ يہاں تك كدوبان وہ اس مهينے يعنى رئيج الآخر كے الدي ميں فوت ہو گيا۔

حاکم ماردین سے سکے: جب (مخالف) حکام کا اتحادثم ہوگیا تو اشرف حران سے روانہ ہواتا کہ وہ ماردین کا محاصرہ کرے۔ پھراس نے حاکم ماردین سے ان شرائط پر صلح کرلی کہ وہ راس العین کا علاقہ اسے واپس کرے جواس نے اسے دے دیا تھا اور (تاوان جنگ کے طور پر ) وہ تیس ہزار دینارا داکرے اور حاکم کیفاوآ مدکوقلعہ موروع طاکرے۔

علاقوں کا تناولہ بھراشرف دیس سے موسل کے اراد ہے ہے تصیین کی طرف واپس آرہا تھا کہ جا کم سنجار نے (نگ آکر) اپنے قاصد اشرف کے پاس اس مقصد کے لیے بھیجے کہ وہ سنجار کا علاقہ اسے اس شرط پر حوالے کرنا چاہتا ہے کہ وہ اس کے بدلے اسے رقد کا علاقہ دے دے ۔ اس کی وجہ بیتھی کہ جب لؤلؤ (نگران جا کم موسل) نے اس سے قلعہ سالوں کی وجہ چھین لیا تھا تو اس کے ساتھ اس کی بدسلوکی کی وجہ سے وہ اس کے ساتھ اس کی بدسلوکی کی وجہ سے وہ اس سے بدگمان ہوگئے تھے (اس لیے وہ سنجار میں رہنا نہیں چاہتا تھا) اس کے قاصد اشرف سے راستے میں ملے۔ جبکہ وہ دبیس سے صدی بارہا تھا۔ ملک اشرف نے اس کی درخواست منظور کر کی اور اسے رقہ کا علاقہ دے دیا اور کیم جمادی جبکہ وہ دبیس سے میں اس نے سنجار پر قبضہ کرلیا اور عمر فروخ شاہ اپنے بھائی اور تمام اہل وعیال اور مال ودولت کے ساتھ وہاں سے رخصت ہوگیا۔

مصالحت کی تیجو بزیں پھراشرف سنجارے موصل کی طرف روانہ ہوا اور وہاں بتاریخ 19 جمادی الاولی عالا ہے بیں پہنچ گیا۔ وہاں اس کے بیاس خلیفہ اور مظفر الدین کے سفیر طلح کرانے کے لیے آئے۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ عماد الدین عمادید کے علاوہ باقی تمام موصل کے قلع جواس نے چھین لیے تھے'کو کو کو ایس کردے اس معاملے میں گفتگو دراز ہوگئی۔ یہاں تک کہ ملک اشرف نے ارادہ کیا کہ وہ اربل کی طرف فوج کشی کرنے۔ پھر کیفا کے خاتم اور اس کے دوسرے گہرے دوستوں نے اس کی سفارش کی اور مصالحت پر زور ویا۔ لہذا اس نے اس تیم کی مصالحت کو تسلیم کرلیا اور قلعوں کو جوالے کر دینے کے بارے بیں ایک مدت مقرر کی گئی۔

قلعول کی والیسی: عمادالدین اشرف کے ساتھ گیا تا کہ باقی قلعوں کوحوالے کردینے کا کام پورا ہو جائے۔ لہٰذا اشرف نے موصل سے بتاری مضان کوچ کیا۔ لؤلؤ نے اپنے نائب حکام کوان قلعوں پر قبضہ کرنے کے لیے بھیجا مگر دہاں کی فوجوں نے ان قلعوں کوان کے حوالے کردینے سے انکار کیا۔ اپنے میں مقررہ مدینے تم ہوگئی۔

عمادالدین زنگی نے اشرف کے بھائی شہاب الدین غازی گواپی سفارش کے لیے آبادہ کیا۔ چنانچہاس نے اپنے بھائی سے اس کی سفارش کی اور اس نے اسے رہا کر دیا اور اس کے قلعہ عقر اور سوس اسے واپس کر دے۔ لؤلؤ (گران عائم موصل ) نے بھی قلعہ لل اعضر واپس کر دیا۔ کیونکہ وہ سنجار کی عملداری میں تھا۔

#### میاط کی دوسری جنگ

جب (صلیبی) فرنگیوں نے دمیاط (مصر) کوفتح کرلیا توان کی قلعہ بندی شروع کر دی۔ ملک کامل مصروا لیس آ گیا اوراس نے مصرمیں جابجافوجی چھاؤنیاں قائم کر دیں۔اس نے (ان کے بالمقابل)منصورہ تغییر کرایا اور کئی سالوں تک یہی حالت ربی به

جب متندر پارے فرنگیوں کوائل فتح کی خبر ملی اور بیمعلوم ہوا کیوہ دمیاط پر قابض ہو گئے ہیں تو ان کی سرگرمیاں تیز ہو گئیں اور ان (صلیبی فرگلیوں) کو ہروفت ان کی طرف سے لگا تارا مداد پینچی رہی مگر کامل اپنے مقام پر برقر ارر ہائ

مصر کے کیے امداد: پھروہاں تا تاریوں کے حملوں کی خبریں بھی نگا تاریخ نے لگیں اور یہ معلوم ہوا کہ وہ آؤر بیجان اوراران تک پہنچ گئے ہیں۔ (بی خبرس کر) مصروشام کے مسلمان جاروں طرف سے خوفز دہ ہو گئے۔ لہذا کامل نے اپنے حاکم معظم ہے فوجی امداد طلب کی جو حاکم دمشق تھا۔ اس نے دوسرے بھائی اشرف حاکم الجزیرہ وارمینیہ ہے بھی امداد مانگی۔ چنانچیمعظم انٹرف کی طرف روانہ ہوا تا کہ وہ اسے بھی جلد (مقر) چینچے کے لیے آبادہ کرے مگراس نے اسے مذكورة بالا فتنه وفساديين مشغول پايا البذاوه و بال سے لوٹ كيا تا كه وه اس فتنه وفساد كے رفع ہوئے كے بعد پراسي ك

۔ فرنگیوں کی پیش قدمی اب (صلببی) فرنگی اپنی فوجیں لے کر دمیاط ہے مصر کی طرف بڑھ گئے 'لہذا کامل (جا کم مصر) نے دوبارہ ان دونوں بھائیوں کو ۱۱۸ھ میں فوجی کمک بھیجنے کے لیے لکھا تومعظم اشرف کی طرف گیا اوراہے (لشکر کشی کے لیے) آ مادہ کیا۔ چنانچہ وہ (فوجیس لے کر) اس کے ساتھ دمشق آیا اور وہاں ہے مصری طرف روانہ ہوا۔ اس کے ساتھ حلب کی فوجیں بھی تھیں اور حماۃ کا حاکم الناصراور حمص کا حاکم شیر کوہ اور بعلبک کا حاکم امجد تھا۔

مصری قو جوں سے مقابلہ: (جب پیسب فوجیں وہاں پنجیں تھ) انہوں نے کامل کو (اپنی فوجوں کے ساتھ ) بحر <u>اشمون پریایا۔ اس وقت فرنگی فوجی</u>ں دمیاط ہے روانہ ہو چکی تھیں اور اس کے سامنے دریائے نیل کے کنارے اپنا جنگی محاذ بنائے ہوئے تھیں وہ اس کے محاذ پر مجانیق ( قلعہ شکن آلات) مجینک رہی تھیں۔ جب مسلمانوں کومصری علاقون کے بارے میں فرنگیوں سے خطرہ لاحق ہواتو کامل و ہاں سے روانہ ہو کیا اور اشرف و ہاں محاذ جنگ پر باقی رہ کیا۔

فرنگی کشتیول کی تیابی: معظم (حائم دمثق) اشرف کے بعد آیا۔اس نے دمیاط کا قصد کیا اور فرنگیوں سے آگ بڑھنے کی کوشش کرنے لگامسلمانوں کی بحری تشتیاں فرنگیوں کی تشتیوں کے تین حصون کو پکڑنے میں کا میاب ہو کئیں انہوں نے جو کچھان میں تھالوٹ لیا۔

صلح کی پیش کش: پھرفریقین کے درمیان میں سفیروں کا تبادلہ ہوااور فرنگیوں کو یہ پیشکش کی گئی کہ وہ دمیا طمسلمانوں ے حوالے کردیں۔اس کے بدلے میں انہیں بیت المقدل عسقلان طبریہ صیدا جبلہ اور لا ذقیہ اور وہ تمام علاقے دے

دو بارہ جنگ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان دوبارہ جنگ کرنے پر مجبور ہوئے۔اب فرنگیوں کی خوراک کی رسدختم ہوگئ تھی کیونکہ وہ دمیاط سے خوراک کی رسد لے کرنہیں چلے تھے۔ کیونکہ ان کا گمان پیتھا کہ وہ بہت جلد دیہاتی علاقوں پر غالب آجائیں گے۔اس طرح ان کا تمام غلمان کے قبضے میں آجائے گاگر نتیجہ ان کی توقع کے برخلاف نکلا۔

سیلاب سے نتاہی: پھرمسلمانوں نے دریائے نیل کے پانی کارخ اس کنارے کی طرف (بند تو ژکر) موڑ ویا جس طرف فرگیوں کا محافر تھا لہٰذاوہ سلاب میں گھر گئے اوران (کے گذر نے) کے لیے صرف ایک نہایت تھگ راستہ باتی رہ گیا تھا۔ کائل نے بحراشمون پر بل باند تھ دیئے چنانچہ اس کی فوجوں نے وہاں سے گذر کر اس ننگ گذرگاہ پر قبضہ کر لیا۔ اس لیے فرگیوں کے لیے دمیا طریخنے کا کوئی رستہ باتی نہیں رہا تھا۔

فرنگیول کی نازک حالت: اس اثناء میں فرنگیوں کا ایک جہاز وہاں پہنچا جس میں خوراک کا سامان 'ہتھیاراور آتش گیرا آلات بھر سے ہوئے تھے۔ لہذا مسلمانوں کی کشتیوں نے وہاں پہنچ کران کا سارا سامان لوٹ لیا۔ اس کے بعد فرنگیوں کی اپنے جنگی محاذ میں حالت نازک ہوتی گئی کیونکہ ایسے حالات میں مسلمانوں کی فوجوں نے ان کا محاصرہ کرلیا تھا۔ وہ ان سے جنگ کرر ہے تھے اور ہر سمت سے ان پر حملے کرر ہے تھے۔ لہذا انہوں نے اپنے خیصے اور بجائیں جلادیں۔ پھر انہوں نے اپنی جان پر کھیل کرلوٹے کا ارادہ کیا تو انہیں معلوم ہوا کہ ان کا راستہ بند ہے۔

فتح دمیاط: اب انہوں نے کامل اور اشرف کو بلا معاوضہ دمیاط حوالے کرنے کا ارادہ کیا۔ ابھی وہ اس بارے میں سوچ ہی رہ سے کہ حاکم دشق دمیاط کے ست سے وہاں پہنچ گیا (بیرحالت و کیھر) ان کے حوصلے پست ہو گئے اور انہوں نے مرات ہے کہ درمیانی زمانے میں دمیاط کے شہر کومسلمانوں کے حوالے کر دیا اور اپنے میں حکام اور بادشاہ برغمال کے طور پر جیجے انہوں نے اپنے پاور یوں اور راہوں کو دمیاط بھیجا تا کہ وہ اس شہر کومسلمانوں کے حوالے کر دیں یے مسلمانوں کے لیے مسلمانوں کے جوالے کر دیں یے مسلمانوں کے لیے مسلمانوں کے اپنے باور یوں اور راہوں کو دمیاط بھیجا تا کہ وہ اس شہر کومسلمانوں کے حوالے کر دیں یے مسلمانوں کے لیے مسلمانوں کے اپنے باور یوں اور راہوں کو دمیاط بھیجا تا کہ وہ اس شہر کومسلمانوں کے حوالے کر دیں یے مسلمانوں کے لیے مسلمانوں کے اپنا کہ دون تھا۔

فتح ومیاط کی اہمیت: جب فرنگیوں نے دمیاط مسلمانوں کے حوالے کر دیا تواس کے بعد سمندر پارے انہیں فوجی امداد پیچی مگر اب بیامدادان کے لیے بیکارتھی۔ کیونکہ شہر دمیاط میں مسلمان داخل ہو چکے تصاور چونکہ فرنگیوں نے اس کی متحکم قلعہ بندی کی تھی للبذا بیمسلمانوں کے لیے سب سے متحکم اور مضبوط قلعہ ثابت ہوا۔

#### فرزندان عادل كى خانه جنگياں

یہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ اوحد مجم الدین بن عاول میا قارقین کا حاکم تھا اور سن البھے میں وہ خلاط اور ارمینیہ کا حاکم بھی بن گیا تھا۔ جب وہ سن البھے میں فوت ہو گیا تو ملک عاول نے اس کے علاقے اس کے بھائی اشرف کو دے دیئے تھے۔

ظاہر غازی کی حکومت کی حکومت کے بھر ملک عادل نے اپنے فرزند ظاہر غازی کو ۱۱۲ ہے میں سروج وڑ ہا اور ان سے متعلقہ علاقے دیئے۔ جب عادل فوت ہو گیا اور اس کا فرزندا شرف مشرقی علاقوں کا خود مخار حاکم بنا تو اس نے اپنے بھائی خاہر غازی کو ان علاقوں کے علاوہ جو اس کے والد نے اسے دیئے تھے خلاط اور میا فارقین کا علاقہ بھی دیا یعنی سروج اور ڈہا کا علاقہ بھی اس کے دائرہ اقتد ارمیں ہوگیا۔ اس نے اسے اپناولی عہد بھی بنایا کیونکہ اس کی کوئی اولا دندھی۔

اشرف اپنے اس معاہدہ پر قائم رہا' مگر فرزندان عادل کے درمیان فتندونساد بریا ہوا تو ظاہر عازی نے اشرف کے خلاف بغاوت کی جس کا نتیجہ بیہ ہوا کہ اشرف نے اس کے اکثر علاقے اس سے چھین لئے' جیسا کہ آ گے چل کر بیان کیا جائے گا۔ جائے گا۔

باہمی اختلافات: جب ملک عادل فوت ہوگیا تھا تو اس کے فرزند کامل اشرف اور معظم ان علاقوں کے حاکم سے جن پران کے والد نے انہیں مقرر کیا تھا۔ تا ہم اشرف اور معظم (اہم معاملات میں) کامل کی طرف رجوع کرتے تھے اور اس کے مطبع اور فرما نبر دار تھے۔ اس کے بعد معظم عیسی نے حاکم حماق ناصر بن منصور کو مغلوب کر لیا تھا۔ وہ 11 ھے میں حماق کی طرف فوج لے کر گیا اور اس کا محاصرہ کر لیا۔ مگر جب اے اس میں کا میا بی نہیں ہوئی تو وہ اس کے دوسرے علاقوں یعنی سلمیہ اور معرہ کی طرف روانہ ہوا اور ان پر قبضہ کر لیا۔

معظم کی عداوت: (اس کی بیدست درازی کامل کونا گوار معلوم ہوئی) اس نے معظم کوسرزنش اور شہر خالی کرنے کا تھم دیا۔ معظم نے اس وقت تھم کی تعمیل کی (اور شہر خالی کر دیا) گراس کے دل میں اس بات کا کیندر ہا۔ کامل نے سلمیہ کا شہر حاکم حما قرحے بھائی مظفر بن منصور کودے دیا۔

بھا تیموں کے خلاف سیازش: معظم اپنے اصلی رؤپ میں اس وقت سامنے آیا جب اس نے اپنے دونوں بھائیوں کے خلاف سازش کی اور مشرق کے باوشاہوں کو خطوط لکھے کہ وہ ان دونوں کے خلاف اس کی مدد کریں۔ اس زمانے میں جلال الدین منکبری بن علاء الدین خوارزم شاہ ہندوستان سے واپس آگیا تھا۔ تا تاریوں نے خوارزم خراسان غزنداور عراق مجم پر قبضہ کرلیا تھا۔ اس لیے وہ ہندوستان چلاگیا تھا۔

جب جلال الدین اس میں ہندوستان سے واپس آیا تو وہ فارس عُزنی عراق عجم اور آذر بیجان پر قابض ہو گیا اور توریز میں مقیم ہو گیا تھا۔ یوں وہ ایو بی خاندان کی سلطنت کا پڑوی بن گیا تھا۔معظم نے خط و کتابت کر کے اس سے فلا ہرغازی کی بغاوت: معظم نے (دوسری حرکت میری کہ) اس نے ظاہر غازی کو جواشرف کا بھائی تھا اور خلاط میں اس کی طرف سے حاکم تھا' مخالفت پر آ مادہ کیا۔اس نے اربل کے حاکم مظفر کو کبڑی کو بھی اپٹے ساتھ ملالیا۔ چنا نچہ ظاہر غازی نے خلاط اور ارمینیہ میں اشرف کے خلاف بغاوت کا اعلان کر دیا۔اس لیے اشرف اس اس عی خلاف فوج غازی نے خلاط اور ارمینیہ میں اشرف کے خلاف بغاوت کا اعلان کر دیا۔اس لیے اشرف الاین ابوعلی کو مقرر کیا جو موصل کا کے کرروانہ ہوا اور خلاط میں اسے شکست دے کراس پر قبضہ کرلیا اور وہاں کا حاکم حسام الدین ابوعلی کو مقرر کیا جو موصل کا رہنے والا تھا اور اشرف نے اسے خلاط کا حاکم مقرر کیا۔ (بعد میں ) اشرف نے اپنے بھائی ظاہر غازی کو معاف کر دیا اور اسے میا فارقین کی حکومت پر برقر اررکھا۔

<u>محاصر ہو خمص:</u> بھرملک معظم بذات خود دمشق ہے فوج لے کرخمص پرحملہ کرنے کے لیےروانہ ہوا'اس کا حاکم شیر کوہ بن محمد کامل کا فرمانبر دار تھا۔معظم نے خمص کا محاصرہ کیا مگر (اسے فئح کرنے میں) کامیاب نہیں ہوسکا۔اس لیے وہ دمشق واپس چلا گیا۔

صلح کی کوشش: پھراشرف خود معظم کے پاس گیا تا کہاں سے سلح کر لے۔اس نے اسے اپ پاس رو کے رکھا تا کہوہ کامل کی اطاعت سے منحرف ہوجائے پھروہ اپنے شہر چلا گیا اور یہی حالت برقر ارر ہی۔

جلال الدين سے جنگ علال الدين ابن خوارزم شاہ حائم آ ذريجان في ۱۲ مين خلاط پرفوج كئى كى اور بار باراس كا محاصرہ كيا۔ جب وہ وہاں سے چلا گيا تو خلاط كے نائب حائم حمام الدين نے جلال الدين كے شہروں پرحمله كر كاس كے كئى قلعے فتح كر ليے۔

مصالحت کی جمیل تا ہم حالت نازک ہوتی گئی۔ کامل معظم کی خالفانہ کاروائیوں سے بہت خوفز دو تھا کیونکہ اس نے جلال الدین اورخوارزی فوجوں سے سازباز کرر کھی تھی۔ لہذاوہ فرنگیوں سے فوجی امداد کا طالب ہوا۔ اس نے فرنگیوں کے شہنشاہ کو بھی سمندر پار خط لکھا کہ وہ اس کی امداد کے لیے عکا آئے (اس کے بدلے میں) وہ بیت المقدس کا علاقہ اسے دے گا۔

معظم کو جب اس بات کی اطلاع ہوئی تو وہ بھی اس کے انجام سے خوفز وہ ہوا۔للڈاوہ فتنہ وفسا دسے باز آیا اور اسے مصالحت کا خطاکھا۔

نا صربن معظم کاعبد حکومت: دمثق کا حاکم معظم بن عادل <u>۱۲۲ ج</u>یس فوت ہوگیا۔اوراس کے بجائے اس کا فرزند داؤد حاکم دمثق ہوااس نے اپنالقب ناصر رکھا۔اس کی سلطنت کا انتظام اس کے والد کے خادم عز الدین اتا بک کے سپر آد ہوا۔ناصرابتدا میں معظم کے طریقہ پر چلتا رہااوراس نے کامل کی اطاعت قبول کی اور خطبہ بھی اسی کے نام کا برقر اررکھا۔گر ومشق کا محاصرہ: ناصرنے اپنے چپااشرف سے امداد طلب کی تو وہ اس کے پاس دمشق آیا اور وہ اس سے نابلس گیا پھر وہاں سے کامل کے پاس پہنچے تا کہ ناصر کی اس کے ساتھ صلح کرائے۔ کامل نے اسے ہدایت کی کہ وہ دمشق ناصر سے چپین کرخود قیضہ کرلے۔ کامل نے اسے دمشق کی حکومت عطا کر دی تھی مگر ناصر نے یہ تجویز نہیں مانی اور دمشق والین آگیا۔ للندا اشرف نے اس کا محاصرہ کرلیا۔

بیت المقدس برفرنگیوں کا تسلط: اب کامل نے فرنگیوں کے بادشاہ سے سلح کرلی تا کہ وہ دمش کی مہم کی طرف متوجہ ہوجائے۔ اس نے بیت المقدس کی فصیل کو تباہ کر کے اسے اس حالت میں فرنگیوں کے سپر دکر دیا اور انہوں نے اس حالت میں فرنگیوں کے سپر دکر دیا اور انہوں نے اس حالت میں اس پر قبضہ کر لیا۔ پھر کامل نے ۱۲۲ ہے میں دمش کی طرف فوج کشی کی اور اشرف کے ساتھ مل کر دمشق کا محاصرہ کیا۔ مناصرہ جب محاصرہ سے خوفز دہ ہوا تو اس نے ان دونوں کے حق میں دمشق سے دستبر دار ہونے کا اظہار کیا۔ بشر طبیکہ اسے الکرک تلعہ شوبک بلقاء عور اور نابلس کے علاقوں کا خود مختار حاکم شلیم کیا جائے۔

ا شرف کا دمشق پر فیضه کال اوراش نے بیعلاقے اس کے سپر دکر دیئے اور ناصر وہاں چلا گیا اور دمشق پر اشرف کی حکومت قائم ہوگئی اور کامل اس کے علاقہ حران اور زُہاہے دست بر دار ہوگیا۔

مسعود بن کامل کی وفات: ای زمانے میں کامل کواپنے فرزندمسعود حاکم یمن کی وفات کی خبر ملی اس کا حال پہلے بیان کیا جاچکا ہے۔

فتخ حما ق: کامل نے فتح دمش کے بعد مظفر محمود بن منصور کے لئے امداداس کے بھائی ناصر کے خلاف فراہم کی کیونکہ ما ق کے بچھ باشندوں نے مظفر محمود کوشہر تھا ۃ پر قبضہ کرنے کی دعوت دی تھی۔ لہذا کامل نے اس کے لئے فوجیس تیار کیس۔ چنانچہ مظفر محمودان فوجوں کو لئے کر وہاں گیا اور شہر تھا ۃ کا محاصرہ کر لیا۔ اس نے شہر کے مخبروں کوخفیہ پیغام بھوایا۔ چنانچہ انہوں نے وعدہ کیا کہ (اگر) وہ رات کے وقت نصیل کے قریب بھٹے جائے (تو وہ اس کی مدد کریں گے) چنانچے وہ رات کے وقت وہاں کی مدد کریں گے) چنانچے وہ رات کے وقت وہاں پہنچا (اور ان کی مدد سے) شہر پر قبضہ کر لیا۔

علاقوں کا تنا دلہ: کامل نے اسے لکھا کہ وہ ناصر (سابق حاکم) کو ماردین کا قلعہ دیدے چنانچہاس نے ماردین کا قلعہ اسے دے دیا۔ کامل نے اس سے سلمیہ کا علاقہ لے کراہے حاکم مص شیر کوہ بن محمد بن شیر کوہ کے حوالے کر دیا۔ اس کے بعد مظفر محمود حماة کامنتقل حاکم بن گیا۔ اس نے اپنی سلطنت کا انتظام حسام الدین علی بن ابوعلی الهد بانی کے سپر دکر دیا اور یہ فرائض انجام ویتار ہا۔ پھراس سے اختلاف پیدا ہوا تو وہ مجم الدین ابوب کے پاس جلاگیا۔

نا صر كا انجام: قلعه ماروين مظفر كے بھائى ناصر كے ماتحت وسلام تك رہا۔ اس زمانے ميں ناصر نے بياراده كيا كه وہ ا ہے فرنگیوں کے حوالے کر دے۔ لہٰذا مظفر نے اس کی شکایت کامل سے کی تو اس نے حکم دیا کہ بیعلا قداس ہے چھین کیا جائے۔ پھر کامل نے اسے نظر بند کرویا یہاں تک کہوہ ۵ تا اپھے میں فوت ہو گیا۔

بعليك كي حكومت: سلطان صلاح الدين نه امجد بهرام شاه كوجوعمرتقي الدين كا بهائي تفا قلعه بعلبك كا حاكم مقرركيا تھا۔ بصری کا علاقہ خصر کے ماتحت تھا۔ عادل کی وفات کے بعد بیاشرف کے ماتحت ہو گیا اوراس کا حاکم اس کا بھا گی اساعیل بن عادل مقرر ہوا۔ لہذا اشرف نے ۲۲۲ھ میں اسے تشکر دے کر بعلبک بھیجا اس نے وہاں پہنچ کرامجد کا محاصرہ کر لیا۔ آخر کار بعلبک کو فتح کرلیا اورامجد کو دوسراعلاقہ دے دیا گیا۔اس کے بعد اساعیل بن عادل دمشق منتقل ہوا اور وہاں رہنے لگا۔ آخر کا راس کے موالی (آنزاد کردہ غلاموں) نے اسے لل کر دیا۔

# جلال الدين خوارزم شاه كى جنگيس

ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کے جلال الدین خوارزم شاہ نے آ ذر پیجان کو فتح کرلیا تھا اورا ہو بی سلطنت کا پڑوی بن گیا تقا۔ جب ملک اشرف نے خلاط کا علاقہ اپنے بھائی غازی ہے توال چے میں چھینا تھا تو اس کا حاکم حسام الدین ابوعلی الموصلی کو مقرر کیا تھا۔اس عرصے میں ملک معظم ( حاکم دمشق ) نے سلطان جلال الدین خوارزم شاہ سے سلح کر لی تھی اورا سے دعوت دی تھی کہ وہ اس کے دونوں کےساتھ جنگ کرے۔

چنانچے جلال الدین نے خلاط کی طرف فوج کشی کی اوراس کا دومر تبہ محاصرہ کی<u>ا اور پھروہ لوٹ آیا۔ ( اس کے جوا</u>ب میں) حیام الدین ( حاکم خلاظ ) نے بھی اس کے علاقے پرحملہ کیااوراس کے بعض قلعے فتح کر لئے تھے۔

عورت سے سازیان فتح کا اصل سب یہ ہے کہ حسام الدین نے جلال الدین کی بیوی سے سازیاز کرلی تھی ۔وہ پہلے از بک بن بہلوان کی بیوی تھی۔ جلال الدین نے بھی اسے چھوڑ رکھا تھا اور اس سے قطع تعلق کرلیا تھا کیونکہ اس کے اپنے سابق شو ہر کے ساتھ پیطریقہ رہاتھا کہ وہ امورسلطنت میں بھی اس کی دخیل رہتی تھی اور اس پر غالب آئے گی کوشش کرنی تھی۔اُس وقت وہ خوی میں مقیم تھی اس نے نائب حاکم خسام الدین کواپنی اور اہل خوی کی طرف سے پیخفیہ پیغام جمجوایا تھا کہ وہ وہاں ہم کران علاقوں پر قبضہ کرلے۔ چنانچہ حسام الدین نے وہاں پہنچ کرخوی اور اس کے قلعوں اور شہر قرند کو فتح کر لیا۔ اہل بقنوان نے بھی اس سے خط و کتابت کر کے اپنا شہراس کے حوالے کر دیا چنانچے جب حسام الدین خلاط واپس آیا تو ا پیچ ہمراہ زوجہ جلال الدین کوبھی لے آیا جو سلطان طغرل کی بیٹی تھی۔اس بات سے جلال الدین کو بہت رہنج ہوا۔

حسام الدين كافلّ : ملك اشرف كوبھي حسام الدين نائب حاكم (كي وفاداري) كے بارے ميں شك وشبه ہوا تو اس نے اپنے سب سے بڑے ماکم عز الدین ایب کو بھیجا۔ وہ حسام الدین کا سخت دشمن تھا۔ اس لئے اس نے اسے گرفتار کرلیا اور پوشیدہ طور پرا جا تک اے قل کر دیا۔ اس کا مولی (آ زاد کر دہ غلام) بھاگ کر جلال الدین کے پاس جلا گیا۔ خلاط برجملہ اور فتح : اس کے بعد ماہ شوال ۲۲ ہے میں جلال الدین نے خلاط پرفوج کشی کی اور خلاط کا محاصرہ کر کے اس پر مجانیق نصب کر دیں اور آٹھ مہینے تک وہاں ہے خوراک کی رسد بندر کھی پھر گھسان کی جنگ کر کے آخر ماہ جمادی الاول محالا ہے میں خلاط کو ہز ورشمشیر فتح کر لیا ہے الدین ایب اور محافظ فو جیس قلعہ میں محصور ہو گئیں اور جان کی بازی لگا کر جنگ کرتے رہے ۔ جلال الدین نے خلاط کے شہر کواس قدر جناہ و ہر بادکیا کہ اس قدر جنابی کے واقعات اس سے پہلے نہیں سے گئے تھے۔ اس کے بعد اس نے قلعہ بھی فتح کر لیا۔ خلاط کا نائب حاکم عز الدین ایب گرفتار ہو گیا۔ جلال الدین نے اسے سابق نائب حاکم حسام الدین کے مولی (آزاد کردہ غلام) کے سپر دکیا۔ اس نے اسے اپنے ہاتھ سے آل کیا۔

متحدہ فوج کی روانگی: جب جلال الدین خوارزم شاہ خلاط پر قابض ہوگیا تو اشرف دمشق ہے اپنے بھائی کال کے پاس مقر پہنچا اوران سے امداد کا طالب ہوا۔ چنا نچہ کامل (فوج لے کر) اس کے ساتھ روانہ ہوا اور مقر پراپنے فرزند عادل کو حاکم مقرر کیا۔ راستے میں حاکم الکرک ناصر بن معظم' حاکم حماۃ مظفر بن منصور اور باقی ماندہ تمام خاندان ایوب کے حاکم اس کے شکر میں) شامل ہوگئے۔ چنا نچہ جب وہ سلمیہ پہنچا تو تمام حکام اس کے مطبع وفر مانبر دار تھے۔

فتح آمد: پھر کامل آمد پہنچا تو اس نے آمد کا علاقہ خاندان ارتن کے مسعود بن محر کے قبضے سے چھین لیا۔ بیرعلاقہ اسے سلطان صلاح الدین نے دیا تھا جبکہ اس نے ابن نعشان کو شکست دی تھی۔ کامل نے جب آمد فتح کیا تو اس نے مسعود بن محرکونظر بند کردیا چنانچہ اس نے کامل کی وفات کے بعد ہی قید سے رہائی پائی اور وہاں سے بھاگ کروہ تا تاریوں کے پاس پہنچ گیا۔

صالح بجم الدین ایوب کا تقرر: اس کے بعد کامل ان مشرقی شہروں پر قابض ہوگیا جن کی حکومت سے اشرف ومث کے بعد اس نے ومثق کے بدلے میں دستبردار ہوگیا تھا۔ بیران 'رُ ہا اور ان سے متعلقہ علاقے تھے۔ چنانچہ قبضہ کرنے کے بعد اس نے اپنے ایک فرزندصالح بخم الدین ایوب کوان کا حاکم مقرر کیا۔

علاء الدین کے لئے کمک: جب جلال الدین نے خلاط فتح کیا تھا تو اس کے ساتھ ارزن الروم کا حاکم بھی شریک تھا۔ اس کی شرکت سے بلا دالروم کے حاکم علاؤالدین کیقباد کو بہت افسوس ہوا۔ کیونکہ اس کے اور الرزان الروم کے حاکم کے درمیان رشتہ داری کے باوجود سخت عداوت تھی۔ اسے ان دونوں (کے اتحاد) سے اپنے ملک (پرحملہ) کا اندیشہ ہوا۔ اس لئے اس نے کامل اور اشرف کے پاس جبکہ وہ حران میں تھے فوجی امداد کا پیغام بھیجا' اس نے اشرف کو آمادہ کیا کہ وہ (فوراً) وہاں پہنچ جائے۔ چنانچہ اس نے الجزیرہ اور شام کی فوجوں کو اکٹھا کیا اور علاؤالدین کے پاس پہنچا۔ اس کی ملاقات سیواس کے مقام پر ہوئی۔ پھروہاں سے دہ خلاط کی طرف روانہ ہوا۔

جلال الدين كو شكست: جلال الدين بهي ان دونوں كى فوجوں كا مقابله كرنے كے لئے روانه ہوا۔ ارز نكان كے علاقے ميں فريقين كى جنگ ہوئى -سب سے پہلے علب كالشكر جنگ كے لئے آگے بڑھا۔ ان كاسپر سالا رعز الدين عمر بن

فریقین میں مصالحت: بعدازاں ان متحدہ فوجوں اور جلال الدین کے درمیان سفیروں کا تبادلہ ہوا اور فریقین میں اس بات پر مصالحت ہوئی کہ جس کے قبضے میں جوعلاقہ ہوہ وہ برقرار رہے گا۔ انہوں نے اس معاہدہ پر حلف اٹھایا۔ پھر اشرف سنجار کی طرف لوٹ گیا اور اس کا بھائی غازی جومیا فارقین کا حاکم تھا (فوج کے کر) روانہ ہوا اور اس نے دیار بکر کے شہرار زن کا محاصرہ کرلیا۔ وہ ان جنگوں میں اشرف کے ساتھ شریک تھا۔ اسے جلال نے گرفتار کرلیا اور پھرا سے اس شرط پر رہا کیا کہ وہ اس کا مطبع وفر ما نبر دار رہے گا۔ چنا نچہ شہاب الدین غازی وہاں گیا اور مصالحت کے بعدار زن پر قبضہ کرلیا اور اس کے بدلے میں دیار بکر کا ایک اور شہر جس کا نام جانی تھا اس کودے دیا۔

اس کا نام حسام الدین تھا۔اس کا تعلق ایک نہایت شریف اوراعلی خاندان سے تھا جو بنوالا حدب کے نام سے مشہور تھے۔انہیں بیعلاقہ سلطان ملک شاہ نے دیا تھا۔

فتح شیرز: سابق الدین عثان بن الدایه سلطان نورالدین محود زنگی کے امراء میں سے تھا۔ اس کے فرزند صالح اساعیل نے اسے نظر بند کر دیا تھا۔ سلطان صلاح الدین کویہ بات نا گوار گذری اس لئے اس نے اپنے فرزندوں کے ساتھ وشق کی طرف فوج کشی کی اور ومشق کو فتح کر کے سابق الدین کوشیرز کی حکومت عطا کی ۔ چنا نچہ بیہ حکومت اس کے اور اس کے فرزندوں میں برقر ار رہی ۔ جب شہاب الدین یوسف بن مسعود بن سابق الدین کا عہد حکومت آیا تو کا مل کے حکم کے مطابق حاکم حلم حلایات حاکم حکم کے مطابق حاکم حکم میں اور اسے فتح کرلیا۔

محمد بن العزیز کی وفات محمد بن العزیز ۱۳۰۰ پیمن فوت ہو گیا اور اس کے بجائے اس کا فرزند ناصر پوسف حلب کا حاکم مقرر ہوا۔ اس کی گران اس کی دادی صفیہ خاتون بنت عادل مقرر ہوئی۔ اس کی سلطنت میں شمس الدین لؤلؤ ارشی اور عزالدین مجلی واقبال خاتوتی برسرا قتد ارتھے۔ گرسب کے سب اس خاتون کے ماتحت تھے۔

کیفنا و کی فتوحات: اس زمانے میں علاؤالدین کیفادین کیکاؤس شاہ بلا دالروم کی سلطنت بہت وسیع ہوگئ تھی۔ اس
لئے اس نے اپنے قریب کے علاقوں پر دست درازی شروع کر دی تھی۔ چنا نچہ اس نے خلاط پر بھی قبضہ کرلیا حالانکہ اس
سے پہلے اس مقام کی مدافعت کے لئے اس نے اشرف کے ساتھ مل کر جلال الدین خوارزم شاہ کا مقابلہ کیا تھا' جیسا کہ ہم
پہلے بیان کر چکے ہیں۔ لہٰذا اشرف نے مقابلہ کا ارادہ کیا اور اپنے بھائی کامل سے فوجی امداد طلب کی۔ چنانچہ کامل اسلام میں مصر سے فوجی امداد طلب کی۔ چنانچہ کامل اسلام میں مصر سے فوجی نے کرروانہ ہوا۔ اس کے ساتھ اس کے خاندان کے تمام حکام بھی شریک تھے۔ جب وہ روم کی سرحد پر شہر

جب کامل اپنالشکر نے کر ۱۳۲۷ ہے میں مصر کی طرف لوٹا تو کیقباد نے اس کا تعاقب کیا پھروہ حران اور رُہا کی طرف روانہ ہوا اور اس نے بیرعلاقے کامل کے نائب حکام سے چھین لئے اور وہاں اپنی طرف سے حکام مقرر کیے۔ کامل مصر ۱۳۳۳ ہیں پہنچا۔

ملک کامل کے خلاف محاف بھی اشرف (سمی وجہ سے) اپنے بھائی کامل سے ناراض ہو گیا اور اس کی اطاعت چھوڑ دی۔ اسے اس نافر مانی پر اہل حلب اور حاکم بلا دالروم کینسر و نے آمادہ کیا تھا۔ نیز ان دونوں کے تمام رشتہ دار حکام شام نے اس کی حمایت کی البتہ ناصر بن معظم حاکم الکرک کامل کا مطبع وفر مانبر دارر ہا۔ بلکہ وہ مصر بھی اس کے پاس گیا اور کامل نے اس کی حمایت اگر استقبال کیا۔
گیا اور کامل نے اس کا نہایت اعز از واکرام کے ساتھ استقبال کیا۔

ا شرف کی وفات : اشرف ان اختلافات کے دوران ۱۳۵۸ ہیں فوت ہو گیا۔اس نے اپنے بھائی صالح اساعیل حاکم بھریٰ کو کومت دمشق کا ولی عہدمقرر کیا تھا لہٰ داوہ وہاں پہنچا اور دمشق کا با دشاہ بن گیا۔شام کے دیگر حکام نے اس کے ساتھ بھی کامل کے خلاف محاذ قائم کیا تھا۔البند حاکم جماۃ اس حلقہ سے نکل گیا تھا اور وہ کامل کا طرفدار بن گیا تھا۔

كامل كا ومشق بر فبضم: اب كامل (فوج لے كر) دمشق كى طرف رواند ہو گيا اوراس فے دمش كاسخت محاصرہ كيا يہاں تك كدمصالحت كے بعدصالح اساعيل نے دمشق كامل كے حوالے كرديا۔ كامل نے اس كے بجائے اسے بعلبك كاعلاقہ دے ديا۔ اورخود اشرف كى باقى تمام سلطنت پر مسلط ہو گيا۔ اس كے بعد خاندان ايوب كے تمام حكام اس كے مطبع و فرمانبر دار ہوگئے۔

کامل بن عادل کی وفات اشرف کی وفات کے چھم پینے کے بعد کامل بن عادل حاکم دشق ومصروالجزیرہ ۱۳۵۵ھے میں بمقام دمشق فوت ہوگیا۔اس کے بعد ہر حاکم اپنے اپنے علاقے چلا گیا۔مظفر تماۃ چلا گیااور ناصر الکرک آگیا۔

### مصروشام كى آزادسلطنت

مصر میں اس کے فرزند عادل ابوبکر کے ہاتھ پر حکومت کی بیعت کی گئی اور اس کی فوج نے دمشق میں اس کے چپا مودود بن عادل کے فرزند جواد پونس کو دمشق میں اس کا نائب حاکم مقرر کیا۔ اس اثناء میں ناصر داؤ دفوج لے کر دمشق کی حکومت پر قبضہ کرنے کے لئے آگے بڑھا مگر جواد پونس نے اس کا مقابلہ کر کے اس کوشکست دے دی اس کے بعدوہ دمشق کا خود مختار با دشاہ بن گیا اور اس نے (مصرے با دشاہ) عاول بن کامل کی اطاعت ختم کر دی۔

ملک صالح کی حکومت ومشق: اس کے بعد صالح ایوب نے اس کے ساتھ یہ خط و کتابت کی کہ وہ اسے دمشق کی حکومت دوائے کرد ہے گا جواس کے حکومت دیا ہے اس کے بدلے میں صالح اسے ان مشرقی علاقوں (الجزیرہ وغیرہ) کی حکومت دوائے کرد ہے گا جواس کے والد نے اسے دی تھی (چنا نچیاس جادلہ پران دونوں کا سمجھونہ ہوگیا) اور صالح ۲۳۲ ہیں دمشق کا حاکم بن گیا۔اس کے بعد یونس نے جاکراس کے مشرقی شہروں کی حکومت سنجال لی اور ان مشرقی علاقوں پر وہ حکومت کرتا رہا یہاں تک کہ حاکم موصل اوکو نے اس کے علاقوں پر حملہ کر کے انہیں فتح کرلیا۔البتہ صالح بدستور دمشق کا حاکم رہا۔

پونس جوا د کافتل: جب یونس جواد سے لؤلؤنے اس کے علاقے چین لئے تو وہ جنگل بیابانوں میں سے گذرتا ہوا غزہ پہنچا تو صالح نے اسے وہاں داخل ہونے سے رو کا تو وہ فرنگیوں کے شہر عکا میں داخل ہو گیا ( فرنگیوں نے اسے پکڑلیا اور ) حاکم دشتن صالح اساعیل کے ہاتھ اسے مقید کر کے قبل کرادیا۔

جلال الدین خوارزم شاہ کا قتل : (اس سے پہلے) تا تاریوں نے آذر بیجان پر بیضہ کرلیا تھا انہوں نے جلال الدین خوارزم شاہ کوشکت دے کراسے ۱۳۸۸ ہے میں قتل کردیا تھا'اس کے قبل کے بعداس کی فوج اوراس کے افسر اوھراُوھر منتشر ہو گئے اور مختلف مقامات کی طرف چلے گئے۔ان کی اکثریت بلا دروم نتقل ہوگئ تھی اوراس کے بادشاہ علاؤالدین کیقباد نے اپنے علاقے میں انہیں آباد کردیا تھا۔

خوارزمی فوج کا حال: جب کیقباد فوت ہو گیا اور اس کا فرزند کیخسر و بادشاہ ہوا تو وہ ان (خوارزمی فوج) سے بدگمان ہو گیا۔ اس نے ان کے سپر مالا رون کو گرفتار کرلیا اور باقی وہاں سے بھاگ گئے اور مختلف علاقوں میں فتندونسا و برپا کرنے لگے۔

(بیرحالت دیکھر) صالح ایوب حاکم سجار نے اپنے والد کامل حاکم مصرے اس بات کی اجازت طلب کی کہ وہ ان (خوارزی فوج) کو اپنے ہاں ملازم رکھ لے تا کہ ملک ان کے نقصانات (فتنہ و فساد) سے محفوظ رہے (چنانچیاس نے اجازت دیدی) اور بیتمام خوارزی فوج اس کے پاس چل گئی۔ اس نے ان کی مخواہیں مقررکیں۔

جب کامل ۱۳۳۸ چیل فوت ہوگیا تو انہوں نے صلح وامن کی زندگی کو نیر باد کہا اور باہرنکل کرفتنہ و نساد ہریا کرنے گئے۔ (بیحالت و کیچکر)لولو (حاکم موصل ) نے سنجاری طرف فوج کئی کی اور صالح کا محاصرہ کرلیا۔ لہذا صالح نے خوارزی فوج کو بیار ومجت سے قابو میں لیا اور انہیں حران اور رہا کا علاقہ دے دیا۔ پھر انہیں اپنی فوج میں شامل کر کے لولو (حاکم موصل) کا مقابلہ کیا اور اسے شکست دے کراس کے خیموں کولوٹ لیا۔ ل

ل بیدوا تعات اس زمانے کے ہیں جب صالح ایوب سنجار اور مشرقی شیروں کا جائم تھا گر مورخ ابن خلدون نے ان کا تذکرہ اس کے دمشق کا حاکم بننے کے بعد کیا ہے۔ یہ ۱۲۸ھے کے بعد کے واقعات ہیں اس کے بعد صالح ایوب ۲<u>۳۲ھے می</u>ں دمشق کا جائم ہوگیا تھا۔ای وجہ سے ریہ ترتیب غلط ہوگئ ہے۔ (مترجم)

صالح ابوب كى روائلى: جب عادل فائى اپ والد (كامل) كے بعد مصركا حاكم ہوا تو دہاں كے اركان سلطنت نے اسے مصركا با دشاہ بنانے اسے بیند نہیں كیا۔ جب انہیں بیز بر ملى كہ صالح ابوب دمشق كا حاكم ہوگیا ہے تو اركان سلطنت نے اسے مصركا با دشاہ بنانے كے لئے بلوایا (تو اس نے بیہ بات منظور كرلى) اس نے اپ بچا صالح اساعیل كو بعلبك سے بلوایا تا كہ وہ بھى اس كے ساتھ روانہ ہوگر اس نے تے سمعذرت پیش كى۔ اس لئے صالح ابوب خود بى (فوج لے كر) روانہ ہوا۔ اس نے دمشق برا پنا جانشين اپنے فرزند مغيث فتح الدين عمركو بنایا۔

صالح اساعیل کا دمشق پر قبضه جب صالح ایوب دمشق ہے روانہ ہوا تواس کے بعد اس کا چا سالح اساعیل اس کی مخالفت میں (فوج لے کر) دمشق پر قبضہ کر لیا اور اس کے مخالفت میں (فوج لے کر) دمشق پر قبضہ کر لیا اور اس کے فرزند مغیث فتح الدین کو گرفتار کر لیا۔ جب صالح ایوب نابلس پہنچا تواہے بیاطلاع ملی (پیفر سنتے ہی) اس کی فوجیس اسے چھوڑ کر بھاگ گئیں۔ جب وہ نابلس میں داخل ہوا تو ناصر داؤد نے الکرک سے آ کر اسے گرفتار کر کے مقدر کر لیا۔

دوبارہ فتح بیت المفرس: اس کے بھائی عادل (حائم مصر) نے پیغام بھیجا (کداسے اس کے پاس بھیج دیا جائے) مگرداؤ دنے اسے اس کے حوالے کرنے سے انکار کردیا۔ اس کے بعد ناصر داؤ د (فوج لے کر) بیت المقدس پہنچا اور اس نے اسے فرنگیوں کے قبضے سے چھین لیا۔ اس کے بعد اس نے قلعہ کو تباہ و برباد کردیا۔

حاکم حمص کی وفات: (شیرکوہ اعظم کا بوتا) مجاہد کبیر شیر کوہ بن محد بن شیرکوہ حاکم حمص ۱ سال میں فوت ہو گیا۔ وہ اولا چیس میں مواقعا۔ اس کے بعداس کا فرزندا براہیم حاکم ہوا اور منصور کے لقب سے مشہور ہوا۔

مصرکے خلاف مہم: جب ناصر داؤ دبیت المقدس کی فتح سے فارغ ہوکر واپس آیا تواس نے صالح مجم الدین ایوب کو قید سے رہا کر دیا۔ رہائی کے بعد اس کے موالی اس کے پاس پہنچ گئے۔ اس عرصے میں مصر میں عادل کے خلاف جب ارکان سلطنت کا اضطراب بڑھتا گیا تو انہوں نے صالح سے پھر خط و کتابت کی اور اسے بادشاہ بنائے کے لئے بلوایا 'لہذاوہ ناصر داؤ د کے ساتھ (فوج لے کر) روانہ ہوا۔ جب وہ غزہ کے مقام پر پہنچا تو عادل (حاکم مصر) فوج لے کر بلیس کی مامر داؤ د کے ساتھ (فوج لے کر) روانہ ہوا۔ جب وہ غزہ کے مقام پر پہنچا تو عادل کے خلاف اس کی مدد کرنے جوانی تعادل کے خلاف اس کی مدد کرے۔ چنانچے وہ ومش سے (فوج لے کر) غور کے مقام پر پہنچا۔

عاول ثانی کی گرفتاری: اسی زمانے میں عاول کے موالی نے اس کے خیمے میں اس پرحملہ کردیا۔ اس گروہ کی قیادت ایک الاسمر کردیا تھا۔ انہوں نے عاول کو گرفتار کرلیا اور ملک صالح ابوب کو (جلد) آنے کا پیغام بھیجا۔ چنانچیوہ ناصر داؤد حاکم الکر کے کے ساتھ وہاں پہنچا اور سر 11 ہے میں قلعہ مصر میں داخل ہو کر سلطنت کا انتظام سنجال لیا۔ اس کے بعد ناصر داؤد گوائل کے بارے میں شک وشیہ ہوا تو وہ (اپنے علاقہ ) الکرک چلاگیا۔

## ملك صالح الوب كاعهد حكومت

پھرضا کے ابوب ان امراء ہے بھی ناراض ہو گیا جنہوں نے اس کے بھائی پرحملہ کیا تھا۔ لہٰڈ اس نے انہیں مقید کر کیا' ان میں ایک اسر بھی شامل تھا۔ یہ واقعہ ۱۳۸ھ میں رونما ہوا۔اس کے بعدایے بھائی عادل (سابق حاتم مصر) کو بھی جیل میں رکھا۔ بیبان تک کہ وہ جیل ہی میں ۱۳۸<u>۸ ج</u>میں فوت ہو گیا۔

صالح ابوب نے دریائے نیل کے قریب مقیاس کے سامنے ایک قلعہ تعمیر کرایا اور اس کو اس نے اپنامسکن بنایا۔ وہاں اس نے اپنے موالی کی ایک محافظ فوج بھی رکھی جواپنے آخری زمانے میں بحربیہ کے نام سے مشہور ہوگی۔

خوارزمیوں کا فتنہ و فساد ای زمانہ میں خوارزم کی فوجوں کا مشرقی شہروں میں فتنہ و نساد بڑھ گیا۔ انہوں نے دریائے فرات کوعبور کر کے حلب کا قصد کیا تو حلب کی فوجیس معظم تو ران شاہ بن صلاح الدین کی قیادت میں مقابلے کے لتے نگلیں تو خوارزی فوجوں نے حلب کی فوجوں کوشکست دی اورمعظم توران شاہ کوانہوں نے گرفتار کرلیا اور حاتم سمیسا ط صالح بن افضل کوتل کر دیا کیونکہ وہ بھی حلب کی فوجوں میں شامل تھا انہوں نے برورشمشیرمینج کو فتح کر لیا مگر پھروہ واپس

خوارزمی فوجول کوشکست : پرانہوں نے دوبارہ جران ہے کوچ کیا اور رقہ کی ست سے انہوں نے دریائے فرات کوعبور کیا اورشہروں میں نتا ہی مجا دی للہٰذا اہل حلب نے پھر فوجیں اکٹھی کیس اور دمثق سے صالح اساعیل نے بھی حا کم حمص منصورا برا ہیم کی قیادت میں لشکر بھیجا اور ان سب نے مل کرخوارز می فوجوں کا مقابلہ کیا تو وہ حران کی طرف لوٹ تئیں پھران کی دوبارہ ان فوجوں سے تہ بھیڑ ہوئی تو شکست کھائی اور حلب کی فوجیں حران 'رہا' سروج' رقہ' راس عین اور ان کے متعلقہ علاقوں پر قابض ہو گئیں۔ جب معظم توران شاہ رہا ہو گیا تھا تو حاکم موصل لؤلؤ نے اسے حلب کے لشکر کی طرف جیجا پھرحلب کالشکر آید کی طرف روانہ ہوا تو انہوں نے معظم تو ران شاہ کا محاصرہ کیا اوراس پرغالب آ کرآ مد کو فتح

کیفا کی حکومت: وہ قلعہ کیفا میں مقیم رہا۔ جب اس کا والدمفر میں فوت ہوا تو اے اس کی بادشاہت دینے کے لئے بلا یا گیا۔لہٰزاجب وہ (ممسر) روانہ ہوا تو اس نے اپنے فرزندموجد عبداللہ کو کیفا کا حاکم بنایا جووہاں اس وقت تک حکومت كرتّار باجبُ كهتا تارى شام كشهرون برغالب آ گئے تھے۔

دو بارہ جنگ: خوارزم کی فوجیں وہم اچ میں مظفر غازی حاکم میافارقین کے ساتھ حاکم حلب سے جنگ کرنے کے لئے روا نہ ہوئیں' ان کے ساتھ جا کم خمص منصورا براہیم بھی تھا۔ اس جنگ میں انہیں شکست ہوئی اور نو جوں نے ان کے دیہاتی حلب کے حکام: ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ ظاہر غازی اپنے والدی وفات کے بعد حلب کا حاکم ہو گیا تھا پھر وہ بھی سے اس کے فرزند ناصر یوسف کو اس کی وادی صفیہ خاتون بست عاول کی زیر نگرانی حاکم مقرر کیا۔ اس خاتون کی تگرانی میں لؤلؤ ارمنی' اقبال خاتونی اورعز الدین بن مجلی' سلطنت کے منظمین مقرر ہوئے وہ خوارزم کی فوجوں کا مقابلہ کرنے کے لئے فوجیس تیار کرتی رہیں اور شہروں کو فتح کرتی رہی یہاں تک میں وہ فوت ہوگی اس کے بعد ناصر یوسف خود مختار حاکم ہوگیا تا ہم وہ انتظام سلطنت میں اقبال خاتونی سے مشورہ لہا کرتا تھا۔

صیلبیوں کی امداد پر علماء کا احتجاجے: صافح اساعیل بن عادل نے جب صافح ایوب مصر سے روانہ ہواتھا دمشق پر ۱۳۲ ھے میں قبضہ کرلیا تھا اس کے بعد صافح ایوب کوالکرک میں مقید کر دیا گیا تھا تا ہم وہ ۱۳۲ ھے میں مصر کابا دشاہ ہو گیا تھا گرصا کے اساعیل اورصالح اساعیل اورصالح اساعیل عند اورصالح اساعیل عند اورصالح اساعیل نے حاکم مصرصالح ایوب کے خلاف فرنگیوں سے امداد طلب کی اور اس کے صلے میں وہ انہیں قلعہ شقیف اورصافہ دینے کے حاکم مصرصالح ایوب کے خلاف فرنگیوں سے امداد طلب کی اور اس کے صلے میں وہ انہیں قلعہ شقیف اورصافہ دینے کے اور اس کے خلاف صدا ہے احتجاج بلند کرتے ہوئے) (مشہور عالم) عز الدین بن عبد السل مشافعی دمشق سے چلے گئے اور اس کے خلاف صدا ہے احتجاج بلند کرتے ہوئے) (مشہور عالم) عز الدین بن عبد السل مشافعی دمشق سے چلے گئے اور اس کے خلاف صدا کے ایوب نے انہیں مصر کا قاضی مقرر کیا۔ ان کے بعد (شام کے بہت بڑے عالم اور مصنف) جمال الدین بن الحاجب المالکی بھی (دمشق سے ) فکل کرالکرک چلے گئے اور وہاں سے اسکندرید پہنچے جہاں وہ فوت ہو گئے۔ الدین بن الحاجب المالکی بھی (دمشق سے ) فکل کرالکرک چلے گئے اور وہاں سے اسکندرید پہنچے جہاں وہ فوت ہو گئے۔ الدین بن الحاجب المالکی بھی (دمشق سے ) فکل کرالکرک چلے گئے اور وہاں سے اسکندرید پہنچے جہاں وہ فوت ہو گئے۔

صالح الم ومثن ناصر یوسف حاکم حلب اوراس کی دادی صفیه خاتون ابراہیم المنصور بن شیرکوہ حاکم محص شریک تھے۔ صالح حاکم ومثن ناصر یوسف حاکم حلب اوراس کی دادی صفیه خاتون ابراہیم المنصور بن شیرکوہ حاکم محص شریک تھے۔ حاکم حماۃ مظفران کے خلاف تھا۔ کیونکہ وہ مجم الدین ایوب کا حامی تھا۔ بیا تحاد پچھور صبے تک قائم رہا۔ پھران حکام نے مصالحت کرنی جابی اس لئے بیشرط رکھی گئی کہ حاکم ومثق مجم الدین ایوب کے فرزند فتح الدین عمر کورہا کر دیے جسے ومثق میں نظر بند کیا گیا ہے۔

م<u>صروشام میں جنگ</u> حاکم دمثق نے بیشر طمنظور نہیں کی اس لئے دوبارہ اختلافات پیدا ہو گئے۔ آخر کا رنا صرداؤد حاکم الکرک نے اساعیل صالح حاکم دمثق کے ساتھ مل کرفوج کئی کی۔ انہوں نے فرنگیوں سے بھی فوجی ایداوطلب کی اور اس کے بدلے میں اساعیل صالح نے انہیں بیت المقدس دیدیا۔ اس نے خوارزمی فوجوں سے بھی امداوطلب کی چنانچہوہ تیار ہو کرغزہ میں اسم طے ہوگئے۔

مصری فوجوں کی فتح بھی الدین نے اپنے آزاد کردہ غلام پیرس کے ساتھ فوجوں کو بھیجا چونکہ وہ بھی اس کے ساتھ مقید تھا۔ اس لئے وہ اس کا احسان مند تھا۔ وہ خوارزی فوجوں کے ساتھ مقابلہ کرتی رہیں مصری فوجیں مصور ابراہیم بن شیر کوہ کے ساتھ پنچیں انہوں نے عکا کے فرنگیوں کا مقابلہ بھی کیا۔ آخر میں فتح مصری فوجوں اورخوارزمیوں کو حاصل ہوئی تارخ این ظارون حصیمتم \_\_\_\_\_\_ رقی اور و اس بینی کرصالح اساعیل کا محاصر ازگی اور خاندان صلاح الدین ایو بی انہوں نے (ویشن کی) فوجوں کا دمشق تک تعاقب کیا اور و ہاں بینی کرصالح اساعیل کا محاصر اگر لیا۔ جب و اس محال ما محاسب بیش کی اور و ہ اس بات پرتیار ہو گیا کہ و ہ یعلبک بصری اور ان کے ویہاتی علاقوں کے بدلے میں دمشق ان کے حوالے کروے گا۔

صالح اساعیل کا اخراج: صالح ایوب نے یہ تجویز منظور کر لی چنا نچہ اساعیل ۱۳۸۸ ہے میں ڈمثق ہے نگل کر بعلبک چلا گیا۔صالح ایوب نے پہلی صلح ہی میں بیشر طرکھی تھی کہ اساعیل حسام الدین علی بن ابوعلی الہد بانی کو جو دمثق میں اس کے پاس مقید ہے' رہا کروے گا۔ لہٰذا اسے چھوڑ دیا گیا اور صالح ایوب نے اسے دمثق کا نائب حاکم مقرر کیا اور وہ دمشق پر حکومت کرنے لگا۔ ابراہیم المنصور ممص چلا گیا۔ حاکم حماۃ نے اس سے سلمیہ کا علاقہ چھین کر خود قبضہ کرلیا تھا۔

خوارز میدکا قلع قبع فی خوارزی فوج کے امراء (حاکم دشق) علی اله دبانی ہے جاگیروں اور ملازمتوں کے تقرر کے بارے میں بہت بھڑتے اور اختلاف کرتے رہے وہ اس سے ناراض ہو گے لہذا صالح اساعیل نے انہیں دمشق پر حملہ کرنے کے لئے اپنے ساتھ ملالیا۔ اس (حملہ میں) اس کے ساتھ حاکم الکرک ناصر داؤ دبھی شریک تھا۔ علی ہدبانی نے ان کا خوب مقابلہ کیا۔ اس کے علاوہ مجم الدین ایوب نے (حاکم حلب) یوسف ناصر کوخوارز میرک انسداد کے لئے امداد کے ساتھ کی جوارز میرکوہ بھی (اپنی فوجوں کو سے کرردانہ ہوا۔ اس کے ساتھ حاکم جمعی ابراہیم بن شیر کوہ بھی (اپنی فوجوں کے ساتھ) شریک ہوا۔ چنا نچیانہوں نے دمش کے قریب ہم اس کے میں خوارز میرکوشک دی اوران کے سردار حسام الدین برکت خاں کوشل کردیا۔ جو باتی رہ گئے تھے وہ اپنے دوسرے سردار کھلو خاں کے ساتھ بھاگ گئے اور تا تاریوں کے پاس پہنچ کران کوشکر میں شامل ہو گئے۔ چنا نچیشام کے علاقوں سے ان کا نام ونشان مٹ گیا۔

ان خوارزمیہ کے ساتھ اسامیل صالح (سابق حاکم دشق) بھی تھا۔ اس نے حاکم حلب ناصر یوسف سے پناہ طلب کی چٹانچہ اس نے اسے جم الدین ایوب (کی سزا) سے بچالیا گر حسام الدین الہد بانی نے لشکر کشی کر کے پناہ دے کر (اس کے علاقے) بعلبک پر قبضہ کرلیا اور اسامیل صالح کی اولا دو عیال اور اس کے وزیر ناصر الدین بغمور کو جم الدین ایوب کے پاس بھیج دیا جس نے ان سب کو مصر میں مقیدر کھا۔ پھر حاکم حلب ناصر یوسف کی فوجیس الجزیرہ کی طرف روانہ ہوئیں۔ انہوں نے حاکم موصل لؤلؤ سے جنگ کی اور اسے شکست دی۔ ناصر نے نصیبیتن وار ااور قرقیبیا کو فتح کر لیا۔ اس کے بعد اس کی فوجیس حلب واپس چلی گئیں۔

بحسفلان اورطبر ریم کی فتح صالح آیوب (حاکم مصر) نے صام الدین اله دبانی (حاکم دشق) کوبلا بھیجا اور اس کے بجائے جال الدین بن مطروح کو (دمشق کا) حاکم مقرر کیا۔

پھروہ ۱۳۷۸ ہے میں خود دمشق روانہ ہوااورمصر کی حکومت حیام الدین ہدبانی کے سپر دکی ۔ جب وہ دمشق پہنچا تو اس نے فخر الدین بن الشیخ کی قیادت میں فوجیس عسقلان اور طبر پہنچیس اور کا فی عرصہ تک ان دونوں شہروں کا محاصر ہ کر کے اس نے انہیں فرنگیوں کے قبضے سے چھڑالیا۔ ا المراع من حكام سے ملاقات جب صالح ابوب دمثق میں تھا تو اس كے پاس وفد لے كرمنصور حاكم حماۃ آيا۔ اس كا والدمظفر ۱۲۳ ہے میں فوت ہو گیا اور اس كے بجائے اس كا فرزندمنصور حاكم ہوا جس كا نام محمد تھا۔ اس كے پاس اشرف موسى حاكم مص بھى ملاقات كے لئے آيا۔ اس كا والد بھى ١٣٣٠ ہے ميں دمشق ميں فوت ہو گيا تھا جبكہ وہ مصر صالح ابوب سے ملاقات كرنے كے لئے جارہا تھا۔ اس وقت مص ميں اس كا فرزندمظفر الدين موسى مقيم تھا، جس كالقب اشرف تھا۔

محمص برحملی الا ۱۲۷ میں ملب کی فوجوں نے لؤلؤ ارمنی کی قیادت میں حمص کا محاصرہ دو مینیے تک کیا اور اسے موی الشرف کے قبضہ سے چھین لیا اور اس کے معاوضہ میں اسے حلب کا ایک قلعہ تل باشر دیدیا جور حبداور تد مرکے علاوہ تھا کیونکہ سید دنوں مقامات حمص کے ساتھ موئی اشرف کی عملداری میں تھے۔

صالح ایوب کا مقابلیم (پیخرن کر) صالح بہت ناراض ہوا۔ چنا نچراس نے مصر ہے دمش کی طرف فوج کئی کی اور حسام الذین ہدبانی اور فخر الدین بن الشخ کی قیادت میں ممس کا محاصرہ کرنے کے لئے فوجیں جیجیں۔ انہوں نے کافی عرصہ تک اس شہر کا محاصرہ کیا پھر خلیفہ منعصم کا قاصد صالح ایوب کے پاس ان کی سفارش لے کرآیا لہٰذااس نے وہاں سے اپنی فوجیں واپس بلالیں اور دمشق کا حاکم جمال الدین یغمور کومقرر کیا اور جمال الدین بن مطروح کومعزول کردیا۔

#### صلیبی جنگ میں فرانس کی شرکت

فرانسین فرنگیوں کی عظیم قوم ہے۔اپیامعلوم ہوتا ہے کہ افرنج کالفظ اصل میں افرنس تھا جب عربوں نے اس لفظ کو معرب بنایا توسین کے حرف کوجیم میں تبدیل کر دیا۔اس ملک کاشہنشاہ اپنے زمانے کاسب سے بڑا بادشاہ تھا'اسے ای افرنس (روا در فرنس) کہتے تھے۔ان کی زبان میں ای کے معنے بادشاہ کے ہیں۔

شہنشاہ فرانس کا حملہ چنانچے شہنشاہ فرانس نے سواحل شام پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا اور جس طرح اس سے پہلے دیگر فرگی بادشاہوں نے فوج کشی کی تھی وہ بھی فوج لے کر روانہ ہوا۔ اس کی سلطنت بہت وسیج اور طاقتور ہوگئ تھی اس لئے وہ پچاس ہزار سے زیادہ جنگجو سپاہیوں کو لے کر بحری جہازوں پر سوار ہو کر روانہ ہوا پھروہ مے ۱۲ ہے میں دریا عبور کر کے دمیاط پہنچا۔ وہاں بنو کنانہ تھے جنہیں صالح ایوب نے دمیاط کی حفاظت کے لئے بسایا ہوا تھا۔ جب انہوں نے فرنگیوں کا لشکر جرار دیکھا جس کا وہ مقابلہ نہیں کر سکتے تھتو وہ وہاں سے بھاگ گئے۔ چنانچے شہنشاہ فرانس نے ومیاط پر قبضہ کرایا۔

<u>دمیاط پر فرنگیول کا تسلط</u>: صالح ابوب کویه خبراس وقت ملی جبکه وه خود تو دشق میں تھا مگراس کی فوجیس دمشق کا محاصر ه کرر ہی تھیں ۔للہذااس نے مصر کی طرف واپس ہونے کا حکم دیا اور اپنے سپہ سالار کوفوج وے کرپہلے بھیجااور وہ خود بعد میں پہنچا۔وہ منصورہ کے مقام پر مقیم ہوا۔راستہ میں اسے بخار ہو گیا اور وہ شدید بیار تھا۔

الكرك كا محاصر ٥: صالح الوب اوراس كے چچازاد بھائى ناصر داؤ د بن المعظم كے درميان شخت عدادت تھى۔ ناصر داؤ د بن المعظم كے درميان شخت عدادت تھى۔ ناصر داؤ د نے اسے قلعہ الكرك ميں ایک دفعہ اسے مقيد كرديا تھا 'لہذا جب صالح الوب كورمثق كى حكومت حاصل ہوئى تو اس نے

اب ان سے اسے و میں دیے را مرت ہے جا کر اس کے اسے اور ان کے میں پروہ میں بیارہ اس کے اسے میں بیارہ مرت کے اسے ما

فنخ الكرك : ناصرداؤد نے اپناذ خیرہ اور سازوسا مان خلیفہ ستعصم کے پاس (بغداد) بھیج دیا تھا اورخود حاکم حلب ناصر
پوسف کے پاس پناہ گزین ہوگیا تھا۔ حلب جانے سے پہلے اس نے اپنے سب سے چھوٹے فرزندعیسیٰ کو المعظم کا لقب وے
کر الکرک کا حاکم بناویا تھا اس تقرر پر اس کے دونوں بڑے بھائی امجد حسن اور ظاہر شادی بہت ناراض ہوئے لہذا انہوں
نے اپنے بھائی عیسیٰ کو گرفتار کر لیا اور ۲ س آھے میں جبکہ صالح ایوب منصورہ کے مقام پر فرنگیوں کا مقابلہ کر رہا تھا 'وہ دونوں
بھائی اس کے پاس آئے (اور اے الکرک موالے کرنے کی پیشکش کی) چنا نچے صالح نے ان سے الکرک اور شوبک کا فیضہ
حاصل کرلیا اور ان دونوں قلعوں کا حاکم بدر الصوری کو مقرر کیا اور ان دونوں بھائیوں کو مصر میں جا گیریں وہیں۔

# ابوني سلطنت كازوال

ملک صالح کی وفات: جب صالح مجم الدین ابوب بن کائل منصورہ میں فرنگیوں کے بالمقابل جنگی محاذ قائم کیے ہوئے تھا تو وہ ۱۲۰ جبیں فوت ہوگیا۔ ارکان سلطنت نے فرنگیوں کے خوف سے اس کی موت کی خبر کو چھپائے رکھا۔ اس موقع پر اس کی ام ولد شجر ہ الدر نے سلطنت کا انتظام سنجالا اور امرائے سلطنت کو اکٹھا کر کے (ان سے مشورہ کیا اور) (مصر کے نائب حاکم) حسام الدین ہر بانی کو (صورت حال سے) مطلع کیا۔ اس نے امراء اور حکام کو اکٹھا کر کے ان کا حوصلہ بڑھایا اور ان سے اطاعت کا صلف اٹھوایا۔ پھر اس نے اتا بک فخر الدین بن الشیخ کے ذریعے معظم تو ران شاہ بن صالح کو اطلاع دی اور اسے اس کے دار الحکومت قلعہ کیفا سے بلوایا اس کے بعد صالح کی وفات کی خبر سب جگہ پھیل گئی اور فرگیوں کو بھی اس کی اطلاع ہوگئی۔

فرنگیون کوشکست؛ (یه خبرس کر) فرنگی مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے برسر گری کے ساتھ تیار ہو گئے اور وہ بندر تک مسلمانوں کے جنگی محافظ میں واخل ہو گئے اور مسلمانوں کوشکست ہوئی ۔اس جنگ میں اتا بک فخرالدین شہید ہوا۔ تا ہم اللہ تعالی نے مسلمانوں کو پلیٹ کرحملہ کرنے کا موقع ویا جس کے نتیجہ میں فرنگیوں کوشکست ہوگئی۔

توران شاہ کی حکومت اس اثناء میں مظم توران شاہ بھی قلعہ کیفا میں تین مینے سے زیادہ حکومت کرنے کے بعد مصر پہنچ گیا۔ مسلمانوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی اور (اس کو حاکم تشکیم کرنے پر) منفق ہو گئے۔ اس کے بعد انہوں نے فرگیوں کے ساتھ گھسان کی جنگ کی اور ان کے بحری بیڑے دخمی بیڑوں ہے ومیاط خراکیوں نے ومیاط سے اس شرط پر چلے جانے کا ارادہ کیا کہ انہیں اس کے بدلے میں بیت المقدس کا علاقہ دیدیا جائے۔ مسلمانوں نے میشرط

شہنشاہ قرانس کی گرفتاری: فرنگیوں کا شہنشاہ فرانس جوفرنیس کے نام ہے مشہورتھا گرفتار ہو گیا اوراس کی فوج کے تمیں ہزار سے زائد افراد مارے گئے۔شہنشاہ فرانس کوا کہ ایسے گھر میں مقید کیا گیا جو' فخر الدین بن سقمان کے گھر'' کے نام سے مشہورتھا اوراس کی نگرانی کے لئے ایک خادم بیج المعظمی مسلط تھا۔اس کے بعد معظم توران شاہ مسلمانوں کے لئے کرمصر (صحیح سالم) واپس آگیا۔

ُ توران شاہ کے موالی معظم توران شاہ قلعہ کیفا ہے ممالیک (غلاموں) گی ایک سازشی جماعیت ساتھ لایا تھا جواس کے والد کے موالی پرغالب آگئے تھے۔انہوں نے ان موالی کو بالکل نظرانداز کر کے ان کارتبہ گھٹا دیا تھا۔

بحربیموالی کاظہور (اس کے والد) صالح ایوب کی ایک جماعت تھی جو بحربیکہلاتی تھی اس نے انہیں اس مقام پر آباد کیا تھا جو ( دریا کے قریب ) مقیاس کے بالکل مقابل اس نے تعمیر کرایا تھا۔ یہ جماعت اس کی مخلص اور وفا دارتھی۔ ان کا سردار بیرس تھا۔ یہ وہ مخص تھا جے صالح ایوب نے فوج وے کر ان خوارز میڈ کے مقابلے کے لئے بھیجا تھا جنہوں نے اس کے بچاصالح اساعیل حاکم دمثق کے ساتھ مل کر حملہ کیا تھا۔ اس واقعہ کا پہلے ذکر آپیکا ہے۔

یہ لوگ پہلے دخمن کے ساتھ شامل تھے گرصالے نے انہیں اپنی طرف مائل کر کے اپنے ساتھ شامل کرلیا تھا اور انہوں نے اس کی فوجوں کے ساتھ مل کر دمشق کی فوجوں اور فرگیوں پر حملہ کیا تھا اور ان سب کوشکست دی تھی۔ پھر انہوں نے دمشق کا محاصرہ کر کے صالح کی جانب سے اسے فتح کرلیا تھا۔

<u>بیمرس کی شخصیت</u>: صالح بیرس سے ناراض ہو گیا تھا آخر کاراس نے ۱۳۸۸ھ میں اسے پناہ دی اور وہ معرآ گیا۔ صالح نے اے اس کی چندحرکتوں پرمقید کردیا تھا اور پھراہے رہا کردیا تھا۔

خاص موالی کا عرون صالح کے خاص افرادیں قلاون صالحی بھی تھا جوعادل کے غلام علاؤ الدین قراسفر کے موالی میں آتا وہونے کے موالی میں ہوت ہوگیا تھا لہذا ملک صالح نے قلاون کو ولاء (غلامی سے آزاد ہونے کے متعلق ) کے علم کے مطابق اس کا وارث بنادیا تھا۔

توران شاه کے خلاف سمازش: اقطای جامداراورا یک تر کمانی وغیرہ بھی ملک صالح کے خاص الخاص افراد نظے' وہ اس بات سے بخت ناراض ہو گئے تھے کہ معظم توران شاہ نے اپنے مخصوص افراد کوان پرمسلط کر دیا تھا اور وہ ان پرحکومت کرتے تھے لہٰذاانہوں نے علم بغاوت بلند کیااور معظم توران شاہ کوا جا تک قبل کر دینے کامضو یہ بنایا۔

معظم توران شاہ کا قبل معظم توران شاہ فرگیوں کی شکست کے بعد منصورہ سے مصروا پس آر ہاتھا جب وہ برج کے قریب ہوکر بحری جہاز پرسوار ہونے والاتھا کہ (ندکورہ بالا) موالی نے اس پرحملہ کردیا۔ پیرس تواریے کراس پرحملہ ملکہ شجر قالدر کی حکومت جن لوگوں نے قوران شاہ کوتل کیا تھا انہوں نے متنق ہوکرام خلیل شجر قالدر کوم مرکی ملکہ مقرر کیا۔ وہ صالح ایوب کی بیوی اوراس کے فرزند خلیل کی والد تھی جواس کی زندگی ہی میں فوت ہوگیا تھا۔ لہذا وہ ام خلیل کے نام سے مشہور تھی۔ (جب وہ مقر کی ملکہ بن گئ تو) اس کے نام کا خطبہ منبروں پر پڑھا جانے لگا اوراس کا نام سکہ پر بھی کھا ہوا تھا اور سرکاری فرمانوں پر بھی اس کے نام کی علامت شامل ہوگئی۔ چنا نچہ ام خلیل کا نشان ان پر مندرج ہونے لگا۔ فوج کا سیدسالا رعز الدین جاشکیر ایک ترکمانی کو بنایا گیا۔

رمیاط کی عظیم فتے: جب سلطنت کے کام درست ہو گئے تو (شہنشاہ فرانس) فرنیس نے مطالبہ کیا کہ دمیاط کا شہراس سے حاصل کر کے اسے (قید سے) چھوڑ دیا جائے۔ چنا نچہ مسلمانوں نے اس پر ۱۳۸۸ چیس قبضہ کرلیا اور فرنیس (رہا ہوکر) بحری راستے سے عکاروانہ ہوگیا۔ یہ عظیم فتح تھی (جو مسلمانوں نے فرنگیوں پر حاصل کی) چنا نچ شعراء میں اس (عظیم فتح) کے سلسلے میں منظوم مقابلے ہوئے ان میں سے جمال الدین بن مطروح (سابق) نائب حاکم دمثق کے میدا شعاراب تک زبان دوخواص وعوام ہیں۔

فقح کی مشہورنظم کا ترجمہ: (۱) جبتم فرنیں (شاہ فرانس) کے پاس جاؤ تو تم اس فصیح البیان خوش گو (شاع) کا پیغام پہنچادو (۲) اللہ تمہارا بھلا کرے کہ (تمہاری وجہ ہے) یہ عاصل کرنے والے اس قد را فراد مارے گئے تہاری اجلا کہ عاصل کرنے کے ارادے ہے تھے اور تم بمجور ہے تھے کہ طبلہ میں محض ہوا بحری ہوئی ہے (۲۷) تمہاری اجل تمہیں الیے اندھیرے قید خانے میں لے آئی جہاں تمہیں کشادہ دنیا بھی تنگ نظر آئی (۵) تم نے اپنی کم عقلی کی وجہ سے اپنے تمام ساتھیوں کو قبروں میں دفن کرادیا (۲) وہ (تعداد میں) پچاس ہزار تھے مگروہ سب یا تو مارے کے یا زخمی ہوگئے اور قبدی بنا لئے گئے (۷) خدا تمہیں الی باتوں کی تو نیق دیا کرے تا کہ جم تمہارے شہر سے (تمام فرگئیوں کو قبل کر جو سے اور قبدی بنان (۸) ان فرگئیوں سے کہدوہ کہ اگر وہ دوبارہ یہاں (مصر میں) آنے کا پوشیدہ ارادہ رکھتے ہوں۔ وہ انقام لینے کے لئے آنا چاہیں یا کی اور بر سے ارادے ہے آ جا کیں (۹) تو سمجھلو کہ ابن مقدر تھا ان کا گھر (جہاں موبوں۔ وہ انقام لینے کے لئے آنا چاہیں یا کی اور بر سے اراد سے سے آ جا کیں (۹) تو سمجھلو کہ ابن مقدر تھا کہ مقدر تھی خادم میں جو جو سے موبوں انتہاں کہ گرائی کرنے والا) خسی خادم میں مقدر تھی ۔ فرخود ہے۔

(آخری شعریس) طواثی کا لفظ استعال کیا گیا ہے۔ اہل مشرق کی زبان میں پیضی (خواجہ مرا) کو کہتے ہیں اور اسے خادم کے نام سے بھی یکاراجا تاہے۔

فتح الدین عمر کی رمائی جب مظم توران شاه مارا گیااورامراء نے اس کے بعد صالح ایوب کی بیوی شجرة الدر کومفر کی

ملکہ بنایا تو شام میں خاندان ایو بی حکام کو بیر بات بخت نا گوارگذری۔اس زمانے میں الکرک اور شوبک کا حاکم بدرالدین الصوابی تھا۔اسے صالح ایوب نے حاکم مقرر کیا تھا اور اس کے پاس اپنے بھتیجے فتح الدین عمر بن عاول کوقید کردکھا تھا۔للہٰ دا (ندکورہ بالاصورت حال کود کیصتے ہوئے) اس نے اسے قید خانے سے رہا کردیا اور اس کے ہاتھ پر بیعت کرلی۔

ناصر کی حکومت ومشق: اس زمانے میں جمال الدین بن یغمور دمشق کا حاکم تھا۔ اس نے وہاں کے شاہی کل کے امراء کے ساتھ ا امراء کے ساتھ اتفاق کر کے حاکم حلب ناصر کو بلوانے اوراہے (دمشق کا) بادشاہ بنانے کا فیصلہ کیا چنانچہ (اس فیصلہ کے مطابق) ناصر الدین دمشق آیا اور وہاں کا بادشاہ ہو گیا۔ اس نے (آتے ہی) صالح ایوب کے موالی کی ایک جماعت کو مقید کر دیا۔

مصر میں موسیٰ اشرف کا تقرید: جب بی خبر مصر پنجی تو وہاں کے لوگوں نے ملکہ شجرۃ الدر کومعزول کر دیا اور موسیٰ اشرف بن مسعود بن الکامل کو بادشاہ مصر مقرر کیا۔ بیروہ خص ہے جس کا بھائی یوسف اطسنر اپنے والد مسعود کے بعدیمن کا حاکم مقرر ہوا تھا۔ اہل مصر نے موسیٰ اشرف کے ہاتھ پر بیعت کی اور اسے مصر کے تخت شاہی پر بیٹھا یا اور ایبک ترکمانی کواس کا اتا بک (نائب) مقرر کیا۔

غز ہ میں بغاوت؛ گھرغزہ میں ترکوں نے بغاوت کر دی اورانہوں نے جائم الکرک مغیث کی اطاعت کا اعلان کیا۔ اس پرمصر کے ترکوں نے خلیفہ ستعصم کی اطاعت کا اعلان کیا اورانہوں نے از سرنو اشرف اور اس کے اتا بگ کے ہاتھ پر بیعت کی ۔

شامی فوج کا فرار: (بیرحالت دیمیر) ناصر بوسف( عاکم دشق) دمشق سے اپنی فوجیں لے کرمصر کی طرف روانہ ہوا۔لہذا امرائے مصرنے شام کی طرف اپنی فوجیس بحربیہ جماعت کے سر دارا قطای جامدار کی قیادت میں جس کالقب فارس الدین تھاروانہ کیس۔شام کی فوجیس اس کالشکر دیمیر کہا گسکیں۔

ابو فی حکام کا اجتماع: ناصر بوسف عائم دشق کے پائ ناصر داؤد کی کوئی شکایت پنجی تواس نے اسے مص میں مقید کر دیا۔ اس کے بعد اس نے خاندان بنوابوب کے حکام کو دشق طلب کیا چانچی مندرجہ ذیل حکام اس کے پائ دمشق پنچے: (۱) مویٰ اشرف عائم محص رحبہ و تدمر (۲) صالح اساعیل بن العادل عائم بعلب (۳) معظم توران شاہ بن صلاح الدین مویٰ اشرف عائم محص رحبہ و تدمر (۲) صالح اساعیل بن العادل عائم بعلب (۳) معظم توران شاہ بن صلاح الدین آخی الدین بن صلاح الدین الناصر (۲) طاہر شادی بن الناصر (۷) واؤد عائم الکرک (۸) شخی الدین عباس بن العادل -

مصروشام کی جنگ: یہ سب حکام دشق میں اکٹھے ہوئے پھر ناصر پوسف (حاکم دمشق) آپی اگل فوج کواپنے مولی لولؤ ارمنی کی قیادت میں روانہ کیا۔اس کے مقابلے کے لئے ایک تر کمانی مصری فوجوں کو لے کر لکلا۔اس اثناء میں صالح اساعیل کے فرزندوں کو جومقید تھے۔رہا کر دیا گیا۔انہیں ہدبانی نے بعلبک سے گرفتار کیا تھا (انہیں اس لئے رہا کیا گیا تھا \_\_\_\_ زنگی اور خاندان صلاح الدین ابویی

کہ) لوگ اس کے والد کوملزم قرار دیں اور اس کے بارے میں بدگیان ہوجا کیں۔

شکست و فتے: فریقین کا مقابلہ عباسیہ کے مقام پر ہوا اس میں مصری فوجوں کو شکست ہوئی۔ شام کی فوجیں ان کے تعاقب میں روانہ ہوئیں تو ایک نے تعالیک کراس کے تعاقب میں روانہ ہوئیں تو ایک نے ٹابت قدمی کا اظہار کیا۔ اس وقت ناصر کی فوجوں کے گھردستے بھاگ کراس کے ساتھ شامل ہوگئے۔ پھرا ببک نے ناصر کی فوجوں پر زبر دست حملہ کیا (جس سے پانسہ پلٹ گیا) اور ناصر کی فوجیں منتشر ہو گئیں اور انہوں نے شکست کھائی۔

ابوئی حکام کی گرفتاری (شام کے سپر سالار) لؤلؤ گو گاز کر کے ایب کے پاس لایا گیا تو اس نے اسے قل کر دیا۔ اساعیل صالح 'مولی اشرف' توران شاہ معظم اور اس کے بھائی گرفتار کر لئے گئے ۔مصری وہ فوج جو فلست کھا کر بھاگ گئ تھی شہروا پس آگئی۔ان کا تعاقب کرنے والی شام کی فوج کو جب ناصر کی فلست کی خبر ملی تو وہ بھی لوٹ گئی۔اس کے بعد ایک مصروا پس آگیا اور اس نے بنوابوب کے افراد کو قلعہ میں مقدر کیا۔

صالح اساعیل کافل : پرصالح اساعیل کے وزیر یغمور کوئل کردیا گیا جواس کے فرزندوں کے ساتھ بعلبک میں مقید تفا۔ صالح اساعیل کو قبل کا دیا گیا تھا ( شکست کھانے کے بعد ) ناصر ( حاکم ومثق ) نے دوبارہ ومثق سے فوجیں اکٹھی کر کے غزہ کی طرف کوچ کیا۔ وہاں اس کا مقابلہ مصری سیدسالا رفارس الدین اقطاع سے ہوا۔ اس کے اسے شکست دے کرغزہ پر قبضہ کرلیا۔ پھر ناصر اور امرائے مصر کے درمیان قاصدوں کا تبادلہ ہوا اور فریقین نے مصر کے درمیان قاصدوں کا تبادلہ ہوا اور فریقین نے مصر کے درمیان تاصدوں کا تبادلہ ہوا اور فریقین نے مصالحت کرلی۔ دریائے اردن ان دونوں ملکوں کے درمیان سرحدمقرر ہوئی۔

اس کے بعدا یبک نے حسام الدین ہدبانی کور ہا کردیا تو وہ دمشق پہنچا اور ناصر کی ملازمت اختیار کی۔ خلیفہ متعصم کی حاکم الکرک ناصر داؤ دکے بارے میں سفارش ناصر کے پاس پنچی کیونکہ اس نے اسے قید کیا ہوا تھا 'لہذا ناصر نے اسے رہا کردیا (رہائی کے بعد) ناصر داؤ دائیے دونوں فرزندوں امجداور ظاہر کے ساتھ بغداد پہنچا تو خلیفہ نے اسے داخل ہوئے سے روک دیا۔ اس نے اپنی امانت طلب کی تو وہ بھی نہیں دئی گی لہذا وہ بیرونی علاقہ میں مقیم رہا کی طفہ متعصم کی سفارش پروہ وہشتی لوٹا اور دہاں وہ ناصر کے باس رہے گا۔

ا قطای کاقتل : ہم پہلے بیان کر بچے ہیں کہ مصرکے ترکمانی حکام نے اشرف موی بن پوسف اقسز بن الکامل کے ہاتھ پر بیت کر لی تھی ۔ انہوں نے اس کے نام کا خطبہ بھی (مساجد میں) پڑھوایا اور اسے تحت شاہی پر بٹھایا جبکہ سلطنت کا انظام ایک کے پیر دفقا' ایک خود مختار اور مطلق العنان بنتا چا بتا تھا تگر بحریہ جماعت کا سر دارا قطای جامد اراس بارے میں اس کی خالفت کرتا تھا اور رشک و صد میں اس کے افتیارات کم کرانے کی کوشش کرتا تھا۔ اس لئے اس نے تین غلاموں کو (اس کی مقل کرنے پر) مقرر کیا۔ چنا نچہ انہوں نے شاہی کی کسی گلی میں اس پر اچا تک اور پوشیدہ جملہ کر کے اسے میں قبل کردیا۔ چونکہ بحریہ کی جماعت اس کے دم سے قائم تھی۔ اس لئے وہ منتشر ہوکر ناھر کے پاس دمشق بھاگ گئی۔

ا بیک کی با وشاہت: اب ایک خود مختار ہو گیا تھا'اس نے اشرف کو (بادشاہت سے) معزول کیا اور اس کے نام کا خطبہ مجھی (مساجد میں پڑھائے جانے سے) موقوف کرا دیا۔ چنانچہوہ مصرمیں ابو بی خاندان کا آخری بادشاہ تھا۔ اب ایک نے اپنے نام کا خطبہ پڑھوایا۔ پھراس نے مصر کی سابقہ ملکہ شجرة الدرام خلیل سے نکاح کرلیا۔

جب بحریری جماعت ناصر کے پاس ومثن نبخی تو انہوں نے اسے اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ مصرفتی کر کے۔ جب انہوں نے اس پر بہت زور ڈالا تو وہ لئکر تیار کر کے غزہ کی طرف روا نہ ہوگیا۔ ایک بھی اپنی فوجیں لے کر حباسیہ بہتی گیا۔ پچھ سپاہی جوا یب کے ساتھ سے بعناوت پر آمادہ ہوگئے کیونکہ انہیں بغاوت کی غلطا طلاع ملی تھی۔ ایک کو بھی ان کے بارے میں شک وشبہ ہوااوروہ انہیں گرفتار کرنے ہی والاتھا کہ وہ بھاگ کرناصر کے پاس بہتی گئے۔ بعد ازاں ناصراورا بیک کے درمیان قاصدوں کی آمدورفت ہوئی۔ آخر کار فریقین میں مصالحت ہوگئی اور ان کی مشتر کہ سرحد عریش مقرر ہوئی۔ ناصر (حاکم قاصدوں کی آمدورفت ہوئی۔ آخر کار فریقین میں مصالحت ہوگئی اور ان کی مشتر کہ سرحد عریش مقرر ہوئی۔ ناصر (حاکم ومثن ) نے اپنے وزیر کمال الدین بن للعد یم کے ہاتھ خلیفہ ستعصم کو سید پیغام بھوایا کہ خلیفہ اس کے پاس خلعت بھے۔ اس خلعت بھیجوا پیکا تھا اس لئے خلیفہ ستعصم نے خلعت بھیجے میں نال مٹول سے کام لیا اور 20 اجھیں اسے خلعت بھیجوایا۔

ا بیک کافتل : ۱۹۵۰ میں ملکہ شجرۃ الدرنے المعزا بیک کواجا تک حمام میں قتل کر دیا۔ کیونکہ وہ حاتم موصل لؤلؤگی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ البذااس نے رشک وحسداور غیرت کے جذبہ سے مغلوب ہوکر ریم کام کیا۔ارکان سلطنت نے اس کے بجائے اس کے فرزندعلی کومنصور کا لقب دے کر با دشاہ مقرر کیا اور اس کے ذریعے شجرۃ الدر پرحملہ کیا۔ جیسا کہ ہم ان کے حالات میں اس کی تفصیل انشاء اللہ تعالیٰ بیان کریں گے۔

بحربہ ممالیک کا دمشق سے اخراج: اقطای جامدار کے قل کے بعد مصر کی بحربہ جماعت دمشق کی طرف ناصر کے پاس بھاگ گئی تھی اور وہیں مقیم ہوگئی تھی۔ ناصر کوان (کی وفاواری) پرشک وشبہ ہوا' اس لئے اس نے 198ھ کے آخر میں انہیں نکلوا ویا تھا۔ وہ غزہ پنچے اور انہوں نے المغیث فتح الدین عمر بن العاول حاکم الکرک سے خط و کتابت کی ۔ یہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ بدرالصوائی نے اسے مصر میں توران شاہ کے قل کے بعد الکرک کے قید خانے سے دہاکر و یا تھا اور اسے ایک میں انتقاء۔ اسے ایک میں انتقاء۔ اسے ایک میں کہ بدرالصوائی میں کے سلطنت کا منتظم بنا تھا۔

مغیث اور بحربه موالی کی شکست الذا بحربه کر دار بیرس بند قداری نے فرہ سے اسے حکومت سنجالئے کی دوت دی۔ یہ اطلاع ناصر کو بھی دمشق میں آگئی۔ لہذا اس نے لفکر تیار کر کے فرہ بھیجا۔ وہاں فریقین میں جنگ ہوئی اور بحربہ کی جاعت شکست کھا کر الکرک بہنج گئی۔ مغیث نے ان کا خیر مقدم کیا اور ان میں مال و دولت خوب تقلیم کیا۔ انہوں نے اسے معرکی حکومت حاصل کر نے پر آمادہ کیا۔ چنا نچہ اس نے بحربہ کے ساتھ لکر (معرکی طرف) فوج کشی کی۔ معری فوجیں بھی ان کا مقابلہ کرنے کے لئے ایب المعر کے مولی قطر اور اس کے دیگر موالی کی قیادت میں روانہ ہوئی۔ عباسیہ کے مقام پر فریقین کا جنگی مقابلہ ہوا جس میں مغیث اور بحربہ کی جماعت کوشکست ہوئی اور وہ الکرک کی طرف بھاگ گئے۔ لہذا دشمن کی فوجیں بھی مصروا پس آگئیں۔

نا صرداؤ و کا حال: ای عرصے میں ناصر نے ناصر داؤ دبن المعظم کو نکال کراہے دمشق ہے جی کے لئے بھیجا۔ اس نے جی کے زمانے میں بیاعلان کر دیا تھا کہ وہ مستعصم کے پاس اپنی امانت حاصل کرنے کے لئے جارہا ہے (وہ جی سے فارغ ہوکر) حاجیوں کے ساتھ عراق پہنچا' وہاں خلیفہ مستعصم نے اسے مجبور کیا کہ وہ اپنی امانت سے دست برداری کا اعلان کرے۔ چنا نچہ اس قسم کا ایک مضمون کھا گیا اس پر شہادت بھی لی گئی۔ اس کے بعد وہ جنگل کی طرف بھاگ گیا۔ پھر اس نے ناصر بوسف کے پاس رحم کی درخواست کھی۔ اس نے اسے (وہاں قیام کرنے کی) اجازت دیدی اور وہ دمشق میں رہنے لگا۔ اس اثناء میں خلیفہ مستعصم کا قاصد ناصر کے لئے خلعت اور نامزدگی کا فرمان لے کرآیا۔ ناصر داؤ داس قاصد کے ساتھ روانہ ہوگیا اور قاصد کی اجازت نہیں دی۔ کے ساتھ روانہ ہوگیا اور قاصد کی اجازت تک قرقیبیا میں رہنے لگا۔ وہ اسے الکرک کے قریب لے آئے جہاں مغیث نے اسے گرفآر کر کے مقید کر دیا۔

نا صرداؤ دکی وفات: جب تا تاریوں نے بغداد پرحملہ کردیا تو خلیفہ ستعصم نے اسے بلا بھیجا تا کہ تا تاریوں کا مقابلہ کرنے کے لئے اسے اپنے نشکر کے ساتھ بھیجے ۔اس وقت تا تاری بغداد فتح کر چکے تھے لہٰذاوہ اس مقام سے واپس آیا اور دشق کے کسی دیبات میں جا کرطاعون کی بیاری سے ۱<u>۵۲ھ</u> میں فوت ہوگیا۔

بحرید جماعت کی فتح جب مغیث اور بحرید کی جماعت شکست کھا کرالکرک آگئیں تو ناصر نے دمثق سے اپنی فوجیں بحرید کی جماعت بحرید کی طرف جمیجیں ۔غزہ کے مقام پرفریقین کا مقابلہ ہوا۔اس جنگ میں ناصر کی فوجوں کو شکست ہوئی اور بحرید کی جماعت نے فتح حاصل کی ۔اس طرح الکرک میں ان کی طاقت مشحکم ہوگئی۔

<u>دو بارہ حملہ</u>: اب ناصر دوبارہ بذات خود دمشق ہے فوجیں لے کر <u>۱۹۷ھ میں روانہ ہوا۔ اس کے ساتھ حماۃ کا حاکم</u> منصور بن مظفر محمود بھی (اپنی فوجوں کے ساتھ) تھا وہ الکرک کے قریب پنچے تو انہوں نے اس کا محاصرہ کرلیا۔ مغیث نے ناصر کے پاس مصالحت کا پیغام پہنچایا۔

بحرید جماعت کی گرفتاری: ناصر نے بیشرطار کی کہوہ بحرید کی جماعت کو گرفتار کرلے۔اس نے بیشرط منظور کر لی مگر اس کی اطلاع بحرید کے سردار بیپرس بندقداری کول گئی تھی البندادہ اپنی جماعت کے ساتھ بھا گ گیااور وہ ناصر کے پاس بھنج گئے اس جماعت کے جوافراد باقی رہ گئے تھے انہیں مغیث نے گرفتار کر لیااور انہیں بیڑیوں میں جکڑ کرناصر کے پاس بھنج دیا۔ پھروہ الکرک واپس آگیا۔

علی بن ایبک کی معزولی: اس کے بعد ناصر نے اپنے وزیر کمال الدین بن العدیم کوامراء مصر کے پاس بھیجا جس میں تا تاریوں کے مقابلے کے لئے متحد ہونے کی وعوت دی گئ تھی۔ جس زمانے میں ابن العدیم مصرآیا ہوا تھا انہی ونوں میں امرائے مصر نے علی ابن المعزایبک کومعزول کردیا اور وہاں کے نائب حاکم (اتا بک قطری) نے اس کی فوج اور اس کے تارخ ابن ظدون حساشتم برجین اورخ دو و تخت پر بینها اورا پنه نام کا خطبه پر هوایا اس نے ان امراء کو بھی گرفتار کرلیا جن کے مقابلے کا اسے اندیشہ تھا۔ مقابلے کا اسے اندیشہ تھا۔ کمال الدین بن العدیم نے حاکم دمشق کو جس نے اسے بھیجا تھا' امرائے مصرکی رضامندی اور امداد کے وعدہ کا یقین دلایا۔

in tercentrial de l'Étant e la la companya format in altra por les combinations de la combination de la combin L'étant de la combine de la combination de la combination de la combination de la combination de la combination

Egyptian is the Comparison of the Comparison of

 $(1, \dots, 1, \dots, n) \in \mathbb{N}$  , which is the second state of the secon

## تا تاريول كي فتوحات

اسى زمائے ميں تا تاريوں اوران كے با دشاہ ملاكوخاں نے بغداد پر تملد كيا اوروہ دار الخلاف بغداد پر قابض ہو كيا۔ ان تا تاریوں نے خلیفہ متعصم کونل کردیا اور وہاں ہے مسلمانوں کا نام ونشان مٹاؤالات پر ہولنا ک کاوند قیامت کی نشانی تھاجس کا حال ہم نے خلفائے عباسیہ کے حالات میں بیان کرویا ہے اور آ کے جل کرتا تاریوں کے حالات میں بھی بیان

جب تأصر حاكم دمش كو (ان واقعات كا )علم بهوا تو اس نے بلاكو خال سے اچھے تعلقات جلد قائم كرنے کی کوشش کی۔ اس نے اپنے فرزند العزیر محمد کو سلطان ہلاکو خال کے پاس شحا کف دے کر بھیجا، مگر اس کا کوئی فائدہ

فتح میا فارقین : پر ہلاکوخاں نے اپنی فوجیں میا فارقین کی طرف جیجیں۔ وہاں کا حاکم الکامل محمد بن مظفر تھا۔ انہوں نے اس شہر کا دوسال تک محاصرہ کیا۔اس کے بعد انہوں نے ۱۵۸ ہے میں بزورششیراس شہر کو فتح کر کے اس کے حاکم کوثل

فتح اربل . ہلاکوخاں نے اربل کی طرف بھی اپی فوجیں جیجیں۔ انہوں نے چیرمینیے اس شہر کا تحاصرہ کر کے اسے

حكام روم كى اطاعت: جب بلاكوخان نے بغداد كو فتح كرليا تھا۔ تو اس كے فوراً بعد كينسر و كے فرزند جو بلاد الروم كے بادشاہ منے بلاكوخال كے باس كنيخ انہوں نے اپنى اطاعت كا اظہار كرليا اور اپنے ملك كو واپس جلے and the first of t

الولوكي وفات: جب الماكوخان وريجان يهنياتو حاكم موسل لؤلؤ وفد ليكراس كياس يبنيا اور ١٥٥٠ هم من است ہلا کوخاں کے مطبع ہونے کا اعلان کیا۔ واپس آنے پروہ نوت ہو گیا۔اوراس کے بجائے موصل کا بادشاہ اس کا فرزندصا کے بوااور سنجار كاحاكم ال كادومرا فرزندعلا والدين بوايه

ناصر سے دوستانہ تعلقات: بعدازاں ناصر نے اپنے فرزند کوتھا کف دے کر دوستانہ تعلقات قائم کرنے کے لئے ہلاکو خاں ہلاکو خال کے پاس بھیجا اور اپنے نہ آنے کی بیر معذرت کی کہ سواحل شام پر اسے فرگیوں سے خطرہ ہے۔ ہلاکو خال نے اس کے فرزند کا استقبال کیا اور اس کی معذرت قبول کرلی اور اسے مصالحت اور دوستانہ ماحول میں اس کے وطن لوٹا دیا۔

ا ہل حلب سے جنگ : بعدازاں ہلاکوران کی ظرف روانہ ہوا۔اس نے اپنے فرزند کوفوج دے کر حلب بھیجا جہاں معظم تو ران شاہ بن صلاح الدین ناصر یوسف کی طرف سے وہاں کا نائب حاکم تھا' وہ فوج لے کران سے جنگ کرنے کے لیے نکلا۔ تا تاری فوجیں ایک کمین گاہ میں چھپ گئیں اور جب مسلمانوں کی فوجیں آگے بوھیں تو انہوں نے بلٹ کران پر زبر دست حملہ کیا اور انہیں بہت نقصان پنجایا۔

و ہاں سے وہ قلعداعز از کی طرف روانہ ہوگئیں اور اسے مصالحت کے ساتھ فتح کرلیا۔

نا صرکی مشکلات: ناصر بوسف ( حا کم دمثق ) کویی خبراس وقت ملی جب وه دمثق کے قریب ۱۹۸۸ بیری ایک بغاوت کے خلاف صف آرا تھا۔ حاکم حماۃ ناصر بن مظفر بھی اس وقت آیا ہوا تھا اور وہ بھی ناصر کے ساتھ متیجہ کا منتظر تھا۔

موالی کی غداری: پھراہے بیاطلاع ملی کہ اس کے موالی کی ایک جماعت بغاوت کرنا چاہتی ہے لہذاوہ دمثق واپس آیا تو وہ موالی غزہ بھاگ گئے تھے۔ پھراسے ان کی بدنیتی کاعلم ہوا اور سے پینہ چلا کہ وہ اس کے بھائی ظاہر کو تخت پر بنھانا چاہتے ہیں لہذا وہ ان سے بخت ناراض ہوا' اتنے میں ظاہر بھی آن کے پاس (غزہ) پہنچ گیا لہذا انہوں نے اسے بادشاہ مقرر کر کے تھلم کھلانا صرکے خلاف بغاوت کا علان کردیا۔

بیمرس کامصر بین استفتال: اس بے ساتھ بیمرس بندقداری بھی تھا مگرا ہے ان کے ناکام ہونے کا حساس ہوگیا تھا لہذا اس نے مصرکے حاکم المظفر قطز سے خط و کتابت کر کے پناہ حاصل کی اور اس نے اسے پناہ ویدی تو وہ مصر پہنچ گیا۔ وہاں اس کا نہایت اعزاز واکرام کے ساتھ استقبال کیا گیا اور سلطان قطز نے قلبوب کا تمام علاقہ اسے جا گیر میں دیدیا۔

فتح حلب: ہلا کوخال نے دریائے فرات کوعود کرے وہاں ایک علاقے کوفتح کرلیا۔ وہاں ناصر کا بھائی اساعیل مقید تقااس نے اے رہا کر کے اس کی عملداری لیٹی صبینہ اور بانیاس کی طرف بھیج دیا اور اسے ان دونوں مقامات کا حاکم مقرر کیا۔

پھر حاکم ارزن' نائب حاکم جلب' توران شاہ کے پاس آیا اوراسے ہلا کو خاں کی اطاعت کی دعوت دی گر اس نے انکار کیا تو اس نے اس پرفوج کشی کر کے بزورشمشیر حلب کوفتح کرلیا اور وہاں کے لوگوں کو پناہ دی۔ توران شاہ اوراس کی محافظ فوجیس قلعہ میں محصور ہوگئیں۔ ا بل حما ق کی اطاعت: اہل حماق نے ہلا کوخال کو پیغام بھیجا کہ وہ اس کے مطبع اور فر ما نبر دار ہیں لہذاوہ اپنی طرف سے کوئی حاکم مقرر کر کے بھیجے لہذا ہلا کوخال نے ایک سپر سالار کوان کا حاکم مقرر کر کے بھیجا' جس کا نام خسر وشاہ تھا اور عربوں میں اس کا سلسلہ نسب حضرت خالدین الولیدرضی اللہ عنہ تک پہنچا تھا۔

نا صر کا فرار: ناصر کو جب بیاطلاع ملی که ہلا کوخال نے حلب کوفتح کرلیا ہے تو وہ دمشق ہے بھی بھاگ گیا اور وہاں اپنا نائب چھوڑ گیا۔وہ غزہ پہنچا جہاں اس کے موالی اور اس کا بھائی موجود تھا۔

فتخ نا بلس: اب تا تاری نابلس پنچ اور وہاں جو تو جیس تھیں ان سب کو ہار ڈالا اور شہر کو فتح کر لیا۔ ناصر غز ہ ہے عریش پہنچا۔ وہاں سے اس نے اپنے اپنجی (حاکم مصر) سلطان قطر کی طرف بھیجے تا کہ دہ اس سے اپنے وشمن کے خلاف امداد حاصل کریں اور سب متحد ہوکر (وشمن کا) مقابلہ کریں۔

نا صرکی اہل مصر<u>سے بد گمائی</u>: ناصراوراس کی فوجیں آگے بڑھیں مگر ناصر ( بعض حالات کی وجہ ہے ) اہل مصر سے بد گمان ہو گیا' اس لئے وہ' اس کا بھائی ظاہراورصالح بن انشرف موٹی بن شیر کوہ جنگل اور بیابا نو نی بیر کھس گئے ۔ مگر حاکم حماۃ منصوراوراس کی فوجیں ان سے الگ ہو کرمھر پہنچ گئیں۔سلطان قطر ان سے صالحیہ کے مقام پر ملا۔ اس نے ان کا خیر مقدم کیا اور انہیں مصر لے گیا۔

一篇《编纂》等《《图》等《诗》等《图》等《编》的《意图》。

The state of the s

## شام پر ہلا کو کا تسلط: (ناصر کے کیلے جانے کے بعد ) تا تاری فوجین ومثن اور شام کے تمام علاقول پرغز ہ تک قابض

ہوگئیں اور ہرمقام پرانہوں نے اینے حکام مقرر کردیئے۔ پھر حلب کا قلعہ بھی فتح ہوگیا۔ وہاں بحریہ کی ایک جماعت نظر بند تھی جن میں سنتر اشتر بھی شامل تھا۔ ہلاکو نے انہیں سلطان بت کے حوالے گیا' جواس کے ظیم امراء میں سے تھا۔

ا شرف موسیٰ کی بھالی: پھر ہلا کونے حلب پرعا دالدین قزوینی کوجا کم مقرر کیا ۔ جب وہ حلب میں تھا تو اس کے پاس اشرف موئی بن منصور سابق حاکم حمص آیا۔ ناصر نے اس ہے حص کی حکومت چھین کی تھی ۔ لہٰذا ہلا کونے اسے حمص کا جاکم مقرر کردیا۔ وہ شام کے تمام علاقے کے انتظام میں اس ہے مشورہ کیا کرتا تھا۔

قصیلوں اور تلعوں کو تباہ و برباد کر دیا جائے اور اس طرح حماۃ اور تمص (کی نصیلوں کو گرا دینے تھا اور اس نے تھم دیا کہ حلب کی تمام نصیلوں اور تلعوں کو تباہ و برباد کر دیا جائے اور اس طرح حماۃ اور تمص (کی نصیلوں کو گرا دینے) کے بارے بین بھی تھم دیا۔ تا تاریوں نے طویل عرصے تک دمشق کے قلعہ کا محاصرہ کیا۔ پھر پناہ دے کر اسے فتح کر کیا۔ اس کے بعد انہوں نے بعد بن عبد العزیز بن کو فتح کر کے اس کا قلعہ منہدم کرا دیا۔ اس کے بعد انہوں نے صینہ پر فوج کشی کی وہاں کا حاکم سعید بن عبد العزیز بن العادل تھا۔ انہوں نے بید مقام بھی پناہ دے کر فتح کر لیا اور وہ ان کے ساتھ روانہ ہوا۔ اس نے میں ہلا کو خال کے پاس دمشق کے (عالم) فخر اللہ بن بن الزکی آئے۔ ہلاکو نے آئیس وہاں کا قاضی مقرر کیا۔

ہلا کو کی مراجعت عراق : اس کے بعد ہلا کو نے عراق کی طرف واپس جانے کا قصد کیا تو تا تاریوں نے دریائے فرات کوعبور کیا۔اس وقت ہلا کو نے شام کے تمام علاقے کا حاکم سبغا کو مقرر کیا جواس کے عظیم حکام میں سے تھا۔اس نے حلب کے حاکم عمادالدین قزونی کو نتقل کردیا اور اس کے بجائے دوسرے خص کوحاکم مقرر کیا۔

نا صرکی گرفتاری: ناصر جب (ہلاکو سے فی کر) جنگل بیابانوں میں گھساتو وہاں کی حالت دیکھ کر گھبرا گیا۔ للندااس کے ساتھیوں نے اسے مشورہ دیا کہ وہ ہلاکو خال کے پاس چلا جائے چنانچہ وہ شام کے نائب حاکم کبیغا کے پاس اجازت حاصل کرنے کے لئے پہنچا۔ کتبغا اسے گرفتار کر کے اسے مجلون لے گیا (جوابھی تک ہلاکو کے قبضہ میں تھا) وہاں (اس کی ہدایت کے مطابق) اہل مجلون نے میں تقام بھی (تا تاریوں کے ) حوالے کردیا۔

ہلاکو سے ملاقات: پھر ناصر کو ہلاکو کے پاس بھیج دیا گیا۔وہ پہلے دمشق گیا۔ پھر حماۃ پہنچاوہاں اشرف حاکم حمص اور خسر وشاہ نائب حاکم دونوں موجود تھے۔یہ دونوں اس کے استقبال کے لئے نکلے۔پھروہ (ناصر) حلب پہنچااور ہلاکوخاں کنیسٹے مریم کی نتا ہی : اس اثناء میں (بینا خوشگوار) واقعہ پیش آیا کہ دمشق کے مسلمانوں نے وہاں کے ذمی عیسائیوں پر حملہ کر دیااورانہوں نے ان کے بڑے کنیٹ مریم کوتباہ کر دیا۔

آس کی تاریخی اہمیت: ومثق کا بیروا (تاریخی) کنید اس جے میں واقع تھا جے (عہد فاروق میں) حضرت خالد بن الولیدرضی اللہ عند نے فتح کیا تھا۔ ان عیسا ئیوں کا دوسرا گرجا اس جے میں واقع تھا جے حضرت ابوعبیدہ بن الجراح نے بناہ دے کرفتح کیا تھا۔ لہذا جب حضرت خالد حاکم ہوئے تو انہوں نے اس کنید کا مطالبہ کیا تا کہ اسے شہر کی جامع مسجد کی تعمیر میں شامل کیا جائے۔ حضرت خالد نے اسے نہایت ہی گراں قیت پرخرید نے کا ارادہ کیا تھا مگر عیسا ئیوں نے انکار کردیا۔ لہذا حضرت خالد بن الولید نے اسے گرا کر جامع ومثق میں شامل کرلیا۔ کیونکہ وہ اس کے بالکل قریب تھی۔

کنیسہ کی والیسی: جب حفزت عمر بن عبد العزیز خلیفہ ہوئے تو عیسائیوں نے اس کا معاوضہ طلب کیا تو حفزت عمر بن عبد العزیز خلیفہ ہوئے تو عیسائیوں نے اس کا معاوضہ میں وہ کنیسہ دیدیا جے مسلمانوں نے بر ورششیر حضرت خالد بن الولید کی قیادت میں فتح کیا تھا۔ یہ واقعہ پہلے بیان کیا جاچکا ہے۔ اب مسلمانوں نے عیسائیوں کے ساتھ جھکڑے میں جو ذمی تھے اس کنیسہ مریم کو بالکل تباہ دیر با دکر دیا اور اس کا کوئی نام ونشان باتی نہیں جھوڑا۔

تا تاریوں سے جنگ کرنے کے لئے سلطان قطر حاکم مصر کی قیادت میں شام کی طرف کوچ کیا۔ ان کے ساتھ حاکم حماۃ متا اور مظالم کے خلاف ) مسلمان فوجیس مصر میں اسما تھا ما متا ہوتا ہوتا ہوتا ہے۔ اس کے سلطان قطر حاکم مصر کی قیادت میں شام کی طرف کوچ کیا۔ ان کے ساتھ حاکم محماۃ منصوراوراس کا بھائی افضل بھی شریک تھے۔ اس (اسلامی لشکر) کا مقابلہ کرنے کے لئے (ہلاکوخاں کا) نائب حاکم شام کتبغا آگے بڑھا۔ اس کے ساتھ اشرف حاکم محمل اور ضبینہ کا حاکم سعید بن العزیز بن العادل بھی شریک تھے۔ فریقین کا مقابلہ غور کے علاقے میں جالوت کے مقام پر ہوا۔ اس (جنگ) میں تا تاریوں کوشکست ہوئی اور ان کا حاکم کتبغا مارا گیا اور (ان کا حلیف) سعید حاکم ضبینہ گرفتار ہوا' اسے سلطان قطر نے قبل کر دیا اور اس کے بعدوہ شام کے تمام ملک پر قابض ہوگیا' اس نے حاکم جماۃ منصور کو حاکم برقر اردکھا۔

قطر کافتل: اس کے بعد سلطان قطر راستے میں ہلاک ہو گیا جبکہ وہ مصروا پس جار ہاتھا۔ کیونکہ اسے بیرس بندقد اری نے قتل کردیا تھا اور خود اس کے بجائے تخت مصر پر بیٹھ گیا تھا اور اس نے اپنالقب الظاہر رکھا جیسا کہ آگے چل کر ہم ترکوں کی حکومت کے حالات میں بیان کریں گے۔

ناصر اور اس کے بھائیوں کا قبل : (اس شکست کے بعد) تا تاری فوجیں شام کی طرف بڑھیں مگر ہلاکو اندرونی خانہ جنگیوں کی وجہ سے اس (مہم) کی طرف زیادہ توجہ نہیں دے سکا'تا ہم اے اپنے نائب کنبغا کے قبل اور اس کی فوجوں کی شکست سے بہت رنج ہوا۔ (پیخبرین کر) اس نے ناصر کو بلوایا اور اس کواس بات کا ذرہ ارتھ ہرایا کہ اس نے شام کے معاملہ کوآسان جنا کر (اس کی اہمیت ہے) اسے غافل رکھا۔ ہلا کونے اس پر سیبھی الزام لگایا کہ اس نے اسے دھوکا دیا۔ ناصر نے (اس سلسلے میں) معذرت پیش کی گر اس نے اس کی معذرت قبول نہیں کی بلکہ ہلا کونے اس پر تیر چلا کراہے مارڈ آلا۔

الیوبی سلطنت کا خاتمہ بھراس کے بھائی ظاہراورصالح بن اشرف موئ حاکم تماۃ کوبھی ہلاک کر دیا۔البتہ عزیز بن الناصر کے بارے میں ہلاک کر دیا۔البتہ عزیز بن الناصر کے بارے میں ہلاکو کی بیوی نے سفارش کی اور وہ خود بھی اسے پہند کرتا تھا اس لئے اس نے اس گوزندہ رکھا۔ یوں شام کے علاقے سے خاندان بوایوب کی سلطنت کا خاتمہ ہوگیا۔اس سے پہنچ مصر سے اس خاندان کی سلطنت کا خاتمہ ہوگیا۔
تقااورا ب مصروشام دونوں مما لک میں شرک خاندان (ممالیک) کی سلطنت قائم ہوگئی۔

حاکم حما قری بھالی: شام میں خاندان بوابوب کی صرف ایک ریاست باقی رہ گئی تھی یعنی منصور بن المنظفر جما قر کا حاکم برقر ارر ہا تھا کیونکہ سلطان قطر نے اسے اس شہر پر بھال رکھا اور اس کے بعد سلطان ظاہر بیرس نے بھی اسے اپنا حاکم مقرر رکھا اور اس کے بعد اس کی اولا دبھی کچھ عرصے تک ترک خاندان (حکام مصر) کی مطبع و فرمائیر دار رہی تا آئکہ اللہ عزوجل کے تکم سے ان کا بھی خاتمہ ہوگیا اور اس علاقے پر بھی دوسرے حکام قابض ہو گئے جیسا کہ ہم آگے چال کربیان کریں گے۔



in in the second of the second

ting the second time to the second to the se

Commence of the Commence of th